ş.

THE REAL PROPERTY.

جااليات

الريد المستكر يو رسارا

Wall by Artist

ٱلْحَمُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ طِ الْحَمُدُ لِلهِ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

## تقليدكى بحث

تقلید کے باب میں پانچ ہا تیں خیال میں رہنا ضروری ہیں۔

- ا) تظید کے معنی اور اس کی قتمیں
- ۲) تقلید کونسی ضروری ہے اور کونسی منع
- ۳) تقلید کس پرلازم ہےاور کس پرنہیں
- م) تقلید کے واجب ہونے کے دلائل
- ۵) تقلید پراعتراضات اوراً کے عمل جوابات۔اس لئے اس بحث کے پانچ باب کئے جاتے ہیں۔

#### ہاب اول

#### تقلید کے معنی اور اس کے اقسام

تفلید کے دومعنی ہیں۔ایک لغوی ٔ دوسرے شرعی لغوی معنی ہیں۔قلاوہ ورگردن بستن گلے میں ہاریا پشد ڈالنا۔تفلید کے شرعی معنی یہ ہیں کہ سی کے قول وقعل کواپنے پرلازم شرعی جاننا میں بچھے کر کہاس کا کلام اوراس کا کام ہمارے لئے جمت ہے۔ کیونکہ میرشری محقق ہے۔ جیسے کہ ہم مسائل شرعیہ میں امام صاحب کا قول وقعل اپنے لئے دلیل سجھتے ہیں اور دلائل شرعیہ میں نظر نہیں کرتے۔

حاشیہ حسامی باب متابعت رسول اللہ ﷺ میں صفحہ ۸ پرشرح مختصر المارے نقل کیا اور بیمبارت نورالانوار بحث تقلید میں ہم ہے۔

تقلید کے معنی بیں کسی شخص کا اپنے غیر کی اطاعت کرنااس میں جواس کو کہتے ہوئے یا کرتے ہوئے من لے ریسجھ کر کہ وہ اہل شخصی میں سے ہے۔ بغیر دلیل میں نظر کئے ہوئے۔

التَّقلِيدُ اِتَّبَاعُ الرَّجُلِ غَيرَه فِيُمَا سَمِعَه يَقُولُ اَوفِي فِعِلهِ عَلى زَعم اَنَّه مُحِقَّ بِلاَ نَظَر في الدَّلِيُل.

نيزامامغزالى كتاب المتصفى جلددوم سفى ١٨٨ بين فرماح بين السَّقلِيدُ هُوَ قَبُولُ قُول بِلاَ حُجَّتَه. مسلم الثبوت بين إلَّتَقلِيدُ

اَلْعَصَمَلُ بِسَقُولِ الْغَيوِ مِن غَيوِ حُجَّتَه. ترجمہ وہ تی جواد پر بیان ہواای تعریف سے معلوم ہوا کہ حضورعلیہ الصلاۃ والسلام کے امتی کرنے کو تقلید نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ انکا ہر قول وفعل دلیل شرعی ہے تقلید میں ہوتا ہے۔ دلیل شرعی کو خدد کیفنا۔ لہذا ہم حضورعلیہ الصلاۃ والسلام کے امتی کہلا کمیں گے نہ کہ مقلد۔ اسی طرح صحابہ کرام و آئمہ دین حضورعلیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہیں نہ کہ مقلد۔ اسی طرح عالم کی اطاعت جو عام مسلمان کرتے ہیں اس کو بھی تقلید نہ کہا جائے گا۔ کیونکہ کوئی بھی ان عالموں کی بات یا ان کے کام کو اپنے لئے جمت نہیں بنا تا۔ بلکہ سے جھ کر ان کی بات مانتا ہے کہ مولوک آدمی ہیں کتاب سے دکھ کر کہدرہے ہوں گے اگر خابت ہوجائے کہ ان کا میڈتو کی غلط تھا کتب فقہ کے خلاف تھا تو کوئی بھی نہ مانے بخلاف تول اورا گرا ہے تیاں سے تھم ویں تو بھی قبول ہوگا۔ بیڈر ق ضرور یا در بار سے تھا دیں تو بھی قبول اورا گرا ہے تیاس سے تھم ویں تو بھی قبول ہوگا۔ بیڈر ق ضرور یا در ہے۔

تقلید دوطرح کی ہے۔ تقلید شرق اورغیر شرق ۔ تقلید شرقی تو شریعت کے احکام بین کسی کی پیروی کرنے کو کہتے ہیں۔ جیسے روز نے نماز' زکو ۃ وغیرہ کے مسائل بین آئمہ وین کی اطاعت کی جاتی ہے اورتقلید غیر شرقی دنیاوی باتوں بین کسی کی پیروی کرنا ہے۔ جیسے طیب لوگ علم طب بین بوعلی سینا کی اور شاعر لوگ داغ' امیر یا مرزاغالب کی یا تحوی وصرفی لوگ سیسو ہیا اور خلیل کی پیروی کرتے ہیں اس طرح ہر پیشے ورا پینے پیشے بین اس فن کے ماہرین کی پیروی کرتے ہیں۔ بیتھلید دنیاوی ہے۔

سیون کے کرام جووظا نف وانکال بیں اپنے مشائخ کے قول وفعل کی پیروی کرتے ہیں وہ تقلید دینی تو ہے گر تقلید شری نہیں بلکہ تقلید فی الطریقت ہے۔اس لئے کہ بیشری مسائل حرام وحلال ہیں تقلید نہیں ۔ ہاں جس چیز میں تقلید ہے وہ دینی کام ہے۔

تقلید فیرشری اگرشر بیت کے خلاف بیس ہے تو حرام ہے اگر خلاف اسلام نہ ہوتو جائز ہے بوڑھی عور تیس اپنے باپ داداؤں کی ایجاد کی ہوئی شادی تمی کی ان رسموں کی پابندی کریں جوخلاف شریعت ہیں تو حرام ہے اور طبیب لوگ جوطبی مسائل میں بوعلی سیناو غیرہ کی پیروی کریں جو کہ خالف اسلام نہ ہوں تو جائز ہے۔ اسی پہلی تنم کی حرام تقلید کے بارے میں قرآن کریم جگہ جگہ ممانعت فرما تا ہے اور الی تقلید کرنے والوں کی برائی فرما تا ہے۔ وَ لاَ تُعطِع مَن اَغْفَلْنَا قَلْلَه عَن ذکی فَا وَ النَّمَعَ هَوَ اَهُ اور اس کا کہانہ مانوجس کا دل ہم نے اپنی یادسے عافل کردیا اور وہ

وَإِن جَاهَـ لَاک عَـلٰي أَن تَشْرِكَ بِي مَالَيسَ

لكَ بِهِ عِلمٌ فَلاَ تُطِعهُمَا. (إدام ساتان أعده)

وَإِذَا قِيلَ لَهُم تَعَالُوا اِلْى مَا ٱنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسُبُنَا مَا وَجَدِنَا عَلَيْهِ ابَائْنَا

اَوَلَـوكَـان ابَاؤُهُـمُ لاَيَعُلَـمُوْنَ شَيْئًا وَلاَ يَهِتَدُونَ. (پريه ۱۹۰۰)

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا ٱنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَل نَتَّبِعُ

مَا ٱلْفَيْنَا عَلَيْهِ ابَائْنَا. (إلى استاآيت ١٤١ ان میں اوران جیسی آیتوں میں ای تقلید کی برائی فرمائی گئی ہے جوشر بعت کے مقابلہ میں جاتل باپ دا داؤں کے حرام کا موں میں کی جاوے کہ چونک ہمارے باپ داداایسا کرتے تھے ہم بھی ایسا کریں گے۔ چاہے بیکام جائز ہو یانا جائز۔ رہی شرقی تقلیدا درائمہ دین کی اطاعت اس سے ان آیات کو

کوئی تعلق نہیں ان آیوں سے تعلیدائمہ کوشرک یا حرام کہنامھن بے دینے ہے۔اُس کا بہت خیال رہے۔

اور جب ان ہے کہا جائے کہ آؤ اس طرف جو اللہ نے اُتارا اور رسول کی طرف کہیں ہم کووہ بہت ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دا دا کو پایا۔اگرچدان کے باپ دادا کچھندجا نیں اور شدراہ پر ہوں۔

اوراگروہ تھے ہے کوشش کریں کہ تو میراشریک تلم رااس کوجس کا تھے کو

علم بیں توان کا کہانہ مان۔

اور جب ان سے کہا جا وے کہ اللہ کے اُتارے ہوئے پر چلوتو کہیں مح ہم تو اس پر جلیں محے جس پراپنے باپ دا دا کو پایا۔

کن مسائل میں تقلید کی جاتی ھے کن میں نھیں

تقلیدشری میں پچھنفسیل ہےشری مسائل تین طرح کے ہیں۔ ا) عقائد ۲) وہ احکام جوسراحد قرآنِ پاک یاحدیث شریف سے ثابت ہول اجتهاد کوان میں دخل ندہو۔ ۳) وہ احکام جوقر آن ما حدیث سے استنباط واجتها دکر کے نکا لے جائیں۔

عقائدين كسى كالقليدجائز نبيس تفيرروح البيان آخرسوره مودزيرآيت نسصيبه عنيسر مَسنقُوضِ مِن بين - وَفِسى الأيسِه ذَمَّ

التَّقلِيد وَهُو قَبولِ قُولِ الغَيرِ بِلا دَليلِ وهو جائز في الفُرُوعِ وَالعَمِلَيَاتِ وَلا يَجُوزُ في أصولِ اللِّين وَالاعتِقَادِيَّاتِ بَل لَّابُدُّ مِنَ النَّظرِ وَالاستد لَالِ. ٱكركونَى بم عدي عَصَ كوحيدورمالت وغيره تم في كيم انى تويد نہ کہا جاویگا کہ حضرت امام ابوحنیفہ ﷺ نے فرمانے سے یا کہ فقدا کبرہے بلکہ دلائل تو حید ورسالت سے۔ کیونکہ عقا ند میں تفلید نہیں ہوتی۔مقدمہ

شامی بحث تقلیدالمفضول مع الافضل میں ہے۔

(عَن مُعتَقَدِنَا) أَى عَمَّ نَعتَقِدُه مِن غَيرِ

المَسَائِلِ الفَرعِيَةِ مِمَّا يَجِبُ اِعتقَادُه عَلَى كُلِّ مَكَلُّفٍ بِـلا تَـقـلِيــدٍ لِاَحَدٍ وَّهُوَ مَا عَلَيُهِ اَهلُ

لعین جن کا ہم اعتقاد رکھتے ہیں فرعی مسائل کےعلاوہ کہ جن کا اعتقاد ر کھنا ہر مکلّف پر بغیر کسی کی تقلید کے واجب ہے وہ عقائدوہ ہی ہیں جن پرابلسنت و جماعت ہیں اور اہلسنت اشاعرہ اور ماتر یدیہ ہیں۔

السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ وَهُمُ الاشَاعِرِهُ وَالْمَا تُرِيدِيَّةُ

نيزتغيركير بإره وس زيرآيت فاجره حمل يسمع كلام الله يس ب-هذفه الايت سدل عَلى انّ التقليد غير كاف في الدين وانسه لا بسدمن النظر والاستد لال. صرت احكام من بهي سي كاتليدجائز نيس - يا في نمازي ركعتين تمين روزئ روزے

میں کھانا پینا حرام ہونا ہیدہ مسائل ہیں جن کا ثبوت نص سے صراحة ہاں لئے بیدنہ کہا جائے گا کہ نمازیں پانچ اس لئے ہیں یاروزے ایک ماہ کے اس لئے ہیں کہ فقدا کبر میں لکھا ہے یا امام ابو حذیفہ علی نے فرمایا ہے بلکداس لئے قرآن وحدیث سے دلائل دیتے جا کمیں گے۔

جومسائل قرآن وحدیث یا جماع امت سے اجتہاد واشنباط کرے نکالے جائیں۔ان میں غیر مجتبد پر تقلید کرنا واجب ہے۔مسائل کی جوہم نے تقتیم کردی اور بتادیا کہکون سے مسائل تقلید میہ ہیں اور کون سے نہیں اس کا بہت لحاظ رہے بعض موقعہ پرغیر مقلداعتراض کرتے ہیں کہ مقلد کوحق نہیں ہوتا کہ دلائل ہے مسائل کو نکالے پھرتم لوگ نماز روزے کے لئے قرآنی آپتیں یاا حادیث کیوں پیش کرتے ہواس کا جواب بھی اس امریس

آ گیا که روزه ونماز کی فرضیت تقلیدی مسائل سے نہیں میجی معلوم ہوا کہ سوائے احکام خبر وغیرہ میں تقلید نہ ہوگی۔ جیسے کہ مسئلہ کفریز بیروغیرہ۔ نیز قیاس سائل میں فقہا کا قرآن وحدیث سے دلائل پیش کرنا صرف مانے ہوئے مسائل کی تائید کیلئے ہوتا ہے۔ وہ مسائل پہلے ہی سےقول امام سے مانے ہوئے ہوتے ہیں تو بلانظر فی الدلیل کے بیمعی نہیں کہ مقلد دلائل دیکھے ہی نہیں بلکدید دلائل سے مسائل حل ندکرے۔

#### تيسرا باب

#### کس پر تقلید کرنا واجب مے اور کس پر نہیں

مكلف مسلمان دوطرح كے بیں ایک مجتهد دوسرے غیر مجتهد مجتهدوہ ہے جس میں اس قدرعلم لیافت اور قابلیت ہو کہ قرآنی اشارات ورموز سمجھ سکے اوركلام كے مقصدكو پېچان سكے اس سے مسائل تكال سكے ـ ناسخ ومنسوخ كا پوراعلم ركھتا ہو علم صرف وحو بلاغت وغيره بيس اكو پورى مهارت حاصل ہو

احکام کی تمام آیتوں اوراحادیث پراس کی نظر ہو۔اس کےعلاوہ ذکی اور حوث فہم ہود کیصو تغییرات احمد بیو غیرہ جو کہاس درجہ پرنہ پہنچا ہووہ غیر مجتہدیا مقلد ہے۔ غیر مجتبد پرتھلید ضروری ہے۔ مجتبد کے لئے تھلید منع مجتبد کے چھ طبقے ہیں۔

- ا) مجتدنی الشرع
  - ٢) مجتهد في المذهب ٣) مجتبدنی المسائل
  - ٣) اصحاب التخريج ۵) اصحاب الترجيح
  - ٢) اصحابِ التزيز (مقدمه شامی بحث طبقات الفتهاء)
- مجتهد فی الشرع وہ حضرات ہیں جنہوں نے اجتہا دکرنے کے قواعد بنائے ۔ جیسے جاروں امام ابوصنیفۂ شافی 'مالک احمد بن حنبل رضی الله عنہم اجمعین ۲) مجہزنی المذہب وہ حضرات ہیں جوان اصول میں تقلید کرتے ہیں اوران اصول ہے مسائل شرعیہ فرعیہ خودا شنباط کر سکتے ہیں۔ جیسے امام ابو
- يوسف ومحمدا بن مبارك رحمهم الله اجمعين كه بي تواعد مين حضرت امام ابوحنيفه ﷺ عقلد بين اورمسائل مين خود مجتهد \_ ۳) مجتهد فی المسائل وہ حضرات ہیں جوقواعداورمسائل فرعیہ دونوں میں مقلد ہیں ۔گمروہ مسائل جن کے متعلق ائمہ کی تصریح نہیں ملتی ۔ان کوقر آن وحدیث وغیرہ دلائل سے نکال سکتے ہیں۔جیسے امام طحاوی اور قاضی خان مشمس الائمہ سرحسی وغیرہم۔
  - اسحاب تخریف وه حضرات بین جواجتها دتو بالکل نہیں کر سکتے 'بال ائمہ میں سے کسی کے مجمل قول کی تفصیل فرما سکتے بیں جیسے امام کرخی وغیرہ۔
- ۵) اصحاب ترجیج وہ حضرات ہیں جوامام صاحب کی چندروایات میں ہے بعض کوترجیج دے سکتے ہیں۔ بعنی اگر کسی مسئلہ میں حضرت امام ابو حضیہ ا کے دوقول روایت میں آئے تو ان میں ہے کس کوتر جیچ دیں۔ بیدہ کر سکتے ہیں۔اسی طرح جہاں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہوتو کسی کے
- قول کوتر جے دے سکتے ہیں کہ ہزااولی یا ہزااصح وغیرہ جیسے صاحب قدوری اور صاحب ہدا ہیں۔ ۲) اصحاب تمینروه حضرات میں جو ظاہر ندہب اور روایات نا درہ ای طرح قول ضعیف اور توی اورا تو کی میں فرق کر سکتے میں کہ اقوالِ مردودہ اور
  - روايات صغيفه كوترك كردين \_اور سحح روايات اورمعتبر قول كولين \_ جيسے كه صاحب كنز اور صاحب درمختار وغيره \_
- جن بیں ان چے دصفوں میں سے پچے بھی نہ ہوں۔ وہ مقلد محض ہیں۔ جیسے ہم اور ہمارے زمانہ کے عام علماء کہ ان کا صرف بیدی کام ہے کہ کتاب سے
- مسائل د کھیرلوگوں کو بتادیں۔ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ مجتبز کو تقلید کرنا حرام ہے۔ تو ان چھطبقوں میں جوصاحب ہیں جس درجہ کے مجتبذ ہوں گے۔وہ اس درجہ سے کسی کی تقلید نہ
- کریں گے۔اوراس سےاوپر والے درجہ میں مقلد ہوں گے جیسے امام ابو یوسف ومحمد رحم ہما اللہ تعالیٰ کہ بید حضرات اصول اور قواعد میں تو امام اعظم رحمة الله تعالی علیہ کے مقلد ہیں اور مسائل میں چونکہ خود مجتبد ہیں۔اس لئے ان میں مقلد نہیں۔
- ہماری اس تقریر سے غیر مقلدوں کا بیسول بھی اُٹھ گیا کہ جب امام ابو پوسف وجمہ علیجا الرحمة حنفی ہیں اور مقلد ہیں تو امام ابوحنیفہ رحمة اللہ تعالی علیہ کی جگہ جگہ مخالفت کیوں کرتے ہیں۔توبیہ بی کہا جاوے گا کہ اصول وقواعد میں میے حضرات مقلد ہیں۔اس میں مخالفت نہیں کرتے اور فرعی مسائل میں
- مخالفت کرتے ہیں اس میں خود مجتبد ہیں۔وہ کسی کے مقلد نہیں۔ بيسوال بھى أٹھ كياكةم بہت سے مسائل ميں صاحبين كے قول برفتوى ديتے ہواورامام ابوحنيف رحمة الله تعالى عليه كے قول كوچھوڑتے ہو پھرتم حفى
- كيے؟ جواب آ كيا كبعض درجه كے فقهاءاصحاب ترجي بھى ہيں جو چند تو لول ميں سے بعض كوتر جے ديتے ہيں اسى لئے ہم كوان فقهاء كاتر جے ديا ہواجو قول ملااس برفتوی دیا محیابیسوال بھی اُٹھ میا کہتم اینے کوشفی پھر کیوں کہتے ہو۔ یوسفی یا محمدی یا ابن مباری کہو! کیونکہ بہت می جگہتم ان کےقول برعمل کرتے ہوامام ابوحنیفہ ﷺ قول چھوڑ کر۔جواب بیہی ہوا کہ چونکہ ابو پوسف ومحمد ابن مبارکہ حمیم اللہ تعالی کے تمام اقوال امام ابوحنیفہ علیہ الرحمة کے

ہی عمل ہے کہ رب تعالیٰ نے اس کا تھم دیا ہے مثلاً امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ کوئی حدیث سیح ٹابت ہوجاوے تو وہ ہی میراند ہب ہے۔اب اگر کوئی محقق فی المذاہب کوئی سیجے حدیث پاکراس پڑمل کرے تو وہ اس سے غیر مقلد نہ ہوگا۔ بلکہ منفی رہے گا۔ کیونکہ اس نے اس حدیث پر الم صاحب كاس قاعد \_ يعمل كياب يورى بحث ديكه ومقدمه شامى مطلب صَسحٌ مَن الامام اذا صِعة المحديث فهو هذهبي. امام صاحب كاس قول كامطلب يبحى موسكتاب كه جب كوئى حديث سيح ثابت موئى بيتووه ميراند مب بن يعني مرمستله اور مرحديث میں میں نے بہت جرح قدح اور چھیق کی ہے تب اے اختیار کیا چنانچے حضرت امام کے یہاں ہر مسئلہ کی بڑی چھان بین ہوتی تھی۔ مجتہد شاگردوں ے نہایت مختفق گفتگو کے بعدا ختیار فرمایا جاتا تھا۔ اگر بیخضری تقریر خیال میں رکھی گئی تو بہت مشکلوں کوان شاءاللہ عز وجل حل کردے گی اور بہت کام آ و یکی بعض غیر مقلد کہتے ہیں کہ ہم میں اجتہاد كرنے كى قوت ہے۔ لہذہم كسى كى تقليد نبيس كرتے۔اس كے لئے بہت طويل گفتگو كى ضرورت نبيس ۔ صرف بيده كھانا جا ہتا ہوں كما جتها دے لئے س قدر علم کی ضرورت ہے اوران حضرات کووہ قوت علمی حاصل ہے بانہیں۔

اصول اورقوا نین پرینے ہیں۔لہذاان میں سے کسی بھی قول کولینا درحقیقت امام صاحب ہی کے قول کولینا ہے جیسے حدیث پڑعمل درحقیقت قرآن پر

حضرت امام رازی ٔ امام غزالی وغیره امام ترندی وامام ابودا و دوغیر وحضو یغوث پاک حضرت بایزید بسطامیٔ شاه بهاءالحق نقشبنداسلام میں ایسے پاپیہ کےعلاءاورمشائخ گزرے کہان پراہلِ اسلام جس قدر بھی فخر کریں کم ہے۔ مگران حضرات میں ہےکوئی صاحب بھی مجتہدنہ ہوئے بلکہ سب مقلد

ہی ہوئے۔خواہ امام شافعی کے مقلد ہوں۔ یا امام ابوحنیفہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین \_ زمانہ موجودہ میں کون ان کی قابلیت کا ہے جب ان کاعلم مجتبد بننے کیلئے کافی ندہوا۔ توجن بے جارول کو بھی حدیث کی کتابوں کے نام لینا بھی ندآتے ہوں وہ کس شار میں ہیں۔ ایک صاحب نے دعوی اجتہاد کیا میں نے ان سے صرف اتنا ہو چھا کہ سورۃ تکاثر ہے کس قدر مسائل آپ نکال سکتے ہیں اور اس میں حقیقت مجاز صرت و کنامینظا ہرونص کتنے ہیں۔ان پیچارے نے ان چیزوں کے نام بھی نہ سنے تھے۔

### چوتها باب

### تقلیدواجب هونے کے دلائل

ہم کوسیدھاراستہ چلا۔ان کاراستہ جن پرتونے احسان کیا۔(سرہ ہ جہ)

اطاعت كروالله كي اوراطاعت كرورسول كي اورتهم والول كي جوتم ميس

اس باب میں ہم دوفصلیں لکھتے ہیں۔ پہلی قصل میں تو مطلقاً تقلید کے دلائل ہیں۔ دوسری تقلید مخص کے دلائل۔ فصل اوِّل: تظید کا داجب ہونا قرآنی آیات اوراحادیث صححاور عمل امت اوراقوال مفسرین سے ثابت ہے۔ تظید مطلقاً بھی اورتھلید مجتہدین بھی ہرایک تھلید کا

ثبوت ہے۔

اهدنسا الصِّراط السستقيم صراط الَّذِين

أنعمت عليهم. (إرماسرةا آيته) اس سے معلوم ہوا کہ صراط منتقیم وہی ہے۔جس پراللہ کے نیک بندے چلے ہوں اور تمام غسرین محدثین فقہاءاولیاءاللہ نخوث قطب وابدال اللہ کے

نیک بندے ہیں وہ سب ہی مقلد گزرے۔لہذا تقلید ہی سیدھارسانہ ہوا۔کوئی محدث ومفسرُ ولی غیرمقلدنہ گزرا۔غیرمقلدوہ ہے جومجہتدنہ ہو۔ پھر تقلیدنه کرے۔جومجمتیدہو گک تقلیدنه کرے۔وہ غیرمقلد نہیں کیونکہ مجمتید کو تقلید کرنامنع ہے۔

لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا. (سوره بقر) الله كان يربو جَنيس وَالنَّا كُراس كى طاقت بعر اس آیت سے معلوم ہوا کہ طاقت سے زیادہ کام کی خدا تعالی کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ تو جھخص اجتہاد نہ کرسکے اور قرآن سے مسائل نہ کال سکے۔

اس سے تقلید نہ کرانا اوراس سے استنباط کرنا طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا ہے۔ جب غریب آ دمی پرز کو ۃ اور جج فرض نہیں تو بے علم پرمسائل کا استبناط

اَطيعُوا اللهَ وَاطيعُوا الرَّسُولِ وَ أُولِرِ الإمر

منكم. (إرون وروا آيت ٥٩) اس آیت میں تین ذاتوں کی اطاعت کا تھم دیا گیا۔اللہ کی ( قرآن) رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی (حدیث) امر والوں کی (فقہ واستنباط کے علماء)

مرکلمداطیعوا دوجگدلا با گیا۔اللہ کے لئے ایک اور رسول علیہ السلام اور تھم والوں کے لئے ایک۔ کیونکداللہ کی صرف اس کے فرمانے میں ہی اطاعت

کی جائے گی نہ کہاس کے فعل میں اور نہاس کے سکوت میں۔وہ کفار کوروزی دیتا ہے بھی ان کوظاہری فتح دیتا ہے وہ کفر کرتے ہیں۔ مگران کوفوراً

عذاب نبیں بھیجنا۔ہم اس میں رب تعالیٰ کی پیروی نہیں کر سکتے کہ کفار کی ایداد کریں بخلاف نبی علیہ السلام وامام مجتمد کے کہ ان کا ہرتکم ان کا ہر کام اور ان کاکسی کو پچھ کرتے ہوئے دیکھ کرخاموش ہونا۔ تینوں چیزوں میں ان کی پیروی کی جاوے گی۔اس فرق کی وجہ سے دوجگہ اطب عو ابولا اگر کوئی کہے که امر والوں ہے مراد سلطان اسلامی ہے تو سلطانِ اسلامی کی اطاعت شرعی احکام میں کی جاو میگی نه که خلاف شرع چیزوں میں اور سلطان وہ شرعی احکام علماء مجتبدین ہی ہےمعلوم کرے گا تھم توسب میں فقید کا ہوتا ہے۔اسلامی سلطان محض اس کا جاری کرنے والا ہوتا ہے۔تمام رعایا کا حاکم بادشاہ اور بادشاہ کا حاکم ۔ عالم مجتہد لہذا نتیجہ وہ ہی ٹکلا کہ اولی الا مرعلائے مجتہدین ہی ہوئے اگر بادشاہِ اسلامی بھی مرادلو۔ جب بھی تقلید تو ثابت

> ہوہی گئی۔عالم کی نہوئی بادشاہ کی ہوئی۔ میمی خیال رہے کہ آیت میں اطاعت سے مراد شرعی اطاعت ہے۔

ا یک نکته اس آیت میں ریجی ہے کہ احکام تین طرح کے ہیں۔صراحتہ قر آن سے ثابت جیسے کہ جس عورت غیر حاملہ کا شوہر مرجائے تو اس کی عدت چارماه دس دن ہان کے لئے تھم ہوااطب عوا الله دوسرے وہ جوصراحة حديث سے ثابت ہيں۔ جيسے كدچا ندى سونے كاز يورمردكو يهنناحرام ہے اس کے لئے فرمایا گیاواطیعوا الوسول تیسرے وہ جونہ تو صراحة قرآن سے ثابت ہیں نہ حدیث سے جیسے کہ جاول ہیں سود کی حرمت قطعی ہے۔ اس كے لئے قرمايا كياأولى الاهو منكم تين طرح كاحكام اور تين علم-

فَاستَلُوا اَهل الذكر ان كنتم التعلمون. تواكواعلم والول ع يوجهوا كرتم وعلم بيل-

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جوشض جس مسئلہ کو نہ جانتا ہو۔ وہ اہلِ علم ہے دریافت کرے۔ وہ اجتہادی مسائل جن کے نکالنے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ جمتر بن سے دریافت کئے جا کیں ۔بعض لوگ ہتے ہیں کہاس سے مراد تاریخی واقعات ہیں۔جیسا کہاو پر کی آیت سے ثابت ہے کیکن میکیجے نہیں۔اس لئے کہاس آیت کے کلمات مطلق بغیر قید کے ہیں اور پوچھنے کی وجہ ہے نہ جاننا توجس چیز کوہم نہ جانتے ہوں اس کا پوچھنالازم ہے۔ اوراس کی راہ چل جومیری طرف رجوع لایا۔

واتّبع سبیل من اناب الیّ. اوراس کی راه چل جومیری طرف رجوع لایا-اس آیت سے بیمچی معلوم ہوا کہ اللہ عزوج ل کی طرف رجوع کرنے والوں کی اتباع (تقلید) ضروری ہے بیم مجمی عام ہے کیونکہ آیت میں کوئی قید

اور وہ جوعرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو دے ہماری واللذين يقولون ربساهب لنامن ازواجِنًا ہویوں اور ہماری اولا دے آتھوں میں شنڈک اور ہم کو پر ہیز وَذُرِّ يُتِّنَا قُرَّهَ اَعِيُنٍ وَّاجْعَلْنا للمتقين امامًا. گاروں کی پیشوابنا۔

اس آیت کی تغیر میں معالم التزیل میں ہے۔ ہم پر ہیز گاروں کی پیروی کریں اور پر ہیز گار ہاری پیروی کریں۔ فنقتدى بالمتقين ويقتدى بنا المتقون.

اس آیت ہے بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی پیروی اوران کی تقلید ضروری ہے۔

جس دن ہر جماعت کوہم اس کے امام کے ساتھ بلا کینگے۔

يوم ندعوا كل أناسٍ بامامهم. (پارده اسريد) آيت اد) اس کی تغییرروح البیان میں اس طرح ہے۔

او مُقَدَّم في الدِّينِ فَيَقَالُ يَاحَنُفيُّ يا شافِعِيُّ.

باامام دین پیشواہے۔ پس قیامست میں کہاجاد مے گا کہا ہے حفی اے اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن ہرانسان کواس کے امام کے ساتھ بلایا جادےگا۔ یوں کہا جادیگا کہ: اے حنفیوا سے شافعیو اے مالکیوچلوا توجس

نے امام ہی نہ پکڑااس کوئس کے ساتھ بلایا جائے گا۔اس کے بارے میں صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی امام نہیں اس کا امام شیطان ہے۔ یعنی جب ان سے کہا جا تا ہے کہ ایسا ایمان لاؤ جبیبا کے خلص مومن واذا قيل امنوا كما امن النَّاس قالُوا أَنُومنُ ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ایساایمان لائیں جیسا یہ ہے وقوف كما امن السُّفَهاءُ.

معلوم ہوا کہ ایمان بھی وہ ہی معتبر ہے جوصالحین کا سا ہو۔تو ند ہب بھی وہ ہی ٹھیک ہے۔جو نیک بندوں کی طرح ہوا وروہ تقلید ہے۔

دوسری فصل تقلید شخصی کے بیان میں

مقلوة كتاب الامارة ميس بحواله سلم ب كه حضور عظی فرماتے جيں۔

من اتساكم وامر كم جميعٌ على رجلٍ واحدٍ يريـدُ ان يَشُقَ عـصـاكـم ويفرِّق جماعتكم

جوتمهارے پاس آ وے حالانکہ تم ایک فخص کی اطاعت پر متفق ہووہ عاِ ہتا ہو کہ تہاری لاٹھی تو ڑ دےاور تہاری جماعت کو متفرق کردے تو

اس کونل کردو۔

اس میں مرادامام اورعلاء دین ہیں ہیں۔ کیونکہ حاکم وفت کی اطاعت خلاف شرع احکام میں جائز نہیں ہے۔

ملم نے كتاب الامارة ميں ايك باب باندها باب و جو ب طاعته الامر اء في غير معصيته. يعني اميركي اطاعت غير معصيت

میں واجب ہاس ہے معلوم ہوا کہ ایک ہی کی اطاعت ضروری ہے۔

مشکلوۃ شریف کتاب البیوع باب الفرائض میں بروایت بخاری ہے کہ حضرت ابومویٰ اشعری نے حضرت ابن مسعود کے بارے میں فرمایا

لاتسئلوا فى مادام هذا الحبرُ فيكم جبتك كريه المتم من ربي بحد عمائل نديوچو معلوم بواكرافضل كربوت ہوئے مفضول کی اطاعت نہ کرے اور ہر مقلد کی نظر میں اپناا مام افضل ہوتا ہے۔ فتح القدرير ميں ہے۔

من تولَّىٰ امر المسلمين شيئًا فاستعمل عليهم رجُلاً وَيعلم ان فيهم من هو اولي

بـذالک و اعلم منه بکتاب الله وسنَّة رسوله فقد خان الله ورسوله وجماعتة المُسلمين.

مڪلوة كتاب الامارة فصل اوّل ميں ہے۔ من مات وليس في عنقه بيعةً مَّتَ ميتَةً

جاهليةً.

صدیث سے ثابت ہے اور ضروری ہے۔ قرآ ن فرما تا ہے:

ومن يُشاقِقِ الرَّسُولَ من بعد ما تبيَّن لَهُ

الهُـناى ويتَّبِع غيـرَ سَبِيلِ المُؤمنين نولِّهِ

ماتولِّے و نصله جهنّم وساعت مصيراً.

جومرجائے حالانکہاس کے گلے میں کسی کی بیعت نہ ہو۔وہ جہالت

جو شخص مسلمانوں کی حکومت کا ما لک ہو پھران برکسی کو حاکم بنائے

حالانکہ جانتا ہو ہ مسلمانوں میں اس سے زیادہ مستحق اور قرآن و

حدیث کا جائے والا ہے تو اس نے اللہ ورسول علیہ السلام اور عام

مسلمانوں کی خیانت کی۔

اس میں امام کی بیعت لیعنی تقلیداور بیعت اولیاءسب ہی داخل ہیں ورند بتاؤنی زماندو ہابی کس سلطان کی بیعت میں ہیں۔ یہ تو چندآ بات واحادیث تھیں۔اس کےعلاوہ اور بھی پیش کی جاسکتی ہیں۔گراختصاراً اُسی پر قناعت کی گئے۔اب امت کاعمل دیکھو۔تو تیج تابعین کے

ز مانہ سے اب تک ساری امت مرحومہ اس ہی تقلید کی عامل ہے کہ جوخود مجہ تدنہ ہو۔وہ ایک مجہ تدکی تقلید کرے اور اجماع امت پڑھمل کرنا قر آن و اور جورسول کی مخالفت کرے بعداس کے کہ جن راستداس بر کھل چکا

اورمسلمانوں کی راہ ہے جداراستہ چلے ہم اس کواس کی حالت پر چھوڑ دیں گے اور اس کو دوزخ میں داخل کرینگے۔ اور کیا ہی بری جگہ پلٹنے

جس معلوم ہوا کہ جوراستہ عام مسلمانوں کا ہواس کواختیار کرنا فرض ہےاور تقلید پرمسلمانوں کا اجماع ہے۔

اب و یکھنا یہ ہے کہ آج بھی اوراس سے پہلے بھی عام مسلمان تقلید شخصی ہی کواچھا جانتے آئے اورمقلد ہی ہوئے آج بھی عرب وتجم میں مسلمان تقلید شخصی ہی کرتے ہیں اور جوغیر مقلد ہوا وہ اجماع کامنکر ہوااگرا جماع کا اعتبار نہ کروتو خلاف صدیقی و فاروقی کس طرح ثابت کرو گے تو اجماع لفت ہے ہی ثابت ہوئی۔ یہاں تک کہ چوشخص ان دونوں میں ہے کسی کامجی اٹکارکرے وہ کا فرہے۔ دیکھوشامی وغیرہ اسی طرح تقلید پر بھی اجماع ہوا۔

تغيرخاذن ذيرآ يت و كُونُوا مبع الصَّاد قِيْنَ بكرابوبكرصديقﷺ نے انسادے فرمایا كرّ آن ٹريف نے مباجرين كوصادقين كها أو لنتك هُمُ الصَّدِقُونَ كِرِفر ما ياوَ كُونُوا مَعَ الصَّدِقِينَ جون كماته ربود البداتم بحى عليمده خلافت ندقائم كرود بمار عماته رہوا یہے ہی ہیں غیرمقلدوں ہے کہتا ہوکہ پچوں نے تقلید کی ہےتم بھی ان کے ساتھ رہو۔مقلد بنو۔

د نیامیں انسان کوئی بھی کام بغیر دوسرے کی پیروی کے بیں کرسکتا۔ ہر ہنراورعلم کے قواعد۔سب میں اس کے ماہرین کی پیروی کرنا ہوتی ہے۔ دین کا معاملة ونياسے كہازياده مشكل ب\_اس ميں بھى اس كے ماہرين كى پيروى كرنا ہوگى علم حديث ميں بھى تقليد بى كى فلال حديث اس كے ضعيف

ہے کہ بخاری نے یا فلاں محدث نے فلاں راوی کوضعیف کہا ہے۔اس کا قول ماننا یہ بی نو تقلید ہے۔قرآن کی قرأت میں قاریوں کی تقلید ہے کہ فلال نے اس طرح اس آیت کو پڑھا ہے قر آن کے اعراب آیات سب ہی تقلید ہی تو ہے نماز میں جب جماعت ہوتی ہے۔ تو امام کی تقلید سب مقتدی کرتے ہیں۔حکومتِ اسلامی میں تمام مسلمان ایک بادشاہ کی تقلید کرتے ہیں۔ریل میں بیٹھتے ہیں تو ایک البحن کی ساری ریل والے تقلید

کرتے ہیں۔غرضیکدانسان ہرکام میںمقلدہاورخیال رہے کدان سب عورتوں میں تقلید شخص ہے۔نماز کےامام دونہیں۔ بادشاہ اسلام دونہیں ۔ تو شریعت کے امام ایک مخض دو کس طرح مقرر کرسکتا ہے۔

مشکوة كتاب الجهاد باب اداب السفر ميں ہے۔ جبكه تنين آ دى سفريس جول توايك كواپناا ميريناليس \_ إِذَا كَانَ ثُلَثَةً فِي سَفَرٍ فَليؤمِّرُوا احدهُم.

پانچواں باب

#### تقلید پر اعتراضات اور جوابات کے بیان میں

مسئلة تقليد پرمخالفين كےاعتر اضات دوطرح كے ہيں۔ايك واجبات طعنے اورتمسخران كے جوابات ضروری نہيں۔ دوسرے وہ جن سے مقلدين كوغير مقلده وكاوية بير -اورعام مقلدين دهوكا كهالية بير -بيحب زيل بين:

سوال(۱): اگرتھلیہ ضروری تھی تو صحابہ کرام کسی کے مقلد کیوں نہ ہوئے؟

جواب: صحابهٔ کرام کوکسی کی تقلید کی ضرورت ندخمی \_ وه تو حضورعلیه الصلوٰ ة والسلام کی صحبت کی برکت سے تمام مسلمانوں کے امام اور پیشوا ہیں کہ ائمہ دین امام ابوحنیفه وشافعی وغیره وغیره رضوان الله تعالی علیهم اجمعین کی پیروی کرتے ہیں مفکلو ، باب فضائل الصحاب میں ہے:

أصبحابي كالنُّجُوم بِأَيِّهِم إقتكَدَيْتُم إهْتكَديتُم. ميرك صحابت ادول كاطرح بينتم جن كى بيروى كروع بدايت عَلَيُكُم بَسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِين.

پالوگے یتم لازم پکڑومیری اورمیرے خلفاء راشدین کی سنت کو۔ بيسوال توابياب كه جيكوئي كيه بمكسى كم امتى نبيس كيونكه بهارے نبي عليه الصلوة والسلام كسي كمامتى ند يخف وامتى ند بهوناسنت رسول الله عليه

ہے۔اس سے سیبی کہا جاوے گا کہ حضور علیہ الصلوٰ ہ والسلام تو خود نبی ہیں سب آپ کی امت ہیں وہ کس کے امتی ہوتے۔ہم کوامتی ہونا ضروری

ہےا سے بی صحابہ کرام تمام کے امام ہیں۔ان کا کون مسلمان امام ہوتا؟ شہرے یانی اس کھیت کودیا جاوے گا جودریا ہے دوہو۔ مکبرین کی آواز پروہ ہی نماز پڑھے گا جوامام سے دوہولب دریا کے کھیتوں کونہر کی ضرورت

جونہرا مام ابوحنیفہﷺکے سینہ سے ہوتی ہوئی آئی اسے خفی کہا گیا جوامام ما لک کے سینہ ہے آئی وہ غدجب مالکی کہلایا۔ یانی سب کا ایک ہے مگر نام

نہیں۔صفِ اوّل کے مقتدیوں کومکمرین کی ضرورت نہیں صحابہ کرام صفِ اوّل کے مقتدی ہیں۔وہ بلاواسط سینہ پاک مصطفیٰ علی سے فیض لینے والے ہیں۔ہم چونکداس بحرے دور ہیں للنداکسی نہر کے حاجتمند ہیں۔ پھرسمندرے ہزار ہادریا جاری ہوتے ہیں۔جن سب میں یانی تو سمندر ہی کا

ہے مران سب کے تام اور راستے جدا ہیں کوئی گنگا کہلاتا ہے کوئی جمنا ایسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام آب رحمت کے سمندر ہیں۔اس سین میں سے

سوال (۲): رہبری کے لئے قرآن وصدیث کافی ہیں۔ان میں کیانہیں جو کہ فقدے حاصل کریں قرآن فرما تاہے کہ: اور نہ ہے کوئی تر اور خنگ چیز جوایک روشن کتاب میں تھی نہ ہواور

بیشک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لئے آسان فرمادیا توہے کوئی یاد

ان آجوں معلوم ہوا كرقر آن ميں سب ہاورقر آن سب كے لئے آسان بھى ہے پركس لئے مجتد كے پاس جاوين؟

جدا گانداوران نہروں کی ہمیں ضرورت پڑی ندکہ سحابہ کرام کو جیسے صدیث کی اسناد ہمارے لئے ہے سحابہ کرام کے لئے نہیں۔

جواب: قرآن وحدیث بیشک رہبری کے لئے کافی ہیں۔اوران میں سب کچھ ہے۔ گران سے مسائل نکالنے کی قابلیت ہونی جا ہے۔ سمندر میں

وَلا رطبٍ وَّلا يَابِسِ إلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِين ولقد

يَسُّونا الْقُوانَ لِللَّهِ كُوِ فَهَلُ مِن مُّدَّكِرٍ.

موتی ہی ۔گھران کو نکالنے کے لئے غوطہ خور کی ضرورت ہے۔ائمہ دین اس سمندر کے غوطہ زن ہیں۔طب کی کتابوں میں سب پچھ لکھا ہے۔گرہم کو علیم کے پاس جانا اوراس سے نی جویز کرانا ضروری ہے۔ اسمدوین طیب بیں و کھے لد یسسر نکا الْقُرُ انَ میں فرمایا ہے کہم نے قرآن کوحفظ

كرنے كے لئے آسان كيا ہے۔ندكداس سے مسائل استنباط كرنے كے لئے۔اگر مسائل ثكالنا آسان ہيں تو پھر حديث كى بھى كياضرورت ہے۔ قرآ ن ش سب کھے ہاورقرآ ن آسان ہے نیز پھرقرآ ن کھانے کے لئے نی کیوں آئے؟ قرآ ن میں ہے وَیُعَلِمُهُمُ الْکِتْبَ وَالْحِكْمَةَ

اوروہ نبی ان کو کتاب اللہ اور حکمت کی ہا تیں سکھاتے ہیں۔قر آن وحدیث روحانی دوائیں ہیں امام روحانی طبیب۔ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت مان تمی کا قول و قرار فتند در دین نی اندا ختد! دین حق راجار مذہب سا ختند جواب: پیشعراصل میں چکڑالویوں کاہے: مت مان نبی کا قول و کرار ہوتے ہوئے کبریا کی گفتار دوسراشعربھی اس طرح ہے۔ فتنه در دین نی اندا ختنده مبجد دوخشت علیحده سا ختند چار ند جب كاجواب مم في اسيند ديوان مين دوشعرون مين اس طرح ديا ب: سلسلے دونوں جار جار لطف عجب ہے جار میں حار رسل فرشتے حار حار کتب میں دین حار چار کا سارا ماجرا ختم ہے چار یار پس آتش و آب و خاک و باد سب کا انہی سے ہے چار کا عد د تو خدا کو بروا ہی پیارا ہے۔ کتا ہیں بھی چار جیجیں۔اور دین بھی چار ہی بتائے انسان کاخمیر بھی چار ہی چیزوں سے کیا وغیرہ وغیرہ۔جب مقصود کے چاروں رائے گھر گئے تو پھروہاں پنچنا ناممکن کیونکہ رائے چارہی ہوسکتے ہیں۔خانہ کعبہ کے ارگر د چارطرف نماز ہوتی ہے۔مگررخ سب کا کعبہ کوایسے بی حضورعلیہ الصلوة والسلام تو کعبدایمان ہیں۔ جاروں ند ہیوں نے جاروں راستے تھیر لئے۔ وہابی کس راستے سے وہاں پہنچیں سے؟ مکمی نے کیا خوب کہاہے۔ ندبب حار چوں چہار راہ اند بہر منت جو جادہ پیائی خود کیے بینی از چہار طرف کعبہ راچوں تو سجدہ بنمائی جس طرح قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث کی ضرورت ہاس طرح حدیث کے ہوتے ہوئے فقد کی ضرورت ہے۔فقہ قرآن وحدیث کی تفسیر ہاور جو تھم کہ ہم کونہ حدیث میں ملے ندقر آن میں اس کوفقہ تی بیان فرما تاہے۔ آ خرمیں میں منکرین قیاس سے دریافت کرتا ہوں کہ جن چیزوں کی تصریح قرآن وحدیث میں نہ ملے یا بظاہرا حادیث میں تعارض واقع ہووہاں کیا کرو گے؟ مثلًا ہوائی جہاز میں نماز پڑھنا کیسی ہے؟ ای طرح اگر جعد کی نماز میں رکعت اوّل میں جماعت تھی۔رکعت دوم میں جماعت چھیے سے بھاگ گئی اب ظہر پڑھیں یاجعہ؟ای طرح د گیرمسائل قیاسیہ میں کیا جواب ہوگا؟اس لئے بہتر ہے کہ کسی امام کا دامن بکڑلو۔اللہ عز وجل تو فیق دے۔

### بحث علم غيب

#### اس میں ایک مقدمه سے اور دوباب اور ایک خاتمه بمنه و کرمه

اس میں چند فصلیں ہیں

### پہلی فصل

غیب کی تعریف اور اس کی اقسام کے بیان میں

غیب وہ چھپی ہوئی چیز ہے۔جس کوانسان نہتو آ نکھناک کان وغیرہ حواس مے محسوس کرسکے اور نہ بلا دلیل بداعة عقل میں آسکے لہذا پنجاب والے

کے لئے جمبی نہیں۔ کیونکہ وہ یا تو آنکھ سے دیکھ آیا ہے ماس کر کہدرہاہے کہ جمبی ایک شہرہے۔ بیرحواس سے علم ہوا۔ای طرح کھانوں کی لذتیں اور

ان کی خوشبو وغیرہ غیب نہیں کیونکہ میہ چیزیں اگر چہ آ تکھ سے چیھی ہیں ۔گر دوسرے حواس سے معلوم ہیں جن اور ملائکہ اور جنت ودوزخ ہمارے لئے اس وفت غیب نہیں ہیں۔ کیونکہ نہ انکوحواس سے معلوم کر سکتے ہیں اور نہ بلادلیل عقل سے۔غیب دوطرح کا ہے ایک وہ جس پر کوئی دلیل قائم

ہو سکے۔ یعنی دلائل ہےمعلوم ہو سکے دوسراوہ جس کو دلیل ہے بھی معلوم نہ کرسکیں پہلے غیب کی مثال جیسے جنت دوزخ اورخدائے پاک کی ذات و

صفات کہ عالم کی چیزیں اور قرآن کی آیات و مکھ کران کا پیۃ چاتا ہے۔ دوسر نے غیب کی مثال جیسے قیامت کاعلم کہ کب ہوگی۔انسان کب مریگا اور

عورت کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ، بد بخت ہے یا نیک بخت کدان کو دلائل ہے بھی معلوم نہیں کر سکتے ۔اسی دوسرے غیب کومفاتح الغیب کہا جا تا

وَهُوَ قِسمَانِ قِسمٌ لا دَليِلَ عَلَيهِ وَهُوَ الَّذِي أُرِيدَ بِقُولِهِ عِندَه مَفَاتِحِ الغَيبِ وَقِسمٌ نُصِبَ عَلَيهِ دَليِلّ

باوراس كويروردگارعالم فرمايا فَلاَ يُطْهِرُ عَلَى خَيبِهِ أَحَدًا إلا مَنِ ار تَصْلَى مِن رَّسُول تغير بيناوى يُؤمِنُونَ بِالغَيبِ

وَالْمُرَادُ بِهِ الْخَفِيُّ الَّذِي لاَ يُدرِكُهُ الْحِسنُ وَلاَ تَقْتَصنِيهِ بَدَاهَةُ الْعَقْلِ

"فيب سے مرادوه چھيى ہوئى چيز ہے جسكوحواس ند ياسكيں اور ند بدابية اس كوعقل جا ہے۔"

تغییر کبیر سورہ بقر کے شروع میں ای آیت کے ماتحت ہے۔ قَول جَمهُ ورِ المُفَسِّرِينَ أَنَّ الغَيبَ هُوَ الَّذِي يَكُونُ غَائِباً عَنِ الحاَسَّةِ ثُمَ هٰذَا يَنقَسِمُ الىٰ مَا عَلَيهِ

دَلِيل" وَإِلَىٰ مَا لاَ دَلِيلٌ عَلَيهِ

عام مفسرین کا بیقول ہے کہ غیب وہ ہے جوحواس سے چھپا ہوا ہو۔ پھرغیب کی دونتمیں ہوتی ہیں ایک تو وہ جس پردلیل ہے دوسرے وہ جس پر کوئی

کے ماتحت ہے۔

تقسيرروح البيان ميں شروع سورہ بقريُؤ مِنُون بالغيبِ كے ماتحت ہے۔

وِهُوَ مَا غَابَ عَنِ الحِسِّ وَالْعَقْلِ غَيبَةٌ كَامِلَةٌ بِحيثُ لاَ يُدرَكَ بِوَاحِدٍ مَّنِهَا اِبتِدَاءً بِطَرِيقِ الْبَدَاهَةِ

كاً الصَّانِع وَ صِفَا تِهِ وَهُوَ المُرَادُ

''غیب وہ ہے جوحواس اورعقل سے بورابورا چھیا ہوا ہواس طرح کہ کی ذریعہ ہے بھی ابتداء تھلم کھلامعلوم نہ ہو سکے غیب کی دوشمیں ہیں ایک وہ

فتم جس پرکوئی دلیل نہ مووہ ہی اس آیت سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کی تنجیاں ہیں۔ دوسری قتم وہ جس پر دلیل قائم موجیسے اللہ تعالیٰ اور اسکی صفات وہ ہی اس جگد مراد ہے۔''

فائدہ رنگ آنکھ سے دیکھا جاتا ہے۔ بوناک سے سوتھی جاتی ہاورلذت زبان سے اور آواز کان مے محسوس ہوتی ہے۔ تورگلت زبان وکان کے لئے غیب ہے اور بوآ نکھ کے لئے غیب اگر کوئی اللہ کا بندہ بواورلذت کوان کی شکلوں میں آ نکھ سے د مکھے لے وہ بھی علم غیب اضافی ہے جیسے اعمال

قیامت میں مختلف شکلوں میں نظر آئیں گے۔ اگر کوئی ان شکلوں کو یہاں دیکھ لے تو ریمی علم غیب ہے۔حضورغوث پاک رضی اللہ عنہ قرماتے ہیں۔ وَمَا مِنِهَا شُهُورًا ودُهُورٌ تَمُرُ وَتَنقَضِي إِلَّا آتَالِي

" كوئى مهينة اوركوئى زمانه عالم مين نبيس گزرتا مگروه جمارے ياس جوكرا جازت لے كرگزرتا ہے۔ " ای طرح جو چیز فی الحال موجود نہ ہونے یا بہت دور ہونے یا اند چرے میں ہونے کی وجہ سے نظر نہ آسکے وہ بھی غیب ہے اور اس کا جانتاعلم غیب۔

جیے حضور علیہ السلام نے آئندہ پیدا ہونے والی چیزوں کو ملاحظ فر مالیا یا حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عندنے نہاوند میں حضرت سمار بیکو ندینہ پاک سے و کھے لیا اوران تک اپنی آواز پہنچادی۔ای طرح کوئی پنجاب میں بیٹے کر مکہ معظمہ یا دیگر دور دراز ملکوں کوشش کف دست کے دیکھے بیسب غیب ہی میں بذر اید آلات کے جوچیں ہوئی چیزمعلوم کی جاوے وہ علم غیب نہیں۔ شلاکسی آلہ ذرایدے عورت کے پہیٹ کا بچہ کا معلوم کرتے ہیں۔ یا کیٹیلیفون

اورریٹر یوے دورکی آ وازس لینے ہیں۔اس کوعلم غیب نہ کہیں ہے۔ کیونکہ غیب کی تعریف میں عرض کردیا گیا کہ جوحواس معلوم نہ ہوسکے۔اورٹیلیفون یا ریڈیویں سے جوآ وازنگل وہ آواز حواس معلوم ہونے کے قابل ہے آلہ سے جو پہیٹ کے بچرکا حال معلوم ہوا۔ یہ بھی غیب کاعلم ندہوا۔ جبکہ آلہ

> في اس كوظا بركرديا تواب غيب كهال ربا-خلاصہ بیک اگر کوئی آلہ چیسی ہوئی چیز کوظا ہر کردے۔ پھر ظاہر ہو چینے کے بعد ہم اس کومعلوم کرلیں توعلم غیب نہیں۔

دوسری فصل ضروری فوائد کے بیان میں

علم غیب کے مسلہ میں گفکٹو کرنے سے پہلے چند ہا تیں خوب خیال رکھی جاویں تو بہت فائدہ ہوگا اور بہت سے اعتراضات خود بخو وہی دفع ہوجا ئیں ا۔ نقس علم کسی چیز کا بھی ہو برانہیں۔ ہاں بری باتو ل کا کرتا کرنے کے لئے سیکھنا براہے ہاں بیہوسکتا ہے کہ بعض علم دوسرے علموں سے زیادہ افضل

ہوں۔ جیے علم عقا کد علم شریعت علم تصوف دوسرے علموں سے افضل ہیں مگر کوئی علم فی تفسہ برانہیں جیے بعض آیات قرآنیا بعض سے زیادہ تواب ركمتى قُل هُوَ الله ش تهالَ قرآن كالواب ج مر تبَّت يَدًا ش يرواب ين ( يمودون البيان درآيت) وَ لَو كَانَ مِن عِندِ عَيرِ اللهِ

لَوَ جَلُوا فِيهِ إِحْتِلافاً كَيْبِيرًا لَيكِن كُوتِي آيت برئ تبين اس كئے كدا كركوئي علم براہوتا تؤخدا كوجي وه حاصل نه بوتا كه خدا هر برائي ہے پاك ہے نیز فرشتوں کوخدا کی ذات وصفات کاعلم تو تفایم حضرت آ دم علیدالسلام کوعالم کی ساری اچھی بری چیز وں کاعلم دیا۔اوروہ ہی علم ان کی افضیلت کا شوت ہوا۔اس علم کی وجہ سے وہ ملائکہ کے استاد قرار پائے اگر بری چیزوں کاعلم براہوتا تو حضرت آ دم علیہ السلام کوعلم وے کراستاد نہ بینا یا تا۔ نیز

د نیا میں سب سے بدتر چیز ہے کفروشرک میکرفقہا فرماتے ہیں کی علم حسد بغض اور الفاظ کفر بیشر کید کا جاننا فرض ہے تا کہ اس سے بچے۔ای طرح جادو سکھنا فرض ہے دفع جادو کے لئے شامی کے مقدمہ میں ہے۔ وَعِلْمُ الرَّ يَاءِ وَعِلْمُ الْحَسَدِ وَالْعُجَبِ وَعِلْمُ الْأَلْفَاظِ الْمُحرَّمَةِ وَالْمُكَفَّرَةِ وَ لَعَمَرِى هٰذَا مِن اَهُمِّ

المُهَمَّاتِ (ملحصاً) " دلیعن علم ریاا ورحسد وحرام اور کقر میکلموں کا سیکھنا فرض ہےاور واللہ میہ بہت ہی ضروری ہے۔"

اى مقدمة ثاى بحث علم نجوم ورل مثن فرمات بين. وَ فَى ذَخِيرَةِ النَّظْرِ تَعَلَّمُه فَو ضَّ لِوَدٌ ِ سَاحِرِ أهل الحَوبِ '' ذخیرہ ناظرہ میں لکھاہے کہ جادوسیکھنا فرض ہے اہل حرب کے جادوکو دفع کرنے سے لئے۔''

ا حیاءالعلوم جلداول باب اول فصل سوم ہرےعلوم کے بیان میں ہے کم کی برائی خود کلم ہونے کی وجہ ہے ہیں۔ بلکہ بندوں کے بی میں تیمن وجو وں سے ہے التے۔

اس بیان ہے بخو بی داضع ہوا کیفس علم کسی شے کاپڑائییں۔اب منکرین کاوہ سوال اٹھ گیا کہ حضورعلیہالسلام کو بری چیزوں، چوری،زنا، جادوہ اشعار کا

علم نہیں تھا۔ کیونکہان کا جاننا عیب ہے۔ بٹاؤ خدا کوبھی ان کاعلم ہے یانہیں؟ ای لئے انہوں نے شیطان اور ملک الموت کاعلم حضور علیہ السلام ہے زیادہ مانا بیتو ایساہؤا، جیسے بچوی کہتے ہیں کہ خدائے پاک بری چیزوں کا خالق نہیں ہے کیونکہ بری چیزوں کا پیدا کرنا بھی براہے۔نعوذ باللہ۔اگرعلم

جاوہ براہے تواس کی تعلیم کے لئے رب کی طرف سے دوفرشتے ہاروت و ماروت کیوں زمین پراترے؟ موی علیدالسلام کے جادوگروں نے جادو کے

علم کے ذریعہ سے موی علیہ السلام کی حقامیت پہچائی اور آپ پرائیمان لائے۔ دیکھوعلم جادوایمان کا ذریعہ بن گیا۔ ٣۔ سارے انبیاء اور ساری مخلوق کے علوم حضور علیہ السلام کو عطا ہوئے۔اس کو مولوی محمر قاسم نا نوتوی نے تحذیر الناس میں مانا ہے۔جس کے

سارے حوالے آتے ہیں توجس چیز کاعلم کسی مخلوق کو بھی ہے وہ حضور علیہ السلام کوخرور ہے بلکہ سب کو جوعلم ملاوہ حضور علیہ السلام ہی کی تقسیم سے ملا۔ جوعلم شاگر داستادے لے ضروری ہے کہ استاد بھی اس کا جاننے والا ہو۔ انبیاء میں حضرت آ دم علیہ السلام بھی ہیں۔ اس لئے ہم حضرت آ دم وحضرت

خلیل الدعلیماالسلام کے علم سے بھی بحث کریں ھے۔

٣٠ قرآن اورلوح محفوظ مين سارے واقعات كل ما كان وما يكون مين جير اوراس پرملائكه اور بعض اولياء وانبياء كى تظرين جيں اور ہروقت وہ حضور علیدالسلام کے پیش نظر ہے۔اس مے حوالہ بھی آتے ہیں۔اس لئے ہم لوح محفوظ اور قرآنی علوم کا بھی ذکر کردیں ہے۔ای طرح کا تب تقذیر وفرشتہ

کے علوم کا بھی ذکر کردیں گے۔

ية م محشي علم مصطفى عليه السلام ك فابت كرن كوجول كى.

#### تيسرى فصل

#### علم غیب کے متعلق عقیدہ اور علم غیب کے مراتب کے بیان میں

علم غیب کی تعن صورتیں بیں اوران کے علیحدہ علیحدہ احکام بیں (از خالص الاعتقاد صفیہ)

ا۔ الله عزوجل عالم بالذات ہے۔اس كے بغير بتائے كوئى ايك حرف بھى نہيں جان سكتا۔

٢- حضورعليه السلام اورديكر انبيائ كرام كورب تعالى في ايت بعض غيوب كاعلم ديا-

۔ حضورعلیہ السلام کاعلم ساری خلقت سے زیادہ ہے۔حضرت آ دم وظیل علیجا السلام اور ملک الموت وشیطان بھی خلقت ہیں۔ یہ تبین یا تبیں ضرور بیات دین جس سے ہیں ان کا اتکار کفر ہے۔

اولیائے کرام کو جی بالواسط انبیائے کرام کھے علوم غیاب ملتے ہیں۔

۲۔ اللہ تعالیٰ نے حضورعلیہ الصلوق السلام کی پانچ غیوں میں سے بہت جزئیات کاعلم دیا۔ جواس تتم دوم کامنکر ہے وہ گراہ اور بدیذہب ہے کہ صد ہا احادیث کا اٹکارکرتا ہے۔

1) عسم سوم حضورعليه السلام كوقيامت كالجميملم ملاكه كب موكى .

٣- تمام گزشته اورآ منده واقعات جولوح محفوظ میں ہیں ان کا بلکه ان ہے بھی زیادہ کاعلم دیا گیا۔

٣٠ حفورعليه السلام كوحقيقت روح اورقرآن كيسار عشابهات كاعلم ويأكيار

چوتنهی فنصل جبعلم غیب کامتکراین و عوے پرولائل قائم کرے تو چار با تون کا خیال رکھناضروری ہے۔ (ازاحد الخیب شخیر)

ا۔ وہ آیت قطعی الدلالت ہوجس کے معنی میں چندا حمّال ندلکل سکتے ہوں اور حدیث ہوتو متواتر ہو۔

٢- اس آيت باحديث علم ك عطاك أفي جوكهم في بين ويا- ياحضورعليدالسلام قرماوي جحوكوية منهين وياحميا-

٣۔ صرف کسی بات کا ظاہر ندفر مانا کافی نہیں ممکن ہے کہ حضور علیہ السلام کوعلم تو ہو گر کسی مصلحت سے ظاہر ند کیا ہواسی طرح حضور علیہ السلام کا بد

۔ فرمانا کہ خدائی جانے اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا یا جھے کیامعلوم وغیرہ کافی نہیں کہ پیکلمات بھی علم ذاتی کی فی اور خاطب کو خاموش کرنے کے لئے

س۔ جس کے لیے علم کی نفی کی ٹئی ہووہ واقعہ ہواوراور قیامت تک کا ہوور نہ کل صفات الہید اور بعد قیامت کے تمام واقعات کے علم کا ہم بھی دعوٰ ہے نہیں کرتے بیرچارفصلیں خوب خیال ہیں رکھی جائیں۔

#### شابر باب

#### علم غیب کر ثبوت کر بیان میں

اس میں چیفسلیں ہیں۔ پہلی فصل میں آیات قرآنیے سے شبوت۔ دوسری میں احادیث سے شبوت تیسری میں احادیث کے شارحین کے۔ چوتھی میں علائے امّت اور فقتہا کے اقوال ۔ پانچویں میں خود مکرین کی کتابوں سے شبوت سے چھٹی میں عقلی دلاکل اولیاء اللہ کے ملم غیب کامیان ۔ پہلی فصل آیات قرآندیمیں۔

### ا) وَعَلَّمَ ادَّمَ الأسمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُم عَلَى المَلآئِكةِ (پاره ا سوره ۲ آیت ۳۱)

"اورالله تعالى في أوم كوتمام وشياء كمام سكهائ چرسب اشياء ملائكه ير چيش كيس-"

تقبیر مدارک بین ای آیت کے ماتحت ہے۔

وَ مَعنيٰ تَعلِيمِهِ اَسمَا ءَ المُسَمَّيَاتِ أَنَّه تَعَالَىٰ أَرَاهُ الاجناسَ الَّتِي خَلَقَهَا وَعَلَّمَه أَنَّ هٰذَا اِسمُه فَرَسّ

وَهَذَا إِسمُه بَعِيرٌ وَهَذَا إِسمُه كَذًا وَعَن إِبنِ عَبَّاسِ عَلَّمَه اِسمَ كُلِّ شَني حَتَّى القَصعَةَ الغُو فَهَ

حضرت آ دم علیہ السلام کوتمام چیز و نظے نام بتانے کے معنی ہے ہیں کہ رب تعالی نے انگووہ تمام جنسیں دکھادیں جس کو پیدا کیا ہے اورانگو بتا دیا کہ اس کا نام گھوڑا اوراس کا نام اونٹ اوراس کا نام فلاں ہے۔حضرت ابن عماس سے مردی ہے کہ ان کو ہرچیز کے نام سکھادیتے۔ یہاں تک کہ پیالی اور چلو سر بھی

تفيير خازن ميں اى آيت ميں بيةى مضمون بيان فرمايا اتفاا وربھى زياد وفرمايا۔

وَقِيلَ عَلَّمَ ادْمَ اَسمَآءَ المَلَئِكَةِ وَقِيلَ اَسمَآءَ ذُرِّ يَتِهِ وَقِيلَ عَلَّمَه اللُّغَاتَ كُلَّهَا " کہا گیا کہ حضرت آ دم علیدالسلام کوتمام فرشتوں کے نام سکھا دیے اور کہا گیا کدان کی اولا دے نام اور کہا گیا کدان کوتمام ذیا نیس سکھا دیں۔" تفیرکیر میں ای آیت کے ماتحت ہے۔

قُولُه أَى عَلَّمَه صِفَاتَ الأَشيآءِ وَنَعُو تَهَا وَهُوَ المَشهُورُ أَنَّ المُرَادَ أَسمَا ءُ كُلِّ شَيْي مِن خَلقٍ مِن آجناسِ المُحَدَثَاتِ مِن جَمِيعِ اللُّغَاتِ المُحْتَلِفَةِ الَّتِي يَتَكَلَّمُ بِهَا وُلَد ادْمَ اليَومَ مِنَ العَرَ بِيَةِ وَالْفَارِسِيَةِ وَالزُّومِيَةِ وَغَيرِهَا

آ دم علیدالسلام کوتمام چیزوں کے اوصاف اوران کے حالات سکھا دیتے اور بدہی مشہور ہے کہ مراد مخلوق میں سے ہرحادث کی جنس کے سارے نام

ہیں جومخلف زبانوں میں ہو گئے۔ جنگواولا دآ دم آج تک بول رہی ہے عربی۔ فاری۔ رومی وغیرہ۔

تفیرابوالسعو دمیں ای آیت کے ماتحت ہے۔

وَقِيلَ اَسمَاءَ مَاكَانَ وَمَا يَكُونُ وَقِيلَ اَسمَاءَ خَلقِهِ مِنَ الْمَعَقُو لاَتِ وَ الْمَحسُو سَاتِ وَ المُتَخَيَّلاَتِ وَالْمَو هُومَاتِ وَٱلْهَمَه مَعرَفَة ذَوَاتِ الاَ شيآءِ وَٱسمَآءَ هَا وَخَوَاصَهَا وَ مَعَارِ فَهَاأُصُولَ العِلمِ وَقُوَانِينَ الصَّنعَاتِ وَتَفَاصِيلَ اللَّا تَهَا وَكَيفِيَةَ اِستعِمَالَاتَهَا

" کہا گیا کہ حضرت آ دم کو گزشتہ اور آئندہ چیزوں کے نام بتادیتے اور کہا گیا ہے کداپنی ساری قلوق کے نام بنادیے عقلی جسی ، خیالی ، وہمی چیزیں یٹادیں ان چیزوں کی ذات،ان کے نام ان کے خاصےان کی پہچان علم کے تواعد، ہنروں کے قانون ،ان کے اوز اروں کی تفصیل اورائے استعمال

كطريق كاعلم حضرت آدم كوالهام فرمايا-"

تفیرردح البیان میں ای آیت کے ماتحت ہے۔

وَعَـلْمَهِ أَحُوا لَهَا وَ مَا يَتَعَلَّقَ بِهَا مِنَ المَنَا فِعِ الدِّينِيَةِ وَالدُّنيوِ يَّةِ وَعَلَّمَ أسمَآ ءَ المَلَئِكَةِ وَ أسمَاءَ ذُرّ يَتِهِ وَ اَســمَآءُ الْحَيوَانَاتِ وَالْحَمَا دَاتِ وَصَنعَةً كُلِّ شَئِي وَ اَسمَآءَ المُدنِ وَالقُراى وَ اَ سمَآءُ الطَّيرِ وَالشُّجَرِ وَ مَا يَكُو نُ وَ أَسمَاء كُلِّ شَئِي يَخلُقُهَا اللَّي يَومِ القِيمَةِ وَ أَسمَاءَ المَطعُو مَا تِ وَ

المشَرُوبَاتِ وَ كُلِّ نَعِيم في الجَنَّةِ وَ إِسمَآءَ كُلِّ شَيْى وَ في الخَبرِ عَلَّمَه سَبعَ مَائَةِ أَلفِ لُغِاتٍ '' اور حضرت آدم کوچیز و تکے حالات سکھاتے اور جو کچھان میں دیٹی وونیاوی نفع ہیں وہ بتائے اورا تکوفرشتو تکے نام انگی اولا داور حیوانات اور جماوات کے نام بتائے اور ہر چیز کا بنانا بتایا تمام شہروں اور گاؤں کے نام پرندوں اور درختوں کے نام جوہو چکا یا جو پھی ہوگا ان کے نام اور جو قیامت تک

پیدافر مائیگاان کے نام اور کھانے پینے کی چیزوں کے نام جنت کی ہرتعت غرضیکہ ہر چیز کے نام بتادیئے حدیث میں ہے کہ حضرت آ دم کوسات لا کھ میں۔

ان تفسیروں سے اتنامعلوم ہوا ما کان اور ما بکون کے سارے علوم حضرت آ دم علیدالسلام کودیتے گئے زبا نیس چیزوں کے نفع وضرر بنانے کے

طریقے۔ آلات کا استعمال سب وکھادئے رکیکن اب میرے آقاد مولی صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم تو دیکھور حق میرے آوم میرے آقا کے علم سے در ما کا ایک قطره مامیدان کا ایک ذره ایل - شیخ این عرفی فتوحات مکیه باب دہم میں فرماتے ایل -

اَوَّلُ نَائِبٍ كَانَ لَه صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَ خَليفَتُه ادَّمُ عَلَيهِ السَّلامُ

و د حضور عليه السلام كے مہلے خليفه اور نائب آدم عليه السلام بيں۔

معلوم ہوا كەحفرت آدم علىدالسلام حضورعلىدالسلام كےخليفہ بين رخليفداس كوكہتے بين جواصل كى غيرموجودگى بين اس كى جگدكام كرے وحضورعليد

السلام کی پیدائش پاک سے قبل سارے انبیاء حضور علیہ السلام کے نائب تھے یہ مولوی قاسم صاحب نے بھی تخدیر الناس میں لکھا ہے۔ جیسا کہ ہم بیان کریں کے خلیفہ کے ملم کا بیحال ہے۔ تیم الریاض شرح شفا قاضی عیاض میں ہے۔

إنَّه عَلَيهِ السَّلامُ عُرِضَت عَلَيهِ الخَلَا ئِقُ مِن لَّذُن ادَمَ إلىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ فَعَرَفَهُم كُلَّهُم كَمَا عَلَّمَ ادَمَ الإ سمّاءَ كُلُّهَا

« حضور عليه السلام پرساري مخلوقات از حضرت آوم تاروز قيامت پيش کي گئيں پس ان سب کو پهچان ليا جيسے که حضرت آوم عليه السلام کوسب تام

"-2 las

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام سب کو جانتے بیجائے ہیں۔

٣) وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيكُم شَهِيدًا (باره ٢ سوره ٢ آيت ١٣٣) "اوريرمول تهار \_ تكيبان وكواه بول."

تفیرعزیزی میں ای آیت کے ماتحت ہے۔

رسول عليه السلام مطلع است بنور ثبوت بردين جرمتندين بدين خود كه دركدام درجهاز دين من رسيده وحقيقت ايمان اوجيست وحجاب كه بدال از ترقی پير

مجوب مانده است كدام است پس او مے شناسد گنامان شارا دور جات ايمان شارا دا نشال بدونيک شارادوا خلاق ونفاق شارالهذ اشهادت اودر دنيا جمکم شرع درخق است مقبول واجب العمل است \_

سمرے دریں دست سبوں و دہب س دست۔ '' حضور علیہ السلام اپنے بنور نبوت کی وجہ سے ہر ویندار کے دین کوجانتے ہیں کہ دین کے کس درجہ تک پہنچا ہےا دراس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ اور کون ساحجا ب اس کی ترقی سے مانع ہے ہیں حضور علیہ السلام تمہارے گنا ہوں کو اور تمہارے ایمانی درجات کو اور تمہارے نیک و بداعمال اور

تمہارے اخلاص اور نفاق کو پہچانے ہیں لہذاان کی گوائی دنیا ہیں بھکم شرع امنت کے حق ہیں قبول اور واجب العمل ہے۔'' تفسیر روح البیان میں ای آیت کے ماتحت ہے۔

هَـذا مَبئِى عَـلىٰ تَصنمِينِ الشَّهِيدِ مَعنَى الرَّقِيبِ وَ المُطَلِّعِ وَالوَجهُ فِى اِعتِبَارِ تَصنِمِينِ الشَّهِيدِ اَلا شَـارَـةُ اِلَـىٰ اَنَّ التَّعدِيلَ وَ التَّذَكِيَةَ اِنَّمَا يَكُونُ عَن خُبرَةٍ وَ مُرَاقَبَةٍ بِحالِ الشَّاهِدِ. وَ مَعنَى شَهَادَةِ الرَّسُول عَلَيهِم اِطَّلاعُه رُتُبَة كُلِّ مُتَدَينٍ بِدِينِهِ فَهُو يَعرِفُ ذُنُو بَهُم وَ حَقِيقَةَ إِيمانِهِم وَ اَعمَالِهم الرَّسُول عَلَيهِم اِطَّلاعُه رُتُبَة كُلِّ مُتَدينٍ بِدِينِهِ فَهُو يَعرِفُ ذُنُو بَهُم وَ حَقِيقَةَ إِيمانِهِم وَ اَعمَالِهم

و حسن ابھے و سَیِّنَاتھے و اِحَلا صِهم وَ اِفَاقهم وَ غَیرِ ذَٰلِکَ بِنُورِ الْحَقِّرِ وَ أُمَّتُه یَعرِ فُونَ ذَٰلِکَ مِن سَائِدِ الا مَع بِنُورِ مِ عَلَیهِ السَّلامُ
سَائِدِ الا مَع بِنُورِهِ عَلَیهِ السَّلامُ
"یاس بنار ہے کہ شہیدیں محافظ اور خردار کے معنے بھی شائل ہیں اوراس معنی کے شائل کرنے ہیں اس طرف اشارہ ہے کہ کی کوعاول کہنا اور

صفائی کی گوائی ویٹا گواہ کےحالات پرمطلع ہونے ہے ہوسکتا ہے۔اورحضورعلیہ اسلام کی مسلمانوں پر گواہی ویٹے کے معنے یہ ہیں کہ حضورعلیہ السلام ہر دیندار کے دینی مرتبہ کو پیچانے تیں پس حضور علیہ السلام مسلمانوں کے گنا ہوں کو ایکے ایمان کی حقیقت کو ان کے اجھے برے اعمال کو ان کے اضلاص اورنفاق وغیرہ کونوری سے پیچانے ہیں اورحضورعلیہ السلام کی امت بھی قیامت میں ساری انھوں کے بیحالات جانے کی گرحضورعلیہ

> اسلام کے درہے۔ تغییر خازن میں ای آیت کے ماتحت ہے۔

ثُمَّ يُو نيٰ بِمُحَمَّدٍ عَلَيهِ السَّلامُ فَيُستَالُه عَن أُمَّتِهِ فَيُزَ تَحْيهِم وَيَشْهَدُ بِصِد قِهِم ""پھرقيامت بن حضورعليه السلام کو بلايا جاويگا پس رب تعالی حضورعليه السلام سے آپ کی امت کے حالات پوجھے تو آپ اکل صفائی کی گواہی ویں

مے اور اگل سچائی کی گوائی ویلئے۔" "

فَيُوْلَىٰ بِمُحَمَّدٍ فَيسنَالُ عَن حَالِ أُمَّتِهِ فَيُزَكِيهِم وَ يَشْهَدُ بِعَدَ الْتِهِم وَ يُزَكِيهِم وِ يَعلَمُ بِعَدَ الْتِكُم ''پُرحنودعليه السلام كوبلايا جاويگا اورآ كِي امْت كے حال پوچھے جاكيں ہے ہیں آپ اپنی امّت کی صفائی بیان کرینگے اورائے عاول ہوئیکی گواہی وینگے لہذا حضورعلیہ السلام تمہاری عدالت کوجانتے ہیں۔''

اس آیت اوران تفاسیر بیس بےفرمایا گیا کہ قیامت کےون دوسرےانبیائے کرام کی ایتیں بارگاہ النی بیس عرض کرینگی کہ ہمارے پاس تیرا کوئی پیٹیسر میں میں میں سے خوج نے میں مصرف میں میں میں میں میں میں میں میں میں ایک میں ایس میں خاتم اس میں میں اس میں ایک م

نہ پہنچا۔ان امتوں کے نبی عرض کریں گے کہ خدایا ہم ان میں گئے ، تیرےا حکام پہنچائے تگران لوگوں نے قبول نہ کئے۔رب تعالیٰ کا انبیاء کو تھم ہوگا کہ چونکہ تم مدعی ہوا پنا کوئی گواہ لاؤ۔وہ اپنی گواہی کے لئے امت مصطفیٰ علیہالسلام کو پیش فر ما کینگے مسلمان گواہی ویں سے کہ خدایا تیرے پیٹیبر سچے .

ہیں، انہوں نے تیرےاحکام پیٹچائے تھے۔ اے دریاتی تختیق کے الکّ ہیں۔اول کے مسلمان کوا

اب دوبا تیں تختیق کے لائق ہیں۔اول یہ کہ سلمان گوائی کے قاتل ہیں یانہیں (فائق وفاجرادرکافر کی گوائی آبول نیس ہوتی ۔سلمان پر بیز گار کی گوائی آبول ہوتی ہے) دوسرے میہ کہ ان لوگوں نے اپنے سے پہلے پیٹیمبرول کا زمانہ دیکھا نہ تھا۔ پھر گوائی کس طرح دے رہے ہیں مسلمان عرض کریں گے کہ خدایا ہم سے تیرے مجبوب رسول اللہ سیکھیٹھ نے فرمایا تھا کہ پہلے پیٹیمبروں نے تہلیغ کی تھی اس کوئن کرہم گوائی دے دہے ہیں تب حضور علیہ السلام کو بلایا جاویگا اور حضورعلیالسلام دو ہاتوں کی گواہی دیں ہے ایک ہے کہ لوگ فاسق یا کا فرنہیں تا کہ ان کی گواہی قبول نہ ہو۔ بلکہ مسلمان اور پر ہیز گار ہیں۔ دوسرے میکہ ہاں ہم نے ان سے کہا تھا کہ پہلے نہیوں نے اپنی توم تک احکام الہیہ پہنچائے تب ان پیٹیبروں کے قل میں ڈگری ہوگی۔

اس واقعہ سے چند ہاتیں حاصل ہو کیں۔ایک بیرکہ حضور علیہ السلام قیامت تک کے مسلمان کے ایمان اعمال روز ہ منماز ونبیت ہے بالکل خبر وار ہیں ورند پہلی مینی صفائی کہ گواہی کیسی ممکن نہیں کہ ایک مسلمان کا بھی کوئی حال آپ سے چھپار ہے۔حضرت نوح علیدالسلام نے اپنی آقوم کی آنے والی نسل،

كاحال معلوم فرماليا كه خدايان كي اولا ديهي الرموني توكا فرموكي و كلا يَسلِلُ و الله فَا جورًا تَحَفَّارًا لهذا توان كوغرق كرو عضرت خضرعايه السلام نے جس بچے کوتل فر مایا اس کا آئندہ حال معلوم کرلیا تھا کہ آئندہ اگر زندہ رہا تو سرکش ہوگا تو سیّدالا نبیاءعلیہ السلام برکسی کا حال کیونکر چھے سکتا ہے دوسرے میر کرشتہ پیغیبروں اوران کی انتھوں کے حالات حضور علیہ السلام نے بنور نبوت دیکھے تتھے اور آپ کی گواہی دیکھی ہوئی تھی اگر سنی ہوئی

ہوتی توالی گوائی تواس سے پہلے مسلمان بھی دے چکے تھے تی گوائی کی انتہاد یکھی گوائی پر ہوتی ہے تیسرے یہ بھی معلوم ہوا کہ رب تعالی تو جانتا ہے

کہ سیجے نبی ہیں مگر پھر بھی گواہیاں لے کر فیصلہ فرما تا ہے۔اسی طرح حضور علیہ السلام مقدمات میں تحقیق فرمادیں اور گواہیاں وغیرہ لیس تو اس سے لازم بينيس آتا كه حضورعليه السلام كوخبر شد موسه بلكه مقدمات كالقاعده بيدى موتاب اورزياده فحقيق اس كى ويكها بيوتو بهاري كمآب شان حبيب الرحمان من آیات القرآن میں دیکھاس گوائی کا ذکر آئندہ آیت میں بھی ہے۔

#### ٣) وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَوُّ لآءِ شَهِيدًا (پاره ٥ سوره النساء آيت ١٣) "اورائ محبوب تم كوان سب پرتگهبان بناكر بم لا دينگے-"

تفسرنیشا بوری بس ای آیت کے ماتحت ہے۔

كَإِنَّ رُوحَه عَلَيهِ السَّكَامُ شَا هِدْ عَلَىٰ جَمِيعِ آلا روَاحِ وَالقُلُوبِ وَالنُّقُوسِ بِقَولَهِ عَلَيهِ السَّكَامُ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُنُورِي "اس لئے حضورعليه السلام كى روح مبارك تمام روحوں اور داوں اور نفسوں كے ديكھنے والى ہے كيونكہ حضور عليه السلام نے فرمايا كه اللہ نے جو پہلے

پيدافرماياوه ميرانوري-تغیرروح البیان میں ای آیت کے ماتحت ہے۔ وَاعلَم أَنَّه يُعرَضُ عَلَى النَّبِي عَلَيهِ السَّلامُ أعمَالُ أُمَّتِهِ غَدوةً وَعَشِيَةً فَيَعرِفُهُم أعمَالُهُم فَلِذَلَّكَ يَشْهَدُ عَلَيهِم " حضورعليه السلام پرآپ كى آمت كا عمال صبح وشام پيش كئے جاتے جي لہذا آپ اشت كو أنكى علامات سے جانے جيں اور اسكے اعمال كو بھى اس

> لئے آپ ان پر کوائی دیگئے۔ اَى ِ شَاهِدًا عَلَىٰ مَن امَّنَ بِالإيمَانِ وَعَلَىٰ مَن كَفَرَ بِالكُّفرِ وَعَلَىٰ مَن ناَ فَقَ بِالنَّفَاقِ '' حضورعلیہ السلام گواہ ہیں مومنوں پرا نکے ایمان کے کافروں پران کے کفر کے منافقوں پران کے نفاق کے۔''

اس آیت اوران تفاسیر سے معلوم ہوا کے حضور علیہ السلام از اول تاروز قیامت نمام لوگوں کے تفروا بیان ونفاق واعمال وغیرہ سب کو جانتے ہیں ای لئے آپ سب کے گواہ بیں بیائی تعلم غیب ہے۔ ٣) مَن ذَاالدِّي يَشْفَعُ عِندَه ٱلَّابِإِذَنِهِ يَعلَمُ

وہ کون ہے جواس کے بیمال شفاعت کرے بغیراسکے تھم کے جانتا ہے جو پھے ان کے آھے ہے اور جو پھے اسکے پیچے ہے۔

يعلَمُ مُحْمدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَا بَينَ أيدِيهِم مِن أَوَّلِيَّاتِ الإَ مِر قَبلَ الخَلاَ ثِقِ وَمَا خَلَفَهُم مِن أحوَالِ القِيَامَةِ '' حضورعلیه السلام مخلوق کے پہلے کے اول معاملات بھی جانبے ہیں اور جو مخلوق کے بعد قیامت کے احوال ہیں وہ بھی جانبے ہیں۔''

روح البیان بس ای آیت کے ماتحت ہے۔

يَعلَمُ مُحمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَا بَينَ آيدِيهِم مِنَ الأُمُورِ الاَ وَّلِيَّاتِ قَبلَ الخَلائِقِ وَ مَا خَلْفَهُم مَن اً حوَّالِ القِيَامَةِ وَ فَزَ عِ الْخَلَقِ وَ غَضَبِ الرَّبّ

تفیرنیثالوری میں اس آیت کے ماتحت ہے۔

میں قیامت کے احوال کلوق کی گھراہد اور رب تعالی کاغضب وغیرہ۔''

اس آیت اوران تفاسیرے معلوم ہوا کہ آیت الکری میں من ذالدی سے لیکر الله بسما شآء کی تین صفات حضورعلیا اسلام سے بیان

" حضور عليه السلام مخلوق كے پہلے كے حالات جانتے ہيں اللہ تعالى كے مخلوقات كو پيدا كر فيك پہلے كے واقعات اورائكے بيجھے كے حالات بھى جانتے

ہوئے۔ باقی اول وآخر میں صفات الہیہ ہیں۔اس میں فرمایا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کے پاس کوئی بغیرا جازت کسی کی شفاعت نہیں کرسکتا اور جن کو شفاعت کی اجازت ہے وہ حضور علیہ السلام ہیں اور شفیع کے لئے ضروری ہے کہ گنبگاروں کے انجام اوران کے حالات سے واقف ہوتا کہ نااہل کی شفاعت ندجوجاوے اور مستحق شفاعت سے محروم ندرہ جائیں جیسے طبیب کے لئے ضروری ہے کہ قابل علاج اور لاعلاج مریضوں کوجانے تو فرمایا گیا

يعكم ما بين أيديهم كرس كويم في في بنايا ب-اس كوتمام كالم بهى دياب كيول كرشفاعت كبرى ك ليعلم عب الازى ب-اس سے معلوم ہوا کہ جو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام قیامت میں منافقین کونہ بہچائیں ھے۔ یا حضور علیہ السلام کواپن بھی خبر تیس کہ میرا کیا انجام ہوگا محن غلطاوري ديي ب جبيها كرآئنده آتاب و كلا يُسجيطُونَ بِشَىءِ حِن عِلمِهِ إِلَّا بِمَاشَآءَ اوروهُ بي پات اس عِلم مِن عَم

جتناوه چاہے۔ تقبیرروح البیان میں ای آیت کے ما تحت ہے۔

يَحتِملُ أَن تَكُونَ الْهَاءُ كِنَايَةٌ عَنهُ عَلَيهِ السَّلامُ يَعنِي هُوَ شَاهِدٌ عَلَىٰ أَحَوَ الِهِم يَعلَمُ مَا بَينَ آيدِيهِم مِن سِيَرِهِم وَ مُعَامَلانهِم وَ قَصَصِهِم وَ مَا خَلفَهُم مِن أُمُورِ الله خِرَةِ وَ أَحْوَالِ أَهلِ الجَنَّةِ وَالنَّارِ وَ هُم لَا

يَ حَلَمُونَ شَيئاً مِّن مَعلُو مَاتِهِ إِلَّا بِمَا شَآءَ مِن مَعلُومَاتِهِ عِلْمُ الا وَلِيآءِ مِن عِلْمِ الا نبِيآءِ بِمَنزِلَةِ قَطرَةٍ مِن سَبِعَةِ أبحرٍ وَعِلمُ الاَ نبِياءَ مِن عِلمِ نَبِيَّنا عَلَيهِ السَّلامُ بِهاذِهِ المَنزِ لَةِ فكُلُّ رَسُو لِ وَ نَبِيّ وَ وَ ليّ ر

ا خِذُونَ بِقَدرِ القَابِلِيَةِ وَ الاستِعدَادِ مِمَّا لَدَ يهِ وَ لَيسَ لِأَحَدِ أَن يُعدُوهُ أَو يَتَقَدَّمَ عَلَيهِ احمال بیمی ہاس معبرے حضور علیدالسلام مراد ہول بعنی حضور علیدالسلام لوگو نے حالات کومشاہدہ فرمانے والے ہیں اوران کے سامنے کے حالات جانتے ہیں ایکے اخلاق ایکے معاملات اور ایکے قصے وغیرہ اور ایکے چیھیے کے حالات بھی جانتے ہیں آخرت کے احوال جنتی وووزخی لوگوں کے حالات اوروہ لوگ حضور علیدالسلام کے معلومات ہیں ہے بچھ بھی نہیں جانے مگراسی قدر جننا کہ حضور جا جیں اولیاءاللہ کاعلم علم انبیاء کے سامنے ایساہے جیسے ایک قطرہ سات سمندروں کے سامنے اور انبیاء کاعلم حضور علیہ السلام کے علم کے سامنے ای درجہ کا ہے اور جمارے حضور علیہ السلام کاعلم رب العلمين كے سامنے اى درجه كا \_ پس ہرنى اور ہررسول اور ہرولى اپنى اپنى استعدادا ورقابليت كے موافق حضورے بى ليتے ہيں اوركسى كويد ممكن نبيل كه حضور عليه السلام عاقد هم يوه جائے۔

تفیر فازن میں ای آیت کے ماجحت ہے۔

يَعنِي أَن يَطَّلِعَهُم عَلَيهِ و هُمُ الآنبِياءُ وَ الرُّسُلُ وَ لِيكُونَ مَايُطلِعَهُم عَلَيهِ من عِلم غَيبِهِ دَلِيلاً عَلى نُبوَّتِهِم كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ فَلاّ يُظهِرُ عَلَىٰ غَيبِهِ آحَدُ إِلَّا مَنِ ار تَضَىٰ من رَّسُو لِ ودلینی خدا تعالی انکواہے علم پراطلاع دیتا ہے اور وہ اغیباء ورسول ہیں تا کہ ان کاعلم غیب پرمطلع ہوتا انگی نبوت کی دلیل ہو جیسے رب نے فر مایا ہے کہ

پی نہیں ظاہر فرما تا اپنے غیب خاص پر کمی کوسوائے اس کے رسول جس سے رب راضی ہے۔"

تفسير معالم التويل مي اى آيت كم اتحت ب-

يَعنِي لاَ يُحيطُونَ بِشَني مِن عِلمِ الغَيبِ إِلَّا بِما شَآءَ مِمَّا ٱ حَبَرَبِهِ الرُّسُلُ ودلین باوگ علم غیب کوئیں گھیر سکتے مگرجس قدر کہ خدا جاہے جس کی خبرر سولوں نے دی۔"

اس آیت اوران تفاسیرے انتامعلوم ہوا کہ اس آیت میں یا تو خدا کاعلم مراد ہے خدا کاعلم کسی کوصاصل نہیں ہاں جس کورب ہی دینا جا ہے تو اس کوعلم

غیب حاصل ہوتا ہےاور رب تو انبیاء کو دیا اور انبیاء کے ذریعہ ہے بعض مونین کو دیا۔ لیذاان کوبھی به عطائے البی علم غیب حاصل ہوا۔ کتنا دیااس کا ذكرآ ئنده آوسے گا۔

يا پيمراو ہے كەھفورعليەالسلام كےعلم كوكوئى نہيں پاسكتا يحمر جس كوھفورعليه السلام ہى دينا چاہيں تؤعطا فرماديں \_لبذااز حضرت آدم تاروز قيامت

جس كوجس قدرعكم ملاروه حضورعليدالسلام عظم ويا كدريا كاقتطره باس مين حضرت آدم اورفرشتون وغيره كاعلم بعى شامل باورحضرت آدم عليه السلام كالم كا وسعت بم عَلَمَ ادْم كن آيت ك قت بيان كر يك إيل-

٥) وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطلِعَكُم عَلَىٰ الغَيبِ وَ لَكِنَّ اللهَ يَجتبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ (پاره ٣سوره ٣٠ يت ١١)

"اورالله کی شان بینیں ہے کہ اسے عام او گوٹم کوغیب کاعلم دے ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو جا ہے۔"

تغير بيناه ى شماى آيت كم اتحت ب-وَمَا كَانَ اللهُ لِيُوتِى اَحَدَ كُم عِلْمَ الغَيبِ فَيَطَّلِعُ عَلَىٰ مَا فِى القُلُوبِ مِن كُفرٍ وَّ إيمَانِ وَلكِن اللهَ يَجتَبِى لِرَسَالَتِهِ مَن يَّضَاءُ فَيُوحِى اللهُ وَيَحبِرَه بِبَعضِ المُفَيّبَاتِ اَو يُنصِبُ لَه مَا يَدُلُّ عَلَيهِ.

'' خدا تعالیٰتم میں سے کمی کوظم غیب نہیں دینے کا کہ مطلع کرے اس کفر وائیمان پر جو کہ دلول میں ہوتا ہے لیکن اللہ اپنی پیٹیبری کیلیے جسکو چاہتا ہے چن لیتا ہے لیس اسکی طرف وحی فرما تا ہے اور بعض غیوب کی ان کوخبر دیتا ہے یاان کیلئے ایسے دلائل قائم فرما تا ہے جوغیب پر راہبری کریں۔''

تفيير خازن ميں ہے۔

لَكِنَّ اللهُ يصطَفر وَ يَحتَارُ مِن رُسُلِهِ مَن يُشَآءُ فَيُطلِعَه عَلى بَعضِ عِلمِ الغِيبِ
"الكِن اللهُ إِن التا إلى المارية رسولول من عرب وجابتا إلى الكوفرواركرة المعضم فيبرر"

مسین القدیان بیماہے اپنے رسویوں ہیں۔ نسب کید میں ای آئیا ہیں کر اتحادین سر

تفیرکیریں ای آیت کے ماتحت ہے۔

فَامًّا مَعْرَ فَةُ ذَٰلِكَ عَلَىٰ سَبِيلِ الاعلامِ مِنَ الغَيبِ فَهُوَ مِن خَوَاصَ ِ الاَنبِيآءِ (جمل) اَلمَعنىٰ لكِنَّ اللهُ يَحتَبِى اَن يَصطَفَر مِن رُّسُلِهِ مِن يَّشآءُ فَيُطلِعُه عَلَى الغَيبِ (جلالين) وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطلِعَكُم عَلَى الغَيبِ فَتَعرِفُوا المُنَافِقَ قَبلَ التمِيزِ وَلكِنَّ اللهِ يَجتَبِى وَ يَحتَارُ مَن يَّشآءُ فَيُطلِعُ عَلىٰ غَيبِه كَمَا اَطلَعَ

النّبِيَّ عَلَيهِ السَّلَامُ عَلَىٰ حَالِ المُنَا فِقِين "لَيْن ان باتوں كابطريق غيب پرمطلع ہوئيكہ جان لينا بيا نماء كرام كى خصوصت ہے۔ (جُمَل) معنیٰ يہ ہیں كماللہ اپنے رسولوں میں سے جسكو چاہتا ہے جن لينا ہے ہیں ان كوغيب پرمطلع كرتا ہے۔ خدا تعالىٰ تم كوغيب پرمطلع نہيں كر نيكا تا كه فرق كرنے سے پہلے منافقوں كوجان لورليكن اللہ جسكو چاہتا

ے چھانٹ لیتا ہے تواسکواپنے غیب رمطلع فرما تا ہے جیسا کہ نبی علیہ السلام کومنافقین کے حال پرمطلع فرمایا۔'' روح البیان پس ہے۔

فَإِنَّ غَيبَ الْحَقَائقِ وَالْاَحُوَالِ لَا يَنكَشِفُ بِلَا وَ اسِطَةِ الرَّسُولِ. وَ الْمُعَلِّةِ الرَّسُولِ. وَ كَوْنَا الْمُعَلِّةِ الرَّسُولِ. وَ كَوْنَا الْمُعَلِّةِ الرَّسُولِ. وَ كَوْنَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّ

ان آیت کریمداوران تفاسیرےمعلوم ہو کہ خدا تعالیٰ کا خاص علم غیب پیٹمبر پر ظاہر ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے جوفر مایا کہ بعض غیب اس سے مراد ہے علم الین کے مقابلہ میں بعض اورکل ما کان وما یکون بھی خدا کے علم کا بعض ہے۔

عَلَيكَ الكِتَابِ وَالحِكمَةَ وَأَطلَعَكَ عَلَىٰ أَسرَارِ هِمَا وَوَاقَفَكَ عَلَىٰ حَقاً تَقْهِمَا. يَعنِي مِن أَحكَامِ
الشَّرِعِ وَأُمُورِ اللَّذِينِ وَقِيلَ عَلَّمَكَ مِن عِلْمِ الغَيبِ مَالَم تَكُن تَعلَمُ وَقَيِلَ مَعنَاهُ عَلَّمَكَ مِن
مَنْ اللَّهِ وَأُمُورِ اللَّذِينِ وَقِيلَ عَلَّمَكَ مِن عِلْمِ الغَيبِ مَالَم تَكُن تَعلَمُ وَقَيِلَ مَعنَاهُ عَلَّمَكَ مِن
مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ

خَفِيَّاتِ الاُمُّورِ وَاَطلَعَکَ عَلَىٰ صنَمَائِرِ القُلُوبِ وَعَلَّمَکَ مِن اَحوَالِ المُنَافِقِينَ وَكَيدِهِم مِن اُمُورِ الذينِ وَالشَّرَائِعِ اَو مِن خَفِيَّاتِ الاُمُورِ وَصنَمَائِرِ القُلُوبِ

''اورتم کوسکھا دیا جو پچھتم ندجانے تھا دراللہ کاتم پر بڑا فضل ہے۔(جلالین) بعنی احکام اورعلم غیب (تغییر کیر) اللہ نے آپ پرقر آن اتارااور حکمت اتناری اور آپکوان کے بعیدوں پرمطلع قرمایا اورا کی حقیقتوں پرواقف کیا۔ (خازن) بعنی شریعت کے احکام اور دین کی ہاتیں سکھا کیں اور کہا گیا ہے کہ آپکوعلم غیب میں وہ وہ ہاتیں سکھا کیں جو آپ ندجانتے تھا ور کہا گیا ہے کہ اسکے معنیٰ بدجیں کہ آپکوچھیں چیزیں سکھا کیں اور دلوں کے راز پرمطلع

ا ہو م بیب میں دہ دوہ میں میں ہوں جہ ہوئے ہے اور جہ یا جہ در سے بیاں میں ہوئی ہا تیں دلوں کے دا زہتائے۔'' فرمایا اور منافقین کے کروفریب آپ کو بتادیئے (مارک) وین اور شریعت کے امور سکھائے اور چھیں ہوئی ہا تیں دلوں کے دا زہتائے۔'' تنسیر حمینی بحرالحقائق سے ای آیت کے ماتحت نقل فرماتے ہیں۔

رماتے ہیں۔ مام انداز دھیں

"آل علم ما كان وما يكون بست كدي سيحانه، ورشب اسرابدال حضرت عطافر موور چنانچه ورحد بيث معراج بست كدمن ورزير عن بودم قطره ورطلق من ديختنده فَعَلِمتُ مَا كانَ وَمَا يَكُونُ جامع البيان قَبلَ نُزُولِ ذَالِكُ مِن خَفَيِاتِ الأُمُورِ بيما كان اورما يكون

کاعلم ہے کہ دی تعالیٰ نے شب معراج میں حضور علیہ السلام کوعطا فر مایا۔ چنانچے معراج شریف کی حدیث میں ہے کہ ہم عرش کے نیچے تھے ایک قطرہ ہمارے حلق میں ڈالا پس ہم نے سارے گزشتہ اورآ تندہ کے واقعات معلوم کر لئے کینی آپ کو دہ سب باتیں بتاویں جوقر آن کے نزول سے پہلے

آپ نہ جانے تھے۔

بتادیااس میں بیقیدلگانا کیاس سے مراد صرف احکام ہیں اپٹی طرف سے قید ہے جو قرآن وحدیث اور امّت کے عقیدے کے خلاف ہے۔ جیسا کہ آئند دبیان ہوگا۔

ك) مَا فَرَّ طَنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَئي إِنَّ القُرانَ مُشتَمِلٌ عَلىٰ جَمِيعِ الاَ حوَالِ (خاذن)
 "بم في الكريش يجا فاندكما قرآن كريم تمام حالات يرشال ب- (فاذن)

تقبیرانوارالتریل میں ای آیت کے ماتحت ہے۔

يَعنِى اللُّوحَ المَحفُوظَ فَإِنَّه مُسْتَعِلٌ عَلَىٰ مَا يَجرِى فِى الْعَالَمِ مِن جَلِيلٍ وَّ دَفَيقٍ لَم يُهمَل فِيهِ آمر حَيوَانٍ وَلاَ جَمَادٍ "كتاب سے مرادلوح محفوظ ہے كيونكريلوح محفوظ ان باتوں پر شمّل ہے جوعالم مِن ہوتا ہے برفا براور بار يك اس مِن مُح معالم چيوڑان درگيار"

تغییرعرأس البیان میں ای آیت کے ماتحت ہے۔

أى مَا فَوَّ طِنَا فِى الْكِتَابِ ذِكْرَ أَحَدِمِنَ الْمَحْلِقِ لَكِن لَّا يَبْصُرُ ذِكْرَ فِى الْكِتَابِ إِلَّا الْمُؤَيَّدُونَ بِأَنوَارِ الْمَعْرِفَةِ "ولين اس كتاب ش ظوفات بيس سے كى كاذكرند چوڑا ہے كين اس ذكر كوكوئى نيس وكي سكتا يكروه جنگى معرفت كے انوارسے تائيد كى گئى ہو۔" امام شعرانی طبقات كبرنے بيس فرماتے ہيں۔ماخوذ ازوخال الستان صفح ۵۵

لَو قَتَحَ اللهُ عَن قُلوبِكُم أقفَال المسُدَدِ لا طُلعتُم عَلىٰ مَا فِي القُران مِنَ العُلُوم وَاستَغنيتم عَنِ النَّظرِ في سِواهُ فَإِنَّ فِيهِ جِمِيعَ مَارُقِمَ فِي صَفحاتِ الوُجُودِ قَالَ اللهُتَعَالَىٰ مَا فَرَّطْنَا في الكِتَابِ مِن شَني

" اگر خدا تعالی تمبارے دنوں کے بند تفل کھول دے تو تم ان علموں پر مطلع ہوجا کجو قرآن میں بیں اور تم قرآن کے سواد وسرے جیزے بے پر داہ ہوجاؤ۔" کیونکہ قرآن میں تمام دہ چیزیں بیں جو دجود کے شخوں میں کھی ہیں، رب تعالی فریا تا ہے۔ صَافَعَ طَعَا فی الْکِتَابِ مِن شَنی

اس آیت اوران نفاسیروں سے معلوم ہوا کہ کتاب میں دنیا وآخرت کے سارے حالات موجود میں اب کتاب سے مرادیا تو قرآن ہے یا لوح محفوظ ۔ اورقرآن بھی حضورعلیہ السلام کے علم میں ہے اورلوح محفوظ بھی جیسا کہآئندہ آ وے گا۔ تو نتیجہ بیانکلا کہتمام دنیا وآخرت کے حالات حضور علیہ السلام کے علم میں ہوئے۔ کیونکہ سارے علوم قرآن اورلوح محفوظ میں ہیں۔اورقرآن ولوح محفوظ حضور کے علم ہیں۔

٨) وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَائِسِ إِلَّا في كِتَابٍ مُّبِينٍ (پارە>سورە٢ آيت ٥٩)
 ٨٠. عالى ١٠٠٠ مُ مَا أَلَا مِـ أَ المَرْحَقُ مِنْ فَقَلِهِ صِدْرَا مَا اللهُ فِيهِ حَمِيهُ (المَقَلُمُ اللهُ فيه حَمِيهُ (المَقَلُمُ اللهُ الل

(روح البيان) هُ وَالَّـلوحُ الْمَحفُوظُ فَقَد صنبَطَ اللهُ فِيهِ جَميعَ الْمَقدُورَاتِ الكَونِيَةِ لِفَوَاتِد تَرجِعُ إلَى العِبَادِ يَعرفُهَا الْعُلَمَآءُ بِاللهِ (الْتَيرَبِيرِينَ آيت) وَفَائِدَةُ هَذَا الكِتَابِ الْمُورُّ اَحَدُهَا أَنَّه تَعَالَىٰ كَتَبَ هَذِهِ الأَ

حوَالَ في اللَّوحِ المَحفُوظِ لِتَقِفَ الْمَلْئِكَةُ عَلَىٰ نَفَاذِ عِلْمِ اللهِ فِي المَعلُومَاتِ فَيكُونُ ذَلِك عِبرَ قُتَامَّةٌ كَامِلَةٌ لِلمَلْئِكَةِ المُؤكِّلِينَ بِاللَّوحِ المَحفُوظِ لِآنَهُم يُقَابِلُونَ بِهِ مَا يَحدُتُ فِي صَحِيفَةِ هذَا

العَالَمِ فَيَجِدُونَه مُوَافِقاًلَه (تغيرفان ق آيت) وَالتَّانِي أَنَّ المُوادَ بِالكِتَابِ المُبِينِ هُوَ اللوحُ المحفُوظُ لِآنَّ اللهُ كَتَبَ فِيهِ عِلْمَ مَا يَكُونُ وَمَاقَد كَانَ قَبلَ أَن يَخلُقَ السَّمُواتِ وَالاَرضَ وَفَائِدةُ إحصَاءِ

الأشيآءِ كُلِّهَا فِي هَذَالكِتَابِ لِتَقِفَ المَلْئِكَةُ عَلَىٰ إِنفَاذِعِلمِهِ

"وہ اور محفوظ ہے کہ اللہ تعالی نے اس میں ساری ہو سکنے والی چیزیں جمع فرماویں ان فائدوں کی وجبوں سے جو بندوں کی طرف لوٹے ہیں۔انکو علمائے ربانی جانے جیں اس لکھنے ہیں چند فائدے ہیں ایک میں انکہ خردار علمائے ربانی جانے جیں اس لکھنے ہیں چند فائدے ہیں ایک میں ایک میں اس کے لکھا تھا۔ تا کہ ملائکہ خبردار جوجا کیں ان معلومات ہیں علم اللبی جاری ہونے پر لیس میر بات ان فرشتوں کے لئے پوری پوری عبرت بن جائے جولوح محفوظ پر مقرر ہیں کے ونکہ دو

فرشتے ان واقعات کا اس تحریرے مقابلہ کرتے ہیں جو عالم میں نے نے ہوتے رہتے ہیں تو اس کولوج محفوظ کے موافق پاتے ہیں دوسری توجہ سے ہے کہ کما بہتین سے مرا دلوح محفوظ ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اس میں جو یکھ ہوگا اور جو پچھ آسان وزمین کی پیرائش سے پہلے ہو چکا سب کاعلم لکھ دیا اوران تمام چیزوں کے لکھنے سے اس کتاب میں فائدہ یہ ہے کہ فرضتے اسکے علم کے جاری کرنے پروافق ہوجا تھیں۔"

تقير مارك ين آيت هُوَ عِلمُ اللهِ أَوِ اللَّوح "وه كتاب يا توعلم اللي بي يالوح محقوظ "

تفير تنويرالمقياس بين تفيرابن عباس بين اى آيت كے ماتحت ہے۔

كُلُّ ذٰلِكَ فِي الَّلُوحِ الْمَحفُوظِ مُبِينٌ مِقْدَارُهَا وَ وَفَتُهَا

" يتمام چيزين اور محفوظ مين بين كمان كي مقداراور ان كاوقت بيان كرويا كيا ہے-" اس آیت اوران تفاسیرے معلوم ہوا کہلوح محفوظ میں ہرخشک وتر اونی واعلی چیز ہےا ورلوح محفوظ کوفر شنے اواللہ کے خاص بندے جانے ہیں اورملم

مصطفیٰ علیالسلام ان سب کومحیط ہے لیڈ ایر تمام علوم علم مصطفیٰ علیه السلام کے دریا کے قطرے ہیں۔

٩) نَزّ لَنَا عَلَيكَ الْكِتَابَ تِبِيَاناً لَكُل شئي (باره ٣ اسوره ٢ ١ آيت ٨٩)

"اورجم نے تم پر بیقر آن اتارا کہ ہر چیز کاروش بیان ہے۔"

تغیر علی ایت نَزُّلنَافوستادیم عَلَیکَ الكِتَابَ برتو قرآن تِییاً نالُکُل ِشَئي بیان روشن برائے

همه چيزازامور دين و دنيا تفصيل و اجمال (تغيرروح البيان يني آيت)يَتَعَلَّقُ بِأُمُورِ الذينِ مِن ذَالِكَ

اَحوَالُ الأُمْمِ وَانبِيامَ عِم (تغيراتان بين آيت) قَالَ المُحَاهِدُ يَومًا مَا مِن شَني فِي العَالَمِ إلّا هُوَ فِي كِتَابِ اللهِ فَقِيلَ لَه فَاينَ ذِكرُ الخَانَاتِ فَقَالَ فِي قُولِهِ لَيسَ عَلَيكُم جُنَاحٌ أَن تَد خُلُوا بُيُوتاً غَيرٍ

مَسكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُم " بم نے آپ پر یہ کتاب قرآن دین و دنیا کی ہر چیز کاروش بیان بنا کر جیجی تفصیلی واجهالی۔اس کے بیان کیلیے جودیٹی چیزوں سے تعلق رکھتی ہوں اور

اس میں سے انتھ ل اور استکے پیٹیمبروں کے حالات ہیں حصرت مجاہد نے ایک ون فرمایا کہ علام میں کوئی شے الیمی نہیں جوقر آن میں نہ ہوتو ان سے کہا سکیا کہ سرایونکا ذکر کہاں ہے انہوں نے فرمایا کہ اس آیت ہیں ہے کہتم پر گناہ نہیں کہتم ان گھروں میں داخل ہوجس میں کوئی رہتا نہ ہواور تمہارا وہاں

اس آیت اوران تفاسیرے معلوم ہوا کر قر آن کریم میں ہرا دنی واعلی چیز ہے اور قر آن رب تعالی نے محبوب علیه السلام کوسکھایا الگسو حصلتُ عَلَّمَ

القُوآنَ يتمام يزيع لم مصطفى عليه السلام مين تمي-

ا) وَتَفْصِيلَ الكِتَابِ لا رَيبَ فِيهِ (پاره ا اسوره ۱۰ آيت ۳۵)

"اورلوح محفوظ من جو يحدكها بقرآن سبك تفصيل باس مي يحدثك نبيل."

(جلالین یہ آیت) تَفصِیلَ الکِتَابِ تُبَیّنُ مَا کَتَبَ اللهُ تَعَالمے مِنَ الاَ حکّامِ وَغَیرِ هَا (جمل یہ ی آیت) ای فی

الَّـلُوحِ الْمَحفُوظِ (روحَ البيان يني آيت) اى و تَـفـصِيـلَ مَا حُقِّقَ وَ أَثبِتَ مِنَ الْحَقَائِقِ وَ الشَّوائِعِ وَ فِي التَّاوِيَلاتِ النَّجمِيَةِ أَى تَفصِيلَ الجُملَةِ الَّتِي هِيَ المُقَدَّرُ المَكتُوبُ فِي الكِتبِ الَّذِي لا يَتَطَرَّقَ اللهِ

المُحوُّ وَالاِثِبَاتُ لِانَّهِ اَزَلَيُّ اَبَدِي

تنصیلی کتاب ہے اس میں وہ احکام اور ان سے سواد وسری چیزیں بیان کی جاتی ہیں جواللہ تعالی نے لکھدیں لیعنی لوح محفوظ میں تفصیل ہے۔ یعنی سہ قرآن ان شرعی اور حقیقت کی چیزوں کی تفصیل ہے جو ٹابت کی جا چکی ہیں اور تاویلات تجمیہ میں ہے کہ اس تمام کی تفصیل ہے جو تقدیر میں آ چکی ہیں

اوراس كتاب بين كلهي جا چكى بين جس بين رووبدل نبين موتا كيونكه وه كتاب از لي وابدى ب-اس آیت میں سارے تغییرے ثابت ہوا کہ قرآن کریم میں احکام شرعیداور تمام علوم موجود ہیں۔اس آیت سے پیتہ لگا کہ قرآن میں سارے لوح

محفوظ كاتفسيل باورادح محفوظ على سارے علوم بيں - و كلا رَطب و كلا يَابِس إلَّا فِي كِتَابِ عُبِين اورقرآن محفورعليه السلام ك علم میں ہے۔ اَلوَّ حصن عَلَمَ القُوانَ لبذ اسارالوح محفوظ حضورعلیالسلام کے علم میں ہے کوتل قرآن اوج محفوظ کی تفصیل ہے۔

١١) مَا كَانَ حَدِيثاً يُفترى وَلكِن تَصدِيقَ الَّذِي بَينَ يَدَيهِ وَتَفصِيلَ كُلِّ شَيْي (پاره ١١٥ سوره ١١٢ آيت ١١١)

(تَفْيَرَفَانَ نِينَ آيت) يَعنِي فِي هَذَا القُرآنِ المُنَزَّلِ عَلَيكَ يَا مُحمَّدُ تَفْصِيلُ كُلَّ تَحتَاجُ إِلَيهِ مِنَ الحَلَلِ وَ الحَرَامِ وَ الحُدُودِ وَالاَحكَامَ وَ القَصَصِ وَ المَوَاعِظِ وَالاَ مَثَالِ وَغَيرٍ ذَلِكَ مِمَّا يَحتَاجُ الحَلَالِ وَ الحَرَامِ وَ الحُدُودِ وَالاَحكَامَ وَ القَصَصِ وَ المَوَاعِظِ وَالاَ مَثَالِ وَغَيرٍ ذَلِكَ مِمَّا يَحتَاجُ

إِلَيهِ العِبَادُ فِي أَمرِ دِينهِم وَدُنيَاهُم تَشرِينَ مِن جَ وَتَفْصِيلُ كُلِّ شَنَّى مَا مِن شَني فِي العَالَم إِلَّا هُوَ

فِی سِکتَابِ اللهُ تَعَالِم "بعنی اس قرآن میں ہراس چیز کابیان ہمہ چیز ہاکی تاج باشد دروین ددنیا۔"

٣١) الرَّحمٰنُ ٥عَلَّمَ القُران ٥ خَلَقَ الانسَانَ٥ عَلَّمَه البَيَانَ٥ (پاره ٢٥ سوره ١٥٥ آيت ١٥٣)

تغیرمعالم التزیل وسینی بنی آیت خَلَقَ الانسَانَ أی مُحمَّدًا عَلَيهِ السَّلامُ عَلَّمَهُ البَيَانَ يَعنِي بَيَانَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونَ "بيكوئى بنادكى بات نِيس اينے ساگلى كلامول كى تقديق بادر ہر چيز كامفسل بيان يعنى الرقر آن يش جوآپ پراتارا گيا۔" اے تھ عَلِيْنَةَ ہراس چيزى تفسيل بِجكى آپ كوخرورت بوطال اور حرام سزاكيں اوراحكام اور قصاور شيخيں اور مثاليں۔ان كے علاوہ اور وہ

چیزیں جن کی بندول کواپنے وینی وونیاوی معاملات میں ضرورت پڑتی ہے۔ بعنی اس قرآن میں ہراس چیز کا بیان ہے جسکی دین وونیا میں ضرورت جو۔ ( کتابالا کازلاین مراقہ میں ہے)عالم میں کوئی چیز ایک ٹییں جوقر آن میں نہ ہو۔ رصان نے اپنے محبوب کوقر آن سکھایاانسانیت کی جان محمد کو پیدا

کیا ما کان و ما یکون کابیان اس کوسکھایا ۔اللہ نے انسان بعن محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو پیدا فر مایا اوران کو بیان بعنی ساری آگلی پچھلی ہا توں کا بیان سکھا دیا۔

تغيرفازن ى آيت. قِيلَ أَرَادَ بِالانسَانِ مُحمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ البَيَانَ يَعنِي بَيَانَ مَا كَانَ وَمَايَكُونُ لِلَّنَّهُ عَلَيهِ السَّلامُ نَبِّىءَ عَن خَبرِالاَ وَلِينَ وَالاَّخِرِينَ وَعَن يَومِ الدِّينِ

" كها كياب كدانسان سے مرادمح صلى الله عليه وسلم بين كدان كوا كلے چھلے اموركا بيان سكھا ديا كيا كيونكه حضور عليه السلام كوا گلول اور پھيلول كى اور قيامت كے دان فرد سے دى گئے۔" (روح البيان بيرى آيت) وَعَلَّمَ نَبِيْنَا عَلَيهِ السَّلامُ القُوانَ وَأَسرَ الْأَلُو هِيَةٍ تَحْمَا قَالَ وَعَلَّمَكَ مَالَم مَكُن تَعلَمُ

''لین ہمارے نبی علیہ السلام کورب تعالی نے قرآن اورا پئی ربوبیت کے بھید سکھا دیتے جیسا کہ خود رب تعالی نے فرمایا کہ آپ کو سکھا دیں وہ ہا تھیں جو آپ نہ جانے تھے۔انسان سے مرادجنس انسانی ہے یا آ دم علیہ السلام یا حضور علیہ السلام۔''

(معالم النزيل بيآيت) وَقِيلَ الانسَانُ ههُنَامُحمَّدٌ عَلَيهِ السَّلامُ وَبَيَانُه عَلَّمَكَ مَالَم تَكُن تَعلَمُ "كَيَاكْيا مِكَاسَ يَت مِن انسان معراد صورعليه السلام في اوربيان معراد م كمّ پوده تمام باتن كها كين جوند جانتے تھے"

کہا گیا ہے ہے کہ اس میں بھی انسان سے مراد مسور علیہ اسلام ہیں اور بیان سے مراد ہے کہا پ بودہ منام ہا ہیں تھا ی تفسیر مینی میری آبت یا وجود محدرا ہیا موز انیدوے یا مراد ہے کہ پیدا فر مایا حضور علیہ السلام کی ذات کو اور سکھایا ان کو جو ہو چکا ہے یا ہوگا۔ان آبیوں

اور تفاسیرے معلوم ہوا کہ قرآن میں سب کچھ ہے اور اس کا سار اعلم حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کودیا گیا۔

ا) مَا أَنتَ بِنعِمَةِ رَبِّكَ بِمَجنُونٍ (تَغيرروح البيان بيئ آيت) أى ليسَ بِمستُورِ عِلماً كَانَ فِي الأَزَلِ وَ
 مَا سَيكُونُ إِلَىٰ الاَبَدِ لِآنَ الجَنَّ هُوَ السَّتُرُبَلِ أَنتَ عَالِمٌ بِمَا كَانَ وَخَبِيرٌ بِمَا سَيكُونُ '

'' تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں۔ بعنی آپ سے وہ ہا تیں چھپی ہوئی نہیں ہیں جوازل میں تھیں اور وہ جوابلہ تک ہوگی۔ کیونکہ جن کے معنیٰ ہیں حصرا لگ ترب اور کہ است میں مصل مکان خروار ہو رہا ہیں سرح صرفا ''

چھپنا بلکہ آپ اس کوجانتے ہیں جوہو چکا اور خبر دار ہیں اس سے جوہوگا۔'' اس آیت وتفسیر سے علم غیب کلی ثابت ہوا۔

١٣) وَلَئِن سَالَتِهُم لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَ نَلْعَبُ (پاره \* اسوره ١٩تيت٢٥)

"اورائ مجوب اگرتم ان سے بوچھو سے او کمیں سے کہ ہم یوں ای بنسی کھیل میں تھے۔"

(تغيردر منفورطرى بين آيت) عن مُجَاهِدٍ أنَّه قَالَ فِي قُولِهِ تَعَالَے وَلَئِن سَالَتَهُم الْحَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ المُنَافِقِينَ يُحدّ ثِنَا مُحمَّدٌ أنَّ نَاقَةَ فَكَانِ بِوَادكَذَاوَكَذَاوَمَايُدرِيهِ بِالغَيب

حصرت عابدرض الله تعالى عند سے روایت باس آیت کے زول کے بارے یس و لَسْنِ سَالْتَهُم کرایک منافق نے کہاتھا کر محمد علاقے خبر

دية بين كه فلال كى او تنى فلال جنگل بين بان كوغيب كى كياخبر-

اس آیت اورتشیرے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کے غیب کا اٹکار کرنا منافقین کا کام تھا۔ جس کوقر آن نے کفرقر اردیا۔

١٥) فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيِبِهِ أَحَدُ إِلَّا مَنِ ارتَضَىٰ مِن رَّسُولِ (باره ٢٩سوره ٢٢ آيت ٢٦)

" توایع غیب پر کسی کومسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔"

(تفيركبيرية ي آيت)

ر يريريون بين . أى وَقَتَ وَقُو عِ القِيمَةِ مِنَ الغَيبِ الَّذِى لَا يُظهِرُه اللهُ لِاَحَدِ قَان قِيلَ فَاِذَا أَحمَلتُم ذَلِكَ عَلَى القِيلَمَةِ

الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى القِيلَمَةِ

الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى القِيلَمَةِ

الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى القِيلَمَةِ

فَكَيفَ قَالَ اِلَّا مَنِ ارتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ مَعَ أَنَّه لَا يُظهِرُ هَذَالْغَيبَ لِاَحْدِ قُلْنَا بَل يُظهِرُه عِندَقَرِيبِ القِيمةِ "العِن قيامت كما قي النظول مِن سے ہے جس كواللہ تعالى كى پرظا ہر مِن الركها جاوے كہ جبتم نے اس غيب كوقيامت پر مُن مُن مَن سَن اللہ مَن مُن سَنِّ مِن سَنَّ مِن اللہ مِن اللہ مِن مَن اللہ مِن اللہ مِن اللہ مِن اللہ مِن الل

محول کرلیا تواب رب تعالی نے یہ کیسے فرمایا! تکر پہندیدہ رسولوں کوحالا تک یہ غیب تو تھی خاہر خیس کیا جاتا تو ہم کہیں ہے کہ رب تعالی قیامت کے قریب ظاہر فرمادیگا۔''

تفسير عزيزى صفحة ١٤١١ - آنچه برنسبت جمه تلوقات عائب است عائب مطلق است مثل وقت آمدن قيامت واحكام تكوينيه وسرعيه بارى تعالى در هر روز و هرشريعت وشل حقائق ذات وصفات اوتعالى على مبيل النفصيل اين تتم راغيب خاص اوتعالى نيزى نامند فيلا يُنظيهوُ ٥ عَلى غيبيه أحَدًا پس مطلع نمى كند برغيب خاص خود بچكس را تكركسى را كه پهندميكند وآن كس رسول باشدخواه ازجنس ملك وخواه ازجنس بشرمشل حصرت محمصطفى عليه السلام

اوراظهار بعضاد عوب فاصدخود فى فرما كد. (تغير فازان بين آيت) إلا مَن يَصطَفِيهِ لِرِسَالِةٍ وَنُبُوَّتِهٖ فَيُظهِرُه عَلَىٰ مِن يَّشَآءٌ مِنَ الغَيبِ حَتَّى يُستَدُلَّ

مُ يَرْفَارَنَ يِنَ اللهُ عَيْبَاتِ فَيكُونُ ذَلِكَ مُعجِزَقُلَه عَلَى نَبُوتِه بِمَا يُحبِرُبِهِ مِنَ المُغَيَبَاتِ فَيكُونُ ذَلِكَ مُعجِزَقُلَه

جوچیز تمام ظوقات سے غائب ہووہ غائب مطلق ہے جیسے قیامت کے آئے کا دفت اور دوزانداور ہرچیز کے پیدائشی اور شرعی احکام اور جیسے پر دردگار کی ذات وصفات برطریق تفصیل اس قتم کورب تعالی کا خاص غیب کہتے ہیں اپس اپنے خاص غیب پرکسی کومطلع نہیں کرتا۔اس کے سواجس کو پہند فرما و سے اور وہ درسول ہوتے ہیں خواہ فرشتے کی جنس سے ہوں یاانسان کی جنس سے جیسے حضرت مجد مصطفیٰ علیہ السلام ان کواپنے بعض خاص غیب خلاہر فرما تا ہے۔ سوااس کے جس کواپٹی نبوت اور درسالت کیلئے چن لیا ایس ظاہر فرما تا ہے جس پر چاہتا ہے غیب تا کدائلی نبوت پرولیل پکڑی جاوے ان

ر مہ بہت رہ میں ہے۔ غیب چیز وں سے جس کی وہ خبر دیتے ہیں پس بیان کا معجز ہ ہوتا ہے۔

(روح البيان ين آيت) قَالَ ابنُ الشّيخِ أنَّه تَعَالَىٰ لَا يُطلِعُ عَلَى الْغَيبِ الَّذِي يَحتصُّ بِهِ تَعَالَىٰ عِلمُه إلَّا

لِمُوتَضَى الَّلِهِى يَكُونُ رَسُولاً وَمَالاً يَحتَصُّ بِهِ يُطلِعُ عَلَيهِ غَيرَ الرَّسُولِ ابن شُخ نے فرمایا کدرب تعالی اس نیب پرجواس سے خاص ہے کسی کو مطلع نہیں فرما تا سوائے برگزیدہ دسول کے اور جو فیب کدرب سے خاص نہیں وہ سے غیر مال کے مطلعہ نہ ہے۔

اس پرغیررسول کوبھی مطلع فرمادیتا ہے۔ اس آیت اوران تفاسیر ہے معلوم ہوا کہ خدائے قد وس کا خاصل علم غیب حتیٰ کہ قیامت کاعلم بھی حضور علیہ السلام کوعطافر مایا گیا اب کیا ہے ہے جوعلم

مصطفیٰ علیہ السلام سے باتی رہ گئی۔

١٦) فَأُوحِيٰ إِلَىٰ عَبِدِهِ مَا أُوحِيٰ "ابِ وَيَ قَرِالْيَا بِينِدَ عَلِيهِ وَمَا فَراكَيْ"

مدارج اللهوة جلداول وصل روية الهي مين ہے۔ مدارج اللهوة جلداول وصل روية الهي مين ہے۔

فإوفى الآبية بتمام علوم علوم ومعارف وهاكل و بشارات واشارات، اخباروآ ثار وكرامات وكمالات درا حيطه واي ابهام واثل است وجمدراشامل و سروعة

کثرت وعظمت اوست کرمہم آ درد و بیان نہ کر داشارات با نکہ جزعلم علام الغیوب ورسول محبوب بدآں محیط نتواند شدگر آل چیآں حصرت بیان کردہ یہ معراج میں رب نے حضورعلیہ السلام پر جوسارے علوم اور معرفت اور بشارتیں اوراشارے اور خبریں اور کرامتیں وکمالات وتی فرمائے وہ اس مردم معربہ خالے جو است کے شاط معربہ کا کی زار آئی محظ ہے جب کی مدرس بارے دیکا طور اور نیک کیا بارد و قبیالہ اور

ابہام میں داخل ہیں اورسب کوشامل ہیں انگی زیادتی اورعظمت ہی کی وجہ سے ان چیز دکاوبطور ابہام ذکر کیا بیان نہ قر مایا۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان علوم غیبہ یکوسوائے رب تعالی اورمجبوب علیہ السلام کے کوئی نہیں احاطہ کرسکتا۔ ہاں جس قدر حضور نے بیان فرمایا و معلوم ہے۔

ہے کہ ان علوم غیبیانوسوائے رہ تعالی اور محبوب علیہ السلام کے لوقی میں احاطہ کرسلتا۔ ہاں جس لندر حضور نے بیان فرمایا وہ معلوم ہے۔ اس آیت اور عمارت سے معلوم ہوا کہ معراج میں حضور علیہ السلام کو، وہ علوم عطا ہوئے جن کوئی نہ کوئی بیان کرسکتا ہے اور نہ کسی کے خیال میں آسکتے

بیں ماکان وما یکون تو صرف بیان کے لئے ہے در شاس سے بھی کہیں زیادہ کی عطابو لی۔ ا ) وَ مَا هُوَ عَلَى الغَيبِ بِصننِينِ "وريه بِي غيب بتاتے مِن بخيل نيس."

ب جب بى ہوسكتا ہے كەحضور عليه الصلۇق السلام كوتلم غيب جو۔اورحضور عليه الصلۇق السلام لوگول كواس ہے مطلع فرماد ہے ہوں۔ (معالم التريليين آيت) عَلَى الغَيبِ وَخَبرِ السَّمَآءِ وَمَا اطَّلِعَ عَلَيهِ مِنَ الأَحْبَارِ وَالقَصَصِ بِصنَنِينِ أَى بِسَخِيلٍ يَقُولُ إِنَّه يَاتِيهِ عِلمُ الغَيبِ فَلا يَبخَلُ بِهِ عَلَيكُم بَل يُعَلَّمُكُم وَيُخبِرُ كُم وَلَا يَكتُمُه كَمَا يَكتُمُ

الكَّاهِنُ (فازن بِيَّ آيت) يَقُولُ إِنَّه عَلَيهِ السَّلامُ يَاتِيهِ عِلمُ الغَيبِ فَلا يَبخَلُ بِهِ عَلَيكُم بَل يُعَلِّمُكُم حضورعلیدالسلام غیب پراورآ سانی خبروں پراوران خبروں وقصوں پر بخیل نہیں ہیں۔ مراہ بیہ کے حضورعلیدالسلام کے پاس علم غیب آتا ہے ہیں وہ اس میں تم پریکل نہیں کرتے بلکہ تم کوسکھاتے ہیں اور تم کوخبر دیتے ہیں جیسے کہ کا تان چھیاتے ہیں ویسے نہیں چھیاتے مرادیہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس علم غیب آتا ہے تو تم پراس میں بھل نہیں فرماتے۔ بلکرتم کو سکھاتے ہیں۔

اس آیت وعبارات ہے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام لوگو کو علم غیب سکھاتے ہیں۔اور سکھائے گا وہ ای جوخود جا نتا ہے۔

٨ ١ ) وَعَلَّمنهُ مِن لَّدُنَّا عِلمًا "اوران كوايناعلم لدنى عطاكيا يعنى حضرت خطركو"

(بينادى شيى آيت) أى مِمَّا يَحتَصُّ نَبَاه لَا يَعلَمُ إِلَّا بِنَو قِيفنَاوَهُوَ عِلمُ الْغَيبِ '' حضرت خصر کو وہ علم سکھائے جو ہمارے ساتھ خاص ہیں بغیر ہمارے بتائے کوئی نہیں جا متااور وہ علم غیب ہے۔''

تقسیراین جرمیش سیدناعبدالله ابن عباس سے روایت ہے۔

قَالَ إِنَّكَ لَن تَستَطِيعَ مَعِيَ صَبرًا كَانَ رَجُلايَعلَمُ عِلمَ الغَيبِ قَد عَلِمَ ذَٰلِكَ

'' حضرت خضرنے فرمایا تھا حضرت مویٰ علیہ السلام ہے کہتم میرے ساتھ صبرنہ کرسکو بھے وہ خضر علم غیب جانے تھے کہ انہوں نے جان لیا۔''

(روح البيان ين آيت) هُوَ عِلمُ الغُيُوبِ وَ إلا حَبَارُ عَنهَا بِإِذْنِهِ تَعَالَٰ كَمَا ذَهَبَ إلِيهِ ابنُ عَبَّاسِ " محضرت خصر کوجولدنی علم سکھایا گیاوہ علم غیب ہے اور اس غیب کے متعلق خبر دیتا ہے خدا کے تھم سے جیسا کہ اس طرف ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ

(تغيرهارك بيني آيت) يَعنِي الاحبَارَ بِالغيُوْبِ وَقِيلَ العِلمُ اللَّذُنِّي مَا حَصَلَ لِلعَبدِ بِطِرِيقِ الالهَام ''لیعن حضرت خضر کوغیب کی خبرین اور کہا گیاہے کہ علم لدنی وہ ہوتا ہے جو بندے کوالہام کے طریقہ پرحاصل ہو۔''

(تفيرخازن ينى آيت)أى عِلمَ الباطِن إلهامًا "العنى عفرت فعركهم باطن الهام كطريقد يرعطافر مايا-"

اس آیت وتغییری عبارتوں سے معلوم ہوا کہ رب تعالی نے حضرت خضر کو بھی علم غیب عطافر مایا تھا جس سے لازم آیا کہ حضور علیہ السلام کو بھی علم غیب عطاموا \_ كيونك آب تمام خلوق اللي سازياده عالم بين اور حضرت حضرعليه السلام بهي خلوق بين -

٩ ١) وَكَذَالِكَ نُرِى إِبرَاهِيمَ مَلكُوتَ السَّمُواتِ وَالأَرضِ (باره عسوره ٢ آيت ٥٥)

" اورای طرح ہم ایرا ہیم کو وکھاتے ہیں۔ساری بادشاہی آسانوں کی اورز بین کی۔"

(تقيرفان ين آيت) أقِيمَ عَلَىٰ صَحرَةٍ وَ كُشِفَ لَه عَنِ السَّمُواتِ حَتَى رَأَى الْعَرِشَ وَالكُرسِيَّ وَ مَا فِي

السَّمُواتِ وَكُشِفَ لَه عَنِ الآرضِ حَتَّى نَظَرَ إِلَىٰ أَسَفَلَ الآر صِنِينَ وَرَاى مَا فِيهَامِنَ الْعَجَائِبِ.

" حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحر ہ پر کھڑ اکیا گیا اوران کیلئے آسان کھول دیئے گئے۔ یہانتک کہانہوں نے عرش وکری اور جو پھی آسانوں میں ہے

و کھیلیا اورآ پ کیلئے زین کھولدی گئی بہائنگ کہانہوں نے زمینونگی نیچی زین اوران مجا ئبات کود کھیلیا جوزمینوں میں ہیں۔''

(تَغْيَرِمَارَكَ بِينَ آيت) قَالَ مُجَاهِدُفُو جَتَ لَه السَّمَواتُ السَّبِعُ فَنَظَرَ إلَىٰ مَافِيهِنَّ حَتَّىٰ انتَهَى نَظَرُه اللّ العَرشِ وَقُرِجَتَ لَهُ الا رضُونَ السَّبعُ حَتَّى نَظَرَ اليُّ مَافِيهِنَّ

'' روح البیان بدی آیت'' عجائب وبدائع آسانها وزمین مااز دروه عرش تا تحت المثری بروے منکشف ساختہ۔ مجاہد نے قرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام

کے لئے ساتوں آسان کھول دیے گئے ہیں انہوں نے دیکھ لیا۔ جو پھھ آسانوں میں ہے۔ یہاں تک کدان کی نظر عرش تک بھٹے گئی اوران کے لئے سات زمینیں کھولی کئیں کہانہوں نے وہ چیزیں دیکھ لیں جوزمینوں میں ہیں۔ابراہیم کوآسان وزمین کی عیائبات وخرائبات دکھائے اورعرش کی

بلندى سيخت الفرئ تك كحول ديا\_

تفسیرا بن جربرا بن حاتم میں اس آیت کے ماتحت ہے۔

إِنَّه جَلَّ لَهُ الْأَمْرُ سِرُّه وَعَلاَنِيَتُه فَلَم يَخفَ عَلَيهِ شَتْيٌ مِن أَعمَالِ الْحَلائِقِ.

" حضرت ابراہیم رکھلی و پوشیدہ تمام چیزیں کھل گئیں ہیں ان پر مخلوق کے اعمال میں سے پھے بھی چھپاندرہا۔"

(تَعْيرَبِيرِينَآيت) إِنَّ اللَّهَ شَقَّ لَه السَّمُواتِ حَتَّى رَأَى الْعَرِشُ وَالكُّرسِيُّ وَالِي حَيثُ يَنتَهى إلَيهِ فَو قِيَةً العَالَمِ الجِسمَالَى وَرَاى مَافِى السَّمُواتِ مِنَ العَجَائِبِ وَالبَّدَائِعِ وَرَاى مَافِى بَطن الأرضِ مِنَ

العَجَائِبِ وَالغَرَائِبِ

"الله تعالی نے معرت ابراہیم کیلئے آسانوں کو چیر دیا یہاں تک کدانہوں نے عرش وکری اور جہاں تک جسمانی علم کی فوقیت شتم ہوتی ہے دیکے لیا۔اور وہ بجیب وغریب چیزیں بھی دکھیلیں جوآسانوں میں ہیں۔اوروہ بجیب وغریب چیزیں بھی دکھیلیں جوزمین کے پیٹ میں ہیں۔"

اس آیت اوران تغییری عبارات سے معلوم ہوا کداز عرش تا جحت الغری حضرت ابراجیم علیدالسلام کودکھائے تھئے اور مخلوق کے اعمال کی بھی ان کوخیروی محيّ اورحضور عليه السلام كاعلم ان يركبين زياده بقوما ننابر مه كاكه حضور عليه السلام كوبهي بيعلوم عطا بوئ -

خیال رہے کہ عرش کے علم میں اوح محفوظ بھی آگئی اور اوح محفوظ میں کیا لکھا ہے اس کو ہم پہلے بیان کر پچکے۔لہذا ما کان وما یکون کاعلم تو ان کو بھی حاصل ہواا درعلم ابراجیمی اورعلم حضرت آدم علیہ السلام حضور علیہ السلام کے علم کے دریا کا قطرہ ہے۔

٠٠) يوسف عليه السلام في قرمايا تما لا يَساتِيكُمَا طَعَامٌ تُوزَقَانِهِ إِلَّا نَشَتُكُمَا بِتَاوِيلهِ ال كآفيرروح البيان وكبيروفازن من ہاں کے معنے یہ بین کدیش تنہیں کھانے کے گذشتہ وآئندہ کے سارے حالات بتاسکتا ہوں کہ فلد کہاں ہے آیا اور اب کہاں جائے گا تنسیر کمیر نے تو فر مایا کہ بیٹھی بتا سکتا ہوں کہ بیکھا تا نفع دے گایا نقصان۔ بیچیزیں وہ بی بتا سکتا ہے جو ہر ذر ہ کی خبرر کھتا ہو پھر فر ماتے ہیں۔

ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي (باره ٢ اسوره ٢ ا آيت ٣٤) ينظم تومير علوم كالبض صب اب بناؤ كه حضور عليد السلام كاعلم كتنابوكا علم يوعى الوعلم مصطفى كيسمندركا قطره باورعيسى عليد السلام في فرمايا

وَ أُنْبَتُكُم بِمَاتًا كُلُونَ وَمَاتَدَّخِرُون فِي بُيُوتِكُم (باره ٣ سوره ٣ آيت ٣٩)

"میں تہمیں بتاسکتا ہوں جو پچھتم اپنے گھروں میں کھاتے اور اور جو پچھ جمع کرتے ہو۔" و بچھو کھانا گھر ہیں کھا یا اور رکھا حمیا۔ جہال حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود نہیں تصاور اسکی خبر آپ باہر دے دہے ہیں بیعلم غیب۔

٢١) يايُهَاالَّذِينَ امَنُو الأ تَستَلُواعَن أَشيَاءَ إِن تُبدَلكُم تَسُوُّكُم (پاره عسوره ٥ آيت ١٠١)

"ا اے ایمان والواالی باتیں ہمارے محبوب ہے نہ پوچھو کہ اگرتم پر ظاہری جاویں تو تشہیں نا گوار ہوں۔"

بخارى شريف من سيدناعبدالله ابن عماس سدروايت كى عَسن إبنِ عَبَّاس قَالَ كَانَ قُومٌ يَساءَ لُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم اِستهزَاء فَيَقُولُ الرَّجُلُ مَن أَبِي وَيَقُولُ الرَّجُدُ أَينَ نَاقَتِي فَأَنزَلَ الله قِيهِم هذهِ الا يتة

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُو لا تَساءَ لُواعَن أَشيَاءَ متنهه مخالفین سے ان والک کے جواب کھٹیس بنتے صرف بہ کہدیتے ہیں کہ جن آیات میں کُلَّ شَسْی کا ذکر ہوایا فرمایا گیا مَسالَم تَکُن

تعلم ان من مراد شریعت کا حکام میں ندکداور چزیں اس کے لئے چدو لاک لاتے ہیں۔

(۱) سنگل شئی غیرمتنائی (بے انتہا) ہیں اور غیرمتنائی چیزوں کاعلم خدا کے سواکسی کو ہونامنطقی قاعدے سے بالکل باطل ہے دلیل تسلسل ہے۔

(٢) بہت مضرین تے بھی مُحلَّ مشنی کے معنے لئے ہیں مِن اُمورِ اللّه بین بعنی دین کے احکام جیے جلالین وغیرہ۔

(٣) قرآن پاک بس بہت جگہ کُلٌ شَنی فرمایا گیا ہے گراس سے بعض چڑیں مراد جی جیسے وَ اُوقِیَت مِن کُلُ شَنیٌ بلیس کو کُلُّ

هُنستى دى كى - حالانك بلقيس كوبعض چيزى بى دى كى تغيس -

محربید لاکل نہیں صرف غلط بھی ہے اور دھو کا۔ ان کے جوابات سے ہیں۔

عربی زبان میں کلم کل اور کلمہ مَاعموم کے لئے آتے ہیں۔اور قرآن کا ایک ایک کلم قطعی ہے اس میں کوئی تید لگانامحض اپنے قیاس سے جائز ٹہیں۔ قرآن پاک کے عام کلمات کوحدیث احادے بھی خاص تہیں بناسکتے۔ چدجا تیکہ بھن اپنی رائے ہے۔ (۱) كُلَّ شَنِي فِيرِتَاىُ فِين لِلدِتَاى فِين يَغْير كِيرِزي آيت وَ أَحصَى كُلَّ شَنِي عَدَدًا بِ قُلنَا لاَ شَكَّ إِن إِحصَاءَ الْعَدَدِ إِنَّمَا يَكُونُ فِي المُتَنَاهِي فَامَّا لَفظَة كُلِّ شِني فَاِنَّهَا لا تَدُلُّ عَلَىٰ كونِهِ غَيرَ مُتنَاهِ لِاَنَّ الشَّنِي عِندَرًا هُوَ المَوجُودَاتُ وَالْمَوجُودَاتُ مُتَنَاهِيَةٌ فِي الْعَدَدِ اس شَكَانِ كَمَادتِ

شارکرنا متناہی چیز میں ہوسکتا ہے کیکن انفظ سکن شکنے اس شکی کے غیر متناہی ہونے پر دلالت نہیں کرتا کیونکہ جارے نز دیک مشکنی موجودات ہی ایں اور موجود چیزیں مثناہی میں شار ہیں۔ تشہرروح البیان میں اس آیت وَ اصلی گل کئی کئی کے ماتحت فرمایا۔

بين اورموجود چيزين منابى بين تارين - سميردوح البيان بين الى ايت والسي الن سي المحت مايا -وَهَا فِهِ اللهُ يَتَهُ مِمَّا يُستَدَلُ عَلَىٰ أَنَّ الْمَعَدُومَ لَيسَ بِشَنَّى لِلْأَنَّه لُو كَا نَ شَيئًا لَكَانَتِ الاَ شيآءُ غَيرَ مُتَنَا

هِيَةٍ وَكُونُه أحصلي عَدَدَهَا يَقَتَضِي كُونَهَا مُتَنَاهِيَةً إحصَاءَ الفَدَدِ إِنَّمَا يَكُونُ فِي المُتَناهِي اس آيت سے اس پر بيری دليل پکڙی جاتی ہے که معدوم (فيرموجود) شئ نيس ہے کيونکه اگروه بھی شئ بوتی تو چيزي فير مثابی (بائنا) جوجا تيں۔اور چيز ونکاشاريس آناچا بتاہے کہ چيزيں مثابی بول کيونکہ عدد سے شارمتا ہی ہو کتی ہے۔

(۲) اگر بہت سے مفسرین نے منگ شکھی سے صرف شریعت کے احکام مراد لئے ہیں تو بہت سے مفسرین نے کلی علم غیب بھی مراد لیا ہے اور جبکہ بعض دلاکل نفی کے ہوں۔اور بعض ثبوت کے تو ثبوت والوں کو بی اختیار کیا جاتا ہے۔

نوالانوار بحث نعارض میں ہے۔ وَ السَّمُنیِٹُ اُولسیٰ مِنَ النَّافِی ثابت کرنے والے دلاکُ ٹِنی کرنے والے سے زیادہ بہتر ہیں۔ تو جن تفییروں کے حوالہ ہم پیش کر چکے ہیں۔ چونکہ ان میں زیادہ کا شہوت ہے لہذاوہ ہی قائل قبول ہیں۔ نیز سُکلٌ هَنْسَی کی تفییرخودا حادیث اورعلائے اتنت کے اقوال سے ہم بیان کریں گے کہ کوئی ذرہ کوئی قطرہ ایسانہیں جو حضور علیہ السلام سے علم میں ندا سمیا ہواور ہم مقدمہ کتاب میں لکھ چکے ہیں کہ تغییر قرآن

ہالحدیث اورتفیبروں سے پہتر ہے لہذا حدیث ہی کی تغییر مانی جاوے گا۔ نیزمفسرین نے امور دین سے تغییر کی انہوں نے بھی دوسری چیز وں کی نفی تو نہ کی ۔لہذاتم نفی کہاں سے نکالعے ہو؟ کسی چیز کے ذکر نہ کرنے سے اس

حال مين ثابت ب، والحمد الله

ک نئی کیے ہوگی۔قرآن کریم فرما تا ہے۔ تَفِیکُمُ الْحُولِیمِیٰ تبہارے کپڑے تم کوگری ہے بچاتے ہیں۔تو کیا کپڑے سردی ہے تیں بچاتے ؟ مگرا کیک چیز کا ذکر نہ فرمایا۔ نیز دین تو سب ہی کوشائل ہے۔ عالم کی کون سے چیز ایسی ہے۔جس پر دین کے احکام حرام علال وغیرہ جاری نہیں ہوتے تو ان کا پہفرمانا کددینی علم کھل کردیاسب کوشائل ہے۔

عنی مراد لئے جادیں خیال رہے۔ کر آن کریم نے ہم ہر کا قول تقل فرمایا کہ اس نے کہا اُوٹینٹ مِن ٹُکُل شَنُی بلقیس کو ہر چیز دک گئی خودرب نے بیٹے مراد لئے جادیں خیال سنگ اُن کی خودرب نے بیٹے میں کہ بیٹنا میں کہ جا کہ بیٹنا کے بیٹے نے بیٹے انسان کے بیٹے خودرب تعالیٰ نے فرمایا۔ نیٹ انسان کی اُن مُنٹی ہم ہونگالی کے بیٹے خودرب تعالیٰ نے فرمایا۔ نیٹ انسان کی اُن مُنٹی ہم ہم بیٹنا کے کہ ہم بیٹ کے کرسکتا ہے دب کا کلام غلط بیس ہوسکتا اس نے تو بیٹی کہا و لَقِ اعراق عَظِیم میں کی تعدید بھیس عرش عظیم تھا۔ بلکہ قرآن کی اورآ سیس تو تاری ہیں کہ

نگ منتی سے مرادیباں عالم کی تمام چیزیں ہیں۔ فرما تاہے۔ وَلاَ دَطَب وَ بَسَابِسِ اِلّا فِی سِحِتَاب مَّبِین کوئی خشک وتزچیز اسی نہیں جولوح محفوظ یا قرآن کریم بیں نہ جو پھرآنے والی احادیث اورعلاءاورمحذ ثین کے قول بھی ای کی تائید کرتے ہیں کہ عالم کی ہر دیا گیا۔ہم حاضرونا ظرکی بحث میں انشاءاللہ بتا کمیں سے کہ تمام عالم ملک الموت کے سامنے ایسا ہے۔ جیساایک طشت۔اورا بلیس آن کی آن میں

۔ تمام زین کا چکرلگالیتا ہے۔اوریہ و بیندی بھی شکیم کرتے ہیں کہ ماری گلوقات سے زیاوہ حضورعلیہ السلام کاعلم ہے۔لہذا ثابت ہوا کہ حضور علیاتھ کو بھی ان چیز وں کاعلم ہو۔حضرت آ دم اور کا تب نقذ برفرشتہ کاعلم ہم علوم خمسہ کی بحث میں بتا کیں ھے جس سے معلوم ہوگا کہ مارے علوم خمسہ ان کو حاصل ہوتے ہیں۔اورحضورعلیہ السلام تو ساری گلوق سے زیادہ عالم لہذا حضورعلیہ السلام کو بھی بیعلوم بلکہ اس سے زیادہ مانتا پڑیں ھے۔ہمارا مرکل ہر

#### دوسرى قصل

#### علم غیب کی احادیث کے بیان میں

اس قصل میں ہم نمبرواداحادیث بیان کرتے ہیں۔ پھرائ نمبروں کی ترتیب سے تیسری قصل میں ان حدیثوں کی شرح بیان کریں ہے۔

(۱) بخاری کتاب بدءاکخلق اور مشکلو ق جلد دوم باب بدءاکخلق و ذکر الانبیاء میں حضرت فاروق ہے روایت ہے۔

## قَامَ فِينَارَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا فَأَحْبَرَنَا عَن بَدءِ النَحلقِ حَتَّى دَخَلَ اَهلُ الجَنَّةِ مَنَازِلَهُم

وَأَهِلُ النَّارِ مَنَازِلَهُم حَفِظً ذَٰلِكَ مَن حَفِظَه وَنسِيَه مَن نُسِيَه

" حضور عليه السلام نے ایک جگه قیام فرمایا پس ہم کوابتداء پیدائش کی خبردے دی۔ یہاں تک کہ جنتی لوگ اپنی منزلوں میں پینچ سے اور جہنی اپنی میں جس نے یا در کھا۔اس نے یا در کھااور جو بھول کمیا وہ بھول گیا۔"

اس جگہ حضور علیہ السلام نے دوقتم کے واقعات کی خبروی (۱)عالم کی پیدائش کی ابتداء کس طرح ہوئی (۲) پھر عالم کی انتہا کس طرح ہوگی۔ بینی ازروزاول تاقيام قيامت ايك ايك ذره بيان كرديا

(٢) مشکلوة باب المعجر ات مین مسلم سے بروایت عمرواین اخطب ای طرح منقول ہے مگراس میں اتفااور ہے۔

### فَأَحْبَرَنَا بِمَا هُوَ كَائِنَّ إِلَىٰ يَومِ القِيامَةِ فَاعلَمُنَا أَحفَظُنَا

'' ہم کوتمام ان واقعات کی خبر دے دی جو قیامت تک ہو نیوالے بیں۔ پس ہم میں بڑاعالم دہ ہے جوان ہاتوں کا زیادہ حافظ ہے۔''

(٣) مظلوة بابالفتن على بخارى وسلم سے بروايت حضرت حذيفه ب-

### مَا تَرَكَ شَيئًا يَكُونُ مَقَامِهِ إِلَىٰ يَومِ القِيئَمَةِ إِلَّا حَدَّثَ بِهِ حَفِظَهِ وَنَسِيَهِ مَن نَسِيَه

" حضورعلیدالسلام نے اس جگہ قیامت تک کی کوئی چیز نہ چھوڑی گراس کی خبر دے دی جس نے یا در کھا ہو بھول گیا وہ بھول گیا۔"

(4) معكلوة بإب فضائل سية المرسلين عن مسلم سے بروايت أوبان رضى الله تعالى عند ب-

### إِنَّ اللَّهَ زَولِى لَى الْأَرضَ فَرَءَ بِتُ مَشَارِقَ الْأَرضِ وَمَغَادِبَهَا

"الله نے میرے لئے زمین سمیت دی پس میں نے زمین کے مشرقوں اور مغربول کو و کھے لیا۔"

(۵) مشكلوة باب المساجد مين عبدالرطمن من عائش سروايت ب-

## رَءَ يتُ رَبِّي عَزُّوجَلَّ فِي أَحسَنِ صُورَةٍ قُو صنَع كَفُّه بَينَ كَتفَيَّ فَوَجَدتُ بَردَهَا بَينَ ثَدَيّي فَعَلِمتُ

فافي السَّمُواتِ وَالأرض " "ہم نے اپنے رب کواچھی صورت بیں و یکھارب تعالی نے اپناوست قدرت ہمارے سینہ پر رکھا۔ جسکی شنڈک ہم نے اپنے قلب میں پائی پس تمام آسان وزمین کی چیزوں کوہم نے جان لیا۔

(١) شرح موابب لدني للورقاني يس حضرت عبدالله ابن عمر كى روايت سے ب إِنَّ اللَّهَ رَفَعَ لَى الدُّنيَا فَأَنَا اَنظُرُ إِلَيهَا وَإِلَىٰ مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَىٰ يَومِ القِيلَمَةِ كَأَنَّمَا اَنظُرُ إِلَىٰ كَفَّى هٰذَا

''الله تعالی نے ہمارے سامنے ساری و نیا کو چیش فرماد یا پس ہم اس د نیا کواور جواس پس قیامت تک ہونیوالا ہے اس طرح و مکھ رہے ہیں جیسے اپنے ال باتھ كود كھتے ہيں۔"

(٤) مفكوة باب المساجد بروايت ترقدي ب-

فَتَجَلَّى لَى كُلَّ شَيْمِي وَعَرَفْتُ "لِس بهارے لئے برچز ظاہر بوگی اور بم نے پیچان لی۔"

مَاتُرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِن قَائِدِ فِتنَةٍ إلىٰ أَن تَنقَضِى الدُنيَا يَبلُغُ مِن ثَلْثِ مِائَةٍ

فَصَاعِدًا قُد سَمَّاهُ لَنَا بِإِسمِهِ وَإِسمِ أَبِيهِ وَإِسمِقَبِيلَتِهِ رَواهُ أَبُودَاوُدَ

و دنہیں چھوڑ احضور علیدالسلام نے کسی فتنہ چلانیوالے کودنیا کے فتم ہونے تک جن کی تعداد تین سوے زیادہ تک پہنچے گی تگر ہم کواس کا نام اس کے باپ کانام اس کے قبیلے کانام بناویا۔" (۱۰) مفکلوة باب ذكرالانبياء مين بخارى سے بروايت ابو جريره رضى الله تعالى عنه ب-

خُفِّفَ عَلَىٰ دَاوِدَ القُرِ انُ فَكَانَ يَامُرُ دَوَ آبَّه فَتُسرَجُ فَيَقرَءُ القُرانَ قَبلَ أَن تُسرَجَ

'' حضرت دا ؤدعلیهالسلام پرقر آن ( زبور ) کواس قدر باکا کردیا گیاتھا کہ وہ اپنے گھوڑ وں کوزین لگانے کا تھم دیتے تھے تو آپان کی زین سے پہلے زبوريزه ليته تقي

بیحد بیث اس جگداس لئے بیان کی گئی کدا گرحضورعلیہ السلام نے ایک وعظ میں از اول ٹا آخر دا قعات بیان فرما دیئے تو بیھی آپ کامتجز ہتھا۔جیسا کہ حضرت دا وُدآن کی آن میں ساری زبورشریف پڑھ لیتے تھے۔

(١١) مفكلوة ماب مناقب اللهالبيت ميس ب\_

تَلِدُ فَاطِمَةُ إِن شَآءَ اللهُ غُلامًا يَكُونُ فِي حَجرِكَ. " مضور عليه السلام في خبروى كدفاطمه زبراك فرزئد ببيدا بوگا- جوتمهاري پرورش بيس رب كا-"

(IF) بخارى باب اثبات عذاب القريم من حطرت ابن عباس رضى الله تعالى عند في الله سيا

مَـرَّ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَصَلَّمَ بِقَبَرِينِ يُعَذَّبَانِ فَقَالَ إِنَّهُمَا يُعِذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَستَنزِهُ مِنَ البَولِ وَامَّا اللَّ خَرُ فَكَانَ يَمشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ اخَذَ جَرِيدَةُ رَطَبَةٌ فَشَقَهَا بِنِصفَينِ ثُمَّ غَرَزِفِي كُلِّ قَبرِ وَاحِدَةً وَقَالَ لَعَلَّه أَن يُخَفَّفُفَ عَنهُمَا مَالَم يَيبِسَا

" حضورعلیهالسلام دوقبرول پرگز رے جن میں عذاب جور ہاتھا تو فر مایا کدان دونول شخصول کوعذاب دیاجار ہاہےا در کسی دشواریات میں عذاب نہیں ہور ہاہےان ٹی سے ایک تو بیشاب سے نہ پچنا تھا اور دوسرا چغلی کیا کرتا تھا پھرایک تر شاخ کو لے کراسکوآ دھا آ دھا چیرا پھر ہرقبر ٹیں ایک ایک کو گاڑ دیااور فرمایا کہ جب تک ریکڑے خشک ندہوں سے ان دونوں مختصوں ہے عذاب میں کمی کی جاوے گی۔''

(١٣) يخارى كتاب الاعتصام بالكتاب والسقع اورتفير فازن من زيراتيت لا تستلوا عن أشيا ، إن تُبدَلكُم بـ

قَامَ عَلَى المِنبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ وَذَكرَ أَنَّ بَينَ يَدَيهَا أُمُورًاعِظَامًا ثُمَّ قَالَ مَا مِن رَجُلٍ أَحَب أَنِ يُستَالَ عَن شَيْي فَليَستَلُ عَنهُ فَوَاللهِ لَا تَستَلُونِي عَن شَيئِي إِلَّا أَحْبَر تُكُم مَا دُمتُ فِي مَقَامِي هَذَا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ آيِنَ مُد خَلِي قَالَ النَّارُ فَقَامَ عَبِدُ اللهِ ابنُ حُذَافَةَ فَقَالَ مَن اِبِي قَالَ اَبُوكَ حُذَافَةُ ثُمَّ كَثُرَ اَن

قُولَ سَلُونِي سَلُونِي

" حضورعليه السلام منبر پر كھڑے ہوئے ہى قيامت كا ذكر فرمايا كماس سے پہلے بڑے بڑے واقعات ہيں پھر فرمايا كہ چوشف جوہات ہو چسا جاہے پوچھ لے تتم خداکی جب تک ہم اس جگہ بینی منبر پر ہیں تم کوئی بات ہم ہے نہ پوچھو گے مگر ہم تم کواس کی خبر دیں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کرعرض کیا کدمیرا ٹھکانا کہاں ہے؟ فرمایا جہنم بی عبداللہ اب حذا فدنے کھڑے ہوکر دریافت کیا کدمیرا ہاپ کون ہے فرمایا حذا فد۔ پھریار ہا رفر ماتے رہے كه يو چيو يو چيو \_ "

خیال رے کہ جہنمی یا جنتی ہونا علوم خسد میں ہے ہے کہ سعید ہے یا شقی اس طرح کون کس کا بیٹا ہے بیالی بات ہے کہ جس کاعلم سوائے اس کی مال کے اور کسی کوئیں ہوسکتا قربان ان اٹکا ہوں کے جو کہ اندھیرے اجالے، و نیاد آخرت سب کو دیجھتی ہیں۔

(۱۴) باب مناقب على ميس بـ

قَالَ يَو مَ خَيبَرَ لَا عَطِيَنَّ هَاذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلاً يَفتَحُ اللهُ عَلَىٰ يَدَيهِ يُحِبُّ اللهُ وَرَسُو لَه.

" حضورعلیدالسلام نے خیبر کے دن فرمایا کہ ہم کل پیرجھنڈااس کو دیں سے جسکے ہاتھ پراللہ خیبر فتح فرمادیگا اور وہ اللہ اوراس کے رسول سے محبت

(۱۵) مشکلوة باب المساجد مين البوذ رخفاري رضي الله تعالى عندے ہے۔

غُرِضَت عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَييَّتُهَافَوَ جَدتُّ فِي مَحاسِنِ أَعْمَالِهَا الا ذلى يُمَاطُ عَنِ الطُّرِيقِ " ہم پر حاری اتست کے اعمال پیش کئے گئے اچھے بھی اور ہر ہے بھی ہم نے استحماط مال میں وہ تکلیف وہ چیز بھی پائی جورائے سے مٹادی جائے ۔" (۱۷) مسلم جلدودم كتاب الجبها وباب غزوه بدرين حضرت انس رضى الله تعالى عند سے روايت ب-

قَىالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ هَذَا مَصرَعُ فَكَانٍ يَصنَعُ يَدَه عَلَى الاَ رضِ ههُنَا ههُنَاقَالَ فَمَا مَاطَ اَحَدُهُم عَن مَوضِع يَدِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ " حضورعليه السلام نے قرمايا كريے فلال شخص كے كرنے كى جگه ہے اوراہے وست مبارك كوادهرادهرز مين پرر كھتے تھے راوى نے فرمايا كه كوئى بھى

منتولین میں سے حضور علیدالسلام کے ہاتھ کی جگدے ذراہمی ندہٹا۔"

خیال رہے کدکوس جگدمرے گا۔ بیعلوم خسد میں سے ہے جس کی خبر حضور علید السلام جنگ بدر میں ایک روز پہلے وے رہے ہیں۔

(١٤) مفكلوة باب المعجز ات من حضرت الي جرميه وضي الله تعالى عنه ي روايت بـ

فَقَالَ رَجُل تَالله إِن رَئَيتُ كَاليَومِ ذِئبٌ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ الذِّئِب اَعجَبُ مِن هٰذَا رَجُلٌ فِي النَّخَلاتِ بَينَ الحَرَتَينِ يُحبِرُكُم بِمَا مَضَى وَمَا هُوَ كَأَئِنٌ بَعَدَكُم

"شکاری آوی نے کہا کہ بیں نے آج کی طرح مجھی شرو یکھا کہ بھیٹر یا باتیں کررہاہے تو بھیٹر یا بولا کہ اس سے بھیب بات سے ہے کہ ایک صاحب (حنور) دومیدانول کے درمیانی نخلتان (مدینه) میں ہیںاورتم کو گذشتهاورآئندہ کی خبریں دےرہے ہیں۔"

(١٨) تغيرفازن باره ١ زير آيت مَا كَانَ اللهُ لِيَلَوَ المُؤمِنِينَ عَلَىٰ مَاأَنتُم عَلَيهِ بــ

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيه ِ السَّلامُ عُرِصنَت عَلَى أُمَّتِي فِي صُورِهَا فِي الطِّينِ كَمَا عُرِ ضَت عَلَىٰ ادَّمَ وَ ٱعلِمتُ مَن يُؤمِنُ وَمَن يَكفُرُ بِي فَبَلَغَ ذَٰلِكَ المُنَافِقِينَ قَالُو ااستهزَاءُ زَعَمَ مُحمَّدَانَه يَعلُمُ مَن يَوْمِنُ بِهِ وَمَـن يَـكَفُرُ مِمَّن لَم يُخلَق بَعدُ وَنَحنُ مَعَه وَمَايَعرِ فُنَا فَبَلَغَ ذَٰلِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيهِ السَّلاَّمُ فَقَامَ علىٰ المِنبَرِ فَحَمِدَاللهُ وَأَثنىٰ عَلَيهِ ثُمَّ قَالَ مَابَالُ أقوام طَعَنوُ ا فِي عِلمِي لَا تَستَلُو نِي عَن شَيْي

فِيمَابَينَكُم وَبَينَ السَّاعَةِ اِلَّااَ لِبَاتِّكُم بِهِ " حضورعلیه السلام نے فرمایا کہ ہم پر ہماری امت پیش فرمائی گئی اپنی اپنی صورتوں میں مٹی میں جسطرح کے حضرت آ دم پر پیش ہوئی تھی ہم کو بتا دیا گیا کون ہم یرا بمان لاویگا ورکون کفر کر بگا۔ بیخبر منافقین کو پیٹی تو وہ بنس کر کہنے لگا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کولوگوں کی پیدائش سے پہلے ہی

کا فرومومن کی خبر ہوگئی ہم تو ان کے ساتھ ہیں اور ہم کوئیں بہچانے یہ خبر حضورعلیہ السلام کی پنجی تو آپ منبر پر کھڑے ہوئے اور خدا کی حمدوثناء کی پھر فر مایا کہ قوموں کا کیا حال ہے کہ ہمارے علم میں طعنے کرتے ہیں اب سے قیامت تک کسی چیز کے بارے میں جو بھی تم ہم سے پوچھو گے ہم تم کوخیر

اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوکیں ایک بیک حضور علیہ السلام کے علم میں طعنے کرنا منا فقول کا طریقہ ہے۔ دوسرے بیک تیامت تک کہ واقعات سارے حضور علیہ السلام کے علم میں ہیں۔

(19) مكتلوة كتاب الغتن بإب الملاحم صل اول مين مسلم سے بروايت ابن مسعودرضي الله تعالى عند ب-

إنَّى لاَ عرِفُ أسمَاءَ هُم وَأسمَاءَ ابَاءَ هِم وَ أَلْوَانَ حَيُولِهِم خَيرُ فَوَارِسَ أُومِن خَيرٍ فَوَارِسَ عَلىٰ

### ظَهر الا رَ ض

''ہم ان کے (دجال سے جہادی تیاری کر نیوالوں) تام ان کے باپ دادوں کے تام ان کے کھوڑوں کے رنگ پہچائے ہیں وہ روئے زمین پر بہترین موارين\_''

(۲۰) مفکلوۃ شریف باب مناقب الی بکروعمر میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ کیا کوئی ایسا بھی ہے جس

کی تیکیاں تاروں کے برابر جول فرمایا ہاں وہ عربیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے سارے لوگوں کے تمام ظاہری اور پوشیدہ اعمال کی پوری خبر ہے اور آسانوں کے تمام

فلا ہرو پوشیدہ تاروں کا بھی تفصیلی علم ہے۔ حالا تکہ بعض بعض تارے اب تک فلاسفہ کوسائنسی آلات سے بھی معلوم ندہو سکے حضور علیہ السلام نے ان وونوں چیزوں کوملاحظ فرما کر فرمایا کہ عمر کی نئیمیاں تاروں کے برابر ہیں۔دوچیزوں کی برابری یا کی بیشی وہ بی بتا سکتا ہے جسے دونوں چیزوں کاعلم بھی ہوا ور مقدار بھی معلوم ہو۔

ان کے علاوہ اور بہت ی احادیث پیش کی جاسکتی ہیں۔ گرانحضارا اس قدر پر کفایت کی گئی ان احادیث ہے اتنام علوم ہوا کہ تمام عالم حضور عظیمی

کے سامنے اس طرح ہے جیسے اپنی کف دست۔ خیال رہے کہ عالم کہتے ہیں ماسواء اللہ کوتو عالم احدام ، عالم امر ، عالم امکان عالم ملاککہ ، عرش فرش فرضیکہ ہرچیز پر حضورعلیہ السلام کی نظر ہے اور عالم میں اوج محفوظ بھی ہے۔ جس ہیں سارے حالات ہیں۔ دوسرے یہ معلوم ہوا کہ اس کھے جو اس میں اطلاع رکھتے ہیں۔ تنیسرے یہ معلوم ہوا کہ تاریک را توں میں تنہائی کے اندر جو کام کے جاویں وہ بھی نگاہ صطفیٰ علیہ ہے ہوئے ہیں اطلاع رکھتے ہیں۔ تنیسرے یہ معلوم ہوا کہ تاریک را توں میں تنہائی کے اندر جو کام کئے جاویں وہ بھی نگاہ صطفیٰ علیہ ہے ہوئے ہیں میں میں میں میں میں میں ہوا کہ کون کب مرے گا۔ کہاں مرے گا۔ کس حال میں مرے گا۔ کا فریا مومن ، عورت کے بیٹ میں کیا ہے ہی میرے حضور علیہ السلام پر فلی نہیں فرضیکہ ذرو ذروا ورقطر وقطر وقطر میں ہے۔

## تيسري فصل

#### شار حین احادیث کے اقوال میں، دربارہ، علم غیب

(۱) مینی شرح بخاری - فتح الباری ارشا دالساری شرح بخاری - مرقاة شرح مقلوة میں حدیث فمبرا کے ماتحت ہے۔

فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّه أَحْبَرَ فِي الْمَجلِسِ الْوَاحِدِ بِجَمِيعِ أَحَوَالِ الْمَحْلُوقَاتِ مِن إِبتَدَآء هَا إِلَىٰ إِنتهَائهَا اس مديث شردالات بكرصنورعليداللام نے ایک بی مجلس شرساری تلوقات كسارے مالات كى ازابتدا متا اعتبا خردے دى۔

(٢) مرقاة شرح مظلوة اورشرح شفالملاعلى قارى دزرقاني شرح مواجب يشيم الرياض شرح شفامين حديث نمبر م مي ہے۔

وَحَاصِلُه أَنَّه طُوِى لَهُ الأَرضُ وَجَعَلَهَا مَجمُو عَةٌ كَهَيئَةٍ كُفٍّ فِيهِ مِرءَ قُيَنظُرُ إلى جَمعِهَا وَطَوَاهَا

بِتَقْرِيبِ بَعِيدِهَا إلَىٰ قَرِيبِهَا حَتَّى إِطَّلَعَتُ عَلَىٰ هَافِيهَا اس مديث كاخلاصه بيب كرحفورعليه السلام كيليّ زيين سميث دى كن اوراسكوايها جمع قرماه يا حياجيد باتحديس آئينه واوروه فخص اس يوري آئين كو

و کھتا ہےاورز بین کواس طرح سمیٹا کہ دوروالی کو تریب کر دیا اسکے قریب کیطرف۔ یہاں تک کہم نے دیکھ لیاان تمام چیزوں کو جوز ثین بیں ہیں۔ مرقاق شرع مفکلو قامیں حدیث نمبرہ کے ماتحت ہے۔

مرقاة تركم هنوة مين مديث بمرد كے الحق ہـ -فَعَلِمَتُ بِسَبَبٍ وَصُولٍ ذَٰلِكَ الغَيضِ مَا فِي السَّمُوٰتِ وَالاَ رَضِ يَعنِي مَا أَعَلَمَهُ اللهُ مِمَّا فِيهِمَا مِنَ وَمَا تَنْ سُورَ مَاللَهُ مِنْ مَا مَا مَا مَا مُعَالِمُ مَا فِي السَّمُوٰتِ وَالاَ رَضِ يَعنِي مَا أَعَلَمُهُ اللهُ مِمَّا فِيهِمَا مِنَ

المَلَيْكَةِ وَالاَ شَجَارِ وَغَيرِهَا وَهُوَعِبَارَةً عَن سِعَةِ عِلِمِهِ الَّذِي فَتَحَ اللهُ وَقَالَ إِبنُ حَجَرٍاَى جَمِيعَ السَّكَائِنَاتِ الَّتِي فِي السَّمُواتِ بَل وَمَا فَوقَهَا كَمَا يُستَفَادُ مِن قِصَّةِ المِعرَاجِ وَالاَ رَضِ هِي بِمَعنى السَّعْفِي السَّمُواتِ بَل وَمَا فَوقَهَا كُمَا يُستَفَادُ مِن قِصَّةِ المِعرَاجِ وَالاَ رَضِ هِي بِمَعنى السَّعِينَ السَّعِ بَل وَمَا تَحتَهَا كُمَا آفَادَه إِحبَارُ ه عَلَيهِ السَّلامُ عَنِ التَّورِ السَّعِ بَل وَمَا تَحتَهَا كُمَا آفَادَه إِحبَارُ ه عَلَيهِ السَّلامُ عَنِ التَّورِ اللَّورِ اللَّذِي عَلَيهِ مَا الاَرصِنون

''اس فیض کے پینچنے سے ہم نے تمام وہ چیزیں جان لیں جوآ سانوں اور زہیں ہیں ہیں لینی آ سان وز بین میں وہ چیزیں جواللہ نے بتا کمی فرشتے اور در شت وغیرہ میآپ کے اس و سیج علم کابیان ہے جواللہ تعالی نے آپ پر ظاہر فرمایا۔ این تجرنے فرمایا کہ جان کی وہ تمام کلوقات جوآ سانوں (بلکہ جواس کے اوپر ہے) جبیما کہ صدیث معراج سے معلوم ہوتا ہے اور زبین میں ہے اور تمام وہ چیزیں جوسانوں زبین بلکہ جواس سے بیچے ہیں جبیما کہ ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے جن میں حضور علیمالسلام نے گائے اور مچھلی کی تجرب دی جن پر زمینیں قائم ہیں۔''

اشعة اللمعات شرح مقلوة مين اس حديث ٥ ك ماتحت ب-

" عبارت است از حصول نمام علوم جزوی وکل واحاطه آن "بیجدیث نمام جزئی وکلی علموں کے حاصل ہونے اور اسکے احاطہ کا بیان ہے۔

(2) اشعة اللمات مين حديث نمبرك كم اتحت بيان فرمايا-

'' پس ظاہرشدمراہر چیز ازعلوم وشاختم ہمدرا'' ہم پر ہرتنم کاعلم ظاہر ہوگیا اور ہم نے سب کو پیچان لیا۔ منابعہ منابعہ کی شدہ میں منابعہ میں انسان میں اس میں انسان میں انسان میں انسان میں انسان کی میں انسان کی میں ا

علامہ ذرقانی شرح مواجب میں اس حدیث فمبرے کے ماتحت فرمائے ہیں۔

أى أظهِرَ وَكُشِفَ لَى الدُنيَا بِحِيثُ أَحَطَتُ بِجَمِيعِ مَا فِيهَا فَأَنَا أَنظُرُ إِلَيهَا وَإِلَىٰ مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَىٰ

يَومِ القِينَمَةِ كَانَّمَا اَنظُرُ إلى كَفِي هاذِهِ إِشَارَةً إلى أَنَّه نَظَرَ حَقِيقةً دُفِعَ بِهِ أَنَّه أُرِيدَ بِالنَّظُرِ العِلمُ "ليتى جارے سامنے دنيا ظاہر كى گئ اور كھولى گئ كرہم نے اسكى تمام چيزوں كا احاط كرليا پس ہم اس دنيا كواور جو يجھاس مس قيامت تك جونے والا ہاسطرح و مکیورہ بیں جیسے کداس میں اسطرف اشارہ ہے کہ حضورعلیا اسلام نے حقیقۂ ملاحظہ فرمایا بیاحثال وقع ہو گیا کہ نظرے مرادعلم ہے۔'' (۸) امام احمد قسطلانی مواہب شریف میں زیرعدیث نمبر ۸ فرماتے ہیں۔

> وَلَا شَكَّ أَنَّ اللهُ قَد أَطلَعَه أَزِيَدَ مِن ذَلِكَ وَالَقلَى عَلَيهِ عِلْمَ الاَّ وَّلِينَ وَالأَخِوِينَ "اس مِن تَكَنِيس كِالله نِحضوركواس بِهِي زياده يِرطلع فرمايا اورآ يكوسار ا كلي يجيل حضرات كاعلم ديار"

ملاً على قارى مرقاة ميں حديث تمبر اے ماتحت قرماتے بيں۔

يُخبِرُكُم بِمَا مَصنى أَى سَبَقَ مِن خَبرِ الأَوَّلِينَ مِن قَبلِكُم وَمَا هُوَ كَائِنٌ بَعدَّكُم أَى مِن نَبَا الأنجِرِينَ فِي الدُّنيَا وَمِن أَحَوَالِ الأَجمَعِينَ فِي العُقبلي

''تم کوهنورعلیہالسلام اگلوں کی گذری ہوئی خبریں دیتے ہیں اور جو پچھتمہارے بعد پچھلوں کی خبریں ہیں وہ بھی بٹاتے ہیں۔ونیاوی حالات اور آخرت کےسارے حالات ''

(٩) مرقاة مي حديث غبر ١٩ ك ما تحت فرمات بي-

فييه مع تحويه مِنَ المُعجز اب ذَلَا لهُ عَلَى أَنَّ عِلْمُه عَلَيهِ السَّلامُ مُعجيطٌ بِالتُحليَاتِ وَ البُحز بِيَاتِ مِنَ الكَائِنَاتِ وَعَيرِهَا اسَحديث مِن مِجْزه ہوئيكِ ساتھ اس بِهِى ولالت ہے كه حضورعليہ السلام كاعلم كلى اور بزنى واقعات كوهير ہوئے ہے۔ محذ ثين كان ارشا وات ہے معلوم ہوا كه حضورعليہ السلام تمام عالم كواوراس مِن ازل تا بدہونے والے واقعات كواس طرح ملاحظ فرمارہ ہيں۔ جيس کوئى اپنے ہاتھ مِن آئينہ لے كراس كود كِليّا ہے اس عالم مِن اور محفوظ بھى ہے دوسرے بيمعلوم ہوا كه تمام اولين وآخرين بين انہياء و ملائكہ و جيسے كوئى اپنے ہاتھ مِن آئينہ لے كراس كود كِليّا ہے اس عالم مِن اور محفوظ بھى ہے دوسرے بيمعلوم ہوا كه تمام اولين وآخرين بين انہياء و ملائكہ و الله علام آپ كوعطافر مايا گيا۔ انجياء من حضوظ بھى الله مواضل ہيں۔ اور ملائكہ مِن حاملين عرش اور حاضرين اوح محفوظ بھى شامل ہيں ۔ اور ملائكہ مِن حاملين عرش اور حاضرين اوح محفوظ بھى شامل ہيں اور الكامل قوسارے ماكان و ما يكون كوميط ہے۔ تو حضورے علم كاكيا ہو چھنا۔ اس وسعت علم ميں علوم خسه بھى آگئے۔

### چوتھی فصل

علمانے است کے اقوال کے بیان میں دربارہ، علم غیب

مدارج النبوة كے خطبہ يش شخ عبدالهن محذث د بلوى عليه الرحمة فرمات بيل-

هُوَالاَوَّلُ وَالأَخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْى عَلِيمٌ (پاره٢٥سوره٥٥ آيت٣)

"ده بی اول ہے ده بی آخروه بی ظاہرده بی پوشیده اوروه ہر چیز کوجات ہے۔"

یہ خدا کی حد بھی ہے اور نعت مصطفیٰ علیہ السلام بھی۔ چنا نچے فرماتے ہیں۔'' وو سے سلی اللہ علیہ وکٹام وانا است بھے چیز از شیونات واحکام الهی واحکام و صفات جن واساء وافعال وآ ٹارڈ بھی علوم ظاہر وباطن واول وآ خرا حاط نمودہ وصداق قُسو قی سُحُل ِ فِی عِلمِ عَلِیم شمام چیز وں کے جانے والے ہیں اور انہوں نے خدائے پاک کی شانیں اس کے احکام جن تعالی کے صفات اور افعال اور سارے ظاہری باطنی اول وآخر کے علوم احاط فرمالیا ہے۔

اس مدارج جلداول باب پنجم درد کرفضائل آمخضرت صفی ۱۳۳ میں ہے۔''از زمان آ دم تانخداولی بردےعلیہ السلام منکشف ساھند تا ہمہا حوال اووا از اول وآخر معلوم گردوویاران خودرانیز بعضا حوال خبرداو۔

حضرت آدم سے صور پھو نکنے تک تمام حضور علیہ السلام پر ظاہر فریادیا تا کہ اول سے آخر تک کے سارے حالات آپکومحلوم ہوجا کیں اور حضور عظیمیا نے بعض حالات کی خبراہیۓ صحابہ کو بھی دی۔

علامه زرقانی شرح مواہب لدنید میں فرماتے ہیں۔

وَقَد تَوَاتَرَتِ الاحْبَارُ واللَّفَقَت مَعَانِيَها عَلَىٰ إطَّلاعِهِ عَلَيهِ السَّلامُ عَلَى الْغَيبِ وَلاَ يُنَا فِي الأيْبَ الدَّالَّةِ عَلَىٰ أَنَّه لاَ يَعلَمُ الغَيبَ إِلَّااللهُ لِلاَنَّ المَنفِئَ عِلمُه عَلَيه السَّلامُ مِن غَيرِ وَاسِطَةٍ امَّا إِطِّلاَعُه عَلَيهِ بِإعلامَ اللهِ فَمُحَقَّقٌ بِقَولِهِ تَعَالَىٰ إِلَّا مَنِ ارتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ

احادیث اس پرمتواز ہیں اورائے معافی اس پرمتنق ہیں کہ صنورعلیہ السلام کوغیب پراطلاع ہےاور بیمسئلہ ان آیتوں کے خلاف نہیں جواس ولالت کرتی ہیں کہ خدا کے سواکوئی غیب نہیں جاتا کیونکہ جس غیب کی تی ہے وہ ملم بغیر واسطہ ہے ( ذاتی )لیکن صنور کاغیب پرمطلع ہونا اللہ کے بتانے سے وہ

ا ابت ب، رب کے اس تول سے کہ موائے پہند بدہ رسول کے۔

شفاشريف مين قاضى عياض عليه الرحمة فرمات بين (ماخوذ ازخر پوتى شرح تعيده يُدوه)-

خَصَّ اللهُ تَعَالَىٰ بِهِ عَلَيهِ السَّلامُ بِالاطِّلاَعِ عَلَىٰ جَمِيعِ مَضالِح الدُنيَا وَالدِّينِ وَمَصَالِح أُمَّتِهِ وَكَانَ فِي الأُمْجِ وَمَاسَيكُونُ فِي أُمَّتِهِ مِنَ النَّقِيرِ وَالقِطمِيرِ وَعَلَىٰ جَمِيعِ فَنونِ الْمَعَارِفِ كَأحوَالِ القَلبِ وَ

الفُرَائِض وَ العِبَادَةِ وَالحِسَابِ

"اللهنے حضور علیه السلام کوخاص فرمایا تمام دینی و دنیاوی مصلحتوں پرمطلع فرما کراوراپی اتست کے مصلحت اور گذشته آمنوں کے واقعات اوراپی ائت كاد في سے اد في واقعه پرخبر دار فرماد با۔ اور تمامی معرفت كے فنون پرمطلع فرماد يا جيسے دل كے حالات ، فرائض عبادات اور علم حساب ""

فَاِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنيَا وَضَرَّتَهَا وَمِن عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوحِ وَالقَلَم

"ونیاوآخرت آپ بی کے کرم سے ہےاورلوح وقلم کاعلم آپ کے علوم کا بعض حصہ ہے۔"

شرح قصیده برده مصنفه علامه ابراهیم بچوری بین اس شعرکے ماتحت ہے۔

فَانِ قِيلَ اِذَا كَانَ عِلْمُ اللُّوحِ وَالقَلَمِ بَعْضَ عُلُومِهِ عَلَيهِ السَّلاَّمُ فَمَا البَّعضُ الأَخَرُ أُجِيبَ بِأَنَّ البَّعضَ الأَخَوَ هُوَ مَا أَحْبَرَه اللهُ تَعَالَىٰ مِن أَحَوَالِ اللَّا خِرَةِ لِآنَّ القَلَمَ إِنَّمَا كَتَبَ فِي اللُّوحِ مَاهُوَ كَائِنٌ إِلَىٰ يَومِ القِيامَةِ

'' اگر کہا جادے کہ جب لوح وقلم کاعلم حضور کےعلوم کا بعض ہوا تو دوسرے بعض کون سے علوم ہیں جواب دیا جاد بھا کہ وہ بعض آخرت کے حالات کا علم ہے جسکی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کوخبر دی کیونکہ تلم نے تو لوح میں وہ ای لکھا ہے جو قیامت تک ہونے والا ہے۔''

ملّا على قارى طل العقد شرح قصيده برده مين اى شعرك ما تحت فرمات مين-

وَكُونُ عُلُومِهِمَا مِن عُلُومِهِ عَلَيهِ السَّلامُ أنَّ عُلُومَه تَتَنَوَّعُ إلى الكُّلِيَّاتِ وَالجُزئِيَّاتِ وَ حَقَائِقَ وَ مَعَادِفَ وَعَوَارِفَ تَتَعَلَّقُ بِالذَّاتِ وَالصَّفَاتِ وَعِلْمُهُمَا يُكُونُ نَهِرِ أَمِّن بُحورٍ عِلْمِهِ وَحَرفًا مِن سُطُورٍ عِلْمِهِ '' اورلوح وقلم کےعلوم حضورعلیہ السلام کےعلوم کے بعض اس لئے ہیں کہ حضور کےعلوم مقتسم ہیں جزئیات اور کلیات اور حقائق اور معرفت اور ان معرفتوں کی طرف جس کاتعلق ذات اور صفات سے ہےلہذا لوح وقلم کاعلم حضور کے علم کے دریا دیں کی ایک نہر ہے اور حضور علیہ السلام کے علم کی

مطرول كالكيرف." ان عبارتوں نے فیصلہ فرمادیا کہوہ اوح وقلم جن کےعلوم کوقر آن نے فرمایا کہ۔

وَكَا رَطَبٍ وَّلا يَابِسٍ إلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ "كولَى فَتُك ورْجِيز الي ثين جواوح محفوظ عن درو"

اس كي علوم علم مصطفى صلى الله عليه وسلم مح مندرول كالك قطره ب تؤمعلوم جواك حساسكان وَهَا يَكُون كاعلم حضور عليه السلام معلم محد وخر كاأيك أقطه

امام پومیری صاحب قصیده برده ایندوسرے قصیده أمّ القراط میں فرماتے ہیں۔

وَسَعَ الْعَالَمِينَ عِلمًا وَّ حِلمًا فَهُوَ بَحرٌّ لَّم تَعِيهَا الْاَعَياء

" وصفورعليه السلام نے اپنے علم واخلاق سے جہانوں کو گھیر لیا۔ پس آب ایسے سندر ہیں کہ اس کو گھیرنے والے نہ گھیر سکے۔"

شخ سلیمان جمل اس شعر کی شرح میں فتوحات احمد سیمی فرماتے ہیں۔

أى وَسَعَ عِلْمُه عُلُومَ العُلَمِينَ الانسِ وَالجِنِّ وَالْمَلَّئِكَةِ لِأَنَّ اللهُ تَعَالَىٰ أَطلَعَه عَلَى العَالَم كُلَّه فَعَلَّمَ عِلْمَ الأولِينَ وَ الأجِرِينَ وَمَا كَانَ وَ مَا يَكُونُ وَحَسَبُكَ عِلْمُه عِلْمُ القُرانِ وَقَد قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ مَا

فَرَّطنَافِي الكِتابِ مِن شَيِّي

ودلین آپ کاعلم تمام جہانوں بعنی جن وانسان اور فرشتوں کے علم کو گھیرے ہوئے ہے کیونکہ رب تعالیٰ نے آپ کوتمام عالم پرخبر دار فر مایا ہیں اسکلے م پھلوں کاعلم سکھایا اور ماکان وما یکون بتایا اور حضور علیہ السلام سے علم سے لئے علم قرآنی کافی ہے کہ خدا تعالی فرما تا ہے ہم نے اس کتاب میں کوئی چیز الفانه رکھی۔''

امام این جرکی اس شعرکی شرح میں انصل القدی میں فرماتے ہیں۔

ِلاَنَّ اللهُ تَعَالَمُ اطلَعَه عَلَى العَالَمِ فَعَلِمَ الاَوَّلِينَ وَ الأَجِرِينَ وَمَا كَانَ وَمَا يَكُونُ. '' كيونك الله تعالى نے حضورعليه الصلوٰة والسلام كوتمام جهان پرخبروارفر مايابس آپ نے اولين وآخرين كواورجو پچھ ہوچكا اورجو پچھ ہوگا اس كوجان ليا" ان عبارتوں سے معلوم ہوا كرم ارے جہان والول كانتم حضورعليه السلام كوديا گيا۔ جہان والوں بنس حضرت آدم و ملائك اور ملك الموت اورشيطان وغيرہ سب ہى جيں۔ اور ملك الموت وشيطان كے لئے علم غيب تو ديو بندى بھى ماشتے ہيں۔

> الم بوصرى تصيده برده شرقرات بين -وَكُلُّهُم مِنَ رَّسُو لِ اللهِ مُلتَمِسٌ غَرفًا مِنَ البَحرِ أَدرَ شفًا مِنَ الدَّيهُم

" تمام رسول حضور عليه السلام سے ہی لينے والے ہيں سمندر سے ایک جِلّو یا تیز ہارش سے چھینٹا۔" \* من تب منت منت منت شد میں ایس منت منت است منت اللہ منت اللہ علیہ جاتا ہے۔ ایک جلو یا تیز ہارش سے چھینٹا۔"

علامة خربيوتى شرح قصيده برده مين اس شعرك ما محت فرماتے ہيں۔

إنَّ جَسِيعَ الاَنبِياءَ كُلِّ وَاحِدِمِّنهُم طَلَبُوا وَاحَدُ والعِلمَ مِن عِلمِهِ عَلَيهِ السَّلامُ الَّذِي كَالبَحرِ فِي السِّعةِ وَالكَرَمِ مِن عَلمِهِ عَلَيهِ السَّلامُ النَّي عَلَيهِ السَّلامُ المَّي عَلَيهِ السَّلامُ المَّي عَلَيهِ السَّلامُ المَّي عَلَيهِ السَّلامُ المَّي عَلَيهِ السَّلامُ وَوَصنع عُلُومَ الانبِياءِ وَعِلمَ مَا كَانَ وَ مَا يَكُونُ ثُمَّ خَلَقَهُم فَا خَدُ و ا عُلُومَهُم مِنهُ عَلَيهِ السَّلامُ وَعَلَيهِ السَّلامُ وَمَا يَكُونُ ثُمَّ خَلَقَهُم فَا خَدُ و ا عُلُومَهُم مِنهُ عَلَيهِ السَّلامُ عَلمَ عَلمَ عَلَيهِ السَّلامُ عَلمَ عَلمَ عَلَيْهِ السَّلامُ عَلمَ عَلَيهِ السَّلامُ عَلمَ عَلمَ عَلَيْهِ السَّلامُ عَلَيهُ اللَّهُ الرَامِ عَلمَ عَلمَ عَلمَ عَلَيْهِ السَّلامُ عَلَيْهِ السَّلامُ عَلَيهِ السَّلامُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلامُ عَلَيهِ السَّلامُ عَلَيْهِ السَّلامُ عَلَيهِ السَّلامُ عَلَيهِ السَّلامُ عَلَيْهِ السَّلامُ عَلَيْهِ السَّلامُ عَلَيْهِ السَّلامُ عَلَيْهِ السَّلامُ عَلَيْهِ السَّلامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ السَّلَامُ عَلَيْهُ المَامِلِي السَّلَيْمِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ عَلَيْهِ السَّلَامِ عَلَيْهِ السَّلَامِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامِ عَلَيْهِ السَّلَمُ عَلَيْهِ السَّلَمُ عَلَيْهِ السَّلَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَيْمُ عَلَيْهِ السُلَيْمُ عَلَيْهِ السَّلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ السَّلَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ السَّلَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ السَّعُولَ

تیز بارش کی طرح ہے کیونکہ حضورعلیہ السلام فیض وسینے والے ہیں اوروہ نبی فیض لینے والے۔ کیونکہ دب تعالیٰ نے اوْ لاَ حضورعلیہ السلام کی روح پیدا فرمائی چھراس روح میں نبیوں کے اور ماکان وما یکون کے علم رکھے پھران رسولوں کو پیدا فرمایا پس ان سب نے اپنے علوم حضور عظیمی سے لئے۔ حافظ سلیمان اہر برزشریف صفحہ ۲۵۸ میں فرماتے ہیں۔

يَعلَمُ عَلَيهِ السَّلاَمُ مِنَ الْعَرِشِ إِلَىٰ الْفَرِشِ وَيَطلِعُ عَلَىٰ جَمِيعِ مَا فِيهَا وَهٰذَا العُلُومُ بِالِنِسبَةِ اِلَيهِ عَلَيهِ السَّلامُ كَالِفٍ مِن سِتِّينَ جُزءُ الَّتِي هِيَ القُرانُ الْعَزِيزِ

حضورعلیہ السلام عرش سے فرش تک کوجائے ہیں اور جو پھھان میں ہے آسکی خرر کھتے ہیں اور بیسارے علوم حضور علیہ السلام کی نسبت سے ایسے ہیں جیسے الف ۲۰ جزو کی نسبت سے جو قرآن کریم ہیں۔

امام تسطلانی مواہب میں فرماتے ہیں۔

ٱلنُّبُوَّةُ مَا خُو ذَةُمِنِ النَّبَّابِمَعني النَّحِبَرِ أَى أَطَلَعَه اللَّهُ عَلَىَ الغَيبِ

''نبوت بنائے مشتق ہے جس کے معنے ہیں خبر یعنی اللہ نے ان کوغیب پرخبر دار فر مایا۔''

موابب لدني جلده وم صفي ١٩١١ القسم الثاني فِيماً أخبَرَ بِهِ عَلَيهِ السَّلامُ مِنَ الغُيُوبِ من ب-

لاَ شكَّ أَنَّ اللهُ تَعَالَىٰ قَد أَطلَعَه عَلَى أَزِيدَمِن ذَلِكَ وَأَلقَى عَلَيهِ عِلْمَ الاوَّلِينَ وَالأخِرِينَ " اللهُ تَعَالَىٰ قَد أَطلَعَه عَلَى أَزِيدَمِن ذَلِكَ وَأَلقَى عَلَيهِ عِلْمَ الاوَّلِينَ وَالأَخِرِينَ " اللهُ تَعَالَىٰ فَعُورِعليه السلام كواس يهيئ (ياده يراطلاع دى اورآپ يراگلول پيملول) كالم پيش كرديا-" "اس يس مَن يُراكون بي يراگلول پيملول) كالم پيش كرديا-"

حصرت مجدد الف ثاني مكتوبات شريف جلداول مكتوب ١٣١٠ مين فرمات بين \_

جرعكم كەخصوش بدادست سجاند، خاص رسل رااطلاع ہے بخشد'' مدارج النبوة جلداول میں ہے۔'' از بعضے سلحااز اہل فضل شغیدہ شدہ كەبعیضاز حرفا كتا ہے۔ نوشتة امزا ثبات كردہ اندكدا س محضرت رائمام علوم اللى معلوم ساخت بودئدوا يرشخن بظاہر مخالف بسيارے از اولداست تا قائل آنچے قصد باشد۔

جوعلم رب تعالیٰ کیساتھ خاص ہے اس پر خاص رسولوں کواطلاع دیتے ہیں۔ بعض علائے صالحین میں سے سنا گیا ہے کہ بعض عارفین نے کوئی کتا ب کھی ہے جس میں ثابت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کوئمام علوم الہیہ معلوم کراد ہے گئے تھے۔ بیکلام بظاہر تو بہت سے دلاک کے خلاف ہے نہ معلوم کہ قائل نے اس سے کیامراد لی ہے۔

ج ـ كان طوادى المتعددية بعد بعد بعد المعلى مركز المعقولات تصوراتها وتصديقاتها و نفسه العليا

مَسْبَعِ الْمَقْلِيَّاتِ نَظُو يَّاتِهَا وَفِطُويًّا تَهَا الكَلْرُحُ اواءالهدى معنفظام كلي السمارة كما تحت فداتُه عَلَيهِ السَّلام جَامِعٌ بَينَ جَمِيعِ أنحاءِ العُلُومِ سِمان الله اسعارت نيروا الله دير منطقيول في كاراركاه نبوت عن بيثاني ركز

مولانا بحرالعلوم عبدالعلى كعنوى عليه الرحمة خطبه حواشي ميرزا بدرساله ميس فرمات بير-

عَـلَّـمَه عُلُوماً مَااحِتُولى عَلَيه العِلمُ الاَ علىٰ وَمَا استَطَاعَ عَلىٰ إِحَاطَتهَا اللَّوحُ الاَ وفي لَم يَلِدِ الدُّهوُ مِثلَه مِنَ الأَ زِلِ وَلَم يُولَد إِلَى الاَبَدِفَلَيسَ لَه مَن فِي السَّمُواتِ وَالاَرضِ كُفُوًّا أَحَدُّ

'' حضورعلیدالسلام کورب نے وہ علوم سکھائے جن پرعلم اعلیٰ بھی مشتمل نہیں اور جس کے گھیرے نے پرلوح محقوظ قاور نہیں نہ آتا آپ کی مثل زیانے میں پيدا مواازل سے اور ندا برتک مواور آسانوں وز من مل کوئي آپ کا جمسر ميں ۔''

علامه شغوائي جن النهاية مين قرمات بين-

قَد وَارَدَانَ اللهُ تَعَالَىٰ لَم يُحرِجِ النَّبِيُّ عَلَيهِ السَّلامُ حَتَّىٰ أَطلَعه عَلَىٰ كُلِّ شَيْي.

" بدوارو بوج كاب كماللدتعالى في مي عليه السلام كود نياست نه ذكالا يهال تك كما يكو مرجيز يرمطل فرماديا."

شرح عقا كرنسى سغيره كالم ب-

بِالجُحلَةِ العِلمُ بِالغَيبِ آمرٌ تَفَرَّدَبِهِ اللهُ تَعَالَىٰ لَا سَبِيلَ إِلَيهِ لِلعَبادِ إِلَّا بِاعَلامٍ مِنُه اَوالِهَامًا بِطُرِيقِ المُعجِزَةِ أوِ الكُرَامَةِ

'' خلاصہ یہ ہے کہ غیب جانتا ایک ایس بات ہے، جو خدا سے خاص ہے بندوگواس تک کوئی راہ نہیں بغیر رب کے بتائے یا الہام فرمائے معجزے یا كرامت كطريقدير"

ورمخنارشروع كتاب التج ميں ہے۔

فُوضَ الْحَبُّ سَنَةَ تِسِعِ وَإِنَّمَا اَخَّرَه عَلَيهِ السَّلاَمُ بِعَشَوِ لِعُدْدٍ مَعَ عِلمِهِ بِيقَاءِ حَيَاتِهِ لِيَكَمَلَ التَبلِيغُ "في سنه هيل فرض موااور صنورعلي السلام ني اس كوسنه اهتك مؤخر فرماياكي عذركي وجه اور صنورعلي السلام كواچي زندگي ياك كم باقي رہنے کاعلم بھی تھا۔ تا کہ بلیغ پوری ہوجائے۔''

اس عبارت سے معلوم کہ کب وفات ہوگی اس کا جاننا علوم خسد سے ہے گر حضور علیہ السلام کواپنی وفات کی خبرتھی۔ کہ سنہ 9 ھیں نہ ہوگی۔ اس لیے اس سال عج نه فرمایا۔ورند هج فرض ہوتے ہی اس کا ادا کرنا ضروری ہے کیونکہ ہم کوموت کی خبر نہیں۔

خربوتی نے شرح قصیدہ بردہ میں اس شعر کے ماتحت بیان فرمایا۔

وَوَاقِفُونَ لَـدَيـهِ عِندَ حَدِّ هِم وَفِي حَدِيثٍ يُروى عَن مُعَاوِيَةَ أَنَّه كَانَ يَكُتُب بَينَ يَدَيهِ عَلَيهِ السَّلامُ

فَقَالَ لَه اَلْقِ اللَّواةَ حُرِّفِ الْقَلَمَ وَ اَقِمِ البّاءَ وَفَرِّقِ السِّينَ وَلَا تُعَوِّ المِيم مَعَ أَنَّه عَلَيهِ السَّلاَّمُ لَم يَكُتُب وَلَم يَقرَء مِن كِتَاب الأولِينَ

" معترت امير معاوية سے حديث مروى ہے كه وه حضور عليه السلام كے سامنے لكھاكرتے شخصه ليس حضور عليه السلام نے ان كوفر ما يا كه دوات اس طرح رکھو تلم کو پھیرا، بکوسیدها کرو، سین بی فرق کرو۔اورمیم کوٹیڑھا کرو۔ باوجود بکہ حضورعلیہ السلام نے لکھنا نہ سیکھااور نہ اگلوں کی کتاب پڑھی۔''

تفيرروح البيان من زيرآيت وَكَا نَخُطُ بِيَمِينِكَ ب

حضورعليه السلام خطول كوجانة تضاورا مكى خبرتهى دية تض

اسے تابت ہوا کہ حضورعلیہ السلام علم خطابھی بخوبی جانتے تھے۔اسکی پوری تحقیق ہماری کتاب شان حبیب الرحمن بآیات القرآن میں دیکھو۔

منتنول شریف مل ہے۔

سرمه کن در چیم خاک اولیاء كاملال از دور نامت بشنوند بككه پیش از زا دن تو سالها

تابه بني ز ابتدا تا انتها تابقع تاره پودت در روند

ديده باشندت بجندي حاكبا

ای مٹوی شریف میں مولانا کفارقید یوں کا ایک واقعہ قال فرما کرفر ماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰ ہوالسلام نے ارشاد فرمایا۔ آدم و خوا زسته از جهال يُنكّره سر عالم بينم نهال دبيره پابسته و منکوس و پست من شارا وقت ذرات الست آنچه دانسته بدم افزول نه شد از حدوث آسان بے عد

حال تو داندیک یک موجمو

زانکه بر سنتد از اسرار ب<del>و</del>

لینی ہم سارے جہان کواس وقت ہے دیکھ رہے ہیں جب آ دم وحوا پیدا بھی نہ ہوئے تتھا کا فرقید یوں ہم نے شہیں بیٹا ق کے دن مومن اور نمازی دیکھاتھا۔ اس کے منہیں قید کیا ہے کہ تم ایمان لاؤ۔ بے ستون آسان کی پیدائش ہم نے دیکھی ہے اس کچھ نہ زیادہ ہوا۔ علمائے کرام کےان اتوال سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کورب نغالی نے سارے انبیاء ملائکہ سے زیادہ علوم عطا فریائے لوح محفوظ وقلم کےعلوم حضور علیہ السلام کے عکموں کا قطرہ ہے اور عالم کی کوئی چیز ایکی نہیں جو اس چٹم حق بین سے مخفی رہی ہو۔

# پانچویں فصل مخالفین کی تانید کر بیان میں

اب تک تو موافقین کی عبارات سے علم عیب حضور علیہ السلام کے لئے ثابت کیا گیا۔اب خالفین کے اکابر کی وہ عبارات پیش کی جاتی ہیں۔جن سے مسئلة لم غيب بخوني حل موجاتا ہے۔

حاجی امدا دانندصا حب ثنائم امداد ریصنی ۱۱ می فریاتے ہیں کہلوگ کہتے ہیں کھلم غیب انبیاء دا دلیاء کوئیس ہوتا، میں کہتا ہوں کہالی حق جس طرف نظر كرتے ہيں۔ دريافت واوراك مغيبات كاان كو موتا ہے۔ اصل ميں يالم حق ہے۔ آنخضرت عليه السلام كوحد بيبيا ورحضرت عائشہ كے معاملات كى خبر نہتی ۔اس کودلیل اپنے دعویٰ کی مجھتے ہیں۔ بیفلط ہے کیونکہ علم کے داسطے توجہ ضروری ہے۔ (ماخوذازا توارغیبیہ شورہ)

مولوی رشیداحد کنگوری لطائف رشید بیصفی ۴۵ میل فر ماتے ہیں۔ انبیاءعلیدالسلام کو ہروم مشاہدہ امور غیبیداور تیکفظ (هنورس تعالی کار بناہے)

### كَـمَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيهِ السَّلاَم لُو تَعلَمُونَ مَا أعلَمُ لُضَحَكتُم قَلِيلاً وَّلَبكَيتُم كَثِيرً ااورفرمايا إنَّى أرائ مَا لا تُوونُ (انوارفيديه في١٦)

مولوی اشرف علی تھانوی پھیل الیقین مطبوعہ ہندوستان پریٹنگ پریش صفحہ۱۳۵ میں فرماتے ہیں کہشریعت میں وارد ہواہے کہرسل واولیاءغیب اور آسنده کی خبرویا کرتے ہیں۔ کیونکہ جب خداغیب اورآئندہ کے حوادثات کوجا نتا ہے اس لئے کہ ہرحادث اس کے ملم سے ای کے ارادے کے متعلق ہونے سے اس کے خل سے پیدا ہوتا ہے تو پھراس ہے کون امر مانع ہوسکتا ہے۔ کہ یہ بی خداان رسل وا دلیاء پس سے جسے جا ہے اسے غیب یا آئندہ کی خبردے دے۔ اگرچہ ہم اس کے قائل ہیں کہ فطرت انسانی کا پیشفقی نہیں کہ وہ بذا قاورخو دمغیات میں ہے کسی شے کو جان سے کیکن اگر خدا کسی کو بٹاد ہے تو اس کوکون روک سکتا ہے۔ پس ان لوگوں کو جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ خدا کے بتائے سے ہی معلوم ہوتا ہے اور پھر وہ لوگ اوروں کوخیر دیتے ہیں۔ان میں سے ایسا کوئی نہیں جو ہذاۃ علم غیب کا دعویٰ کرتا ہو۔ چتا نجیشر بعث محربیہ بالذات علم غیب کے دعویٰ کرنے کواعلی ورجہ کے ممنوعات میں شاركرتى ہے۔اور جواس كا دعوىٰ كرےاس كوكا فريتاتى ہے۔

مولوی محمد قاسم صاحب نا نونوی تحذیرالناس کے صفح ہم پر لکھتے ہیں علوم اولین مثلاً اور ہیں اورعلوم آخرین اورلیکن وہ سب علم رسول الله میں مجتمع ہیں۔ وى طرح سے عالم حقیقی رسول اللہ جیں اور انبیاء ہاقی اور اولیاء ہالعرض جیں۔

اس آخری عبارت برغور کرنا جاہیے کہ مولوی قاسم صاحب نے حضور علیہ السلام میں اولین اور آخرین کاعلم جمع مانا ہے۔اوراولین میں حضرت آ دم و حضرت فلیل وحضرت ابرا ہیم ملیم السلام ای طرح سارے ملا تکہ جا ملان عرش وحاضرین لوح محفوظ بھی شامل ہیں ۔ لبذا ان سب سے علوم سے حضور على السلام كاعلم زياده ہونا جائئے ۔حضرت آ دم عليه السلام كے علم كوہم بيان كر چكے ہيں۔

## چھٹی فصل

#### علم غیب کے عقلی دلائل اور اولیاء کے علم غیب کے بیان میں

چند عقلی دلائل ہے بھی علم ما کان وما یکون کا ثابت ہے وہ دلائل حسب ذیل ہیں۔

- ۲) مولوی قاسم صاحب نا نوتوی نے تحذیر الناس میں اکھا ہے کہ انبیاء است سے علوم ہی میں متاز ہوتے ہیں۔ رہا عمل۔ اس میں بظاہر کہی اقتی نی سے بڑھ جاتے ہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ عمل میں آتی نی سے بڑھ سکتے ہیں۔ مگر علم میں بڑی کا زیادہ ہونا ضروری ہے اور حضور علیہ السلام کے آتی تو ملائکہ بھی ہیں لینے گئو ن کی کھا کہ جو رہ نے گئی ہو۔ ملائکہ بھی ہیں لینے گئو ن کی کھا کہ جانہ السلام کا ملائکہ سے زیادہ ہونا ضروری ہے ورنہ پھر حضور علیہ السلام کس وصف میں است سے السلام ہوں کے اور ملائکہ حاضرین اورج محفوظ کوتو ماکان و ما یکون کا علم ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ حضور علیہ السلام کواس سے بھی زیادہ علم ہو۔
   ۳) چند سال کا مل استاد کی صحبت میں رہ کر انسان عالم بن جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام قبل ولا دیت پاک کروڑ وں برس رہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہے تو حضور کیوں نہ کا مل ہوں۔ روح البیان نے لَفظہ جَاءً کُھم کی تغییر میں قرار ایک محضرت چریل نے بارگاہ نہوت میں عرض کیا حاضر رہے تو حضور کیوں نہ کا تھا۔ اور میں نے اسے بہتر ہزار دفعہ چکتے و یکھا۔ فرمایا وہ تارا ہم ہی تھے۔ حساب لگالو۔ کئے کروڑ برس در بار خاص میں حاضری رہی۔
- اگرشاگرد کے علم میں پچھ کی رہے تو اس کی صرف چار ہی دجہ ہو علی ہیں۔ اوا اور یہ کہ شاگر د نااہلی تھا۔ استاد ہے پورافیض لے نہ سکا۔ دوم یہ کہ استاد کامل نہ تھا کہ کمل سکھا نہ سکا۔ سوم یہ کہ استاد یا بخیل تھا کہ پورا پوراعلم اس شاگرد کو نہ دیایا اس زیادہ کوئی اور بیارا شاگرد تھا کہ اس کو سکھا نا چا بتنا ہے۔ چو تھے یہ کہ جو کتاب پڑھائی وہ ناتص تھی۔ ان چارد چھول کے سوااورکوئی دجہ ہو سکتی ہی نہیں یہاں سکھانے والما پروردگار کے خوالے جو بھی ہے۔ چو تھے یہ کہ جو کتاب پڑھائی وہ ناتص تھی ۔ ان چورہ تھائی کامل استاد نہیں۔ یارسول اللہ علیہ السلام لائن شاگرد نہیں؟ حضور علیہ السلام سے زیادہ کوئی اور بیارا ہے؟ یا کہ قرآن کم ل نہیں؟ جب ان بی ہے کوئی یات نہیں۔ رہ تھائی کامل عطافر مانے والا مجوب علیہ السلام کامل لینے والے قرآن کریم کیارا ہے؟ یا کہ قرآن کم ل نہیں؟ جب ان بی ہے کوئی یات نہیں۔ رہ تھائی کامل عطافر مانے والا مجبوب علیہ السلام کامل لینے والے قرآن کریم کامل کیا گئی ہوں ناتھی۔
   کامل کتاب۔ اکر صطن علی میں ان بی وہ ہی سب سے زیادہ عبول ہارگاہ۔ پھرعلم کیوں ناتھی۔
- ما من ساب مرسس معلم مسور کی دون سب سے ریادہ بول براہ دائے۔ ۵) رب تعالی نے ہر بات اوج محفوظ میں کیول کھی لکھنا تو اپنی بیا دواشت کے لئے ہوتا ہے کہ بھول ندجا کیں۔ یا دوسرول کے بتانے کے لئے
  - رب تعالیٰ تو بھول سے پاک لہذا اس نے دوسروں ہی کے لئے لکھااور حضور علیہ السلام تو دوسروں سے زیادہ مجبوب لہذاوہ تحریر حضور کے لئے ہے۔
- ۷) غیوں کی غیب رب تعالیٰ کی ذات ہے کہ حضرت موکیٰ علیہ السلام نے دیدار کی تمنافر مائی تو فرمادیا گیا۔ لَسن تَسوّ ابنی تم ہم کوندد کیوسکو گے۔ جب محبوب علیہ السلام نے رب ہی کومعراج بٹس اپنی ان ظاہری مُبارک آئٹھوں سے دیکھ لیا۔ توعالم کیا چیز ہے جوآپ سے چھپ سکے۔

اوركونى غيب كياتم سے نبال موجعلا جب ندخداى چھياتم پيكروڑوں درود

مرقاة شرح مفكلوة الايمان بالقدر فصل اوَّل كَ آخر ثين ہے۔

كَمَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ رَاهُ فِي الدُّنيَا لِا نقِلابِهِ بِهِ نُورًا

" صفورعليدالسلام نے دنيا ميں رب كود كھا۔ كونكه خودنور ہو كئے تھے۔"

ے) شیطان دنیا کا گمراہ کرنے والا ہےاور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ونیا کے ہادی "کو یاشیطان وبائی بھاری ہے۔اور نبی علیہ السلام طعبیب مطلق۔

رب تعالی نے شیطان کوگمراہ کرنے کے لئے اتناوسی علم دیا کددنیا کا کوئی فخص اس کی نگاہ سے عائب نہیں۔ پھراسے یہ بھی خبر ہے کہ کون گمراہ ہوسکتا ہے۔کون نیس ۔اورجو مگراہ ہوسکتا ہے۔وہ کس حیلہ ہے۔اپیے ہی وہ ہر دین کے ہرمسکلہ سے خبر دار ہے اس لئے ہر نیکی ہے روکتا ہے۔ ہر برائی کرا تا

ب-اس فرب تعالى عوض كياتها لاغو يَنْهُم أجمَعِينَ ألَّا عِبَاذكَ مِنهُمُ المُخلِصِينَ جبَّراه كرف والكواثة

علم دیا گیا۔ تو ضروری ہے کہ دنیا کے طبیب مطلق صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دینے سے لئے اس کہیں زیادہ علم والے ہوں کہ آپ ہر مخص کواس کی بیاری کواس کی استعداد کواس کےعلاج کو جانیں۔ورنہ ہدایت کھمل نہ ہوگی۔اور رب تعالیٰ پراعتراض پڑے گا کداس نے گمراہ کرنے والے کوتو ی کیااور

بادی کو کمز ور رکھا۔ لیذا مگراہی تو کامل رہی اور بدایت ناقص۔

A) رب نعالی نے حضور صلی اللہ علیہ و کم کوئی کے خطاب سے پکارا یا آئیھا النبی اور بی مے معنی ہیں۔ خبر دینے والا۔ اگراس خبر سے صرف وین کی خبر مراوجوتو برمولوی نبی ہے اورا گردنیا کے واقعات مراوجوں تو براخبار۔ ریڈیو، خط ، تاریجیجے والا نبی ہوجاوے۔معلوم ہوا کہ نبی میں خبریں معتبر ہیں یعنی فرشتونکی اور عرش کی خبروینے والا جہاں تار، اخبار کام نہ آسکیں۔وہاں نبی کاعلم ہوتا ہے معلوم ہوا کہ علم غیب نبی سے معنی میں واقل ہے۔ يبال تك توحضورعليه السلام كعلم غيب كى بحث تقى -اب يبهى جاننا جائب كرحضور عليه السلام كصدقے سے اوليائے كرام كوبھى علم غيب ديا جاتا

ہے۔ گران کاعلم نی علیہ السلام کے واسطے سے ہوتا ہے ادران کے علم کے سمندر کا قطرہ۔ مرقاة شرح مظلوة میں کتاب عقائد تالیف شخ ابوعبدالله شیرازی نے قل فرماتے ہیں۔

ٱلعَبِدُ يَنقُلُ فِي الاَ حَوَالِ حَتَّى يَصِيرَ ٱلَّىٰ نَعتِ الزُّو حَانِيَّةِ فَيَعلَمُ الغَيبَ بنده حالات میں خفل ہوتار ہتاہے میہائنگ کہ روحانیت کی صفت پالیتا ہے۔ پس غیب جانتا ہے۔

ای کتاب مرقاة میں کتاب عقائدے نقل فرمایا۔

يَطَّلِعُ العَبِدُ عَلَىٰ حَقَائِقِ الاَ شيَاءِ وَيَتَجَلَّى لَهُ الغَيبُ وَغَيبِ الغَيبِ.

" كامل بنده چيزول كي حقيقتول پرمطلع بهوجا تا ہاوراس پرغيب اورغيب الغيب كھل جاتے ہيں۔"

مرقاة جلددوم صفحه بَابِ الصَّلواةِ عَلَى النَّبِيِّ وَصَلِهَا شِ فَرِمَاتَ بِينِ \_

ٱلنَّفُوسُ الزُكِّيَةُالقُد سِيَةُ إِذَا تَجَوَّدت عَنِ العَلائِقِ البَدَنِيَة خَرَجَت وَاتَّصَلَت بِالْمَلاَءِ الاَعلىٰ وَلَم يَقَ لَه حِجَابٌ فَتَرَى الكُلُّ كَا لَمُشَاهِدِ بِنَفْسِهَا أَو بِإِحْبَارِ المَلَكِ لَهَ

" پاک وصاف نئس جبکہ بدنی علاقوں سے خالی ہوجاتے ہیں تو ترتی کرے بزم ہالاسے ل جاتے ہیں اوران پرکوئی پردوہا تی نہیں رہتا۔ پس وہ تمام

یزوں کامثل محسوس وحاضر کے دیکھتے ہیں خواہ تواپنے آپ یا فرشتہ کے الہام ہے۔'' شاه عبدالعزيز صاحب تفسير عزيزي سوره جن ميل فرماتے ہيں۔''اطلاع برلوح محفوظ وديدن نفوش تيزاز بعضاولياء بنؤا تراست۔''لوح محفوظ کی خبر

ر کھنااوراس کی تحریرد کھنا بعض اولیاءاللہ ہے بھی بطریق تو از منقول ہے۔

امام انب جحری کتاب الاعلام میں اورعلامہ شامی سل الجسام میں فرماتے ہیں۔

الخَوَاصُ يَجوُزُ أَن يَعلَمَ الغَيبَ فِي قَضِيَةٍ أَو قَضَاءٍ كَمَا وَقَعَ لِكُثِيرِ مَّنهُم وَاشتَهرَ

" جائز ہے کہ خاص خاص مصرات کسی معاملہ یا فیصلے میں غیب جان لیں جیسا کہ بہت ہے اولیاءاللہ ہے واقع ہوااور بیمشہور بھی ہوگیا۔" شاه ولى الله صاحب الطاف القدس ميس فرمات بير-

«وننس کلید بجائے جسد عارف مے شووو ذات و عارف بجائے روح او ہمہ عالم بعلم حضوری مے بیند۔"

عارف کانٹس بالکل جسم بن جاتا ہے اور عارف کی ذات بجائے روح کے ہوجاتی ہے وہ نتمام عارف کوعلم حضوری ہے ویکھتا ہے۔

زرقانی شرح مواجب جلد ع سفحد ۲۲۸ ش فرماتے ہیں۔

قَالَ فِي لَطَائِف الْمِنَنِ إِطِّلاَ عُ الْعَبِدِ عَلَىٰ غَيبٍ مِن غُيُوبِ الله بِدَلِيلِ خَبَرِ إِتَّقُو امِن فِرَاسَةِ المُؤمِنِ

فَإِنَّه يَنظُرُ بِنُورِ اللهِ لَا يَستَغرِ بِ وَهُوَ مَعنلِ كُنتُ بَصَرَهُ الَّذِي يَبضُرُ بِهِ فَمِنَ الحَقّ بَصَرُه فَاطِّلاَعُه عَلَى الْغَيبِ لا يَستَغرِب "الطائف المنن مين قرمايا كدكامل بندے كا اللہ كے غيوں ميں سے كسى غيب يرمطلع جوجانا عجيب تبيس اس حديث كى وجہ سے كرموس كى وانانى سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نورے دیکھتا ہے اور بیدی اس حدیث کے معنے ہیں کہ رب فریا تا ہے کہ میں اس کی آئکھ ہوجاتا ہوں جس سے وہ ویکھتا ہے لیس اسكاد يكناحق كى طرف سے موتا بليذ الى غيب يرمطلع مونا يكھ عجيب بات نبيل -"

امام شعرانی الیواقیت والجوا ہر میں فرماتے ہیں۔

لِلمُجتَهِدِينَ القَدَمُ عُلُومِ الغيبِ "فيبيعلوم من مجتدين كاقدم مضبوط ب-"

حضور غوث پاک فرماتے ہیں۔

نَظَرتُ إِلَىٰ بِلاَدِ اللهِ جَمسعًا

" بم نے اللہ کے سارے شہروں کواس طرح و کھے لیا۔"

كَخَر دَلْته عَلَىٰ حُكم ِ اتِّصالَى

" جيسے چندرائی كواند ملے جوئے جول"

میخ عبدالحق محدث دہلوی ذیرہ الاشرار میں حضورغوث پاک کاارشادُ فقل فرماتے ہیں۔

قًا لَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ يَا اَبِطَالُ يَااَبِطَالُ هَلُمنُووَ خُذُ واعَن هٰذَا البَحرِ الَّذِي لاَ سَاحِلَ لَه وَعِزَّةِ رَبِّي ِإِنَّ السُنعَدَاءَ وَالاَشَقِيَاءَ يُعرَضُونَ عَلَى وَأَنَّ بُو بُوءَ ةَعَينِي فِي اللَّوحِ المَحفُوظِ وَأَنَّاعَائِضٌ فِي بِحارِ عِلم اللهِ "اے بہادرائفرزندو! آؤال دریاہے کھے لےاو۔جما کنارہ بی نہیں تتم ہاہے رب کی کتھیں نیک بخت اور بدبخت لوگ جھے پر پیش کے

جاتے ہیں اور جمارا گوشہ چیتم لوح محفوظ رہتا ہے اور میں اللہ کے علم کے سمندروں میں غوطے لگار ہا ہوں۔''

مولانا جانی محات الانس میں مصرت خواجہ بہاءالدین نقشیند بیقدس سرہ کا قول نقل فرماتے ہیں۔

حضرت عزیز ان علیه الرحمة گفته اند که زمین درنظراین طا نفه چول سفره ایست د مای گویم که چول تا خنے است 👺 چیز از نظرایشال غائب نیست ـ " حصرت عزیز ان علیدالرحمة نے فرمایا ہے کداس گروہ اولیاء کی نظر میں زمین دسترخوان کی طرح ہے۔اورہم کہتے ہیں کہ ناخن کی طرح ہے کہ کوئی چیز ان کی نظرے عائب نہیں۔"

امام شعرانی کبریت احریس فرماتے ہیں۔

وَأَمَّا شَيخُنَا السَّيِّدُ عَلَى النَّوَّاضُ رَضِيَ اللهُ عَنه فَسَمِعتُه يَقُولُ لاَ يَكَمُلُ الرَّجُلُ عِندَنَا حَتَّى يَعلَمَ حَرَكَاتِ مُرِيدِهٖ فِي اِنتِقَالِهٖ فِي الْأَصَلَابِ وَهُوَ مِن يَومِ ٱلسُّ اللَّ اِستِقْرَارِهٖ فِي الجِّنَّةِ أو فِي النَّارِ '' ہم نے اپنے شخ سیدملی خواص رضی اللہ عند کوفریائے ہوئے سنا کہ ہمارے نز دیک اس وقت تک کوئی مرد کامل ٹیٹس ہوتا جب تک کہا ہے مرید کی

حر کات نسبی کونہ جان لے۔ یوم بیثاق سے لے کراس کے جنت یا دوزخ میں داخل ہونے تک کو۔"

شاه ولى الله صاحب فيوش الحريين ميس فرمات بير-ثُمَّ إِنَّه يَنجَذِبُ أَلَىٰ حَبِّزِ الحَقِ فَيَصِيرُ عَبدَ اللهِ فَيَعَجَلَّىٰ لَه كُلُّ شَئِي

'' پھروہ مردعارف بارگاہ حق کیطرف جذب ہوجاتے ہیں اس وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں اورانکو ہر چیز ظاہر ہوجاتی ہے۔''

مفکلوة جلداول کتاب الدعوات باب ذکرالله والگر ب عن ابو جریره رضی الله عنه سے روایت ہے، بروایت بخاری۔

فَإِذَا أَحِيَتُه فَكُنتُ سَمِعَهُ الَّذِي يَسمَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ الَّذِي يَبصُرُبِهِ وَيَدَهُ الَّذِي يَبطِشُ بِهَاوَ رِجلَهُ

### الَّذِي يَمشِي بِهَا

'' رب تعالی فریا تا ہے پس جبکہ بیں اس بندے ہے محبت کرتا ہوں تو اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ منتاہے اور آ کھی بن جاتا ہوں جس سے وہ و کھتا ہےا دراسکا ہاتھ بن جاتا ہوں جس ہےوہ پکڑتا ہےاوراس کا پاؤں جس سے چلتا ہے۔''

يبهى خيال رب كه حضرت خضرعليه السلام والياس عليه السلام اس وقت زين يرزنده بيل -اوربيح هنرات اب امتت مصطفى عليه السلام كولي بين اور

حضرت میسی علیدالسلام جب تشریف لائیس محےوہ بھی اس اتست کے ولی کی حیثیت ہوں محے۔ان کےعلوم کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ان کے علوم بھی اب حضور علیہ السلام کی امت کے اولیاء کے علوم ہیں۔

# دوسرا باب

#### علم غیب پر اعتراضات کے بیان میں

اس باب میں چارفصلیں جیں۔پہلی فصل ان آیات قرآنیہ کے بیان میں جو خالفین ٹیش کرتے ہیں دوسری فصل احادیث کے بیان میں تیسری فصل اقوال علاء فقہا کے بیان میں۔چوتھی فصل عقلی اعتراضات کے بیان میں۔

اس بات ك شروع مريل بطور چند ضروري بحثيل قابل غور بير-

1) جن آیات واحادیث یااقوال نفتها ویل حضورعلیدالسلام کے علم غیب کی نفی ہے ان جس یا تو ذاتی علم مراد ہے یاتمامی معلومات یعنی رب تعالی کے معلومات کے برابرعطائی علم کی نفی نہیں ورنہ پھر آیات واحادیث جس جوہم اثبات میں بیان کر بچکے جیں مُطابقت کیوں کر ہوگی۔

علامداین ججرفالای حدیثیه میں اس متم عے تمام ولائل سے جواب میں فرماتے ہیں۔

## مَعنَا هَا لاَ يَعلَمُ ذَٰلِكَ اِستِقَلالاً وَّعِلمَ إِحَاطَةٍ إِلَّا اللهُ تَعَالَىٰ أَمَّاالمُعجِزَاتُ والكّرَامَتُ فَبِإعلامِ

#### الله تَعَالَىٰ

''ان کے معنے یہ ہیں کہ متقل طور پر (ذاتی) اورا حاطہ کے طور پر کوئی ٹیس جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے لیکن ججزات اور کرامات کی وہ خدا کے بتائے ہے ہوتے ہیں۔''

خالفین کہتے ہیں کہ جن دلائل میں علم غیب کا ثبوت ہے اس سے مراد مسائل دینیہ کاعلم ہے۔ اور جن میں نفی ہے ان سے مراد باقی دنیاوی چیز ول کے علوم ہیں۔ مگر بیاتو جید ان آیات قرآ نبیا درا حادیث سیجے واقوال علائے انست کے خلاف ہے۔ جو ہم نے ثبوت میں چیش کی ہیں۔ حضرت آ دم علیہ السلام کاعلم۔ اسی طرح لوح محفوظ کاعلم سب ہی چیز وکوشامل ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کا فرمانا کہ تمام عالم ہمارے سامنے شل ہاتھ کے ہے لہذا اب توجید بالکل باطل ہے۔

عنافین کے پیش کردہ دلائل کدرب فرما تاہے کہ غیب اللہ کے سوا کوئی ٹیس جانتا۔ یا صفور فرماتے جیں کہ پیس غیب ٹیس جانتا یا فقہا فرماتے جیں کہ جو غیر خدا کے لئے علم غیب مائے وہ کافر ہے۔ وہ خود مخالفین کے بھی فلاف ہیں۔ کیونکہ بعض علوم غیبیہ کے تو دہ بھی قائل ہیں۔ صرف جمع ما کان وما کیون میں اختلاف ہے ان آیات واقوال فقہا سے تو یہ بھی ٹیس فی سکتے۔ کیونکہ اگرا کیک بات کا بھی علم مانا۔ ان دلائل کے خلاف ہوا۔ سالیہ کلیہ کی موجیعہ جزئیے ہوتی ہے۔

میں موجیعہ جزئیے ہوتی ہے۔

بخافین کہتے ہیں کہان دلائل میں کل علم غیب کی ٹفی ہے نہ کہ بعض کی تو جھکڑا ہی تئم ہو گیا۔ کیونکہ ما کان وما یکون علم الهی سے سمندروں کا قطرہ ہے۔ہم بھی حضور علیہ السلام کے لئے علوم الہیہ سے مقابلہ میں بعض ہی علم سے قائل ہیں۔

۳) خافین کہتے ہیں کیلم غیب خدا کی صفت ہے لہذا غیر خدا کے لئے مانٹا کفر ہیں وہ بھی داخل ہو گئے۔ کیونکہ صفت الہید ہیں اگرایک میں شرکت مانی تو کفر ہوا جو شخص عالم کی ایک چیز کا خالق کسی بندے کو مانے وہ بھی ہے دین ہے۔ شمام عالم کا خالق کسی کو مانے تو بھی کا فراوروہ بھی بعض علم غیب تو حضور علیدالسلام کے لئے ثابت کرتے ہیں۔ پھر کفر سے کہتے ہے ہاں میہ کہو کہ ذاتی علم خدا کی صفت عطائی علم حضور علیہ السلام کی صفت لہذا شرف نہ ہوا، یہ بھی ہم کہتے ہیں۔

# پہلی فصل

#### آیات قرآنیه کے بیان میں

#### ا) قُل لا اَقُولُ لَكُم عِندِى خَزَائِنُ الله وَلا اَعلَمُ الغَيبَ (باره > سوره ٢ آيت ٥)

" تم قر ما دود كرتم يضيل كهتا كرمير بي إس الله ك خزائي بين اورند بيكه وكديش آپ غيب جان ليتا مول ""

اس آیت کی جارتوجہ بیں مفسرین نے کی ہیں اولا تو یہ کی علم غیب ذاتی کی فقی ہے۔ دوم یہ کہ کل علم کی فقی ہے۔ تیسرے یہ کہ کام توصع اکسار کے طور پر بیان فرماد یا گیا ہے۔ چہارم یہ کہ آیت کے معنیٰ یہ ہیں میں دعوے نہیں کرتا کہ میں غیب جانتا ہوں یعنیٰ دعویٰ علم غیب کی فقی ہے نہ کہ علم غیب کی ، ملاحظہ ہوں تفاسیر۔

تفیرنیثا پوری میں اس آیت کے ماتحت ہے۔

## يَحتَمِلُ أَن يَّكُونَ وَلاَ أَعلَمُ الغَيبَ عَطفًا عَلَىٰ لاَ أَقُولُ لَكُم أَى قُل لاَ أَعلَمُ الغَيبَ فَيَكُونُ فِيهِ دَلاَلَةُأَنَّ الغَيبَ بِالاستِقلالِ لاَ يَعلَمُه إلَّا اللهُ

''اس آیت میں بیاختال بھی ہے کہ لااعلم کا عطف لااقول پر ہولیتنی اے محبوب فرمادو کہ بیس غیب نہیں جانتا تو اس بیں دلالت اس پر ہوگی کہ غیب بالاستقلال یعنی ذاتی سوائے خداکے کوئی نہیں جانتا۔''

تفسير بيضاوي بيايي آيت.

#### لا اعلَمُ الغَيبَ مَالَم يُوحَ إِلَى أَوْلَم يَنتَصِب عَلَيهِ دَلِيلٌ

" میں غیب نہیں جامتا جب تک اسکی مجھ پر وہی ندکی جادے یا کوئی دلیل اس پر قائم نہ ہو۔"

یااس ہے مراوکل علم کی نفی ہے۔ تغییر کبیر میں اس آیت کے ماتحت ہے۔

#### قُولُه لا أَعلَمُ الْغَيبَ يَدُلُ عَلَىٰ إعتِرَافِهِ بِأَنَّه غَيرُ عَالِمٍ بِكُلِّ المَعلُومَاتِ

'' بیفرمان که پیل غیب نبیس جانتا حضور علیه السلام کے اس افرار پر دلالت کرتا ہے کہ آپ سارے معلومات نبیس جانتے''

یا بیکلام بطور تواضع وانکسار فرمایا گیا۔ تغییر خازن بی ای آیت کے ماتحت ہے۔

#### وَإِنَّمَا نَفَىٰ عَن نَفسِهِ الشَّرِيفَةِ هَاذِهِ الاَشْيَاءَ تَوَاصِنُعًا تَعَالَىٰ وَإِعتِرَافًا لَلعُبُودِيَةِ فَلَستُ اَقْوَلُ شَيئًا مِن ذَالِكَ وَلاَ اَدَّعِيهِ

'' حضور علیہ السلام نے ان چیز وکی اپنی ذات کر بمہ ہے نئی فر ہائی رب کے لئے عاجزی کرتے ہوئے اورا پٹی بندگی کا قرار فر ہاتے ہوئے یعنی میں اسمیں ہے پچھٹیں کہتااور کسی چیز کا دعویٰ نیس کرتا۔''

تفيرعرائس البيان ميں ہے۔

وَتَوَاصِنَع حِينَ أَقَامَ نَفْسَه مَقَامَ الا نسَانِيَةِ بَعدَ أَن كَأَنَ أَشرَفَ خَلقِ اللهِ مِنَ العَرشِ إلى الثَراي وَ

# أطهَرَ مِنَ الكُزُ وبِيِّينَ وَالزُ وحَانِيِّينَ خُضُوعًا لِجَبَرُوتِهِ وَخُشُوعًا لِمَكُوتِهِ

'' حضورعلیہ السلام نے انکسارفر مایا کہا پئی ذات کوانسا نیت کی جگہ میں رکھا ورندآ پ ازعرش تا فرش ساری گلوق میں اشرف ہیں اور ملائکہ اور روحا نمین سے زیادہ ستھرے ہیں جن تعالیٰ کی شان جہاری کے سامنے عاجزی کے طور پراسکی سطوت کے سامنے پستی کے اظہار کے طریقتہ پر بیفر مایا۔ بیدوی کا علم غیب کی فئی ہے کہ میں علم غیب کا دعوی نہیں کرتا۔

تفسير غيثا بوري ميں ہے۔

### آى لا اَدَّعِي القُدرَةَ عَلَىٰ كُلِّ المَقدُورَاتِ وَالعِلمَ بِكُلِّ المَعلُومَاتِ

''لینی میں تمام مقدورات پر قدرت رکھنے اور تمام معلومات کے جانے کا دعویٰ نیس کرتا۔'' \*\*\*

تفير كبيرية بى آيت-

# أى لا أَدَّعِي كُونِي مَوصُوفًا بِعِلم اللهِ وَ بِمَجمُوعِ هَذَينِ الكَلاَ مِينِ حَصَلَ أَنَّه لا يَدَّعِي الإلهِيةَ

و العني مين الله معلم من منصف هو نيكا وعوى نبيس كرتاا وران دونوں باتوں مجموعه كامطلب بيہ كه حضور عليه السلام خدا هو نيكا دعوى نبيس كرتا۔''

روح البيان يه بي آيت.

عَطَفٌ عَلَىٰ عِندى خَزَائِنُ اللهِ وَلا مُذَكِّرَةٌ للنَّفِي أَى وَلا أَدَّعِي آنِي عِندِي وَلكِن لا أَقُولَ لَكُم فَمَن

قَالَ إِنَّ نَبِيَّ اللهِ لِلاَ يَعلَمُ الْغَيبَ فَقَداَ حَطَافِهمَا أَصَابَ اسكاعطف عِندِى خَزَ ائِنُ اللهُ برجاور لا َ ذائده ج تَى كايا دولانے والالین میں یہ وحوی نہیں کرتا کہ خدا کے افعال میں غیب جانتا ہوں اس بنا پر کرفز ائن اللہ میرے پاس تو ہیں محر میں یہ کہتا نہیں۔ توجو مخص یہ کہے کہ نبی اللہ غیب نہیں جانتے تھاس نے فلطی کی اس آیت میں جسمیں یہ صیب تھا۔

تفسير مدارك بيابي آيت-

ومَحلُّ لاَ اَعلَمُ الغَيبَ النَّصِبُ عَطفًا عَلىٰ مَحلَّ عِندِى خَزَائِنُ اللهِ لِلنَّه مِن جُملَةِ المَقُولِ كَانَّه قَالَ لاَ اَقُولُ لِكُم هذَا القَولَ وَلاَ هذَا القَولَ وَلاَ اعلَمُ الغَيبَ

" وَلا اَعلَمُ الْغَيب اعراب زير بعندى خَوْ ابْنُ الله كُل يعطف كى وجد كونك يعى كى موفى بات من سے باكويا آپ نے يوں فرمايا كمين تم سے نديكتا موں اور نديد"

تغيرنيثا يرى أى قُل لا أعلَمُ الغَيبَ فَيكُونُ فِيهِ دَلالَةٌ عَلَىٰ إِنَّ الغَيبَ بِإستِقلالِ لا يَعلَمُ إلَّ الله

معند اس آیت میں الا افول ووجگہ ہے ہیا الا افول کے بعدود چیز وں کا ذکر ہے کہیں ہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے تزانے ہیں اور نہ بہتا کہ اس کے کہ پہلے دو میں آو وجوئی کی نفی ہوں کہ فیب جا نتا ہوں۔ دوسرے الا افسے وی بعد صرف ایک چیز کا ذکر ہے میں نمیں کہتا کہ میں آرشتہ ہوں۔ اس لئے کہ پہلے دو میں آو وجوئی کی نفی ہے اور مدگی کا ثبوت اور دوسرے قول میں وجوئی اور مدگی دونوں کی نفی ہے لیتی میرے پاس اللہ کے تزانے بھی جا بی اور میں فیب بھی جا نتا ہوں۔ گر ان کا دونوں کی نفی ہے لیتی میرے پاس اللہ کے تزانے بھی جا نتا ہوں۔ گر ان کا دونوں کی نفی ہے لیتی میرے پاس اللہ کے تزانے بھی جا نتا ہوں۔ گر ان کا دونوں کی نفی ہے گئی ہے لیتی میں اور میں فیب بھی جا نتا ہوں۔ گر ان کا دونوں کی نمیں کرتا ہوں دیت ہوں اور نداس کا دوئی کرتا ہوں۔ اگر بین کتے تیں۔ اور ندیس واقع میں فرشتہ ہوں اور نداس کا دوئی کرتا ہوں۔ اگر بین کتے تیں۔ اور ندیس دوقع میں فرشتہ ہوں اور نداس کا دوئی کرتا ہوں۔ اگر بین کتے تیں۔ اور فیس ندی جا ویں آو بیا ہوں اور نداس کا دوئی کرتا ہوں۔ اگر بین کتے تیں۔ اور فیس ندی جا ویں آو بیا ہوں اور نداس کا دوئی کرتا ہوں۔ اگر بین کتے تیں۔ اور فیس ندی جا ویں آو بیا ہوں کرتا ہوں۔ اگر بین کتے تیں اور دو ہیں خلاف ہو کہی مائے تا ہوں اور نداس کا دوئی کرتا ہوں دوئی کوئی گوئی ہوئی کا مور کی گور ہوں گا آفٹوں گا اور خل کرتا ہوں۔ اگر بین کتی تو دو دو ہی مائے تا ہوں اور نداس کا دوئی کوئی گوئی ہوئی کو دور ہی کوئی گور گا ہوئی تو جیس ندی جا افین تو بیا تو بیا گا نوی گا ہوئی تو جیس ندی جا نفین کے بھی خلاف ہے کیونکہ بھی علم غیب تو دہ بھی مائے تا

ہیں۔اور یہ آیت بالکل نفی کر رہی ہے۔ نیز یہاں آسکتم میں کفارے خطاب ہے لیتنی اے کا فروں میں تم سے ٹیس کہتا کہ میرے پاس ٹرزانے ہیں تم تو چور ہو۔ چوروں کوفرزانے ٹیس بٹائے جاتے ہتم شیطانوں کی طرح اسرار کی چوری نہ کرلو۔ دب تعالی نے بھی شیطان کوآسان پر جانے ہے اس کئے روکا کہ وہ چور ہے۔ بیتو صدیق سے کہا جاویگا کہ جھے ٹرزائن الہیہ کی تنجیاں میر دہو کیس تیزیہاں عندی فرما کر بتایا کہ ٹرزانہ میرے پاس ٹہیں میری ملک میں ہیں۔ کیونکہ ٹرزانہ ٹرزانچی کے پاس اور مالک کی ملک میں ہوتا ہے۔ میں ٹرزانچی ٹیس کیاند دیکھا کہ ان کے اشارہ پر باول برسا۔ ان کی انگیوں سے

## ٣) وَلُوَ كُنتُ أَعَلَمُ الغَيبَ لا سَتَكَثَرتُ مِنَ الخَيرِ (پاره ٩ سوره ١٨٨)

"اورا كريش غيب جان لياكرتا توبول بوتاكيش في بهت بعلائي جمع كرلى-"

اس آیت کے بھی مقسرین نے تمن مطلب بتائے ہیں۔ایک بیک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بیکلام بطور اکسار کے ہے۔ دوسرے بیک اس بیس تمام معلومات الہیہ جانبے کی فعی کرنام تقصود ہے۔ تیسرے بیک علم غیب ذاتی کی فعی ہے۔

سيم الرياض بين اى آيت كم الحت بـ

قُولُه وَلَو كُنتُ اَعلَمُ الغَيبَ فَإِنَّ المَنفِيَّ عِلمُه مِن غَيرٍ وَاسِطَةٍ وَأَمَّا اِطِّلاَعُه عَلَيهِ السَّلاَمُ بِإِعلامِ اللهِ تَعَالَىٰ فَأَمرٌ مُتَحَقَّقٌ بِقُولِهِ تَعَالَىٰ فَلاَ يُظهِرُ عَلَىٰ غَيبِهِ آحَدًا إِلاَّ مَنِ ارتَضَىٰ مِن رَّسولٍ

علم غیب کاما ثنااس آیت کے منافی ٹیس کہ و لُو ٹُخنٹُ اَعلَمُ الغیب النے کیونک فی علم بغیرواسطری ہے لین حضور علیالسلام کاغیب پر مطلع ہونا اللہ کے بتانے سے واقع ہے دب تعالیٰ کے اس فرمان کہ وجہ سے

فَلاَ يَظْهِرُ عَلَىٰ غَيبِهِ الن كل معلوات الهيه جائے كافى بـ

شرح مواقف میں میرسیدشریف فرماتے ہیں۔

آلاً طِّلاَعُ عَلَىٰ جَمِيعِ الْمُغَيِّبَاتِ لاَ يَحبِبُ لِلنَّبِيِّ وَ لِذَ اقَالَ عَلَيهِ السَّلامُ لَو كُنتُ أعلَمُ الغَيبَ (الأيّةُ) وَجَمِيعُ مُغَيِّبَاتٍ غَيرُ مُتَنَاهِيَةٍ

صاوى عاشيطالين من بين آيت. إن قُلتَ أنَّ هلذَا يَشكِلُ مَعَ مَاتَقَدَّمَ مِن أنَّه أُطَّلِعَ عَلىٰ جَمِيعَ مُغَيَبَاتِ الدُنيَا وَالأَخِرَةِ فَالجَوَابُ أَنَّه

قَالَ ذٰلِكَ تُوَاصِنُعًا

تمام غیوں پر مطلع ہونا نبی کیلیے ضروری نبیں ای لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے قربایا وَ لَسُو سُکنٹُ اَعلَمُ الغَیبِ الآیۃ تمام غیب غیر مثنا ہی بیں۔ (بیکلام انکسار کے طور پر ہے اگر تم کہو کہ یہ آیت گذشتہ کلام کے خلاف ہے۔ کہ حضور علیہ السلام کو تمام دبنی و دنیا وی غیوں پر مطلع کرویا گیا تو

جواب بیہ کربیکلام لا آعلم الغیب بطورانکسارفرمایا گیاہے۔ تغییرخازن بی جیل حاشیہ جلال سے ای آیت کے ماتحت نقل کیا۔

فَإِن قُلتَ قَد اَحْبَرَ النَّبِيُّ عَلَيهِ السَّلامُ عَنِ المُغَيَبَاتِ قَدجَاءَ ت اَحادِيثُ فِي الصَّحِيحِ بِذَلِكَ وَهُوَ مِن اَعظَم مُعجِزَاتِه فَكَيفَ الجَمعُ بَينَه وَبَينَ قُولِهِ لَو كُنتُ اَعلَمُ الغَيبَ قُلتُ يُحتِمل اَن يُكُونَ قَالَه تُواصنُعًا وَادَبًا وَالمَعنىٰ لاَ اَعلَمُ الغَيبَ إلاَّ اَن يُطلِعنِي اللهُ عَلَيهِ وَ يُقَدَرَه لِي وَيَحتَمِلُ اَن يُكُونَ قَالَ ذَلِكَ قَبل اَن طلِلعَه اللهُ عَلَى الغَيبَ إلاَّ اَن يُطلِعنِي اللهُ عَلَيهِ وَ يُقَدَرَه لِي وَيَحتَمِلُ اَن يَكُونَ قَالَ ذَلِكَ قَبل اَن طلِلعَه اللهُ عَلَى الغَيبِ فَلَمَّا اَطلَعَهُ اللهُ اَحْبَرَبِهِ

پی اگرتم کہوکہ حضورعلیدالسلام نے بہت سے غیوں کی خبردی ہے اوراس کے متعلق بہت کی احادیث سیجے وارد ہیں۔ اورعلم غیب تو حضورعلیدالسلام کا بوام مجمز ہے تو ان باتوں میں اوراس آیت میں گو سگنٹ اُعلَمُ الْغیب میں مطابقت کی طرح ہوگی تو میں کہوں گا کہ یہاں احمال ہیہ کہ یہ کلام انکسار کے طریقتہ پرفرمایا ہوا وراس کے معنیٰ یہ بین کہ میں غیب نہیں جانتا بغیرخدا کے بنائے اور یہ بھی احمال ہے کہ یہ کلام غیب پرمطلع ہونے سے

> پہلے کا ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کوغیب پرمطلع فرمادیا تو خبریں دیں۔ علامہ سلیمان جمل نے فتو حات الہیہ حاشیہ جلالین جلدووم صفحہ ۲۵۸ میں اس کی مثل فرمایا۔

أَى قُل لاَّ أَعِلَمُ الغَيبَ فَيَكُونُ فِيهِ ذَلالَةٌ عَلَىٰ أَنَّ الْغَيبَ بِإِستِقلالِ لاَ يَعلَمُ إلَّاللهُ

" العِنی فرماد و کدیمی غیب نبیس جانتا الح پس آیت میں اس پر دلالت ہے کہ غیب بالاستقلال یعنی وَ اتی خدا کے سوائے کوئی نبیس جانتا۔" تغییر صاوی یہ ہی آیت

آو أنَّ عِلْمَه بِالمُغَيَّبِ كَلاَعِلم مِن حَيثُ أنَّه لاَ قُدرَةَ لَه عَلَىٰ تَغبِيرٍ مَاقَدَّرَ اللهُ فَيَكُونُ المَعنَّ حِينَئِذٍ لَوَ أَنَّ عِلَىٰ تَغبِيرٍ مَاقَدَّرَ اللهُ فَيَكُونُ المَعنَّ حِينَئِذٍ لَوَ كَانَ عِلمٌ حَقِيقِيٌّ بِأَن أقدِرَ عَلَىٰ مَا أُرِيدُ وُقُوعَه لاَ ستكثَرتُ مِنَ الخَيرِ

" حضور عليدالسلام كاعلم غيب جاننات ندجانے كى طرح ب- كيونكدآپ كواس چيز كے بدلنے پر قدرت نہيں جوالد تعالى نے مقدر فرماديں ۔ تومعنى

ہیہوئے کہ اگر جھ کوظم ھیتی ہوتا اس طرح کہ بیں اپنی مراد کے واقع کرنے پرقا در ہوتا تو خیر بہت کی جمع کر لیتا۔'' بیقو جینہایت ہی نفیس ہے کیونکہ آیت کے معنی میر ہیں کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت می خیر جمع کر لیتا اور مجھ کو تکلیف نہ پہنچتیا درصرف کسی چیز کا جانٹا

خیرجع کرنے اورمصیب سے بہتے کے لئے کافی نہیں جب تک کہ خیر کے حاصل کرنے اورمصیب سے بہتے پرمستقل قدرت ندہو۔ جھاکام بڑھا پا آ ویگا اوراس کے بعد بھے کو یہ تکالیف پنچیں گی۔ مگر بڑھا ہے کے دفع کرنے پر قدرت نہیں۔ جھے آج خبر ہے کہ غلہ چندروز کے بعد گراں ہوجاوے گا۔ کہ میرے پاس آج روپہیس کہ بہت ساغلہ تر پدلول خریدنیس سکتا۔معلوم ہوا کہ خیر حاصل کرنا مصیبت سے پچنا علم اور قدرت دونوں

ہوجودے والے مریبرے پاس کر میں ۔ تو علم غیب ہے وہ علم مراد ہے جوقد رت حقیق کے ساتھ ہو یعیٰ علم ذاتی جولازم الوہیت ہے جس کے ساتھ پر موقوف ہے اور یہاں قد رت کا ذکر نہیں ۔ تو علم غیب ہے وہ علم مراد ہے جوقد رت حقیق کے ساتھ ہو یعیٰ علم ذاتی جولازم الوہیت ہے جس کے ساتھ قد رت حقیقی لازم ہے ورندآیت کے معنیٰ نہیں درست ہوتے ۔ کیونکہ مقدم اور تالی میں از وہ نہیں رہتا اور اس کے بغیر قیاس درست نہیں ہوتا۔

نیز و یو بندی اواس آیت کے بیمعنی کرتے میں کداگر میں غیب جان او بہت فیرجع کر لیتا اور جھےکوئی مصیبت نہ پنجی گر چونکہ ندمیرے پاس خیر

ہاورنہ میں مصیبت سے بچالہذاغیب نہیں جانا۔

بم يرز جمد كريخة بين كرفود كراوا كرمير عياس فير بواور بين مصيبت سي بجون و مجهاد كريجه علم فيب بحى به مير عياس بهت فيرقوب -مَن يُنُو تَ الحِكمَةَ فَقَد أُوتِي خَيرًا كَثِيرًا فَيْزِينًا أَعطَينكَ الكُوثُو فيز يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب وَالْحِكمَتُه اور

میں مصیبت سے بھی محفوظ کررب تعالی نے قرمایا و اللہ یَعَصِمُ کَ عِنَا النَّاسِ لہذا بھے علم غیب بھی ہے۔ یہ آیت اوعلم غیب کے ثبوت میں ہے نہ کدا نکار میں۔

روح البيان يه بي آيت

وَقَد ذَهَبَ بَعضُ الْمَشَائِخِ إِلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيهِ السَّلاَمُ كَانَ يَعرِ ثُ وَقَتَ السَّاعَةِ بِإعلاَمِ اللهِ وَهُوَ

لائِنَافِی الحصر فِی الأیّدِ کَمَالا یَخفرے "بعض مشائ اس طرف مے بیں کہ نبی علیدالسلام قیامت کا وقت بھی جانتے تھاللہ کے بتانے سے اور ان کا پیکام اس آیت کے قلاف نہیں۔جیسا کرفن ٹیس۔"

#### ٣) وَعِندَمُفَاتِحِ الغَيبِ لا يَعلَمُهَا إلا هُو (پاره عسوره ٢ آيت ٥٩)

"اوراس کے پاس ہیں تخیال غیب کی ان کودہ تی جانتا ہے۔"

مفسرین نے فرمایا ہے کہ مُنفَ اتسے الْفَیب (غیب کی تنجیں) سے مرادیا تو غیب کے خزانے ہیں۔ بیعنی سارے معلومات الیہ کا جا ننایا اس سے مراد ہے غیب کوحاضر کرنے بیعنی چیز دل کے پیدا کرنے پر قاور ہونا۔ کیونکہ تنجی کا کام یہ بی ہوتا ہے کہ اس سے قتل کھولا جائے اوراندر کی چیز باہراور باہر کی چیز اندر کردی جائے ای طرح حاضر کوغائب اورغائب کوحاضر کرنا لیعنی پیدا کرنے اور موت دینے کی قدرے پروردگار ہی کوہے۔

تُعْير بير بن الى آيت كا تحت بـ . فَكَذَٰ لِكَ هَهُنَا لَمَّا كَأَنَ عَالِمًا بِجَمِيعِ المَعلُومَاتِ عَبرَ هَذَا المَعنى بِالعِبَارَةِ المَذكُورَةِ وَعَلَى

تفییرروح البیان میں ای آیت کے ماتحت ہے۔ مناسر روح البیان میں ای آیت کے ماتحت ہے۔

وَقَلَمُ تَصوِيرِ هَا الَّذِي هُوَ مِفْتَاحٌ يُفْتَحُ بِهِ بَابُ عِلْمِ تَكُوِينِهَا عَلَىٰ صُورَتِهَا وَكُونُهَا هُوَ الْمَلَكُوثُ فَبِقَلَمِ مَلْكُوتِ كُلُّ شَنِى يَكُونُ كُلِّ شَنِى وَقَلَمُ المَلْكُوت بِيَدِاللهِ لِآنَّ الْغَيبَ هُوَ عِلمُ التَّكوِينِ "ان چِرُول كَنْش باند فَكَانَّكُم جُوالِي بَيْ هِ سِيانَ چِرُول كَ بِيدائش كا وروازه كولاجاتا ہے (انگ مناب سورت ل) وہ ای مکوت

ہ، پس ہر چیز کے ملکوت کے قلم سے ہر چیز کی ہتی ہوتی ہاور ملکوت کا قلم اللہ کا ہاتھ میں ہے اسلنے کہ خیب سے مراویدا کرنیکا جاننا ہے۔'' تغییر خازن میں اس آیت کے ماتحت ہے۔

ِلاَنَّ اللهُ تَعَالَىٰ لَمَّا كَانَ عَالِمًا بِجَمِيعِ المَعلُومَاتِ عَبرَ هَٰذَاالْمَعنَى بِهِنَذَاالْعِبَادَةِ وَعَلَى النَّفسِيرِ النَّائِي . يَكُونُ المَعنىٰ وَعِندَه خَزَائِنُ الغَيبِ وَالمُرادُ مِنهُ القُدرَةُ الكَّامِلَةُ عَلىٰ كُلِّ المُمكِنَاتِ

'' کیونکدرب تعالی جب تمام معلومات کا جانے والا ہے تو اس کے معنیٰ کواس عبارت سے بیان کیااورووسری تفییر پراسکے معنے یہ ہو تنگے کہ اس کے نز دیکے غیب کے خزانے ہیں اوراس سے مراد ہے ہرمکن چیز پر قدرت کا ملہ۔''

یااس ہے مراد ہے کہ غیب کی تنجیاں بغیر تعلیم الهی کوئی نہیں جانتا۔ ا

یائی ہے مراد ہے کہ حیب کی جیال بعیر عیم ابنی لوئی تیل جانیا۔ تفسیر عرائس البیان میں ہے۔

قَالَ الْحَرِيرِيُّ لا يَعَلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَمَن يُطلِعُه عَلَيهَا مِن خَلِيلٍ وَحَبِيبٍ أَى لا يَعلَمُهَا الأوَّلُونَ وَ الأخِرُونَ قَبلَ

اِظهَارِ ہٖ تَعَالَیٰ ذَلِکَ لَهُم "حربری نے فرمایا کیان تنجوں کوسوائے اللہ تعالٰی کے اور سوائے ان مجو یوں کے جن کواللہ خروار کرے کوئی تیس جات ایعنی ان کوا تلے چھلے اللہ کے است

ظاہر فرمانے سے پہلے ہیں جائے۔"

تفسير عنايت القاضي بيابي آيت

#### وَجهُ اِحتِصَاصِهَابِهِ تَعَالَىٰ أَنَّه لا يَعلَمُهَا كَمَاهِيَ اِبتِدَاءُ اللَّهُوَ

"ان غیب کی تنجیوں کے خدا تعالیٰ کے ساتھ خاص ہونیکی دجہ یہ ہے کہ جیسی وہ بیں اسطرے ابتداء خدا کے سواکوئی نہیں جانتا۔"

اس آیت کے اگروہ مطلب نہ بیان سے جاوی جوہم نے بٹائے تو میخالفین کے بھی خلاف ہے کیونکہ بعض علم غیب وہ بھی مانتے ہیں۔اوراس میں علم غیب کی بالکل ففی ہے۔

منعته بعض صاحبوں نے جھے مع مایا کہ اللیمنر تاقدی سرہ نے اس جگدایک تکتیکھاہے وہ یہ کداس آیت میں ہے۔ عِندادہ صَفَاتِح

الغَيبِ دوسری شرے لَسه صَفَّالِيدُ السَّموٰتِ وَالأرضِ مفاتَّ اور مقاليد دونوں کے معنے ہيں تنجياں اورا گرمفات كااول وآخر ليخى معد حرار الدون اللہ الله فات و المحترم مدارات تا سرگان (مثلاث جس سر سرح من آجا سرک ذات سول مان و ظهور عالم كي تح

م،ح بلواور مقالید کااول وآخر حرف بعنی م دولوتو بندا ہے گھند (ﷺ) جس سے بچھ میں آتا ہے کہ ذات رسول اللہ بی ظہور عالم کی کمجی ہے۔ ایک میڈ کٹرین کا گھڑ کے مصریب طرف ایکان میں حضہ ما السام جسر میں رید اکو ڈیٹیس مادی حقیق وجی کورے کا بھاتے وہ

لاَ يَعلَمُهَا إلاَّ هُوَ مِن اس طرف اشاره ب كرحضورعلي السلام بي بين ويماكوني تين جان حقيقت محريكورب ي جان مفاتح جمع اس ك بولاك آپ كى جراوارحت الحى كى بنى بآپ كانورعالم كى بنى كُلُ السخسلق مِن نُورِى قيامت مِن آپ كامجده شفاعت كى بنى ب

جنت میں آپ کا نام ہر نعت کی کنجی اور جنت میں آپ کا جانا سب کے لئے جنت کے <u>کھکنے کی کنجی ہے۔ ویک</u>ھو ہماری کتاب شان صبیب الرحمٰن ۔

جنت میں اب قانام ہر حمت فی بن اور جنت میں اب ہ جانا سب سے سے بست سے سے فی بن ہے۔ دیسو ، ماری ساب سان جیب، ریا۔ معققہ اس آیت سے بیمعلوم ہوا کدرب تعالیٰ کے پاس غیب کی تنجیاں ہیں اب سیسوال ہے کہ نجی سے کسی کے لئے درواز ہ غیب کھولا بھی گیا یا تہیں؟

یا کسی کوکوئی کنجی دی گئی یا نہیں؟اس جواب قرآن وحدیث سے پوچھوقرآن قرما تا ہے۔اِنْسافَت حسنَا لَکَ فَتحَا مَّسِینًا ہم نے آپ کے لئے غاہر پر کھول دیا۔ کیا کھول دیا؟اس کی نفیس تو جہیں ہماری کتاب شان صبیب الرحمٰن من آیات الفرآن میں وکھو قبل اور نجی میں وہ ہی چیز رکھی

عاربہ رس ریا ہے۔ جاتی ہے۔ جو کھول کر نکالنی ہواور جے نکالنا شہو۔ وہ زمین میں فن کر دی جاتی ہے۔ پیند لگا کہ غیب کسی کودینا تھااس لئے کئی بھی بھیجی۔

صدیث میں ہے۔اُو تیبٹ مَفَاتِیحَ حَوَّائِنِ الاَرضِ جھکونٹن کے فزانوں کی تنجیاں دے دی گئیں۔اس سے معلوم ہوا کہ حضور عظیما کے کو سمجی دی بھی گئ آپ کے لئے کتح باب بھی ہوا۔

## ٣) قُل لاَ يَعلَمُ مَن فِي السَّمُواتِ وَالاَرضِ لغَيبَ اِلَّاللهُ (باره ٢٠ سوره ٢٥ آيت ٢٥)

و متم فرما وَخود غيب نبيس جانعة وه آسانوں اور زبين بيں جيں مگراللہ''

اس آیت کے بھی مفسرین نے دومطلب بیان فرمائے غیب ذاتی کوئی نہیں جانتا کی غیب کوئی نہیں جانتا۔

تفسیر المودج جلیل میں ای آیت کے ماتحت ہے۔

مَعنَاهُ يَعلَمُ الغَيبَ بِلاَ دَلِيلِ إِلَّا أَو بِلاَ تَعلِيمِ أَو جَمِيعَ الغَيبِ

"اس آيت كمعنى يه بي كه بغير دليل ما بغير بتائ ماسار عفيب خدا كسواكو في نهيس جاستا"

تفير بدارك بدي آيت

#### وَالْغَيْبِ مَالَم يَقُم عَلَيهِ دَلِيلٌ وَّلاَ أُطلِعَ عَلَيهِ مَحْلُوقٌ

"مغيب وه ب جس پركوني دليل ند موا در كسي مخلوق كواس بر مطلع ندكيا كيا مو-"

مدارک کی اس توجیہ سے معلوم ہوا کدان کی اصطلاح میں جوعلم عطائی ہودہ غیب نہیں کیا جاتا غیب صرف ذاتی کو کہتے ہیں۔اب کوئی اشکال ہی نہیں رہا۔ جن آیات میں غیب کی تھی ہے وہ علم ذاتی کی ہے،اس آیت کے پچھ آھے ہے۔ مَساحِسن غَسائِب فِی الاَرض وَ لاَ فِی السَّمَاءِ

إلاً فِي كِتَاب مُعْيِين جس معلوم مواكر مرفيب اوح محفوظ ما قرآن ميل محفوظ ب-

لْأُوكُ امام تووي

مَامَعنىٰ قَولِ اللهِ لِا يَعلَمُ مَن فِي السَّمٰوٰ تِ وَ اَشْبَاهِ ذَٰلِكَ مَعَ اَنَّه قَد عَلِمَ مَا فِي غَدِ وَ الجَوَابُ مَعنَاهُ لا يَعلَمُ ذَٰلِكَ اِستِقلالا وَامَّا المُعجِزَاتُ وَالكَرَامَاتُ فَحَصَلَت بِإِعَلامِ اللهِ لا اِستِقلا لا ً

آیت لا یَعلَمْ مَنُ فِی السَّمنو 'تِ وغیرہ کے کیامعنی ہیں۔ حالانکد صنورعایدالسلام آئندہ کی باتیں جانتے ہیں جواب اس کے معنے یہ ہیں کرفیب کوستنقل طور پر (ذاتی)کوئی نہیں جانتا لیکن مجزات اور کرامات کی بیرب کے بتانے سے حاصل ہوئے نہ کہ بالاستقلال۔ امام ابن جر کی فآدی حدیثیه میں فرماتے ہیں۔

مَاذَكُرنَاهُ فِي الأَيْتِ صَرَّحَ بِهِ النَّووِيُ فِي فَتَاوَاهُ فَقَالَ لا يَعلَمُ ذَٰلِكَ اِستِقلالًا وَعِلمَ اِحَاطَةٍ بِكُلِّ المَعلُومَاتِ

شرح شفاء تفاي من جده أله الآينا في الأين الدَّالَّةِ عَلَىٰ أنَّه يَعلَمُ الفَيبَ إلَّا اللهُ فَإِنَّ النَّفَى عِلمًا مِن غَيرٍ

وَاسِطَةٍ أَمَّا إِطِّلاَعُه عَلَيهِ بِإعلام اللهِ فَأَمرٌ مُتَحَقَّقٌ

ہم نے اس آیت کے بارے بیں جو پچھ کہا اسکی امام نو دی نے اپنے ٹناوئی تصریح کی ہے انہوں نے کہا کہ غیب مستقل طور پر سارے معلومات البید کو کوئی ہیں جانتا پیکام ان آیات کےخلاف ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کرغیب خدا کے سواکوئی نہیں جانتا کیونکر نفی بے داسط علم کی ہے کین اللہ کی تعلیم

اگراس آیت کے بیمطلب ند مانے جاویں تو مخالفین کے بھی خلاف ہے کیونکہ وہ بھی بعض غیوں کاعلم حضور علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ادراس میں

بالكل تفي ہے۔ نیز انہوں نے شیطان وملک الموت کوعلم غیب مانا ہے و کھیو برا بین قاطعہ صفحہ ۵ پھراس آ بت کا کیا مطلب بتا نمیں سے قرآن کریم میں ب إن المحكم إلا الله علم خدا كيسواكس كانبيل أنه خالجي السهموات وخافي الأرض خداك بن ووتمام جيري بيل جوآسان وزين مي بيل

وَ كَفَىٰ بِاللهِ شَهِيدًا الله كَانَ كُواهِ مِ وَ كُفَىٰ بِاللهُ وَ كِيلاً الله كَانَى وَكِل مِوَ كُفَىٰ بِاللهِ حَسِيبا الله كافى حماب لينة والا مِ ان آیات ہے معلوم ہوا کہ حکومت ، ملکیت ، کوانی ، وکالت ، حساب لیناسب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اب بادشاہ کوحا کم ، ہر محض کواپی چیزوں

کا ما لک،مشرکین کودکیل محاسب اور عام لوگوں کومفند مات کا گواہ مانا جاتا ہے۔ کیوں؟ صرف اس کئے کدان آیات میں حکومت ملکیت وغیرہ ہے حقیقی اور ذاتی مراد ہے اور دوسروں کے لئے بیاوصاف برعطائے الی مانے گئے ای طرح آیات غیب میں توجید کرنالازم ہے کہ حقیقی کی غیر سے تی ہے اور عطائی کا شبوت۔

 ۵) وَمَاعَلَّمِنَاهُ الشِّعرَوَمَا يَنبَغَى لَه إِن هُوَ إِلَّا ذِكرٌ وَّقُرانٌ مُّبِينٌ (باره٣٣ سوره بنس آيت ٢٩) "اورہم نے اس کوشعر کہنا نہ سکھایا اور نہ وہ انکی شان کے لاکق ہے وہ تو نہیں مگر تھیجت اور روش قر آن۔"

مفسرین نے اس آیت کے نین مطلب بتائے ہیں اولا بیر کہا کے چند معنی ہیں۔ جاننا بلکہ (مشق وتجربہ وغیرہ) اس جگہ علم کے دوسرے معنی مراد ہیں۔ یعنی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوشعر کوئی کا ملکہ نہ دیانہ ریکہ ان کواچھا براسیجے غلط شعر پہچانے کا شعور نہ دیا۔ ووسرے ریکہ شعرے دومعنی

تیں ایک تو وزن وقافیدوالا کلام (فزل) ووسرے جھوٹی اور وہمی بیغی ہم نے ان کوجھوٹی اور وہمی یا تیں نہ سکھا کیں وہ جو پچھٹر ماتے ہیں جن ہے۔ تيسرے بيك شعرے مراداس جگدا جمالي كلام بے يعنى بم نے ان كو ہر چيز كي تفصيل بنائى بندك معيداور جمالي باتيں وَ فَصَصِيلاً لِلكُلْ هَنِي علم بمعنى ملكة قرآن كريم قرماتا ب وعَلَمنه صنعة لبوس لكم اورتم فان كوتمبارااك يبناوابنانا سكهايا\_

ویکمی نے حضرت جابرے روایت کیا۔ عَلَّمُو ابْينَكُم الرَّميَ لِعِنَ إِنَّ اولادكوتيرا عازي كماؤ

وَالاَ صَّخُ آنَّه كَانَ لاَ يُحسِنُهُ وَلكِن كَانَ يُمَيِّزُ جَيِّدَ الشِّعرِ وَرَدِيَّه

" زیاده صحیح بیہ ہے کہ آپ شعر بخو بی پڑھتے نہ تھے لیکن اچھے اور دی شعر میں فرق فر مالیتے تھے۔"

روح البیان بینی آیت إنّالمُحرَّم عَلَيهِ إنَّمَاهُوَ إِنشَاءُ الشَّعِرِ آپ كے لئے شعر بنانامنع تھا۔ شعر كے منے بي جوناكام كفار مكه كهاكرتے تھے کہ آن کریم شعرب اور صنور علیدالسلام شاعر ہیں۔ بکل منو شاعر اس شعرے مراقتی جمونا کلام توان کے اس بکواس کی تر دیدای آیت نے

كردى كيونكرفر مايا كياب- إن هُوَ إلا في كرو فو آن منسن وه تونيين كرنفيحت اوروش قرآن يهال اكرشعر عمرادمنظوم كلام بوتواس عبارت ہے آیت کا کیاتعلق ہوگا۔

مدارك بياني آيت

آى مَاعَلَمنَا النَّبِيُّ عَلَيهِ السَّلاَّمُ قُولَ الشِّعرِ أومَا عَلَّمنَاهُ بِتَعلِيمِ القُرانِ الشِّعرَ عَلىٰ مَعنى أنَّ القُران لَيسَ بِشِعرِ ''لیتی ہم نے نی علیہ السلام کوشعر کہنا نہ سکھایا یا ہم نے ان کوقر آن کی تعلیم سے شعر نہ سکھایا۔مطلب بیہ ہے کہ قرآن کریم شعر نہیں۔''

خازن بياي آيت ـ

# وَلَمَّانَفِيٰ أَن يَكُونَ القُرانُ مِن جِنسِ الشِّعرِ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ إِن هُوَ إِلَّا ذِكرٌ وَقُرانٌ مُّبِينٌ

"جَكِداس كَرْدِيقِرَادى كَرِّرْآن كَرِيم شَعر كَجِسْ سے مو تورب تعالى نے قراديا كَيْس بوه كُرهيمت اور دوش كاب " قِيلَ إِنَّ كُفَّارَ قُوَيشٍ قَالُو اإِنَّ مُحمَّدًا شَاعِرٌ وَمَا يَقُولُه شِعرٌ فَانزَلَ اللهُ تَكَذِيبًا لَّهُم وَمَا عَلَّمنَاهُ الشِّعرِ

قِيل إِنَّ كَفَارٌ قَرِيشٍ قَالُو اإِنَّ مَحمَدًا شَاعِرٌ وَمَا يَقُولُه شِعرِ فَانْزُل الله تَحْدِيبا لهم وما علمناه السِّعرِ "كَهَاكِيابِ كَكَفَارَةٌ لِيْنَ فَكَهَا قَاكَ مِعْورِعلِيه السلام ثاعر بِن اورجو كِه كَتِهُ بِن (قرآن) وه شعربان كاتلذيب كيلي رب تعالى في يآيت اتارى-" قنبيهه اس جَدَّ فَافْيَن بِيوال كرتے بِن كروايات شن آيا ہے كدى عليه السلام كى زيان پاك شعرك موافق نرتى لين آپ ك في شعر پڑھتے تھ تو وزن جُرُجاتا۔

د کیھوای خازن میں ہے۔

أى مَا يَسهَلُ لَه ذَٰلِكَ وَمَا يُصلحُ مِنهُ بِحيثُ لَو أَرَادَنَظَمَ شِعرٍ لَم يَتَاتُ لِذَٰلِكَ مارك أى جَعَلْنَاهُ بحيثُ لو أَرَادَ قِرءَ ةَ شِعرِلُم يَتَسَهَّل

' دلینی آپ کوشعر پڑھنا آسان ندتھااوُر آپ سے درست ندادا ہوتا تھا اُگر کسی شعر کونظم فریانیکا ارادہ فرماتے تو ندہوسکتا تھا لینی ہم نے آپ کواس طرح کیا ہے کداگر آپ شعر پڑھنے کا ارادہ فرمادیں اقر آسان ندہو۔''

تَعْيرَكِيرِ وَمَا يَتَسَهَّلُ لَه حَتَّى أَنَّه إِنَّ تَمَثَّلَ لَه بَيتُ شِعرٍ سُمِعَ مِنهُ مُزَاحَفًا

" آپ کوشعرآ سان جیس - بہانتک کدا گر کسی کوا دا فرمانے کا دراوہ فرامادین تو آپ سے ٹوٹا ہوا سنا جا تا ہے۔"

شعر پڑھنے پر پورے قادر ہوتے ہیں۔آپ روٹی پکانا جانے نہیں گراچھی بری موٹی باریک خوب جان لیتے ہیں۔

آپ کی ان عبارتوں سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کوشعر پڑھنے کا ملکہ اور مشق نہتی۔ ند کہ شعر کی پہیان نہتی۔ بیانہ ہم نے کہا تھا۔ حضور علیہ السلام کو بعض شعر پہند تھے اور بعض ناپند۔

روح البیان بی ای آیت کے ماتحت ہے۔

كَانَ اَحَبَّ السَحَدِيثِ عَلَيهِ السَّلامُ الشِّعرُ وَايضًا كَانَ اَبغَضُ الْحَدِيثِ إلِيهِ عَلَيهِ السَّلامُ الشِّعرُ "صفورعلي السلام كوشعربهت يهند بحى تخااورنها يت نا يهند بحى."

نیزا حادیث سے ثابت ہے کہآپ نے بعض شعراء کے شعر پڑھے ہیں اوران کی تعریف فرمائی جیے کہ لاٹھ کُ شَنستُ می مَساحَعلاَ اللهُ باطِلّ اگراچھے برے شعر کی پچپان ٹیس تو یہ تعریف فرمانا کیسا؟ شعرے مراوا جمالی لینی غیر مفصل کلام اور معے ہیں۔

روح البیان مل ای آیت کے ماتحت ہے۔

قَى الَ الشَّيخُ الأَكبَرُ إعلَم انَّ الشِّعرِ مَحلٌ لِلاجمَالِ وَاللَّوْ وَالتَّورِيَّةِ أَى مَارَمَوْناَ مُحمَّدًا عَلَيهِ السَّلاَمُ شَيئًا وَّلاَ اَلْعُوْنَا وَلاَ خَطَبْنَاهُ بِشَئِى وَّنَحنُ نُوِيدُ شَيئًا وَلاَ جَعَلْنَا لَهُ المخطاب حَيثُ لَم يَفْهَم "جانا چائي كشعراجالى اور پيلے اوراشاروں كامقام بِ يَعنى بم نے صفور علي اللام كے لئے كى چيز كا شارے ندك اور نديكيا كہم اداده كي فرا كي اور فطاب كي كري اوران سے اس طرح اجمالى كلام نفر الى كري كھوش ندة وے ۔"

## ٢) مِنهُم مَن قَصَصنا عَلَيكَ وَمِنهُم مَن لَّم نَقصُص عَلَيكَ (پاره٣٣موره٠٣آيت٤٨)

"ان نبیوں میں ہے کسی کا احوال تم ہے میان فرمایا ورکسی کا احوال ند بیان فرمایا۔"

اس آیت کی تغییر میں مفسرین نے چنداتو جھیں فرمائی ہیں۔ایک بیکداس میں تمام انبیاء کے صالات کاعلم دینے کی نفی ٹییں۔ بلکہ قر آن کریم میں صراحة ذکر کی نفی ہے۔ یعنی بعض انبیاء کے واقعات صراحة بیان نہ فرمائے۔ دوسرے میکرذکر تفصیلی کی نفی ہے۔اورا جمالی ذکرسب کا فرمایا گیاہے۔ تبسرے میکردی طاہر میں سب کابیان نہ ہوا۔ وی خفی میں سب کا ذکر فرمایا گیا۔

تفسیرصادی میں ای آیت کے ماتحت ہے۔

إِنَّ النَّبِيِّ عَلَيهِ السَّلاَمُ لَم يَحْرُج مِنَ الدُنيَا حَثَّى عَلِمَ جَمِيعَ الاَ نبيآءِ تَفْصِيلاً كَيفَ لاَ وَهُم مُحَلَقُونَ مِنهُ وَخَلَّفَهُم لَيلَةَ الا سرَآءِ فِي بَيتِ المُقَدَّسِ وَلكِنَّه العِلمُ المَكنونُ وَإِنَّمَا تَرَكَ بَيَانَ قَصَصِهِم لِامَّتِه رَحمَة بِهِم قَلَم يُكَلِّفِهُم إِلَّا بِمَا كَانُو ايُطِيقُونَ

'' حضورعلیہ السلام و نیاسے تشریف ندلے گئے یہاں تک کرتمام انبیاء کوتنصیلا جان لیا۔ کیونکر ندجانیں وہ سب پیٹیسرآ پ ہی سے پیدا ہوئے اور شب معراج بیت المقدس میں آپ کے متفذی ہے لیکن میلم مکنون ہے اور ان تیفیبروں کے قصے جھوڑ دیئے امت کے لئے ان پر رحمت فرماتے ہوئے

پس انگوطافت ہے زیادہ تکلیف میں دیتے۔''

مرقاة شرح مظلوة جلداول سفيه ٥ مي ب\_

هَذَالاَيْنَافِي قُولُه تَعَالَىٰ مِنهُم مَن لَّم تَفصُص عَلَيكَ لِانَّ المَنفِيَّ هُوَ التَفصِيلُ وَالثَابِثُ هُوَ الاجمَالُ أوِالنَّفيُ مُقَيِّدٌ بِالوحِي الجَلي وَالثَّبُوتُ مُتَحَقَّقُ بِالوَحيِ الخَفِيِّ

بیکلام اس آیت کے خلاف نہیں کہ مِسنھُم مَن لَّم نَقصُصُ عَلَیک کیونکرٹنی توعلم تفصیل کی ہےاور ثبوت علم اجمال کا ہے یا نئی وی خلام (قرآن) کی ہے۔اور ثبوت وی فنی (حدیث) کا ہے۔

قرآن فراتا عِكُلًا نَقُصُّ عَلَيكَ مِن أَنبَاءِ الرُسُلِ مَانُثِيِّت بِهِ فَوَّاذَكَ

"اورسب پھیہم تم کورسولوں کی خبریں سناتے ہیں جس ہے تبہارادل تھہرا کیں۔"

ے) يَومَ يَجمَعُ اللهُ الرُسُلَ فَيَقُولُ هَاذَا أَجِبتُم قَالَوُ الاَ عِلمَ لَنَا إِنَّكَ اَنتَ عَلَامُ الغُيوبِ (باره عسوره ۵ آيت ۱۰۹) "جس دن الله جع فرماديگارسولوں کو پھر فرماديگا کرتم کوکيا جواب ملاءع ض کرينگ جميس پھھانميس به شک تو بی غيوں کا خوب جائے والا ہے۔" مفسر بن نے اس آيت کريمہ کی دوتو جبيس فرمائی ہيں اولائي کہ خدايا تيرے علم سے مقابلہ بيس ہم کوعلم ہيں۔ دوسرے بيک اَدَيّا بيع ض کيا گيا۔ تيسرے

یہ کہ قیامت میں جس وفت نفسی فرمانے کا وفت ہوگا اس وفت انبیائے کرام بے فرما کیں ھے۔ بعد میں پھرعرض کریں ھے ہم نے اپنی قوم کوٹیلنے احکام کی گرانہوں نے نہ مانا۔وہ کفارکہیں سے کہ ہم کواحکام نہ پہنچے۔جس پرانست مصطفیٰ علیہالسلام انبیائے کرام کی گواہی دے گی۔

تغیرخازن میں ای آیت کے اتحت ہے۔

فَعَلَىٰ هَٰذَاالَقُولِ إِنَّمَا نَفُو االعِلَمَ عَن أَنفُسِهِم وَإِن كَانُو اعُلَمَآءَ لانَّ عِلمَهُمُّ صَارَ كَالاعِلَمِ عِندَ عِلْمِ اللهُ "پس اس قول كى بناء پر يَغِيْرول نے اپنى ذات سے علم كنفى كى اگر چەدە جائے تھے كيونكهم الله كے مائے ش ندہونے كے ہوگيا۔"

مارك قَالُو اذْلِكَ تَاذُبًا أَى عِلْمُنَا سَاقِطٌ مَعَ عِلْمِكَ فَكَانَّه لا عِلْمَ لَنَا

"ان انبیاء نے بیون کیاا دیا یعنی ہماراعلم تیرے علم کے ساتھ ساقط ہے ہیں گویا ہم کوعلم ہی ہیں۔"

تَعْيرَكِيرِينَ آمَت لِنَّ الْرُّسُلَ عَلَيهِم السَّلامُ لَمَّا عَلِمُو اأَنَّ اللهُ عَالِمٌ لاَ يَجهَلُ حَلِيمٌ لاَ يَسفَه عَادِلٌ لاَ يَظلِم عَلِمُوا أَنَّ قُولُهُم لاَ يُفِيدُ خَيرًا وَلا يَد فَعُ شرًّا فَالاَ دَبُ فِي السُّكُوتِ وَ تَفوِيضِ الاَمرِ إلى اللهُ يَظلِم عَلِمُوا أَنَّ قُولُهُم لاَ يُفِيدُ خَيرًا وَلا يَد فَعُ شرًّا فَالاَ دَبُ فِي السُّكُوتِ وَ تَفوِيضِ الاَمرِ إلى الله

وَعَدَ لِهِ فَقَالُو الاَ عِلْمَ لَنَا بِضاوى بِي آيت وَقِيلَ المَعنى لاَعِلْمَ لَنَا إلىٰ جَنبِ عِلْمِكَ " (ازخان) انبيائ كرام نے جب جان ليا كرالله عالم ب بِعلم بين حليم ب مقيرين انساف والا ب ظالم بين او وہ مجھ كے كران كى بات

ند تو بھلائی کا فائدہ و کی اور ندمصیبت کو دفع کر گئی۔ پس اوب خاموثی میں ہے اور معاملہ کو اللہ کے عدل کیطر ف سپر وکرویے میں ہے لہذا انہوں نے عرض کرویا کہ ہم کوعلم میں کہا گیا ہے کہ آیت کے معنیٰ ہے ہیں کہ ہم کو تیرے علم کے مقابل علم میں۔''

ا بول سے برائ برویا مدیم و م درا بھا ہے ہوا ہے ہے ہوا ہے ہے ہوا ہے۔ است میں مارے است میں مارے ہوا ہے۔ است من ا روح البیان بیری آیت إِنَّ هَا الْمَجَوَّابَ يَكُونُ فِي بَعضِ مَوَاطِنِ القِيلَمَةِ وَتَرجِعُ عُقُولُهُم إِلَيهِم فَيشهَدُونَ عَلَىٰ

قُومِهِم اَنَّهُم بَلَّغُواالرِّ مِسَالَةَ وَاَنَّ قُومَهُم كَيفَ رَفُواعَلَيهِم بيجواب تيامت كيعض موقول بي بوگا اوراس كے بعدحواس قائم بول گِوَا پِيْ قوم پِرگوانن و ي گِريم نے رسالت كي بلخ قرادى اور جارے قوم نے كيا جواب ديا (ملخما) ۔ ۸) و مَمَا اَهْدِی مَایُفعُلُ بِی وَ لا بِکُم "اور ش نیس جانا کہ میرے ساتھ کیا کیا جادیگا اور تہارے ساتھ کیا۔" اسے خالفین دلیل پکڑتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کونہ تو اپنی خبر تھی۔ نہ کی اور کی کہ قیاست میں ہم ہے کیا معاملہ کیا جاوے گا۔ کین اس کی تغییر میں مغیرین کے دو تول ہیں۔ اولاً یہ کہ اس آیت میں دوائیت کی نفیر و تی اے نہ کہ معاملہ کیا ہے جانے کو کہتے ہیں۔ یعنی ہیں بغیر و تی اپنی میں معاملہ کیا ہے۔ اس کے دو تول ہیں۔ اولاً یہ کہ اس آیت میں دوائیت کی نفی ہے نہ کہ علم کی۔ ورائت انگل اور قیاس ہے جانے کو کہتے ہیں۔ یعنی ہیں بغیر و تی اس میں میں جانے اولاً یہ حانے اول دوسرے یہ کہ ہیا ہے۔ حضور علیہ السلام کو یہ باتیں بتائے ہے پہلے کی ہے۔ لہذا ریمنسوخ ہے۔ تغییر صاوی ہیں ہے یہ بی گئے۔۔
تقیر صاوی ہیں ہے یہ بی آیت۔

مَاخَرَجَ عَلَيهِ السَّلاَمُ مِنَ الدُّنياحَتَّى عَلَّمهُ اللهُ فِي القُرانِ مَايُعمَلُ بِهِ وَبِالمُوْمِنِينَ فِي الدُّنيَا وَ الأَخِرَةِ إجمَالاوَّ تَفصِيلاً

''کران ہےاورموثین ہےاور کا فروں ہے دنیااورآخرت میں کیا کیا جاویگا۔ کدان ہےاورمونین ہےاور کافروں ہے دنیااورآخرت میں کیا کیا حاوےگا۔''

آیت ماادری منوخ م إنّافَتَحنالک ســ

تفیرخازن میں ای آیت کے ماتحت ہے۔

لَمَّا نَزَلَت هَذِهِ الآيةُ فَرِحَ المُشْرِكُونَ فَقَالُواوَ الَّلاتِ وَالْعُزَّى مَا آمرُنَا وَآمرُ مُحمَّدِ إلَّا وَاحِدُ اوَمَالَه عَلَيْنَا مِن مَّزِيَّةٍ وَفَصْلٍ لَولَا آنَّه مَا ابَعَدَعَ مَا يَقُولُه لاَ حَبَرَهُ الَّذِى بَعَنَه بِمَا يُفعَل بِهِ فَآنزَلَ اللهُ عَزَّوجَلَّ لِيَعْفِرُ مَن مَّا اللهُ عَزَوبَ اللهُ عَرَوجَلَ لِيَعْفِلُ لِيَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَمِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ وَمِن اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمِن اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَمِن اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَمِن اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَمَن اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ ال

ذَنبِهِ وَإِنَّمَا أُحِيرَ بِعُفْرَانِ ذَنبِهِ عَامَ الحُدَيبِيَةِ فَنسَخَ ذَٰلِكَ

'' جب بیآیت نازل ہوئی تو مشرک خوش ہوئے اور کہنے گئے کہ لات وعزی کی قتم ہمارااورحضورعلیہ السلام کا تو یکساں حال ہےا تکوہم پرکوئی زیادتی اور بزرگی نیس اگر دوقر آن کواپٹی طرف سے گھڑ کرنہ کہتے ہوتے توان کو بیجنے والاخدان بین بتادیتا کہ ان سے کیا معاملہ کریگا تو رب نے بیآ بت اٹاری لِیَسْعَافِ فِسْرَ لُکِکَ اللّٰهُ مُسَاتَفَقَدُمَ کہی حیابہ کرام نے عرض کیا کہ یارسول اللہ آپ کومبارک ہوتا ہے نے توجان لیاجو آپ کے ساتھ ہوگا ہم ہے کیا

معاملہ کیا جادے گا تو بیآیت اتری کرداخل فر مانیگا اللہ مسلمان مرداور عورتوں کو جنتوں میں (آلایہ) اور بیآیت اتری کے مسلمانوں کوخوشخری و تیجئے کدان کے لئے اللہ کی طرف سے بردافعنل ہے بید مطرت انس اور قباد و و تکرمہ کا قول ہے۔ بید مطرات فرمائے ہیں کدبیآیت اس آیت سے پہلے میں سرچند میں میں میں میٹر سے منت مرحم سند سے کہ تو تک میں سال مرحم ہے جسے مف خرج کار

ر ہے جبکہ حضورعلیہ السلام کوان کی مغفرت کی خبردی گئی مغفرت کی خبر آپکو صدیبیہ کے سال دی گئی توبیآ بت منسوخ ہوگئ۔ اگر کوئی کہے کہ آیت لاآھری خبر ہے اور منسوخ نہیں ہو علق تواس کے چند جواب ہیں ایک بیاکہ بہت سے علاوشخ خبر جائز کہتے ہیں۔ جیسے

وَإِنْ تُبدُّواً (الآية) لا يُكَلِّفُ اللهُ نفسًا عضنون بهايين لااهرى وائن وائن وائن ما لك رضى الله تعالى عنم إنَّا فَتَحنَ الكي عنمون مانا (تغير كبرورمنثوروا والمعود) ووسر عبد كه يهال كويافر مايا كيار فَلُ لا أهرِي اورقل امر به وشخ كاتعلق اى

ے ہے۔ تیسرے یہ کہ بعض آیات صورت میں خیراور معنی میں تھے سے سُکتِبَ عَلَیکُم الصِّیامُ بِاللّٰهِ عَلیٰ النَّاسِ حَجُّ البَیت وغیرہ ان جیسی خبروں کا لنّے جا تزہے چوشے یہ کہ اعتراض ہم پڑئیں بلکہ ان تفاسیراورا حادیث پرہے جس سے لننے ٹابت ہے۔

ویروان سی بروں میں جا رہے پیدے بیر اس میں ہیں بیدان میں براور میں ہے۔ اگراس آیت کے فدکور بالا مطلب نہ بیان کئے جاویں تو صد بااحادیث کی مخالفت ہوگی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن لِسوَاتُ الْحَصِد جارے ہاتھ میں ہوگا آدم وآدمیان جارے جھنڈے کے بیچے ہوں گے۔شفاعت کبری ہم فرمائیں سے۔جاراحوش ایسا ہوگا۔

بسوا ہے ہوں ہے۔ ہوں کے وغیرہ وغیرہ ایو برجنتی ہیں۔ حسن وحسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ فاطمہ زبراخوا تمن جنت کی سردار ہیں۔ کسی کو اس کے برتن اس طرح ہوں کے وغیرہ وغیرہ ایو برجنتی ہیں۔ حسن وحسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ فاطمہ زبراخوا تمن جنت کی سردار ہیں۔ کسی کو فرمایا کہ توجہنمی ہے۔ آخر کا راس نے خودکشی کی۔ اگر مرمایا کہ توجہنمی ہے۔ آخر کا راس نے خودکشی کی۔ اگر معاذ اللہ حضور علیدالسلام کوائی بھی خبر نہ ہوتو اپنی اور دیگر حضرات کی بینجبریں کس طرح سنارہ ہیں وہ توجس کے ایمان کی رجنری فرماویں۔ وہ کا ال

مومن ہے۔اس جگہ بہت می مثالیں چیش کی جاسکتی ہیں۔ مگر اختصاراً اس پر کفایت کرتا ہوں ،خدادرست سمجھ عطا فرمادے آمین۔ 9) لا أَنْعَلَمُهُم نَحِن تَعَلَمُهُم (پاره ١ اسوره ٩ آيت ١٠١) "مُ ان كُونِس جائح بم الكوجائح بس-"

اس آیت سے مخافین ولیل بکڑتے ہیں کہ حضور علیہ السلام دربار میں آنے والے منافقوں کونہ پیچائے تھے پھر علم غیب کیسا؟ مگرمضرین نے اس آيت كى يرتوجيدكى بكاس آيت ك بعدية يت نازل بوئى وَ لَسَعرِ فَنَهُم فِي لَحِنِ القَولِ اورضرورتم ان كوبات كطريقه

پیچان لو مے لبذایہ آیت منسوخ ہے یا یہ توجید ہے کہ بغیر ہمارے بتائے اکاوٹیس پیچائے۔

جمل میں ای آیت کے ماتحت ہے۔ فَإِن قُلْتَ كَيفَ نُفِي عَنهُ عِلمٌ بِحالِ المُّنافِقِينَ وَ أَثْبَتَه فِي قُولِهِ تَعَالَىٰ وَلَتَعرِ فَنَّهُم فِي لَحنِ القُولِ

فَالْجَوَابِ أَنَّ ايَةَ النَّفَى نَزَلَت قَبلَ ايَةِ الاثبَاتِ

اى جمل مى زير آيت ـ وَلَتَ عرِفَنَّهُم فِي لَحنِ القَول بِ فَكَانَ بَعدَذ لِكَ لَا يتَكَلَّمُ مُنَافِقٌ عِندَ النَّبِيّ عَلَيهِ

السَّلاَّمُ إِلَّا عَرَفَه وَيَستَدِل عَلَىٰ فَسَادِ بَاطِنِهِ وَنِفَاقِه ائ جمل من ريّا يت وَلَتَ عرِفِيَّهُم فِي لَحنِ القَول عِ فَكَ انَ بَعدَ ذَلِكَ لاَ يَتَكَلَّمُ مُنَافِقٌ عِندَ النَّبِيّ عَلَيهِ

السَّلاَّمُ اِلَّا عَرَفَه وَيَستَدِل عَلَىٰ فَسَادِ بَاطِنِهِ وَنِفَاقِهِ

أكرتم كهوك حضور عليه السلام كمنافقين كاحال جانئ كافى كيول كائل حالانك آيت و أَسَعرِ فِنَهُم فِي لَحن القَولِ عن اس ك جائن كا جوت بتواسكاجواب يب كفي كى آيت جوت كى آيت بيلاترى باس آيت كي بعدكونى بھى منافق صفورعليه السلام كى حرفت شل كلام ند كرتا تفا يكر حضور عليه السلام ان كو پهچان ليتے تصاوراس كے فساد باطن اور نفاق پردليل بكڑتے تھے۔

> تفيير بيضاوي ميدي آيت. خَفِيَ عَلَيكَ حَالُهُم مَعَ كَمَال فِطنَتِكَ وَصِدق فَرَاسَتِكَ

" آپ پران کا حال باوجودآپ کی کمال مجھاور تھی مردم شناسی کے فنی رہ گیا۔"

اس تفسیرے معلوم ہوا کہاس آیت میں اندازے سے پیتالگالینے کی نفی ہے۔اگر اس آیت کی بیٹو جمیں نہ کی جاویں تو ان احادیث کی مخالفت ہوگی جن سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام منافقوں کو پہچانتے تھے۔ مگر پردہ پوٹی سے کام لیتے تھے۔

عینی شرح بخاری جلد صفحه ۲۲۱ میں ابن مسعود رضی الله عندے روایت ہے۔ خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّم يَومَ الجُمعَةِ فَقَالَ أُخرُج يَافَلانٌ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ فَأَخرَجَ

مِنهُم نَاسًافَفُضَحَهُ '' حضور علیہ السلام نے جعد کے ون خطیہ پڑھا۔ پس فرمایا کہ اے فلال لکل جا کیونکہ تو منافق ہے ان بیں سے بہت ہے آ ومیوں کورسوا کرکے نکال ویا۔''

شرح شفا ملاعلی قاری جلدا ول صفحه ۲۲۳ میس فرماتے ہیں۔ عَن إبن عَبَّاس كَانَ المُنفِقُونَ مِنَ الرِّ جَالِ ثَلثَةَ مِائَةٍ وَّمِنَ النِّسَاءِ مَائَةً وَّسَبعِينَ

"ابن عباس رضى الله عند سے روایت ہے کہ منافقین مرد تین سو تھے اور عور تیں ایک سوستر ۔"

ہم اثبات علم غیب میں ایک حدیث ویش کر بھے ہیں۔ جس میں صنور علیہ السلام نے فر مایا ہے کہ ہم پر ہماری امت ویش کی گئی۔ لہذا ہم نے منافقوں اور کفاراور موشین کو پہچان لیا۔اس پر منافقین نے اعتراض کیا اور قرآن کی آیت ان کے جواب کے لئے آئی۔ان سب ولائل میں مطابقت کرنے

کے لئے بیر وجید کرنا ضروری ہے۔ نیز بیکام اظہار غضب کے لئے ہوتا ہے اگر بچہ کو باپ مارنے لگے اور کوئی باپ سے بچائے تو وہ کہتا ہے کہ اس خبیث کوتم نین جانے میں جانا ہوں۔اس علم کافی میں۔ • ١) ربتعالى فرماتا ب وَ لا تُسصَلَ عَلَىٰ أَحَد مَّنهُم مَاتَ أَبَدًا حضورعليه اللام في عيدالله ابن ابي منافق كي نماز جنازه يا تو پڑھ لی پاپڑھنا چاہی فاروق اعظم نے منع کیا میگران کی عرض نہ تی تب ہیآ بیت اتر ی بھس آپ کومنافقین کی نماز جنازہ سےروکا گیا۔اگر علم غیب تفاتو منافق كاجنازه كيول يرهها؟

جــــــــواب اس منافق کا حضرت عباس پر پچھاحسان پر تھاا دراس کا فرزند مخلص مومن تھاا درخوداس منافق نے وصیت کی تھی کہ میراجناز ہ حضور پڑھا کیں۔اس وقت تک اس کی ممانعت نہتھی۔لبذا دینی مصلحت سے اجازت پڑمل فرمایا۔تفسیر کبیر وروح البیان نے فرمایا کہاس کی وحیت علامت توبتھی اورشر بعت کا تھم ظاہر پر ہے۔جس پرحضورعلیہ السلام نے عمل فرمایا۔رب کومنظور ندفھا کہ حبیب کا دشمن ظاہری عزت بھی یا وے۔لہذا

قرآن کریم نے حضرت فاروق کی ٹائند فرمادی غرضیکداس مسئلہ کوعلم غیب ہے کوئی تعلق نہیں۔اس کامنافق ہونا ظاہر تھا۔ تحراس نماز میں بہت ی مصلحتیں تھیں ۔ کریم کا کرم غیرا فقیاری ہوتا ہے۔ اور پھر کیسے ہوسکتا ہے کہ فاروق اعظم کو پیدلگ جائے مگر حضور کو پیدنہ لگے۔

 ١١) وَيَسنَلُونَکَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ مِن اَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ العِلمِ إلَّا قَلِيلًا (هاره ٥ اسوره ١ ١ آيت ٨٥) "اورتم ہے روح کو یو چھتے ہیں۔ تم فرماؤ کہ روح میرے رب کے تھم ہے ایک چیز ہے اور تم کوعلم نہ ملا تکر تھوڑا۔"

مخافقين اس آيت سے دليل لاتے بين كەحضور عليه السلام كوروح كاعلم نەتھا كەروح كىيا چىز بےلہذا آپ كونلم غيب كلى نەجوااس ميں تين امور قابل غور ہیں۔اولاً بیکداس آبت میں بیکھاں ہے کہ ہم نے صفور علیہ السلام کو بیٹلم نہیں دیا۔ یا حضور علیہ السلام نے کہاں فرمایا کہ جھے دوح کاعلم نہیں ملا۔ لہذا اس آیت کونٹی علم روح کی دلیل بنانامحض غلط ہے۔اس میں تو ہو چھنے والے کا فرول سے فرمایا گیا کہتم کوعلم بہت تھوڑا سا دیا گیاہےتم کوروح کی

حقیقت کاعلم نیں دوسرے بیک فُسلِ السوُّوے مِس أَمسِ رَبّی کے معنی مصرت قبلہ عالم شخ مرحلی شاه صاحب فاصل کواڑوی علیہ الرحمتہ نے سیف چشتیائی میں حضرت کی الدین این عربی سے بیقل فرمایا کہ قبل المو وح من امور بھے فرمادوکدروح امررب سے بے۔ پینی عالم بہت ے بیں عالم عناصر، عالم امر، عالم امكان وغيره تو روح عالم امركى چيز باورتم لوگ عالم عناصر كے تم اس كى حقيقت كوئيس جان كتے كيونكه اے كافروتم كوتهود اعم ديا كيا جد روح البيان بس زيرة يت الاتّلوكة الابَصَارُ وَهُوَ يُدرِكُ الا بَصَارَ جد

لِآنَّه تَجَاوَزَ فِي تِلكَ اللَّيلَةِ عَن عَالَمِ العَناصِرِ ثُمَّ عَن عَالَمِ الطُّبعِيَةِ ثُمَّ عَن عَالَم الا رواح حَتَّى وَصَلَ إِلَىٰ عَالَمِ الا مرِ وَعَينُ الرَّاسِ مِن عَالَمِ الا جسَامِ فَانسَلَخَ عَنِ الكُلِّ وَرَاى رَبَّه بِالكُلّ

" حضورعليدالسلام معراج كى رات عالم عناصر سے آئے بڑھے پھرعالم طبیعت سے پھرعالم ارواح سے بیبال تك كدعالم امرتك جا پہنچاورسركى آتكھ عالم اجسام ہے ہے ہیں آپ ان تمام چیزوں سے علیحدہ ہو گئے اور رب تعالیٰ کوکل ذات سے دیکھا۔"

اس ہے معلوم ہوا کہ شب معراج میں حضور علیہ السلام نے عالم امر کی سیر ہی تہیں فر مائی بلکہ خود بھی عالم امر میں ہے بن مجھے ۔اوراپے رب کودیکھا۔ اورای عالم امری روح بھی ہے۔ پھرآپ پرروح کیوکلر فق روسکتی ہے۔جس طرح ہم جسمو کو جانتے پہچانتے ہیں علیدالسلام آ دھے بشراور

آد مصروح تنے كيونك حضرت مريم توبشرتيس اور حضرت جريل دوح فسأر سكنا إليها رُوحنا جم في معزت مريم كي پاس اپني روح يعنى جریل کو بھیجا۔ اورآپ کی پیدائش حضرت جریل کی چھوٹک ہے ہوئی۔ اس لئے دونوں امورآپ میں موجود ہیں۔ فقوحات كليدياب ٥٤٥ مين شيخ اكبرفرمات يي-

> فَكَانَ نصفُه بَشَرًا وَّ نِصفُه اللَّ خَرُّ رُوحًامُطَهَّرًا مَلَكَالِّلَانَّ جِبرِيلَ وَهَبَه لِمَريَم " حضرت سے نصف بشراورنصف دوم یاک روح ہیں۔ کیونکہ جریل نے حضرت مریم کوانہیں بخشا۔"

اوران کی پیدائش بھی حضور علیا اسلام کے تورہے ہے۔ تو گو باحضور علیا اسلام ازسرتا پاروح ہیں۔

روح البيان في اى آيت لا تُدرِكُ كما تحت المحاب

ٱلحَقيِقَتُ المُحَمَّدِيَّةُ هِيَ حَقِيقَةُ الحَقَائِقِ وَهُوَ المَوجُودُ العَامُ الشَّامِلُ

" حقیقت محدیدتمام حققوں کی حقیقت ہے اور دہ ہی وجود عام ہے۔" لہذا آیت کے معنیٰ بیہوئے کہروح وہ جوامر لیعن کن سے بلاواسطہ بیدا ہو۔اوروہ حقیقت محدیہ ہے۔ کہ بلاواسطان کی بیدائش ان کے نورے ہے

مطلب سیہوا کہ عالم کی روح حقیقی میں ہوں تغییر کبیرنے اس جگہ فرمایا کہ بیہاں روح سے قرآن یا چبریل مراوی سے کفارنے سوال کیا تھا کہ قرآن کیا ہے شعرے یا کہانت؟ جریل کون ہیں؟ اور کیے آتے ہیں؟ جواب دیا گیا کہ قرآن امرالی بنشعرب ندجادو۔ جبریل امرالی ہے آتے ہیں۔

وَمَا يَتَنَوَّلُ اللَّهِ بِآمْرِ رَبِكَ الكِيرِين بِـ فَاذَا كَانَ مَعْرِ فَتُ الله ِ تَعَالَىٰ مُمكِنَةٌ بَل حَاصِلَةً فَايُ مَانِع

يَمنَعُ هِن مَعرِ فَهِ الرُّوح "جبحنورعليه السلام خداكو يجي نيل اوروح كوكيول نديج نيل."

تيسرے بيكم فسرين وحدثين نے تصريح فرمائى ہے كد حضور عليدالسلام كوروح كاعلم تعار

تفسيرخازن نے ای آیت کے ماتحت لکھا۔

قِيـلَ إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيهِ السَّلامُ عَلِمَ مَعنى الرُّوحِ لكِن لَّم يخبِربِهِ لِآنٌ تَركَ الاخبَارِ كَانَ عَلَمًا لِنُبُوَّتِهِ

وَ الْقُولُ الا صَخُ أَنَّ اللهُ إِستَاثَرَ بِعِلْمِ الرُّوحِ

" كهاهميا بك نبي عليه السلام كوهقيقت روح معلوم تهي كيكن اسكى خبر ندوى كيونكه بيخبر دينا آيكي نبوت كي علامت اور زياوه صحح بيب كه الله تعالى علم روح ے خاص ہے۔ اس عبارت میں علم روح مانے والوں کومشرک ندکھا گیا اور ندان کے قول کو غلط بتایا۔''

تفيرروح البيان اى آيت كالفيريس بـ

جَلَّ مَنصَب حَبِيبِ اللهِ أَن يَكُونَ جَاهِلًا بِالرُوحِ مَعَ أَنَّه عالِمٌ باللهِ وَقَد مَنَّ اللهُ عَلَيهِ بِقُولِهِ وَعَلَّمَكَ مَا لَم تَكُن تَعلَم

" حضورعليه السلام كى شان اس سے بلند ہے كه آپ روح سے ناواقف ہوں حالاتكه آپ اللہ سے واقف ہيں رب نے آپ پراحسان جنايا كه فرمايا جو كهي كات بنه جانة تصود آپ كوبتاديا-"

تغير مادك بيئ آيت. وَقِيلَ كَانَ السُّوالُ عَن خَلقِ الرُّوحِ يَعنِي مَخلُوقٌ أَم لاَ لِقُولِهِ مِن آمرِ رَبّي دَليلُ خَلقِ الرُّوحِ فَكَانَ جَوابًا

" كها كما بكر سوال روح كى پيدائش معلق تفاكد وح تلوق بهى ب يانيس اوررب كافرمان جسن أصبر رَبّسى روح كي تلوق جون كي وليل بيلهذابيجواب جوهيا-"

اس عبارت سے معلوم ہوا کہاس آیت میں روح کاعلم ہونے نہ ہونے سے بحث ہی نہیں ہور ہی ہے یہاں تو ذکر مخلوقیت روح کا ہے، مدارج النبوت جلدووم صفحه مهم وصل ایذ ارسانی کفار فقراء صحابه رامیں شیخ فرماتے ہیں۔

" چه گونه جرات کندموس عارف کرنفی علم بحقیقت روح از سید المرسلین وامام العارفین کند دواوه است ادراحق سبحانه علم ذات وصفات خود و فتح کرده برائے ادفتح مبین از علوم اولین وآخرین روح انسانی چه یاشد که در جب چامعیت و عظره ایست از دریا و ذره ایست از بهیا-

احیاءالعلوم میں امام غزالی فرماتے ہیں۔

وَلاَ تَـظُنُّ اَنَّ ذَٰلِكَ لَم يَكُن مَكشُوفًا لِرَسُولَ اللهُ عَلَيهِ السَّلاَمُ فَاِنَّ مَن لَّم يَعرِف نَفسَهَ فكيفَ يَعرِفُ اللهُ سُبِحْنَه فَلاَ يُبِعَدُ أَن يَّكُونَ ذَلِكَ مَكشُوفًا لِبَعضِ الاَ ولِيآ ءِ وَالعُلَمَآءِ

'' مومن عارف بيهمت کس طرح کرسکتا ہے کہ حضور عليه السلام ہے حقيقت روح کے علم کی نفی کرے حالا نکه دب نے ان کواپنی ذات وصفات کاعلم دیا ہے اور ان پرعلوم اولین وآخرین کھول دیے حضور علیہ السلام سے علم سے مقابل روح انسانی کی کیا حقیقت ہے وہ تواس دریا کا ایک قطرہ اور جنگل كالكذره ب- تم بيگان ندكرنا كدروح حضورعليه السلام كوندتني - كيونكه جوائي كوند پېچان گا-وه الله كوس طرح پېچان سكتا ب يا بحي بعيدنيس كه روح لعض اولهاء وعلماء كوطاهر هو-"

ان عیارات ہے معلوم ہوا کہ حضورعلیہ السلام کوئلم روح عطا ہوا بلکہ حضور کے صدیقے ہے بعض علماء واولیا ء کوبھی ملا یعض لوگوں نے اس کا انکار بھی کیا گروہ بلادلیل ہے۔ نیز جب شبوت دفعی کے دلائل ہوں تو شہوت کوا فقیار کرنا چاہئے جیسا کہ ہم قاعدہ اصول کا بیان کر چکے ہیں۔

١١) عَـفَااللهُ عَنكَ لِمَا أَذِنتَ لَهُم عُروه جوك من بض منافقين في الطربهاندكر عشركت منى حضور عليه السلام كوان كى حيله سازی کا پیدنگا اورانبیں جہادیس شرجانیکی اجازت وے دی اس آیت میں آپ پرعما ب فرمایا گیا کہ کیوں اجازت دی۔ اگر آپ کوعلم غیب ہوتا۔ تو اصل حال آب يرظا مرجوتا

جسے اب نداس آیت میں آپ پرعماب ہے اور ند حضوران کے فریب سے بے خبر تھے۔ بلکہ حضور علیدالسلام نے انگی پردہ پوٹی فرماتے ہوئے اجازت دی۔رب نے قرمایا کداے محرموں کے پردہ پوش! آپ نے ان کورسوا کیوں ندکیا؟ عمّاب فلطی پر ہوتا ہے بیال فلطی کون سے ہوئی تھی؟

عَفَااللهُ كَلَمِهِ عَاسَيتٍ ندكِ عَمَابٍ ـ

## ٣١) يَسنَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرسَهَا فِيمَ أَنتَ مِن ذِكرَاهَا ﴿ بِارِه ٣٠ سورِه ٤ - ٣٣،٣٢)

" تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں کدوہ کب کے لئے تھہری ہوئی ہے تم کواس بیان سے کیاتعلق۔" اس آیت سے خالفین دلیل لاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو قیامت کاعلم نہ تھا کہ کب ہوگی ۔لہذا آپ کوعلم غیب کلی نہ ہوا۔ جواب سیجے یہ ہے کہ رب

تعالی نے حضورعلیدالسلام کوریجی عطافر مایا مفسرین نے اس آیت کی چندتو جیہیں کی جیں۔ایک توبید کر آیت علم قیامت عطاکر نے سے پہلے کی ہے دوم بيكاس مقصود سائلين كوجواب وي سي وكناب ندكم آسكِ علم كي أفي تيسر بيكاس آيت عن فرمايا كيار أنت من فركو اها آپ اس قیامت کی نشاندوں میں سے ایک ہیں آپ کود کھ کر بی جان لیما جا ہے کہ قیامت قریب ہے۔ چوتھے بیکراس میں فرمایا گیا ہے کہ دنیا میں آپ مید

ہا تعی بتائے ہیں ہی<u>ے گئے۔</u> تغييرصا دي بياي آيت.

## وَهٰذَا قَبِلَ إعكَامِهِ بِوَقْتِهَا فَكَارُيْنَا فِي أَنَّهُ عَلَيهِ السَّلاَمُ لَم يَحْرُج مِنَ الدُّنيَا حَتَّى اَعلَمَهُ اللهُ بِجَمِيعِ مَغَيَبَاتِ الْدُّنِيَا وَالْأَخِرَةِ

" يآيت حضورعليه السلام كوقيامت كوفت كي خبرد ين سے پہلے كى بےلہذا بياس قول كے خلاف خبيس كه حضورعليه السلام و نياسے نہ سے پہلے كى ہے لہذا بياس قول كے خلاف خبيس كه حضورعليه السلام و نياسے نہ سے يہا تك كه الله في آپ كودنياو آخرت كے سارے علوم دے ديے۔"

روح البيان بيهي آيت۔

قَد ذَهَبَ بَعضُ المَشَائِخِ إلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيهِ السَّلامُ كَانَ يَعرِ فُ وَقتَ السَّاعَةِ بِإعكامِ الله وَهُوَ لا يُتَافِي الحَصرَ فِي اللَّ يَة

" بعض مشائخ ادهر محتے ہیں کہ نی علیدالسلام قیامت کے وقت جانتے تھے اللہ کے بتانے ہے اور بیقول اس آیت کے حسر کے خلاف نہیں۔" روح البيان يس بين آيت باره ٩ زيرآيت يَستُلُو نَكَ كَانَّكَ حَفِي عَنهَا مِن بِهِي إورومال بيهي بكدونيا كالل عمر ٤ بزار

سال ہے۔ بیروایت صحیحہ ثابت ہے۔جس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو قیامت کاعلم ہے۔

تغيرفان يى آيت وَقِيلَ مَعنَاهُ فِيمَ إِنكَارٌ لِسُوالِهِم أَى فِيمَ هٰذَا السُّوَالُ ثُمَّ قَالَ اَنتَ يَا مُحمَّدُ مِن ذِكرهَا أَى مِن عَلاَمتهَا لِانَّكَ اخِرُ الرُّسُلِ فَكُفَّاهُم ذَٰلِكَ دَلِيلاً عَلَىٰ دُنُوِّ هَا

" كها كما بك فيسمًا كفار كسوال كا اقار ب يعني ان كاسوال كس شاريس ب يعرفر ما ياكم آب اع محمد (صلى الشرعلية وسلم) اس قيامت كي نشا نيول

میں سے میں۔ کیونکد آپ آخری نبی ہیں ایس ان کودلیل کافی ہے تیا مت قریب ہونے پر۔''

تغير ١٨ دك يوي آيت أو كأنَ رَسُولُ الله عَليهِ السَّلامُ لَم يَزَل يَذكرُ السَّاعَةَ وَيُسفَلُ عَنهَا حَتَّى نَزَلَت

فَهُوَ تَعَجُّبٌ مِن كَثَرَةٍ ذِكرهَا " یا حضورعلیدالسلام قیامت کا بہت ہی ذکر فرماتے تھے اور اسکے بارے میں سوال کئے جاتے تھے پہانتک کہ آیت اتری ہی سیآ یت تعجب ہے آپ

كزياده ذكر قيامت فرماني ير-" اب اس آیت کا مطلب بیهوا که آپ کس قدر ذکر قیامت فرماتے ہیں۔

مارك بين آيت أوفِيمَ إنكَارٌ لِسُو الِهِم عَنهَا أي فِيمَ هٰذَا السُّوالُ ثُمَّ قَالَ أنتَ مِن ذِكرَهَا وَأنتَ الْحِرُ الْأَنْبِيّاءِ عَلاَمَةٌ مِن عَلا مَا تَهَا فَلاَ مَعنع لِسُوَالِهِم عَنها

" این اکفار کے سوال کا اٹکار ہے بینی بیسوال کس شار میں ہے چرفر مایا کہ آپ اس قیامت کی نشانیوں میں سے میں۔ کیونکہ آپ آخری نبی ہیں۔ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہیں اب استے قیامت کے یو چھنے کے وائی معنی بی نہیں۔"

اب اس آیت کا مطلب بیهوا که ان کا قیامت کے متعلق پوچھنالغوے آپ خوداس کی علامت میں وہ کیوں پوچھتے ہیں۔

قِيلَ فِيمَ أَنْتَ مِن ذِكْرَاهَا مُتَصِلٌ بِالسُّوالِ أَى يَستَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُر سلهَا وَيَقُولُونَ أَين

أنتَ مِن ذِكرَهَا ثُمَّ استَانَفَ فَقَالَ إلى رَبِكَ

"اوركها كيابك فيسما أنت سوال علامواب يعنى كفارآب سوچيت بين كدقيامت كاقيام كب موكا؟ اورييمى كت بين كدآب كواس كا علم كهال سي آيا بعررب تعالى في إن بات شروع كى إلى ويتك اباس آيت كامطلب بيه واكد كفارفي يوجها كرآب كوينكم كهال س

ہے۔رب نے فرمایا کداللہ کی طرف سے توبیآ بہت علم قیامت کا ثبوت ہے۔

مارك بيئ آيت إنَّمَا أنتَ مُنلِرُ مَن يَّحَشْهَا أي لَم تُبعَثْ لَتُعلِمَهُم بِوَقْتِ السَّاعَةِالِنَّمَا أنتَ الخ

"دلینی آپ اس لئے نہیں بھیج سے کہان کو قیامت کے وقت کی خردیں۔" اب آیت کا مطلب بیہوا کہ کفار کا بیکہنا کہ اگر آپ قیامت کی خبر دے دیں تو آپ نبی بیں ور نہیں محض بیہودہ ہے کیونکہ قیامت کی خبر دینا نبوت

كفرائض ميں سے ميں - نبى كے لئے تبليغ احكام ضرورى ب-

مدارج النبوة جلددوم صغيب وصل ابذارساني كفارفقراء محابراتس ب-

وبعضاعلا علم ساعیة نیزش این معنی گفتهاند " دبین بعض علاء نے روح کی طرح حضور کو قیامت کاعلم بھی مانا۔'' ١١) يَسنَلُونَكَ كَانَّكَ حَفِي عَنهَا قُلِ إِنَّمَا عِلمُهَا عِندَالله (باره ٩ سوره ١٨٥ يت ١٨٥)

" تم سے ایسا یو چھتے ہیں کو ماتم نے اسکوخوب تحقیق کررکھا ہے تم فرماؤ کہ اس کاعلم تو اللہ ی کے پاس ہے۔"

خالفین اس آیت کوچش کرے کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو قیامت کاعلم نہیں۔اس کے دوجواب ہیں۔ایک بیرکداس آیت بیس بیکہاں ہے کہ آپ کو

قیامت کاعلم بیس دیا۔اس میں توبیہ بے کداس کاعلم اللہ بی کو ہے۔ دینے کی فئی نہیں۔ ووم میر کہ علم قیامت وینے سے قبل کی آیت ہے۔

تغيرما وى يى آيت وَالَّــلِى يَجِبُ الايمَانُ بِهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيهِ السَّلاَمُ لَم يَتَقِل مِنَ الدُنيَا حَتَّى أَعلَمَهُ اللهُ بِجَمِيعِ المُغَيَبَاتِ الَّتِي تَحصُل فِي الدُّنيَا وَالا جِرَةِ فَهُوَ يَعلمُهَا كَمَا هِيَ عَينَ يَقِينِ لِّمَاوَرَدَ رُفِعَت

لَىَ اللَّهٰنِيَا فَانَا ٱنظُر فِيهَا كُمَا ٱنظُر إِلَىٰ كَفَّى هٰذِهٖ وَورَدَانَّه ٱطُّلِعُ لَىَ الجَنَّةُ وَمَا فيَهَا وَالنَّارُ وَمَا

فَيهَاوَغَيرِ ذَٰلِكَ مَمَّا تَوَاتَرَتِ الا حَبَارُ وَلَكِن أُمِر بِكِتمَان بَعضها

"جس پرایمان لا ناضروری ہے ہیہے کہ نبی علیدالسلام ونیائے منتقل شہوئے یہاں تک کررب نے آپ کووہ تمام چیزیں بناویں جود نیااور آخرت میں آیا کہ ہمارے سامنے و نیا پیش کی گئی۔ پس ہم اس میں اسطرح نظر کرہے ہیں جیسے اپنے اس ہاتھ میں یہ بھی آیا ہے کہ ہم کو جنت اور وہاں کی نعمتوں

اوردوزخ اوروہاں کے عذابوں پراطلاع دی گئی علاوہ ازیں اور متواتر خیریں ہیں کیکن بعض کے چھپانیکا تھم دیا گیا۔"

تفيرفازن مين اس آيت مي بكراس كى اصل عبارت بيب يسلونك عنها كانك حفى يعنى بيلوگ آپ ساس طرح پوچھتے ہیں گویا آپ ان پر بڑے مہر بان ہیں۔اورآپ ان کو بتاہی ویں گے حالانکہ بیاسرارالین میں سے ہاغیارے چھیانا ہے۔معلوم ہوا کہ

حضورعليه السلام كوقيامت كاعلم بيتمرا ظهاري اجازت نبيس-

یَستَلُکَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُل إِنَّمَا عَلمُهَا عَندَ الله (پاره۲۲ سوره۳۳ آیت ۲۳) "اوگتم ے قیامت کو پوچتے ہیں تم فرماؤ کراس کاعلم قواللہ بی کے پاس ہے۔"

جواب تغير صادى ين آيت إنَّ مَا وَقَتَ السُّوالِ وَإِلَّا فَلَم يَحَرُّج نَبِيِّنَاعَلَيهِ السَّلامُ حَتَّىٰ اطلَعَه اللهُ عَلَىٰ

جمِيع المُغَيِّبَاتِ وَمِن جُملَتهَا السَّاعَةُ

'' لینی اس قیامت پرکوئی مطلع نہیں اور بیسوال کے وقت تھا ورنہ نبی علیہ السلام تشریف نہ لے سے یہاں تک کہ آپ کواللہ نے تمام غیوں پرمطلع فرما دیا۔ جن میں سے قیامت بھی ہے۔''

روح البيان بيى آيت و ليس مِن شَرطِ النَّبِيّ أن يَعلَمَ الغَيبَ بِغَيرِ تَعلِيمٍ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ

"اورنی شرا لکامیں سے میس ہے کہ اللہ کے بغیر بتائے غیب جائے۔"

اس آیت میں کسی کوعلم قیامت دینے کی نفی نہیں لہذااس سے حضور علیا اسلام کے نہ جانبے پر دلیل پکڑنا غلط ہے۔

تفییرصادی میں ای آیت کے ماتحت ہے۔

اَلمَعنىٰ لاَ يُفِيدُعِلمَه غَيرُه تَعَالَىٰ فَلاَ يُنَا فِي اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيهِ السَّلاَمُ لَم يَحرُج مِنَ الدُّنيَا حَتَّىٰ أُطلُعَ عَلَىٰ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ وَمَا هُوَ كَاثِنٌ وَمِن جُملَتِهِ عِلمُ السَّاعَةِ

''معنیٰ یہ ہیں کہ قیامت کاعلم خدا کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ پس یہ آیت اس کے خلاف نہیں کہ نبی علیہ السلام دنیا ہے تشریف نہ لے گئے۔ یہاں تک کہ رب تعالیٰ نے ان کوسمارے اسکیلے پچھلے واقعات پر مطلع فرما دیا۔ان ہیں سے قیامت کاعلم بھی ہے۔''

خالفين علم قيامت كافئى كاوليل بين شروع مكلوة كى وه بدايت پيش كرتے بين كه حضرت جبريل نے حضورعليه السلام سے عرض كيا أخيس ني عَنِ المسَّاعَتِه مجھے قيامت كے متعلق خبر و بيجئ تو فر مايا۔ مَا الْسَمَستُولُ عَنهَا بِأَ علَمَ مِنَ السَّائِل لِينَ اس بارے بين بهم سائل سے زياده جانے والے بين - جس سے معلوم ہواكم آپ كو قيامت كاعلم بين -

تحربید لیل بھی مختل نغوہ و دوجہ ہے ایک بیرکداس میں حضور علیہ السلام نے اپنے جانے کی ٹئی ٹیلس کی بلکدزیا دتی علم کی ٹفی کی۔ورندفر ماتے لا آعکلم '' میں ٹیس جانتا'' اتنی دراز عبارت کیوں ارشادفر مائی ؟اس کا مطلب میہ دوسکتا ہے کہا ہے جبر میل اس مسئلہ میں میر ااور تبہاراعلم برابرہ کہ جھے کو بھی خبر ہے اورتم کو بھی اس جمع میں میہ اوچے کر راز طاہر کرانا مناسب ٹیس۔دوسرے بیکہ جواب من کر حضرت جبریل نے عرض کیا۔ فاُنھیس عن اُصا

ر اتبها توقیامت کی نشانیاں بی بناد بینے اس پر صفور علیہ السلام نے چندنشانیاں بیان قرما کیس کہ اولا دنافر مان ہوگی او کمین لوگ عزت یا کیس کے وغیرہ وغیرہ جس کوقیامت کا بالکل علم بی نہ ہو۔ ان سے نشان ہوچھنا کیا معنیٰ ؟ نشان اور پیدتو جانئے والے سے بوچھا جاتا ہے۔حضور علیہ السلام نے قیامت قائم ہونے کا دن بتایا۔

مظلوة بإب الجمعه بين ب-

لا تَقُو مُ السَّاعَةُ إِلا فِي يَومِ الجُمعَةِ "تَامت تَامَ نهوكَ مُرجعك دن ـ"

کلمہاور ﷺ کی انگلی ملا کر فر مایا۔

بُعِشتُ اَناً وَ السَّاعَةُ كَلِهَاتَينِ "" بهماور قيامت اس طرح ملي ہوئے بينج گھ جيں۔" (مقلوة باب طب يم الجمد) يعنى جارے زماندے بعد بس قيامت می ہے اور اس قدر علامات قيامت ارشاد فرمائيں۔ كدا يك بات بھی ندچھوڑی۔ آج بین فتم كھا كر كہ سكتا ہوں

سی ہمارے زمانہ کے بعد بس فیامت بی ہے اوراس فدرعلامات فیامت ارشاد فرما میں۔ کدا یک بات بھی نہ چھوڑی۔ ان میں مم کھا کر کہ سلما ہوں کہ ابھی قیامت نہیں آسکتی کیونکہ نہ ابھی وجال آیا نہ حضرت سے ومہدی نہ آفناب مغرب سے نگلا۔ ان علامات نے قیامت کو بالکل ظاہر قرماویا پھر قیامت کاعلم نہ ہونے کے کیامعنی ؟ پس زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ سنہ نہ بتایا کہ فلاں سنہ بس قیامت ہوگی لیکن حضور علیہ الصلوق والسلام کے زمانہ ماک بیں سنہ مقرر ہی نہ ہوئی تھی۔ سنہ بھری عہد فاروقی میں مقرر ہوئی کہ بھریت قور تیج الاول میں ہوئی مگرسنہ بھری کا آغاز محرم سے ہوتا

کے زمانہ پاک میں سندمقررہی نہ ہوئی تھی۔سند بھری عہد فاروتی میں مقرر ہوئی کہ بھرت تورٹیج الاول میں ہوئی مگرسند بھری کا آغاز محرم سے ہوتا ہے۔ بلکہ اس زمانہ میں قاعدہ یہ تھا کہ سمال میں جوکوئی بھی اہم واقعہ ہوااس سال منسوب کردیا۔سال فیل ،سال دیجے ،سال حدیبیہ دغیرہ۔تو سنہ بھری کس طرح بتایا جاسکتا تھا۔اس دن کےعلامات وغیرہ سب بتاد ہے اور جوذات اس قند تفصیلی علامتیں بیان کرے وہ بے علم کس طرح ہوئی ہے؟ نیز

ہم ثبوت علم غیب میں وہ حدیث پیش کر چکے ہیں کرحضور علیہ السلام نے قیامت تک کے من وعن واقعات بیان کردیئے۔ اب کیے ممکن ہے کہ قیامت کاعلم ندہو۔ کیونکہ دنیا فتم ہوتے ہی قیامت ہا ورحضور علیہ السلام کو بیٹلم ہے کہ کونسا واقعہ کس کے بعد ہوگا جوآخری واقعدار شاوفر ما یا وہ ہی دنیا کی انتہاہے اور قیامت کی اینداء دولی ہوئی چیز وں میں سے ایک کی انتہاء کاعلم دوسری کے ابتداء کاعلم ہوتاہے۔اس پرخوب غور کرلیا جاوے۔ نہایت نفیس تحقیق ہے جو حصرت صدرالا فاصل مرشدی استاذی مولا تاسید تعیم الدین صاحب مراد آبادی نے ایک تقریر کے دوران ارشا دفر مائی۔ اعتراض١٦ إِنَّ اللهُ عِندَه عِلمٌ السَّاعَةِ وَيُنزِّ لِلَّ الغَيثَ وَيَعلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدرِي نَفسٌ مَّاذًا تَكسِبُ غَدًا وَّ مَا تَدرِى نَفسٌ بِأَى إَرضِ تَمُوتُ إِنَّ اللهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ (ياره ا ٣ سوره ا ٣ آيت ٣٣) '' بیٹک اللہ کے پاس ہے قیامت کاعلم اورا تارتاہے میشاور جانتاہے جو کچھاؤں کے پیٹ میں ہےاورکوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کمائے گی اورکوئی جان ميں جانتي كركس زمين ميں مركى بيشك الله جاننے والا بتانيوالا ہے۔" اس آیت سے تفاقین کہتے ہیں کہ پانٹی چیزوں کاعلم اللہ کے سواکسی کوئیس بیاللہ کی صفت ہے جوکسی غیر کیلئے ٹابت کرے وہ مشرک ہے ای کوعلوم خسبہ کتے ہیں قیامت کب ہوگی، بارش کب ہوگی، عورت کے پیٹے میں اڑکا ہے یالاگی اورکل کیا ہوگا اورکون کہاں مرے گا؟اس آیت کی تا سکد میں شرح

مكلوة كروايت في كرت بين كد صرت جريل في صنور عليدالسلام سي قيامت كم تعلق وريافت كيار توفر مايا في خمس لا يعلم هُنَ إِلَّا اللهُ ثُنَّمَ قَنْرَءَ إِنَّ اللهُ عِندُه عِلْم السَّاعَتِه لِين إِنَّى بِينَ مِن وه بين جن كوموائ خدا كو كي تين جانا \_ پجرياي آيت حلاوت فرمائی۔ ہم علوم خمسہ کے بارے میں نہایت منصفانہ تحقیق کرتے ہیں اور ناظرین سے انصاف کی تو قع اورا پے رب سے تمنائے تبول رکھتے ہیں اولا اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کے اقوال پھراس حدیث کے متعلق محدثین کے اقوال پھراپی تحقیق پیش کرتے ہیں۔

تفسيرات احمد بيذريآ يت ندكوره-

وَلَكَ أَن تَـقُولَ إِنَّ عِلْمَ هَلِهِ الخَمْسَةِ وَأَن لَّا يَعْلَمَهَا أَحَدَّالًّا اللهُ لَكِن يَجُوزُ أَن يُعَلِّمُهَامَن يُشَآءُ مِن مُحِيِّيهِ وَ أُولِيَآءِ هِ بِقَرِينَةِ قُولِهِ تَعَالِحِ إِنَّ اللهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ بِمَعنَى المُخبِر "اورتم بيہى كهديجة موكدان يانچوں باتوں كواگر چەخدا كے سواكونى نہيں جانتا كيكن جائز ہے كەخدا پاك اپنے وليوں اورمجو يوں ميں ہے جس كو

حِيابِ سَكُمائ الله ول كرقرينه سے كه الله جائے والا بتائے والا بے جبير بمعنی مخبر-"

تقیرصادی آیت ها ذا تکسِبُ غَدًا کے اتحت فرماتے ہیں۔ أى مِن حَيثُ ذَاتهَا وَأَمَّا بِاعلامَ اللهِ لِلعَبِدِ فَلاَ مَانِعَ مِنهُ كَالاَ نبِيّآءِ وَبَعضِ الاَ ولِيّآءِ قَالَ تَعَالَىٰ وَلاَيُحِيطُونَ

بِشَيْى مِّن عِلْمِهِ إِلَّا بِمَاشَآءَ قَالَ تَعَالَىٰ فَلاَ يُطْهِرُ عَلَىٰ غَيبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارتطٰى مِن رَّسُولِ فَلاَ مَانِعَ مِن كُونِ اللهِ يُسْطِيعُ بَعِضَ عِبَادِهِ الصَّلِحِينَ عَلَىٰ بَعضِ المُغَيَبَاتِ فَتَكُونُ مُعجِزَةٌ لِلنَّبِي وَ كَرَامَةً لِلوَكِي وَلِذَٰلِكَ قَالَ العَلَمَآءُ الحَقُّ أَنَّه لَمه يَحرُج نَبِيُّنَامِنَ الدُنيَا حَتَّى اَطلَعَه عَلم عِلم تِلكَ الخَمسِ

''لیتن ان باتوں کوکوئی اینے آپنیں جانیالیکن کسی بندے کا اللہ کے بتانے ہے جاننااس ہے کوئی مانع نہیں جیسے انبیاءادربعض اولیاءرب نے فرمایا کہ بیلوگ خدا کے علم کوئیں گھیر سکتے مگر جس قدر رب جا ہے اور فرمایا کہ اپنے غیب پر کسی کوخلا ہر نہیں فرما تا سوائے برگزیدہ رسولوں کے پس اگر خدا تعالی ایئے بعض نیک ہندوں کوبعض نیمیوں پرمطلع فر مادے تو کوئی مانع نہیں ہیں پیلم نبی کامبھز ہاورولی کی کرامت ہوگا ای لئے علماء نے فرمایا کہ جق سیہ ہے كەحضورعلىدالسلام ونياسے تشريف تبيل لے سكے يها تنك كدان كوان يا نچول باتوں پررب نے مطلع قرماديا۔"

تفيرع أس البيان زيراً يت يَعلمُ مَا فِي الأرحَامِ ب\_

سَمِعتُ أيضًا مِن بَعضِ الاَ ولِيَآءِ أنَّه أَحبَرَ مَافِي الرَّحِمِ مِن ذَكَرٍ وَّأُنشيٰ وَرَثَيتُ بِعَينِي مَا أَحبَرَ " بم نے بعض اولیا مکوسنا کہ انہوں نے پیٹ کے بچاڑ کی بالڑ کے کی خبر دی اور ہم نے اپنی آتھوں سے وہی دیکھاجس کی انہوں نے خبر دی تھی۔ تغیرروح البیان میں ای آیت کے ماتحت ہے۔

وَمَا رُوِىَ عَنِ الانبِيَآءِ وَالاَ ولِيَآءِ مِنَ الاَحبَارِ عَنِ الغُيُوبِ فَبِتَعلِيمِ اللهِ إِمَّا بِطَريقِ الوَحي أو بِطَرِيقِ الا لهام وَالكَشفِ وَكَذَا أَحْبَرَ بَعضُ الا ولِيَآءِ عَن نُزُولِ المَطو وَأَحْبَرَ عَمَّا فِي الرّ حم مِن ذَكْرٍوّ أُنشىٰ فَوَ قَعَ كَمَا أَحْبَوَ "اورجوغيب كي خبرين انبياء واولياء مروى بين بين بدالله كالعليم سے بياوي باالهام كے طريقے سے راوراي

> طرح بعض اولیاء نے ہارش آنے کی شہر دی اور بعض نے رحم کے پچیلڑ کے مالٹر کی کی خبر دی تؤوہ ہی ہوا جوانہوں نے کہا تھا۔'' تیامت علم کی تحقیق ہم اس سے پہلے کر بھے ہیں۔ جوعلوم خسد میں سے ہے۔

ان تفاسیر کی عبارتوں سے معلوم ہوا کہ رب تعالی نے علوم خسدا ہے حبیب علیہ السلام کو دیے اور اس آیت میں خبیر جمعنی مخبر ہے۔ اس کے متعلق اور بھی تفاسیر کی عبارتیں چیش کی جاسکتیں ہیں۔گمراس پراختصار کرتا ہوں اب رہی مقتلو ۃ شروع کتاب الا بمان کی حدیث کہ بیہ پانچ چیزیں کو کی نہیں جانباس كى شرهيل ملاحظه بول امام قرطبى ، امام يبنى ، امام تسطلانى شرح بخارى مين اور ملاعلى قارى مرقاة شرح مفكلوة كتاب الايمان تصل اول بين اى حدیث کے ماتحت فرماتے ہیں۔

فَمَنِ ادَّعَى شَيتَى مَنهَا غَيرَمُسنَدِ إلَىٰ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ كَاذِبًا فِي دعوانهُ

'' لیس جو محض ان یا نچوں میں ہے کسی چیز کے علم کا دعویٰ کر ہے حضورعلیہ السلام کی طرف بغیرنسبت کئے ہوئے وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔'' لمعات میں شیخ عبدالحق علیہالرحمۃ ای حدیث کے ماتحت فرماتے ہیں۔ اَلْمُوادُ يَعلَمُ بِدُون تَعلِيمِ اللهِ تَعَالَىٰ "مراديب كمان يانچوں باتوں كوبغيرالله كي بتائے كو كُن فيس جانا-"

الثعة اللمعات ميں شخ عبدالحق اى حديث كى شرح ميں فرماتے إين "مراد آنب كەبىلىم اللى بحساب عقل ايينا راا ندا مزامورالغيب الذكرك جز خداے تعالی سے آں را نداند گر آئکہ دے تعالی از نز دخود کے رابوجی والہام بدناند۔ مراد بیہے کدان امورغیب کو بغیراللہ کے بتائے ہوئے عقل کے اندازہ سے کوئی نہیں جان سکتا۔ کیونکہ ان کوخدا کے سوا کوئی نہیں جا نتا میکروہ جس کواللہ اپنی طرف سے بتا دے۔وی یا الہام ہے۔

امام قطسلانی شرح بخاری کماب النفیرسوره رعد می فرماتے ہیں۔

لاَ يَعلَمُ مَتىٰ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللهُ وَإِلَّا مَنِ ارتَضَى مِن رَسُولٍ فَإِنَّه يُطلِعُه عَلىٰ غَيبِهِ وَ الوَلَيُّ التَّابِعُ لَه يَاخُذُه عَنهُ '' کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب ہوگی سوائے اللہ کے اور پیندیدہ رسول کے کیونکہ رب تعالیٰ اس کواپنے غیب پرمطلع فرما تا ہے اوران کا اتا بع ولی

ان سے وہ غیب لیماہے۔"

انجاح الحاجه حاشيه بمن الجدباب الشراط الساعدة زيرعديث منحمسٌ لا يَعلَمُهُنَّ إِلَّا الله بـــ

فَهٰذَا مِنَ الْفِرَاسَةِ وَالْطُّنِّ وَيُصَدِّقُ اللهُ فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ " صدیق اکبرضی الله عندنے اپنی بیوی بنت خارجہ کوخبر دی کہ وہ بنی ہے حاملہ ہیں۔ لہذا صدیق کی وفات کے بعدام کلثوم بنت صدیق پیدا ہوئیں

ٱخبَـرَ الـصّــــدّ يـقُ زَوجَتَـه بِـنتَ خَارِجَةَ ٱنَّهَا حَامِلَةُ بِنتٍ فَوَ لَدَت بَعدَ وَفَاتِهِ أُمُّ كُلثُوم بِنتَ آبِي بِكرٍ

پس پیفراست اورظن ہے خدا تعالی مومن کی فراست کو بچا کرویتا ہے۔''

سيدشريف عبدالعزيز مسعود تاب الابريزيس فرمات إي-

هُ وَ عَلَيهِ السّلامُ لا يَخفي عَلَيهِ مِن شَبْي مِنَ الخَمسِ المَدْكُورَةِ فِي الآيَة ِ وَكَيفَ يَخفي ذٰلِكَ وَالاَقَطَابُ السَّبِعَةُ مِن أُمَّتِهِ الشَّرِيفَةِ يَعلَمُونَهَاوَهُم دُونَ الغَوثِ فَكَيفَ بِالغَوثِ فَكَيفَ بِسَيِّدالاَ وَّلِينَ وَالا جِرِينَ الَّذِي هُوَ سَبَبُ كُلِّ شَيْي وَمِنهُ كُلُّ شَيْي

" حضورعلیدالسلام پران چانج ندکوره میں ہے پچے بھی چھپا ہوائییں اور حضور پر بیامور مخفی کیونکر ہوسکتے ہیں حالانکدآپ کی انسط کے ساتھ قطب ان کو جانے ہیں پس فوٹ کا کیا ہو چھنا اور پھر سیدالا نبیاء عظمہ کا کیا کہنا جو ہر چیز کے سبب ہیں اور جن سے ہر چیز ہے۔"

علامہ جلال الدین سیوطی روش النظر شرح جامع صغیر میں ای حدیث کے متعلق فرماتے ہیں۔

قُولُه عَلَيهِ السَّلاَّمُ إِلَّا هُوَ مَعنَاهُ بِأَنَّه لاَيُعلَمُهَا أَحَدٌ بِذَاتِهِ إِلَّا هُوَ لكِن قُد يَعلمُ بِهِ بِإعلاَ مِ اللهِ فَانَّ ثَم مَن يَعلَمُهَا وَقَد وَجَدنَا ذَٰلِكَ بِغَيرِ وَاحِدٍ كُمَارَة يِنَا جَمَاعَةً عَلِمُو امْتِيٰ يَمُوتُونَ وَعَلِمُوا مَافِي الأرحَام

" حضورعايدالسلام كافرمانا إلا هُـو اس ك معتى يه جين كرانكوائية آپ خدا كيسواكوني نيس جانتاليكن بهي الله كي بتائي سے جان ليتے بين كيونك یماں وہ لوگ ہیں جوجانے ہیں ہم نے متعدد کواریا پایا جیسے ہم نے ایک جماعت کودیکھا کدوہ جان لیتے ہیں کہ کب مرینگے اور جانے ہیں شکم کے بچہ کو۔

يجى علامه جلال الدين سيوطى خصائص شريف ميس فرماتے ہيں۔

عُرِضَ عَلَيهِ مَاهُوَ كَائِنٌ فِي أُمَّتِهِ حَتَّىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ

" حضورعليه السلام برتمام وه چيزين پيش كردى كئين جوآپ كى ائت بيل قيامت تك جو نيوالى بين-"

علامه جوري شرح قصيره برده صفية كين فرمات ميل-

لَم يَحْرُجِ النَّبِيُّ عَلَيهِ السَّلامُ مِنَ الدُّنيَا إِلَّابَعدَ أَن أَعلَمَه اللهُ بِهِاذِهِ الأُمُورِ الخَمسَةِ

" حضور عليه السلام ونياسي تشريف نه ليكي مكراسك بعد كدالله في آيكوان با نچول چيزول كاعلم بناديا-" جمع النهابييس علامه شنواني فرمات جين -

قَدورَدَ أَنَّ اللهُ تَعَالَىٰ يُحوجِ النَّبِيَّ عَلَيهِ السَّلاَّمُ حَتَّىٰ أَطلَعهُ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَنِي.

" بيثابت بكرالله تعالى نے نبي عليه السلام كودنيا سے خارج ندكيا يہاں تك كر ہر چيز يرمطلع كروبار"

ىيەتى علامەشنواكى اى جمع النهابية بىل قرماتے بيں۔

قَالَ بَعضُ المُفَسِّرِينَ لا يعلَمُ هَذَالخَمسَ عِلمًا لَدُنِّياً ذَاتِيًا بِلا واسِطَةٍ إلا اللهُ فَالعِلمُ بِهذا الصِّفةِمَمَّا

اختصَّ اللهُ بِهِ وَأَمَّا بِوَاسِطَةٍ فَلا يَختَصُّ بِهِ والعَصْمُ عَمر مِن فَرِماتِ مِن كَدان مِا فَي الوَل كُووَاتِي طور بربلاوا

'' بعض مفسرین فرماتے ہیں کدان پانچ ہاتوں کوؤاتی طور پر بلاواسط تو غدا کے سوا کوئی نہیں جانتا پس اسطرح کاعلم غدا سے خاص ہے لیکن علم ہالواسطہ وہ خدا سے خاص نہیں۔''

فتوحات ومبيه شرح اربعين نو دى من فاصل ابن عطيه فرمات بير -

الحق تُكَمَاجَمعٌ أنَّ اللهَ لَم يَقِض نَبِينَا عَلَيه ِ السَّلاَمُ حَتَىٰ اَطلَعَه عَلىٰ كُلَّ ِمَا اَبِهَمَ عَنهُ اِلَّا أَنَّه أُمِرَ بِكُتم بَعض وَالإعلام بِبِعض

جسترہ ہے۔ ''حق وہ ہی ہے جوامیک جماعت نے کہاہے کہ اللہ نے حضورعلیہ السلام کووفات نددی پہانتک کہ پوشیدہ چیزوں پرخبروار کردیالیکن بعض کے چھپانے اور بعض کے بتا زیکا حکم دیا۔''

شاه عبدالعزيز صاحب بستان محدثين صفية ١١١ مين فرماتے جيں۔ ' دنقل ي كند كه والدشخ ابن حجر را فرزندنمي زيست كبيده خاطر بحضور شخ فرمود كه از پشت

تو فرز تدے خواج آمد كه بعلم خودد نيارا برك ثدر"

نقل ہے کہ شخ این جرکے والد کا کوئی بچے نہ جیتا تھا۔ ملول دل ہو کرشنے کی خدمت میں حاضر ہوئے شخ نے قرمایا کرتبہاری پشت ہے ایسا فرزند ہوگا کہ اپنے علم ہے دنیا کو بحردے گا۔ یہال بحک کوعلوم خمسہ کے نقلی دلائل تھے۔ اسکی عقلی دلیل میہ ہے کہ تخالفین بھی مانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کاعلم تمام مخلوق سے زیادہ ہے۔ جس کا حوالہ ہم تحذیر الناس سے چیش کر چکے ہیں اب دیکھنا ہیں ہے کہ تخلوق میں سے کسی کوان یا نجے چیزوں کاعلم دیا عمایا تھیں۔

مشکلوة كتاب الايمان بالقدر ميں بے كيشكم ماور ميں بچه بننے كاؤكر فرماتے ہوئے حضور عليه السلام نے فرمايا۔

ثُمَّ يَبعَثُ اللهُ وَلَيهِ مَلكًا بِاَربَعِ كَلِمْتِ فَيكتُب عَمَله وَاَجَلَه وَدِزقَه وَشَقِيٌ اَو سَعِيدٌ ثُمَّ يُنفَحُ فِيهِ الرُّوحُ "يعنى پھردب تعالى ايك فرشت كوچار با تيس بتاكر پھيتا ہو وفرشت كھوجا تا ہا سكام اكل موت اس كارز ق اور يركه تيك بخت ہا يعنت پھردوح پھوكى جاتى ہے۔"

میری علوم خسد ہیں اور تمام موجودہ اور گذشتہ لوگوں کی میر پانچے با تیں وہ فرشتہ کا تب تقدیر جانتا ہے

مفکلوة ای باب میں ہے۔

## كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الخَلاَئِقِ قَبلَ أَن يُحلُقَ السَّمُوتِ وَالاَرضَ بِخَمسِينَ اَلفِ سَنَةٍ

"الله نے زمین وآسان کی پیدائش ہے بچاس ہزار برس پہلے محلوقات کی تقدیریں کھودیں۔"

معلوم ہوا کہ لوح محفوظ میں علوم خسبہ ہیں ۔ تو دہ ملائکہ جولوح محفوظ پرمقرر ہیں ای طرح انبیاء واولیاء چن کی نظرلوح محفوظ پر رہتی ہے ان کو بینلوم خسبہ حاصل ہوئے۔مشکلو قاکتاب الابمان بالقدر ہیں ہے کہ بیٹاق کے دن حضرت آ دم علیہ السلام کوتمام اولا د آ دم کی روحیں سیاہ وسفیدرنگ میں دکھا دی مسلم کی سرمین میں میں میں میں میں اسٹریس ہے کہ بیٹاق کے دن حضرت آ دم علیہ السلام کوتمام اولا د آ دم کی روحیں سیاہ وسفیدرنگ میں دکھا دی

سنگیں کہ سیاہ روحیں کا فروں کی ہیں سفید مسلمانوں کی معراج میں حضور علیہ السلام نے حصرت ابراہیم علیہ السلام کواس طرح و یکھا کہ ان کے داہیے جانب سفیداور باکیں جانب سیاہ رنگ کی ارواح ہیں بینی جنتی دوزخی لوگ مومنوں کو دیکھ کرخوش ہوتے ہیں اور کفار کو ملاحظ فر ہا کڑمگین ۔ای مشکلوۃ کتاب الایمان بالقدر میں ہے۔کہ ایک دن حضور علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھوں میں دو کتابیں گئے ہوئے جمع صحابہ میں تشریف لائے۔اور واہنے

ہاتھ کی کتاب کے بارے میں قرمایا کہنام مع ان کے قبائل کے ہیں۔اور آخر میں ان ناموں کا نوٹل بھی لگادیا گیاہے۔کرکل کتنے۔

اس مديث كي شرح مين ماعلى قارى نے مرقات مين فرمايا۔ اَلسظَّاهِرُ مِنَ الاشَارَاتِ اَنْهُمَا حِسِّيان وَقِيلَ تَعشِيلٌ، اشاره ـــ سيةى ظاہر جور باب كدوه كتابين و كيھنے بين آرى تھيں۔اى مشكلوة باب عذاب القير بين ب كدجومرده تكيرين كامتحان بين كام ياب يانا كام جوتا ہے تو تکیرین کہتے ہیں۔ قلد کُنّا مُعلَمُ أنّک تَقُولُ هلدًا ہم تو پہلے ہی ہے جائے تھے کہ توبہ کے گا۔معلوم ہوا کہ تکیرین کوامتحان میت ہے پہلے ہی سعادت اور شقاوت کاعلم ہوتا ہے۔امتحان تو فقط یا بندی قانون یامغرض کا مند بند کرنے کوہوتا ہے۔حدیث میں ہے کہ جب کسی صالح آ دی کی بیوی اس از تی ہے تو جنت سے حور پکارتی ہے کہ بیر تیرے یاس چندون کامہمان ہے۔ پھر ہمارے یاس آ نبوالا ہے اس جھڑان کر مشکلوۃ کتاب النكاح في عشرة النساء معلوم مواكد عوركو بهى خبر موتى ب كداس كاخاتمه بالخير موكا حضور عليد السلام نے جنگ بدر ميں ايك ون يہليے زين يرنشان لكاكر فرمایا که بیبان فلان کافرمرے گااور بیبال فلان موت کی زمین کاعلم ہوا۔ (معکور ساجباد) ان اعادیث سے معلوم ہوا کہ علوم خسد کاعلم اللہ نے بعض بندوں کو پھی ویا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کاعلم ان سب کےعلموں کو محیط تو کس طرح ممکن ہے کہ حضور علیہ السلام کوعلوم خمسہ حاصل تدہوں۔اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ پانچ علوم عطائی حادث ہو کرخدا کی صفت نہیں۔ورند کسی کوان میں ے ایک بات کا بھی علم نہ ہوتا مفت الین میں شرکت نہ تو کا جائز نہ بعضا۔ ان دلائل کے جواب ان شاء اللہ مخالف ہے نہ بن سکیس سے۔ اعتواض١٧ وَهَايَعلَمُ تَاوِيلُه إلا اللهُ تشابهات آيات كاويل رب تعالى كسواكوني بين جاناس معلوم بواكر حضور صلى الله عليه وسلم كومتشابهات آيات كاعكم ندتها\_ جواب اس آیت بین بیکهان فرمایا گیا کہم نے نتشابہات کاعلم سی کودیا بھی نہیں۔رب تعالی فرما تا ہے۔ اَلوَّ حملنُ عَلْمَ القُوانَ ا سے حبیب کورحمان نے قرآن سکھایا۔ جب رب نے سارا قرآن حضور کوسکھاویا تو متشابہات بھی سکھاد ہے۔ ای لئے حنقی ندجب کاعقیدہ ہے کہ حضورعليه السلام متشابهات كوجائة بين ورندان كانازل كرنابيكار بوگار شافعون كزريك علاء بحى جائة بين وه وَ السرَّ السِخونَ في العِلم پروقف کرتے ہیں۔ شوافع کے ہاں اس آبت کے معنیٰ یہ ہیں کہ متشابہات کاعلم الله تعالیٰ اور مضبوط علیاء سے سواکسی کوئیس۔

# دوسرى فصل

#### نفی غیب کی ادادیث کر بیان میں

خافین نی غیب کے لئے بہت ی احادیث پیش کرتے ہیں ان سب کا اجمالی جواب توبیہ کان احادیث میں حضورعلیہ السلام نے بین فرمایا کہ مجھے دب نے فلاں چیز کاعلم نددیا بلکہ کی میں توہے۔ اَللّٰهُ اَعلَمُ کسی میں ہے جھے کیا خبر کسی میں ہے کہ خفاں بات حضورعلیہ السلام نے ند بتائی۔ کسی میں ہے کہ حضورعلیہ السلام نے فلاں سے بیات ہو چھی۔ اور بیشام ہا تیں علم کی نفی ثابت نہیں کرتیں۔ ند بتا نایا ہو چھنایا اَللّٰهُ اُعسلَم فرمانا اور بہت ی مصلحتوں کی وجہ سے بھی ہوسکنا ہے بہت تی ہا تیں خدائے بندوں کو ند بتا کیں۔ سوال کے باوجود تفی رکھا۔ بہت تی چیز وں کے متعلق پروردگار عالم فرشتوں سے ہو چھتا ہے کیا اس کو بھی علم نہیں۔ ایک حدیث سے قطعی الدالاات الی لاؤ۔ جس میں عطائے علم غیب کی فی ہو۔ نگر ان شا واللہ نہ السکس سے۔ بیجواب نہایت کانی تھا مگر کھر بھی ان کی مشہورا حادیث عرض کر کے جواب عرض کرتا ہوں۔ وَ بِعاللّٰهِ الْمَتَّو فِيقِ

اعتسد احض(۱) مفکلوۃ باب اعلان النکاح کی پہلی حدیث ہے کہ حضورعلیہ السلام ایک نکاح میں آٹھریف لے گئے جہاں انصار کی کچھ بچیاں دف بجا کر جنگ بدر سے مقتولین کے مرثبہ سے گیت گائے لگیس ان میں سے کسی نے بیم صرع پڑھا۔

#### وَفِينَا نَبِيُّ يَعِلَمُ مَا فِي غَدِ "جم بن ايس بن جوكل كابات جائة بن "

تو حضورعلیہ السلام نے فرمایا کہ بیچیوڑ دو۔وہ ہی گائے جا دیو پہلے گارہی تھیں۔اس سے معلوم ہوا کہ حضورعلیہ السلام کوعلم غیب نہیں تھا اگر ہوتا تو آپ ان کو بیر کہنے سے ندرو کتے۔ کچی بات سے کیوں روکا۔

جواب اولاً توغورکرنا چاہے کہ مرصرع خودان بچوں نے تو بنایا بی نہیں۔ کونکہ بچوں کوشعر بنانا نہیں آتا۔اور نہ کسی کا فروشرک نے بنایا۔ کیوں کروہ حضور علیہ السلام کو بی نہیں ماننے تھے لامحالہ بہر صحافی کا شعر ہے۔ بنا کوہ شعر بنانے والے صحافی معاؤ اللہ شرک ہیں یائیں؟ مجرحضور سیالتے نہاری نے شواس شعر بنانے والے کو برا کہانہ شعر کی فرمت کی۔ بلکہ ان کوگانے سے دوکا۔ کیوں روکا؟ چارہ جسا والا تو یہ کہ اگر کوئی ہمارے سماست ہماری تعریف کرے۔ تو بطورا تکسار کہتے ہیں۔ارے میاں! یہ یا تیں چھوڑ ووہ بی یا تیں کرور یہ بھی انکسار افر مایا۔ دوم میہ کہ کھیل کوہ گانے بجانے کے درمیان نعت کے شعار پڑھنے سے ممانعت فرمائی اس کے لئے اوب چاہیے۔ تیسرے یہ کیلم غیب کی نسبت اپنی طرف کرنے کونا پہند فرمایا۔ چو تھے یہ کہ مرشد کے درمیان نعت ہوتا تا پہند فرمایا۔ جیسا کہ آج کل نعت خوال کرتے ہیں کہ نعت ومرشد کو طاملا کر پڑھتے ہیں۔

مرقاة ش اى مديث كے اتحت ہے۔

#### لِكُوامَةٍ نِسبَةٍ عِلْمِ الغَيبِ إلَيهِ لائْه لا يَعلَمُ الغَيبَ إلَّا اللهُ و إنَّمَا يَعلَمُ الرَّسُولُ مِنَ الغَيبِ مَا اَعلَمَه اَو لِكُوامَةٍ اَن يُذكَرَ فِي اَثنَاءِ ضَرِبِ الدَّقِ وَاثنَاءِ مَرِثِيَةِ القَتلَىٰ لِعُلُو مِنصَبِهِ عَن ذالِكَ

'' دمنع فرمایا کی طم ف سبت اپنی طرف کرنے کو کیونکہ علم غیب خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا اور رسول وہ بی غیب جانتے ہیں جواللہ بتائے یابیٹا لیند کیا کہ آپ کا ذکر دف بجانے بیل یامنتولین کے مرثیہ کے درمیان کیا جاوے کہ آپ کا ورجہ اس سے اعلیٰ ہے۔''

افعة اللمعات من اي حديث كم اتحت ب-

" ده گفتها تد که منع آنخضرت ازین قول بجهت آن است که در و ب اسنادنلم غیب است به آنخضرت را نا خوش اند و بعضے گویند که بجهت آن است که ذکر شریف دے درا ثنالهومناسب نه باشد \_''

شارحین نے کہا ہے حضورعلیہ السلام کا اس کوشع فرمانا اسلئے ہے کہ اس میں علم غیب کی نسبت حضور کی طرف ہے۔ لہذا آ پکونا پیندآ کی اور بعض نے فرمایا کہ آپ کا ذکر شریف کھیل کود ہیں مناسب نہیں۔''

اعتسران مدینه پاک میں انصار باغوں میں نردرخت کی شاخ مادہ درخت میں لگاتے تھے تاکہ پھل زیادہ دے اس فعل سے انصار کو حضور علیقے نے منع فرمایا (اس کام کوم بی میں تھے کہتے ہیں) انصار نے لیتے چھوڑ دی۔خدا کی شان پھل گھٹ کئے اس کی شکایت سرکاردوعالم کی خدمت میں پیش ہوئی تو فرمایا۔

أنتُم أعلَمُ بِأُمُورِ دُنيَاكُم "النودناوى معاملات تم جائت مو"

معلوم ہوا کہ آ پکو بیلم ندتھا کتلقے رو کئے سے پھل گھٹ جاویتے اورانصار کاعلم آپ سے زیادہ ٹابت ہوا۔

جدواب حضورعلیدالسلام کافرمانا اَنسُم اَعلَم بِاُ مُورِ دُنیَا کُم اظہارناراضی ہے کہ جبتم مبرنیں کرتے تو دنیاوی معاملات تم جانو۔جیسے ہم کس سے کوئی بات کہیں اوروہ اس میں چھتامل کرے تو کہتے ہیں بھائی توجان۔اس سے نفی علم مقعود نہیں۔ شرح شفاء علی قاری بحث مجرات میں فرماتے ہیں۔

وَ حَصَّهُ اللهُ مِنَ الا طِّلاَعِ عَلَىٰ جَمِيعِ مَصَالِحِ الدُّنيَا وَالدَّينِ وَ استُشكِلَ بِأَنَّه عَلَيهِ السَّلاَمُ وَجَدَ الاَ نصَارَ يُسلقَحُونَ النَّحلَ فَقَالَ لَو تَرَ كَتُمُوهُ فَتَرَكُوهُ فَلَم يَحرُج شَيْااَو خَرَجَ شِيصًا فَقَالَ اَنتُم اَعلَمُ بِاُمُورِ دُنيَا كُم قَالَ الشَّيخُ السِّسُوسِيُّ اَرَادَان يَحمِلَهُم عَلَىٰ خَرقِ العَوَائِد فِي ذَلِكَ إِلَىٰ بَابِ التَّوَكُّلِ وَامَّا هُنَاكَ قَلَم

قَالَ الشَّيخُ البِّسَوسِيُّ اَرَادُاَن يَحمِلَهُم عَلَىٰ خَرقِ العَوَائِد فِي ذَلِكَ إِلَىٰ بَابِ التَوَكِّلِ وَامَّا هُناك فَلَم يَمتَئِلُو فَقَالَ اَنتُم اَعرَفُ بِدُنيَا كُم وَلُو المَتْئُلُو وَتَحمَّلُو فِي سَنَهَا و سَنتَيْنِ لَكُفُوا اَمرَ هَلِهِ المحنة مُعالَى فَقالَ اَنتُم اَعرَفُ بِدُنيَا كُم وَلُو المَتْئُلُو وَتَحمَّلُو فِي سَنَهَا و سَنتَيْنِ لَكُفُوا اَمرَ هَلِهِ المحنة المعاركود وَتَوَل كَالَحُ اللهُ تَعْنور عليه السلام كُوتَام و فِي ود نياوي صلحول بِرطلع فرماياس پرياعتراض ب كرصور في انصاركود وتول كَالحَل كرا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

ملاقارى اى شرح شفاجلددوم صفحه ٢٣٨ ين فرمات بي-

#### وَلُو ثَيْتُو اعَلَى كَلَامِهِ أَفَاقُو إِنِي الْفَنِّ تَقَعُ عَنهُم كُلْفَةُ المَعَالَجَةِ

''اگروه حضرات حضور کے فرمان پر ثابت رہے تو اس فن بیل فوقیت ایجاتے اوران سے اس نے کی محنت دور ہوجاتی۔''

فصل الخطاب مين علامه فيصرى في قل فرمايا-

#### وَلاَ يَعزُب عَن عِلمِهِ عَلَيهِ السَّلامُ مِثقَالُ ذَرَّةٍ فِي الأرضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ مِن حَيثُ مَرتَبِتِهِ وَإِن كَانَ يَقُولُ اَنتُم اَعلَمُ بِأُمُورِ دُينَاكُم

'' حضورعلیدالسلام کے علم سے زمین وآسان میں ذرہ بھر چیز پوشیدہ نہیں اگر چہآپ فرمائے تھے کدد نیاوی کامتم جانو۔'' حضرت پوسٹ علیدالسلام نے بھی کاشتکاری نہ کی تھی اور نہ کاشتکاروں کی صبت حاصل کی شکرز مانہ قبط آنے سے پہلے تھم دیا کہ غلہ خوب کاشت کرو۔اور فرمایا۔

فَمَا حَصَد تُم فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ "كجو يَحْكَاثُواس كوبالى يس ريدور"

لیعنی گیہوں کی حفاظت کا طریقہ سکھایا۔ آج بھی غلہ کو بھوے میں رکھ کراس کی حفاظت کرتے ہیں ان کو بھیتی یا ڈی کا خفیہ را زکس طرح معلوم جوا؟ اور قر ماما۔

#### إجعَلني عَلَىٰ خَزَائنِ الأرضِ إنّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ (باره ٣ اسوره ٢ ا آيت٥٥)

دو مجھ كوزيين كے خزا تول يرمقرر كردويي اس كامحافظ اور جركام جائے والا ہول-'

ریکی انتظامات وغیره کس سے پیکھے؟ تو کیاحضورعلیہ السلام کی دانائی اورحضور کاعلم حضرت یوسف علیہ السلام ہے بھی کم ہے، معاذ اللہ۔ اعتب الض (۱۴) ترندی کتاب النفیر سورہ انعام بیں ہے کہ حضرت مسروق عائشہ صدیقہ دخی اللہ تعالیٰ عنبماسے روایت قرماتے ہیں کہ جوشک کیے کہ حضورعلیہ السلام نے اپنے رب کودیکھایا کسی شنک کو چھپایا وہ جھوٹا ہے۔

## وَمَن زَعَمَ اللَّه يَعلَمُ فَافِي غَدٍ فَقَد اَعظَمَ الفِريَةَ عَلَمِ الله

"اورجو كم كرحضور عليه السلام كل كى بات جانة بين اس في الله يرجعوث باندها."

جسواب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنبما کی پینےوں ہاتیں اپنے ظاہری معنیٰ پرنیس ہیں آپ کے پیقول پی رائے سے ہیں۔اس پرکوئی
حدیث مرفوع پیش نہیں فرما تیں بلکہ آبات سے استدلال فرماتی ہیں رب تعالیٰ کو و کیفنے کے متعلق حضرت ابن عہاس رضی اللہ عنہ نے روایت پیش
فرمائی ۔اور اب تک جمہور اٹل اسلام اس کو مانے چلے آئے ہیں۔ و کیھواس کی تحقیق مداری اور تیم الریاض وغیرہ میں ہماری کتاب شان حبیب
الرحمٰن سورہ والنجم ہیں ای طرح صدیقہ کا فرمانا کہ حضور علیہ السلام نے کوئی چیز نہ چھیائی۔ اس سے مرادا حکام شرعیہ ہلیغیہ ہیں۔ ورنہ بہت سے اسرار
البید پرلوگوں کو مطلع نہ فرمایا۔

مقتلوة كتاب العلم دوم ميں معفرت ابو ہريرہ رضى الله عنہ سے روايت ہے كہ مجھ كوحضور عليه السلام سے دونتم كے علوم ملے۔ أيك وہ جن كى تبليغ كردى۔ دوسرے وہ كه اگرتم كويتا وَل اقوتم ميرا گلا كاث دو۔

اس سے معلوم ہوا کہ اسرارالہید نامحرم سے چھیائے گئے۔ائی طرح صدیقہ کا یہ فرمان کیل کی بات حضور علیہ السلام نہیں جانے تھے۔اس سے مراد ہے بالذات نہ جانناور ندصد ہاا حادیث اور قرآنی آیات کی مخالفت لازم آدے گی۔حضور علیہ السلام نے قیامت کی ، د جال کی ، امام مہدی کی اور حوض کوڑکی شفاعت بلکہ امام حسین کی شہادت کی۔ جنگ بدر ہونے سے پیشٹر کفار کے لگ کی۔ اور جگد لگ کی خبر دی۔ نیز اگر صدیقة رضی اللہ عنہا کے فرمان کے ظاہری معنے بھی کئے جادیں تو مخافین کے بھی خلاف ہے کہ وہ بھی بہت سے غیوب کاعلم مانتے ہیں اور اس میں بالکل نفی ہے۔ مجھے آج یقین ہے کہ کل میچشدیہ ہوگا۔ سورج نکلے گا۔ رات آ وے گی۔ بی ہی تو کل کی بات کاعلم ہوا۔ حضرت صدیقة رضی اللہ تعالی عنہانے معراج جسمانی کا بھی اٹکار

فر مایا گریدی کہاجا تا ہے کہ واقعہ عمراح انکے لکاح میں آنے سے پیشتر کا ہے۔ جواب تک انکے علم میں ندآیا تھا۔ اعتسب احض(ع) صدیقہ کا ہارتم ہوگیا۔ جگہ جگہ تلاش کرایا گیانہ ملا پھراونٹ کے بیچے سے برآ مدہواڈ گرحضور علیہالسلام کوعلم تھا تو لوگوں کواسی وقت

اعتسد اخص(٤) صدیقه کامارم ہولیا۔جلہ جلال ارایا لیانہ ملا چراونٹ نے بیچے ہرا مدہودہ سرسمور عدیداسن م و م حد و روس و راوس کیوں ند بتادیا کہ ہاروہاں ہے۔معلوم ہوا کہ علم ندتھا۔ کیوں نہ بتادیا کہ ہاروہاں ہے۔معلوم ہوا کہ علم ندتھا۔

جواب ال حدیث سے نہ بتانا معلوم ہوا کہ نہ کہ نہ جا نااور نہ بتا نے بیں صد ہا تکھتیں ہوتی ہیں صرات صحابہ نے چا ند کے گھنے بڑھنے کا سب ور یافت کیا۔ رب تعالیٰ نے نہ بتایا تو کیا خدائے پاک کو بھی علم نہیں؟ مرضی الی یہ بیتی ، کہ صدیقہ کا ہار کم ہو، مسلمان اس کی ہوائی میں یہاں رک جا ہی تا اس کی ہوائی ہوں سے حضرت صدیقہ کی جا ویں ظہر کا وقت آجاوے پانی نہ ملے جب حضور علیہ السلام ہے عرض کیا جا وے کہ اس کیا کریں جب آیت جیم نازل ہوجس سے حضرت صدیقہ کی عظمت قیامت تک مسلمان معلوم کرلیں کہ ان کے حفیل ہم کو تیم ملا۔ اگر اس وقت ہار بتا دیا جا تا۔ تو آیت تیم کیوں نازل ہوتی ۔ رب کے کام اسباب سے ہوتے ہیں۔ تبجب ہوتا کہ جو آ نکو قیامت تک کے حالات کو مشاہدہ کرے۔ اس سے اورٹ کے بیچے کی چیز کس طرح تحقی رہے۔ شان محبوب علیہ السلام پہیانے کی خداکی تو فیتی دے۔

اعتراض (٥) مكلوة بابالحض والتفاءيس ب-

# لَيْرِ دَنَّ عَلَى القوامُ اعرِ فُهُم وَيَعرِ فُونَنِي ثُمَّ يُحالُ بَينِي وَبَينَهُم فَاقُولُ إِنَّهُم مِنِي فَيقَالُ إِنَّكَ لاَ تَدرِي مَا اَحدَ ثُو ابَعدَكَ فَاقُولُ سُحقًا سُحقًا لِمَن غَيرَ بَعدِي

'' حوض پر ہمارے پاس کچھتو بیں آئینگی جنگو ہم پہچانے ہیں اور وہ ہم کو پہچانے ہیں پھر ہمارے اور ان کے درمیان آڑکر دی جاوے گی ہم کہیں گے کہ بیتو ہمارے لوگ ہیں تو کہا جاویگا کہ آپ ٹیس جانے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیائے کام کئے لیس فرما کیں گے دوری ہودوری ہواس کو جو میرے بعددین بدلے''

اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیدالسلام کو قیامت میں بھی اپنے پرائے اور مومن وکا فرک بیجیان نہ ہوگی کیونکہ آپ مرتدین کوفر ماکیں سے کہ بید میرے صحابہ ہیں اور ملائکہ عرض کریں سے کہآپنہیں جانتے۔

ذُق إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الكريم "عذاب عِلَد تُوتُوعُ ت كرم والاب-"

حصرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کود کھے کر فرمایا تھا۔ ھلکار تبی سیمیرارت ہے۔

پھرغور کی بات تو یہ ہے کہ آج تو صفورعلیہ السلام اس سارے واقعہ کو جانتے ہیں اور فرماتے ہیں اُعِیس فَیھُم ہم ان کو پہیانتے ہیں ، کیااس دن بھول جاکیں گے؟ نیز قیامت کے دن مسلمانوں کی چندعلامات ہوں گی۔اعظاء وضوکا چیکنا، چپرانورانی ہونا یک و مَنیکٹ وُ جُودٌ وَ تَسوَ دُدُہٌ والبِنے انٹر میں مارے داری ہے۔ واڈن سے بردا غریرہ کی دیکھ میکالا ہے۔ العبلاجات کی دارہ سے میگر الدین کرخادہ میں اور الدارگوں کو انگ

ہاتھ میں نا ساعمال کا ہونا۔ پیشانی پر مجدہ کا داغ ہونا۔ (ویکھومشکلوۃ کتاب الصلوۃ اور کفار کی علامت ہوگی ان کےخلاف ہونا۔ اوران لوگوں کو ملاککہ کارو کنا۔ ان کے ارتداد کی خاص علامت ہوگی جوآج ہیان ہورہی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اتنی علامات کے ہوتے ہوئے حضوران کوند بہجا نمیں۔ نیز آج تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی وجہنی لوگوں کی خبروے دی۔عشرہ میشرہ کو بشارت دی۔ دو کتابیں صحابہ کرام کو دکھادیں۔ جن میں جنتی اور

آج تو حضورعلیهانصلوٰة والسلام نے بسی و بہمی لولوں می حبر دے دی۔ محترہ بیسرہ لو بشارت دی۔ دو نہا بیں سحاب نرام لود کھادیں۔ بن بین میں او جبنمی لوگوں کے نام جیں وہاں نہ بچھاننے کے کیامعنیٰ ؟ حضورعلیہ السلام کونبرنہیں۔ رب تعالی فرما تا ہے۔

يُعرَفُ المُجرِ مُونَ بِسيمَاهُم يرْفرانا ، سيمَاهُم فِي وُجُوهِهم مِن آثَرِ السَّيجُودِ معلوم بواكر قيامت مِن تيك وبدلوكول كاعلانات چرول يرمول كار

مقلوٰ قاباب الحوض والشفاعه ميں ہے كہ جنتى مسلمان جبنى مسلمانوں كو نكالنے كے لئے جبنم ميں جائيں گے اوران كى بيشانی كے داغ تجدہ و كيوكران كو جل تھنے كے بعد نكاليں محاوران سے فرمايا جاوے گا۔

فَمَن وَجَد ثُمَّ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذُرَّةٍ مِن خَيرٍ فَأَخرِ جُوهُ

"جس كول بن رائى كے برابرايمان ياؤ۔اس كونكال في جاؤ۔"

و کیھوجنتی مسلمان دوزخی مسلمانوں کے دل کے ایمان کو پیچاہتے ہیں۔ بلکہ یہ بھی جائے ہیں کہس کے دل میں کس درجہ کا ایمان ہے۔ دینار کے برابر یا ذرہ کے برابر کیکن حضورعلیہ الصلوٰ قوالسلام کو چیرہ دیکھ کرعلامات و کیھ کربھی خیر بیس ہوئی کہ بیمسلمان جیں یا کا فر۔اللہ تعالی سمجھ نصیب کرے۔

اعتراض (٦) بخاري جلداول كتاب الجائز مين حضرت ام العلا وكي روايت ب-

#### وَالله ِ مَا اُدرِي وَ أَنَا رَسُو لُ الله ِ يُفعَلُ بِي " فداكى تم مين بين جانبا حالانكه مين الله كارسول جون كه مير ب ساتھ كيا كيا جاوے گا-"

اس سے معلوم ہوا کہ حضورعلیہ الصلوة والسلام کواپٹی بھی خبر نتھی کہ قیامت میں جھے سے کیا معاملہ ہوگا۔

**جواب** اس جگیلم کی نفی نہیں۔ بلکہ درابیۃ کی نفی ہے۔ یعنی میں اپنے انکل وقیاس سے نہیں جانبا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ بلکہ اس کاتعلق وقی الہیٰ سے ہےتو اے ام العلاءتم جوعثان ابن مظعون کے جنتی ہونے کی گواہی محض قیاس سے دے رہی ہو۔ بیمعترنہیں۔اس غیب کی خبروں میں تو ا نبیا وکرام بھی قیاس نبیں فرماتے۔ ورند مفکلوۃ باب فضائل سید المرسلین میں ہے کہ ہم اولا د آ دم کے سردار ہیں اس روز لوا والحمد ہمارے ہاتھ میں جوگا۔ آ دم آ دمیان جمارے جینڈے کے بیچے جو تگے ان کی مطابقت کس طرح کی جاوے گی۔

اعتسد اهل الله عنها كاب المغازى باب حديث افك ش ب كه حضرت صديقه رضى الله عنها كوتهت كل آب ال ش يريشان تو رے مربغیروی آئے ہوئے کھندفر ماسکے کدیہ جہت سیج ہے یا غلط اگر علم غیب ہوتا تو پر بیٹانی کیسی؟ اوراجنے روز تک خاموثی کیوں فرمائی۔

جواب اس من بھی ندیتانا ثابت ہےند کدنہ جاننا۔ ندیتانے سے ندجا نتالازم بیس آتا۔ خودرب نے بھی بہت روز تک ان کی عصمت کی آیات ند اتارین او کیارب کوفیرنتی نیز بخاری کی ای حدیث بس ہے۔

مَاعَلِمتُ عَلَىٰ أَهلَى إلا خَيراً "مِن إِن بِين كَا إِكْلامني بَي جانا مول"

جس سے معلوم ہوتا ہے کیلم ہے، وقت سے پہلے اظہار نہیں اور بیتو ہوسکتا ہی نہیں کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم کوحضرت عاکشہ پر بدگمانی ہوئی ہو ۔ کیونکہ رب تعالی نے مسلمانوں کو عمامًا فرمایا۔

#### لُو لاَ إِذْ سَمِعتُوهُ ظُنَّ الْمُؤمِنُونَ وَالْمُؤمِنَاتُ بَانفُسِهِم خَيراً وَقَالُوا هَذَا إِفْكَ تُمبِين (باره ٨ ا سوره ٣٣ آيت ٢ ١) '' لیعنی مسلمان مردوں وعورتوں نے اپنے دلوں میں تیک گمانی کیوں ند کی اور فورا کیوں ندکہا کہ کھلا ہوا بہتان ہے۔''

پة لكاكهزول براءت سے پہلے اى مسلمانوں پرنيك كمانى واجب اور بدكمانى حرام تنى اور نبى عليه الصلوٰة والسلام حرام سے مصوم ہيں۔ أوّ آپ بدكمانى جر گزشیں فرما سکتے۔ ہاں آپ کا فوراً بیفرمانا هلف الفڪ مُبيسنَ آپ پرواجب ندفقا که کیونکد آپ کے کھر کامعاملہ تھا۔ رہی پریشانی اور اتخا سکوت، یہ کیوں ہوا؟ پریشانی کی وجہ معاذ اللہ لاعلمی نہیں ہے۔اگر کسی عزت وعظمت والے کوغلط الزام لگادیا جاوے اور وہ خود جانتا بھی ہو کہ بیہ

الزام غلط ہے۔ پھر بھی اپنی بدنا می کے اند بیشہ سے پر بیٹان ہوتا ہے لوگوں میں افواہ کا پھیلنا ہی پر بیٹانی کا باعث ہوا۔ اگر آیات نزول کے انتظار میں ن فرمایا جاتا۔ اور پہلے ہی عصمت کا اظہار فرمایا جاتا تو منافقین کہتے کہ اپنی اہل خاندی حمایت کی۔ اور سلمانوں کو بہت کے مسائل ندمعلوم ہوتے اور پھرمقدمات میں تحقیقات کرنے کا طریقہ نہ آتا اورصد یقہ اکبیر کی کومبر کا وہ ثواب نہ ملتا جواب ملا۔ اس تاخیر میں صد ہا حکمتیں ہیں۔اوریہ تو مسئلہ عقائد کا ہے کہ نبی کی بیوی بد کا زمیس ہوسکتیں۔رب تعالی فرما تاہے۔

## اَلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ (پاره٨ اسوره٣٣ آيت ٢٩)

ود محندی عورتیں گندے مردوں کے لئے ہیں اور گندے مردگندی عورتوں کے لئے۔"

اس گندگی ہے مراد گندگی زنا ہے۔ بینی نبی کی بیوی زانہ ٹیمیں ہوسکتی۔ ہاں کا فرہ ہوسکتی ہے کہ کفرسخت جرم ہے۔ تکر گھنونی چیز نہیں۔ ہر محض اس عار نہیں کرتا اور زنا ہے ہرطبیعت نفرت اور عار کرتی ہے اس لئے انبیاء کی بیوی کو بھی خواب میں احتلام نہیں ہوتا۔ دیکھومشکو ہ کتاب الغسل کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہائے اس پر تبجب قرمایا کہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے۔اوراس کی تحقیق جاری کتاب شان حبیب الرحمان میں بھی ہے۔ تو کیا حضورعلیہ السلام کو عقیدے کا بیمسئلہ بھی معلوم نہیں تھا کہ صدیقہ سیدالانہیاء کی زوجہ پاک ہیں ان سے بیقصور ہوسکتا ہی نہیں ۔ نیز مرضی الہیٰ بیقی کہ محبوبہ مجبوب علیدالسلام کی عصمت کی گواہی ہم براہ راست ویں اور قرآن میں بیآبات اتار کر قیامت تک کدمسلمانوں سے تمام ونیامیں ان کی

پا کدامنی کے خطبے پڑھوالیں کہنمازی نمازوں میں ان کی عفت کے گیت گایا کریں اب اگر حضور علیہ السلام خود ہی بیان فرمادیتے تو بیخو بیاں حاصل منه وتيل غرضيكه علم تو تفااظهار مذتفار

لطف بیہے کہ یوسف علیہ السلام کوز لیخا نے تہمت لگائی۔ تورب تعالی نے ان کی صفائی خود بیان ندفر مائی بلکہ ایک شیرخوار بچہ کے ذریعہ جا کدامنی سے پاکدامنی فرمادی حضرت مریم کوتبہت گئی۔ توشیرخوارروح اللہ سے ان کی عصمت ظاہری میرمجوب علیدالسلام کی مجوب زوجہ کوالزام لگا تو کسی کے اور نہ شفیج المذمین کا سمجے پیتہ ویں ہے۔خیال سے فرمادیں ہے کہ حضرت نوح کے پاس جاؤ۔ وہاں جاؤ، وہاں جاؤ شاید وہ تمہاری شفاعت کریں۔حالانکہ ونیا بیس سب کاعقبیدہ تھااور ہے کہ قیامت میں شفیج المدنوین حضور علیہ السلام ہی ہیں۔ سیہوا ذھول کہ ان باتوں کی طرف توجہ نہ رہی۔اگر حضور علیہ السلام کسی وقت کوئی ہات نہ بتا کمی تو اس کی وجہ ڈھول (ادھرتیجہ کا نہونا) ہو کمتی ہے۔ بیالمی ثابت نہ ہوگی رہ تعالی فرما تا ہے

ربی۔ اسر سورمدید اسوم می وقت وی بات دین میں وابود ول راوسروجہ دیون ہو کہدے ہے کی بہت نہ ہو کا بہت ہے ہو ان الغ وَ إِن تُحَسَتَ مِن قَبلِهِ لَمِنَ الغَافِلِين اگرچ آپاسے پہلے واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے برواہ تھے فافل فرمایا جامل نہ فرمایا۔ غافل وہ کہ واقعہ علم میں ہے۔ محراد هرد هیان نہیں گلستان میں فرماتے ہیں کسی نے حضرت یعقوب علیہ السلام ہے ہو چھا۔ دمھرش ہوئے پیراجن شمیدی چرا در جاہ کنعائش تدیدی !

کہ آپ نے حضرت یوسف کے کرند کی خوشیومصر سے تو پائی۔ گر کھان کے کنویں میں دہے۔ تو آپ معلوم نہ کرنکے۔ جواب دیا۔ مگفت احوال ماہر ق جہال است دے بیداود بھر دم نہان است گھے برطارم اعلیٰ تشنیم! گھے برپشت پائے خودنہ بنیم فرمایا کہ جمارا حال بھلی کی تڑپ کی طرح ہے بھی ظاہر بھی چھیا ہوا۔ قرآنی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بیقوب علیہ اسلام کوعلم تھا کہ ماہ کٹھان مصریس بھی دے دیا ہے۔ فرماتے ہیں۔

وَاَعلَمُ مِنَ اللهُ مَالاَ تَعلَمُو نَ (باره ۱۳ اسوره ۱۲ آیت ۸۱) " محصفداکیلر ف سے دہا تیں معلوم ہیں جوتم کوئیں معلوم۔" روح البیان پارہ بارہ ازیمآیت وَ لَسَفَد اُر سَلنَانُو حُا إِلَیٰ قَومِه میں ہے کہ دب تعالیٰ کواپنے بیاروں کارونا بہت پندہے حضرت نوح انتاروئے کہنام ہی نوح ہوا۔ بینی نوحہ اور گریہزاری کرنے والے۔ حضرت یعقوب کے دونے کے لئے فراق پوسف سب ظاہری تفاور ندان کارونا

بلندی درجات کاسب تھا۔ لبنداان کاریرونا حضرت پوسف سے بخبری کی دجہ سے نہ تھا بلکہ اَلْم جَازَ قُنطُرُ قُ الْحَقِيقَةِ مثنوی ہیں ہے۔ عشق کیلی نیست ایس کارمنست حسن کیل تھی رخسارمنست خوش بیاید نائیر شب ہائے تو ووقبا دارم بیار بہائے تو خاص کوم عبد دھنے یہ دیسف علی البلام فراک جلس میں وکی لیار کھائوں فراگر تھم کھا کی اور کا فروالوں اور کی گوائی پیش کو کی بندائین مصر

س من يست بين المرصف عليه السلام في اليك حيله بدروك ليا - بها يُول في الرقتم كها في اورقا فله والول كي كوابي ويش كي كه بنيا من مصر من وعزت يوسف عليه السلام في اليك حيله بدروك ليا - بها يُول في الرقتم كها في اورقا فله والول كي كوابي ويش كي كه بنيا من مصر شاي قيدى بناك محمد محرفر مايا - مناق قيدى بناك محمد محرفر مايا - مناق قيدى بناكم أنفُ مُسكم أهوًا (باره ۱ اسوره ۱ ا آيت ۱۸) " كرتم باركانس في تهيس حيله سحماديا -"

لینی پوسف کو پھی مجھ سے میری اولا و نے ہی جدا کیا اور بنیا جن کو بھی ، میری اولا وحضرت پوسف نے حیلہ ہی سے روکا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ

اصل واقعہ کی خبر ہے۔ پھر بظاہر معرض لیفوب علیہ السلام کے دوفر زندرہ گئے تھا بیک بنیا مین دوسرایہ دوار گمرفر ماتے ہیں۔ عُسَسَی اللّٰہ 'اَن یَّاتِینِنی بِهِم جَمِیعًا '' قریب ہے کہ اللہ ان تینوں کو جھے سے ملائے۔'' تین کون تھے؟ تیسرے حضرت یوسف علیہ السلام ہی تو تھے۔ جب زلیخائے حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر میں بند کرکے بری خواہش کرنا جا ہی تو

اس بندمکان بیل بعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے پاس پنچے اور دانت تلے انگی دباکر اشارہ کیا کہ ہرگز نمیں۔اے فرزند بیکام تمہارانہیں ہے کہتم نبی کے بیٹے ہوجس کوقر آن فرما تاہے۔

وَهُمَّ بِهَا لَو لاَ أَن رَّی ٰ ہُر هَانَ رَبِّهِ "وه بھی زلخا کا قصد کر لیے آگررب کی دلیل ندد کھے لیتے۔"
یہی خیال رہے کہ براوران پوسف علیہ السلام نے خبر دی کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا اور آپ تو پیش اور بھیڑ نے کی خبر سے ان کا جھوٹا ہونا معلوم ہو گیا تھا
کہ بھیڑ ہے نے عرض کیا تھا کہ ہم پرا نہیاء کا گوشت حرام ہے، دیکھوتغیر خازن ، روح البیان سورہ پوسف۔ پھر آپ اپ فرزند کی تلاش میں جنگل
میں کیوں نہ گئے؟ معلوم ہوا کہ باخیر تھے گر راز دار تھے جانے تھے کہ فرزند سے مصر میں ملاقات ہوگی۔ ای طرح پوسف علیہ السلام کو بہت سے
موقعے ملے گر والدا پنی خبر نددی معلوم ہوا کہ تھم کا انتظار تھا کہ تعان سے بیٹھے ہوئے پیقوب علیہ السلام اپنے فرزندوں کی ایک ایک ایک بات دیکھ لیس رگر

حضور علیہ السلام اپنی طیبہ طاہرہ صدیق کی بینی حضرت صدیقہ کے حالات سے بہتر ہوں۔ گرجورب انگوا تناظم ویتا ہے طاقت ضبط بھی ویتا ہے کہ
ویکھتے ہیں گر بے مرضی الی راز فاش نہیں کرتے ہیں اللہ اُعلَم حُیث یَجعُلُ دِسَالَتَه جاری یہ تقریباً گرخیال ہیں رہی تو بہت مفید ہوگ۔
ان شاءاللہ
اعت واض (۸) حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے بعض از واج کے گھر شہد ملاحظ فر مایا اس پر حضرت عائشہ نے برشہد حرام کرایا۔ جس اللہ آپ کے وابن یاک سے مقافیری یوا رہی ہے۔ تو فر مایا کہ ہم نے مفافیر نہیں استعال فر مایا۔ شہد بیا ہے۔ چرحضور نے اپنے پرشہد حرام کرایا۔ جس اللہ آپ کے بیت احتی کے معلوم ہوا کہ اپنے وابن یاکی بیکا بھی علم نہ تھا کہ اس بوآر رہی ہے یانہیں۔

پریا بین اس کا جواب ای آیت میں ہے۔ تبقیفی عوضات اُزو آجک اے جبیب بیرام فرمانا آپ کی بینجری سے نیس بلدان حواب اس کا جواب ای آیت میں ہے۔ تبقیفی عوضات اُزو آجک اے جبیب بیرام فرمانا آپ کی بینجری سے نیس بلدان معرض ازواج کی رضائے لئے ہے نیز اپنے مندکی بوغیب نیس محسوس چیز ہے ہرکھے الدماغ محسوس کر لیتا ہے کیاد ہو بندی انبیاء کے حواس کو بھی ناتص

مانے گلان کے حواس کی قوت کومولا نانے بیان فرمایا۔ نطق آب فطق خاک فطق گل بست محسوس از حواس اہل دل اعقد اض(4) اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاعلم غیب تھا تو خیبر ہیں زہر آلود گوشت کیوں کھالیا۔اگر جانتے ہوئے کھایا تو بیخودکشی کی کوشش ہے۔جس

ے نی مصوم ہے۔ **جواب** اس وقت صنورعلیہالسلام کو یہ بھی علم تھا کہاں میں زہر ہےاور یہ بھی خبرتھی کہ زہرہم پر بھکم الین اثر ندکرے گا۔اور یہ بھی خبرتھی کہ رب تعالیٰ کی منت میں تقدیم کے سالم

جھواہ ؟ آل وقت مصورعاتیا اسلام ہویہ ہی ہم کا کہا ک بیل رہر ہے اور یہ گاہری کیز ہرام پڑتا ما ای اس شرکے اور یہ م کی مرضی یہ بی تھی کہ ہم اے کھالیس تا کہ بوقت وفات اس کا اثر لوٹے اور ہم کوشہادت کی وفات عطافر مائی جاوے راضی برضا تھے۔

اعتسد اض(۱۰) اگرحضورعلیہالسلام کوئلم غیب تھا تو ہیرمعو نہ کے منافقین دھو کے ہے آپ سے سنز (۷۰) محابہ کرام کیول لے گئے ؟ جنہیں وہال لے جاکرشہ پیدکر دیا۔اس آفت بیس انہیں حضورعلیہالصلا ۃ والسلام نے کیول پینسایا۔ حسوام ہے کی بال حضورعلیہ السلام کو بہمی خبرتھی کہ بیرمعو نہ والے منافقین جی اور رہمی خبرتھی کہلوگ ان سنز صحابہ کوشید کر دیں بھر سکر ساتھ ہوتی سہ

جسواب جی ہاں حضورعلیہ السلام کو بیجی خبرتھی کہ پیرمعو ندوالے منافقین ہیں اور بیجی خبرتھی کہلوگ ان ستر صحابہ کوشہید کردیں ہے۔ مگرساتھ ہی بید بھی خبرتھی کہ مرضی المحل بیدی ہے اور ان سترکی شہاوت کا وقت آگیا ہے۔ بیجی جانبے تھے کہ رب تعالی کی رضا پر راضی رہنا بندے کی شان ہے

بھی خبرتھی کہ مرضی الیل بینی ہے اور ان ستر کی شہاوت کا وقت آگیاہے۔ یہ بھی جانتے تھے کہ رب تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا بندے کی شان ہے ابر اہیم علیہ السلام تو مرضی الیل یا کرفرزند پرچھری لے کر تیار ہوگئے کی بیے بہ گناہ پڑھلم تھا؟ نہیں بلکہ رضائے مولی پر رضائقی۔اچھا بٹا ورب تعالیٰ کوتو

خبرتھی کہ گوشت میں زہر ہے۔اور بیر معونہ والے ان سر کوشہید کردیں ہے۔اس نے وتی بھیج کر کیوں ندروک دیا۔اللہ تعالی مجھودے۔

# تيسرى فصل

# عنم غیب کر خلاف عبارات فقها کر بیان میں

اعتواض (١) فآلاى قاضى فال الراب

رَجُلٌ تَنزَوَّجَ بِغَيرِ شُهُودٍ فَقَالَ الرَّجُلُ وَالْمَوءَة خداور اللهُ الْحَالَى فَالُو ايَكُونُ كَفَرًا الإنَّه إعتَقَدَانَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيهِ السَّلامُ يَعلَمُ الغَيبَ وَ هُوَ مَا كَانَ يَعلَمُ الغَيبَ حِينَ كَانَ فِي الحيوَةِ فَكيفَ بَعدَ المَوتِ " بَكَى فِيغِرَّ اللهِ عَلَيهِ السَّلامُ كِاتَ مِ داور عورت فِي مَا كَانَ يَعلَمُ الغَيبَ حِينَ كَانَ فِي الحيؤةِ فَكَيفَ بَعدَ المَوتِ

''کسی نے بغیر گواہوں کے لکاح کیا تو مرداور عورت نے کہا ہم خدااور رسول کو گواہ کیا تو لوگوں نے کہا کے بیقول کفرے کیونکہ اس اعتقاد کیا کہ رسول اللہ علیہ السلام غیب جانبے تیں حالانکہ آپ تو غیب زندگی میں نہ جانبے تھے چہ جائیکہ موت کے بعد۔''

اعتواض (٢) شرح فقدا كبريس ملاعلى قارى عليدارهمة فرمات بير-

وَذَكَرَ الحَنفِيَةُ تَصرِيحا بِالتَّكفِيرِ بِاعتِقَادِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيهِ السَّلاَمُ يَعلَمُ الغَيبَ لِمُصاوَصَنةِ قُولِهِ تَعَالَىٰ قُل لاَ يَعلَمُ مَن فِي السَّمُواتِ وَالاَ رضِ الغَيبَ إِلَّا اللهُ

'' حنفیوں نے صراحتۂ ڈکر کیا ہے کہ بیاعتقاد کہ نبی علیہ السلام غیب جانتے تھے گفر ہے کیونکہ بیعقبیدہ خدائے پاک کے اس فرمان کے خلاف ہے کہ فرمادوآ سانوں اورز بین کاغیب خدا کے سواکوئی نہیں جانتا۔''

ان دونوں عبارتوں سے معلوم ہوا کہ حضور علیدالسلام کوعلم غیب ماننا کفر ہے۔

جسواب ان دونوں عبارتوں کا اجمالی اور الزامی جواب توبیہ کہ خالفین بھی حضور علیہ السلام کو بعض علم غیب مانے ہیں۔ لہذا وہ بھی کا فرہوئے
کیونکہ ان عبارتوں بیں کل یا بعض کا ذکر تو نہیں بلکہ بیہ ہے کہ جو بھی حضور علیہ السلام کو علم غیب مانے وہ کا فرہے۔ خواہ ایک کا مانے یا زیادہ کا اتو وہ بھی
خیر منا کمیں مولوی اشرف علی تھا نوی نے حفظ الا بمان میں بچوں ، پا گلوں اور جا نوروں کو بعض علم غیب مانا ہے۔ مولوی ظیل احمد صاحب نے برا بین
قاطعہ میں شیطان اور ملک الموت کو وسیح علم غیب مانا ہمولوی قاسم صاحب نے تحذیر الناس میں کمال ہی کردیا کہ ساری تظوفات سے حضور علیہ السلام
کو علم ذیارہ مانا اب ان جنوں صاحبوں پر کمیا تھم لگایا جاوے گا جنوب ہو ہے کہ قاضی خان کی عبارت میں ہے قبالگو الوگوں نے کہا اور قاضی
خان وغیرہ فقہاء کی عادت سے کہ وہ قبالگو اس جگہ ہولتے ہیں جہاں ان کو بیتول پندنہ ہو۔ شامی علد پٹی صفحہ ۲۰۰ میں ہے۔

لَفَظَةُ قَالُو اتُذَكَّرُ فِيمَا فِيهِ خَلَافٌ "لفظ قَالُوا وبال بولاجاتا بِجهال اختلاف بول" وه المستمل في من المصل من قد مع

عنية الستملى شرح منية المصلى بحث تنوت مي ب-

كَلامُ قَاضِى خَان يُشِيرُ إلى عَدمِ إِحتِيَارِهِ لَه حَيثُ قَالَ قَالُوالاَيُصَلَى عَلَيهِ فِي القَعدَةِ الآخِيرَةِ فَفِي قُولِهِ قَالُو إِشَارِةٌ إلى عَدَمِ إستحسَانِهِ لَه وَ إلى أنَّه غَيرُ مَروِيٌ عَنِ الاَيَّمَةِ كَمَا قُلنَاهُ فَإِنَّ ذَلِكَ مُتَعَارَكُ فِي عِبَارَاتِهِم لِمَن إستَقرَاهَا

'' قاضی خان کا کلام ان کی تا پیند بدگی کی طرف اشارہ کرتا ہے کیونکہ انہوں نے کہا قالواالخ ان کے قالوا کہنے میں اشارہ ادھرہے کہ بیقول پیند بدہ خیس اور بیاماموں سے مروی نہیں جیسا کہ ہم نے بیان کیا کیونکہ بیفتہا کی عبارات میں شائع ہے اس کومعلوم ہے جوان کی تلاش کرے۔'' ورمختار کتاب النکاح میں ہے۔

تَزَوَّجَ رَجُلٌ بِشَهَادَةِ اللهِ وَرَسُولِهِ لَم يَجُزِبَل قِيلَ يَكُفُرُ

" أيك فحض نے نكاح كياالله اور رسول كى كوائى سے تونييں جائز ہے بلكہ بركہا كياہے كہ و و كا فرجو جا و يگا۔"

اس عبارت کے ماتحت شامی نے تا تارخانیہ سے نقل ہے۔

وَفِي السَّحَجَّةِ ذُكِرَ فِي المُسلَقَطِ لا يَكفُرُ لاَنَّ الاَشيَاءَ تُعرَضُ عَلىٰ رُوحِ النَّبِي عَلَيهِ السَّلاَمُ وَاَنَّ الرُّسُلَ يَعرِفُونَ بَعضَ الْغَيبِ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ فَلاَ يُظهِرُ عَلَىٰ غَيبِهِ آحَدًا إِلَّا مَنِ ارتَضىٰ مِن رَّسُولِ قُلتُ

بَل ذَكُورُ وافِي تُحْتُبَ العَقَائِدِ أَنَّ مِن جُمُلَةِ كُرَامَاتِ الآولِياَّ ءِ الاطِّلاَعُ عَلَىٰ بَعضِ المُغَيَّبَات "ملتفظ میں ہے کدوہ کافرندہ وگا کیونکہ تمام چزیں صنورعلیہ السلام کی روح پر ٹیش کی جاتی ہیں اور رسول بعض فیب جانے ہیں دب نے فرمایا ہے کہ پس ٹیس طاہر قرما تا اپنے غیب پر کسی کوسوائے پیندیدہ رسول کے میں کہتا ہوں کہ کتب عقا ندیش ہے کہ اولیاءاللہ کی کرامات میں سے بعض غیوں پر مطلع ہونا بھی ہے۔'' شامی باب المرتدين چي مئله برزاز بيدؤ كرفر ما كرفر مايا \_ حَـاصِلُه أَنَّ دَعوَى الغَيبِ مُعَارِصنَةٌ لِنَصِّ القُرانِ يَكفُرُ بِهَا إِلَّا إِذَااسنَدَ ذَٰلِكَ صَرِيحا أو دَلالَّةُ إِلَىٰ سَبَبٍ كُوَحِي أُواِلْهَامِ "اس كاخلاصه بديب وعوى علم غيب نص قرآني كے خلاف ہے كماس سے كافر ہوگا تكر جبكداس كوصراحة باولالقد كسيب كى طرف نسبت كروے جيسے معدن الحقائق شرح كنز الدقائق اورخزائة الردات مي ہے۔ وَفِي الْمُضمَواتِ وَالصَّحِيحُ أَنَّه لاَ يَكَفُرُ لِآنَّ الاَ نبِياَّءَ يَعَلَمُونَ الْغَيبَ وَيُعرِضُ عَلَيهِم الاَشيَاءُ فَلاَ ودمضمرات میں ہے جھے یہ ہے کہ وہ مخص کا فرند ہوگا کیونکہ انبیائے کرام غیب جانع ہیں اوران پر چیزیں پیش کی جاتی ہیں۔ پس یہ نفرند ہوگا۔'' ان عبارات معلوم ہوا كەعقىدە علم غيب برفتوے كفرلگانا غلط ب- بلكەفتها كابھى عقيدہ بكرحضورعليه السلام كوعلم غيب ويا حميا-ملا قاری کی عبارت پوری نقل نہیں کی ۔ اصل عبارت پہ ہے جومطلب واضح کرتی ہے۔ ثُمَّ اعلَم أنَّ الاَنبِيآءَ لَم يَعلَمُو المُغَيِّبَاتِ مِن الاَشيآءِ اِلاَّمَا أَعلَمهُمُ اللهُ وَذَكرَ الحنفِيَة تُصرِ يحا بِا " پھرجانوكرانبيائ كرام غيب چيز وكوليس جائے سوائے اس سے جواكلوالله بتادي اورحنفيوں نے كفركى تصريح كى جونى عليه السلام كوللم غيب جائے - الخ" اب پورامطلب معلوم ہوا کہ تی علیہ السلام کوملم غیب ذاتی مانے کوملا قاری کفرفر مارہے ہیں نہ کہ عطائی ۔ کیونکہ عطائی کوتو مان رہے ہیں اور پھران کی عبارتیں ہم ثبوت علم غیب میں چیش کر چکے ہیں کہ ملاعلی قاری حضور علیہ السلام کوتمام ما کان وما یکون کاعلم مانتے ہیں۔

# چوتھی فصل

#### علم غیب پر عقلی اعتراضات کے بیان میں

اعقواهی السان کی مقات ہے۔ اس میں کی کوشر کے کرنا شرک فی الصفت ہے لہذ احضور علیہ السام کو کلم غیب مانا شرک ہے۔

جواب غیب جانا بھی خدا کی صفت ہے حاضر چیز ول کا جانا بھی خدا کی صفت ہے۔ عَالِیمُ الْغَیبِ وَ السَّمَ هَا دَقِ اس طرح سنا دیکھناز تدہ

ہونا سب خدا کی صفات ہیں۔ تو اگر کسی کو حاضر چیز کاعلم مانا یا کسی کوسی یا جی مانا ہر طرح شرک ہوا۔ فرق بیری کیا جا تا ہے کہ ہماراسنا و کھناز تدہ

رہنا خداک دینے سے ہے اور حادث ہے۔ خدا کی بیرصفات ذاتی اور قدیم پھرشرک کیسا؟ اسی طرح علم غیب نبی عطائی اور حادث اور مثانی

ہے۔ رب کاعلم ذاتی قدیم اور کل معلومات غیر متنا ہیر کا ہے نیز بیشرک تو تم پر بھی لازم ہے۔ کیونک تم حضور علیہ السلام کے لیے علم غیب مانے ہو پعض

بی کا سبی۔ اور خدا کی صفت میں گل واحضا ہر طرح شرک کو ناشرک ہے۔ نیز مولوی سین علی صاحب وال بھی والے جومولوی رشیدا حمدصاحب کے خاص شاگر دیں۔ اپنی کتاب بلغتہ المجیر ان زیر آ بیت یک کرنا شرک ہے۔ نیز مولوی سینو دَ عَبَهَا کُلُ فِی سِکھنے ہیں کہ خدا کو خاص میں کہ موات ہے۔ اب تو علم غیب خدا کی صفت دہی بی کہیں۔ پھر کسی کو خاص میں ان ناشرک کیوں ہوگا۔

علم غیب مانا شرک کیوں ہوگا۔

اعت واحق (س) حضور علیه السلام کونلم غیب کب حاصل ہوائے مجھی تو کہتے ہوکہ شب معراج مند میں قطرہ نیکا یا گیا اس علم غیب ملاا در بھی کہتے ہوکہ خواب میں رب کودیکھا کہ اس اپنا دست قدرت حضور علیہ السلام کے شاند پر دکھا۔ جس تمام علوم حاصل ہوئے کبھی کہتے ہوکہ قرآن تمام چیزوں کا بیان ہے۔ اس کے نزول ختم ہونے سے علم غیب ملا۔ اس میں کوئی بات درست ہے۔ اگر نزول قرآن سے پہلے علم مل چکا تھا تو قرآن سے کیا ملا سخصیل حاصل محال ہے۔

جواب حضورعلیالسلام کونس علم غیب ولاوت سے پہلے ہی عطامو چکا تھا کیونکہ آپ ولاوت سے قبل عالم ارواح میں تبی تھے۔

گنت نیسیا و الذه مجدی المسطین و المصآب اور بی کتے ہیں اس کو ہیں جوغیب کی فہررکھ کرما کان وہا یکون کی کھیل شب معراج ہیں جوئی۔ لیکن یہ تمام علوم شہودی سے کہ تمام اشیاء کونظرے مشاہرہ فرمایا۔ پھر قرآن نے ان بی دیکھی ہوئی چیزوں کا بیان فرمایا ہی لئے قرآن ہیں ہے۔ تبدیاناً لیک آر شنگی ہرچیز کا بیان ، اور معراج ہیں ہوا فَتَحَلّٰی لی سکُلُ شَنگی و عَرَفْتُ د کھنا اور ہے بیان پجھاور جیسے معرت آدم علیہ السلام کو پیدافر اکر ان کو تمام چیزیں دکھا دیں۔ بعد ہیں ان کے نام بتائے وہ مشاہرہ تھا اور یہ بیان ۔ اگر چیزیں دکھائی ندگی تھیں تو علیہ السلام کو پیدافر اکر ان کو تمام چیزیں دکھا دیں۔ بعد ہیں ان کے نام بتائے ۔ وہ مشاہرہ تھا اور یہ بیان ۔ اگر چیزیں دکھائی ندگی تھیں تو جو اور قرآن سے بھی ۔ اگر کہاجاوے کہ پھرزول قرآن سے کیا فائدہ سب با تیں تو پہلے ہی سے صفود کو مطوم تھیں۔ بتائی جاتی ہے نام علوم چیز۔ ہوا ۔ اور قرآن سے بھی ۔ اگر کہاجاوے کہ پھرزول قرآن سے کیا فائدہ سب با تیں تو پہلے ہی سے صفود کو مطوم تھیں۔ بتائی جاتی ہے نام علوم چیز۔ تو اس کی جا اس کی علم کے لئے نہیں ہوتا۔ بلک اس بزار ہاویگر قائدے ہوتے ہیں۔ مثلاً یہ کہی آپ سے کہنوں کے اس کی علاوت وغیرہ نہ ہوگی اگر نزول قرآن صفود علیہ السلام کے علم کے لئے بھی سے کونزول قرآن صفود علیہ السلام کے علم کے لئے بھی سورتی دوبار کیوں نازل ہو تیں ۔

تفير مدارك ين ب-

## فَاتحةُ الكِتَابِ مَكِّيَةٌ وَقِيلَ مَدنِيَةٌ وَالاصخُ انَّهَا مَكِيَةٌ وَمَدنِيَةٌ نَزَلَت بِمَكَّةَ ثُمَّ نَزَلَت بِالمَدِينَةِ

''سورة فانخد کی ہےاُورکہا گیاہے کدمدنی ہےاور سمجے تربیہے کہ بیکی ہمی ہےاورمدنی بھی اولاً مکدیش نازل ہوئی پھرمدینہ بیس ۔'' منگلوة حدیث معراج بیس ہے کہ حضورعلیہ السلام کوشب معراج بیس پانچ فمازیں اور سورة بقرکی آخری آیات عطا ہوئیں۔اس حدیث کی شرح بیس

مناعلى قارى نے سوال كياكم عمران تو مكم معظم على موئى اور سوره يقر مدنى ہے - پھراس كى آخرى آيات بيس كيے عطابوكي وجواب ديتے ہيں۔ حاصِلُه أنَّه وَ قَعَ تكرَ اللهُ الوَحِي فِيهِ تَعظِيمًا لَّه و اهتِمَامًا لِشَانِهِ و حَيٰ اللهُ اللهِ فِي تِلكَ اللَّيلَةِ بِالأ

#### وَاسِطَةِ جبرِيلَ

'' خلاصہ بیہ ہے کہ اس میں وحی تکرر ہوئی حضورعلیہ السلام کی تعظیم اور آ کیا ختام شان کیلئے۔ پس اللہ نے اس رات بغیر واسطہ جریل وحی فریا دی۔'' اس حدیث کے ماتحت کمعات میں ہے۔ نَوْلَت عَلَيهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَيلَةَ المِعراجِ بِلاَ وَاسِطَةٍ ثُمَّ نَوْلَ بِهَا جِبرِيلُ فَأثبِتَ فِي المَصَاحِفِ "شبه مراج مِن بيا يات بغيرواسط كاتري هران جريل نے اتادا توقران مِن رَهِن كَيْنٍ."

بتاؤ کے نزدل کس لئے ہوا؟ حضورعلیہ السلام کوتو پہلے نزول ہے علم حاصل ہو چکا تھا۔ نیز ہرسال ماہ رمضان میں جریل امین حضورعلیہ السلام کوسارا! قرآن سناتے تھے۔مقدمہ نورالانوارتعریف کتاب میں ہے۔

لِاَّنَّهُ كَأَنَ يَنزِلُ عَلَيهِ السَّالاَمُ دَفْعَتْه وَّاجِدَةً فِي كُلِّ شَهرٍ رَمضَانَ جُملَتُه

بتاؤييزول كيول تعا؟ بلكة قرآن معلوم موتاب كهضوركوتمام آساني كتابون كاليوراعلم تعارب تعالى فرما تاب-

ياً أهلَ الكِتَابِ قَد جَآءَ كُم رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُم كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُم تُخفُونَ مِنَ الكِتَابِ وَيَعفُوا عَن كَثِيرٍ (پاره٢سوره٥ آيت٥١)

''لینی اے ال کتاب تبہارے پاس ہارے دورسول آھے جوتمہاری بہت ہی چھپائی ہوئی کتاب کو ظاہر فرماتے ہیں اور بہت ہے درگز رفرماتے ہیں۔'' اگر حضور علیہ السلام کے علم میں ساری کتب آسانی نہیں تو ان کا ظاہر فرما تا یا معنے حقیقت بیہے کہ حضور علیہ السلام اول ہی ہے قرر آن کے عارف تھے۔ مگر قرآنی احکام نزول ہے بل جاری نہ فرمائے اس لئے بخاری کی پہلی حدیث میں ہے کہ حضرت جریل نے غار حرامیں پہلی بارآ کرعرض عارف تھے۔ مگر قرآنی احکام نزول ہے بل جاری نہ فرمائے اس لئے بخاری کی پہلی حدیث میں ہے کہ حضرت جریل نے غار حرامی پہلی بارآ کرعرض کیا اِقدَ ءَ آپ پڑھیئے یہ نہ عرض کیا کہ فلاں آیت پڑھیئے اور پڑھوای ہے کہتے ہیں جوجانتا ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عَسا اَنَسا بِ اَسْفَارِع مِی نہیں پڑھنے والا میں تو پڑھانے والا ہوں پڑھ تو پہلے ہی لیا ہے لوح محفوظ میں قرآن ہے اور حضور علیہ السلام کے علم میں پہلے ہی سے ہے۔ آپ

ولادت سے پہلے نی صاحب قرآن ہیں۔ بغیروی کے نبوت کیمی؟ لہذا ماننا ہوگا کہ قبل ولادت ہی قرآن کے عارف ہیں۔ آج بھی بعض بچے حافظ پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت بیسلی نے پیدا ہوتے ہی فرمایا اتنائی الکِتاب رب نے جھے کتاب دی۔معلوم ہوا کہ ابھی سے کتاب کوجانتے ہیں بعض پیغیروں کے لئے فرمایا اتنیت اُہ السحے کے صبیبا ہم نے انہیں بھین ہی سے علم وتھت دی۔حضور نے پیدا ہوتے ہی تجدہ کر کے انت کی

شفاعت کی۔ حالانکر بجدہ اور شفاعت بھم قرآنی ہے۔ حضور غوث پاک نے ماہ رمضان میں ماں کا دودھ نہ بیا۔ بیبھی تھم قرآنی ہے۔ نورالانوار کے خطبہ میں خالق کی بحث میں ہے بین اِنَّ الْمُعَمَلَ بالقُو اِنِ سُکانَ جَبِلَّتُه لَّه هِن غَيرَ مَنْكَلَف معلوم ہوا کہ قرآن پڑل کرنا حضور ﷺ کی بیدائش عادت ہے بمیشہ جلیمہ دائی کا ایک بیتان پاک چوسا۔ دوسرا بھائی کے لئے چیوڑا۔ بیعدل وانصاف بھی قرآنی تھم ہے۔ اگرا بتداء ہے

قرآن کے عارف نہیں آؤیڈل کیے فرمارہ ہیں۔ دیو بندیوں کا ایک مشہوراعتراض بیکی ہے کہتہاری پیش کردہ آبیوں کے عموم سے لازم آتا ہے کر حضور کاعلم رب کے برابر ہو مگران آبیوں میں قیامت تک کی قیدلگاتے ہو ھالّم تُکُن تُعلّم میں نہ تو قیامت کی قیدہ نہا کان وما یکون کا ذکر۔اورا یک دفعہ خاص ہونے سے آئیدہ خصوص کا دروازہ کھل جاتا ہے دیکھوکت اصول لہذا ہم ان آبیوں میں احکام شرعیہ کی قیدلگاتے ہیں بیجی

اس سے صرف شرقی احکام مراوییں۔ سی تحشیر در سرعقا میں سے سے معلق میں مطابقہ میں مطابقہ میں مطابقہ میں علقہ جارہ ماریجوں ا

تخصیص کا تھم دوسراد کھو اقبیمُو االصَّلواقَ ہے بچے دیوانے حاکشہ خارج ہیں پیخصیص نہیں بلکہ استثنا ہے۔ فقیرنے پیخصری تقریر علم غیب کے متعلق کردی۔اس کی زیادہ تحقیق کرنا ہوتو رسا کہ مبارکہ العلمیۃ العلیاء کا مطالعہ کرو۔ جو پچھ میں نے کہا ہے اس بحرک

سیرے بیا سری سریم بیب سے مسل کروں۔ اس کاریودہ میں کرما ہوور ما میاریدہ سیامان مصافہ کردے موجود میں جہ بیاری ہ ایک اہر ہے چونکہ جھےاور مسائل پر بھی گفتگو کرنا ہے۔ لہذا اس پراکتفا کرنا ہول۔

وَصَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيرٍ خَلقِهِ سَيْدِنَامُحَمَّدٍ وَاللهِ وَأَ صَحْبِهِ اجْمَعِينَ بِرحمَتِكَ وَهُوَ أَرحَمُ الرَّاحِمِينَ

# حاضر وناظر کی بحث

اس بحث میں ایک مقدمه اور دو باب سیں

مقدمه حاضر وناظر كي لغوى اور شرعي معنى كي تحقيق ميس

حاضر كانوي معنى بين سائن موجود موناليتى عائب ندمونا المصباح المعير بن برحاضر محسف وقد مسجيل القاضي و حَضَوَ المُعَانِبُ حُسفُورٌ اقَلِمَ عِن غَيبَتِه مَى الارب بن بحاضر حاضرها ضرفه ه-ناظرك چند من بين و يكين والاء آنكوكاتل ،نظر، ناك كي

رك، آكى كا پانى ـ المصاح المير على ب و النَّاظِرُ السَّوادُ الا صغَرُ مِنَ الْعَينِ الَّذِي يَبِصُرُبِهِ الانسَانُ شَخصه '

تَامِوَى اللفاتِ مِن جِـوَالنَّسَاظِرُ السَّوَادُ فِي الْعَينِ أَوِ الْبَصَرُ بِنَفْسِهِ وَعِرِقٌ فِي الْانَفِ وَفِيهِ مَاءُ الْبَصَرِ

مختارالسحاح پی این انی بحررازی کہتے ہیں۔ اَلنَّ اظِرُ فِی المَقلَّتِه السَّوَادُ لاَ صِغَرُ الَّذِی فِیهِ الْمَاءُ الْعَینِ جہاں تک جاری نظرکام کرے وہاں تک ہم ناظر ہیں اور جس جگہ تک جاری وسڑس ہوکہ تعرف کرلیس وہاں تک ہم حاضر ہیں۔ آسان تک نظرکام کرتی ہے

جاری تھرکام کرے وہاں تک ہم ناظر ہیں اور میں جلہ تک جاری وسٹری ہو کہ تصرف کریس وہاں تک ہم حاصر ہیں۔ اسمان تک تھر وہاں تک ہم ناظر ، لینی دیکھنےوالے ہیں مگروہاں ہم حاضر نییں۔ کیونک وہاں دسترس نییں۔اور جس ججرے یا گھریس ہم موجود ہیں وہاں حاضر ہیں کہ اس جگہ ہماری بی ہے۔ عالم میں حاضر و ناظر کے شرع معنی ہید ہیں کہ توت قد سیدوالا ایک ہی جگدرہ کرتمام عالم کواپنے کف دست کی طرح و کیصاور

دور وقریب کی آوازیں سے یا ایک آن بیس تمام عالم کی سیر کرے اور صد ہا کوس پر حاجمتندوں کی حاجت روائی کرے۔ بیر فرآرخواہ صرف روحانی ہویا جسم مثالی کے ساتھ ہویا ای جسم ہے ہوتو قبر میں مدفون یا کسی جگہ موجود ہے ان سب معنی کا ثبوت بزرگان دین کے لئے قرآن وحدیث واقوال علماء

# پہلا باب

#### حاضر وناظركم ثبوت ميس

#### اس میں پانچ فصلیں ہیں

#### پہلی فصل آیات قرآنیہ سے ثبوت

## ٣) وَكَذَالِكَ جَعَلنكُم أُمَّةً وَّ سَطًّا لِّتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيكم شَهِيدًا

(پاره۲سوره۲آیت۱۳۳)

"اور بات بونبی ہے کہ ہم نے تم کوسب امتول میں افضل کیا کہتم لوگوں پر گواہ ہواور بیدسول تمہارے تکہبان اور کواہ''

# ٣) فَكَيفَ إِذَا جِننَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِننَا بِكَ عَلَىٰ هَوُلآءِ شَهِيدًا (پاره٥سوره٣ آيت ٣)

'' توکیسی ہوگی جب ہم ہرامت ہےا کیک گواہ لائنیں اورا ہے مجبوب تم کوان سب پر گواہ ونگہبان بنا کرلائنیں۔'' میں تاریخ مصرف میں منت کیا جب میں تاریخ میں تاریخ میں تاریخ میں کا میں کی میں تقدیم بھٹر کے سے میں سے منتقد م

ان آیوں میں ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت کے دن ویگر انبیاء کرام کی امتیں عرض کریں گی کہ ہم تک تیرے پیغیروں نے حیرے احکام نہ پہنچائے تھے۔ انبیائے کرام عرض کریں گے کہ ہم نے احکام پہنچا دیئے تھے اورا پی گوائی کے لئے امت مصطفیٰ علیہ السلام کو پیش کریں گے۔ ان کو گوش کریں گے کہ ہم کے ان کو گوش کریں گے کہ ہم سے حضور علیہ السلام نے فر مایا تھا تب حضور علیہ السلام کی گوائی لی جاو گئی۔ آپ دو گواہیاں ویں گے ایک تو یہ نبیوں نے تبلیغ کی۔ حضور علیہ السلام نے فر مایا تھا تب حضور علیہ السلام نے گذشتہ انبیاء کی دوسری یہ کہ میری امت والے قابل گوائی ہیں۔ بس مقدمہ ختم۔ انبیاء کرام کے حق میں ڈگری۔ اگر حضور علیہ السلام نے گذشتہ انبیاء کی تبلیغ اور آئندہ اپنی امت کے حالات کوخود چشم حق بین ہے ملاحظہ نہ فر مایا تھا تو آپ کی گوائی پر جرح ہوئی تھی معلوم ہوا کہ یہ گوائی دیکھی ہوئی تھی اور پہلی تی ہوئی۔ اس سے آپ کا حاضر و ناظر ہوٹا ٹا بت ہوا۔ اس آیت کی تحقیق ہم بحث علم غیب میں کر بچھے ہیں۔

#### م) لَقد جَآءَ كُم رَسُولُ مِن اَنفُسِكُم عَزِيزٌ عَلَيهِ مَا عَنِتُم (پاره ا اسوره ٩ آيت ١٢٨)

" بي شك تمبارے ياس تشريف لائے تم ميں سے وہ رسول جن رحمبارامشفت ميں بر ناگراں ہے۔"

اس آیت سے تین طرح صفورعلیہ السلام کا حاضرونا ظرہونا ثابت ہے ایک بیرکہ جَسٓ آءَ مُکے میں قیامت تک کے مسلمانوں سے خطاب ہے کہتم سب کے پاس حضور علیہ السلام تشریف لائے جس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام ہرمسلمان کے پاس ہیں اورمسلمان تو عالم میں ہر چگہ ہیں تو حضور

علیدالسلام یھی ہرجگہ موجود ہیں۔ دوم بیفر مایا گیا مین اُنفُسِٹ منہاری نفوں میں سے ہے بینی ان کا آناتم میں ایسا ہے جیسے جان کا قالب میں آنا کرقالب کی رگ رگ اور رو نکٹے رو نکٹے میں موجوداور ہرایک سے خبر دار رہتی ہے۔ ایسے بی حضورعلیدالسلام ہرمسلمان کے ہرفعل سے خبر دار ہیں۔

آ تکھوں میں ہیں لیکن مثل نظر یوں دل میں ہیں جیسے جم میں جاں ہیں جھے میں وہ لیکن مجھ سے نہاں اس شان کی جلوہ نمائی ہے!

اگرآیت کے مرف یہ علی ہوتے کہ وہ تم میں سے ایک انسان میں تو مِنگم کافی تھا مِن اَنْ فَسِیکم کیوں ارشاد ہوا؟ تیسرے یہ کفرمایا گیا عَنْ بِينٌ عَسَلَيهِ مَا عَنْتُم ان پرتمهارا مشقت میں پڑتاگراں ہے جس معلوم ہوا کہ ہماری راحت و تکلیف کی ہروفت حضور کو خبرہ ہے ہی اق

ماری تکلیف سے قلب مبارک و تکلیف ہوتی ہے درندا گر ہماری خبر ہی نہ ہوتو تکلیف کیسی؟ یکل بھی ھیتیت میں اَنفُسِٹ م

طرح جم كركسى عضوكود كه جواتوروح كوتكليف اى طرح تم كودكه جواتو آقا كوكرانى اس كرم كقربان - صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ

٥) وَلُو أَنَّهُم إِذْ ظُلَمُ واأنفُسَهُم جَآءُ وكَ قَاستَغَفُرُواللهَ وَستَغَفَرَلَهُم الرَّسُولُ لُوَجَدُوااللهُ تَوَّابًا

رَّحِيمًا (پارەئسورە ۴ آيت ۲۴)

"اوراگر جب وہ اپنی جانوں پڑھلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں بھراللہ ہے معانی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمادیں تو ضرور الله كوبهت توبة بول كرنے والامهريان يا كيں۔''

اس معلوم ہوا کہ گنبگاروں کی بخشش کی سیل صرف بیہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوکر شفاعت مآتلیں ۔اور حضور کرم کر بمانہ سے شفاعت فرمادیں۔اور بینو مطلب ہوسکتانہیں کہ مدینہ پاک میں حاضر ہوں۔ورنہ پھر ہم فقیر پردیسی گنهگاروں کی مفقرت کی کیاسبیل ہوگی۔اور

مالدار بھی عرض ایک دوبارای پینچے ہیں اور گناہ دن رات کرتے ہیں۔لہذا تکلیف مّسا فَسوق السطّسافَت ہوگی لبذا مطلب بیہوا کہ دہ تو تمبارے پاس موجود ہیں تم غائب ہوتم بھی حاضر ہوجاؤ کدادھر متوجہ ہوجاؤ۔

وین عجب بیں کہ من ازوے دورم یار نزدیک تر از من بمن است

معلوم ہوا كەھنورىلىدالىلام برجگەحاضرى \_

٢) وَمَاأُرسَلنَكَ إِلَّا رَحمَةً لِلعَلْمِينَ ﴾ فراتا عدورَ حمَتِى وَسِعَت كُلُّ شَيئِي

"اور ہم نے تم کونہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کیلئے اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے۔" معلوم ہوا كەحضورعلىيدالسلام جہانوں كے لئے رحت ہيں اور رحمت جہانوں كومجيط الهذاحضورعليدالسلام جہانوں كومجيط، خيال رہے كدرب كى شان ہےرب العلمين حبيب كى شان ہے رحمته العلمين معلوم ہوا كه الله جس كارب ہے حضور عليه السلام اس كے لئے رحمت۔

حَاكَانَ اللهُ لِيعَدِّبَهُم وَأَنتَ فِيهِم (پاره ٩ سوره ٨ آيت٣٣)

"اورالله كاكام نيس كرانيس عذاب كرے جب تك اے محبوب تم ان يس تشريف قرما مو" ليني عذاب البي اس لي نين آتا كمان مين آب موجود بين اورعام عذاب تو قيامت تك كي جكه بهي ندآ و سكار

اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام قیامت تک ہر جگہ موجود ہیں۔ بلکہ روح البیان میں فر مایا ہے کہ حضور علیہ السلام ہر سعید وشق کے ساتھ رہتے

بیں۔اس کاذ کرتیسری فصل میں آتاہے۔ رب تعالی قرما تا ہے۔

وَاعَلَمُو اأَنَّ فِيكُم رَسُولُ اللهُ " جَانِ لَوَكَمْ سِ مِن رَسُولِ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ " جَانِ لَوَكَمْ سِ مِن رَسُولِ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهِ "

میتمام صحابہ کرام سے خطاب ہے، اور صحابہ کرام او مختلف جگدر ہے تھے معلوم ہوا کہ حضور سب جگدائے پاس ہیں۔ ٨) وَكَذَالِكَ نُرى إِبرَاهِيم مَلكُوتَ السَّمُواتِ وَ الأرض (پارهکسوره۲ آیت۵ک)

"اورای طرح ہم ابراہیم کودکھاتے ہیں۔ساری یا دشاہی آسانوں اورز بین کی۔"

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراجیم علیہ السلام کورب نے تمام عالم پیشم سرملا حظہ کرا دیا۔ حضور علیہ السلام کا درجہان سے اعلیٰ ہے لہذا ضروری ہے کہ

آپ نے بھی عالم کومشاہدہ فرمایا ہو۔اس آیت کی تحقیق بحث علم غیب میں گذرگئی۔

 ٩) أَلَم تَرَكَيفَ فَعَلَ رَبِكَ بِأَصِحْبِ الْفِيلِ (پاره ٠ ٣٠سوره ٥٠٥ آيت ١) "ا محبوب كياتم في ديكها كرتمهار مدب في ان بأنفى والول كاكيا حال كيا-"

١) أَلَم تَرَكَيفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (پاره ٣٠سوره ٨٩ آيت ٢)

"كياتم نے ندويكھا كرتمهارے رب نے قوم عادكيساتھ كيا كيا۔"

قوم عاواوراصحاب فیل کاواقعدولاوت پاک سے پہلے کا ہے محرفر مایا جاتا ہے آسم توکیا آپ نے ندد یکھا یعنی ویکھا ہے اگرکوئی کے کرفر آن کریم

کفارکے بارے میں فرما تاہے۔ (پارەكسورە ۲ آيت ۲) أَلَم يَرُواكُم اهلكنا ممن قَبلِهِم مِن قَرن

"كياانبول نے بيندد يكھاكہ ہم نے ان سے پہلے تتی قويس بلاك كرويں-"

کفارنے اپنے سے پہلے کفار کو ہلاک ہوتے نہ دیکھا تھا گرفر مایا گیا کہ کیانہ ویکھنا انہوں نے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں ان کفار کے ا جڑے ہوئے ملک اور نتاہ شدہ مکانات کا دیکھنا مراد ہے اور چونکہ کفار مکہ اپنے سفروں میں ان مقامات سے گزرتے تھے اس لیے فرمایا گیا کہ بیاوگ

ان چیزوں کود کھے کرعبرت کیول جیں پکڑتے۔ صنورعلیہ السلام نے نہ تو ظاہر میں دنیا کی سیاحت فرمائی اور نہ قوم عادوغیرہ کے اجڑے ہوئے ملکوں کو بظاہرو یکھا۔اس لئے مانتا ہوگا کہ یہاں نور نبوت ہے کھنا مراد ہے۔

ا ١) قرآن كريم جُكر اذ فرماتا به وَإِذاقَالَ رَبُّكَ لِلمَسلن كَتِه جَبِدات كرب فرشتون عكما وَإِذاقَالَ عُوسى لِقُوهِه جَبِكِه مویٰ علیه السلام نے اپنی قوم سے کہا وغیرہ وغیرہ اس جگه منسرین محذوف تکالتے ہیں اُڈ مُحریعیٰ اس واقعہ کویا وکرو۔اور یا دوہ چیز ولائی جاتی ہے جو پہلے سے دیکھی بھالی ہوادھرتوجہ نہ ہوجس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیتمام گذشتہ واقعات حضور کے دیکھیے ہوئے ہیں۔روح البیان نے لکھا ہے کہ حضرت آدم کے سارے واقعات حضور علیہ السلام مشاہد و فرمار ہے تھاس کا ذکر آھے آتا ہے، اگرکوئی کیے کہ نبی اسرائیل سے بھی خطاب ہے

وَإِذْ نَسَجَينًا كُم مِن الِ فِوعُونَ اس وقت كويادكرو-جَبَر بم نتم كوآل فرعون عنجات دى تحى حضورعليه السلام كزماندك يبودى اس

ز ماند میں کہاں چھ گرمفسرین بیماں بھی اُذ مُحسرُ و امحذوف نکالتے ہیں۔جواب دیا جاویگا کہان بنی اسرائیل کوتاریخی واقعات معلوم چھے۔کتب تواریخ پڑھی تھیں۔اس طرف ان کومتوجہ کیا حمیار حضور علیہ السلام نے نہ کسی سے پڑھا نہ کتب تاریخ کا مطالعہ فرمایا اور نہ کسی مورخ کی صحبت میں رب نقطيم يافتة قوم مين پرورش يائي اب آپ كو بجز نور نبوت علم كاور بعد كيا تقا۔

١ ١) أَلْنَبِيُّ أَولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِن أَنفُسِهِم فَ فَتِي مسلمانوں سان كي جانوں سازيادہ قريب ہيں۔'' مولوی قاسم صاحب بانی مدرسدد یو بند تخذیرالناس صفحه ایس لکھے ہیں کماس آیت میں أو اسی کے معنی قریب تر ہیں۔ تو آیت کے معنی ہوئے ہی

مسلمانوں سے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں سب سے زیادہ قریب ہم سے ہماری جان اور جان سے بھی قریب نبی علیدالسلام ہیں اور زیادہ قریب چیز بھی چھی رہتی ہے۔ای زیادتی قرب کی وجہ ہے آگھ سے نظر نیس آتے۔ منبيهه اس جگر بعض لوگ كہتے ہيں كرتم مقلد مواور مقلد كوآيات ياا حاديث ہوليل لينا جائز نہيں ووتو قول امام پيش كرے لبذاتم صرف امام

ابوصنیفدر حمة الله علید کے قول بی پیش کر سکتے ہواس کا جواب چیر طرح ہے ہے۔ ایک بیکرآپ خود حاضرونا ظرند ہونے کاعقیدہ رکھتے ہیں۔ اس بارے ش امام صاحب کا قول پیش کریں۔ دوسرے میر کہ جم تقلید کی بحث شرع عرض کر بچے ہیں کد سکار عقا کد میں تقلید نہیں ہوتی۔ بلکد مسائل فقیہد اجتہا دیہ میں ہوتی ہے۔ ید مسئلہ عقیدہ کا ہے۔ تیسرے ید کد صریح آیات و احادیث سے مقلد بھی استدلال کرسکتا ہے۔ بال ان سے مسائل کا استناط تبیل کرسکتا۔

طحاوی میں ہے۔ وَمَا فُهِمَ الاَحكَامُ مِن نَّحوِ الظَّاهِرِ وَالنَّصِّ وَالمُفَسِرِّ فَلَيسَ مُختَصَّابِهِ ﴿أَى بِالمُجتَهِدِ﴾ بَل يَقدِرُ عَلَيهِ

العُلَمَآءُ الآعَمُّ ''جو احکام ظاہر نص و مفسر سے سمجھے جاویں۔وہ مجتمد سے خاص خبیں۔ بلکہ اس پر عام علماء قادر ہیں۔'' مَلَمُ الثَّبُوتُ مِن إِلَيْ الشَّاشَاعَ وَذَاعَ إِحْتَجَاجُهُم سَلَفًا وُّخَلَفًا بِالعُمُومَاتِ مِن غَيرٍ نَكِير

نیز عام آیات ہے دلیل پکڑنا خلف وسلف میں بغیر کی انکار کے شائع ہے۔ قرآن بھی فرماتا ہے قاست لُو ااُهلَ اللّهِ كر إن كُنتُم لا تَعلَمُونَ أَكْرَمَ نهائة موتوذكروالوں سے يوچھو اجتهادى مسائل بم ميس

جانے ان میں آئمہ کی تقلید کرتے ہیں اور صرح آیات کا ترجمہ جانے ہیں اس میں تقلید نہیں۔ چوتھے سے کہ مسئلہ حاضر وناظر پر فقہاء محدثین اور مفسرین کے اتوال بھی آئندہ فصلوں میں آ رہے ہیں دیکھوا درغور کروحاضر و ناظر کاعقبیدہ سارے مسلمانوں کاعقبیدہ ہے۔ دوسری فصل حاضروناظر کی احادیث کے بیان میں

اس میں تمام وہ احادیث ہیں کی جاویں گی جو مسئلہ علم غیب میں گزر پکی ہیں۔خصوصًا حدیث نمبر۲، ۱۹،۱۸،۷ جن کامضمون ہیں ہے کہ ہم تمام عالم کو مثل کف دست دیکھیرہے ہیں۔ہم پر ہماری امت اپنی صورتوں میں ہیں ہوئی اور ہم ان کے نام،ان کے باپ واروں کے نام،ان کے گھوڑوں کے رنگ جانتے ہیں وغیرہ وغیرہ ای طرح ان کی شرح میں محدثین کے اقوال گزر بھیے ہیں وہ پیش کئے جا کیں سے خصوصًا مرقاق،زرقانی، وغیرہ کی عبارتیں ان کے علاوہ حسب ذیل احادیث اور بھی پیش کی جاویں گی۔

مكلوة باب اثبات عذاب القير مي ب-

#### ا) فَيَقُولاَنِ مَا كُنتَ تَقُولُ فِي هَذَاالرَّجُلِ لَمُحَمَّد

" كليرين ميت ، يوچي بين كيم الك (محدر ول الله) كي بار يين كيا كيت تها."

اشعة اللمعات میں ای حدیث کے ماتحت ہے لیتنی ہزاالرجل کری گویندآ مخضرت رای خواہند۔ ہزاالرجل سے مرادحضورعلیہ السلام کی ذات ستودہ صفات ہے۔اضعۃ اللمعات میں بچی حدیث ہے یا باحضار ذات شریف دے درعیا نے بدایں طریق کد درقبر مثالے دے علیہ السلام حاضر ساختہ باشد دور دریں جابشارتے است عظیم مرمشان غمز دوراہ کہ گریرامیدایں شادی جاں دہندہ زندہ درگور روند جائے دار دیا قبر میں خاجرظہور آ کچی ذات شریف کو حاضر کرتے ہیں اس طرح کرقبر میں حضور علیہ السلام کا وجود مثالی موجوہ کردیتے ہیں اوراس جگہ مشتا قان غمز دوہ کو بزی خوشخبری ہے کہ اگر اس شادی کی امید پر جان دے دیں اور زندہ قبروں ہیں چلے جا تیں تو اس کا موقعہ ہے۔

ماشيه مقلوة مين يدى مديث بر فقيل يُكشَفُ لِلمَيْتِ حَتَىٰ يَرَى النَّبِيَّ عَلَيهِ السَّلامُ وهَي بُشراى عَظِيمةٌ " "كها كياب كديت عجاب الله ديج بالتي بهان تك كدوه في كريم صلى الشعليد الم كود يكتا بهاوريب وى اى فوتيرى ب-" تسطلانى شرح بغارى جلد اصفح ۱۹۰ كتاب البخائز ش ب-

## فَقِيلَ يُكشَّفُ لِلمَيِّتِ حَتَّىٰ يَرَى النَّبِيَّ عَلَيهِ السَّلام وهي بُشراى عَظِيمَةٌ لِلمُؤمِنِ إن صَخَ

''کہا گیا ہے کہ میت سے تباب اٹھادیتے جاتے ہیں یہاں تک وہ نی علیہ السلام کودیکٹا ہے اور پیسلمانوں کے لئے بڑی خوشخبری ہے اگرٹھیک رہے۔'' اجھن لوگ کہتے ہیں کہ بنداالرجل معبود دہنی کی طرف اشارہ ہے کہ فرضتے مردہ سے پوچھتے ہیں کہ وہ جو تیرے ذہن ہیں موجود ہیں آئیس تو کیا کہتا ٹھا؟ مگر میدورست نہیں کیونکہ ایسا ہوتا تو کا فرمیت سے سوال نہ ہوتا کیونکہ وہ تو حضور علیہ السلام کے تصورے خالی الذہن ہے۔ نیز کا فراس کے جواب میں یہ نہ کہتا ۔ میں نہیں جانیا بلکہ پوچھتا تم کس کے بارے میں سوال کرتے ہو؟ اس کے لا آھر پی کہنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضور کو آٹھوں سے د کیے تو رہاہے مگر پیچانیا نہیں اور میراشارہ خارجی ہے۔

اس حدیث اورعبارتوں سے معلوم ہوا کہ قبر میں میت کوحضورعلیہ السلام کا دیدار کرا کرسوال ہوتا ہے تو اس مٹس انھٹی بدرالدی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تیرے سامنے جلوہ گر ہیں۔ کیا کہتا تھا ہذااشارہ قریب ہے معلوم ہوا کہ دکھا کر قریب کر کے پھر پوچھتے ہیں۔ای لئے حضرات صوفیائے کرام اور عشاق موت کی تمنا کرتے ہیں اور قبر کہ پہلی رات کود واہا کے دیدار کی رات کہتے ہیں۔

الليمنر تفرمات بين-

کہ یہاں مرنے پہ تھبرا ہے نظارہ تیرا

جان تو جاتے ہی جائیگی قیامت یہ ہے

مولانا آئ فرماتے ہیں۔

آج پھولے نہ ساکیں کفن میں آئ جس کے جویاں تھے ہے اس گل کی ملاقات کی رات

ان کیوے کہ کہ کی میں موض کیا ہے۔ مرفد کی کہلی شب ہے دولہا کی دیدگی شب اس شب پیدیدصدقے اس کا جواب کیسا اس لئے بزرگان وین ہم نے اپنے ویوان میں عرض کیا ہے۔ مرفد کی کہلی شب ہے دولہا کی دیدگی شب اس شب پیدیدصدقے اس کا جواب کیسا اس لئے بزرگان وین کے دصال کے دن کور دزعرس کہتے ہیں ،عرس کے معنی جیل شادی کیونکہ عروس یعن محمد رسول الشاصلی اللہ علیہ دولہا کے دیدار کادن ہے۔

ے دصال ہے دن اور در طرک میں جی ہیں ، عرک ہے ہیں جی جی استادی کیونلہ عروض ہیں حمد رسول القد سی القد علیہ وہم دولہا ہے دیدار کا دن ہے۔
اور ایک وقت میں ہزار ہا جگہ ہزاروں مرد سے فن ہوتے ہیں۔ تو اگر حضور علیہ السلام حاضر و ناظر نہیں جی تو ہر جگہ جلوہ گری کہیں؟ فابت ہوا کہ تجاب ماری نگا ہوں پر ہے۔ ملائکہ اس تجاب کو اٹھا دیتے ہیں جیسے کہ ون میں کوئی فیمہ میں بیٹھا ہوا ور آفلاب اس کی نگاہ سے غائب ہوگی نے اس فیمہ کو اور سے بٹا کرسورج دکھایا۔

٢) مفكلوة باب التحريض على قيام اليل مي ب-

اِستَيقَظَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَيلَةً فَزِعًا يَقُولُ سُبحٰنَ اللهِ مَاذَا أُنزِلَ اللَّيلَةَ مِنَ الخَزَائِنِ

وَمَاذَاٱنْوِلَ مِنَ الْفِتَنِ

"اكك شب حضور عليه السلام كهبرائ ہوئے بيدار ہوئے فرمائے تھے كہجان الله اس رات ميں مس فقر رخز انے اور كس فقر و فتنے اتارے مجھے ہيں ." اس سے معلوم ہوا کہ استدہ ہونے والے فتوں کو پھٹم ملاحظہ فرمارہے ہیں۔

سی مقلوة باب المعجز ات میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

نَعَى النَّبِيُّ عَلَيهِ السَّلامُ زَيداً جَعفَرَوابنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبلَ أَن يَّاتِيَهُم خَبرُهُم فَقَالَ أَحَدَ الرَّايَةَ زَيلًا

فَأُصِيبَ إِلَىٰ حَتَّىٰ أَخَذَالرَّايَةَ سَيفَ مِن شيوفِ الله يَعني خَالِدَ ابنَ الوَلِيدِ حَتَّىٰ فَتَحَ اللهُ عَلَيهِم " حضورعلیدالسلام نے زیداورجعفراورابن رواحد کی ان کی خبرموت آئے ہے پہلے لوگول کوخبرموت دے دی۔ فرمایا کداب حجندازیدنے لے لیااور

وه شبید ہو گئے۔ یہا تک کے جینڈ اللہ کی تکوار خالد ابن ولمید نے لیا تا آ تکہ کہ اللہ نے ان کو فتح وے دی۔''

اس سے معلوم ہوا کہ موندجو کہ مدیند منورہ سے بہت ہی دور ہواں جو پچھ ہور ہاہا س کوحضور مدینہ سے دیکھ رہے ہیں۔

س) مظلوة جلددوم باب الكرامات كے بعد باب وفاة الني عليه السلام ميں ہے۔

# وَإِن مَوعِدَكُم الْحَوضُ وَإِنِّي لا تَظُرَ إِلَيهِ وَآنَا فِي مَقَامِي

"تبارى ملاقات كى جكدوض كورتب من اس كواى جكد الكيد ما دوك

۵) مفکوة باب تسويعة القف ميل ب

اَقِيمُوا صُفُوفَكُم فَانِي اَراتُكُم مِن وَّرَانِيُ ''اپْنَ فِيسِيرِي رَكِي كِينَدَ بَمْمَ كَابِ فِيجِيجُى وكيمة بين\_''

٢) ترفدى جلددوم باب العلم بَابُ مَاجَآءَ فِي ذِهَابِ الْعِلْمِ بس بـ

كُنَّامَعَ النَّبِيِّ عَلَيهِ السَّلامُ فَشَخَصَ بِبَصَرِهِ إلىٰ السَّمَآءِ ثُمَّ قَالَ هٰذَااَوَانٌ يُختَلَسُ العِلمُ مِنَ النَّاسِ حَتَّىٰ لاَيُقدِرُوامِنهُ عَلَىٰ شَيتِي

" ہم حضور علیدالسلام کے ساتھ متھ کرآپ نے اپنی نظر آسان کیطرف اٹھائی اور فرمایا کدبیدوہ وفت ہے جبکہ علم لوگوں سے چھین لیا جاویگاختی کداس پر بالكل قابونه يا تمين هح\_"

اس حدیث کی شرح میں ملاعلی قاری مرقاۃ کتاب اعلم میں فرماتے ہیں۔

فَكَأَنَّه عَلَيهِ السَّلامُ لُمَّانَظُرَ إلى السَّمَآءِ كُوشِفَ بِإِقْتَرَابِ آجَلِهِ فَأَحِبَرَ بِذَٰلِكَ

"جبحضورعليدالسلام في سان كى طرف و يكها تو آپ برآ كى موت كا قرب ظاہر ہوگيا تو اسكى خبروے دى ." مقتلوة شروع باب الغتن فصل اول میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے مدینہ پاک کی ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر صحابہ کرام سے یو چھا کہ میں جو

كيهدد كيدر باجول كياتم بهى ويكهت جو؟ عرض كيا كنبيل فرمايا\_

فَانِّي أَرَى الْفِتَنَ تَقَع خِلْلَ بُيُوتِكُم كُوَقِع المَطرِ

" بين تمهار كرون بي بارش كيطرح فقة كرتے و يكتابوں ـ"

معلوم ہوا کہ بریدی و تجازی فتنے جو عرصہ کے بعد ہونے والے تھے نہیں بھی ملاحظ فر مارے تھے۔

ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی چیم حق بین آئندہ کے دافعات اور دور قریب کے حالات اور حوض کو ثر جنت وروز خ وغیرہ کو ملاحظہ

فرماتے ہیں۔حضورعلیہ السلام کے طفیل حضور کے خدام کو بھی خدائے قدوس میرفندرت وعلم عطافر ما تاہے۔

۸) مشکلوة جلددوم باب الكرامات ميں ہے كەعمر رضى الله تعالى عند نے ايك فشكر كاسر دارساريكو بهنا كرنها وندېجيا۔

فَيَينَمَا عُمَرُ يَخطُبُ فَجَعَلَ يُصِيغُ يَا سَارِيَةُ ٱلجَبَلَ

"عررض الله تعالى عنده بينه منوره ين خطبه يرهة جوس يكارن كك كداب ساديه بها أكولو-"

مجهوم سے بعداس لشکرے قاصد آئے اور انہوں نے بیان کیا کہ ہم کورشن نے فکست دے دی تھی کہ ہم نے کسی پیکارنے والے کی آواز تن جو کہہ

ر ہاتھا کہ ساریہ پیاڑکولو۔ تو ہم نے پیاڑکواپی پشت کے چیچے لیا۔ خدانے انکو تکست دے دی۔

9) امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے فقہ اکبراور علامہ جلال الدین سیوطی نے جامع کبیر میں حارث ابن نعمان اور حارث ابن نعمان رضی اللہ عنہا ہے

روابیت کی کدائیک بار میں حضورعلیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو سرکار نے جھے سے سوال قرمایا کدا سے حارث تم مس حال میں ون پایا۔ میں عرض كيا كر جياموس بوكر فرمايا كرتمهار ايمان كى كياحقيقت ب من فعرض كيار وَكَانِيّ اَسْظُرُ اِلَىٰ عَرِشِ رَبِّي بَارِزُاوَ كَانِي اَنظُرالِيٰ اَهلِ الجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا وَكَأَيّي اَنظُرُالِيٰ اَهلِ

النَّارِ يَتَضَاعُونَ فِيهَا

"میں کو یا عرش المی کو ظاہر و مجے رہا ہوں۔ اور کو یا جنتیوں کو ایک دوسرے سے جنت میں ملتے ہوئے اور دوز خیوں کو دوزخ میں شور مجائے ہوئے و يکشأ جول ""

ای قصد کو مشنوی شرایف میں نقل کیا ہے۔

ہست پیدا ہم چوں بت ایں پیش من بشت جنت بغت دوزخ بيش من یک بیک دامی شاحم خلق را بچو گندم من زجو در آسیا کہ بہٹتی کہ دزیگانہ کی است پیش من پیدا چو مورد ماتی است لب گزیش مصطفیٰ لینی که بس من جُويم يا فرد بندم نفس

میرے سامنے ۸ پہشت اور ۷ دوزخ ایسے ظاہر ہیں۔ جیسے ہندو کے سامنے بت ہیں ہرایک مخلوق کواپیا پہچانیا ہوں جیسے چکی میں جواور گیہوں۔ کہ جنتی کون ہےاوردوزخی کون۔میرے سامنے بیرہ مجھلی اور چیوٹی کی طرح ہیں۔ جپ رہوں یا پچھاور کھوں۔حضور نے ان کا منہ پکڑلیا کہ بس۔

جب اس آقاب کے زروں کی نظر کا بیصال کہ جنت و دوزخ ،عرش وفرش جنتی و دوزخی کواپنی آتھوں ہے دیکھتے ہیں تو اس آفاب کو نین کی نظر کا کیا

 ۱۰) حضور صلی الله علیه وسلم نے نماز کسوف جماعت محابہ کو پڑھائی بحالت نماز ہاتھ اتھایا جیسے کچھ لینا چاہتے ہیں بعد نماز صحابہ نے عرض کیایار سول التُدنماز مِن يَجنبُ كِين عَن فرمايا بهم يرجنت پيش كي تي جا با كه بهم اس كا أيك خوشه تو ژليس مرجهوژ ديا تا كه لوگول كاعلم بالغيب قائم رہے۔اگر سيد توڑ لیتے تو لوگ تا قیامت اس سے کھاتے رہے اس سے پندلگا کہ صنور مدینہ میں کھڑے ہیں ہاتھ اٹھایا تو جنت میں پہنچاجسم مدینہ میں ہے ہاتھ جنت الفردوس کے باغ کے خوشہ پر ہیہ ہے حاضرونا ظر کے معنی ۔ای طرح حضور کا ہاتھ مدینہ منورہ سے جماری وُ وہی کشتی پر پہنچ کر بیڑ اپار کرسکتا ہے۔

# تیسری فصل حاضر وناظر کا ثبوت فقها اور علماء امت کے اقوال سے

 ا) در مخارجاد سوم باب المرتدين بحث كرامات اولياء ش ب-يَا حَاضِوُ يَانَاظِوُ لَيسَ بِكُفِو "احاضراكناظركبناكفرْيس ب-"

شای میں ای کے ماتحت ہے۔ فَانَّ المُحْشُورَ بِمسى العِلمِ شَاتِعٌ مَايَكُونُ مِن نَجواي ثَلْفَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُم وَالنَّاظِرُ بِمَعنَى الرُّويَةِ أَلَم

يَعلَم بِأَنَّ اللَّهُ يَرِي فَالمَعنَى يَاعَالَمُ مَن رَّى " (بزازیہ) کیونکہ حضور بمعنی علم مشہور ہے قرآن میں ہے کہیں ہوتا تین کامشور ومگر رب ان کا چوتھا ہوتا ہے اور ناظر بمعنی و کھنا ہے رب قرما تا ہے

كيانيس جانتا كراللدد يكتاب بس اسكمعنى سيهوئ كراب عالم اب ويكف وال-"

٢) در مقار جلداول باب كيفية الصلوة مي ب-

وَيَقْصِدُ بِالْفَاظِ التَّشْهُدِ الْانشَآءَ كَانَّه يُحيِّ عَلَى اللهِ وَيُسَلِّمُ عَلَى نِبِيِّهِ نَفْسِه "التحیات کے فقطوں میں خود کہنے کی نیت کرے کو یا نمازی رب کوتھیا ورخود نبی علیدالسلام کوسلام عرض کررہا ہے۔"

شای میں ای عبارت کے ماتحت فرماتے ہیں۔

أى لا يَقْصِدُ الإِحْبَارَ وَالحِكَايَةَ عَمَّا وَقَعَ فِي المِعراجِ مِنهُ عَلَيهِ السَّلامُ وَمِن رَّبِّهِ وَمِنَ المَلَّئِكَةِ

" البین النمیات میں معراج کے اس کلام کے تصبہ کی نبیت نہ کرے جو حضور علیہ السلام اور دب تعالیٰ اور ملائکہ کے درمیان ہوا۔" فقنهاء كى ان عبارات معلوم ہوا كه غيرالله كوحاضرونا ظركهنا كفرنيس باورالتحيات ميں حضورعليدالسلام كوحاضر جان كرسلام عرض كرے التحيات

كِ متعلق اور بهي عبارات آتى بين مجمع البركات بين شيخ عبدالحق ويلوى فرياتے بين \_'' و بيعليه السلام براحوال واعمال امت مطلع است برمقريان و

خاصان درگاہ خورمفیض وحاضر و ناظر است۔'' حضور علیہ السلام است کے حالات واعمال پرمطلع ہیں اور حاضرین بارگاہ کوفیض پہنچانے والے اور حاضروناظر ہیں۔ ﷺ عبدالحق محدث دہلوی اپنے رسالہ ہزرم مسمیٰ بہسلوک اقرب انسل بالتوجہ سیدالرسل میں فرماتے ہیں۔ باچندیں اختلاف و كثرت غداجب كدورعلاءامت جست يكس راوري مستله خلافي غيست كه الخضرت عليه السلام بخفيقت حيات بيشا تبدمجاز توجم تاويل وائم وباقي

است و براعمال امت حاضر و ناظر است ومرطالبان حقیقت را ومتوجهان آنخضرت رامفیض ومر بی (ادخال السال) اس اختلاف و نداجب کے باوجود جوعلائے امت میں ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ حضور علیہ السلام حقیقی زندگی ہے بغیرتا ویل ومجاز کے احتال کے باتی اور دائم ہیں اور امت کے اعمال پر حاضرونا ظر ہیں اور حقیقت کے طلبگا راور حاضرین بارگاہ کوفیق رسان اور مربی۔

شخ عبدالحق محدث دبلوی شرح فتوح الغیوب صفحه ۳۳ فرماتے ہیں۔ "امام الانبیا علیم السلام بحیات حقیقی دنیاوی می وباتی و منصرف ان دریں جائخن نیست۔ "انبیاعلیم السلام ونیاوی حقیقی زندگی سے زندہ اور باتی وعمل درآ مدفر مانے والے بین اس میں کوئی کلام نہیں۔

مرقات باب مَا يُقَالُ عِندَ حَضَرَه المَوتُ كَ آخرين إـ

وَلاَتَبَاعِد عَنِ الأُولِيَاءِ حَيثُ طُوِيَت لَهُم الأرضُ وحَصَلَ لَهُم اَبَدَانٌ مُكتَسِبَةٌ مُتَعَدِّدَةٌ وَجَدُّ وهَا فِي أَمَاكِن مُحْتَلِفَةٍ فِي أَنِ وَّاحِدٍ

ودلیتن اولیاءالله ایک آن میں چند جگہ ہو سکتے ہیں اور ان کے بیک وقت چنداجہام ہو سکتے ہیں۔''

عْفَاسِ إِن لَّم يَكُن فِي البِّيتِ آحَدٌ فَقُل السَّلامُ عَلَيكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه "جب گريس كوئى نه بوتوتم كهوكدات نبي تم يرسلام اوراللدكي رحتيس اور بركتيس جول -

اس کے ماتحت ملاعلی قاری شرح شفایس فرماتے ہیں۔

لِآنَ رُوحَ النَّبِيِّ عَلَيهِ السَّلاَّمْ حَاضِرٌ فِي بُيُوتِ اَهلِ الاسكلامِ '' کیونکہ نبی علیہ السلام کی روح مبارک مسلمانوں کے گھروں میں حاضر ہے۔''

ﷺ عبدالحق دہلوی علیہ الرحمة بدارج النبوۃ میں فرماتے ہیں۔'' ذکر کن ادرا درود بفرست بردے علیہ السلام وہاش درحال ذکر گویا حاضراست ہیش تو

ورحالت حيات دى بيني توادرامتادب بإجلال لغظيم وجيبت وحياو بدائكدد سعليه السلام ى بيندوحى شنود كلام ترازيرا كدد سعليه السلام متصف است جفات الهيد ويكاز صفات الى آل است كه أنساج ليس من ذُكر نيى ، " حضور عليه السلام كويادكرواور درود يهجوا ورحالت ذكريس ايس

ر بهوكه حضورهالت حيات بين تمهار ب سمامنع بين اورتم ان كود ميسته بهوادب اورجلال اورتعظيم اور جيبت وحياست ربهواور جانو كه حضور عليه السلام ويجهت اور سنتے ہیں تہارے کلام کو کیونکہ حضور علیہ السلام صفات الهی ہے موصوف ہیں اور الله کی ایک صفت سے کہ بیں اپنے ذاکر کا ہم تشین ہوں۔

امام ابن الحارج مثل میں اورامام تسطلانی مواہب جلد دوم صفحہ ١٨٧ فصل حانی زیارة قبرہ الشریف میں فرماتے ہیں۔

وَقَـد قَـالَ عُـلَـمَـآءُ نَالًا فَرِقَ بَينَ مَوتِهِ وَ حَيوتِهِ عَلَيهِ السُّلاّمُ فِي مُشَاهَدَتَهِ لِأُمَّتِهِ وَمَعرِفَتِهِ بِأَحوَالِهِم وَنِيَّاتِهِم وَعَزَائِمِهِم وَخَوَاطِرِهِم وَ ذَالِكَ جَلَيْ عِندَه لا تَحَفَّاءَ بِهِ جارے علماء نے فرمایا کے حضورعلیہ السلام کی زندگی اور وفات میں کوئی فرق نہیں اپنی امت کو و کیھتے ہیں اور ان کے حالات دنیات اورا را وے اور دل

ك بانون كوجائع بين بيآب كوبالكل ظاهر ب-اس مين يوشيد كي نبيس-"

مرقاة شرح مقلوة ميس ملاعلى قارى فرماتے ہيں۔

وَقَالَ الغَزَالِي سَلِّم عَلَيهِ إِذَا دَخُلتَ في المَسْجِدِ فَإِنَّه عَلَيهِ السَّلامُ يَحضُرُ فِي المَسْجِدِ "امام غزالی نے فرمایا کہ جب تم مسجد میں جاؤتم حضور علیہ السلام کوسلام عرض کرو کیونک آپ مسجدوں میں موجود ہیں۔"

تسیم الریاض شرح شفاءقاضی عیاض جلدسوم کے آخر میں ہے۔

ٱلاَنبِياءُ عَلَيهِم مِن جِهتهِ الاَجسَامِ وَالنَّطُوَاهِرِ مَعَ البَشَرِ وَبَوَاطِنُهُم وَقُوَاهُمُ الرُّوحَائِيَتهُ مَلكيّةٌ وَلِذَاتُواى مَشَارِقَ الاَرضِ وَ مَفَارِبَهَا تَسعُ اَطِيطُ السَّمَآءِ وَتَشَمَّ رَاعَتهَ جِبرِيلَ إِذَااَرَادَ النَّزُولَ إِلَيهِم

"انبیائے کرام جسمانی اور ظاہری طور پر بشر کے ساتھ ہیں اور ان کے باطن اور روحانی قو تیں مکی ہیں ای لئے وہ زمین کے مشرقوں اور مغربوں کو و کھتے ہیں اور آسانوں کی چڑچڑا ہے سنتے ہیں اور جبریل کی خوشیو پالیتے ہیں جب وہ ان پراتر تے ہیں۔''

دلاكل الخيرات كے خطبه ميں ہے۔

اس ن تا کیدا اورا کو دوائن ماجد یا ب الدعاء عنده حول استجد کی حدیث سے بھی ہوئی ہے۔ مدارج اللہ قصفیہ ہے جلد دوم شم چہارم وسلم حیات انبیاء میں ہے۔ ''اگر بعداز ال گوید کرتی تعالی جمد شریف را حالتے وقد رہے بخشید ہ است کہ در ہر مکانے کہ خواہد تشریف بخشد خواہ بعینہ خواہ بمثال خواہ ہرآسان وخواہ ہرز مین خواہ در قبر یا غیر دے حارد یا وجود ثبوت نسبت خاص بقیر در ہمد حال۔ '' اس کے بعدا گرکئیں کہ رہے تعالی نے صفور کے جم پاکوالی حالت وقد رہے بخش ہے کہ جس مکان میں چاہیں تشریف لے جا کیں خواہ بھینہ اس جمع ہے خواہ جسم مثالی ہے خواہ آسان برخواہ قبر میں تو درست ہے۔ قبر سے ہرحال میں خاص نسبت دہتی ہے۔ مصباح الهدا ہے۔ ترجہ خوارف المعارف مصنفہ شخ شہاب اللہ مین سبر ور دی صفحہ ۱۹ امیں ہے۔ '' بس باید کہ بندہ بھیتاں کہتی سجانہ راہیوستہ برجمج احوال خود فاہراً وباطنا واقف ومطلع جیندر سول اللہ علیہ اللہ مواز خرفہ فاہر وباطن حاضر دائد۔ تا مطالعہ صورت تعظیم دوقات اور ہموارہ برجا فظت آ داب صفر تش ویا کہ وواز مخالفت دے سراوا علاقا شرح دار دو دیچ دیفتہ از وقائی آ واب صحبت اوفر دنہ گر ارو۔ '' بس چاہیے کہ بندہ جس طرح حق تعالی کر ہرحال میں فعاہر وباطن طور پر واقف جانیا

علاقا ترم داردو نیچ دقیقداز وقایق آ واب صحبت اوفر دنه کزارو۔" پی چاہیے که بنده بس طرح می تعالی کر ہر حال میں ظاہر و باهن طور پر واقف جانیا ہے۔ ای طرح حضورعلیہ السلام کوبھی ظاہر و باطن جانے تا کہ آپ کی صورت کا دیکھنا آپ کی ہمیشہ تعظیم وقار کرنے اوراس بارگاہ کے ادب کی دلیل ہموجا و ہے اور آپ کی ظاہر و باطن میں مخالفت سے شرف کرے اور حضورعلیہ السلام کی صحبت پاک کے ادب کا کوئی دقیقہ نہ فقہاء فقہاء علماء امت کے ان اقوال سے حضورعلیہ السلام کا حاضر و ناظر ہوتا بخو بی واضح ہوا اب ہم آپکو یہ دکھاتے ہیں کہ نمازی نماز میں حضور کے متعلق کیا خیال رکھے اس کے متعلق ہم در مختار اور شامی عبارتیں تو شروع فصل میں چیش کر چکے ہیں۔ دیگر بزرگان وین کی عبارتیں سنے اور اپنے انہان کو تازہ کیجئے۔ اہم جہ اللمعات کیا۔ الصلوق باب التشرید اور مدارج النوق جلد اول صفح ہے ہیں۔ دیگر بزرگان وین کی عبارتیں سنے اور اپنی

ائیان کوتازہ کیجئے۔اشعبہ اللمعات کتاب الصلوۃ باب التقبد اور عدارج النوۃ جلد اول صفیدہ البہ پنچم ذکر فضائل آنخضرت میں شخ عبدالحق محدث وہلوی فرماتے ہیں۔'' وبعضے عرفا گفتہ اندکہ ایں بہت سریان حقیقت مجر بیاست ورزرائز موجودات وافراد ممکنات کیں آنخضرت ورذرات مصلیان موجود حاضراست کی مصلیان موجود حاضراست کی مصلی راباید کرمعتی آگاہ ہاشدوازی شہود عافل نہ بود تاانوار قرب واسرار معرفت منوروفائنڈ کردو۔'' بعض عارفین نے کہا کہ التحیات میں بیخطاب اس لئے ہے کہ حقیقت محمد بیرموجودات کے ذرہ ذرہ میں اور ممکنات کے ہرفرد میں سرایت کئے ہے۔ ہیں حضور سے اللہ میں اور ممکنات کے ہرفرد میں سرایت کئے ہے۔ ہیں حضور سے اللہ میں موجود حاضر ہیں نمازی کو چاہئے کہ اس معنی ہے آگاہ رہے اور اس شہود سے عافل نہ ہوتا کہ قرب کے اور اور معرفت کے مارد میں موجود حاضر ہیں نمازی کو چاہئے کہ اس معنی ہے آگاہ رہے اور اس شہود سے عافل نہ ہوتا کہ قرب کے اور اور معرفت کے

بهيدوں سے كامياب بوجادے۔ احياء العلوم جلداول باب چهارم تصل موم نمازكى باطنى شرطوں ميں امام غزالى فرماتے ہیں۔ وَ اَحضِر نِي قَلبِكَ النَّبِيَّ عَلَيهِ السَّلاَمُ وَ شَخصَه الكَرِيمَ وَقُل اَلسَّلاَمُ عَلَيكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحمَتُه اللهُ وَ بَرَكَاتُه اور البِول مِي فِي عليه السلام كواورا آپكى وَات ياكوما ضرجانوا وركبو اَلسَّلامُ عَلَيكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحمَتُه اللهُ

وَبَوَ سُحَاتُهُ ای طرح مرقاة باب التشهد میں ہے۔ مسک النام میں نواب صدیق حسن خان بھوپالی وہائی صفح ۲۳۳ پروہ ہی عبارت لکھتے ہیں جوہم نے ابھی اضعتہ اللمعات کی التحیات کے بارے میں کھی نمازی کو جائے کہ حضور کو حاضر و ناظر جان کر التحیات میں سلام کرے پھر پیشعر ککھتے ہیں۔ در راہ عشق مرحلہ قرب و بعد نیست می بیشت عمیان و دعای فرستمت عشق کی راہ میں دور و قریب کی منزل نہیں ہے میں تم کو دیکھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں!

علامة شخ مجد دفر ماتح ميں۔

وَخُوطِبَ عَلَيهِ السَّلامُ كَانَّه إِهَارَةٌ أَنَّه تَعَالَے يَكشِفُ لَه عَن المُصلِينَ مِن أُمَّتِه حَثْمَ يَكُون كَالْحَاضِرِ يَشْهَدُ لَهُم بِالْعَقلَ اَعمَالَهُم وَ لِيَكُونَ تَذْكُرُ حُضُورِ مِ سَبَاً لِمَزِيدِ الخُشُوعِ وَالخُضُوعِ "حضورعليداللام كونماز خطاب كيا كيا ثايدكه يداس طرف اثاره بكه الله تعالى آپى امت على سفمازيوں كا حال آپ برظام فرماديتا بـ حتى كدآپ ثل حاضرت كا خيال ذيادتى خشوع كاسب موجادے۔" مئلہ حاضر و ناظر پر بعض فقہی مسائل بھی موقوف ہیں۔ فقہا وفر ماتے ہیں کہ ذوج مشرق میں جواور زوجہ مغرب میں اور پچہ پیدا ہو۔ اور زوج کہتا ہے کہ بچہ میرا ہے تو بچے ای کا ہے شاید میدولی اللہ ہواور کرامت سے اپنی ہوگ کے پاس پہنچا ہو۔

د کیھوشامی جلد دوم پاب جوت النب شامی جلد سوم پاپ المرتدین مطلب کرامات اولیا ویش ہے۔

وَطَنْى المَسَافَةِ مِنهُ لِقُولِهِ عَلَيهِ السَّلامُ زُوِيَت لَى الأرضُ وَيَدُلُ عَلَيهِ مَا قَالُو فِيمَنِ كَأَنَ فِي

المَسْوِقِ وَتَزَوُّ جَ امرَاقَ بِالمَعْوِبِ فَاتَت بِوَلَدِ يَلْحَقُه وَفِي انتَنَادِ خَانِيةِ إِنَّ هَذِهِ المَسئَلَةَ تُؤيِّدُ الجَوَازَ "اورداسة طحرَتا بحى اى كرامت من سے بحضور عَظَيْهُ كَفرمان كى وجدے كريرے لئے زمين سيٹ دى گئ راس پروه سئلدولالت كرتا ہے جوفتهانے كہا كدكوئي فخص شرق ميں ہواور مغرِب ميں رہے والي عودت سے نكاح كرے پھروه عودت بچہ جے تو بچراس مرد سے لمحق ہوگا اور

ثَّارَفَانِيش بِكهِ يَمْتُلَاس كَرَامِت كَجَائِز هُونِيكَى تا تَيَرَتَا بِـ:" ثَامَى بِينَ مَتَام ـ وَالانسَصَافُ مَاذَكَرَهُ الامَامُ النَّفَقِيُّ حِينَ سُئِلَ عَمَّايُحكَى أَنَّ الكَعبَة كَانَت تَزُورُ وَاحِدٌ مِنَ الاَولِياَّءِ هَل يَجُوزُ القُولُ بِهِ فَقَالَ نَقِصُ الْعَادَةِ عَلَىٰ سَبِيلِ الكَّرَامَةِ لِآهلِ الوَلاَيَةِ جَائِزٌ آهلِ السُّنَّةِ

''انصاف کی بات وہ بی ہے جواما مُنفی نے اس وقت کے جبکدان سے سوال کیا گیا کہ کہا جاتا ہے کہ کعبدا کی ولی کی زیارت کرنے جاتا ہے کیا ریکہتا جائز ہے تو انہوں نے فرمایا کہ اولیاءاللہ کے لئے خلاف عاوت کام کرامت کے طریقتہ پراہل سنت کے فزد کیک جائز ہے۔''

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ کعبہ معظمہ بھی اولیا واللہ کی زیارت کرنے کے لئے عالم میں چکرلگا تا ہے۔

تفسیرروح البیان سورہ ملک کے آخر میں ہے۔

قَالَ الاَمَامُ الغَزَالَى وَالرَّسُولُ عَلَيهِ السَّلاَمُ لَه الخِيَارُ فِي طَوَافِ العَالَمِ مَعَ اَروَاحِ الصَّحَابَةِ لَقَدرَاهُ كَثِيرٌ مِنَ الاَولِيآءِ

''امام غزالی نے فرمایا ہے کہ حضورعلیہ السلام کودنیا میں سیر فرمانے کا اپنے سحابہ کرام کی روحول کے ساتھ افقیار ہے آپ کو بہت سے اولیاء اللہ نے ویکھا ہے۔'' انتہاہ الاقرکیاء فی حیات الاولیاء میں علامہ جلال الدین سیوطی صفحہ بے پرفرمائے ہیں۔

المنهاه الله كياء في حيات الله المامية المالدين ميوكي صحب برم التي بيل. اَلنَّ ظَرُ فِي اعْمَالِ أُمَّتِهِ وَالاستِغفَارُ لَهُم مِنَ السَّيِّنَاتِ وَالدُّعَآءُ بِكَشْفِ البَّلاءِ عَنهم وَالتَّرَدُّهُ فِي

اقطار الارض والبركة فيها و حُضور جَنازة مِن صَالِحِي أُمَّتِهِ فَإِنَّ هَذِهِ الاُمُورَ مِن اَشْغَالِهِ كَمَا وَرَدَت بِذَلِكَ الحَدِيثُ وَالأَثَار

'' اپنی امت کے انتمال بیس نگاہ رکھنا ان کے لئے گنا ہوں سے استعفار کرنا ان سے دفع بلا کی دعا فر مانا اطراف زمین میں آنا جانا اس میں ہر کت دیتا اور اپنی امت میں کوئی صالح آوی مرجادے تو اس کے جنازے میں جانا ہے چیزیں حضور علیہ السلام کا مشغلہ ہیں جیسے کہ اس پراحا دیث اور آٹار آئے ہیں۔'' اور اپنی امت میں کوئی صالح آوی مرجادے تو اس کے جنازے میں جانا ہے چیزیں حضور علیہ السلام کا مشغلہ ہیں جیسے کہ اس

امام غزالی العقد من الصلال میں فرماتے ہیں۔"ار باب قلوب مشاہدہ می کشند در بیداری انبیاء وملائکہ راوہم مکلام می شوند بایشاں۔ \*\* مناسب المحدد میں الصحیح میں میں المرائک کی مکمت میں المدان میں المدرج میں کرے توجی

'' صاحب دل حضرات جا محتے ہوئے انبیاء و ملائکہ کود کیھتے ہیں۔اوران سے بات چیت کرتے ہیں۔ '' صاحب دل حضرات جا محتے ہوئے انبیاء و ملائکہ کود کیھتے ہیں۔اوران سے بات چیت کرتے ہیں۔

امام جلال الدين سيوطئ شرح صدور عمى فرماتے ہيں۔

إِن اعتقد النَّاسُ أَنَّ رُوحَه وَمِثَالَه فِي وَقَتِ قِرَاءَ قِ الْمَولِدِ وَخَتِم رَمَضَانَ وَقِرَاءَ قِ الْقَصَائِدِ يَحضُرُ جَازَ "اُكُرلوگ يوعقيده ركيس كرحضور عليه السلام كي روح اور آكي مثال مولود شريف پڙھنا ورفعت خواني كوفت آتي ٻ توجا تزب-

مولوی عبدائن صاحب رسالہ تروح البنان تبشری عظم شرب الدخان میں فرماتے ہیں کدا کی فض نعت خوال تھااور حقد بھی پینا تھا۔اس نے خواب میں و یکھا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم مولوو شریف پڑھتے ہوتو ہم روئق افروز مجلس ہوتے ہیں۔ مگر جب حقہ آ جا تا ہے۔ تو ہم فورا مجلس سے واپس ہوجاتے ہیں۔

تفیرروح البیان پاره۲۱ سوره فتح زیرآیت إنَّا اَر سَلنک شَاهِدًا ہـــ

فَإِنَّه لَمَّا كَانَ أَوَّلَ مَحْلُوقٍ خَلَقَهُ اللهُ 'كَانَ شَاهِدًا بِوَحدَانِيَتهِ الحَقِّي وَشَاهِدًا بِمَا أُخرِجَ مِنَ الْعَدمِ إِلَى الوُجوُدِ مِنَ الاَروَاحِ وَالنُّفُوسِ وَالاَجرَامِ وَالاَركانِ وَالاَجسَادِ وَالْمَعَادِنِ وَالنَّبَاتِ وَ الحَيوَانِ وَالمَكِ وَالجِنِّ وَالشَّيطن وَالانسَانِ وَغَيرِ ذَلِكَ لِنَالَّا يَشُدُّ عَنهُ مَايُمكِنُ لِلمَحلُوقِ وَ اسرَارِ أفعَالِهِ و عَجَائِيهِ '' چونکہ حضورعلیہالسلام اللہ کی پہلی مخلوق ہیں اس لئے اس کی وحدا نہیت کے گواہ ہیں اوران چیز وں کومشاہرہ کرنے والے ہیں جوعدم سے وجود ہیں

آئے ارواح ، نفوس اجسام معد نیات نیا تات حیوانات فرشتے اور انسان وغیرہ تاکہ آپ پررب کے وہ اسرار اور عجا ب مخفی ندر ہیں جو کسی مخلوق کے لي مكن ہے۔"

ای جگہ کھی کے چل کر فرماتے ہیں۔

فَشَاهَدَ خَلَقَه وَمَا جَرُى عَلَيهِ مِنَ الاكرَامِ وَ الا خرَاجِ مِنَ الجَنَّةِ بِسَبَبِ المُخَالَفَةِ وَمَاتَابَ اللهُ عَلَيهِ

إِلَىٰ اجْرِ مَاجَرَى اللهُ عَلَيهِ وَشَاهَدَ خَلقَ إِبلِيسَ وَمَا جَرَى عَلَيهِ " حضورعلیدالسلام نے حضرت آ دم کا پیدا ہوناا تکی تعظیم ہونا اور خطا پر جنت سے علیحدہ ہونا اور پھرتو بہ قبول ہونا آخر تک کے سارے معاملات جوان پر

گزرے سب کودیکھاا ورابلیس کی پیدائش اور جو پھھاس پر گذرااس کو بھی دیکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور نے عالم ظہور میں جلوہ گری سے پہلے ہرایک کے ایک ایک حالات کامشاہدہ فرمایا۔

بدی صاحب روح البیان کھھ سے چل کرائی مقام رِفرماتے ہیں۔ قَالَ بَعضُ الكَبَارِ إِنَّ مَعَ كُلِّ صَعِيدٍ رَفِيقُه مِن رُوحِ النَّبِيِّ عَلَيهِ السَّلاَّمُ هِيَ الرَّقِيبُ الْعَتِيدُ عَلَيهِ وَلَمَّا قُبِضَ الرُّوحُ

المُحَمَّدِيُّ عَن ادَمَ اللَّذي كَانَ بِهِ دَائِمًا لا يَضِلُ وَلا يَنسييٰ جَرامِ عَلَيهِ مَاجَرَى مِنَ النِسيَانِ وَمَا يَتبَعُه بعض اکا برنے فرمایا کہ ہرسعید کے ساتھ حضور علیہ السلام کی روح رہتی ہے اور رہائی رقیب علید سے مراد ہے اور جس وقت روح محمدی کی توجہ دائمی حطرت آوم سے جث كى تب ان سے نسيان اوراس كے نتائج جوئے۔"

ایک حدیث میں ہے کہ جب زانی زنا کرتا ہے تواس سے ایمان نکل جاتا ہے۔

روح البیان میں ای جگہ ہے کہ ایمان سے مراوز جمصطفی ہے یعنی جومومن کوئی اچھا کا م کرتا ہے تو حضور کی توجہ کی برکت ہے کرتا ہے اور جو گناہ کرتا ہے وہ ان کی بے تو جہی کی وجہ ہے ہوتا ہے۔اس سے حضور علیہ السلام کا حاضرونا ظر ہونا بخو لی ٹابت ہوا۔

امام ابوطنیفدرضی الله عندقصیده نعمان میں فرماتے ہیں۔

وَ إِذًا سَمِعتَ فَعَنكَ قُولُلُ طَيِّبًا وَ إِذًا نَظُرتُ فَلاَ أَرَىٰ اِلاَّكَ! جب میں سنتا ہوں تو آپ ہی کا ذکر سنتا ہوں

اور جب و مِکِمَا ہوں تو آ کچے سوا کچھ نظر نہیں آتا

### چوتھی فصل

### حاضر وناظر کا ثبوت مخالفین کی کتابوں سے

''هم هر پرئیقین داند که دوح شخ مقید بیک مکان نیست پس هرجا که هر بد باشد قریب یا بعیدا گرچهازشخ دوراست اماروحانیت اوردو دنیست چول این امرمحکم دار و هر وقت شخ را بیان دوار ردور بط قلب بیدا آبید و هروم مستفید بود به شخ رایقلب حاضرآ ورده بلسان حال سوال کند البنته روح شخ باؤن الله تعالی القاء خوامد کرد گرر بط تام شرط است و بسبب ربط قلب شخ را اسان قلب ناطق می شود و بسویے حق تعالی راه سے کشا کدوحی تعالی اورامحد شدی کند۔''

''مرید رہی یعنی نیفین سے جانے کہ شخ کی روح ایک جگہ میں قیدنیں ہے مرید جہاں بھی ہودور ہو یا نزدیک اگر چہ پیرکے جم سے دور ہے لیکن ویرک روحانیت دورنیس جب یہ بات پختہ ہوگئی تو ہروقت پیرکی یا در کھے اور دلی تعلق اس سے ظاہر ہواور ہروقت اس فائدہ لیتارہ ہم یہ واقعہ جات میں چیرکافتان ہوتا ہے شخ کو اپنے دل میں حاضر کر کے زبان حال سے اس سے مائے چیرکی روح اللہ کے تھم سے ضرورالقا کر گئی گر پوراتعلق شرط ہے اور شخ سے ای تعلق کر قبل کر دیتا ہے۔'' اور شخ سے ای تعلق کی وجہ سے دل کی زبان کو یا ہو جاتی ہے اور حق تعالی کی طرف راہ کھل جاتی ہے اور حق تعالی اسکوصاحب الہام کردیتا ہے۔'' اس عبارت میں حسب ذبل فائدے ہیں (1) پیر کا مریدوں کے پاس حاضر ونا ظر ہونا (۲) مرید کا تصور شخ میں رہنا (۳) پیر کا حاجت روا ہونا

(٣) مريد خدا کوچھوڙ کراپنے پيرے مائے (٥) پيرمريد کوالقا کرتا ہے (١) پيرمريد کا دل جاري کرديتا ہے۔ جب پيريش بيطاقتيں بيل توجو ملائکد اورانسانوں کے شخ الثيوخ بين سلي الله عليه وسلم ان بين به چھ صفات مانتا کيول شرک ہے؟ اس عبارت نے تو مخالفين کے سارے ند جب پر پاني پھير ديا لِللهِ السَحِمد سب تقويعة الائدان ختم حفظ الائيمان صفح بين مولوي اشرف على صاحب تعانوي لکھتے بين کداہو بريدے يو چھا گيا حکيمے زمين

ی انست ۔ تو آپ نے فر مایا یکوئی چیز کمال کی نہیں دیکھوا بلیس مشرق سے مغرب تک ایک لحظ میں قطع کرجا تا ہے۔

اس عبارت میں صاف اقرار ہے کہ آنافانا مشرق سے مغرب تک بڑنے جانا اہل اللہ کوتو کیا کفاروشیاطین سے بھی ممکن ہے بلکہ ہوتا رہتا ہے اور سہ حاضرونا ظرکے معنی ہیں۔ تقویۃ الا بمان کے لحاظ سے شرک ہے۔ مسک النتا م مصنفہ نوا بصد بین حسن خاں بھویالی وہائی کی عبارت ہم بحث ثبوت میں چیش کر بچے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ التحیات میں السلام علیک سے خطاب اس لئے ہے کہ حضور علیہ السلام عالم کے ذرہ ذرہ میں موجود ہیں۔ لہذا نمازی کی ذات میں موجود حاضر ہیں۔ ان عبارات سے حضور علیہ السلام کا حاضرونا ظرجونا بخولی واضح ہے۔

## پانچویں فصل

#### حاضر وناظر ہونا کا ثبوت دلائل عقلیہ سے

قرآن كريم قرماتا ب فَيهداى هُمُ اقتده آپانسبكاراه چلو

اس كى تغييرروح البيان يل ہے۔

فَجَمَعَ اللهُ كُلُّ خَصِلَةٍ فِي خَبِيبِهِ عَلَيهِ السَّلامُ "الله في مُعلَت صورعليا الله كوعطافرما في "

مولانا جامی علیدالرحمته فرماتے ہیں۔

حسن بوسف وم عیسیٰ بد بیشا داری آثید خوبال ہمد دارند تو تنها داری

نیز مولوی محمر قاسم صاحب تخذیرالناس صفح ۲۹ میں لکھتے ہیں اورا نبیاء رسول سلی اللہ علیہ وسلم سے لے کرامتوں کو پہنچاتے ہیں۔ غرض اورا نبیاء میں جو پہنے ہوں ہوں کا اور تکس محمدی ہے اس قاعدے پر بہت سے دلائل قرآن وا حادیث واقوال علماء ہے ہیں گئے جاسکتے ہیں۔ گرچونکہ فافیین اس کو مانے ہیں۔ اس لئے اس پرزیادہ ذورویئے کی ضرورت نہیں۔ تو پہلا قاعدہ یہ سلم ہے کہ چوصفت کمال سی تلوق کولی وہ تمام علی وجہا لکمال حضور علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ حاضر و ناظر ہونا عطا کیا گیا ماننا پڑے گا کہ بیصفت بھی حضور علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ حاضر و ناظر ہونا نے ہیں کہ حاضر و ناظر ہونا عطا کیا گیا ماننا پڑے گا کہ بیصفت بھی حضور علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ اب ہم بتا ہے ہیں ایک جگہرہ کرتمام عالم کوشل کو میں میں کو میں میں عالم کی میر کرلیٹا اور صد ہا کوس پر کسی کی عدد کردینا اس جسم مثالی کا متعدد جگہ موجود ہو وہو جانا۔ بیصفات بہت کی قلوقات کوئی ہیں۔

ا) روح البیان اورخازن وتفییر کمیروغیره تفاسیر میں پاره یسوره انعام \_

حَشَّى إِذَا جَسَاءَ آحَدَكُمُ السَمَوتُ تَوَقَّتِه رُسُلُنَا جُعِلَتِ الاَرْضُ لِمَلكِ المَوتِ مِثلَ الطَّشتِ يَتَنَاوَلُ مِن حَيثُ شَآءَ ''لين لمك الموت كے لئے مادى زمين طشت كى طرح كردى گئ ہے كہ جہاں سے جاہيں ہے ليں۔''

ای روح البیان پس ای جگدہے۔

لَيسَ عَلَىٰ مَلكِ المَوتِ صَعُوبَةٌ قَبضِ الأروَاحِ وَإِن كَثُرت وَكَانَت فِي اَمكِنَةٍ مُتَعَدِّدَةٍ "مُلك الموت بروض قَبض كرنے بن كوئى وشوارى تين اگر چروض زياده بول اور فتنف جَد بن بول."

تغیرخازن میں ای آیت کے ماتحت ہے۔

مَامِن أهلِ بَيتِ شَعرٍوَّ لا صَدرٍ إلَّا مَلكُ المَوتِ يُطِيفُ بِهِم يَومًا مَرَّتَينِ

'' کوئی خیمہ اور مکان والے نہیں عمر ملک الموت ہرروز ان کے پاس دوبار جاتے ہیں۔

مفکلوۃ باب فصل الاذان میں ہے کہ جباذان اور تکبیر ہوتی ہے توشیطان ۳۶ میل بھاگ جاتا ہے پھر جہاں پیٹتم ہوئیں کہ پھر موجوداس ناری کی رفتار کا بیرعالم ہے۔

جب ہم سوتے ہیں تو ہماری ایک روح جسم سے لکل کر عالم میں سیر کرتی ہے جسے روح سیرانی کہتے ہیں جس کا جوت قرآن پاک میں ہے۔ وُیُسے میسکٹ اُنٹھ سوٹی اور جہال کسی نے جسم کے پاس کھڑ ہے ہوکراس کواشایاوہ ہی روح جواہمی مکہ منظمہ بامدینہ پاک میں تھی آنافا فاجسم میں آکر داخل ہوگئ اورآ دی بیدار ہوگیا۔

روح البيان زيرآيت وَهُوَ الَّذِي يَتُوَفَّكُم بِاللَّيلِ بـ

فَإِذَاانَتِهَ مِنَ النُّومِ عَادَتِ الرُّوحُ إلى جَسَدٍ بِأَسرَ عَ مِن لَّحظَّةٍ

"لینی جب انسان نیندے بیدار ہوتا ہے توروح جسم میں ایک کنف سے بھی کم میں لوٹ آتی ہے۔"

ہمارانورنظر آن کی آن میں آسانوں پر جا کرزین پر آجا تا ہے ہمارا خیال آن واحد میں تمام عالم کی سیر کر لیتا ہے بجلی تارثیلیفون اور لاؤ و پیکیر کی توت کا

اعتراض ترفري شراين مسعود سروايت ب-

لاَيُبَلِّغُني اَحَدٌ مِن اصحَابِي شَيئًا فَاتِي أَحِب اَن أَحْرُجَ اليَّكُم وَاَنَّا سَلِيمُ الصَّدر

'' کوئی فخص ہم ہے کسی صحابی کی ہاتیں نہ لگائے ہم جاہتے ہیں کہ تبہارے پاس صاف ول آیا کریں۔'' اگر حضورعلیدالسلام ہر جگہ حاضر ہوتے تو خبر پہنچانے کی کیا ضرورت تھے۔آپ کوویسے ہی خبررہتی۔

جواب انبیائے کرام کے علم شہودی میں ہروقت ہر چیز رہتی ہے گر ہر چیز پر ہروقت توجدر بناضروری نہیں۔اس کے متعلق ہم بحث علم غیب میں حاجی ایدادالله صاحب کی عبارت پیش کر پیچے ہیں۔اب حدیث کا مطلب بالکل واضح ہے کہ ہم کولوگوں کی باتوں کی طرف توجہ دلاکر کسی کی طرف

ے ناراض ندیناؤ۔ایک جگدارشاد ہواہے فر وینی مَاتُو کَنْکُم جب تک ہم تم کوچھوڑے دہیں تم بھی چھوڑے رہو۔

اعتراض القی اس ہے۔

### مَن صَلَّى عَلَّى عِندَ قَبرِى سَمِعتُه وَمَن صَلَّى عَلَّى نَائِيَّا أَبِلَعْتُه

'' جو محض ہم پر ہماری قبر کے ماس درود بھیجتا ہے تو ہم خود سنتے ہیں اور دور سے بھیجتا ہے تو ہم تک پہنچا یا جا تا ہے۔''

اس سے معلوم ہوا کردور کی آواز آپ تک نہیں کی پینی ورنہ پہنچائے جانے کی کیا ضرورت ہے۔

**جواب** اس حدیث میں بیکہاں ہے کہ درود ہم نہیں سنتے مطلب بالکل ظاہر ہے کہ قریب والے کا درودتو صرف خود سنتے ہیں۔اور دوروالے کا درود سنتے بھی ہیں اور پہنچایا بھی جاتا ہے ہم حاضر ونا ظر کے ثبوت میں دلائل الخیرات کی وہ روایت پیش کر بچکے ہیں کہ اہل محبت کا درود تو ہم بنفس نفیس

خودس لیتے ہیں۔اور غیر محبت والول کا درود پھیادیا جاتا ہے تو درود قریب سے مرادد لی دوری قریب سے نہ کہ مسافت کے لحاظ سے۔

گر بے منی و پیش در مینی مین منی کر یا منی دور مینی پیش منی

پہنچائے جانے سے لازم نہیں آتا کہ آپ اس کو سنتے ہی نہیں۔ورند ملائکہ بندو کے اعمال بارگاہ الهیٰ میں پیش کرتے ہیں تو کیارب کونبر نہیں۔ورود کی میشی میں بندول کی عزت ہے کدورود یاک کی برکت سے ان کارپرتنبہ اوا کہ غلامول کا نام شہنشاہ امام کی بارگاہ میں آگیا۔ صَلَّی اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فقها وفر ماتے ہیں کہ بی کی تو ہین کرنے والے کی توبہ قبول نہیں۔ دیکھوشامی باب المرتدین کیونکہ بیتو ہین جی العباد ہے جوتوبہ سے معاف نہیں ہوتا اگر تو بین کی حضور کوخرنیس ہوتی توبیق العبد کیونکر بنی نیبت ای وقت حق العبد بنتی ہے جب اس کی خبراس کو ہوجاوے جس کی نیبت کی گئی ورنہ حق اللہ رہتی ہے۔ دیکھوشرح فقد اکبرمصنفه ملاعلی قاری۔

كمّاب جلاء الافهام مصنفداين فيم شاكرواين جيبي صفحة ٢ عديث فمبر٨٠ ايس بـ

### لَيس مِن عَبدٍ يُصَلَّى عَلَيَّ الابُّلَغنِي صَوتُه حَيثُ كَانَ قُلنَا بَعدَ وَفَاتِكَ قَالَ وَبَعدَ وَفَاتِي

'' لیعن کوئی کہیں سے در دو شریف پر ھے جھے اسکی آ داز پیٹی ہے۔ بید ستور بعد دفات بھی رہیگا۔''

جلا افهام مطبوعه اواره الطباعية المنير بيصفية كانيس أجليس مصنفه مولانا جلال الدين سيوطي صفية ٣٢٣ يس ب كه حضور عليه السلام نے قرمايا-أصحابيي إحواني صَلُو عَلَيَّ فِي كُلِّ يَومِ الاثنينِ وَ الجُمعَةِ بَعدَ وَفَاتِي فَانِّي أَسمَعُ صَلوتِكُم بِالأواسطةِ و الیعنی ہر جمعہ و پیرکو مجھ پر درود زیادہ پڑھومیری وفات کے بعد کیونکہ میں تمہارا درود بلا واسط منتاہوں۔''

اعتراض٨ لاولى يزازيش بـ

عَن قَالَ إِنَّ أَرِوَاحَ الْمَشَائِخِ حَاضِرَةٌ تَعَلَّمُ يَكَفُرُ " جِرَكِهِ كَمِشَاكُ كَارِجْسَ عاضر بين جانى بين وه كافر بين \_"

شاه عبدالعزيز صاحب تشيير فتح العزيز صفحه ۵ ميل فرماتے ہيں كها نبياء ومرسلين والوازم الوہيت ازعلم غيب وشنيدن فريا د هركس در هر چاوقد رت برجيج مقدورات ثابت كنندليني نبي اور پيمبرول كے لئے خدائى صفات جيسے علم غيب اور برجگہ سے برخض كى فريادسننا اور تمام ممكنات برقدرت ثابت کرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ ملم غیب اور ہر جگد حاضر و ناظر ہونا خدا کی صفت ہے۔ سی اور میں ما تناصری کفر ہے۔ بزاز بیفقہ کی معتر کتاب ہے

وہ محکم کفردے رہی ہے۔

جواب نآوی بزازیکی ظاہرعبارت کے زویس تو مخالفین بھی آتے ہیں۔اولا تواس کئے کہم ایدادانسلوک مصنفہ مولوی رشیداحمرصاحب کی عبارت ویش کر بچے ہیں۔جس میں انہوں نے نہایت صفائی سے شخ کی روح کومریدین کے پاس حاضر جاننے کی تعلیم وی ہے۔وومرےاس لئے كد بزازيد كى عبارت مين مي تصريح نبين ب كدس جكدروح مشائخ كوحاضر جانے جرجكد ما بعض جكداس اطلاق سے تو معلوم بوتا ب كداكركونى

مشائخ کی روح کوایک جگہ بھی حاضر جانے یا ایک بات کاعلم بھی مانے تو کا فرہاب ٹالفین بھی ارواح مشائخ کوان کی قبریامقام علین برزخ وغیرہ جہاں وہ رہتی ہیں۔ وہاں تو حاضر مانٹیکے ہی۔ بس کہیں بھی مانا کفر ہوا۔ تیسرے اس لئے کہ ہم اس بحث حاضرو ناظر میں شامی کی عبارت پیش کر پیکے ہیں کہ بیجاضریا ناظر کہنا کفرنہیں ہے۔ چوتھے ہیکہ ہم اشعتہ اللمعات اوراحیاءالعلوم بلکہ نواب صدیق حسن خاں بھو پالی وہانی کی عبارت بیان کر چکے میں۔جس میں وہ فرمائے میں کہ نمازی اپنے قلب میں حضور علیہ السلام کو حاضر جان کر آلسگلام عَلَیکَ آیُھا النّبی کے۔اب ان اکابر فقهاء پر بزاز بیکافتوی جاری ہوگا یانجیں لیذا ماننا ہوگا کہ بزاز بیرین جس حاضرونا ظر ماننے کو کفرفر مایا جار ہاہے وہ حاضرونا ظر ہونا ہے جوصفت الہیہ ہے کیتی ذاتی ، قدیم ، واجب ، بغیر کسی جگہ میں ہوئے کہ ایسا حاضر ہونا رب کی صفت ہے وہ ہر جگہ ہے مگر کسی جگہ میں بہلے سوال کے جواب میں ہم فآوی رشید بیجلداول کتاب البدعات صفحها فی عبارت اور برابین قاطعه صفحه ۲۳ کی عبارت نقل کر بچکے بیں جس سے عابت ہوا کہ مولوی رشید

احمد طلیل احمد صاحبان بھی اس فتوے میں ہم ہے متنق ہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب کی عبارت بالکل واضح ہے کہ مشائخ وانبیاء کی قدرت تمام مقدورات الهيد پرالله كى طرف ما ثناكفر ب ورند قود شاه عبدالعزيز صاحب وَيَسكُونَ السَّولُ عَلَيكُم مَشْهِيدًا كما تحت حضورعليه

السلام كوحاضرونا ظرمانة بي -ان كى بحث علم غيب من اى آيت ندكوره كے ماتحت لكھ حكے بيں -

اعتراض٨ اگرحنورها ضربهي بين اورنوربهي تو چاييئ كدرات بين بهي اندهيرانه بوگر جرجگداندهيرا بوتاب لبذايا تو حضورنورنيس يا نور ہیں مر ہر جگہ حاضر نہیں۔

**جواب** اس کے دو ہیںا کیک الزامی دوسرا تحقیق ۔ جواب الزامی توبیہ بھر آن مجید ٹور ہے اور ہرگھر میں بھی نیز فر شینے ٹور بھی ہیں اور ہرانسان کے ساتھ بھی نیز رب تعالیٰ نور بھی ہےاور ہرا کی کے ساتھ بھی تگر پھر بھی رات کواند حیرا ہوتا ہے لبدایا تو فرشتے ۔قرآن مجید۔خدا تعالیٰ نور نہیں یا حاضر میں شخفیقی جواب میہ بے کہ حضور صلی الله علیه وسلم قرآن فرشتوں کی نورانیت ایمانی ہے اورنور کود کھنے کے لئے دیکھنے والے میں بصیرت کا

نورجا ہے بعض مقبول لوگ وہ نوراب بھی مشاہدہ کرتے ہیں۔ اعتواضه بعض خالفين جب كوئى راسترميس پاتے تو كهدية ميں كه بم الليس ميں برجگه بيخ جانيكي طاقت مانے ميں اس طرح

آصف ابن برخیااور ملک الموت میں بیرطافت تسلیم کرتے ہیں گریٹیوں مانتے کہ دیگر تلوق کے کمالات پیغیبروں میں یاحضورعلیہ السلام میں جمع ایں مولوی قاسم صاحب تحذیرالناس میں لکھتے ہیں کہ"ر ہامک اس میں بسااوقات غیر نبی ہے بردھ جاتے ہیں"رجوم المذعین میں مولوی حسین احمد صاحب نے لکھا کہ دیکھو تخت بلقیس لانے کی طاقت حضرت سلیمان میں نہتھی اور آصف میں تھی ورند آپ خود ہی کیوں ندلے آتے اس طرح

بدبدن كهاك أحسطت بسمالم تعجطبه خبرا السلمان من وهبات معلوم كركة يابون جس ك خبرة يكونيس نيزبد بدكي أكهاز من کے اندر کا یانی و کھیے لیتی ہے اس لئے وہ حضرت سلیمان کی خدمت ہیں رہتا تھا کہ جنگل ہیں زمین کے اندر کا یانی بتائے اور حضرت سلیمان کواس کی خبر

نتهی معلوم ہوا کدانبیاء کے علم وطاقت ہے غیرنی بلکہ جانوروں کاعلم وطاقت زیادہ ہوسکتا ہے۔

جواب فیرنی بن بی سے زیادہ یاکسی اور نبی بش حضور علیہ السلام سے زیادہ کمال مانناصری آیت قرآنی اور احادیث مجیہ اور اجماع است کے خلاف ہےخود مخالفین بھی اس بات کونتیلیم کرتے ہیں جن کی عبارات ہم بیش کر چکے ہیں۔ بیآ مختواں اعتراض خودا ہے مذہب کوچھوڑ نا ہے۔ شفاء شریق میں ہے کہ اگر کوئی کیے فلال کاعلم حضور علیہ السلام سے زیادہ ہے۔وہ کا فرہے کسی بھی کمال میں کسی کو حضور علیہ السلام سے زیادہ ما نٹا کفرہے کوئی غیر ٹی ہے نہ توعلم میں بڑھ سکتا ہے نہ کمل میں۔اگر کسی کی عمر ۸سوسال جواوروہ اس تمام مدت میں عبادت ہی کرےاور کہے کہ میری

عبادت تو ٨ سوسال كى ہے اور صنور عليه السلام كى عبادت كل چيس برس كى -لبذا عبادت ميں صنور سے ميں بڑھ كيا وہ ب دين ہے -ان كے ايك سجدے کا جوثواب ہے وہ ہماری لاکھوں برس کی عمبا وات ہے کہیں بڑھ کرہے صرف میہوا کیاس کی محنت زیاوہ ہوئی مگر قرب الہی ، درجہ اور ثواب میں

نی سے اس کوکوئی نسبت بی نہیں۔شان نبی تو بہت بلندو بالا ہے۔مشکوۃ باب فضائل الصحابہ میں ہے کہ میرے صحافی کا تصور سے جو خیرات کرنا تمہارے پہاڑ پھرسونا خیرات کرنے ہے افضل ہے۔ شمسون بنی اسرائیل نے ایک ہزار ماہ بینی ۸۳سال جار ماہسکسل عبادت کی۔مسلمانوں کواس بردشك بهواكهم اس كادرجر ثواب كيمي يائيس تو آيت كريمها ترى أيسلة السف الوخيس ألف شهر شب قدرتو بزارماه يجمي بهتر

ہے۔ یعنی اے مسلمانوں تم کوہم ایک شب قدر دیتے ہیں کہ اس شب میں عبادت بنی اسرائیل کی ہزار ماہ کی عبادت سے بہتر ہے قو حضور علیہ السلام کی ایک ایک ساعت لا کھوں شب قدر سے افغل ہے۔جس معجد یاک کے ایک گوشہ ہیں سیدالانبیاء آرام فرما ہیں بینی معجد نیوی وہاں کی ایک رکعت پہاس ہزار کے برابراثواب رکھتی ہے۔جن کے قریب میں ہماری عبادت ایسی پھولتی پھلتی ہے توان کی عبادت کا کیا ہو چھنا ہے۔

اس طرح ریکہنا کدا صف ابن برخیامیں تخت لانے کی طاقت تھی نہ کہ حضرت سلیمان میں محض بیہودہ بکواس ہے۔

قرآن كريم قراتا ج وقَالَ الَّذِي عِندَه عِلمٌ مِنَ الكِتَابِ أَنَا البِيكَ بِهِ قَبلَ أَن يُرتَدَ الميكَ طَرفُك (پاره ۹ اسوره ۲۵ آیت ۳۰)

"اس نے کہا جس کو کتاب کاعلم تھا کہ میں اس تخت بلقیس کوآ کیے بلک چھکنے سے پہلے حاضر خدمت کروو لگا۔"

حضرت سلیمان کی برکت سے ملا۔ پھرید کیونکہ ہوسکتا ہے کہ ان میں بدقدرت ہواوران کے استاذ سیدنا سلیمان علیدالسلام میں نہ ہور ہار کہ پھرآپ خوون الائے وجہ بالکل ظاہرہے کہ کام کرنا خدام کا کام ہے نہ کہ سلاماطین کا وید یہ وسلطنت جا بتا ہے کہ خدام سے کام لیا جاوے۔ باوشاء اپنے توکروں سے پائی مفکوا کر پیتا ہے تو کیا خوداس بیں پانی لینے کی طافت نہیں۔ دب الغلمین و نیا کے سارے کام فرشنوں ہے کراتا ہے کہ بارش برسانا، جان نکالنا، پیٹ بیں پچہ بنانا سب ملائکہ کے میرد ہے تو کیا خدامیں پیطافت نہیں ہے۔ کیا فرشتے خداے زیادہ طاقت رکھتے ہیں۔ تقسيردوح البيان في زيراً يت فيصيبام شهرين مُسَوَابِعَينِ باره يجم سوره نسآء بيان فرمايا ب كه حضرت سليمان كا آصف كوللقيسى تخت لاف كا تحكم وينااس لنے تفاكرآپ نے اپنے درجہ ہے اتر نانہ چاہا یعنی بيكام خدام كا ہے۔اى طرح بُر بُر كا تول قرآن نے نقل كيا كداس نے كہا كہ بش وہ چيز د كميير كرآيا مول جمكى آپ كونبرتين قرآن نے كہال فرمايا كه واقعى آپ كونبرز تھى به يئه تھا كه شايداس كى خبر حضرت كوند ہوگى يه كبديال سے سندنيس چكڑى جاسكتى ۔ نيزيد بداع وض كياك أحطت بمالم تعجط به من وه بات وكهرآياجة بدريهي يعنى اس ملك من آب بايرجم شريف مشابده فرمانے ند مے خبری فی نیں حضرت سلیمان علیہ السلام کوسب کچھ خبرتھی مگر منشاء الهی بیتھا کدا تنابزا کام ایک بدید پڑیا کے ذریعہ ہوتا کہ معلوم ہوجائے كد يغبرك ياس بيضن والے جانوروه كام كروكھاتے ہيں جودوسرے انسانوں سے نہيں ہوسكتے اگر حضرت سليمان كوخبرندهي اتو آصف ابن برخيا بغير سن سے پند ہو چھے یمن کے شہر سبا ہیں بلقیس کے گھر پہنچے اور آن کی آن میں تخت کیے لے آئے؟معلوم ہوا کہ سارا یمن معفرت آصف کے سامنے تھا تو پھر حضرت سلیمان علیدالسلام ہے کیسے تھی رہ سکتا ہے۔ یوسف علیدالسلام کو باپ کا پید معلوم تھا۔ مگر وقت ہے پہلے اپی خبر ندوی تا کہ قحط سالی پڑے اورآپ کی شان دنیا کومعلوم ہو۔ پھر باپ سے طاقات ہو۔ نیز زمین کے نیچ کا یانی معلوم ہوتا بد بدکی بیفدمت تھی سلاطین ان کاموں کوآپ حبیں کرتے مشنوی شریف میں ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک بار حضور علیہ السلام وضوفر مارہے تھے موزے اتار کر رکھ دیئے کہ ایک جیل نے جھپٹ کر ائیک موز ہا مخالیاا دراوپر لے جارکرالٹا کر کے بھینک دیا۔جس جس سے سانپ نکلا۔حضورعلیہ السلام نے چیل سے دریافت فرمایا کہ تونے میراموز ہ کیوں اٹھایا؟ عرض کیا کہ جب میں اڑتی ہوئی آپ کے سرمبارک کے مقائل آئی تو آپ کے سرے آسان تک وہ نورتھا کہ اس میں آگر مجھ پرزمین کے ساتوں طبق روشن ہو گئے۔اس سے میں نے آپ کے موزے کے اندر کا سانپ و کیے لیاتو اس خیال سے اٹھالیا کہ شاید آپ بے توجی میں اس کو چين ليس اورآپ کوتکليف پينج جاوے مولينا فرماتے ہيں۔ نیست از من عکس تست اے مصطفیٰ مار در موزه به تینم از یوا! پر حضور ﷺ نے فرمایا۔ مرچه هر غیبے خدا مارا شمور دل دریں گفلہ مجت مشغول بود

معلوم ہوا کہ آصف کی بیقدرت علم کتاب کی وجہ سے تھی۔ بعض مفسرین قرماتے ہیں کہ ان کواسم اعظم یا دتھا جس سے وہ تخت لائے۔ان کو بیلم

حضرت عائشہ صدیقة رضی الله عنهائے ایک بارعرض کیا کہ یا حبیب اللہ آج بہت جیز بارش آئی اور آپ قبرستان میں تھے آ کے کیڑے کیوں تر نہ

گفت بجرآل شمود اے پاک صبیب

ہوے؟ فر مایا کہ عائشتم نے کیا اوڑ ھا ہوا ہے؟ عرض کیا کہ آپ کا تہبند شریف فر مایا۔

*جست باران دیگر و دویگر سا!* نیست این باران ازین ابر شا

چيم ياكت را خدا باران غيب!

ا ہے مجوبداس تہیندشریف کی برکت سے تمہاری آنکھوں سے غیب کے بردے کھل سے۔ بیارش نور کی تھی نہ کہ بانی کی بارش ۔ اس کا بادل اور آسان بى دوسراب اے مائشدىكى كونظر تيس آياكرتى يم نے ہارے تبيندى بركت ساس كود كھ ليا۔ بربدى آئكھ كوبيطافت ابراجيم عليدالسلام كى آگ

پر یانی ڈالنے کی برکت سے لی اور حضرت سلیمان کی صحبت ہے۔

اگر حضورعلیدالسلام ہر چکہ حاضرونا ظر ہیں تو مدینہ یاک حاضر ہونے کی کیا ضرورت ہے۔

جواب جب خدا ہر جگہ ہے تو کعیہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر معراج میں حضور علیہ السلام کے عرش پر جانے کا کیا فائدہ تھا؟ جناب مدینہ منورہ وارالسلطنت ہے۔اور خاص جملی گاہ جیسے کہ برتی طاقت سے لئے پاور ہاؤس بلک اولیاءاللہ کی تیور مختلف پاوروں کے قتلے ہیں۔ان کی بھی زیارت ضروری ہے۔

اعتواض ١٠ اگرحنورحاضروناظر بين وتم لوگ نمازي امات كون كرتے بو برجگدهنور بي امام بونے جابئيں۔

جواب كى آية ياحديث من ينهيل كرهنوركى موجودگى من كوئى المتنبيل كرسكا \_حفرت صديق اكبرخ حضوركى حيات شريف من ا

تمازیں پڑھائیں حضرت عبدالرحن این عوف نے حضور کی موجودگی میں تماز فجر پڑھائی خودحضور انور ﷺ نے ان کے پیچھے ایک رکعت پڑھی۔

جناب امامت کے لئے ضروری ہے کہ امام حاضر بھی ہونظر بھی آئے نماز بھی پڑھائے حضور حاضر ہیں اور نمام جہاں کوملاحظ فرمار ہے ہیں مگروہ تو تظر نہیں آتے ناظر بیل محر منظور بیس نیز اب آپ بینماز کسی کوئیس پڑھاتے کہ بینمازی ای عالم کی چیز ہے حضور دوسرے عالم سے تعلق رکھتے ہیں۔اور

وضور براب نماز فرض نیس ہم بر فرض ب فرض والانفل والے کے پیچھے نیس بڑھ سکتا۔

# حضور علیه السلام کوبشریا بھائی کہنے کی بحث

اس میں ایک مقدمه اور دو باب ہیں

مقدمه نبی کی تمریف اور ان کے درجات کے بیان میں

عقیدہ نبی وہ انسان میں جن کواللہ نے احکام شرعیہ کی تبلیغ کے لئے بھیجا (شرح عقائد) لہذا نبی نیز غیر انسان ہواور نہ مورت۔ قرآن فرما تاہے۔

#### وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبلِكَ إِلَّا رِجَالًا لُوحِي إِلَيهِم (باره ١ اسوره ١ ٦ آيت ٢)

"اورہم نے آپ سے پہلے ند بھیجا مگران مردوں کوجن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔"

قندیده بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہرتو میں بی آئے بین معاذ اللہ بھنگیوں، ہماروں، ہندوؤں، بدھاور بینی وغیرہ میں ان بی کی قوم ہے آئے۔ لبذ الال گرو، کرش، گوتم بدھ وغیرہ چونکہ بی تھاس لئے ان کو ہرانہ کہو قر آن فرما تا ہے۔ لِسٹنگلِ فَوم هَاد ہرتو م میں ہادی ہیں۔ نیزعور تیں بھی نبی ہوئی ہیں۔ کیونکہ حضرت موٹی کی والدہ اور حضرت مریم کودتی ہوئی اور جس کودتی ہووہ نبی ہے۔ وَ اُو حَسِنَسا اِلی اُمْ هُو سسیٰ وغیرہ لہذا ہے

عورتیں نبی ہیں۔ مگرید دونوں قول غلط میں اوّل آواس لئے کہ دوآ بہت پوری نہیں بیان کی ادر ترجمہ بھی درست نہیں کیا۔ آ بہت ہے۔

اِنّے مَا اَنتَ مُنظِرٌ وَّلِكُلِّ قَوم هَا دُمْ وَرِسَانَے والے اور ہرقوم كے بادى ہوليىن ہرقوم كابادى ہونا حضور عليه السلام كى صفت ہے۔ ويكر انبياء خاص خاص قوموں كے نبى ہوتے ہے اور المحجوبہ تم ہرقوم كے نبى ہو۔ اگر مان بھى ليا جاوے كداس آيت كے بيائى معنى ہيں كہ ہرقوم ہيں بادى ہوئے وہ ميں اس بى قوم سے بادى ہوئے ۔ ہوسكتا ہے كداشرف قوم ميں نبى آئے ۔ ويكرقو ميں بھى ان كے ماتحت رہيں۔ حضور عليه السلام قريش ہيں ہے كہ قوم ميں اس بى قوم سے بادى ہوئے ۔ ہوسكتا ہے كداشرف قوم ميں نبي اندے ويكرقو ميں بھى ان كے ماتحت رہيں ۔ حضور عليه السلام قريش ہيں ہوئے ہيں۔ گرپھان ، شخ ، سيد غرضيك سارى قوم ميں بلك مارى تخلوق كے نبى ہيں نيز لفظ هـا دي عام ہے كہ نبى ہو يا غير نبى ۔ قوم عنى بوسكتے ہيں كہ ہرقوم ميں اس قوم ميں ہے بعض بعض كے لئے رہبرہ و ئے ۔ بلك مها ديو، كرش دغيرہ كى ہستى كا بھى شرى ہوت نبيس قرآن و ميں كے مند پر ہاتھى كى حديث نے ان كى فہرندى ۔ صرف بت پرستوں كے ذريعان كا بيد لگا وہ بھى اس طرح كہ كى كے چار ہاتھ كى كے چھ يا قال ـ كى كے مند پر ہاتھى كى سونڈ كى كے چور پرائگوركى ہى وہ ۔ ان كے نام بھى گھڑے ہوئے اور ان كى صور تيں ہيں۔

رب نے عرب کے بت پرستوں کوفر مایا۔

#### إِن هِيَ إِلَّا أَسمَاءٌ سَمَّتُمُوهَا أَنتُم وَابَاءٌ كُم (باره٢٥سوره٥٣ آيت٣٣)

"ميتهار عاورتهار عاب وادول ككر عهوا تام بيل."

جب ان کے ہونے کا بی یقین نہیں تو انہیں ہی مان لینا کون کی عظمندی ہے۔

ووسرا قول اس کے غلط ہے کہ صفرت موئی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے ول میں القاء یا الہام کیا گیا تھا جے قرآن نے اُو حَیہ نَہ اللہ اللہ کہ ہوں ہے۔ بھیے قرآن میں ہے و اُو حی رُبُّک اَلٰی النَّحٰلِ آپ کے رب نے شہد کی کھی کے دل میں ہے بات ڈالی بہاں وی بعض دل میں ڈالنا ہے حضرت مریم کووہ وی بہلی نہیں اور بروقی بلیخ احکام کے لئے بھیجی گئے۔ نیز فرشتے کا برکلام وی نہیں اور بروقی بلیخ نہیں بعض صحابہ نے ملائکہ کے کلام سے جیں اور بوقت موت اور قبر وحشر میں سب جی ملائکہ سے کلام کریں سے حالانکہ سب بی نہیں۔ اس کی بوری تحقیق ہماری کتاب شان حبیب الرحمٰن میں دیجھو۔

عقیدہ کوئی شخص اپنی عبادات واعمال سے نبوت نہیں پاسکا۔ نبوت محض عطاء الهن ہے۔ اَللّٰهُ اَعسَلَمُ حَیثُ یَجعَلُ رِسَالُتُه اللهُ فوب عالت کے جہاں اپنی رسالت رکھاور خیر نبی خواہ فوٹ ہویا قطب ابدال یا کھاور نہو نبی کے برابر ہوسکتا ہے نباس سے برد سکے بیچندا مور خیال میں رہیں۔

پهلا باب

### اس بیان میں که نبی علیه کوبشریا بھائی وغیرہ کہنا حرام ہے

واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بھلی تیرا

یہ تیراانتہائی ناز کا کلمہ ہے جیسے اے آتا میں تیرے قربان۔اے مال تو کہاں ہے؟اے اللہ تو ہم پر رحم فرما!اس تو اور تیرے کی حیثیت اور ہے۔ ۱) قرآن فرما تاہے۔

#### لا تَجعَلُوا دُعَآءَ الرَّسُولِ بَينَكُم كُدُعَآءِ بَعضِكُم بَعضًا (باره ٨ ١ سورة ٢٣ آيت ٢٣)

وَّلاَ تَجهَرُو الله بِالقُولِ كَجَهِرِ بَعضِكُم لِبَعضِ أَن تَحبطُ أَعمَالُكُم وَ اَنْتُم لا تَشعُرونَ (باره ٢ سوره ٣ آيت ٢) "رسول كه بكارتَ كوابيانهُ هم الوجيها كهم ايك دوسركو بكارتِ مواوران كي هنوربات چلاكرنه كوجيكا يك دوسرے كسامنے چلاتے موكه كمين همارے اعمال بربادنه موجاوي اورتم كوفيرنه مو۔"

صبطی اعمال کفر کی وجہ سے ہوتی ہے مدارج جلداول وصل از جملہ رعایت حقوق اولیت میں ہے ''مخوانیداورا بنام مبارک اوچنانمکہ می خوابید بعضا زشا بعض را بلکہ بگوئید یارسول اللہ یا ٹبی باتو قیروتو منجے۔'' نبی علیہ السلام کوان کا نام پاک لے کرنہ بلاؤ جیسے بعض کو بلاتے ہیں۔ بلکہ یوں کہویارسول اللہ یا نبی اللہ تو قیروعزت کے ساتھ۔

تغیرردر البیان زیرآیت لاتنجعَلُوا ہے۔

وَالْمَعنىٰ لاَتَحِعَلُو نِذَاء كُم إِيَّاهُ وَتَسمِيتَكُم لَه كَندِ آءِ بَعضِكُم بَعضًا لاِسمِهِ عِثلُ يَا مُحمَّدُ وَيَا ابنَ عَبدِ اللهِ وَلَكِن بَسلَقِبِهِ السَّمُ عَظُم عِثلُ يَاتَبِي اللهِ وَيَارَسُولَ اللهِ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ يَاتَبُهَاالنَّبِيُّ وَيَاتَبُهَاالرَّسُولُ اللهِ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ يَاتَبُهَاالنَّبِيُّ وَيَاتَبُهَاالرَّسُولُ اللهِ عَن يَالِمُ اللهِ عَن اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

ان آیات قرآنیا وراقوال مفسرین و محدثین سے معلوم ہوا کہ کہ حضور علیہ السلام کا ادب ہر حال بین کھوظ رکھا جا و سنداہ بین کلام میں ہرا داہیں۔
۲) دنیا وی عظمت والوں کو بھی ان کا نام لے کر نہیں پکارا جاتا۔ ماں کو والدہ صاحب ہیا ہی کو والد ماجد ، بھائی کو بھائی صاحب جیسے الفاظ سے یا وکر تے ہیں اگر کوئی اپنی ماں کو باپ کی بیوی بابا ہو ماں کا شوہر کہے بااس کا نام لے کر پکار سے بااس کو بھیا و فیرہ کہے۔ تو اگر چہ بات تو تھی ہے گر بے ادب سین اگر کوئی اپنی ماں کو باپ کی بیوی بابا ہوائی و فیرہ کہنا بقینا حرام سیناخ کہا جائے گا کہ برابری کے کلمات سے کیوں یا دکیا۔ حضور علیہ السلام تو خلیفت اللہ الاعظم ہیں ان کو تام سے پکار نایا بھائی و فیرہ کہنا بقینا حرام ہے۔ گھر میں بہن ماں بیوی بیٹی سب بی مورتیں ہیں گر ران کے نام و کام واحکام جداگا نہ جو ماں کو بیوی بیا بیوی کو ماں کہ کر پکار سے وہ بی کوامتی کا درجہ دیا ہے اور جوان سب کوالیک نگاہ سے و کیموم مردود ہے ایسے ہی جو نبی کوامتی یا امتی کو نبی کی طرح سمجھے وہ ملمون ہے دیو بہندیوں نے نبی کوامتی کا درجہ دیا ان کے بیشوام وادی اسلام نیوں اسلام نیوں سیدا جدیر بلوی کو نبی کے برابر کری و بھو صراط استقیم کا خاتمہ۔ ساؤاد شد

س) رب تعالیٰ جس کوکوئی خاص درجہ عطافر مائے۔اس کوعام القاب سے پکارٹا اس کے ان مراتب عالیہ کا اٹکارکرٹا ہے اگر و نیاوی سلطنت کی طرف ہے کئی کوٹواب یا خان بہاور کا خطاب مطلب تو ہیں یا آ دمی کا بچہ یا بھائی وغیرہ کہنا اوران القاب کو یاد کرنا جرم ہے کہ اسکا مطلب تو ہیہ ہے کہ کہ مطلب تو ہیہ کہتم حکومت کے عطا کئے ہوئے ان خطاب سے ناراض ہوتو جس ذات عالی کورب کی طرف سے نبی رسول کا خطاب ملے اس کوان القاب کے علاوہ بھائی وغیرہ کہنا جرم ہے۔

۳) خود پروردگارعالم نے قرآن کریم میں صفورعلیہ السلام کو یا حمد یاا خامو نیمن کہہ کرنہ پکارا ملکہ یا ایمهاالرسول یا ایمهاالمزمل یا ایمهاالمدثر وغیرہ وغیرہ بیارےالقاب سے پکاراحالانکہ وہ رب ہے تو ہم غلاموں کوکیا حق ہے کہ ان کوبشر یا بھائی کہہ کر پکاریں۔

٥) قرآن كريم نے كفار مكه كاميطريقه يتايا ب كدوه انبيا مكويشر كتے تھے۔

قَالُو امَااَنتُم إِلَّا بَشَرٌ مِثلُنَا ولَيْن اَطَعتُم بَشَرُ امِثلُكُم إِنَّكُم إِذَّالَّخْسِرُونَ (باره ٨ اسوره ٣٦ آيت ١٥)

اس قتم کی بہت ی آیات بیں ای طرح ساوات بتانایا انبیاء کرام کی شان گھٹانا طریقد الجیس ہے کہ اس نے کہا۔ خَلَقَتَنِی مِن نَّادِ وَ خَلَقَتُه مِن طِین ''خدایا تونے جھے آگ سے اور انگوش سے پیدا فرمایا۔''

مطلب میرکدیش ان کے افضل ہوں ای طرح اب میرکہنا کہ ہم میں اور پیٹیبروں میں کیافرق ہے۔ ہم بھی بشر وہ بھی بشر بلکہ ہم زندہ وہ مردے میرسب وبلنس کا امریسر

## دوسراباب

## مسئله بشریت پراعتراضات کے بیان میں

اعتواض نمبوا قرآن فراتا -

قُل إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثِلُكُم (باره ٢٣ سوره ١٣ آيت ٢) "احجوب فرادوك شيم جيما بشر مول."

اس آیت قرآ نبیے معلوم ہوا کہ حضور بھی ہاری طرح بشرین اگر نبیں او آیت معاذ اللہ جھوٹی ہوجاو گئی۔

جواب اس آیت میں چندطرح غورکرنالازم ہے کیک ہی کرفر مایا گیاہے قُسل اے مجبوب آپ فرمادو۔ تو پیکل فرمان کی صرف صنورعلیہ السلام کو اجازت ہے کہ آپ بطورا کسار تواضع فرماویں بنہیں کہ قُو لُو إِنَّمَا هُوَ بَشُن ْ مِثلَنَا اسلام کم ایسے بھر ہیں۔ بلکہ

قُل بين اس جانب اشاره ب كريشروغيره كلمات تم كهدوجهم توند كبين محربهم قرما كيس محر

شاهد آو مُبَشِد وَ وَ مَدِيد وَ وَ دَاعِيها إِلَى الله بِإِذَنِهِ وَسِرَ الجَّا مُنِيد المَهِ وَمَا كَمِ كَ مَ الَّهُ عَلَا المُدَثِر وَ مَ وَ مَا أَيْهَا المُدَثِر وَ مُو وَ مَن اللهِ عَلَا مَن فَع اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا الل اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَ

اس سے کفارکوا پٹی طرف مائل کرنامتصود ہے اگر دیوبندی بھی کفار میں سے بی بین تو ان سے بھی بیخطاب بوسکتا ہے ہم مسلمانوں سے فرمایا گیا آیٹ گھم میشلمی طوطے کے سامنے آئیندرکھ کراورخود آئینہ کے پیچھے کھڑے ہوکر بولتے بین تاکہ طوطا اپناتھس آئینہ میں دیکھے کہ بیہ بیرے جنس کی آواز ہے انبیائے کرام رب کا آئینہ بین آواز وزبان ان کی ہوتی ہاورکلام رب کا گفت من آئینہ مشقول دوست ۔ بیکس کا کھا تا ہے دوسرے اس

طرح کہ مِشلُکُم پرآیت ختم ندہوئی بلکہ آ گے آرہاہ۔ یُوحی اِلَیّ + یُوحی اِلَی کی قیدایی ہے جیے ہم کہیں کہ زید دیگر حیوانات کی طرح حیوان ہے گرناطق ہے تو ناطق کی قیدنے زیداور دیگر حیوانات میں ذاتی فرق پیدا کردیا کہ اس قیدے زید تو اشرف الخلوقات انسان ہوا۔ اور دوسرے حیوانات اور شے ای طرح وی کی صفت نے نبی اورامتی میں بہت بڑا فرق بتا دیا۔ حیوان اورانسان میں صرف ایک درجہ کا فرق ہے مگر

اوردوسر سے سوانات اور سے ای سرے وی مست سے بی اورا ہی ہے جو اس بیادیا۔ پوری دوراسان میں سرت بید رہدہ سرے ہے۔ بشریت اور شان مصطفوی میں ہے درجہ کافرق ہے اولا بشر پھر شہید پھر تقی پھر دلی پھرابدال پھراوتار پھر قطب پھر نوٹ پھر نوٹ الاعظم پھرتا بعی پھر صحافی پھرمہا جر پھرصدیق پھرنی پھر رحمتہ للعالمین وغیرہ بیائا مراتب کا اجہالی ذکر ہے۔ تفصیل دیکھنا ہوتو جاری کتاب شان حبیب الرحمان میں ملاحظہ کرو۔ توعام بشراور مصطفیٰ علیہ السلام بیں شرکت کیسی؟ بیشرکت تو ایسی بھی نہیں جیس عالی یا کسی عرض عام کے افراد کو انسان سے ہے بیتو

معاطفہ روے وہ ہمراور میں میں میں میں مرسے ہیں، میسرے وہیں میس میں میں میں میں میں اس مرجکہ بولا جاتا ہے۔ براروساں سے بید ایسا جواکہ کوئی کے اللہ بھاری طرح موجود ہے۔ اللہ بھاری طرح سمج وبصیرے کیونکہ کلمہ موجود وظیم ہرجکہ بولا جاتا ہے۔ جس طرح بھاری موجود بیت اور دب کی موجود بت میں کوئی نسبت ہی نہیں۔ ایسے ہی بھاری بشریت اور مجوب علی السلام کی بشریت میں کوئی نسبت نہیں۔

مولا نامنتنوی میں فرماتے ہیں۔

اے ہزاراں جر نیل اندر بشر ''حضورعلیدالسلام کی بشریت ہزار ہاجر بلی حیثیت سے اعلیٰ ہے۔''

بہر حق سوئے غریباں یک نظر

تیرے اس طرح کے قرآن کریم میں ہے۔ مَسْلُ نُورِ ہِ تَحْمِسْ کُوقِ فِیهَا مِصبَاح رب کے ورک مثال ایک ہے جیے ایک طاق کہ اس میں ایک چارغ ہے۔ اس آیت میں بھی کلے شل ہے و کیا کوئی کہرسکتا ہے کہ ورضدا چارغ کی طرح روشن ہے۔ ای طرح قرآن میں ہے۔

## وَمَا مِن دَآيَةٍ الأرضِ وَلا طَائِرٍ يُطِيرُ بِجَنَاحَيهِ إِلَّا أَمثَالكُم (باره عسوره ٢٦ آيت ٣٨)

و دخمیں ہے کوئی جانورز بین میں نہ کوئی پرندہ جواہے باز وؤں سے اژ تا ہوگر وہ تمہاری طرح امتیں ہیں۔'' سر کرنے

یہاں بھی کلمہ امثال موجود ہے تو کیا ریکہنا درست ہوگا کہ ہر درست ہوگا کہ ہرانسان گدھے اُنو جیسا ہے ہرگز نہیں نیز اقما کا حصراضا فی ہے نہ کہ حقیق

العنى من ندخدا مول ندخدا كابينا بكرتمهارى طرح خالص بنده مول جيه باروت ماروت كاكهنا إنسَّمَا لَحنُ فِتندُّ

چوتھاں طرح کے غورکرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضورعلیہ السلام ایمان عبادات ،معاملات غرضیکہ کسی شے میں ہم جیسے نہیں ہر بات میں فرق عظیم ہے۔حضورعلیہ السلام کا کلمہ ہے آئے او سُسو لُ اللّٰہ میں اللہ کارسول ہوں ۔ اگر ہم سیکین تو کا فرہوجاویں ۔حضورعلیہ السلام کا بمان دیکھی ہوئی جنروں پرکے دینے وووز رخ کو ملاحظ فر بالیا۔ جاراایمان سنا ہوا ہے جارے لئے ارکان اسلام بارچ حضورعلیہ السلام کے لئے جاریجنی آ ہے ہو

چیزوں پر کدرب کو جنت ودوزخ کوملاحظ فرمالیا۔ جاراا بیمان سناجوا ہے جارے لئے ارکان اسلام پانچ حضور علیہ السلام کے لئے جاریعنی آپ پر زکوۃ فرض نہیں۔ ویجھوشامی شروع کتاب الزکوۃ۔ ہم پر پانچ نمازیں فرض حضور علیہ السلام پر چیابیٹی تبدیمی فرض وَجِنَ اللَّيلِ فَسَهَجُد بِهِ

نَسافِ لَتُسه لَک ہم کوچار بیوبوں کی اجازت حضور علیہ السلام کے لئے کوئی پابندی نہیں جس قدرجا ہیں۔ ہماری بیوباں ہمارے مرنے کے بعد دوسرے نکاح کرسکتی ہیں۔ محرحضور علیہ السلام کی ازواج پاکسب مسلمانوں کی مائیں وَ اَزْ وَ اجُسه اُمَّهَاتُهُم کسی کے نکاح میں نہیں آسکتی

وَ لا تَنكِحُو الزوَاجَه مِن بَعدِهِ أَبَدًا جارے بعد جاری میراث تشیم جوهنوری میراث ندیے جارا پیشاب پائخانه تاپاک حضور عظی

کے فنسلات شریفدامت کے لئے پاک (ویکھوٹای باب الانجاس) مرقات باب احکام المیاہ فصل اول پی ہے ٹُسٹم آختَسسارَ کئیسرٌ جِس اَصحَحابِنَا طَهَارَةَ فُصْلاَ تِه ای مرقاۃ باب الستر کے شروع بی ہے۔ وَلِلَا اَحَجَّمَه اَبُؤ طَیبَتَه فُشوِ بَ دَمَه ای طرح مدارج الدہ ۃ بیں جلداول وسل عرق شریف صفحہ ۲۵ بیں بھی ہے۔ بیتو شری احکام بی فرق بتائے سے ورندلاکوں امور بی فرق طیم ہے۔ ہم کواس ذات

کریم ہے کوئی نبست بی جیس بول سمجھو کہ بے شل خالق کے بے شل بندے ہیں۔ کریم ہے کوئی نبست بی جیس بول سمجھو کہ بے شل خالق کے بے شل بندے ہیں۔ بے شلی حق کے مظہر بمو پھر شش تہارا کیونکر بو شیس کوئی تہارا ہم رجہ ندکوئی تہارا ہم پایا

اس قدر فرق عظیم کے ہوتے ہو اے مشیت کے کیا معنی ۔

پانچویں اس طرح کماس آیت میں ہے بکشکر میٹیل ہے کہ اِنسسان میٹلگیم بشرے معنے ہیں ذوبشرہ لین کاہری چرے مہرہ والا۔ بشرہ کہتے ہیں ظاہر کھال کو ۔تومعنی سے ہوے کہیں ظاہر رنگ وروپ میں تم جیسا معلوم ہوتا ہوں کہ اعصاعے بدن و کیھتے میں بکسال معلوم ہوتے

ہیں گر حقیقت ہے بی موسی الکی ہم صاحب وی ہیں۔ یہ تفتگو بھی فقط ظاہری طور پر ہے۔ ورندہ ارے ظاہری اعتماء کو حضور علیہ السلام کے اعتماء مبارکہ سے کوئی نسبت نہیں۔ قدرت الی اتو دیکھوکہ منہ کا لعاب شریف کھاری کئویں ہیں پڑے پائی کو پیٹھا کردے۔ حدیبیہ کے خٹک کو تیس میں پڑجاوے تو یانی پیدا کردے حضرت جابر کی باعثری میں پڑ کرشور بااور بوٹیاں بڑھادے۔ آئے میں پڑے تو آئے میں برکت وے صدیق کے

سیں پڑجاوے ہو پان پیدا سردے مصرت جاہری ہاتھ ہی ہیں پڑسرمور ہا اور ہو بیاں ہڑھادے۔ اے میں پرے و اے میں ہرست دے سدیں ہے پاؤں میں بڑنج کرسانپ کے زہر کو دفع کرے۔عبداللہ ابن علیک کے ٹوٹے ہوئے پاؤں میں بڑنج کر ہڈی جوڑوے۔مصرت علی کی دکھتی ہوئی آتھ ہے گئے تو کھل الجواہر کا کام دے۔ آج ہزار روپیے کی دواہمی اس فقد را اڑ نہیں رکھتی۔اگر سر پاک ہے فقدم پاک تک ہرعضو شریف کی برکانے دیکھنا ہیں تو ہماری کتاب شان

حبیب الرحمان کا مطالعہ کرو۔ ہمارے ہرعضو کا سامیہ حضور سیکھٹے سے محصو کا سامیہ نہیں پسینہ پاک میں مشک وعنبر سے بہتر خوشہو۔ چھٹے اس طرح کہ شنخ عبدالحق مدارج اللوۃ جلداول باب سوم وصل ازالہ شبہات میں فرماتے ہیں ودر هیقت چھٹا بہات اندعام آس رامعافی لائقتہ تاویلات رالقد کردہ راجع بجق ساختہ اند۔"میآ بات حقیقت میں مشتابہات ہیں کہ علماء نے ان کے مناسب معافی اور بہتر تاویلیس کر کے حق کی

اس معلوم ہوا کہ مس طرح یَسدُ الله فِ فَ وَ قُ ایسدِ بِهِم یَا مَثَلُ نُورِ ۽ تَحْمِشكواۃ وغیرہ آیات جوبظاہر شان خداوندی کےخلاف معلوم ہوتی ہے دہ تشابہات ہیں۔ای طرح اِنسَمَا بَشَر وغیرہ دہ آیات جو بظاہر شان مصطفیٰ کےخلاف ہیں نشابہات ہیں لہذاان کے ظاہرے دلیل

يكرنا فلط ہے۔

ساتویں اس طرح کے روزہ وصال کے بارے میں صنور نے فرمایا آیٹ کھے میشلی تم میں ہم جیسا کون ہے؟ بیٹھ کرنقل پڑھنے کے بارے میں فرمایا ایک کئی گئیسے میشا کون ہے؟ بیٹھ کرنقل پڑھنے کے بارے میں فرمایا ایک کی گئیسے گئے تھا ہے۔ کہ میں صنورعایہ السلام کی طرح کون ہے؟ احادیث تو فرماری جیس کی مطابقت کرنا ضروری ہے وہ اس اوراس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم جیسے ہی جیس اوراس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم جیسے ہی جیس اوراس آیت سے طاہر ہوتا ہے کہ ہم جیسے ہی جیس اوراس آیت سے طاہر ہوتا ہے کہ ہم جیسے ہی جیس اوراس کی جاوے۔ اس طرح ہوکتی ہے کہ آیت میں تاویل کی جاوے۔

آٹھویں اس طرح کرتنے سرسورہ مریم میں تھیا تھت کے ماتحت ہے کرھنور علیہ السلام کی تین صورتیں ہیں۔صورت بشری بصورت علی بصورت علی بشریت کا ذکر ہوا۔ مَن رَ انِی فَقَدرَ اَلْحَق بس نے ہم کود یکھائی کود یکھا صورت بکی کا ذکر لی مَعَ الله ِ وَقَتْ لاَیْسَعُنی فِیهِ مَلکٌ مُقَرَبٌ وَلا آبِی مُوسَلٌ بعض وقت ہم کواللہ ہے وہ قرب ہوتا ہے کہنا اس میں مقرب فرشتہ کی تجائش ہے مذمر ان بی معراج میں سدرہ بھنے کرطافت جر یکی تم ہوگئ گرحضور علیہ السلام کی بشری طاقت کی ابھی ابتداء نہ تھی اس آیت میں محض ایک صورت کا ذکرے۔

نوی اس طرح که بَشَسَرٌ عِشلُکُم مِیں بیتوفر مایا کہ ہم تم جیسے بشر ہیں بین فرمایا کی سی مصف میں تم جیسے ہیں بینی جس طرح تم محض بندے ہو۔ شاخدا نہ قدا کے جیٹے نہ ضدا کی صفات سے موصوف اس طرح عبداللہ ہوں نہ اللہ ہوں نہائن اللہ ہوں عیسائیوں نے چند مجزات و کھے کڑیسی علیہ السلام کوائن اللہ کہددیا ہے تمارے صدیا مجزات و کھے بیانہ کہدویتا بلکہ عبداللہ ورسولۂ۔

تفیر کیر شروع پاره ۱۱ زیرآیت فیقسال المملاء الگیدین تکفروا قصدوع میں ہے کہ بی بشراس لئے ہوتے ہیں کہ اگر فرشتہ ہوتے تولوگ ان کے مجزات کوان کی ملکی طاقت پرمحمول کر لیتے ۔ آپ جب بشر ہو کر پرمجزات وکھاتے ہیں توان کا کمال معلوم ہوتا ہے فرضیکہ انبیاء کی بشریت ان کا کمال ہے لہذا آیت کامقصود بیہ ہوا کہ ہم تم جیسے بشر ہو کرا یسے کمالات وکھاتے ہیں۔ تم تو دکھا دو۔

دسویں اس طرح کہ بہت سے الفاظ وہ ہیں جو تغیبرائے لئے استعال فرما سکتے ہیں اور وہ ان کا کمال ہے گر دوسرا کوئی ان کی شان میں یہ کہة و سمتا فی ہے دیکھوآ دم علیہ السلام نے عرض کیا رَبِّنا ظلَمنا انفُسننا یونس علیہ السلام نے رب سے عرض کیا إِنَّی سُحنتُ هِنَ الظُّلِمِين موی علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا فَسَعَلْتُهُا إِذَاوَّ اَنَا هِنَ الضَّمَا لِّينَ ليكن كوئى دوسراا گران معزات كوظالم یاضال کے توائمان سے خارج موگا۔ ای طرح بشر کا لفظ بھی ہے۔

اعتواض؟ حضورعليه السلام نے اپنے متعلق فرماياؤ أكوم فو النحائج تم اپنے بھائى كا (حارا) احرّام كروجس سے معلوم بواكد حضورعليه السلام جمارے بھائى جيں يگريزے بھائى جيں ندكر چھوٹے۔

٣) قرآن فرماتا ہے۔

## وَالَيْ مَدِينَ أَخَاهُم شُعَيباً وَإِلَىٰ ثُمُود أَخَاهُم صَلِحًا واللي عَادٍ أَخَاهُم هُودًا (باره ٨ سوره ٢٠ آيت؟)

"ان آیات میں رب نے انبیائے کرام کومدین شموداورعا د کا بھائی فر مایامعلوم ہوا کہ انبیاءامتیوں کے بھائی ہوتے ہیں۔"

جواب حضورعایدالسلام نے اپنے کرم کریمانہ سے بطور تواضع واکسار فرمایا اُنٹساٹھم اس فرمانے ہے ہم کو بھائی کہنے کی اجازت کیے لی ؟
ایک بادشاہ اپنی رعایا سے کہتا ہے کہ بیں آپ لوگوں کا خادم ہوں تو رعایا کوئن ٹیس کہ بادشاہ کو خادم کہ کر پکارے۔ ای طرح رب نے ادشاہ فرمایا کہ حضرت شعیب وصالح وہودیلیم السلام مدین اور شوداور عاوتو موں بیس سے بھے کسی اور تو م کے نہ بھے۔ بیتا نے کے لئے اُنٹساٹھم فرمایا بیکال فرمایا کہ ان کی تو م دالوں کو بھائی کہ ایس کے انتظام کی اجازت دی گئی ہے۔ اور افظ بھائی ہرا ہری کا لفظ بھائی ہرا ہری کا لفظ ہے۔ پاپ بھی گوارہ ٹیس کرتا کہ اس کا بیٹا اس کو بھائی ہرا ہری کا افظ ہے۔ پاپ بھی گوارہ ٹیس کرتا کہ اس کا بیٹا اس کو بھائی ہرا ہری کا افظ ہے۔ پاپ بھی گوارہ ٹیس کرتا کہ اس کا بیٹا اس کو بھائی ہرا ہری کا افظ

اعتواضة قرآن كہتاہ إنَّمَا المُؤمِنُونَ إخوَةً سلمان آپس مِن بِعائى بِن اور حضورعليه السلام بِعى مومن بِن لهذاآپ بھى ہم مسلمانوں كے بھائى ہوئة حضورعليه السلام كوكيوں نه بھائى كہاجاوے۔

جواب پھرتو خداکوبھی اپنابھائی کہوکیونکہ وہ بھی مومن ہے آن میں ہے اَلْمَلِکُ القُدُّوسُ الْسَّلاَمُّ الْمُؤْمِنُ اور ہرمومُن آپس میں بھائی۔ لہذا خدابھی مسلمانوں کا بھائی معادَ اللہ۔ نیز بھائی کی بیوی بھا بھی ہوتی ہے اوراس تکاح طال اور نبی کی بیویاں مسلمانوں کی ما کیس ہیں ان سے تکاح کرنا حرام ہے (قرآن کریم) لہذا نبی ہمارے لئے مشل والد ہوئے والد کی بیوی ماں ہے تہ کے بھائی کی۔ جناب ہم توموس ہیں۔ اور حضور علیہ السلام عین ایمان ۔

تصيده برده شريف يل ہے۔

فالصِّدق في الغَارِ وَالصِّدِيقُ لَم يُرَيَا "يَن عَارُور مِن صدق مِن عَاصدين مِن عَدَ"

حضورعليه السلام ادرعام مونتين مين صرف لفظ مومن كااشتراك بي جيسے رب اورعام مونتين ميں نه كه حقيقت مومن ميں ہم اور طرح كے مومن ہيں اسکی تفصیل ہم جواب نمبرا بیان کر کھیے ہیں۔

اعتداض ٥ حضورعليه السلام اولا وآدم بي جماري طرح كهاتے ميے سوتے جا گتے اور زندگی گذارتے بيں بيمار بوتے بيں بموت آتی ہے اتنی باتوں میں شرکت ہوتے ہوئے الکوبشریا ابنا بھائی کیوں نہا جادے۔

جواب ال كافيمام تنوى من فوب فرمادياب.

گفت ایک مابشر ایثال بشر

ہست فرقے درمیاں بے انتہا این نه دانستند ایشان از عمل زاں کیے شد نیش زاں دیگر عسل هر دو یک گل خورد و زنبور و تحل زیں کیے سرگیں شد و زال مشکناب هر دو گول آجو گيا خورد ند و آب

ما و ايثال بسة خوانيم وخور!

این خورد گرد و پلیدی زین جدا وال خورد گرد وجمه نور خدا

کفارنے کہا ہم اور پیفیر بشریں کیونکہ ہم اور وہ دونوں کھانے سونے میں دابستہ ہیں اندھول نے بیٹ جانا کدانجام میں بہت برافرق ہے۔ مجڑ اور شہد کی تھی ایک ہی مچھول چوتی ہے تمراس سے زہراوراس سے شہد بنتا ہے۔ دونوں ہران ایک ہی دانہ یانی کھاتے ہیں ۔ تکرا یک سے یا خانداور دوسرے سے مشک بنآ ہے۔ یہ جو کھا تا ہاس سے بلیدی بنت ہے تی کے کھانے سے نورخدا ہوتا ہے۔

سیسوال توابیا ہے جیسے کوئی کے کہ میری کتاب اور قرآن بکسال ہیں۔ کیونکہ دونوں ایک بی روشنائی سے ایک کاغذ پرایک بی قلم سے کھی گئیں۔ایک

ہی قتم کے حروف بھی ہی دونوں بنیں ایک ہی پریس میں چھپیں۔ایک ہی جلدساز نے جلد باندھی۔ایک ہی الماری میں رکھی گئیں پھران میں فرق ہی کیا ہے۔ گرکوئی بیوقوف بھی نہیں کہے گا کدان ظاہری یا توں ہے ہاری کتاب قرآن کی طرح ہوگئی۔ تو ہم صاحب قرآن کی مثل کس طرح ہو سکتے ہیں؟ بیندو یکھا کے حضور کا کلمہ پڑھا جاتا ہے ان کومعراج ہوئی ان کونماز بیں سلام کرتے ہیں ان پر درود بھیجے ہیں ۔ تمام انبیاء داولیاءان کے خدام بارگاه بین به بیاوصاف ماوشاتو کیا طائکه کوبھی ند لے۔

> "حضور عليه السلام بشر بين عام بشر نهين" مُحمَّدٌ بَشَرٌ لاَّ كَالْبَشَرَ

يَاقُوتُ حَجَرٌ لا كَالْحَجَر "ياقوت پَتْر ہے كر عام پَتْر نبين"

بعض دیو بندی کہتے ہیں کداگر حضور کوبشر کہنا حرام ہے تو جاہئے کدانسان یا عبد کہنا بھی حرام جو کدان سب کے معنی قریب قریب ہیں پھر کلمہ میں

عَبدُه وَرَسُولُه كِول كَمِيْهِ مو؟

جواب يب كلفظ بشركفار بنيت المانت كمتم تقاور ني كورب فانسان ياعبد بطور تعظيم فرمايا خَلَقَ الانسَسانَ عَلَّمَهُ البّيسان اور اسوى بِعَبدِهٖ لَيلا البدايالفاظ تظيماً كمناجا تزجاور بشركهنا حرام جص وَاعِنَا اور أَنظُونَا بم معنى بين ركر وَاعِنَا كمناحرام ب كەطرايقە كفارى-

ۋاكثراقبال نے كياخوب فرمايا۔

عبد دیگر عبدہ چڑے وگر او سرایا انتظار او منتظر

حضور کی عبدیت سے رب کی شان ظاہر ہوتی ہے اور رب کی عظمت سے ہماری عبدیت چیکی وزیر بھی شاہی خادم ہے اور سابی بھی مگر وزیر سے باوشاہ

کی شان کاظمبوراورشائی نوکری سے سیابی کی عزت۔ اعتداض ٦ شاكل زندى من حضرت صديقه كى روايت بكفرماتى بين كان بشر في البَشَو حضورعليه السلام بشرول مين

ے ایک بشر تھے۔اس طرح جب حضور علیہ السلام نے عاکثہ صدیقہ کواپنی زوجیت ہے مشرف فرمانا چاہا۔ تو صدیق رضی اللہ عند نے عرض کیا میں آپ کا بھائی ہوں کیا میری دختر آپ کوھلال ہے۔ویکھوھٹرت عائشہ نے حضورعلیہ السلام کوبشر کہاا ورصدیق نے اپنے کوھضور کا بھائی بتایا۔

جدواب بشریابھائی کہدکر پکارنایا محاورہ میں ہی علیہ السلام کوریکہنا حرام ہے عقیدہ کے بیان یا دریافت مسائل کے ادراحکام ہیں۔حضرت صدیقہ

يا صديق رضى الله عنهاعام تفتلو بين حضور عليه السلام كو بهائي بابشر نه كيته ينها بإن ضرورة اس كله كواستنعال فرمايا بيصعه يقته الكبري توبي فرماري مين

يكارتس\_ ہم ان حضرات کا عام محاورہ دکھاتے ہیں۔سب کومعلوم ہے کہ حضور علیہ السلام رشتہ ہیں صدیقے کے زوج اورسید ناعلی سے بھائی حضرت عماس کے بھائی کی اولاد ہیں۔ گرید حضرات جب بھی روایت حدیث کرتے ہیں تو صدیقہ پینیں فرما تیں کہ میرے زوج نے فرمایا میا حضرت عہاس یا حضرت على صى الشعنماريس كبته كريمار \_ بيتيج يا بمارے بعالى نے بيغرمايا - سب بيتى فرماتے بيں قسالَ وَسُسولُ الله صلَى الله عَلَيهِ وَسَلَّم توجود صرات رشتہ کے لحاظ سے بھائی ہیں وہ بھی بھائی نہیں کہتے تو ہم کمینوں غلاموں کوکیا حق ہے کہ بھائی کہیں۔ نبيت خود يسكت كروم وبس مفعلم زاكدنبيت بسكت كوي توشدي اولياست ہنوز نام تو محفقن کمال بے ادبی است هزار بار بشویم دبن بمشک و گلاب جناب شروع اسلام میں توبیخم تھا کہ حضور علیہ السلام ہے کچھ عرض کرنا جا ہے۔ وہ پہلے بچھ صدقہ وے بعد میں عرض کرے۔ يأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُو اإِذَانَا جَيتُم الرَّسُولُ فَقَدِّ مُوابَينَ يَدى نَجواكُم صَدَقَةٌ (باره ٢٨ سوره ١٥٨ يت ١١) "لیتی اے ایمان والوجبتم رسول ہے کوئی بات آ ہتہ عرض کرنا جا ہو۔ تو اپنی عرض ہے پہلے بچھ صدقہ وے لو۔" سیدناعلی رضی الله تعالی عند نے اس پر ممل بھی کیا کہ ایک وینارخیرات کرے دس مسائل دریافت کئے (تھیرخازن یہی آیت) پھریتکم اگرچیمنسوٹ ہوگیا۔ گرمجوب علیہ السلام کی عظمت شان کا پیندلگ گیا کہ نماز میں رب ہے ہم کلام ہوتو صرف وضوکر و کیکن حضور علیہ السلام سے عرض معروض کرتا موتوصدقه كرو پر بهاني كبنا كهال ربا؟

كرحضور عليه السلام كى زندگى پاك نهايت بيتكلفى اورساوگى سے عام مسلمانوں كى طرح گذرى كما بنا ہركام اپنے ہاتھ بى سے انجام ديتے تھے۔اى

طرح حضرت صدیق اکبرنے مسئلہ دریافت کیا کہ حضور نے مجھے خطاب اخوت سے نوازا ہے کیا اس خطاب پر حقیقی بھائی کے احکام جاری ہو تکے یا

جیں ؟ اور میری اولا دھنور کوھلال ہوگی مانہیں؟ ہم بھی عقیدے کے ذکر میں کہتے ہیں کہ نبی بشر ہوتے ہیں۔ ھنرت قلیل نے ایک ضرورت پر

حضرت سارہ کوفر مادیا ہائے اُسٹ آاُ نحتے یہ میری بہن جیں حالا نکہ وہ آ کچی ہوئی تھیں۔اس سے لازم نہیں آتا کہ حضرت سارہ اب آ پکو بھائی کہ کر

# بحث نداء يارسول الله يا نعره يارسول الله

حضورعلیہ السلام کوووریا نز دیک سے بیکارنا جائز ہے۔ان کی ظاہری زندگی پاک میں بھی اور بعد وفات نثریف بھی خواہ ایک ہی عرض کرے یا رسول اللہ یاا کیک جماعت ٹل فعرہ رسالت لگائے۔ یارسول اللہ ہرطرح جائز ہے۔اس بھٹ کوہم دوباب میں تقتیم کرتے ہیں۔

#### يهلا باب

#### ندا، یارسول اللّٰہ کے ثبوت میں

حضورعليه السلام كونداء كرنا قرآن كريم فعل ملائكه صحابه اورهمل امت سے ثابت ہے قرآن كريم نے بہت مقامات بين حضورعليه السلام كونداء فرمائى يَسانَيُّهَا النَّبِيُّ يَااَيُّهَا الرَّسُولُ يَا اَيُّهَا المُمُزَّ هِلُ يَااَيُّهَا لَمُذَقِّر . وغيره ان تمام آيات شي حضورعليه السلام كوپكارا كيا ہے۔ إلى ديگر انبيائے كرام كوان كے نام سے پكارا يامونُ ، يائين ، يا يكيٰ ، يا ابراجيم ، يا آدم وغيره كرمجوب عليه السلام كوپيار سے بياد سے نداء فرمائى۔ يا آدم است با پدر انبياء خطاب يا اَيْهَا النَّبِيّ خطاب محمد است

بكر قرآن كريم نے عام سلمانوں كو بھى پكارا يَسا أَيُّهَا الَّذِينَ الْعَنُو الورسلمانوں كو تم ديا كہ ہمارے محبوب عليه السلام كو پكارو تكرا فضح القاب سے كَا تَجعَلُو دُعَآءَ الرَّسُولِ بَينَكُم كُدُعَآءِ بَعضِكُم بَعضًا

اس میں حضور علیدالسلام کو پکارنے سے بیس روکا عمیا بلک فرمایا عمیا ہے کہ اوروں کی طرح ند پکارو۔

قرآن نے فرمایا اُدعو هم لائیآءِ هم ان کوان کے باپ کی طرف نسبت کر کے پکارو۔اس آیت میں اجازت ہے کرزیدا بن حارث دشی اللہ مند کو پکارو پھر ان کو ابن حارثہ کہو ابن رسول اللہ نہ کہو۔اس طرح کفار کو اجازت دی گئی کہ وہ اپنے مددگاروں کواپی امداد کیلئے بلالیس،

## وَادْعُواشُهَدَآءَ كُم دُونِ اللهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ

مقتلوة كى پېلى حديث بين ہے كەحفرت جريل نے عرض كيا يَساهُ حَمَّدُاً حَبِو فِي عَنِ الاسلامِ عَمَاياتَى تَى مَحْكُوة باب وفات النبي مِين ہے بوقت وفات ملک الموت نے عرض كيا۔ يَساهُ حَسَمَّدُ إِنَّ اللهُ ۖ أَرْ سَلَنِي اَلْمِيکَ عَداء پائى تَى ابن ماجه باب صلوة الحاجه بين حضرت حثان ائن حنيف سے دوايت ہے كه كيک تابيتا بارگاه دسمالت ميں حاضر ہوكر طالب دعا ہوئے ان كويد دعا ارشاد ہوئى۔

ٱللهُمَّ إِنِيَّ اَسْئَلُكَ وَٱتَوَجَّهُ إِلَيكَ بِمُحَمَّدِنَبِيَ الرَّحَمَةِ يَامُحَمَّدُ إِنِي قُد تَوَجَّهتُ بِكَ إِلَىٰ رَبِّي فِي حَاجَتِي هٰذِهِ لِتُقضِيَ ٱللَّهُمَّ فَشَفِّعهُ فِي قَالَ آبُو اِسحٰقَ هٰذَاحَدِيثٌ صَحِيحٌ

"ا الله من تجھ سے مدد مانگنا ہوں اور تیری طرف حضور علیہ السلام نی الرحمتہ کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں یا جمد میں ہے آ کیے ذریعہ سے اپنے رب کی طرف اپنی میں اور تیری طرف ایسے میں ہے آ کیے ذریعہ سے اللہ میرے لئے حضور کی شفاعت قبول فرما ابوا بلتی نے کہا کہ بیرور یہ ہے۔ " میدعا قیامت تک کے مسلمانوں کو سکھائی گئی ہے اس میں ندا بھی ہے اور حضور علیہ السلام سے مدوجھی مانگی ہے۔

عالمكيرى جلداول كتاب الحج آواب زيارت قبرنى عليدالسلام بس ب-

ثُمَّ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيكَ يَانَبِيَّ الله ِ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الله

"ااے نبی آپ پرسلام جومیں گواہی دیتا جول کرآپ اللہ کے نبی ہیں۔"

پرفرات بیں وَیَقُولُ السَّلامُ عَلَیکَ یَا حَلِیفَته رَسُولِ الله عَلَیکُ یَاصَاحِب رَسُولِ الله فِی الغَارِ پرفرات بی فَیَقُولُ السَّلامُ عَلَیکَ یَااَمِیسَ السَّومِ بنینَ السَّلامُ عَلَیکَ یَامُظَهُرَ الاسلامُ السَّلامُ عَلَیکَ یَامُظَهُرَ الاسلامُ السَّلامُ عَلیکَ یَامُ عَلیکَ یَامُظَهُرَ الاسلامُ السَّلامُ عَلیکَ یَامُ عَلیکَ یَامُظَهُرَ الاسلامُ السَّلامُ عَلیکَ یَامُ مَامُولِ الله عَلَیکَ یَامُ مَامُولِ الله عَلیکَ یَامُظَهُرَ الاسلامُ الله عَلیکَ یَامُول کَامِرَ الله عَلیکَ یَامُ مَامُول کَامِرَ الله یَامُول کَامِرا بِرسلام ہوا۔ اسلام الله عَلیک یَامُ مِن الله عَامُ کِن الله عَلیک یَامُ مِن الله عَلیک یَامُ مِن الله عَلیک و الله عَلیک و الله الله مِن عَلیک مِن عام مِن الله عَلیک و الله عَمْ الله مَن عَلیک عَلیک و الله عَلیک و الله الله مَن عَلیک و الله الله مَن عَلیک و الله الله مَن عَلیک مِن عام مِن الله عَلیک و مُن عَلیک مَن عَلیک عَلیک و مُن عَلیک مِن عَلیک عَلیک و مُن عَلیک مِن عَلیک مِن عَلیک مِن عَلیک مِن عَلیک مِن عَامُ مِن عَلیک مُن عَلیک مِن عَن عَلیک مِن عَلیک مِن عَلیک مِن عَلیک مِن عَلیک مِن عَلیک مِن عَا

قرمانے والے حضرت صدیق وفاروق کوبھی۔اکابرامت اولیاءملت مشائخ وبزرگان دینا پنی دعاؤں اوروفلا کف بیس یارسول الله کہتے ہیں۔

تعيده برده على ہے۔

يَا أَكْرَم النَّعلقِ مَالَى مَن أَلُو ذُبِهِ "اے بہترین مخلوق آ کیے سوامیرا کو کی خبیں" امام زین العابدین فرماتے ہیں اپ تصیدہ میں۔

يَا رَحَمَتُه لِّلْعَلَمِينَ أَدْرِكَ لِذَيْنِ الْعَابِدِينَ ° اے رحمة للعالمين زين العابدين كى مدوكوم بنچو''

> مولانا جامی علیہ الرحمتہ فرماتے ہیں۔ زمجوری بر آمد جان عالم ترحم یا نبی الله ترحم

جدائی سے عالم کی جان گل رہی ہے۔ یا نبی اللہ رخم فرماؤ۔ کیا آخرآپ رحمتہ للعالمین نبیں ہیں پھرہم مجرموں سے فارغ کیوں ہو پیٹھے۔

حضرت امام اعظم ابوصیف دحمته الله علیه اسے تصیر و تعمان میں فرماتے ہیں۔

يًا سَيِدَ السَّادَاتِ جَنتُكَ قَاصِدًا الرَّجُورِ ضَاكَ وَ احتَمِى بِجِمَاكَ اے پیشواؤں کے پیشوامیں دلی قصدے آپ کے حضور آیا ہوں آپ کے رضا مکا امیدوار ہوں۔اوراپنے کوآپ کی پناہ میں دیتا ہوں۔

ان اشعاریں صنور کوندائجی ہے اور صنور علیہ السلام ہے استعانت بھی اور بیندا دور سے بعد وفات شریف ہے۔ تمام مسلمان نماز میں کہتے ہیں۔

اَلسَّلاَمُ عَلَيكَ أَيُّهَاالنَّبِيُّ وَرَحمَتهُ اللهِ وَبَرَكَاتُه يهال حضورعلي الصلوة كويكارنا واجب بـالتيات كم تعلق بم ثامى اور

اشعة اللمعات كي عبارتيل حاضرونا ظركى بحث ميں پیش كر يچے جيں وہاں ديھو يي تفتگونتمي تنباء يارسول اللہ كينے كهـ اگر بهت لوگ ل كرنعرہ رسالت لگا ئیں تو بھی جائز ہے کیونکہ جب مرحض کو بارسول اللہ کہنا جائز ہوا تو ایک ساتھ ملکر بھی کہنا جائز ہے چندمباح جیزوں کو ملانے سے مجموعہ مباح ہی ہوگا

جیسے بریانی حلال ہے۔اس لئے حلال چیزوں کا مجموعہ ہے نیزاس کا ثبوت صراحقہ یک ہے۔

مسلم آخر جلد دوم باب حدیث البحر قامین حضرت براءرضی الله عندگی روایت ہے کہ جب حضور علیه السلام اجرت فرما کر مدیند پاک داخل ہوئے۔

#### فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسآءُ فَوقَ النِّيُوتِ وَتَفَرَّقَ الغِلمَانُ وَالخَدَمُ فِي الطُّرقِ يُنَادُونَ يَامُحَمَّدُ يَا رسُولَ الله يَامُحَمَّدُ يَارَسُولَ الله

"" توعورتش اورمرد کھر کی چھتوں پر چڑھ گئے اور خلام گلی کو چوں میں متفرق ہو گئے نعرے لگاتے پھرتے تھے یا محدیار سول اللہ یا محمہ یار سول اللہ یا اس حدیث مسلم سے نعرہ رسالت کا صراحیّہ ثبوت ہوا اور معلوم ہوا کہتمام صحابہ کرام نعرہ لگایا کرتے تھے۔اس حدیث ججرت میں ہے کہ صحابہ کرام نے جلوس بھی نکالا ہے اور جب بھی حضور علیہ الصلوق والسلام سفر سے واپس مدینہ پاک تشریف لاتے تو اہل مدینہ حضور علیہ السلام کا استقبال کرتے اورجلوس نکالتے (ویکھومفکلوۃ و بخاری وغیرہ) جلسہ کے معنی ہیں بیٹھک یا نششت ،جلوس اس کی جمع ہے جیسے جلدہ کی جمع جلوو ہمغنی کوڑہ تماز ذکر الهی کا جلسہ ہے کدایک ہی جگداوا ہوتی ہے اور جج کا ذکر جلوس کداس میں گھوم پھر کر ذکر ہوتا ہے قرآن سے ثابت ہے کہ تا ہو۔ سکینہ کو ملا تکہ بشکل جلوس لائے۔بوقت ولادت پاک اورمعراج میں فرشتوں نے حضور کا جلوس نکالا۔اوراچھوں کی نقل کرنا بھی باعث ثواب ہے۔لہذا ہیمروج جلوس اس اصل کی نقل ہے اور باعث اواب ہے۔

سِوَاکَ عِندَ حُلُولِ الحَادِثِ الْعَمَمِ ''کرمییت عامہےونت جسکی پناولوں''

مَحبُوسُ أَيدِي الظُّلِمِينَ فِي مَو كُبِ الْمُزدِهِم "وواس ازوهام میں ظالموں کی قید میں ہے"

نه آخر رحمته للعالمينی رمحر و مال چرا فارغ نشينی !

# دوسراباب

#### ندا، یار سول الله پر اعتراضات کے بیان میں

(۱) قرآن کریم فرما تاہے۔

(پاره ۱ اسوره ۱۰ آیت ۱۰۱)

وَلاَ تَدعُ مِن دُونِ اللهِ مَالَايَنفَعُکَ وَلا يَضُرُّکَ

° الله كے سواان كونه إيكار وجوتم كوفق ونقصان نه يانچاسكيس\_''

معلوم ہوا کہ غیرخدا کا پکار نامنع ہے۔

## وَيَدعُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لاَ يَنفُعُهُم وَ لاَ يَضُرُّهُم

'' خدا کے سواان کو پکارتے ہیں جوان کے لئے نافع ومصر میں۔''

ٹابت ہوا کہ غیرخدا کو پکارنا بت پرستوں کا کام ہے۔

جواب ان جیسی آخوں میں جہاں بھی لفظ دعا ہے اس مراد بلانا نہیں بلکہ پوجنا (ویکھوجلالین اور دیگر تقاسیر) معنی ہے ہیں کہ اللہ کے سوائسی کو جو دوسری آخوں میں جہاں بھی لفظ دعا ہے اس مراد بلانا نہیں بلکہ پوجنا (ویکھوجلالین اور دیگر تقاسیر) معنی ہے ہیں کہ اللہ کے مصفح اللہ النہ اللہ النہ کے بوخدا کے ساتھ ووسرے معبود کو پکارے اس معلوم ہوا کہ غیر خدا کو خدا بھی کر انا تا تاہد کے بیادت ہے اگران آیات کے بیم محنی ند کئے جادیں تو ہم نے جو آیات واحادیث اور علاء دین کے اقوال ہیں گئے جن میں غیر خدا کو پکارا گیا ہے سب شرک ہوگا۔ ویکارو یا مردہ کو مسامنے والے کو پکارو یا دوروالے کو سب بی شرک ہوگا، روزانہ ہم لوگ بھائی بہن دوست آشنا کو پکار تے ہی ہیں۔ تو عالم میں کوئی بھی شرک سے نہ بچا۔ نیز شرک کہتے ہیں غیر ضدا کو خدا کی وارد دینا پکار تا اس میں کون سے صفت الی میں واطل کرنا ہے بھر بیشرک کیوں ہوا؟

#### (٢) فَاذْكُرُو اللهُ وَيَامًا وَقُعُو دُاعَلَىٰ جُنُوبِكُم "ين اللهُ وَكُرْب بِينِ اللهُ وَاللهُ وَا

اس معلوم ہوا کدا تھتے بیٹھے غیرخدا کانام جیناشرک ہصرف خدابی کا ذکر کرنا چاہیے۔

**جواب** اس آیت ہے ذکر رسول اللہ کوح ام یا شرک جھٹا نادانی ہے۔ آیت تو بیفر مار بی ہے کہ جب تم نماز سے فارغ ہوجا کو تو ہرحال میں ہر طرح خدا کا ذکر کر سکتے ہو یعنی نماز میں تو پابندی تھی کہ بغیر وضونہ ہو، بجدہ رکوع اور قعدہ میں تلاوت قرآن کریم نہ ہو بلاعذر بیٹھ کر یالیٹ کرنہ ہوگر جب نماز سے فارغ ہو چکے تو یہ پابندیاں اٹھ گئیں۔اب کھڑے بیٹھے لیٹے ہرطرح خدا کو یادکر سکتے ہو۔

اس آیت میں چندامور قابل خور ہیں ایک یہ کہ بیامر فاف مکو و اللہ وجوب کے لئے نہیں صرف جواز کے لئے ہے کہ نماز کے علاوہ چاہے خدا کو یا و کروخواہ غیر خدا کو خواہ بالکل خاموش رہو ہر بات کی اجازت ہے دوسرے یہ کہ اگر بیامروجوب کے لئے بھی ہوتو بھی ذکر غیر اللہ کی نقیض نیں جا دے تب تاکہ ذکر اللہ کی نقیض مان بھی لی جاوے تب تاکہ ذکر اللہ کے خدا کہ ذکر اللہ کی نقیض میں ہوجا وے بلکہ ذکر اللہ کی نقیض عدم ذکر اللہ ہے متیسرے یہ کہ اگر ذکر اللہ کی نقیض مان بھی لی جاوے تب بھی ایک نقیض کے واجب ہوئے سے دوسری نقیض نیادہ سے زیادہ حرام ہوگی نہ کہ شرک میر خیال رہے کہ حرام بیا فرض ہو تا تعل کی صفت ہے نہ کہ عدم نقل کی ۔ چوشے یہ کہ حضور علیہ السلام کا ذکر بالواسط خدائی کا ذکر ہے۔

#### مَن يُّطِعِ الرَّسُولَ فَقَداَطًا عَ الله (پاره ٥ سوره ٢٠ آيت ٨٠)

"جس نے رسول اللہ کی فرمانبرواری کی اس نے اللہ کی فرمانبرواری کی۔"

جب کلد نمازی درود خطہاؤان فرض کہ ساری عبادات میں صفور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذکر داخل اور ضروری ہے تو نمازے خارج اٹکاؤ کرا شختے بیٹھنے
کیوں حرام ہوگا جو فض ہر حال میں اٹھتے بیٹھنے درود شریف یا کلہ پڑھے تو حضور کا ذکر کررہا ہے تواب کا مستحق ہے۔ پانچویں اس طرح تحبّ یہ کہ اس اللہ کا ایک کی بھت کے بیٹ اس طرح تحبّ یہ کہ اللہ بھت کے بیٹ اور سورہ منافقون اور وہ آیات جن میں کفاریا بتوں کا ذکر ہان کا پڑھناؤ کر اللہ ہو گر رحمت المحل یا بت جی کر کلام تو اللہ کا ہے۔ کلام المحل کا ذکر تو ذکر اللہ ہو گر رحمت المحل یا نورا کمی تحریرول اللہ کا ذکر تو ذکر اللہ ہو گر رحمت المحل یا نورا کمی عورت کے باقال پڑھنے پڑھیں تواب اور لفظافر ہوں پڑھنے پر محل اللہ کا ذکر تو نوب اور لفظافر ہوں پڑھنے پر سے بھی سے تو تھیں تو اب جی تو قرعوں کا نام قر آن میں پڑھا گیا ہجائی اس میں اور تھر رسول اللہ کا نام کیا تو مشرک ہو گیا۔ یہ کیا ساتویں اس طرح کہ دھترے بھوب علیہ السلام فراق دھترے ہوسف میں اٹھتے جھتے دھترے پوسٹ کے نام کی رے فرماتے تھے اور ال

کی پاوٹس اس قدرروئے کہ آنکھیں سفید ہوگئیں اس طرح حضرت آ دم فراق حضرت حواہیں ،حضرت امام زین العابدین فراق امام حسین میں اٹھتے جٹھتے ان کے نام جیا کرتے تھے اور ہزبان حال ہیے کہتے تھے۔

حال من در جرت والدكم از يعقوب نيست اور پيرهم كرده بود من پيرهم كرده ايم

بنا ؤان پر پینکم شرک جاری ہوگا یانبیں اگرنبیں تو آج تو عاشق ہرعال میں اپنی نبی کو یاد کرے وہ کیوں مشرک ہوگا؟ایک تاجرون رات تجارت کا ذکر کے مدر میں اور علم میں موال مدرسیق کے جدر سے تھی غیر میں میں میں میں میں میٹرک موجود

کرتار ہتا ہے طالب علم دن رات ہر حال ہیں سبق یا دکرتا ہے۔ وہ بھی غیر خدا کا نام جب رہاہے وہ کیوں مشرک نہیں۔ ۔ بر

نوٹ یناگر ہنجاب میں حاراا ورمولوی ثناءاللہ امرتسری کا ای مسئلہ تدایار سول اللہ پر مناظرہ ہوا۔ ثناءاللہ صاحب نے بیدی آیت بیش کی۔ ہم نے صرف تین سوال کے ایک ہیں کہ آن میں امر کھتے معنی میں آیا ہے اور یہاں کون سے معنی میں استعال ہوا؟ دوسرے یہ کہ ایک نقیض کے واجب ہوئے ہے دوسری نقیض حرام ہوگی یا نہیں؟ تبسرے بید کہ ذکر اللہ کی نقیض کیا ہے؟ ذکر غیر اللہ یا عدم ذکر اللہ؟ جس کا جواب بید دیا کہ آپ نے ان سوالات میں اصول فقہ اور منطق کو دخل دیا ہے بید دونوں علم بدعت ہیں گویا کہ جامل رہنا سنت ہے پھران سے سوال کیا کہ بدعت کی سے تحریف الی کہ دوجس سے محفل میلا دتو حرام رہے اورا خبار ابلحد بیٹ نکا لئاسنت ہو؟ یہ سوالات اب تک ان تمام پر قائم ہیں۔ ابھی وہ زندہ ہیں کوئی صاحب ان

کر دوجس سے مختل میلا دتو حرام رہے اورا خبارا المحدیث نکالناسنت ہو؟ بیسوالات اب تک ان تمام پر قائم ہیں۔ابھی وہ زندہ ہیں کوئی صاحب ان سے جوابات دلوادیں ہم مفکور ہوں سے محراب افسوس کہ ثناءاللہ صاحب تو بغیر جواب دیے دنیاسے چلے گئے کاش کوئی ان کے محقد صاحب جواب دے کران کی روح کوخوش کریں۔ اعتب احق 1 بخاری جلد دوم کتاب الاستیذ ان بحث مصافحہ ہاب الاخذ ہالیدین ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم کوھنور

العصور التي التي الله عَلَيكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحَمَتُه الله و بَرَكَاتُه سكها يا فَلَمَّا قِبُضَ قُلْنَا السَّلامُ على النَّبِي صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم جب صورعلي الله كوفات بوگئة بم نے التيات بن يون پڑھا اَلسَّلامُ عَلَى النَّبِيّ. عَنَى النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم جب صورعلي الله كوفات بوگئة بم نے التيات بن يون پڑھا اَلسَّلامُ عَلَى النَّبِيّ. عَنى الرّح بخارى بن اس حديث كے اتحت فرات بن \_

فَظَاهِرُ هَاأَنَّهُم كَأَنُوا يَقُولُونَ اَلسَّلامُ عَلَيكَ بِكَافِ الخِطَابِ فِي حَيَاةِ النَّبِيَ عَلَيهِ السَّلامُ لَمَّامَاتَ تَرَكُو االخِطَابَ وَذَكَرُوه بِلَفظِ الغَيبَةِ فَصَارُوا يَقُولُونَ السَّلامُ عَلَى النَّبِي

'' حدیث کے ظاہری عنیٰ یہ ہیں کہ حابہ کرام حضور کی زندگی پاک میں اسلام علیک کاف خطاب سے کہتے تھے لیکن جبکہ حضور علیہ السلام کی وفات ہوگئ تو خطاب چیوڑ دیااور لفظ غائب سے ذکر کیااور کہنے گئے۔'' اس حدیث اور شرح کی عبارت سے معلوم ہوا کہ التحیات میں السلام علیک کہنا زندگی پاک مصطفیٰ علیہ السلام میں تھا حضور علیہ السلام کی وفات سے بعد

التحیات میں بھی نداء کوچھوڑ دیا گیا تو جب محابہ کرام نے التحیات میں سے ندا کو لکال دیا تو جو محض نماز کے خارج میں یارسول الله دغیرہ کہتو بالکل بی تثرک ہے۔

جسواب بخاری اور بینی کی بیعبارات آو آپ کے خلاف بھی بین کیونک آج تک کسی امام جمہزر نے التحیات کے بدلنے کا تھم ندویا۔امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن مسعود کی ۔اور امام شافعی نے حصرت ابن عباس رضی اللہ عنہم کی التحیات اختیار فرما کیس ۔ مگر دونوں التحیات میں

بدلانہ کہ کل نے۔

قرآوے دشید بیجلداول کماب العقا کد صفحہ کا میں ہے۔''لہذا صیفہ خطاب کو بدلنا ضروری نہیں اور اس بیل تقلید بعض صحابہ کی ضروری نہیں۔ورنہ خود حضور علیہ السلام قرمائے کہ بعد میرے انقال کے خطاب نہ کرنا۔ بہر حال صیفہ خطاب رکھنا اولی ہے۔اصل تعلیم اسی طرح ہے۔خلاصہ جواب بیہ ہو اکہ بعض صحابہ کا بیفنل ججت نہیں ورنہ لازم آ وے گا کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ پاک بیل شرک ہوتا رہا۔اور منع نہ فرمایا عمیا۔ بعد بیل بھی بعض نے بلد مرقات باب التهدا فيرنسل من جوافًا قول إبن مسعود كُنّا نَقُولُ النح فَهُوَ رِ وَايتُه آبِي عَوَانَتَه وَرِوَايَتُه البُحَارِي اَصَحُو فِيهَا اَنَّ ذَلِكَ لَيسَ مِن قُولِ ابن مسعود بَل مِن فهم الرَّاوِي عَنهُ وَلَفظُهَا فَلَمَّا قُبِضُ البُحَارِي اصَحْد فِيهِ الرَّاوِي عَنهُ وَلَفظُهَا فَلَمَّا قُبِضُ قُلْنا سَلامٌ يَعتَمِل اَنَّه اَرَادِبِهِ اِستَمَر رَنَا عَلَىٰ مَا كُنَّا عَلَيهِ فِي حَيَاتِهِ السَّمَ مِن عَلَى النَّبِي فَقُولُه قُلنَا سَلامٌ يَعتَمِل اَنَّه اَرَادِبِهِ اِستَمَر رَنَا عَلَىٰ مَا كُنَّا عَلَيهِ فِي حَيَاتِهِ السَّمَ مِن اللهُ الله

(۳) بعض وہانی ہے کہتے ہیں کہ کسی نبی یا دلی کو دورے ہے بھے کر پکارنا وہ ہماری آ واز سنتے ہیں شرک ہے کیونکہ دوری آ واز سننا تو خدای کی صفت ہے غیر ضدا ہیں یہ طاقت ماننا شرک ہے۔اگر ہے حقیدہ نہ ہوتو یارسول اللہ یا غوث وغیرہ کہنا جائز ہے۔ جیسے ہوا کو نداء ویا کرتے ہیں ''سن اے باو صبا'' وغیرہ کہ وہاں بیخیال نہیں ہوتا کہ ہوائتی ہے آج کل عام وہانی ہے بی عذر ڈیش کرتے ہیں فناوی رشید بیووغیرہ ہیں اس پرزور و یا ہے۔

جواب دورے آواز سننا ہر گزخدا کی صفت نہیں۔ کیونکہ دورے آواز تو وہ سنے جو پکارنے والے سے دور ہو۔ رب تعالیٰ تو شدرگ ہے بھی زیادہ قریب ہے خود فرما تاہے۔

نَحنُ اَقَرَبُ إِلَيهِ مِن حَبلِ الوَرِيدِ "جم وشاه رك يجى زياده قريب إن"

وَإِذَاسَالِكَ عِبَادِى عَنِي فَانِي قُرِيبٌ "جبيرے بندے آپ سے يرے بارے يل پوچيں او فرادو كرتريبين"

نَحنُ أَقرَبُ إِلَيهِ مِنكُم وَلَكِن لا تُبصِرُونَ (پاره٢٥سوره٢٥ آيت٨٥)

و مهم اس بهارے بمقابله تمهارے زیادہ قریب بیں محرتم و یکھتے نہیں۔"

لبذا پروردگارتو قریب ہی کی آ وازسنتا ہے ہرآ واز اس سے قریب ہی ہوتی ہے کہ وہ خود قریب ہےاورا گر مان لیا جاوے کہ دور کی آ وازسنٹا اس کی صفت ہے تو قریب کی آ وازسنٹا بھی تو اس کی صفت ہے لہذا چاہیے کہ قریب والے کو بھی سامع سجھ کرند پکارو۔ درندمشرک ہوجا دیے سب کو ہیرا جانو۔ نیز جس طرح دور کی آ وازسنٹا خدا کی صفت ہے اس طرح دور کی چیز دیکھنا۔ دور کی خوشیو پالیٹا بھی توصفت البیٰ ہے اور ہم علم خیب اور حاضر و ناظر کی

بحث میں ہابت کر پچکے ہیں کہ اولیاءاللہ کے لئے دورونز دیک مکسال ہیں۔ جب ان کی نظر دوروقریب کو مکسال دیکھ سے تو اگر ان کے کان دورونز دیک کی آوازیں من لیس تو کیوں شرک ہوا؟ بیدوصف ان کو بہ عطاءالی حاصل ہوا۔ اب ہم دکھاتے ہیں کہ دور کی آواز انبیاء دادلیاء سنتے ہیں۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں بیٹھے ہوئے حضرت پوسف علیہ السلام کی ٹمیش کی خوشہو پالی اور قرمایا۔ اِلّی لا جسلویسے بُو سُف بٹاؤ ریشرک ہوا یانمیں؟ حضرت عمرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ پاک سے حضرت سار ریکوآ واز دی جومقام نہاوند میں جنگ کررہے تھے۔اور حضرت ساریہ نے وہ آوازین لی (دیکھومشکلو قاباب الکرامات فصل ثالث) حضرت فاروق کی آگھ نے دورسے دیکھا حضرت ساریہ کے کان نے دورسے

ساریہ نے وہ اواز کن کی (ویھوسٹو ۃ باب اسرامات میں کا کھی ) مھرت قارون کی اٹھے نے دور سے دیکھا مھرت ساریہ نے قان نے دور سے
سنا تقییرروح البیان وجلالین و مدارک وغیرہ تفاسیر میں زیرآ بہت و اُلَّذِیٰ فیمی النّاسِ بِالْحَدِیِّے ہے کہ صفرت ایراہیم علیہ السلام نے خانہ کعیہ
بنا کر پہاڑ پر کھڑے ہوکرتمام روحوں کو آواز دی کہا ہے اللہ کے بندوچلو قیامت تک جو بھی پیدا ہونے والے ہیں۔سب نے وہ آواز کن کی ہے۔

لبیک کہدیا وہ ضرور فج کرے گا ورجوروح خاموش رہی وہ بھی فج نہیں کر عمق کیائے یہاں تو دور کےعلاوہ پیدائش سے پہلے سب نے حضرت خلیل کی آ وازین کی میشرک ہوایا نہیں؟ای طرح حضرت خلیل نے ہارگاہ رہ جلیل میں عرض کیا کہ مولی جھے دکھا دے کہ تو مردے کو کس طرح زندہ فرمائے گا \*\*\* سے میں میں میں سے میں میں میں میں میں میں میں میں کا گھی میں کا گھی ہوئے گئے ہوئے کہ میں میں میں میں میں می

تو تھم ہوا کہ چار پر ندوں کو ذرج کر کے ان کے گوشت چار پہاڑوں میں رکھو ٹُسمَّ ادعُ پھُنَّ یَا تِینِکُ سَعِیًا کھرانہیں پکاروووڑتے ہوئے آئیں گے۔ دیکھوم وہ جانوروں کو پکارا کمیااوروہ ڈورے ہوئے آئے تو کمیااولیاءاللہ ان جانوروں ہے بھی کم ہیں؟ آج ایک بذرابع ٹیلیفون ہندوستان کے آدی سے بات کرتا ہے اور یہ بچھ کراس کو پکارتا ہے کہ ہندوستان کا آدمی اس آلہ کے ذرابعہ میری بات سنتا ہے یہ پکارتا شرک ہے کہیں؟ تواگر کسی مسلمان کاعقیدہ یہ ہوکہ قوت نیوت ٹیلیفون کی قوت سے زیادہ ہے اور حضرات انبیاء قوت خدادادے ہرا کیک کی آواز سنتے

ہیں۔ پھر پیارے بارسول اللہ الغیاث تو کیوں شرک ہوا حصرت سلیمان علیہ السلام نے ایک سفر میں جائے ہوئے ایک جنگل میں چیونی کی آواز دور

ے ن۔ وہ کہتی ہے۔ یا یُقاالنَّملُ اد حُلُوا مَسْجِنَکُم لا یُحطِمَنَّکُم سُلیمانُ وُجُنُو دُہ وَهُم لا یَشْغُرُونَ (یارہ ۹ اسورہ ۲۵ آیت ۱۸) "اے چیونیُوا پے گھروں بس چلی جاؤتمہیں کچل ندڑ الیس سلیمان اوران کا اشکر بے خبری بس (پارہ ۹ اسورہ مُل)" كهادرمشفقدني ميراباته مضبوط بانده دياتها -اس كى اذيت سے مجھكورونا أتا تعااور جا ندمنع كرتاتها -حضرت عباس في عرض كيا كدان دنوں آپ چہل روزہ ( جالیس دن ) کے تھے بیرحال کیونکر معلوم ہوا؟ فر مایالوح محفوظ برقکم چلٹا تھااور میں سنتا تھا۔ حالا نکہ شکم مادر میں تھا اور فرشتے عرش کے بیچے سیج کرتے تھے اور میں ان کی تسیح کی آ واز سنتا تھا۔حالانکہ شکم مادر میں تھا۔اس روایت سے تو ٹابت ہوا کہ حضور علیہ الصلوة والسلام والده ماجده ك همكم بين عرش وفرش كى تمام آوازين سفته عصدحديث بين ب كه جب كوئى عورت اييخ نيك شوبر الرياتو جنت سے حور پکارکراہے ملامت کرتی ہے(مقللوۃ باب معاشرۃ النساء)معلوم ہوا کہ گھر کی کونٹرزی کی جنگ کوحوراتنی دورہے دیکھتی اور سنتی ہے اور بھرائے ملم غیب بھی ہاس آ دی کا انجام بخیر ہوگا۔ دور بین ہے دورکی چیز و کھتے ہیں ریٹر یوٹیلیفون سے دورکی آ واز سنتے ہیں۔ تو کیا نبوت ولایت کی طاقت بجلی کی طاقت ہے بھی کم ہے معراج میں صفور علیہ الصلوة والسلام نے جنت میں حضرت بلال کی قدم کی آ جث منی حالا نکہ بلال کومعراج نہ ہوئی تھی اورا پنے گھر میں تنھے۔ یہاں نماز تحجد کے لئے چل پھررہے ہوں گے وہاں آ ہٹ نی جارہی تھی اوراگر حضرت بلال بھی بجسم مثالی جنت میں ينجيتو عاضروناظر كاثبوت موا\_ ان سب با توں کے متعلق مخالف بیری کیے گا کہ دوتو خدائے سنایا تو ان حضرات نے سن لیا۔ پس ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ انبیاء وادلیاء کوخدا دور کی آ وازیں سنا تاہے تو یہ سنتے ہیں خداتعالی کی بیصفت ذاتی ان کی عطائی ۔ خدا کی بیصفت قدیم ۔ ان حضرات کی حادث ۔ خدا کی بیصفت کسی کے قبضہ یس تہیں ان کی بیصفت خدا کے قبضہ بیں خدا کا سننا بغیر کان وغیرہ عضو کے۔ان کا سننا کان سے استے فرق ہوتے ہوئے شرک کیسا؟اس عداء کے متعلق اور بہت پچھ کہا جاسکتا ہے مگرای قدر پر ہی کفایت ہے۔

مس سنیاد کھے کا ساؤں پھر بھی کلمہ پڑھ دے نے

تقبیرروح البیان وغیره ای آیت کے ماتحت ہے کہآپ نے تمین میل سے چیوٹی کی بیآ واز سی خیال کرو کہ چیوٹی کی آواز اور تمین میل کا فاصلہ کہتے رہ

شرک ہوا کہ بیں؟ مشکلو ہ باب اثبات عذاب القبر میں ہے کدونن کے بعد میت قبر میں سے باہر والوں کے پاؤں کی آ واز سنتی ہے اور زائرین کودیکھتی

اور پہنچانتی ہے ای لئے قبرستان میں جا کراہل قبورکوسلام کرنا چاہیے اس قدرمٹی کے بیچے ہوکراتن آ ہند آ واز کوسننا کس قدروور کی آ وازسننا ہے۔ کہو

شرک ہوا یا تہیں؟ ہم بحث علم غیب اولیاءاللہ ہیں مشکلو ہ کتاب الدعوات کی حدیث نقل کر بچے ہیں کہ اللہ کا ولی خدائی طافت ہے دیکھا ،سنتا اور چھوتا

ہے۔جس کوخدا تعالی اپٹی توت سے عطافر ماوے۔وہ اگروور سے من لے تو کیوں شرک ہے؟ مخافقین کے معتمدوا ورمعتبر عالم مولوی عبدالحی صاحب

الكونوى فآوى عبدالحى كآب العقا كد عنوس من اس سوال كے جواب ميس كراكي في ساب كرك كسم يسل وكسم يُوكد حضور عليه السلام ك

حضرت عباس رضی الله تعالی عندنے پوچھا کہ یارسول اللہ جا ندآ پ کےساتھ کیا معاملہ کرتا تھا۔ جبکہ آپ چہل روز ہ تھے۔ آپ نے فر مایا

شان إور قُل هُوَ الله أَحَدٌ حضورعليالسلام كاصفت إلى حديث نقل فرماتي بين-

یوے علمال تے عقلان والے او تھے میں نداڑ وے نے

# بحث اولياء الله وانبياء سے مدد مانگنا

اولیا والله اورا نبیاء کرام سے مدو ما تگنا جائز ہے جبکہ اس کاعقیدہ یہ ہوکہ قیقی امداد تو رب تعالیٰ ہی کی ہے یہ حضرات اس کے مظہر ہیں اور مسلمان کا یہ ہی عقیدہ ہوتا ہے کوئی جائل بھی کسی ولی کوخدانہیں سمجھتا۔اس بحث میں دوباب ہیں۔

## پہلا باب

#### غیر الله سر مدد مانگنے کے ثبوت میں

غیراللہ ہے مدد ما تکنے کا ثبوت قرآنی آیات احادیث میجے اوراقوال فتہاء ومحدثین اورخود کالفین کے اقوال سے ہے ہم ہرایک کوعلیجدہ علیحدہ بیان کرتے ہیں۔

قرآن كريم فرما تاہے۔

#### وَادعُو شُهَدَآءَ كُم مِن دُونِ اللهِ إِن كُنتُم صَدِقِينَ (پاره اسوره ٢٣ آيت ٢٣)

"أورالله كي سوااية ساريها يكيون كوبلالو"

اس میں کفار کودعوت دی تی ہے کہ قرآن کی شل ایک سورہ بنا کر لے آواورا پی ایداد کے لئے اپنے حمائتیوں کو باالو یے سرانشہ سے مدو لیننے کی اجازت دی گئی۔

#### قَالَ مَن أَنصَارِى إلى الله ِ قَالَ الحَوَّادِيُونَ نَحنُ أَنصَارُ الله ﴿ (باره السوره ٣ آيت ٥٢)

"كها سيخ في كون ب جومد وكر يرى طرف الله كى كها حواريول في بم مدوكري سي الله كورين كى-"

اس میں فرمایا گیا کہ حضرت میسٹی علیہ السلام نے اپنے حوار ایول سے خطاب کر کے فرمایا کہ میراند دگارکون ہے۔ حضرت کی نے غیراللہ سے مدوطلب کی۔

#### وَتَعَاوَنُواعَلَى البِرِّ وَالتَّقُولَى وَلاَ تَعَاوَنُواعَلَى الاثمِ وَالْعُدُوان (پاره ١ سوره ٥ آيت ٢)

" مدد کروایک دوسرے کی اوپر نیک کامول کے اور تکوی کے اور شدہ کروایک دوسرے کی اوپر گناہ اور زیادتی ہے۔"

اس آیت بی ایک دوسرے کی مدوکرنے کا تھم دیا گیا۔

إِنَّ تَنصُرُ وِ اللَّهُ يَنصُر مُحُم ﴿ إِهَارِه ٢٧ سور ٢٥ م آيت ٤) ''اگر مدوكرو هيم الله كوين كي مدوكريكاوه تمهارئ' اس مين خودرب تعالى نے جو كفن ہے اپنے بندوں سے مدوطلب فرمائی۔ رب تعالی نے بیٹاق کے دن ارواح انبیاء سے صنورعلیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عبدلیا۔

لَتُوْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنَصُّرُنَّه (باره ٣ سوره ٣ آيت ٨) "كَمِّ النها إيال لانا اوران كي مدوكرنار"

معلوم ہوا کہ اللہ کے ہندوں کی مدد بیٹات کے دن سے تھم ہے۔

استَعِينُو بِالصَّبرِ وَالْصَّلواة (باره ٢ سوره ٢ آيت ١٥٣) "مدطلب كروما ته صبراور تمازك"

اس میں مسلمانوں کو تھم دیا گیا کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کر واور نماز وصبر بھی تو غیراللہ ہیں۔

وَاعِينُونِي بِقُوَّةٍ "مُدكروميري ساته توت كـ"

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ذوالقرنین نے دیوارآہٹی پناتے وقت لوگوں سے مدوطلب فریائی۔

رب تعالی فرما تا ہے۔

أَيَّدَكَ بَنَصرهٖ وَبِالمَّوْمِنِينَ (باره • اسوره ٨ آيت ٢٢) "اے ني رب نے آپ اوا پي مداور سلمانو كے دريو توت بخشي"

"ا نبي آپ کواللہ اورآپ کے مطبع مسلمان کافی ہیں۔"

رما تائے۔

فَاِنَّ اللهُ آهُوَ مَولَهُ مَولاَهُ وَجِبرِيلُ وَ صَالحُ المُؤْمِنِينَ وَالْمَلَئِكَةُ بَعَدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ (باره٣٨سوره٣٦ آيت٣) ''لين رسول كي حديگار الله اور جريلاور مثقى مسلمان بين بعد بين قرشخان كيمدگار بين.''

قرما تاہے۔

إِنَّـمَا وَلِيُكُم اللهُ وَرَسُولُه وَالَّـذِينَ امَنُو الَّـذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلواةَ وَيُؤتُونَ الزَّكواةَ وَهُم رَاكِعُونَ (پاره ٢سوره ٥٥ آيت ٥٥)

ودلینی اے مسلمانوں تمہارا مددگار اللہ اور رسول اور وہ مسلمان ہیں جو زکوۃ دیتے ہیں نماز پڑھتے ہیں۔''

فرماتا ہے وَالمُوْمِنُونَ وَالمُوْمِنْتِ بَعضُهُم اَولِيآءُ بَعضَ ووسرى جَدْفرماتا ہے نَحنُ اَولِياءُ كُم فى الحيوٰةِ الدُّنيَا وَفِسى الأخِسوَةَ معلوم جواكدب تعالى بحى مدوكار ہاور مسلمان بھى آئيں بين ايك دوسرے كے مردب تعالى بالذات مدوكاراوري بالعرض مرى عليه السلام كوجب تبليخ كے لئے فرعون كے باس جانے كاتھم ہواتو عرض كيا۔

# وَاجعَل لَى وَزِيرًامِّن اَهلَى هٰرُونَ آخِي اشدُد بِهِ اَزرِي (پاره ٢ اسوره ٢٠ آيت ٣٠.٢٩)

" خدایا میرے بھائی کونی بنا کرمیراوز ریکروے میری پشت کوان کی مدوسے مضبوط کروے۔"

رب تعالیٰ نے سیندفر مایا کہتم نے میرے سواسہارا کیوں لیا میں کیا کافی نہیں ہوں۔ بلکدان کی درخواست منظور فر مالی معلوم ہوا کہ بندوں کاسہارالیمنا سنت انبیاء ہے۔

مظافوة باب المجود فصله من ائن كعب اسلى سے بروايت مسلم بے كرحضور عليدالسلام في مجھ سے فرمايا۔

سَل فَقُلتُ أَستَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الجَنَّةِ قَالَ أَو غَيرَ ذَلِكَ فَقُلتُ هُوَ ذَالِكَ قَالَ فَاعِنِي عَلىٰ نَفسِكَ بكُثرَةِ السُّجُودِ

'' بچھا نگ لوٹیں نے کہا کہ بیں آپ سے جنت میں آپ کی ہمراہی ہی مانگنا ہوں فر مایا پچھاور مانگنا ہے بیں نے کہا صرف یہ ہی فر مایا کہا ہے ' ''

نفس پرزیادہ نوافل سے میری مدد کرو۔'' اس سے ٹابت ہوا کہ حضرت ربیعہ نے حضور سے جنت ما گلی۔ توبینہ فرمایا کہتم نے خدا کے سوامجھ سے جنت ما گلی تم مشرک ہو گئے بلکے فرمایا وہ تو منظور

ہے پچھاور بھی مانگو۔ بیغیر خدا سے مدد مانگنا ہے۔ پھر لطف ہے ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسّلام بھی فرماتے ہیں اُغِے بنّے ماے ربیعیتم بھی اس کام ہیں میری اتنی مدد کروڑیا وہ نوافل پڑھا کرو بینھی غیراللہ سے مدوطلب ہے۔اس صدیت پاک کے ماتحت اضعۃ اللعتات ہیں ہے۔''واز طلاق سوال کہ فرمودسل شخصیص نہ کرو بمطلوبے خاص معلوم سے شود کہ کار ہمہ بدست ہمت وکرامت اوست ہر چہخوا بددیاؤں پروردگارخود بدید۔''

فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنيَا وَ ضَرَّتَهَا "الرُّ فيريت ونيا و عقبى آرزو وارئ"

وَ مِن عُلُومِكَ عِلمُ اللَّوحِ وَ القَلَم "بدر كابش بيا و برچه ى خاسى تمنا كن ا"

سوال کومطلق فرمانے سے کہ فرمایا بچھ ما تک اور کسی خاص چیز ہے مقیدنہ فرمایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ سارا معاملہ حضور ہی کے ہاتھ کر بیمانہ بیل ہے۔ جو چاہیں جس کو چاہیں اپنے رب کے تھم سے دیدیں۔ کیونکہ دنیاوآخرت آپ ہی کی مخاوت سے ہے اور لوح وقلم کاعلم آپ کے علوم کا ایک حصہ ہے اگر معروب کے خود معروب کا مسام کا مسام کا مسام کا اسام کا اور اسام کا ایک حصہ ہے اگر

د نیاوآ خرت کی خیرچاہتے ہوتوان کے آستانے پرآ وَاورجوچاہوما نگ لو۔ خانہ کھبہ بیں ۳۶۰ بت رہےاور تین سوسال تک رہے پھرحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ کعبہ پاک ہوارب تعالیٰ نے بتاویا کہ جب میرا گھر کعبہ

میرے مجبوب کے مداوا کے پاکٹیس ہوسکتا۔ تو تہارا دل ان کی تظرکرم کے بغیر پاکٹیس ہوسکتا۔

اكيصوفي شاعرخوب فرمات ين-

تورالانوار کے خطبہ بن خلق کی بحث بن ہے۔ منسق الملیجو کہ ایالنگو نین و النبو جُنهٔ اللیٰ خَالِقها لیعنی دونوں جہان اوروں کو بخش دینا اورخود خالق کی طرف منوجہ موجانا حضور علیہ الصلوّة والسلام کاخلق ہے اور خاہرہ کہ دونوں دوسروں کو دہ تی تخشے گا جوخود ان کا مالک ہوگا۔ خلیت ثابت ہوئی۔ شیخ عبدالحق کی ان عبارات نے فیصلہ کردیا کہ دنیاوآخرت کی تمام نعمتیں حضور علیہ الصلوٰ قاوالسلام سے مانگو، بال مانگو، جنت مانگو، جنم سے بتاہ مانگو، بلکہ اللہ کو مانگو۔

> محمد از نوے خواہم خدارا خدایا از نوعشق مصطفیٰ را یا رسول اللہ بیس آپ سے اللہ کو مانگا ہوں اور اے اللہ بیس تجھ سے رسول اللہ کو مانگا ہوں

وَلُو أَنَّهُم اِذَظَّلَمُو النَّفُسَهُم جَآءُ واكَ فَاستَغفَرُو االله وَاستَغفَرَلَهُمُ الرَّسُولُ لَوَ جَدُو االله تَوَّابُارَّحِيمًا اس کا ترجمہ ہے کدا گریدلوگ اپنی جانوں پڑھلم کرے آپ کی بارگاہ میں آ جاتے پھرخدا سے اپنی مغفرت مانگھے اور بدرسول بھی ان کے لئے دعائے مغفرت كرتے توبيلوگ آپ كے پاس الله كو باليت محركس شان ميس تسو ابسار جيسما توبيلول فرمانے والامهر بان يعنى آپ كے پاس آنے سے ال كوخدال جاتا\_

حضرت قبله عالم محدث على بورى وامطلبم في قرماما كدرب تعالى قرما تاب

جنگل بین کھیش جائے تو کھے۔

#### الله کو بھی پایا مولی تیری گلی میں

اهعة اللمعات كى طرح مرقاة شرح مقلوة من اس عديث كم التحت فرماياب فعطى لَمِن شَآءَ مَاشَآءَ كرحضورعليه السلام جس كوجابي وے دیں تغیر کبیرجلدسوم یارہ سے درانعام زیرآ بہت وَ لَو اَسُوَ شَحُو الْحَبِطَ عَنهُم مَا کَانُو ایَعمَلُونَ ہے۔ وَشَالِتُهَاالاَنْبِيَآءُ وَهُمُ الَّذِينَ أَعَطَاهُمُ اللهُ 'تَعَالَىٰ مِنَ الْعُلُومِ وَالْمَعَارِفِ مَالاَ جَلِهِ يُقدرُونَ عَلَى لَتَصَرُّفِ فِي بَوَاطِنِ

النحلق وَاروَاحِهِم وَايتَ اعطاهُم مِنَ القُدرَةِ وَالمَكنَةِ مَالِاً جَلِهِ يَقَدِرُونَ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي ظَوَاهِرِ النَحلقِ و تیسرے ان میں انبیاء ہیں ہیروہ حصرات ہیں جن کورب نے علوم اور معارف اس قدر دینے ہیں ہجن سے وہ مخلوق کی اندرونی حالت اور ان کی

ارواح پرتصرف کر سکتے ہیں اور ان کواس قدر قدرت وقوت دی ہے جس سے مخلوق کے کا ہر پرتصرف کر سکتے ہیں۔" اى تغيركبير باره المم وَإِذْ قَسَالَ رَبُّكَ لِلمَلْفِكَيِّه الكَنْقيرين بهر عبدالله ابن عباس رضى الله تعالى عند دوايت به رجوكونى

أَعِينُونِي عِبَادَاللهِ يَوحَمُكُم اللهُ "الاللهُ عَاللهُ عَاللهُ عَاللهُ عَاللهُ عَاللهُ عَاللهُ عَاللهُ عَ تغيرروح البيان موره ماكده باره لازيآيت وكيسعون في الأرض فسَسادًا بكر شخ صلاح الدين فرمات بير بمحكورب فقدرت

دی ہے کہ میں آسان کوز مین برگرادوں اگر میں جا ہوں تو تمام دنیا والوں کو ہلاک کردوں اللہ کی قدرت سے کیکن ہم اصلاح کی دعا کرتے ہیں۔ مثنوی شریف میں ہے۔

اولیاء راست قدرت ازاله سیر جشه باز گر واند زراه!

اولیاء کو اللہ سے بیہ قدرت مل ہے کہ چھوٹا ہوا تیر واپس کرلیس اشعة اللمعات شروع باب زيارت القبور من بامام غزالي كفته بركهاستمد ادكره هود بوے درحیات استمد ادكره و مے شود بوے بعداز وفات ميك

ازمشائخ گفته ديدم چهارکس رازمشائخ كه نضرف ي كنند در قبورحود ما نندتسر فيهاايثال درحيات خوديا پيشتر قوم ڪويند كه ايدادي قومي نزاست ومن مے گویم کدامدادمیت قوی تر واولیاء را تصرف دراکون حاصل است وآل نیست مگرارواح ایشان راوارواح باقی است۔"امام غزالی نے فرمایا

کہ جس سے زندگی میں مدد ماتکی جاتی ہے اس سے ان کی وفات کے بعد بھی مدد ماتکی جاوے ایک بزرگ نے فرمایا کہ چار مخصوں کوہم نے دیکھا کہ وہ قبروں میں بھی وہ بی ممل درآ مدکرتے ہیں جوزندگی میں کرتے تھے یازیاوہ ،ایک جماعت کہتی ہے کہزندہ کی مدوزیادہ تو ی ہےاور میں کہتا ہوں کہ

مردہ کی امداوزیا دہ تو می اولیاء کی حکومت جہانوں میں ہے اور پٹییں ہے تکرائلی روحوکلو کیونکدارواح یاتی ہیں۔

حاشيه كلوة باب زيارت القبوريس بـ

وَأَمَّا الا ستِمدَادُ بَاهلِ القُبُورِ فِي غَيرِ النَّبِيِّ عَلَيهِ السَّلامُ أوالاَنبِيَّاءِ فَقَد أنكرَه كثِيرٌ مِّنَ الفُقَهَآءِ وَ أَثْبَتَهُ الْمَشَائِخُ الصُّوفِيَةُ وَبَعِضُ الفُّقَهَآءِ قَالَ الإمَامُ الشَّافِعِيُّ قَبْرُ مُوسَى الكَاظِمِ تِرياقٌ مُجَرَّب

لِا جَابَةِ الدُّعَاءِ وَقَالَ الامَامُ الغَزَالَيُّ مَن يُستَمُدُّ فِي حَيَاتِهِ يُستَمَدُّ بَعدَ وَفَاتِهِ

" في عليه السلام وديكرانبيائ كرام مح علاوه اورائل قبورے دعا ما تكنے كابہت مے فقہانے اٹكاركيا اورمشائخ صوفيه اوربعض فقہاء نے اسكوثابت كيا ہے۔امام شافعی فرماتے ہیں کدموی کاظم کی قبر تیولیت دعا کیلئے آ زمودہ تریاق ہےاورامام محد غزالی نے فرمایا کہ جس سے زندگی ہیں مدوماتھی جاسکتی باس سے بعدوفات جھی مددما تگی جاسکتی ہے۔"

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انہیائے کرام سے مدد ما تکنے میں تو کسی کا اختلاف نہیں قبورا ولیاءاللہ سے مدد ما تکنے میں اختلاف بعلائے ظاہر بین فے الکار کیا صوفیا کرام اور فقہاء الک کشف فے جائز فرمایا۔ صن صين صحة ٢٠٠٣ م. وَإِن أَرَادَ عُونًا فَلْيَقُل يَاعِبَا ذَالله إَعِينُونِي يَاعِبَا ذَالله أَعِينُونِي يَاعِبَا ذَالله إَعِينُونِي "جب مدد لینا چاہے تو کہدا ساللہ کے بندومیری مدوکرو،اےاللہ کے بندومیری مددکرواےاللہ کے بندومیری مددکرو۔" اس كىشرح الحرز الثمين ميس ملاعلى قارى اس جگه فرماتے ہيں۔

إِذَاانفَلَتَت دَآيَّةُ أَحَدِكُم بِأَرضِ فَلاَةٍ فَليُنادِيَا عِبَادَالله ِ إِحبِسُوا

' دولیعن جب جنگل بیس کسی کا جا تور بھاگ جائے تو آواز دو کہا ہے اللہ کے بندواسے روک دو۔''

عبادالله کے ماتحت فرماتے ہیں۔

ٱلمُرَادُبِهِمُ المَلَيْكَةُ أَوِ المُسلِمُونَ مِنَ الجِنِّ أَو رِجَالُ الغَيبِ المُسَمُونَ بِأَبدَالِ

" العِنى بندول ہے یا تو فرشتے یا مسلمان یا جن یار جال الغیب بعنی ابدال مراد ہیں۔"

يجرفرات بين للذَّاحَدِيثٌ حسنٌ يَحتاجُ إِلَيهِ المُسَافِرُونَ وَٱلَّهُ مُجَرَّبُ

"میرحدیث سے مسافروں کواس حدیث کی سخت ضرورت ہے اور بیکل مجرب ہے۔"

شاه عبدالعزيز صاحب تفسير فقح العزيز صفحه ٢٠ ير فرمات جين-" بايد فهميد كداستعانت ازغير بوجيم كداعنا د باشدا وراعوان الهي عدا ندحرام است واگر التفات محض بجانب حق است داورا بيكماز مظاهرعون الهي دانسته وبكارخانه اسبابي وتحكست اوتعالى درآ ل نموده بغيراستعانت ظاهر جرنما يدودرازعرفان نخوابد بودودرشرح نيزجائز ورواست درانبياء واولياءاي نوع استعانت تعبير كردوا نددر حقيقت اين نوع استعانت بغيرنيست بلكه استعانت بحضرت حق است لاغیر۔''سجھنا جاہیئے کہ کسی غیرے مدو ما نگنا مجروسہ کے طریقہ پر کہ اس کومدوالی کی شمجھ حرام ہے اورا گرتوجہ حق تعالی کی طرف ہے اس کو الله کی مدو کا ایک مظہر جان کر اور اللہ کی حکمت اور کارخانہ اسباب جان کراس سے ظاہری مدو ما تھی تو عرفان سے دور میں ہے اور شریعت میں جا تز ہے اوراس کوانبیاء واولیاء کی مدد کہتے ہیں کیکن حقیقت میں بیچن تعالی کے غیر سے مدد مانگنانہیں ہے لیکن اس کی مدد سے ہے تغییر عزیزی سورہ بقرہ صفحه ۴۶ میں شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں۔" افعال عادی الهی رامثل بختیدن فرزندتوسیع رزق وشفاء مریض دا مثال ذالک رامشر کان نسبت بہ ارداح خبيثهاصنام نمايند كافرى شويد \_ازتا شيرالين بإخواص مخلوقات ادى دا نندازا دوميه دمغافيريا دعائے صلحاء بندگان او كه جمه از جناب اور درخواسته انعجاج مطلب می کنا ندمی فهمند ودرایمال ایشال خلل نمی اقتند \_ "الله کے کام جیسے لڑ کا دینارز ق بڑھانا بیارکوا چھا کرنا اوراس کی مثل کومشر کین خبیث روحوں اور بنوں کی طرف نسبت کرتے ہیں اور کا فرہو جاتے ہیں اور مسلمان ان امور کو تھم الی یا اس کی مخلوق کی خاصیت سے جانتے ہیں جیسے کہ دوائیں یامغافیریااس کے نیک ہندوں کی دعائیں کہوہ بندے رب کی بارگاہ ہے مانگ کرلوگوں کی حاجت روائی کرتے ہیں اوران موثین کے ایمان میں اس ہے خلل ٹییں آتا۔

بستان المحدثين بين من شاه عبد العزيز صاحب في ابوالعباس احدز روني كرياشعار نقل كرتے ہيں۔

أَنَا لِمُريدِى جَامِعٌ لِشُتَّاتِهِ إِذَا مَا مَطَىٰ جُورُ الزَّمَانِ بِنكِبَتِهِ !

وَ إِن كُنتُ فِي ضِيقٍ وَ كُربٍ وَ حَشَته ۚ فَنَادِ بِيَازَ زُوقُ اتِ بِسُرعَتهِ ! میں اپنے مرید کی پراگند گیوں کو جمع کرنے والا ہوں جبد زمانہ کی مصیبتیں اس کو تکلیف دیں۔ اگر تو تنگی یا مصیبت یا وحشت میں ہوتو پکار کہ اے

زروق!شلفوراً آؤل گا۔

تغير كبيروروح البيان وفازن ش موره يوسف زير آيت فَلَبِتَ فِي السِبخنِ بِضعَ سِنِينَ هِ الا ستِعَانَهُ بِالنَّاسِ فِي دَفعِ الضَّرَرِ وَالظُّلَمِ جَائِزَة اورفان لارآيت فَانسَاهُ الشَّيطُنُ هِ الاستِعَانَتهُ بِالمَحلوقِ فِي دَفعِ الضَرَرِ جَائِنو مصيبت دوركرنے كے ليكاوق سے مدد لينا جائز ہے۔

ورفقًا رجلدسوم باب اللفط كآخريس كى بوئى چيز الأش كرنے كے لئے ايك عمل كلها-

إِنَّ الانسَانَ إِذَاضًا عَ لَه شَيئَى وَّارَادَان يَّرُدُه الله ُ عَلَيهِ فَلْبَقِف عَلَىٰ مَكَانٍ عَالٍ مُستَقبِلَ القِبلَةِ وَ يَقْرَءَ الْفَاتِحةَ وَيُهِدِي ثَوَابَهَالِلنبِيِّ عَلَيهِ السَّلامُ ثُمَّ يَهِدِي ثَوَابَهَا لِسَيِّدِي أَحمَد اِبن عَلْوَانَ يَقُولُ يَا سَيِّدِي يَاأَحَمَدُ ابنُ عَلَوَانَ إِن لَّم تَرُدُّ عَلَى ضَالَّتِي وَإِلَّا نَزَعَتُكَ مِن دِيوَانِ الأولِيَّآءِ فَإِنَّ اللهُ 'يَرُدُّ ضالَّتَه بِبَرِكَتِهِ "جس کسی کی کوئی چیز کم جوجاوے اور وہ چاہے کے خداوہ چیز واپس ملادے تو کسی او پی جگہ پر قبلہ کو منہ سکر کے کے کھڑا جواور سورہ فاتخہ پڑھ کراس اور بنی علیہ السلام کو ہدیہ کرے کے کھڑا جوائی جیز نہ دی تو بس اور بنی علیہ السلام کو ہدیہ کرے کے کھڑا جو این علوان کو پھر بید عا پڑھا ہے جیرے آتا اے احمدا بن علوان اگر آپ نے میری چیز نہ دی تو بس آپ کو دفتر اولیاء سے تکال اور گا۔ پس خدا تعالیٰ اسکی کم جوئی چیز ان کی برکت سے ملاوے گا۔"
اس دعا بس سیدا جمدا بن علوان کو پکارا بھی ان سے مدو ما تکی ان سے تھی جوئی چیز بھی طلب کی اور بیدعا کس نے بتائی حنفیوں کے فقیہ اعظم صاحب ورمی رہے دھڑے امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند تصیدہ نعمان بیل فرماتے ہیں۔

یَا اَکرَمَ النَّقَلَینِ یَا کُنزَ الوُرای بُدلی بِجُودِکَ وَ اَرضَنِی بِرِضَاکَ اَنَا طَامِعٌ بِالجُودِ مِنکَ لَم یَکُن لِا بِی حَنِیفَتَه فِی الاَنَامِ سِوَاکَ اِ اَنَا طَامِعٌ بِالجُودِ مِنکَ لَم یَکُن لِا بِی حَنِیفَتَه فِی الاَنَامِ سِوَاکَ اِ اَنَا طَامِعٌ بِالجُودِ مِنکَ لَم یَکُن لِا بِی حَنِیفَتَه فِی الاَنَامِ سِوَاکَ اِ اَنَا طَامِعٌ بِالجُودِ مِنکَ لَم یَکُن لَم یَکُن اِ اِی جُھے جی آپرائنی اُنے موجودات سے اکرم اور نعمت الی کے فزانے جو اللہ نے آپ کودیا ہے جھے جی آپرائنی و بیا ہے جا اور اللہ نے آپ کورائنی کیا ہے جھے جی آپرائنی ہے '' اُن جُن مِن علم البارم سے جن کے دارگئی ہے '' اُن جُن مِن علم البارم سے جن کے دارگئی ہے ''

"اے موجودات سے الرم اور تعمت الی کے تزائے جو اللہ نے آپ کودیا ہے جھے بھی ویجئے اور اللہ نے آپ کوراضی کیا ہے جھے بھی آپ راضی فرماد یجئے۔ میں آپ کی سخاوت کا امیدوار ہوں آپ کے سواا بوطنیفہ کا خلقت میں کوئی نہیں۔اس میں حضور علیہ السلام سے صریح مدد لی گئی ہے۔" قصیدہ بردہ میں ہے۔

یَا اَکْرَمَ النَّحَلْقِ مَالَی مِن اَلُو ذُبِهٖ سِوَاکَ عِندَ حُلُولِ الْحَادِثِ الْعَمَمِ

"ایتمام کلوق سے بہتر میرا آ کے سواکوئی نیں جس کی میں بناہ لوں مصیبت کے وقت "
اگر ہم ان علی وفت ہا کا کلام جن کریں۔ جس میں انہوں نے حضور علیہ السلام سے مدد ما تکی ہے۔ تواس کے لئے دفتر درکار ہیں صرف است پر ہی اکتفا

کرتے ہیں۔ نیز ہم سفر برائے زیارت قبور بیں شامی کی عبارت نقل کریں ہے۔ جس میں امام شافعی فرماتے ہیں جب جھے کوئی حاجت پیش ہوتی ہے تو امام ایوصیفہ رضی اللہ عند کے مزار پر آتا ہوں ان کی بر کمن سے کام ہوجا تا ہے۔ نزمیۃ الخاطر الفاتر فی ترجمہ سیدی اکثر یف عبدالقا در مصنفہ ملاعلی تاری صفحہ الا میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عند کارچول نقل فرمایا۔

حَنِ استَفَاتَ ہِی فِی گُربَةِ گُشِفَت عَنهُ وَمَن ضَافَانِی بِاسمِی فِی شِدَّةٍ فُرِجَت عَنهُ وَمَن تَوَسَّلَ ہِی إِلَیَ الله ِ فَحَ حَاجَةٍ فُضِیَت \*ولیخ جوکوئی رہے فیم بھے سے مدد مانگے تو اسکارٹی فیم دورہوگا اور چوکن کے وقت میرانام لے کر بچھ پیارے تو وہ شدت وضع ہوگی اور چوکی

حاجت میں رب کی طرف مجھے وسیلہ بنائے تو اسکی حاجت بوری ہوگ ۔''

پھرای جگہ ہے کہ حضور نموث پاک نماز غوثیہ کی ترکیب بتاتے ہیں کہ دور کعت نفل پڑھے۔ ہر رکعت میں ۱۱۔۱۱ ہارسورہ اخلاص پڑھے۔سلام پھیر کر ۱۱ ہارصلوٰۃ وسلام پڑھے پھر بغداد کی طرف (جاب ثال) ۱۱ قدم جلے ہرقدم پر میرانام لے کراپٹی حاجت عرض کرےاور دوشعر پڑھے۔

آیدُرِ کُنِی ضَیمٌ وَ آنتَ ذَخِیرَتِی وَ أَظْلَمُ فِی الدُّنیَا وَ آنتَ نَصِیرِیُ دَعَارُ عَلیٰ حَامِی آلحَمیٰ وَهُوَ مُنجَدِی اِذَا ضَاعَ فِی البَیدَاءِ عِقَالِ بِعَیری دَعَارُ عَلیٰ حَامِی آلحَمیٰ وَهُوَ مُنجَدِی

پاک مسلمانوں کوفیکم دیتے ہیں کہ مصیبت کےوفت مجھ سے مدد مانگواور حنفوں کے بڑے معتبر عالم ملاعلی قاری رحمتہ اللہ علیہا ہے بغیرتر دیڈنٹل فر ماکر قبار تا میں مدر تھری جس راکا صحبے مصالب بر مصل میں میں میں میں میں میں میں ایک میں میں ایک انداز میں انداز میں

به كهد كر لما على قارى قرمات بين وَ قَلْد جُرِّبَ ذالِكَ مَوَادًا فَصَحْ لِعِنْ بار باس نماز غوثيه كاتجربه كيا حميا ورست لكلاكبين كرحنورغوث

فرماتے ہیں اس کا تجربہ کیا گیا بالکل سیح ہے ۔معلوم ہوا کہ ہزرگوں سے بعد وفات مدد مانگنا جائز اور فائدہ مند ہے۔ منابعہ میں اس کا تجربہ کیا گیا بالکل سیح ہے ۔معلوم ہوا کہ ہزرگوں سے بعد وفات مدد مانگنا جائز اور فائدہ مند ہے۔

یہاں تک تو ہم نے قرآنی آیات اورا جادیث اورا توال فقہا دعلاء مشاکج سے شوت دیا اب خود منع کرنے والوں کے اقوال سے شوت ملاحظہوں۔ مولو کا دمجود حسن صاحب دیویندیوں کے شیخ الہندا سے ترجیر قرآن مثل جس کے جاریاروز کا حاشیانموں نے لکھایا قی کامولوی شیراحم صاحب نے۔

مولوی محکود حسن صاحب دیوبندیوں کے شخ البندا ہے ترجمہ قرآن میں جس کے چار پارونکا حاشیہ انہوں نے ککھایا تی کامولوی شبیراحمرصاحب نے۔ مولوی محکود حسن صاحب دیوبندیوں کے شخصالہ میں اس میں اس میں اس میں تابید ہوئے ہیں ہے تابید سے میں اس میں تابید س

اس میں ایساک نستوین کے ماتحت فرماتے ہیں" ہاں اگر کسی مقبول بندے کو واسطہ رحمت الی اور غیر مستقل مجھ کراستعانت ظاہری اس سے
کرے تو بیرجائز ہے۔ کہ بیاستعانت ورحقیقت حق تعالیٰ ہی سے استعانت ہے" بس فیصلہ ہی کردیا۔ بیہی ہمارادعوی ہے کوئی مسلمان بھی کسی ہی یا

ولی کوخداخییں جانتا نہ خدا کا فرزند تھن وسیلہ مانتاہے۔ فاوی رشید پیچلداؤل کتاب انظر والا ہاجتہ صفحہ ۲۳ پرایک سوال وجواب ہے۔ مصافہ

سوال اشعاراس مضمون کے پڑھنے۔'' یارسول اللہ کبریا قریاد ہے + یا محم صطفی فریاد ہے + مدوکر ببر خدا حضرت محم صطفی + میری تم سے ہر

گھڑی فریادہے + کیے ہیں۔ البحواب ایسے الفاظ پڑھنے مجت میں اور خلوت میں ہایں خیال کرچن تعالیٰ آپ کی ذات کو مطلع فرماد یوے یا تھن محبت سے بلاکسی خیال کے جائز

العجواب رہے اساط پر سے مہار ہوں وت میں ہاں سیاں ایس میں اپ کا دات و س مرماد یوسے یا س مہت سے جو میں سیاں جیں۔ فقاو کی رشید بیجلد سوم صفحہ پر ہے کہ مولوی رشیدا حمرصاحب ہے کسی نے سوال کیا کہ ان اشعار کوبطور وظیفہ یا وروپڑھنا کیسا ہے۔ يًا رُسُولَ اللهِ إسمَع قَالَنَا ! يًا رَسُولَ اللهِ أَنظُر حَالَنَا خُدْيَدِي سَهِلُّ لَنَا أَشْكَالُنَا إِنَّتِي فِي بَحرٍ هَم مُغرَقُ

بإقصيده بروه كابيشعروطيفه كرناب

يًا أكرَمَ الخَلقِ مَالَى مَن ٱلوُذُبه سِوَاكَ عِندَ خُلُولِ الْحَادَثِ الْعَمَمِ

جواب دیا کہ ایسے کلمات کوظم ہوں یا نثر ورد کرنا مکروہ تنزیبی ہے کفرونس نہیں۔

ان دونوں عبارتوں میں حضور علیہ السلام ہے مدر مائلنے کو کفر وشرک نہیں بلکہ جائز ، زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیبی کہا+ قصائد قامی میں مولوی قاسم صاحب فرماتے ہیں۔

> تہیں ہے تاہم بیکس کا کوئی حامی کار مدد کر اے احمدی کہ تیرے سوا

اس میں حضورعلیہ السلام سے مدد مانگی ہےا درعرض کیا ہے آپ کے سوامیر اکوئی بھی حائ نہیں یعنی خدا کوبھی بھول سے + نز جمہ صراط منتقیم اردوخاتمہ تیسراافادہ صفحہ واپر مولوی اسلعیل صاحب فرماتے ہیں۔ای طرح ان مراتب عالیہ اور مضاصب رفیعہ صاحبان عالم مثال اور عالم شہادت میں تصرف كرنے كے ماذ ون مطلق اور مجاز ہوتے ہيں۔

حاتی امداد الله صاحب فرماتے ہیں۔

تم اب جاب وباد يا تراد يا رمول الله جہاز امت کا حق نے کردیا ہے آیے ہاتھوں

ا فقاوى دشيد بيجلداول كتاب البدعات صفحه ٩٩ يس ب- اوربعض روايات مين جوآيا ب- أعيب فوني يا عِبّادَ الله يعن اسالله كي بندوميري مدد کرو نووه فی الواقع کسی میت ہے استعانت نہیں بلکہ عما داللہ جو صحرا میں موجود موتے ہیں ان سے طلب اعانت ہے کہ جن تعالی نے ان کواس کام

اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگلوں میں پچھ اللہ کے بندے اللہ کی طرف سے اس لئے رہتے ہیں کہ او کو تکی مدد کریں ان سے مدو ما نگنا جائز ہے + مدیل جمارا بھی ہے ہے کہ اللہ کے بندوں سے استمد او جائز ہے۔ رہا یہ فیصلہ کہ نبی کر میصلی اللہ علیہ وسلم مدوفر ماسکتے ہیں یا کہنیں ہم اس کے

متعلق بہت کچھ عرض کر چکے اور آئندہ عقلی دائل میں بھی بیان کرینگے۔

مولوی مجمود حسن (صاحب اوله کامله بس صفحة ایر فرماتے ہیں۔" آپ اصل بیس بعد خداما لک عالم ہیں جمادات ہوں یا حیوانات، بنی آ دم ہوں یاغیر

بني آدم القصدآب اصل مين ما لک بين اوري وجه ب كه عدل ومهرآ يكي ذ مدواجب الا داند تقايه "صراط متنقيم دوسري بدايت كابيهلا افا ده صفحه ٢٠ مين مولوی اسمعیل صاحب فرماتے ہیں۔"اور حضرت مرتضی رضی الله تعالی عند کیلئے شیخین پر بھی ایک گوند فضیلت ثابت ہے اور و وفضیلت آپ کے فرمال برداروں کا زیادہ ہونا اور مقامات ولایت بلکہ قطبیت وغوجیت اورابدالیت اورانجی جیسے باتی خدمات آپ کے زمانہے لے کرونیا کے ختم

ہونے تک آپ تی کی وساطت ہے ہوتا ہے اور باوشا ہوں کی باوشا ہت اور امیروں کی امارات میں آپ کووہ وظل ہے جو عالم ملکوت کی سیر کرنے

اس عبارت سے صاف معلوم ہوا کہ سلطنت امیری ولا بت غوصیت حضرت علی رضی الله تعالیٰ عند سے لوگوں کو ملتی ہے دیو بندیوں کے بیرومرشد حاجی

اندادالله صاحب این کتاب ضیاءالقلوب میں فرماتے ہیں اس مرتبہ میں پہنچ کر بندہ خدا کا خلیفہ ہوکرلوگوں کواس تک پہنچا تا ہے اور ظاہر میں بندہ باطن میں خدا ہوجا تا ہے اس کو برزخ کہتے ہیں اور اس میں وجوب وام کان مساوی ہیں ۔ سی کوکسی پرغالبزمیں اس مرتبہ پر پہنچ کرعارف عالم پر منصرف ہوجاتا ہے۔ (ضیاءالقلوب،مطبوعہ کتب خانداشر فیدراشد کمپنی دیو ہندسخہ ۲۹ کے مراتب کا بیان )غور کرو پیرصاحب نے بندہ کو باطن میں خدا مان لیا عالم میں

کیشنبہ جولائی ۱۹۲۱ء کے جنگ راولینڈی میں خبرشائع کےصدر پاکستان محمدالیب خاں صاحب جب امریکہ کے دورے پر کراچی ہے روانہ ہوئے تو مولا نااختشام المحق صاحب دیوبندی نے صدر کے باز ویرامام ضامن با تدهااور ۱۰ جولائی ۲۱ مودشنبہ کے جنگ میں مولا نا کا فوتو شاکع ہواجس میں

آپ صدر کے بازو پرامام ضامن بائدھ رہے ہیں۔امام ضامن کے معنی یہوتے ہیں کہ ہم امام حسین کے نام کاروپید مسافر کے بازو پر بائدھتے ہیں المام ضامن اسکے ضامن ہیں۔ان کے سپر وکرتے ہیں۔ جب مسافر پخیریت واپس آ وے تب اس روپید کی فاتحدامام حسین کے نام کی جاوے جن کے

سپر دمسافر کیا گیا تھا۔ دیکھواس میں امام حسین کی مدویھی کی گئے۔ان فاٹخہ بھی کی گئی ان کی تذریھی مانی گئی۔ جناب صدرکوان کے سپر دیھی کیا سبحان اللہ کیساایمان افروز کام ہے خدا کاشکر ہے کہ دیو بندی بھی اس کے قائل ہو گئے۔ الدادالفتاوي مصنفه مولوي اشرف على تفانوي على صاحب جلد اكتاب العقائد والكلام صفيه ٩٩ يس بجواستعانت واستمداد باعتقادهم وقدرت مستعل جووہ شرک ہے اور جو باعتقاد وعلم قدرت غیرمستقل ہواوروہ علم قدرت سی دلیل سے ثابت ہوجائے تو جائز ہے۔خواہ مستمد مندی ہویا میت "بس فیصلہ بی فرمادیا کہ مخلوق کوغیر مستفل قدرت مان کران سے استمد اوجائز ہے۔ اگر چدمیت بی سے مانکی جائے ہے بی ہم کہتے ہیں۔ مولوی اشرف علی صاحب نے اپنی کتاب نشر الطبیب کے آخر میں شیم العبیب کے عربی کے اشعار کا ترجمہ کیا جس کا نام شیم الطبیب رکھا۔ جس میں حضور علیدالسلام سے بے ور این احداد ما تکی اشعار حسب ذیل ہیں۔ هيم الطبيب ترجمه هيم الحبيب مصنفه مولوى اشرف على صاحب تفاتوى صفحه ١٢٥ ا يًا شَفِيعُ الْعِبَادِ خُذُ بِيَدِى "وشکیری سیج میری نی" وو مقلش میں تم ای جو میرے ولی" أنتَ فِي الاضطِرَارِ مُعتَمِدِي "ج تہارے ہے کہاں میری پناؤ" لَيسَ لي مَلجَاءً سِوَاكَ أَغِث مَّسنِي الضُّرُّ سَيدي سَنَدِي ''فوج كلفت مجھ يہ آ غالب ہوكي !'' غَشِّنِي اللَّهر ابنُ عَبدِ الله "این عبدالله زمانه ب خلاف" كُن مُغِيثًا فَانتَ لَى مَدَرِى "اے مرے مولی خر لیج مری" "نام احد چول حسين شد حسين" " يس چه باشد ذات آل روح الاثين" "نشر الطيب في ذكر ابن الحبيب"

## دوسراباب

#### اولیاء الله سے مدد مانگنے کا عقلی ثبوت

ای طرح اپنے مغبول انسانوں کے سپر دبھی عالم کا انظام کیا اور ان کو اختیارات خصوصی عطافر مائے۔کتب تصوف و کیھنے سے پید چلا ہے کہ اولیاء اللہ کے کتنے طبقے ہیں اور کس کے ذمہ کون کون سے کام بیں اس کی وجہ پیش کہ رب تعالی ان کامختاج ہے۔ نہیں بلکہ آئین سلطنت کا یہ ہی تقاضا ہے بھر ان حصرات کو خصوصی اختیارات بھی دیئے جاتے ہیں۔جس کی وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ کرسکتے ہیں بیٹھن ہمارا قیاس نہیں۔ بلکہ قرآن وحدیث اس پرشا ہدیں۔

حفرت جريل في حفرت مريم سے كها۔

### قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِكِ لاَهب لكِ غُلامًا زَكِيًّا (باره ١ اسوره ١ آيت ١ ١)

"ا عريم شريم شرة بار عدب كا قاصد مول -آيا مول تاكيم كوياك فرزندوول-"

معلوم ہوا کہ حفرت جبریل بیٹادیتے ہیں۔

حفرت مي عليالسلام فرمات بيل-

#### اَحْلُقُ لَكُم مِنَ الطِّينِ كَهِيئَةِ الطَّيرِ فَانفُخُ فِيهِ فَيُكُونُ طَيرًابِاذِن اللهِ (ياره ٣ سوره ٣ آيت ٣٩)

'' بیس تمہارے لئے مٹی سے پرندے کی شکل بینا کراس میں پھونکٹا ہوں تو وہ خدا کے حکم سے پرندہ بن جا تا ہے۔''

معلوم ہوا کہ حضرت سے باؤن البی بے جان کوجان بخشتے ہیں۔

#### قُل يَتَوَقُّكُم مَلَكُ الْمَوت الَّذِي وَكُلِّ بِكُم (باره ١ ٢ سوره ٣٢ آيت ١١)

" فرماد د كرتم كوملك الموت وفات دينكے جوتم يرمقرر كئے مي بيں."

رب تعالى صنور عليه الصلوة والسلام كى شان ميس فرما تا ہے۔

#### وَيُزَكِيهِم وَيُعَلِّمُهُم الْكِتَابَ وَالْحِكَمَتَة (پاره ٣ سوره ٣ آيت ١٦٣)

''جمارے محبوب انکو پاک فرماتے ہیں اوران کو کتاب وحکمت سکھاتے ہیں۔''

أَغْنَاهُم اللهُ \* وَرَسُولُه مِن فَصَلِم "الكوالشاوررسول نے اپ نظل نے ثم كرديا."

معلوم ہوا كەحضورعلىدالصلۇة والسلام ہرگندگى سے پاك بھى فرماتے ہيں ادر فقيرول كوغنى بھى كرتے ہيں۔

خُذ مِن أموَ الِهِم صَدَقَةً تُطَهِّر هُم وَتُزَكِّيهِم بِهَا (پاره ١ اسوره ٩ آيت ١٠٠٠) "آپان کے مالوں سے صدقے وصول فرمادیجے اور اس سے ان کو یاک فرمادیجے ۔"

معلوم ہوا کہ وہ ای عمل خدا کے میاں تبول ہے جو بارگاہ رسالت پی منظور ہوجائے۔

وَلُو أَنَّهَم رَضُوامَا اتَّاهُمُ اللهُ وَرَسُولُه وَقَالُوا حَسبُنَا اللهُ سَيَّوْتِينَا اللهُ مِن فَضلِهف وَرَسُولُه (پاره ۱ اسرره ۱۹ آیت ۵۹)

"اوركيااچها بوتا\_اگروه اس پرراضي ہوتی جواللہ رسول نے انگود يا اور كہتے نداللہ ہم كوكا فى ہے اب ہم كواللہ اپنے فضل ہے اور رسول ويں گے-" معلوم ہوا کہ رسول علیہ الصلوق والسلام دیتے ہیں۔ان آیات سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی کہے کہ ہم کورسول اللہ عزت دیتے ہیں مال واولا دریتے ہیں توضیح ہے کیونک آیات نے پر بتایالیکن مقصدوہ ہی ہوگا کہ پرحظرات حکومت اللید کے حکام ہیں رب تعالیٰ نے ان کودیا یہ ہم کودیتے ہیں۔ای طرح مصیبت کے وقت اولیاء الله يا انبيائ كرام سے مدد مانگنا بھى اى طرح موا-جس طرح كديارى اور مقدمديس باوشاه كى رعايا ۋاكٹر يا حاكم سے مدد مانگى ہے۔

وَلُو أَنَّهُم إِذْظَلَمُواأَنْفُسَهُم جَآءُ وكَ فَاستَغْفَرُ واالله وَاستَغْفَرَلَهُم الرَّسُولُ لَوَجَدُواالله كَوَّابًا

رَّحِيمًا (پاره۵سوره۳آيت۲۳)

''اگریدگنهگارا چی جانوس پرظلم کرےاے محبوب تبہارے پاس آ جاتے اور پھراللہ ہے مغفرت ما تنگتے اوراے محبوب آپ بھی ان کیلئے وعائے مغفرت فرماح توسيالله كوتوب قبول كرف والامهريان يات-" عالمكيرى كتاب المج باب آ داب زيارة قبرالنبي مين فرمات بين كداب بهي جب زائز روضه پاک پرحاضر ۽ وتوبية بيت پڙھے۔ بيڌو دنيا مين تھا قبر مين

تین سوال کلیرین کرتے ہیں۔اول تو مُسن زَبُک تیرارب کون ہے؟ بندہ کہتا ہے کدانلد۔ پھر یو چھتے ہیں کہ تیرادین کیا؟ بندہ کہتا ہے کہا سلام۔ ان سوالوں میں اسلام کی ساری باتیں آگئیں ۔ مراہمی یاس نیس موا۔ بلکہ آخری سوال ہوتا ہے کہ سز گذید والے آقا کوٹو کیا کہنا ہے؟ جب بیصراحتہ کہلوالیا کہ ہاں میں ان کو پہچانتا ہوں۔ بیمیرے نبی محدرسول الله صلی الله علیہ وسلم ہیں تب سوالات فتم ہوتے ہیں تو تبر میں ان کے تام کی امدادے

نجات ہوئی۔ قیامت میں لوگ تنگ آ کرشفیج کوئی وُھوٹڈیں سے جب حضور علیہ السلام کے دروازے تک پینچ جا کیں سے تب حساب و کتاب شروع ہوگا۔وہ بھی حضور کی شفاعت سے معلوم ہوا کدرب کو بیمنظور ہے کہ سارا عالم حضور علیہ السلام کا بی مثان رہے مہاں بھی قبر بیس بھی اور حشر بیس

بھی۔ای لنے فرمایا وَ ابتَعُو الِلَّیهِ الْوَسِیلَتَه تم رب کی طرف وسلہ الاش کرو۔ یعنی برجگہ وسلہ صطفیٰ علیہ السلام کی ضرورت ہے۔ اگریہاں وسلہ سے مراد تیک اعمال ہی کا وسلہ مراد ہوتو ہم جیسے گئیگار بڈمل اور مسلمانوں کے لئے دیوانے اوروہ جوابیان لاتے ہی مرجاویں وہ سب

بوسیلہ بی رہ جاویں ۔ نیز نیک اعمال بھی تو حضورت کے طفیل سے حاصل ہوں سے ۔ مجربھی بالواسطہ حضورتی کا دسیلہ ضروری ہوا۔ نبی سے دسیلہ کے كفاريمي قائل تھے۔ وَ كَانُو يَستَفتحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا كعبِمعظمة ضورعليه الصلوٰة والسلام كے وسله بول سے پاک ہوا اورحضور بی سے دسیاہ سے قبلہ بنا فَلَنُو لِيَنَّكَ قِبلَتْه مَو صَلْهَا بلكه حضور بی سے دسیار سے قرآن كہلا یا۔اور قرآن كى آیات حضور سے كى

مدنی ہونے سے کی مدنی این ور ندوہ او عرش ایں۔ شیطان بلاواسطدا نبیاءرب تک پینچنا چاہتا ہے توشہاب سے ماردیا جاتا ہے اگر مدیند کے داستہ سے جاتا تو ہرگز نہ مارا جاتا۔ بیربی نتیجہان کا بھی ہوگا جو کہتے ہیں خدا کو مان خدا کے سوائسی کو نہ مان۔

جاری اس تقریرے انزامعلوم ہوا کہ نبیاء واولیاء ہے مدد مانگنا یا ان کو حاجت روا جانٹاندشرک ہے اور ندخدا کی بغاوت بلکہ عین قالون اسلامی اور منشاء اللی کے بالکل مطابق ہے جناب معراج میں نماز اولا بچاس وقت کی فرض فرمائی۔ پھر حصرت موی علیہ السلام کی عرض پر کم کرتے کرتے یا پھ

ر سیس آخر کیوں؟ای لئے مخلوق جانے کہ نماز پیاس کی پانچے رہیں۔اس میں موئ علیدالسلام کی مددشامل ہے۔ بعنی اللہ کے مقبول بعد دفات بھی مدد فرماتے ہیں۔رہامشرکین کا اپنے بنوں سے مدد مانگنامیہ بالکل شرک ہے دوورجہ سے ۔اولاً تو اس لئے کہ دہ ان بنوں میں خدائی اثر اوران کوجھوٹا

خدامان کرمدو ما تکتے ہیں ۔اس لئے ان کوالہ یاشر کاء کہتے ہیں لینی ان بتوں کواللہ کا بندہ اور پھرالو ہیت کا حصد دار مانتے ہیں جیسے علیہ السلام کو عيسانی الله کابنده ہونے کے ساتھ ابن الله یا خالت ثلثہ یا عین الله مانے ہیں مومن ان اولیاء وانبیاء کوعش بندہ ہی مان کران کواس طرح کا حاجت روا

مانتے ہیں۔جیسے اٹل دیو بند مالداروں کو مدرسہ کا معاون و عددگار یا طبیب وحاکم کومٹار حکومت تشکیم کرتے ہیں۔دومرے اس لئے کہ یتوں کورب تعالی نے بیاختیارات نہدیےوہ اپنی طرف سے ان کواپنامختار مان کران سے مددوغیرہ طلب کرتے ہیں لہذاوہ بحرم بھی ہیں اور اللہ کے باغی بندے بھی۔جس کی بہترین مثال ابھی ہم دے بھے ہیں اس فرق کوشاہ عبدالعزیز صاحب نے ملحوظ رکھ کر فیصلہ فرمایا ہے بلاتشبیہ ایک بت پرست پھر کی طرف مجدہ کرتا ہے مشرک ہے کہ اس کافعل اپنی ایجاد ہے ہے اور مسلمان کعبہ کی طرف مجدہ کرتا ہے وہاں بھی پیقر ہی کہ عمارت ہے گرمشرک نہیں کیونکداس کا مجدہ تقیقیت میں خدا کو ہے نہ کہ کعبہ کواور تھم الیں سے ہے شرک کا مجدہ خلاف تھم الی پھرکو ہے بیفرۃ ضروری ہے۔ گنگا کیے یانی ک تعظیم کرنا کفرہے مگرآ ب زمزم کی تعظیم ایمان مندر کے پھر کی تعظیم شرک ہے مگر مقام ابراہیم کی تعظیم ایمان حالانک وہ بھی پھر ہی ہے۔

## دوسراباب

#### استمداداولیاء الله پر اعتراضات کے بیان میں

اس مسئلہ پر مخالفین کے چند مشہور اعتر اضات ہیں وہ بی ہر جگہ بیان کرتے ہیں۔

اعتواض ١. مظلوة باب الانداد التحذيرين بكر حضور عليه السلام في فاطمه زيرارضي الله عنها عن فرمايا-

#### لاأغنى عَنكِ مِنَ الله ِ شَيئًا "مِن تهارى مرفيس كرسكاء"

جب آپ سے فاطمہ زہرا کی مدد نہ ہو تکی تو دوسروں کی کیا ہوگی؟

**جواب** یاول تبلغ کا داقعہ ہے مقصد یہ ہے کہا ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اگرتم نے ایمان قبول ند کیا تو میں خدا کے مقابل ہوکرتم سے عذاب دور میں کرسکتا۔ دیکھویسر نوح بہاں ای لئے من الله فرمایا۔ مسلمانوں کی حضور ہرجگدا مداوفر ما کیں سے۔ رب تعالی فرما تا ہے۔

اللاَحاًلاءُ يَو مَسِّد إِبَعضهُم لِبَعض عَدو إلا المُتَقُونَ بريزگارول كسواسار حدوست قيامت شاك وومر حكوتمن موجاكيں مع حصور عَليدِ الصّلواةُ وَالسَّالاَم حناه كبيره والول كي بهي شفاعت فرماكيں كرون كوسنجاليس كرشامي باب عسل ليت ش ہے کہ حضورعلیہالصلوٰ ہ والسلام نے فرمایا کہ قیامت میں سارے رہتے ٹوٹ جائیں گے سوامیرے نسب اور رشتہ کے۔واقعی ویو بندیوں کی حضور مدد نة فرما كيس مح - جم چونكه بحده تعالى مسلمان بين جارى مدوضر ورفرما كيس مح -

#### اعتراض ع. إيَّاكَ نَعبُدُ وَإِيَّاكَ نَستَعِينُ (باره اسوره ا آيت م)

"م تیری ای عبادت کرتے ہیں اور چھے سے بی مدد ما تگتے ہیں۔"

معلوم ہوا کہ عباوت کی طرح مدد مانگنا بھی خداہے ہی خاص ہے جب غیرخدا کی عبادت شرک تو غیرخدا کی استمداد بھی شرک۔

جواب اس جگدردے مراد تقیق مدد ہے مین حقیق کارساز سم کھ کر تھے ہیں مدد ما تکتے ہیں۔ رہااللہ کے بندوں سے مدد ما تکنا وہ محض واسط فیض البي مجدر بي يحدر إن الحكم إلا الله تيس بحم مراشكا اله ما الم ما في السَّمُونِ وَمَافِي الأرضِ

الله بي كي بين تمام آسان وزين كي چيزيں ۔ پھر جم حكام كوظم بھي مانتے بين اور اپني چيزوں پروعوا ي ملكيت بھي كرتے بين ايعني آيت ہے مراوب حقیقی تھم اور حقیقی ملکیت ہمر بندوں کے لئے بہعطائے الٰہی۔

نیز به بتاؤ که عبادت اور مدد ما تکنے میں تعلق کیا ہے؟ کہ اس آیت میں ان دونوں کوجمع کیا گیا۔ تعلق بیدی ہے کہ هیتی معاون سجھ کر مدد مانگنا میریمی عبادت يى كى ايك شار جربت يرست بتول كى يرستش كرتے وقت مدو كالفاظ بحى كها كرتے بيس كـ "كالى مائى تيرى و مائى" وغيرواس لئے ان دونوں کوجع کیا گیا۔اگرآیت کا مطلب بیہ ہے کہ کی غیرخدا ہے کسی تتم کی مدد ما تکنا بھی شرک ہے تو دنیا میں کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ندتو صحابہ کرام اور نہ قرآن کے ماننے والے اور نہ خود مخالفین ہم اس کا جوت اچھی طرح پہلے وے بچکے ہیں۔اب بھی مدرسہ کے چندہ کے لئے مالداروں سے مدد طلب کی جاتی ہے۔انسان اپنی پیدائش سے لے کر ڈن قبر بلکہ قیامت تک بندوں کی مدد کا مختاج ہے۔دائی کی مدد سے پیدا ہوئے ماں باپ کی مدد ے پرورش یائی۔استادی مدد سے علم سیکھا۔ مالداروں کی مدد سے زندگ گزاری اال قرابت کی تلقین کی مدد سے دنیا سے ایمان سلامت لے گئے۔ پھر غسال اور درزی کی مدد سے عسل ملا اور کفن پہنا۔ گورکن کی مدد سے قبر کھدی۔ مسلمانوں کی مدد سے خاک دفن ہوئے پھراہل قرابت کی مدد سے بعد

میں ایسال اواب ہوا۔ چرہم س مندے کہد سکتے ہیں کہ ہم کس سے مدر بیس ما تکتے اس آیت میں کوئی قید بیس ہے کہ س سے مدداور کس وقت۔ اعتواض ١٠ دب تعالى فرما تا جه و مَالَكُم مِن دُون الله مِن وَلى وَ لا تَصِير معلوم مواكرب كموات كو كى ول بديدوگار

**جواب** یہاں ولی اللہ کی نفی نہیں۔ بلکہ ولی من دون اللہ کی نفی ہے۔ جنہیں کفار نے اپنا تاصر و مددگار مان رکھا تھا لیتی ہت وشیاطین، ولی اللہ وہ جے رب نے اپنے بندول کا ناصر بنایا۔جیے انبیاء واولیاء۔وائسرائے لندن سے حکومت کرنے کے لئے منتخب ہوکر آتا ہے۔اگر کوئی شخص کس کوخود ساختہ حاکم مان لےوہ مجرم ہے۔سلطانی حکام ماتو، خودساختہ حاکموں ہے بچو۔ایسے ہی ربانی حکام سے مددکوگھر بلوناصرین سے بچو۔ موی علیه السلام کورب تعالی فی محم دیا که

اِذْهَب اللي فِرعُونَ اِنَّه طفى (باره ١ اسوره ٢٠ آيت ٢٠) "فرعون كياس جاووه سركش بوكيار"

آپ نے وض کیا۔ وَاجعَل لِّی وَزِیرًا مِن اَهلی هرُونَ اَحِی اشدُدیهِ اَزدِی (پاره ۱ اسوره ۴ آیت ۴۹، ۴۹، ۴۱) ''مونی حضرت ہارون کومیراوزیر بناوے جس سے میرے باز وکوتوت ہو۔''

رب تعالیٰ نے بھی نہ فرمایا کہتم نے میرے سواکسی اور سہارا کیوں لیا؟ بلکہ منظور فرمایا۔معلوم ہوا کداللہ والوں کاسہارالینا طریقہ انہیاء ہے۔

اعتواض ع. وراي رباب المرتدين كرامات اولياء من ج كرقول شيتًا لله فيسلَ يَكفُرُهُ معلوم مواكم يَا عَبدَ القادر

جِيلانِي شَيتًا الله كَهِمَا كَفْرِ إِ

جواب یہاں شیٹ اللہ کے عنی ہیں کرخدا کی حاجت روائی کے لئے یکھدو۔رب تعالی تہارات ج جیے کہاجا تا ہے کہ يتم کے لئے كهدوريم عني والتي كفريس راس كى شرح يس شاى فرمايا و أمَّا إن قصد المفنى الصّحيح فالظّاهِرُ الله لا بَاسَ بِه يعن

اگراس سے معنیٰ کی نیت کی کماللہ کے لئے مجھے کھدورے جائز ہاور ہمارے نزویک شیعًا الله کاری مطلب ہے۔

اعتراض0.

ھے تم ماتھتے ہو اولیاء سے ا وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے

جواب

وہ چھرہ ہے جو نہیں ملا فدا ہے جہ مانگنے ہو افلیا ہے توسل كرنيس كت خدا سے ہم ما تكتے ہيں اولياء سے

اعتسواض ٦. فداكے بندے موكر غير كے ياس كيوں جائيں؟ ہم اس كے بندے بيں جاہيئے كداى سے حاجتيں ماتكيں (تقوية الا يمان)-

جواب ہم خدا کے بندہ خدا کے تحم سے خدا کے بندوں کے پاس جاتے ہیں۔قرآن بھی رہا ہے۔کدای سے گذشتہ تقریر۔اورخدا نے ان بندول کوای کئے دنیا میں بھیجاہے۔

حاکم محکیم دارو دوا دیں ہے کچھ نہ دیں مردود سے مراد کس آیت خبر کی ہے! اعقد اض٧. قرآن كريم نے كفاركا كفرىيدىيان كيا ہے كدوہ بتول سىدد مانكتے ہيں۔ وہ بتول سے مدد مانگ كرمشرك ہوئے اورتم اولياء سے۔

جواب اورتم بھی شرک ہوئے اغنیاء پولیس اور حاکم سے مدد ما تگ کر، بیفر ق جم اپنی عقلی تقریر میں بیان کر چکے ہیں۔

رب تعالی فرما تا ہے۔

### وَمَن عَلَعَنِ اللهُ ' فَلَن تَجِدَ لَه نَصِيرًا (باره٥سوره٣٦يت٥٢)

" د جس پرخدا کی لعنت ہوتی ہے۔اسکا مددگارکوئی نہیں ہوتا مومن پرخدا تعالیٰ کی رصت ہاس کے لئے رب تعالیٰ نے بہت مددگار بنائے۔"

اعتداض . شرح فقدا كبريس لماعلى قارى في الكها ب كد حضرت فليل في آك بين بي كان كر حضرت جريل كے يو چين ير بحى ان سے مدونه ما نگی۔ بلکے فرمایا اے جریل تم سے کوئی حاجب نہیں اگر غیرخداہے حاجت ما نگنا جائز ہوتا تو ایسی شدت میں خلیل اللہ جریل سے کیوں مدونه

طلب کرتے۔

**جواب** بیونت امتحان تحاءا ندیشرتها کرزف شکایت منه ہے لکالنارب کونا پسند ہوگا۔ اس لئے خلیل اللہ نے اس وقت خداہے بھی دعانہ کی بلکہ فرمایا کداے جبریل تم سے پچھ حاجت جبیں اورجس سے ہوہ خود جانتا ہے جیسے کہ حضورعلیدالسلام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عند کی شہادت کی

خبر دی گراس مصیبت کے دفع ہونے کی کسی نے بھی دعانہ کی نہ مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نہ حصرت مرتضیٰ نے نہ حضرت فاطمہ زہرارضی اللہ

تعالى عنبيا نے۔

زندوں سے مدو مانگنا جا تزہے مگر مردوں سے نہیں۔ کیونکہ زندہ میں مدد کی طاقت ہے مردہ پیل نہیں۔ البغرابیشرک ہے۔ اعتراضه

جواب قرآن ش ب وَإِيَّاكُ نَستُعِينُ بم تحصيى مدما تَلْت بيراس بن تعدادرمرد عكافرق كهال كيازنده كاعبادت جائز ہے مردے کہ بیں؟ جس طرح غیرخدا کی عبادت مطلقاً شرک ہے زندہ کی ہو یا مردے کی استمداد بھی مطلقاً شرک ہونی چاہیے۔

موی علیدالسلام نے اپنی وفات کے ڈھائی ہزار برس بعدامت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدید وفر مائی کہ شب معراج میں پیچاس نمازوں کی بجائے

یا پخ کرادیں۔رب تعالی جانتا تھا کہ نمازیں پانچ رہیں گی تکر بزرگان دین کی مدد کے لئے پچاس مقرر قرما کر پھر دو بیاروں کی دعاہے پانچ مقرر فرمائیں۔استمد اد کے متکرین کوچاہیئے کہ نمازیں پچاس پڑھا کریں۔ کیونکہ پانچ ہیں غیراللّٰہ کی مدد شامل ہے۔ شدق میں کم ترق ماد دے مدال ایک شدہ معرب ان کریں۔ مکروں میں انہ

ئيزقرآن كريم توفرما تاب كداولياء الشازئده بين ان كومرده ند كهواورندجانو-وَ لا تَقُولُو الْمَن يُقتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ مَاموَات بَل أَحيَاءٌ وَّلكِن لاَّ تَسْعُرُونَ (باره ٢ سوره ٢ آيت ١٥٠)

'' جواللہ کی راہ میں قبل کئے گئے ان کومر دہ نہ کہو بلکہ وہ تو زندہ میں کیکن تم احساس نہیں کرتے۔'' جب بیزندہ ہوئے توان سے مددحاصل کرنا جائز ہوا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیٹہداء کے بارے میں ہے جو کہ تلوار سے راہ خدا میں مارے جاویں۔ ''صر مگر سالوں نہادتی ہے اس گئر کی آب میں اور مرکی تلوار کا ذکر نہیں سرجہ حضرات عشق اللی کی تلوار سے مفتقال جو سے وہ بھی اس میں داخل

علم مسافر وغیرہ سب شہید ہیں۔ نیز اگر صرف تلوارے متنول تو زندہ ہوں ، ہاتی سب مردے تو نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اورصدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ کومعاذ اللہ مردہ بانالازم آ وے گا۔ حالا تکہ سب کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرات بھیات کامل زندہ ہیں۔ نیز زندہ اور مردے ہے مدد یا تکنے کی

تعالی عندکومعاذ الله مرده ما نالازم آوے گا۔ حالانکہ سب کا متفقۃ عقیدہ ہے کہ حضرات بحیات کامل زندہ ہیں۔ نیز زندہ اور مردے ہے مدد ما تکنے کی تحقیق بہتم ثبوت استمد ادیش کر بچکے ہیں کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس سے زندگی میں مدد لی جاسکتی ہے بعد موت بھی اس سے مدوما نگی جاوے

> اوراس کی پھھھیں بوسر جمرکات اور سفرزیارت بھوریس بھی ہوگ۔ انساء اللہ تعالیٰ تفسیر صادی آخر سورہ تقص وَ لاَ قَدعُ مَعَ الله ِ الحَوَ کی تفسیر میں ہے۔

فَحِينَئِذٍ فَلَيسَ فِي الأَيَةِ دَلِيلٌ عَلَىٰ مَازَعَمَه النَحَوَارِجُ مِن أَنَّ الطَّلَبَ مِنَ الغَيرِ حَيَّا وَمَيِّتًا شِركٌ فَإِنَّه جَهـلٌ مُرَكَّبٌ لِأَنَّ شُـوَالَ الغَيـرِ مِن إجراءِ اللهِ النَّفعَ أوِ النَّصرِ عَلَىٰ يَدِم قَد يَكُونُ وَاجِبًا لِلاَنَّه مِنَ

التَّمسُكِ بِالاَسْبَابِ وَ لا يُنكِر الاَسْبَابِ إِلَّا جُمعُودًا أَو جَهُولاً "ليني يبال لا تُدع كِمعَىٰ جِين نه بِوجولهذااس آيت بين ان خارجون كى دليل نبين جو كهتے جين كه غيرخدا ب خواه زنده ہويا مرده كھ ما نگنا شرك ب-خارجيوں كى ميكواس جہالت ب كيونكه غيرخدا ہے ما نگنااس طرح كدرب ان كے ذريعة سے نفع نقصان در يمجى واجب ہوتا ہے بيطلب

اسپاب کا حاصل کرنا ہےاوراسپاب کا اٹکارنہ کرے گا گرمتکر یا جائل۔'' اس عبارت سے تین باتیں معلوم ہو کیں (1) غیرخدا سے ما گلنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ واجب بھی ہوتا ہے (۲)اس طلب کا اٹکار خارجی کرتے ہیں

(۳) لا تقرع میں پوجنے کی فٹی ہے نہ کہ پکارنے کی باعد دیا تگنے گی۔ اعقو اض ۱۰ بزرگان وین کودیکھا گیاہے کہ بڑھا ہے میں چل پھرنہیں سکتے اور بعد دفات بالکل بے دست و پاہیں پھرا یسے کمزوروں

ے مولینا بتوں سے مدد کی طرح لغو ہے۔ اس کی برائی رب تعالی نے بیان کی کہ وَ اَن یَسلَبَهُمُ اللَّهَابَ شَینًا لا یَستَنِقِلُوا مِنهُ اولیا اپنی قبروں سے بھی بھی دفع نیس کر سکتے۔ ہماری کیا مدوکریں گے۔

**جواب** بیتمام کمزوریاں اس جمم خاکی پراس کئے طاری ہوتی ہیں کہاس کا تعلق روح ہے کمزور ہوگیاروح میں کوئی کمزوری نہیں، بلکہ بعد موت معمد منتقب منتقب منتقب منتقب منتقب منتقب منتقب کے متتب کے متتب منتقب منتقب منتقب منتقب منتقب منتقب المستقبل منتقب

اور زیادہ توی جوجاتی ہے کہ قبر کے اندر سے باہر والوں کو دیجھتی اور قدموں کی آواز سنتی ہے۔ خصوصًا ارواح انبیاء رب تعالی نے فرمایا ہے وَ لَلاَ خِسوَ فَ خَسِرٌ لَکَ عِنَ الاوُ لَی پر کیجیلی کھڑی گذشتہ کھڑی سے آپ کے لئے بہتر ہےاوراستد ادولی کی روح سے ہے۔ بینہ جم

عضری سے کفارجن سے مدد مائلتے ہیں وہ روحانی طاقت سے خالی ہیں نیز وہ پھروں کواپنا مددگار جانتے ہیں جن ہیں روح بالکل نہیں۔ تفسیر روح البیان پارہ ۱۰ آیت یُسج جِلُّو نَه عَامًا وَ یُحوِّمُو نَه عَامًا کی تفسیر ہیں ہے کہ حضرت خالد دعمر نے زہر بیا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔

حضورعلیہ السلام نے خیبر میں زہر کھایا۔ گر بوقت وفات اثر ظاہر ہوا کہ انہوں نے مقام حقیقت میں رہ کر زہر بیا تھا۔اور زہر کا اثر حقیقت پرنہیں ہوتا۔ بوقت بشریت کاظہور تھا کہ موت بشریت پرطاری ہوتی ہے۔البذااب اثر ظاہر ہوا۔ان حضرات کوقبر کی کھی تو کیا عالم کو پلیف دینے کی طافت

ہوتا۔ پوقت بشریت کاظہور تھا کہ موت بشریت پرطاری ہوتی ہے۔البذااب اثر ظاہر ہوا۔ان حضرات کوقبر کی تھی تو کیا عالم کو پلیف وینے کی طاقت ہے۔گمراس جانب توجہ نیس ۔خانۂ کعبہ میں تین سوبرس بت رہے رب نے دور نہ کیے تو کیا خدا کمزور ہے اپنے گھرے نجاست دور نہ کرسکا ؟ رب مجھ

اعقواض ١١ حفرت على اورامام حسين ش اگر كهر طاقت موتى و خود وشمنول سے كيول شهيد موتے جب وہ اپني مصيبت دفع نه

كريكے اوجہارى معيبت كياد فع كريں ہے؟ رب تعالى فرما تا ہے۔ وَأَن يُسَلِّبَهُم اللَّهَابَ شَيئًا الأَيُستَنَقِلُو امِنهُ

**جواب** ان دفع مصیبت کی طاقت توخعی یمرطانت کا استعال نه کیا۔ کیونکدرب تعالی کی مرضی ایسی بی بخی مرموی علیه السلام کا عصاء فرعون کوجھی

كهاسكنا تفاريخروبال استعال ندكياامام حسين رضى الله عندييل طاقت تقى كدكر بلا مين حوض كوثر منكالينة فرات كي كياحقيقت تقي محرراضي برضاءالبي

تفے۔ دیکھورمضان میں ہمارے یاس یانی ہوتا ہے۔ مرحم البی کی وجہ سے استعمال نہیں کرتے بخلاف بتوں کے کدان میں طاقت ہی نہیں۔ لہذا سیہ

آیت انبیاء واولیاء کے لئے پڑھنا ہے دین ہے۔ یہ بنوں کے لئے ہے۔ حضرت حسین کے نانانے باربارا پی انگلیوں سے بانی کے چشمے بہادیے یہ

یانی جنت ہے آتا تھا۔

# بحث بدعت کے معنیٰ اور اس کے اقسام واحکام

اس میں دوباب میں۔ پہلاباب بدعت کے معنیٰ اوراس کے اقسام وہ احکام میں۔ دوسراباب اس پراعتر اضات وجوابات میں۔

### پهلاباب

بدعت کے معنیٰ اور اس کے اقسام واحکام میں

بدعت کے لغوی معنی ہیں ٹی چیز۔

قرآن كريم فرماتا ب. قُل مَا كُنتُ بِدعًا مِّنَ الرُّسُلِ (باره٢٦ سوره٢٣ آيت ٩) "فرمادوك من نيارسول فين مول."

نيز قرما تا ب بليع السَّمواتِ وَ الأرض " آسانون اورزمينون كاليجاوكر في والاب."

يرْ قراتا ٢- وَرَهِ بَانِيَتَهُ إِبِتَدَعُو اهَامَا كَتَبِنَا هَا عَلَيهِم

ان آیات میں برعت لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ بعنی ایجاد کرنا، نیابنانا، وغیرہ۔

مرقاة مشكوة باب الاعصام بالكتاب والسنته بيسب

قَالَ الَّنوَدِيُّ البِدعَتُه كُلُّ شَيتًى عُبِلَ عَلى غَيرٍ مِثَالٍ سَبَقَ "برحت وه كام ج يوبغير الذرى مثال كرياجاوك"

اب بدعت تین معنی میں استعال ہوتا ہے۔ نیا کام جوحضور الور کے بعدا بیجاوہوا۔ خلاف سنت کام جودافع سنت ہو۔ برے عقا کہ جو بعد میں پیدا ہونے مہلے معنی سے بدعت دوقتم کی ہے۔ حسنہ سیریہ دوسرے دومعنی سے ہر بدعت سیریہ ہی ہے جن بزرگوں نے فر مایا کہ ہر بدعت سیریہ ہوتی ہے وہاں دوسرے معنی

مراد ہیں وہ جوحدیث میں ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے وہاں تیسرے معتی مراد ہیں لہذاا حادیث واقوال علاء آپس میں متعارض ثییں۔

بدعت كيشرى معنى بين وه اعتقاديا وه اعمال جوكه حضور عليه الصلوة والسلام كرز مانه حيات ظاهرى بين ند بول يعد بين ايجاد بوك - تتجديد لكلاكه بدعت شرعی دوطرح کی ہوئی۔ بدعت اعتقادی اور بدعت عملی۔ بدعت اعتقادی ان برے عقا کدکو کہتے ہیں جوحضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد اسلام میں ایجاد ہوئے ،عیسائی ، بہودی ، مجوی اورمشرکین کے عقا کد بدعت اعتقادی نہیں ۔ کیونکہ پیضورعلیہ السلام کے زمانہ پاک میں موجود تھے۔ نیز ان عقا کدکوعیسائی وغیره بھی اسلامی عقا کەنبیس کہتے اور جربیہ قدر ہے، مرجیہ، چکڑ الوی، غیرمقلد، دیو بندی عقا کد بدعت اعتقادیہ ہیں۔ کیونکہ بیسب بعد کو ہے ۔ اور بیاوگ ان کواسلام عقا کد بچھتے ہیں۔مثلا ویوبتدی کہتے ہیں کہ خداجھوٹ پر قادر ہے۔حضور علیدالسلام غیب سے جاتل یا حضور عظیۃ کا خیال نماز میں بیل گدھے کے خیال سے بدتر ہے۔ بیٹایاک عقیدے بارھویں صدی کی پیداوار ہیں۔جیسا کہ ہم شامی سے اس کا جوت مقدمہ

رب تعالیٰ فرما تاہے۔

كماب مين دے چكے ہيں۔ بدعت هند كے بيوت ملاحظة بول۔

وَجَعَلْنَافِي قُلُوبِ الَّذِينَ ٱتبَعُوه رَافَتُه وَّرَحمَتُه وَّرُهِبَانِيَتُه اِبتَدَعُوهَا مَاكَتَبنَا هَا عَلَيهِم الْأبتِغَآءَ رِضوَانِ اللّه

چرفرماتا ہے۔ فَاتَسِنَا الَّذِينَ اهَنُو اهِنهُم أَجرَهُم اس آيت عصلوم بواكيسائيول ني بدعت صنديعي تارك الدنيا بوجانا ايجادكيا رب نے اس کی تعریف کی بلکداس پراجریھی دیا۔ ہاں جواسے بھانہ سکے ان پرعمّاب آیا۔ فرمایا گیا۔ فسمَسازَ عَسو هَساحَقٌ رَعَايِسَهَا ديکھوا يجاد

بدعت برعماب ميس موابلكدن عان يرمعلوم مواكد بدعت هندا چي جيز باور باعث أواب يحراس بريابندي دكرنا بسوا خيسر الانمود

أو دَمُّهَا لهذاحات كمسلمان محفل ميلادشريف وغيره بريابندى كرين مفكلوة باب الاعصام كى كهلى حديث بكر مسن أحدث في أمونا هاذا مَالَيسَ مِنهُ فَهُو رَدٌ جِوْض مارے اس وین من وہ عقیدے ایجاد کرے جودین کے فلاف ہوں وہ مردود ہے۔ ہم نے ناکے

معنی عقیدے اس لئے کئے جیں کہ دین عقائد کا ہی نام ہے اعمال فروع میں بے نمازی گنجگار ہے بے وین یا کافر نہیں۔ بداعتقاد یا تو گمراہ ہے یا کافر۔

اس کے تحت مرقات میں ہے۔

وَالْمَعنىٰ أَنَّ مَن أَحدَثَ فِي الاسلامِ رَايًا فَهُوَمَردُودٌ عَلَيهِ أَقُولُ فِي وَصفِ هٰذَاالاَمرِ إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّ

أصور الاسلام كيمل "معنى يربي كه جواسلام مين ايباعقيده لكالے كردين سي نيس به وه اس پرروب مين كبتا بول كه بذالاس كوصف من اس طرف اشاره بكراسلام كامعامل عمل موچكا-" ا تا بت ہوا کہ بدعت عقیدے کوفر مایا گیا۔اس مفکلو ۃ باب الا بمان بالقدر میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عندے کسی نے کہا کہ فلال شخص نے آپوسلام كهاجة فرمايا بَلَغَنِي أَنَّه قَد أحدَثَ فَإِن كَانَ أحدَثَ فَلا تُقِزَنَه مِنَّى السَّلامُ مجمح فرلى كروه بدعي مؤكيات اگرابیا ہوتواس کومیراسلام نہ کہنا۔ بدعتی کیسے ہوا؟ فرماتے ہیں۔

#### يَقُولُ يَكُونُ فِي أُمَّتِي خَسفٌ وَمَسخٌ اَوقَذْفٌ فِياَهلِ القُدرِ '' حضورعليه السلام فرياتے تھے كەمىرى امت بىس زىين بىس دھنسنا صورت بدلنا يا پىخر برسنا ہوگا قدريه يوگوں بيس -''

معلوم ہوا کہ وہ قدر بیایتی تقدیر کا منکر ہو گیا تھا۔ اس کو منکر فرمایا۔

در مخار کتاب الصلوة باب الامت میں ہے۔

## وَمُبتَدع أَى صَاحِبِ بِدعَةِ وَهِيَ اعتِقَادُ خِلاَفِ المَعرُوفِ عَنِ الرَّسُولِ

'' بدعتی امام کے چیچیے نماز کروہ ہے بدعت اس عقیدے کےخلاف اعتقاد رکھناہے جوصفور علیہ السلام معروف ہیں۔''

ان عبارات معلوم ہوا کہ بدعت نے اور برے عقا کدکو بھی کہتے ہیں اور بدعت اور بدختی پر جو بخت وعید میں احادیث میں آئی ہیں ان سے مراد بدعت اعتقاد مید ہے حدیث میں ہے کہ جس نے بدعتی کی تعظیم کی اس نے اسلام کے ڈھانے پر عدودی لیعنی بدعت اعتقادیدوالے کی۔ اُنا وی رشید بیجلداول کتاب البدعات صفحہ ۹ میں ہے''جس بدعت میں الیمی شدید عبد ہے وہ بدعت فی انعقا کد ہے۔جیسا کے روافقی خوارج کی بدعت ہے۔

بدعت عملی ہروہ کام ہے جو حضور علیالسلام کے زمانہ پاک کے بعدا بجاد ہواخواہ وہ دنیاوی ہو یا دینی خواہ صحابہ کرام کے زمانہ میں ہو یااس کے بھی بعد۔ مرقات باب الاعصام ميں ہے۔

## وَفِي الشَّرِعِ إِحدَاتُ مَالَم يَكُن فِي عَهِدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيهِ السَّلامَ

" بدعت شریعت میں اس کام کا ایجاد کرناہے جو کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں نہ ہو۔"

اشعنة اللمعات میں بیری باب'' بدانکہ ہر چیز پیدا شدہ بعداز پیغمبرعلیہ السلام بدعت است'' جو کام حضور علیہ السلام کے بعد پیدا ہووہ بدعت ہے۔ ان دونوں عبارتوں میں ندتو دین کام کی قید ہے ندز ماند صحابہ کالحاظ جو کام بھی ہودین ہو یاد نیادی حضور علیہ السلام کے بعد جب بھی ہوخواہ زمانہ صحابہ میں یااس کے بعدوہ بدعت ہے ہاں عرف عام میں ایجادات محابہ کرام کوسنت صحابہ کہتے ہیں بدعت نہیں یولتے بیرف ہے ورنہ خود فاروق اعظم

رضى الله تعالى عندنے تراوح كى يا قاعده جماعت مقرر فر ماكر نعصتُه البيد عَتُه هله بيتو يهت بى اچھى بدعت بــــ بدعت عملی دونتم کی ہے۔ بدعت حسنہ اور بدعت سیرے۔ بدعت حسنہ وہ نیا کام جو کسی سنت کے خلاف نہ ہوجیے محفل میلا داور دبنی مدارس اور سے سے

عمدہ کھانے اور پرلیں میں قرآن ووینی کتب کا چھپوا تا اور بدعت سیے وہ جو کہ کسی سنت کے خلاف ہویا سنت کومٹانے والی ہو۔ جیسے کہ غیر عربی میں خطبه جعه وعیدین پڑھنایا کہ لاؤڈ سپکر پرنماز پڑھنا پڑھانا کہ اس میں خطبہ یعنی عربی میں نہ ہونا اور ٹیلیغ تکبیر کی سنت اٹھ جاتی ہے۔ یعنی بذرایعہ مكبرين كے آواز پہنچانا بدعت هنه جائز بلكه بعض وقت متحب اور واجب بھی ہاور بدعت سئيه مكروہ تنزيجی يا مكروہ تحريمي ياحرام ہے۔اس مقسيم كو بهمآ كنده بيان كري ك\_بدعت هنداور بدعت سئيدكي وليل سنوراهعة اللمعات جلداول باب الاعتصام زيرهديث وُكُلُّ بدعتِه صَلاكَتهُ ہے' وآنچے موافق اصول وقوا عدادست وقیاس کردہ شدہ است آل را بدعت حسنہ کو بند وآنچے نالف آل باشد باعث مثلالت کو بند۔ جو بدعت کہ اصول اورقوا نین اورسنت كيموافق باوراس سے قياس كى جوئى ب\_اس كوبدعت هند كہتے جيں اور جواس كے خلاف باس كوبدعت مراہى كہتے جيں۔

مشکوة باب العلم میں ہے۔

مُن سَنَّ فِي الاسلامَ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَه أَجرُهَاوَ أَجرُ مَن عَمِلَ بِهَا مِن بَعدِهِ مِن غَيرٍ إِن يَنقُصَ مِن أَجُورِهِم شَيتي وَّمَن سَنَّ فِي الاسلامَ سُنَّةُ سَيِّئَةً فَعَلَيهِ وَزِرُها وَوِزِرُ مَن عَمِلَ بَهَا مِن غَيرِ أَن يَنقُصَ مِن أوزَارِهِم شيئي جوکوئی اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے اس کواس کا ثواب ملے گا۔اوراس کا بھی جو،اس پڑل کریں گیاوران کے ثواب ہے پچھ کم نہ ہوگا اور جو تخص اسلام میں براطریقہ جاری کرے اس براس کا گناہ بھی ہے اوران کا بھی جواس پڑمل کریں اوران کے گناہ میں بھی پچھے کی نہ ہوگی معلوم ہوا کہ اسلام میں کارخیرا بیجاد کرنا تواب کا باعث ہے۔ اور برے کام نکالنا گناہ کا موجب۔

شامی کے مقدمہ میں فضائل امام ابوطنیفہ بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں۔

قَىالَ الْعُلَمَآءُ هَاذِهِ أَحَادِيتُ مِن قُوَاعِدِ الا سلاَمِ وَهُوَ أَنَّ كُلَّ مَنِ ابعَدَ عَ شيئًا مِنَ الشّرِّ كَانَ عَلَيهِ مِثلُ وَزِرِ مِّنِ اقْعَداى بِهِ فِي ذَٰلِكَ وَكُلُّ مَنِ ابعَدَعَ شَيئًا مِنَ الخَيرِ كَانَ لَه مِثلُ آجرِ كُلِّ مَن يُعمَلُ إلى يُومِ القِينْمَةِ علماء فرمانے ہیں کہ بیصدیثیں اسلام کے قانون ہیں کہ جو شخص کوئی بدعت ایجاد کرے اس پراس کام بیں ساری پیروی کرنیوالوں کا گناہ ہے اور جو مختص اچھی بدعت تکالے اسکوقیامت تک کے سارے پیروی کرنے والوں کا تواب ہے۔

اس سے بھی معلوم ہوا کہ بدعت تو اب ہے اور بری بدعت گناہ۔ بُری بدعت وہ ہے جوسنت کے خلاف ہو۔ اسکی بھی ولیل ملاحظہ ہو۔

مفككوة باب الاعصام مين ہے۔

هَن أَحدَثُ فِي أَمرِ فَا هٰذَا مَالَيسَ مِنهُ فَهُوَ رَكُمْ "جُوض تمارے اس دین شرک کی ایک رائ تکالے جو کردین ہے تو وہ مردووہ۔" دین سے تیس ہے کے منی ہیر ہیں کردین کے خلاف ہے۔ چنانچیا شعند اللمعات میں ای حدیث کی شرح میں ہے۔"ومراد چیزے است کر مخالف و مغیر آن باشد" اس سے مرادوہ چیز ہے جو کردین کے خلاف یادین کو بدلتے والی ہو۔

ای مفکلو ہ باب الاعتصام تیسری فصل میں ہے۔ ای مفکلو ہ باب الاعتصام تیسری فصل میں ہے۔

# مَا اَحدَثَ قَومٌ بِدعَةً إلا رُفِعَ مِثلُهَا مِن السَّنَّةِ فَتَمَسُّكٌ بِسُنَّةٍ حَيرٌ مِن إحدَاثِ بِدعَةٍ " "كونى قوم بدعت ايجادَين كرتى مُراتى سنت الله جاتى جدابذ اسنت كولينا بدعت كا يجاء كرت ع بهتر ج-"

اس کی شرح میں اقعد اللمعات میں ہے' وچوں احداث بدعت رافع سنت است ہمیں قیاس ا قامت سنت قاطع بدعت خواہد بود۔'' اورجب بدعت نکالناسنت کومٹانے والا ہے توسنت کوقائم کرنا بدعت کومٹانے والے ہوگا۔

اس حدیث اوراسکی شرح سے بیمعلوم ہوا کہ بدعت سیر بینی بری بدعت وہ ہے کہ جس سے سنت مث جاوے۔اسکی مثالیں ہم پہلے دے پچے ایں۔ بدعت حسنداور بدعت سیرے کی بیچان خوب یا در کھنا جا ہے کہ اس چگہ دعوکا ہوتا ہے۔

#### بدعت کی قسمیں اور ان کے اقسام

ہیاتو معلوم ہو چکا کہ بدعت دوطرح کی ہے۔ بدعت حسنہ اور بدعت سپیر۔اب یا درکھنا چاہیے کہ بدعت حسنہ تین طرح کی ہوتی ہے۔ بدعت جائز ، بدعت مستخب، بدعت واجب \_اور بدعت سپیر دوطرح کی ہوتی ہے۔ بدعت کروداور بدعت حرام \_استقسیم کی دلیل ملاحظہ ہو۔ مقال میں مدر میں میں سامل میں

مرقات باب الاعصام بالكتاب والسنة مين ب-

السِدعة إمَّا وَاجِبَةٌ كَتَعَلَّم النَّحو وتَدوِينِ أُصُولِ الفِقهِ وَ إِمَّا مُحَرَّمَةٌ كَمَدْهَبِ الجَبرِيَّةِ وَإِمَّا مَندُوبَةٌ كَاحدَاثِ الرَّوَابِطِ وَالْمَدَارِسِ وَكُلِّ إِحسَانٍ لَم يُعهَد فِي الصَّدر الأوَّلِ كَالتَّرَاوِيح أَى بِالجَمَاعَةِ المَعامَّةِ وَإِمَّا مُبَاحَةٌ كَالمُصَافَحَةِ عَقِيبَ الصَّبحِ وَالتَّوَسُّعِ بِلَذِيذِ العَامَةِ وَإِمَّا مُبَاحَةٌ كَالمُصَافَحَةِ عَقِيبَ الصَّبحِ وَالتَّوَسُّعِ بِلَذِيذِ

المَمَا ' بِحِلِ وَ المَشَارِبِ " برعت يا توواجب ہے جيے علم توكا سيكھنا اوراصول فقد كا جح كرنا اور يا حرام ہے جيسے جربي خرجب اور يام سخب ہے۔ جيسے مسافر خانوں اور مدرسوں كا

ا بیجاد کرنااور ہر وہ اچھی بات جو پہلے زبانہ میں تبقی اور جیسے عام جماعت سے تر اور کا پڑھنااور یا مکروہ ہے جیسے مجدوں کوفٹریے زبانت و بینااور یا جا ئز ہے جیسے فچر کی نماز کے بعد مصافحہ کرنااور عمدہ عمدہ کھانوں اور شربتوں میں وسعت کرنا۔''

شامی جلداول کماب الصلوة باب الامامت میں ہے۔

صى بهرون ماب موه به به منه حساس -أى صَاحِبِ بِدعَةٍ مُحَرِّمَةٍ وَ إِلَّا فَقد تَكُونُ وَاجِبَةً كَنْصَبِ الآدِلَّةِ وَتَعَلَّمِ النَّحْوِوَمَندُوبَةً كَاحِدَاثِ مُن صَاحِبِ بِدعَةٍ مُحَرِّمَةٍ وَ إِلَّا فَقد تَكُونُ وَاجِبَةً كَنْصَبِ الآدِلَّةِ وَتَعَلَّمِ النَّحْوِوَمَندُوبَةً كَاحِدَاثِ

نَجِورُ باَطٍ وَ مَدرَسَةٍ وَ ثُحُل إحسَانِ لَم يَكُن فِي اصَّدِ الا وَّلِ مَكرُّوهَةً كَزُّ حَرُّفَةِ المَسْجِدِ وَمُبَاحَةً كَالتَّوَسُّعِ بِلَذِيذِ المَاكِلِ وَ المَشَارِبِ وَالقِيَابِ كَمَا فِي شَرِحِ الجَامِعِ الصَّغِيرِ

دولیتن حرام بدعت والے کے چیچے نماز مکروہ ہے ور نہ بدعت تو بھی واجب ہوتی جیسے کہ دلاگ قائم کرنا اُورعلم نوسیکھنا اُور بھی متحب جیسے مسافر خانداور مدرسے اور ہروہ اچھی چیز جو کہ پہلے زمانہ میں نہتی ان کا ایجاد کرنا اور بھی مکروہ جیسے کہ مجدوں کی فخر بیزینت اور بھی مہاح جیسے عمرہ کھانے شربتوں

اور کیڑوں میں وسعت کرناای طرح جامع صغیری شرح میں ہے۔'' ان عبارات سے بدعت کی پانچ فتسمیں بخو کی واضح ہو کیں۔لہذامعلوم ہوا کہ ہر بدعت حرام نہیں بلکہ بھن بدعتیں بھی ضروری بھی ہوتی ہیں جیسے کہ علم

فقدواصول فقدقرآن كريم كاجمع كرنايا قرآن كريم بين اعراب لكاناياآج كل قرآن كريم كاجپها بنااورديني مدرسوں كے درس وغيره بنانا۔

بدعت کی قسموں کی پہچانیں اور علامتیں

بدعت حسنہ اور سدیر کی پہچان تو بٹاوی گئی کہ جو بدعت اسلام کے خلاف ہو یا کسی سنت کومٹانے والی ہو۔ وہ بدعت سدیر ۔ اور جوالیسی نہ ہو۔ وہ بدعت حید میں اور اللہ النے قسمہ در کر دواہتنو معلوم کی د

حسنه ہے۔ابان پارنج قسمون کی علامتیں معلوم کرو۔ میں مصند ہے۔اب ان پارنج قسمون کی علامتیں معلوم کرو۔

بدعت جانز برده نیا کام جوشریعت بس منع ند ہو۔اور بغیر کسی نیز کے کیا جادے۔ جیسے چند کھانے کھانا وغیرہ۔اس کا حوالہ مرقاۃ اور شامی ٹیل گذر کیا۔ان کاموں پرند ثواب ندعذاب۔

جدعت مستحبه وه نیا کام جوشر ایت بین منع ند ہو۔اوراس کوعام مسلمان کارٹواب جانتے ہوں یا کوئی شخص اس کونیت خیرے کرے جیسے محفل میلا وشریف اور فاتحہ بزرگان کہ عام مسلمان اس کوکارٹواب جانتے ہیں۔اس کو کرنے والا ٹواب پاویگا۔اور نہ کرنے والا گنہگار نہیں جوگا۔ولاکل ملاحظہوں۔

مرقات باب الاعصام ميں ہے۔

وَرُوى عَن ابنِ مُسعُودٍ مَارَاهُ المُؤمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِندَ اللهِ حَسَنٌ وَفِي حَدِيثٍ مَرفُوعٍ وَلا تَجتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الضَّلالَةِ

'' حضرت این مسعود سے مردی ہے کہ جس کام کومسلمان اچھا جا نیں وہ اللہ کے نز دیک بھی اچھا ہے اور حدیث مرفوع میں ہے کہ میری امت گمراہی پر شفق نہ ہوگی۔''

مقلوة كشروع بس ب-

إنَّمَا الاَ عَمَالُ بِالنِّيَاتِ وَإِنَّمَا لا مِرءٍ مَا نَولى "المال كامارنيت سهاورانان كے لئے وى ہے جونيت كرے"

**کلمه** ہرمسلمان چوکلمہ یادکرتا ہے۔ یہ چھے کلے ان کی اقعدادان کی ترکیب کہ یہ پہلاکلمہ ہے۔ یہ دوسرااوران کے بینام ہیں۔سب بدعت ہیں۔ جن کا قرون ٹلٹر میں پیدیجی نہیں تھا۔

هو آن قرآن شریف کے میں پارہ بنانا۔ ان میں رکوع قائم کرنا۔ اس پراعراب لگان اس کی منبری روپہلی جلدی تیار کرنا۔ قرآن کو بلاک وغیرہ

بنا کر چھاپناسب بدعت ہیں۔ جن کا قرون محشیش ذکر بھی ندتھا۔ حدیث صدیث کو کما بی شکل میں جع کرنا۔صدیث کی اساد بیان کرنا۔اساد پر جرح کرنا اور حدیث کی فتسیس بنانا کہ بیسج ہے، بیسن ، بیہ

ضعیف، بیمعصل ، بیمدلس ان قسمول میں ترتیب ویٹا کہ اول نمبرسیجے ہے۔ دوم نمبرحسن ،سوم نمبرضعیف۔ پھران کے احکام مقرر کرنا کہ حرام وطلال چیزیں حدیث سیج سے ثابت ہوں گی۔اورفضائل میں حدیث ضعیف بھی معتبر ہوگی۔غرضکہ سارافن حدیث الی بدعت ہے۔جس کا قرون ثلثہ میں سریمہ

اصول حدیث یفن بالکل برعت به بلکهاس کا تو نام بھی برعت ب-اس کے سارے قاعدے قالون برعت۔

ہنقہ اس پرآج کل دین کا دارومدار ہے۔ تکریہ بھی از اول تا آخر بدعت ہے۔ جس کا قرون ٹلشہیں وکر تہیں۔

ا**صول فقه و علم کلام** ینگرنجی بالکل برعت ہے۔ان کے قواعد ضوابط سب برعت۔ خدمانی غمان میں این سنے دیکر ال روع درجس بکاشور تے وار ثلاثا میں نہیں مضان میں بیس تر اور بحر ترقیقگی کریا ہوں س

نصان میں نبین زبان سے نبیت کرنا۔ ہوعت ، جس کا ثبوت قرون ٹلشہ میں نہیں۔ رمضان میں ہیں تراوز کے پر بیکنگی کرنا ہوعت ہے۔ ا

خودامير الموشين عررضى الله عند فرمايا بعمت البدعته هاذم بيرى الهي بدعت بـ

دوذه روزه افطار كرت وقت زبان عدما كرناد اللَّهُمَّ لَكَ صُمتُ الْخُاور حرى كوقت دما مَا ثَنَاكَ اللَّهُمَّ بِالصَّومِ لَكَ عُمتُ الْخُاور عرى كوقت دما مَا ثَنَاكَ اللَّهُمَّ بِالصَّومِ لَكَ عُدَانُو يَتُ برعت بدر

ذ كلوة الله موجوده سكدرائج الوقت اداكرنا بدعت ہے۔ قرون ثلثہ میں بیقسور والے سكے ندیتے ندان سے ذكوة جيسى عبادت ادا ہوتی تھی۔موجودہ سكے سے فلوں سے فطرانہ فكالناميسب بدعت ہیں۔

در مختار جلداول بحث مستخیات وضویس ہے۔

ورفاربدون بن ميان و من الله النَّبِيُّ عَلَيهِ السَّلاَمُ مَرَّةً وَ تَرَكَه أُخراى وَمَا أَحبَه السَّلَفُ

" مستحب وہ کام ہے جو حضور علیہ السلام نے بھی کیا ہوا در بھی چھوڑا ہوا دروہ کام جے گذشتہ مسلمان اچھا جانتے ہوں ۔"

شای جلد تیم بحث قربانی میں ہے۔

فَإِنَّ النَّيَاتِ تَجعَلُ العَادَات عِبَادَاتٍ "كَونكرنية خيرعادات كوم إدت بناديِّ بي-"

ای طرح مرقاۃ بحث نیت بیں ہی ہے۔

ان احادیث وقعیمی عبارتوں سے معلوم ہوا کہ جو جائز کا م نیت تواب ہے کیا جادے یامسلمان اس کوثواب کا کام جانیں۔وہ عنداللہ بھی کارثواب ہے۔مسلمان اللہ کے گواہ بیں جس کے اجتھے ہونے کی گواہی دیں وہ اچھاہے اور جس کو برا کہیں وہ برا گواہی کی نفیس بحث ہماری کتاب شان حبیب

الرحمن ميس ويجهوا وراس كماب على بحى عرس بزرگان كى بحث ميس يجهاس كاذكرا ويكار ان دساء الله

جدعت واجبه وهنیا کام جوشرغامنع نه برواوراس کے چھوڑنے سے دین شرح واقع ہو۔ جیسے کرقر آن کے اعراب اور دینی مدارس اور علم نحو دغیرہ پڑھنااس کے حوالے گذر ہے۔

بدعت مكروهه وه نياكام جس سكونى سنت جهوث جاوے - اگرسنت غيرموكده جهونى تؤيد بدعت كروه تنزي ب- اوراگرسنت مؤكده چھوٹی توبہ بدعت مکروہ تحریمی۔اسکی مثالیں اورحوالے گذر گئے۔

بدعت حدام وهنيا كام جس كوئي واجب جهوث جاو \_\_ليني واجب كومنا نيوالي جو\_

ورجقار باب الاؤان میں ہے کہ اؤان کے بعد سلام کرنا ۸۱ سے دیں ایجاد ہوا کیکن وہ بدعت حسنہ ہے اس کے ماتحت شامی میں ہے کہ اؤان جوق كى يارى يى فرمات يى -

فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّه غَيرُ مَكُرُوه لِا نَّ المُتَوَارِتُ لا يَكُونُ مَكُرُوهًا وَكَلَالِكَ تَقُولُ فِي الاَذَانِ بَينَ يَدَي الخَطِيبِ فَيَكُونُ بِدعَتُه حَسَنَتُه إِذْمَارِاَه المُؤمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِندَ اللهِ حَسَنٌ

اس سے معلوم ہوا کہ جو جائز کا مسلمانوں بیں مردح ہوجائے باعث تُواب ہے۔

آؤہم آپ کودکھا کیں کہ اسلام کی کوئی عبادت بدعت هندے خالی تبیں فہرست ملاحظہ ہو۔

ایسان مسلمان کے بچہ بچہ کوابیان جمل اورابیان مفصل یاد کرایا جاتا ہے۔ابیان کی بیدوفتمیں اوران کے بید دونوں نام بدعت ہیں قرون ثلث

👟 ریل گاڑیوں، لاریوں، موٹروں، یموائی جہاڑوں کے قرابعہ عج کرتا۔ موٹروں میں عرفات شریف جاتا بدعت ہے اس زمانہ پاک میں نہ

مواريال تعين ندان كے ذريعه في موتا تھا۔ طویقت طریقت کے قریبًا سارے مشاغل اور تصوف کے قریبًا سارے مسائل بدعت ہیں مراقبے، چلے، پاس انفاس ،تصور شخ ، ذکر کے اقسام

سب بدعت ہیں۔جن کا قرون ٹلشد میں کہیں ہے تہیں چاتا۔

**جاد سلسلے** شریعت وطریقت دونوں کے جارجارسلیلے یعنی خنی ، شافعی ، مالکی جنبلی ای طرح قادری پیشتی ،نقشبندی ،سپروردی میسب

سلسلے بالکل بدعت ہیں۔ان میں ہے بعض کے تو نام تک بھیءَ رہنمیں ۔جیسے چشتی ، یا تقشیندی ،کوئی صحابی ، تا بھی جنفی ، قادری ندہوئے۔

اب دیوبندی بتائیس که بدعت سے بچکروہ دینی حیثیت سے زندہ بھی رہ سکتے ہیں؟ جب ایمان اور کلمد میں بدعات واشل ہیں۔ تو بدعت سے چھٹکارا کیسا؟

د نیاوی چیزیں آج کل دنیا میں وہ وہ چیزیں ایجاد ہوگئی ہیں۔جن کا خیرالقرون میں نام ونشان بھی نہ تھا اور جن کے بغیراب و نیاوی زندگی مشکل ہے۔ ہر محض ان کے استعال پر مجبور ہے۔ ریل بموٹر، ہوائی جہاز، سمندری جہاز، تا تک، گھوڑا گاڑی، پھر خط،لفاق، تار،

شیلیفون ، رید یو، لا و ڈسپیکروغیرہ بیتمام چیزیں اوران کا استعال بدعت ہے۔اورانہیں ہر جماعت کے لوگ بلا تکلیف استعال کرتے ہیں۔

بولو، دیوبندی، وہانی، بغیر بدعات هند کے دنیاوی زندگی گز ار سکتے ہیں؟ ہرگزنہیں۔

المطیقه ایک مولوی صاحب می محض کا نکاح پڑھانے گئے۔دولہائے پھولوں کے سہرابندھا ہوا تھا۔ جاتے ہی بولے بیسہرا بدعت ہے شرک

ہے حرام ہے نہ حضور نے بائدھانہ حجابہ کرام نے نہ تابعین نے نہ تا جا بعین نے بتا و کوئی کتاب ہیں لکھاہے کہ سمرا باندھولوگوں نے سمرا کھول دیا جب نکاح پڑھا چکے تو دواہا کے باپ نے دس روپیکا نوٹ ویا۔ مولوی صاحب نوٹ جیب میں ڈال رہے تھے کہ دواہانے ہاتھ پکڑ لیاا ورکہا کہ مولوی صاحب نکاح پڑھا کرروپیدلینا بدعت ہے۔ حرام ہے۔ شرک ہے۔ ندھنور نے لئے ندھا بدنے ندتا بعین نے ندتیج تا بعین نے۔ بتاؤ کہاں لکھا ہے

كد تكاح كى فيس مولوى صاحب بولے بيتو خوشى كے يہے ہيں۔ دولهائے كها كرسم الجمى خوشى كا تفاغم كا ندتھا۔ مولوى صاحب شرم سے ذوب منتے۔ یہ ہال بزرگول کی بدعت۔

# دوسراباب

#### اس تعریف اور تقسیم پر اعتراضات و جوابات میں

ہم نے برعت عملی کی بیتعریف کی ہے کہ جو کام دینی یاد نیاوی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ کے بعدا پیجاد ہووہ بدعت ہے خواہ زمانہ صحابہ کرام میں ہو یااس کے بعداس پردومشہوراعتراض ہیں۔

ا عنواض ١ برعت صرف اس دين كام كوكبيل مح جوكه حضور عليه الصلوة والسلام كے بعد ايجاد ہو۔ دنياوى نے كام برعت نہيں لہذا

محفل ميلا دو غيره توبدعت بين اورتار ثيليفون ، ربل گاڑى كى سوراى بدعت نبين كيونكه صديث بين آيا ہے۔ مَسن أحسدَت فيسى أهِس نَسا هندَ امّالَيسَ مِنهُ فَهُو رَدٌ جُوخِص بهارے دين مِن كوئى بات نكالے دومردود ہامرتا ہے معلوم ہوتا ہے كدونياوى ايجادات بدعت فين اور

وین بدعت کوئی بھی ھنٹیمیں سب حرام ہیں۔ کیونکہ صدیث میں ان سب کوکھا گیا کہ وہ مردود ہے۔ ۔

جواب ويني كام كى قيدلگان محض إنى طرف سے جاحاديث محجداور اقوال علياء اور محدثين كے خلاف ہے۔ حديث ميں ہے كُلُ مُحدث

بسا عتسمة (مقلوة باب الاعصام) ہرنیا کام بدعت ہے اس میں دینی یاد نیاوی کی قید نیس نیز ہم اشعقہ اللمعات اور مرقاق کی عبارتیں نقل کر پچکے ہیں کہ انہوں نے عمدہ کھانے ،اچھے کپڑے ،بدعت جائزہ میں واٹل کے ہیں۔ پیکام دنیاوی ہیں۔ گر بدعت میں ان کوشار کیالہذا پہ قید لگانا فلط ہے۔ اگر مان بھی لیاجاوے کہ بدعت میں دین کام کی قید ہے تو دین کام ای کوتو کہتے ہیں۔ جس پرٹواب ملے مستخبات ،نوافل ،واجبات ،فرائض سب دین کام ہیں کہ اس کوآ دی تواب کے لئے کرتا ہے اور دنیا کاکوئی بھی کام نیت خیرے کیا جاوے اس پرٹواب ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ

سب دیرہ میں دان وہ دی واب سے سے حرائے دروی وی میں میں برسے بیا جودے ہی پرواب سائے معدیدے دی ہوجہ کہ مسلمان سے خندہ پیشانی سے ملناصد قد کا تواب رکھتا ہے۔اپنے بچوں کو پالنانیت خیرے ہوتو تواب ہے۔ حُتَّی اللَّقَمَّةِ تَر فَعُهَانِی فِیَ

اِ مسوَّاء قِیکُ بیاں تک کہ جولقمہ اپنی زوجہ کے مندیش وے وہ بھی تواب لہذا مسلمان کا ہرونیا وی کام دینی ہے۔ اب بتاؤ کہ نیت خیرے پلاؤ
کھانا بدعت ہے یا ٹیس؟ نیز دینی کام کی قید لگانا آپ کے لئے کوئی مفیرٹیس۔ کیونکہ دیو بند کا مدرسہ وہاں کا نصاب دورہ حدیث، تخواہ لے کر
مدرسین کا پڑھانا ، امتحان اور تعطیلات کا ہونا ، آج قرآن پاک بیس اعراب لگانا، قرآن و بخاری مجھاپنا، مصیبت کے وقت شم بخاری کرنا جیسا کہ
دیو بند بیس پندرہ روپیہ کے کرکرا یا جاتا ہے۔ بلکہ سارائن صدیث بلکہ خودا حادیث کو کتابی شکل میں جن کرنا بلکہ خودقرآن کو کا غذ پر جنح کرنا۔ اس میں
رکوع بنانا۔ اس کے میں سیپارے کرنا وغیرہ وغیرہ سب بی دینی کام جیں اور بدعت ہیں۔ کیونکہ حضور علیہ سیپارے کرنا وغیرہ وسب بی دینی کام نہ ہوا

روں ہماہ یہ سے میں بیچارے رہ و بیرہ طب ہی رہیں ہم ہیں اور جرسے ہیں۔ یوسد سورت یہ سے سے سے رہ دیں ان سے وہ مہما تھا۔ بولو بیزام میں بیرحلال؟ بیچارے مخفل میلا دشریف اور فاتحہ شریف نے ہی کیا قصور کیا ہے جو صرف وہ تو اس لئے حرام ہوں کہ حضور ہوگئے گئے زمانہ میں نہ تھا اور اوپر کئے ہوئے سب کا حلال۔ ہم نے مولوی ثنا اللہ صاحب امرتسری کواپنے مناظرہ میں کہا تھا کہ آپ حضرات چار چیزوں کی سیجے تعریف کرویں۔جس پر کوئی اعتراض نہ ہوجا مح

مانع ہو۔ توجس قدرچا ہیں ہم سے انعام لیس بدعت ،شرک دین ،عبادت اوراب بھی اپنے رب کے بھروسہ پر کہتے ہیں دنیا کا کوئی دیو بندی کوئی غیر مقلدا درکوئی شرک وبدعت کی رٹ لگانے والا ان چار چیزوں کی تعریف السی نیس کرسکتا جس سے اس غیرہب ڈکھ جاوے۔ آج بھی ہر دیو بندی اور ہر غیر مقلد کواعلان عام ہے کہ انگی السی صحیح تعریف کروجس سے محفل میلا وحرام ہو۔ اور رسالہ قاسم اور پر چدائل حدیث طلال اور اولیاء اللہ سے مدوما نگنا

شرک ہواور پولیس وغیرہ سے استمد ادعین اسلام اور کھے دیتے ہیں کہ انشا واللہ یہ تعریفی ہیں اور نہ ہو تکیں گی۔لہذا چاہیے کہ اسے اس بے اصولے ندہب سے توبر کریں اور اہلسنت والجماعت میں واخل ہول اللموافق۔وہ حدیث جوآپ نے پیش کی۔اس کے متعلق ہم عرض کے پیکے ہیں بیا تو ناسے مرادعقا کہ ہیں کہ دین کاعام اطلاق عقا کہ یہ ہوتا ہے اوراگر مراوا عمال مجی ہوں تو گیسس میشۂ سے مرادوہ اعمال ہیں۔جوخلاف سنت یا

خلاف دين جول جم اس كي حوالد بهي پيش كر يك ين-

میرکہنا کہ ہر بدعت حرام ہوتی ہے بدعت حسنے کوئی چیز بی نہیں میاں حدیث کے خلاف ہے جو پیش کی جا چکی کہ اسلام بیں جو نیک کام ایجاد کرے وہ قواب کامستخل ہے اور جو برا کام ایجاد کرے وہ عذاب کا نیزشا می ،اہمیۃ اللمعات اور مرقاق کی عمارات پیش کی جا چکی ہیں کہ بدعت پانچ قتم کی ہے اندر ماجہ مستحر کے مدارج اور اور اللہ کا اللہ کی مدار کے مدع وہ جماعی مدتر اللہ بدائر کے مراح کے اور جو جس شندہ انگر اللہ کا کہ مدع وہ کہ اور کی مدارج کے اور جو برا کا اللہ کا کہ مدع وہ کہ اور کی مدارک کے دور کھی جا اور جو اور کی مدارک کی مدارک کے دور کا مدارک کیا گئا ہے۔

جائز، واجب ہمتنے ، مکروہ اور ترام ۔ اوراگر مان بھی لیاجاوے کہ ہر بدعت ترام ہے تو مداری وغیرہ کوفتم کروہ یہ بھی ترام ہیں۔ نیز مسائل فقیہہ اور اشغال صوفیہ جوخیر القرون کے بعد ایجاد ہوئے تمام ترام ہوجا کیں گے۔ شریعت کے چار سلسلے حنقی، شافعی، مالکی جنبلی اور طریقت کے چار سلسلے مقد میں حشتہ نقشہ میں سے میں تازی ہے حضر اسال اور مارین کی میں کی در سے میں دور میں سے میں کا میں تاریخ اسے می

قادری، چشتی بقشیندی، سپروردی بیتمام بی حضور علیه الصلوة والسلام بلکه صحابه کرام کے بعد ایجاد ہوئے پھران کے مسائل اجتہادیہ اورا ممال، وظیفی، مراقبی، چیا دغیرہ سب بعد کی ایجاد ہیں اور سب لوگ ان کو دین کا کام سجھ کر بی کرتے ہیں، چیا کلمہ، ایمان مجمل و مفصل قرآن کے تمیں بیارے، حدیث کی تتمیں اوران کے احکام کہ بیحدیث سجے ہے بیاضعیف، بیسن ہے یامعصل وغیرہ عربی مدارس کے نصاب، جلسدہ ستار بندی، سند

لیتا، پکڑی بندھوانا،ان چیزوں کا کئیل قرآن وحدیث میں نام بھی ٹییں۔کوئی وبوبندی وہابی ان چیزوں کوتو کیاان کے نام بھی کسی حدیث میں نہیں وکھاسکتا۔ پھر حدیث کی اسناد اور راویوں پر مروجہ جرح خیر القرون سے ثابت نہیں کرسکتا،غرضکہ شریعت وطریقت کا کوئی عمل ایسانہیں جس میں

مولوی استعیل صاحب صراط منتقیم صفحه ، برفرماتے جیں۔ "نیز اکابرطریقت نے اگرچہ اذ کارومرا قبات وریاضات ومجاہدات کی تعیین میں جوراہ ولایت کے مبادی ہیں کوشش کی ہے لیکن بھکم ہرخن وقتی ہرکلتہ مقامی دارد۔" ہر ہروقت کے مناسب اشفال اور ہر ہر قرن کے مطابق حال ریاضات جدا جدا ہیں۔"اس عبارت سے معلوم ہوا کے تصوف کے اشغال صوفیاء کی ایجاد ہے اور ہرز ماند میں نے نئے ہوتے رہتے ہیں اور جائز ہیں۔ بلکہ راہ

سلوک ان ہی سے مطے ہوتی ہے۔ کہیئے کداب وہ قاعدہ کہال گیا کہ ہرنتی چیز حرام ہے؟ مانتا پڑے گا کہ جو کام خلاف سنت ہووہ براہے باقی عمدہ اور

اعتداض؟ خالفين بيهي كيتي بين كه جوكام حضور عليه الصلاة والسلام ياصحابه كرام يا تابعين يا تنبع تابعين كرزمانه مسكى زمانه میں ایجاد ہوجادے وہ بدعت نہیں۔ان زیانوں کے بعد جو کام ایجاد ہوگا۔وہ بدعت ہےاوروہ کوئی بھی جائز نہیں۔سبحرام ہیں یعنی صحابہ کرام اور تابعين كى ايجادات سنت إلى \_

اس لنے کر مشکو ہاب الاعصام میں ہے۔

 ا) فَعَلَيكُم بِسُنِّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّشِدِينَ المهَدِيِّينَ تَمَسَّكُو ابِهَا وَعَضُوا عَلَيهَا بِالنَّوَاجِذِ " تم ير لا زم بميري سنت اور بدايت والے خلفائے راشدين كى سنت كداس كودانت سے مضبوط بكرلو"

اس حدیث میں ضلفائے راشدین کے کا موں کوسنت کہا گیا۔اس کو پکڑنے کی تا کید فرمائی گئی۔جس معلوم ہوا کہان کی ایجادات بدعت نہیں۔

٢) مفكوة باب نضائل الصحابة ميس ب-

خَيرُ أُمَّتِي قَرنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم ثُمَّ إِنَّ بَعدَ ذَلِكَ قُومًا يَشهَدُونَ وَلا يُستشهَدُونَ

وَيَخُونُونَ وَلا يُؤتُّمنُونَ "میری امت پس بہتر گروہ میراہے پھروہ جوان متصل بیں پھروہ جوان کے متصل ہیں پھراس کے بعدایک قوم ہوگی جو بغیر گواہ بنائے ہوئے گواہی

ویتی چر کی اور جوخیانت کریں گے۔امین شاہوں گے۔" اس سے معلوم ہوا کہ بنین زمانہ خیر ہیں محابہ کرام کا تابعین کا ، تبع تابعین کا ،اور پھرشراور خیر کا زمانہ میں جو پیدا ہووہ خیر بینی سنت ہے اورشرز مانہ میں

جوپیدا ہووہ شریعنی بدعت ہے۔

نيزم كلوة باب الاعصام مي ب-

٣) تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ ثَلْثٍ وَسَبِعِينَ مَلَّةٌ كُلَّهُم فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةٌ قَالُو مَن هِي يَارَسُولَ الله ِ قَالَ

مَاأَنَا عَلَيهِ وَأَصِحَابِي "ميرى امت كتبتر فرقے موجاكيں كياليك كے سواسب جبنى ہيں۔عرض كياك يارسول الله وہ ايك كون ہے؟ فرمايا جس برہم اور ہارے محابہ ہيں۔" معلوم ہوا صحابہ کرام کی بیروی جنت کارات ہاس لئے ان کے ایجادات کو بدعت نہیں کہ سکتے۔

مظلوة باب فضائل الصحاب میں ہے۔

٣) أصحَابِي كَالنُّجُومِ فَبِأَيِّهِمِ اقْتَدَيتُم اِهتَديتُم

" ميرے صحاب (رضوان الله ليم ) تاروں کی طرح بيل تم جسکے پيچھے ہولو ہدايت يالو گے۔"

اس سے بھی میمعلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی بیروی ہاعث نجات ہے لہذاان کے ایجاد کردہ کام بدعت نہیں۔ کیونکہ بدعت تو مگراہ کن ہے۔

جدواب بيسوال بحي محض وحوكاب اس لئے كه بم نے مرقاة اوراضعة اللمعات كے حوالدے ثابت كياب كديدعت وه كام بجوحضورعليه الصلوة

والسلام کے بعد پیدا ہو۔اس میں صحابہ کرام وتا بعین کا ذکر تہیں۔ نیز اس لئے کہ مشکو ۃ باب قیام شہر رمضان میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

نے اپنے زمانہ خلافت میں تراویج کی با قاعدہ جماعت و کھے کرفر مایا۔

نِعمَتِ البِدعَةُ هلام "يتوروى الهي بوعت إ"

خود حصرت عمر رضی الله تعالی عند نے اپنے میارک فعل کو بدعت حسنه فر مایا۔اور ترندی،ابن پاچیہ نسائی،مفکلوۃ شریف ہاب القلوب میں حصرت ابو ما لک انجعی ہے روایت فرماتے ہیں میں نے اپنے والدے نماز فجر میں قنوت نازلہ کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا اے نبی محدث۔ مینے میہ برعت ہے ویکھوز مانہ سحابہ کی چیز کوآپ بدعت سئیہ کہدرہے ہیں۔اگرز مانہ سحابہ کی ایجاوات بدعت نہیں ہوتیں تو تراوع بدعت ھے۔کیوں ہوتی اورتئوت نازلہ بدعت سیر کیوں تھیری۔وہ زمانہ تو بدعت کا ہے ہی نہیں۔ تیسرے اس لئے کہ پہلے باب میں بحوالہ مرقات گزر چکا ہے کہ تراویج کی جماعت

بدعت مستحبہ ہے بیعنی تراوت کے سنت اوراس کی یا قاعدہ پابندی ہے۔ جماعت بدعت حسندانہوں نے حصرت فاروق رضی اللہ عنہ کے فعل کو بدعت میں واخل کیا۔ چوشے اس لئے کہ بخاری جلد دوم کتاب فضائل القرآن جمع القرآن میں ہے کہ حضرت صدیق نے حضرت زیداین ٹابت رضی اللہ عنها کو قرآن پاک جمع کرنے کا بھم دیا توانہوں نے عرض کیا کہ کیف تنف علُونَ شیئًا لَم یَفعَلهُ رَسُولُ الله ِ عَلَيْكُ فَالَ هُوَ سَحِيرٌ آپ وہ کام کیوں کرتے ہیں۔جوحضورعلیہ السلام نے نہ کیا بصدیق نے فرمایا کہ بیکام اچھا ہے۔مفترت زیدا بن ثابت نے بارگاہ صدیقی رضی الله عنہما میں یہ بی عرض کیا کہ قرآن کا جمع کرنا بدعت ہے آپ بدعت کیوں ایجا دکررہے ہیں۔حضرت صدیق رضی اللہ عندنے ارشا دفر مایا کہ بدعت آؤ ہے مگر ھندہے بینی اچھی ہے جس سے پندلگا کہ تعل محابر کرام بدعت حسنہ ہے تفاقین کے دلائل کے جوابات حسب ذیل ہیں۔

 ا) فَعَلَيكُم بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلْفَاء الرَّاشِدِينَ "فلفاء راشدين كى اتوال وافعال ولغوى معنى كى منت فرمايا كياـ" يعنى اے مسلمانوں تم ميرے اور ميرے فلفاء كے طريقوں كواختيا دكروچيے كه بم پہلے باب بيس حديث فقل كر <u>چ</u>كے ہيں۔ مَن سَنَّ فِي الاسلام سُنَّتُه حَسَنتُه فَلَه آجِرُهَا اور مَن سَنَّ فِي الاسلام سُنَّتُه سَيِّئتُه ال مديث بمن من مَن سَنَّ فِي الاسلام سُنَّتُه سَيِّئتُه الصديث بما المنتجمين

طريق ٢- قرآن كريم فرماتا ع سُنتُه مَن قدارسلنا قُبلك مِن رُسُلِنا وَلا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحوِيلا ترفرماتا ع سُنتَه الله المبنى قَد حَلَت ان آیات اور حدیث من سنت مراوسنت شرعید بدعت کے مقابل تین ریک بمعنی طریقہ بے سنت البیاللد کا طريقة يسنت انبياء نبول كاطريقة وغيره ای مدیث فَعَلَیکُم بسُنَّتِی کے ماتحت اشعۃ اللمعات میں ہے وکھیقت سنت خلفائے راشدین ہمال سنت پیٹیبراست کردرز بال آنخضرت

علیدالسلام شہرت نیافتہ یودودرز مان ایٹال مشہور دمضاف بدایٹال شدہ۔'' خلفائے راشدین کی سنت هیقئہ سنت نبوی ہے جوحضورعلیدالسلام کے ز ماند میں مشہور ند ہوئی۔ان حضرات کے زماند میں مشہور ہوگئی اورائلی طرف منسوب ہوگئی اس سے معلوم ہوا کے سنت خلفاءاس کو کہتے ہیں اصل میں سنت رسول الله ہوگراس کومسلمانوں ہیں رائج کر نیوالے ظفا مراشدین ہوں پانچویں اسلنے کہ محدثین اور فقبها فرماتے ہیں کہ ظفائے راشدین کے تھم سنت سے پلی ہیں بینی سنت تو نہیں۔سنت سے الحاق کئے ہوئے ہیں اگر ان حضرات کے ایجاد فرمودہ کام سنت ہی ہوتے تو الحاق کے كامعنى فوالانوارك شروع من ب وقولُ الصّحبِي فِيهَا يُعقَلُ مُلحَقٌ بِالقِيَاسِ وَفِيهَا لا يُعقَلُ فَمُلحَقُ

بِالسُّنَّتِهِ صحابي كافر مان عقلي باتول سے تو قیاس سے محق ہا در غیر عقلی باتول میں سنت سے محق ہے۔ اگر صحابی كا ہرتول وقعل سنت ہے تو قیاس اور سنت سے الحاق کے کیامعنی؟ افعد الفعات زیرودیث فَعَلَیکم بِسُنّتِی ہے۔ اس جرچ ظفائے راشدین بدال تھم کروہ باشند۔ اگر چہ باجتھا دوقیاس ایثان بودموافق نبوی است اطلاق بدعت برآل نتوال کرد\_''جس چیز کا خلفائے راشدین نے تکم فرمایا ہوا گر چدا ہے قیاس اوراجتہادے ہوسنت نبوی کے موافق ہے اس پر لفظ بدعت نہیں بول سکتے ان عبارات ہے بالکل واضح ہوگا کرسنت خلفاء راشدین بمعنی لغوی سنت ہے اورسنت

شرعی سے ملحق ہان کواد ہا بدعت نہ کہاجاوے۔ کیونکہ بدعت اکثر بدعت سید کو بولتے ہیں۔ ۲) خَسِسَ اُمَّتِسى قَسونِسى الْحُسے تومعلوم ہوا كدان تين زمانوں تك خيرزيادہ ہوگى اوران كے بعد خير كم شرزيادہ سيمطلب نہيں كدان تين زمانوں میں جو بھی کام ایجاد ہواورکوئی بھی ایجاد کرے وہ سنت ہوجائے۔ یہاں سنت ہونے کا ذکر ہی کیاں ہے ورند پڑ ہب جربیاور قدر بیزماند

تابعین ہی میں ایجاد ہواا مام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل اور حجاج کے مظالم ان ہی زیانوں میں ہوئے کیا معاذ اللہ ان کو بھی سنت کہا جاویگا۔ ٣٣٣) مَاأَنَاعَلَيهِ وَ أَصحَابِي اور أَصحَابِي كَالنَّجُوم عيمطوم بواكر محابكرام كى غلامى ان كى بيروى كرناباعث بدايت

ہاوران کی مخالفت باعث مراہی۔ یہ بالکل ورست ہاوراس پر ہرمسلمان کا ایمان ہے لیکن اس سے یہ کب ازم آیا کہ ان کا ہرفعل سنت شرعی ہو۔ بدعت حسنہ بھی واجب الا تباع ہوتی ہے۔ مفکلوة باب الاعضام میں ہے۔

إِتَّهِ عُو السَّوَاذَ لا عَظَمَ فَإِنَّه مَن شَلَّ شُلَّا فِي النَّارِ "برى جاعت كى ييروى كروجوجاعت على درباوه جنم من عليده كيا "كيا-"

صَاوَاهُ السَّمُ وَمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِندَاللهُ حَسَنٌ وَمَن فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبرًا خَلَعَ رَبِقَةَ الاسلامِ عَن عُنُقِهِ "جَسَ كَوْسَلَمَانَ اجِعَاجَانِينَ وَهَ الشَّى زَوْيَكِ بِحِيَّاجِ وَمِسْلَانُولَ كَي جَاعِت هَ، بِالشَّتَ يَعْظِيمُهُ وَبِاسَ فَ اسلام كَ رَى البِيْ عَلَى سَاتَادُولَ." قرآن كريم مِين ج-

> وَيَتَبِع غَيرَ سَبِيلِ المُوَمِنِينَ نُولِهِ مَاتَوَلَّى وَنُصلِهِ جَهَنَّم (باره ٥سوره ٣ آبت ١١) "اورملمانول كي راه عبداراه عليم اس كواس كعال پرچوز دي كاوردوز خيس وافل كري كي-"

اس آیت وصدیث سے معلوم ہوا کہ ہرخض کولازم ہے کہ عظا کدوا عمال میں جماعت سلمین کے ساتھ رہان کی مخالفت جہنم کا راستہ ہے کیکن اس بہ تولازم نہیں کہ جماعت مسلمین کا ایجاد کیا ہوا کوئی بھی کام بدعت نہ ہوسب سنت ہی ہو۔ بدعت ہی ہوگا مگر بدعت صنہ جس طرح ایجا دات صحابہ کرام کوسنت صحابہ کہتے ہیں۔اس طرح سلف الصالحین کے ایجا دات کو بھی سنت سلف کہتے ہیں۔'' بمعنی لغوی لیعنی پسندیدہ و بنی طریقہ۔

هدایت ضدودیه جوحفرات بربدعت بین نے کام کورام جانے ہیں وہ اس قاعدہ کلیے کیا معنیٰ کریں گے کہ اُلا صل فیمی الا شیکآءِ اُلابَاحُتُه تمام چیزوں کی اصل ہے وہ مہارے ہے۔ یعنی برچیز مبارح اور طال ہے ہاں اگر کسی چیز کوشر ایوت منع کروے قوہ حرام یا منع ہے یعنی ممانعت ہے حرمت فابت ہوگی نہ کہ نے ہونے ہے۔ یہ قاعدہ قرآن پاک اوراحادیث میں حیدوا قوال فقہاء سے فابت ہاور فالباکوئی مقلد کہلا نیوالا تو اس کا اٹکارٹیس کرسکتا۔ قرآن کریم فرما تا ہے۔

ياً يُهَا اللَّهِ مِنَ امَنُو الاتسئلُوا عَن اَشْيَآءَ إِن تُبدَلكُم تَسُوُّكُم وَإِن تَسئلُوا عَنهَا حِينَ يُنزَّلُ القُرانُ تُبدَلكُم عَفَااللهُ عَنهَا (باره عسوره ۵ آیت ۱۰۱) تُبدَلكُم عَفَااللهُ عَنهَا (باره عسوره ۵ آیت ۱۰۱)

"اے ایمان والوالی با نئس نہ پوچھو کہ جوتم پر ظاہر کی جاویں تو تم کو ہری گئیس اورا گرانگواس وقت پوچھو گے کہ قرآن اتر رہا ہے تو ظاہر کر دی جاویں گیاللّٰدانکومعاف کرچکا ہے۔"

اس سے معلوم ہوا کہ جس کا کچھ بیان نہ ہوا ہونہ طال ہونے کا نہ حرام تو معافی جس ہے ای لئے قرآن کریم نے حرام مورتوں کا ذکر فرما کر فرما کے اس سے معلوم ہوا کہ جس کا کچھ بیان نہ ہوا ہونہ طال ہونے کا نہ حرام تو ہونہ کے مقائمے تم و اُجسل کی نئر فرمایا۔ و قَد فُصِل کَکُم مَا حُرِّم عَلَیکُم تم سے تفصیل واربیان کردی گئیں وہ چیزیں جوتم پر حرام ہیں بعن طال چیزوں کی تفصیل کی ضرورت نہیں تمام چیزیں بی طائل ہیں ہاں چند محر بات ہیں جن کی تفصیل بتادی ان سے سواسب علال مفتلو ہو کہ الاطمعہ باب واب الطبعام فصل دوم میں ہے۔

اَلْحَلاَلُ مَا اَحَلَّ اللهُ فِي كِتبِهِ وَالْحَرَامُ مَاحَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنهُ فَهُوَ مِمَّاعَفَى عَنهُ "طلال وه جس كوالله نه الله عن حلال كيااور حرام وه جس كوالله في إنى كتاب بين حرام كيااور جس سنة عاموثى فريائى وه معاف "

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ چیزیں تمن طرح کی ہیں ایک وہ جس کا حلال ہونا صراحظہ قرآن میں مذکور ہے دوسری وہ جنگی حرمت صراحلہ آگئی۔ تیسرے وہ جن سے خاموثی فرمائی بیں معاف ہے؟ شامی جلداول کتابالطہارہ بحث تعریف سنت میں ہے۔

اَلْمُحْتَارُ اَنَّ الاَصَلَ اَلاَبَاحَتُه عِندَ الْجُمهُورِ مِنَ الْحَنفِيَةِ وَالشَّافِعِيَة جَهورِ فَى اورثافَى كِزوكِ بِينَ مسئله ب كراصل مباح بوتا ہے۔ اس كَ تغيير فازن وروح البيان اورتغير خزائن العرفان وغيره في بحق تقرق كى ہے كہ جرچز بش اصل بينى ہے كہ وہ مباح ہمانعت ہے ناجائز ہوگی۔ اب جوبض لوگ الل سنت ہے ہوچے بین كراچيا بناؤكهاں لكھا ہے كرمايا وشريف كرنا جائز ہے ياحضور عليه السلام يا صحابہ كرام يا تا يعين يا جي تابعين من في كب كيا تھا يحض وهوكا ہے۔ الل سنت كو چا ہے كران سے پوچيس كه بناؤكهاں لكھا ہے كہ ميلا وشريف كرنا حرام ہے جب خدا حرام ندكر سے درسول عليه السلام منع ندفر مائيں اوركى وليل سے ممانعت فابت ند ہوتو تم كس دليل سے حرام كہتے ہو بلكہ ميلا وشريف وغير وكا ثيوت نہ ہوتا جائز ہونيکی علامت ہے دب تعالى فرما تا ہے۔

قُل لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَى مُحرَّمًا عَلىٰ طَاعِم يَطعَمُه إِلاَّ أَن يُكُونَ مَنَيتُه الآ

بینز فرماتا ہے فل مَاحَرَّمَ زِینَتَه الله ِ الَّتِی اَحْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیبَّاتِ مِن الِّر دُقِ الآ بیان آیات ہے معلوم ہوا کہ حرمت کی ولیل ند لمنا طال ہونیکی دلیل ہے ندکہ حمام ہونے کی بیر عفرات اس سے حرمت ٹابت کرتے ہیں جیب الٹی

منطق ہے اچھا بتاؤ کرریلوے سفر مدارس کا قیام کہاں لکھا ہے؟ کہ حلال ہے یا کسی صحابی یا تابعی نے کیا۔ جیسے وہ حلال ایسے ہی ہے بھی جائز اور حلال ۔

# بحث محفل میلاد شریف کے بیان میں

اس بحث میں دوباب میں، پہلاباب تومیلا دشریف کے ثبوت میں، دوسراباب اس پراعتر اضات وجوابات۔

#### شابر باب

#### میلاد شریف کے ثبوت میں

اوّلاً تو معلوم ہونا چاہیے کہ میلا دشریف کی حقیقت کیا ہے؟ اراس کا تھم کیا؟ پھر ہے جا نتا ضروری ہے کہ اُس کے دلائل کیا ہیں؟ میلا دشریف کی حقیقت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت پاک کا واقعہ بیان کرنا جمل شریف کے واقعات نور محمدی کے کرامات ،نسب نامہ یا شیر خوارگی اور حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے بہاں پر ورش حاصل کرنے کے واقعات بیان کرنا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک یا نشر ہیں پڑھنا سب اس کے تا بع ہیں، اب واقعہ ولا دت خواہ تنہائی میں پڑھویا مجلس جمع کر کے اور نظم ہیں پر ہویا نشر ہیں گھڑے ہوکریا بیٹھ کرجس طرح بھی ہواس کو میلا دکھا جاوے گا مجفل اب واقعہ ولا دت خواہ تنہائی میں پڑھویا مجلس جمع کر کے اور نظم ہیں پر ہویا نشر ہیں گھڑے ہوکریا بیٹھ کرجس طرح بھی ہواس کو میلا دکھا جاوے گا مجفل میلا دشریف منعقد کرنا اور ولا وت پاک کی خوشی سے ہووہ اس کے نگر کے موقعہ پرخوشہولگا نا۔ گلاب چیڑ کنا، شیر بنی تقسیم کرنا غرضکہ خوشی کا اظہار جس جائز طریقہ سے ہووہ مستحب اور بہت بی باعث ہر کہت اور دحمت الی کے نزول کا سب ہے۔

ا) علی علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ وَ بَسَدًا اَسْوِلُ عَلَیْتَا عَائِدَةً مِنَ السَّمَآءِ تَکُونُ لَنَا عِیدُا لِا وَ اِن مِلَم مِوا کہ ماکدہ آنے کے دن کو حضرت سے علیہ السلام نے عید کا دن بنایاء آج بھی اتوار کوعیہ انی اس لیے عید مناتے ہیں کداس دن دستر نوان اترا تھا اور صفور ﷺ کی تشریف آوری اس ماکدہ سے کمیں بڑھ کر تعرب ہے لہذا ان کی ولادت کا دن بھی بوم العیدہ ، ہاں اس کیل پاک بیں جرام کام کرنا سخت جرم اور گناہ ہے جسے عورت کی آواز بہنی مروکوسنا جا کر نہیں اگر کوئی مرونما نے کہا ہے ہیں جورت کی آواز بہنی مروکوسنا جا کر نہیں اگر کوئی مرونما نے کہا صالت بھی کی کوما سے نکلنے ہے دو کے تو آواز سے بھان اللہ کہد ہے ، کین عورت کی آواز اجبنی مروکوسنا جا کر نہیں اگر کوئی مرونما نے کہا اس جسے معلوم ہو کہ عورت نماز بھی بیٹ ہو اون اللہ کہد ہے ، کین عورت کی کورد کے تو بھان نہ کیے بلکہ با کیں ہاتھ کی بیٹ پر داہنا ہاتھ مارے جس سے معلوم ہو کہ عورت نماز بھی خورت کی وقت بھی کی کوا پی آواز نہ سنا ہے ای طرح میلا وشریف بیس باہے کے ساتھ نعت خواتی مراجہ ہو گئی ہوں تو ان خواجہ کی کو اور خواجہ نوے کی میادت ہاں کوبا ہے ہے ہا ساتھ ان میا کہ میاد و کے ان کر کھا جا دی اگر کی چگہ میلا وشریف کو بند نہ کیا جا وے آگر کی تا ہو ہے اور کے اور کی تا ہو کے بیکن اعمل میلا وشریف کر آن کی تا ہو کہا دو تے کہا کہ اور کہا کہ اور کی کو کہ دیے کہا دور کی کو ان میں وہ کو کہا دورت کی تا ہو کہا ہو کہا کہا دور کہ میں ارشادہ ہوا۔
میلا وشریف قرآن وا حادیث واقوال علماء اور طائکہا ورخی ہی وہ کی سے تا ہو ہے گئی کو کو کہ میں ارشادہ وا۔

- (۱)رب تعالی فرما تا ہے وَاذُ سُحُرُ وُ انِعُمَهَ اللّهِ عَلَيْكُمُ اور حضور کی تشریف آوری اللہ کی ہوی تعت ہمیلا و پاک میں اس کا ذکر ہے البتدا محفلِ میلا دکرنا اس آیت رجمل ہے۔
- (۲) وَالْمَسَّا بِسَعُمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ البِيْرب كَانعتوں كاخوب چرچاكرواروحضور على الله عليه وسلم كى دنيا بين تشريف آورى تمام تعتوں سے بڑھ كرنعت ہے كەرب تعالى نے اس پراحسان جمايا اس كاچرچاكرنا اى آيت پرمل ہے آج كسى كے فرزىد پيدا ہوتو ہرسال تاريخ پيدائش پر سالگرہ كاجشن كرتا ہے كسى كودنيا بيس سے بڑى تعت آئى اس پرخوشى سالگرہ كاجشن كرتا ہے كسى كوسلطنت مطے تو ہرسال اس تاریخ پرجشن جلوس منا تا ہے تو جس تاریخ كودنيا بيس سب سے بڑى تعت آئى اس پرخوشى

منانا كيون منع بوكا؟ خود قرآن كريم نے حضور عليه السلام كاميلا دجگه جگه ارشاد فرمانا به لَقَدُ جَاءَ تُكُمْ رَسُولُ " الايه

- ''اے مسلمانوں تہارے پاس عظمت والے رسول آشریف لے آئے۔'' اس میں او ولاوت کا ذکر ہوا پھرفر مایا مین ۖ اَنْفُسِکُمْ حضور علیہ السلام کا تسب نامہ بیان ہوا کہ وہتم میں سے باتہاری بہترین جماعت میں سے میں۔ تحسرِ یُسص'' عَسَلَیْکُمْ سے آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فعت بیان ہوئی آج میلا دشریف میں بیبی تین باتیں ہوتی ہیں۔
- (٣) لَقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِيُنَ إِذُ بَعَثَ فِيهِمُ رَسُولاً "الله فِصلمانوں بِرِيرابی احمان کیا کہ میں نے اپنے رسول ﷺ محمد ، "
- هُوَ الَّذِي اَرُسَلَ رَسُولُه ' بِالْهُدامِ وَدِيْنِ الْحَقِّ ''ربالعالمين وه قدرت والاج سَ في الني تغير عليه السلام كوبهايت اور سے دين كيما تھ بجيجا۔''

بدارج النوة وغیرہ نے فرمایا کہ سارے پینیبروں نے اپنی اینی امتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبرویں ، حضرت میسی علیہ السلام کا فرمان نو قرآن نے بھی نقل فرمایا۔

## وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَّاتِيْ مِن ُ بَعْدِيُ اِسْمُه ُ أَحْمَلُ

" میں ایسے دسول کی خوشجری دینے والا ہوں جومیرے بعد تشریف لائیں مے ان کا نام پاک احمہ ہے۔"

سبحان الله بچوں کے نام پیدائش کے ساتویں روز ماں بار کھتے ہیں گر ولاوت پاک ہے ۵۹۷سال پہلے سے علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کا نام احمد ہے، ہوگانہ فرمایا معلوم ہوا کہ ان کا نام پاک رب تعالیٰ نے رکھا کب رکھا؟ بیتو رکھنے والا جانے۔

یہ بھی میلادشریف ہے ،صرف اتفافرق ہوا کہ ان حضرات نے اپنی قوم کے مجمعوں میں فر مایا کہ وہ آنٹریف لا نمیں گے ہم کہ وہ آنٹریف لے آئے ،فرق ماضی وستقبل کا ہے بات ایک ہی ہے ثابت ہوا کہ میلا دسقید انبیاء بھی ہے۔

مرب تعالی فرما تا ہے۔ قُلُ بِفَصْلِ اللّٰهِ وَ بِرَ حُمَتِهِ فَبِلاَلِکَ فَلْیَفُرَ حُوْ ''یعنی اللہ کے فطل ورحمت پرخوب خوشیاں مناؤ۔'' معلوم ہوا کہ فضل اللی پرخوشی مناناتھم اللی ہے اور حضور علیہ السلام رب کا فضل بھی ہیں اور رحمت بھی۔لہذا ان کی ولاوت پرخوشی منانا اسی آیت پڑمل

ر من اور چونکہ میاں خوشی مطلق ہے۔ ہر جائز خوشی اس میں واخل لینزامحنل میلا دکرناوہاں کی زیب وزینب بچ وشیح وغیرہ ہے اور چونکہ میال خوشی مطلق ہے۔ ہر جائز خوشی اس میں واخل لینزامحنل میلا دکرناوہاں کی زیب وزینب بچ دھیج وغیرہ میں باعث ثواب ہیں۔ (۳) مواہب لد نیداور مدارج النبو ق وغیرہ میں ذکر ولاوت میں ہے کہ شپ ولادت میں ملائکہ نے آمنہ خاتون رضی اللہ عنہا کے دروازے پر

کھڑے ہوکرصلو ہ وسلام عرض کیا۔ ہاں ازلی را ندہ ہواشیطان رٹے وقع بیں بھا گا بھگا ڈھرا۔ اس سے معلوم ہوا کہ میلا دسقب ملائکہ بھی ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بوقت پیدائش کھڑا ہونا ملائکہ کا کام ہے ، اور بھا گا بھا گا بھر تاشیطان کافعل ، اب لوگوں کواختیار ہے کہ چاہے تو میلا دیاک کے ذکر کے وقت ملائکہ کے کام چکل کریں یاشیطان کے۔

- (۵) خودحضورعلیبالسلام نے ججع صحابہ کے سامنے منبر پر کھڑ ہے ہوکرا پنی ولادت اورا پنے اوصاف بیان فرمائے جس سے معلوم ہوا کہ میلا و پڑھٹا سقب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔
- چنانچے مفکلوۃ جلدووم باب قضائل ستیرالمرسلین فصل ثانی میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی

فَقَامَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَی الْمِنْبُرِ فَقَالَ مَنُ آنَا لِیس منبر پر قیام فرما کر پوچھا بٹاؤیں کون ہوں؟ سب نے عرض کیا کہ آپ رسول اللہ میں فرمایا بھی تھراین عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبداللہ اللہ فقال کے پیدا فرمایا تو ہم کو بہتر تھوق میں ہے کیا۔ پھر اللہ علی عرفر ایش کے عبد قبیلے فرما کے ہم کوان کے بہتر یعنی قریش میں ہے کیا، پھر قریش کے جند قبیلے فرما کے ہم کوان کے بہتر یعنی قریش میں ہے کیا، پھر قریش کے جند قبیلے فرما کے ہم کوان کے بہتر یعنی قریش میں ہے کیا، پھر قریش کے جند قبیلے فرما کے ہم کوان کے بہتر یعنی قریش میں ہے کہتا ہے کہ قریش کے جند قبیلے فرما کے ہم کوان کے بہتر یعنی قریش میں ہے کیا، پھر قریش کے جند قبیلے فرما ہے ہم کوان کے بہتر یعنی قریش میں ہے کیا، پھر قریش کے جند قبیلے فرما ہوں کے بہتر یعنی قریش میں میں کا میں ابنا کو بھر کیا ہو میں میں کو بھر ابنا کو بھر کو بھر کیا گھر کو بھر کیا ہو کہ کیا ہو کو بھر کیا گھر کیا گھر کو بھر کو بھر کیا گھر کیا ہو کہ کو بھر کیا گھر کو بھر کیا گھر کو بھر کیا گھر کو بھر کیا گھر کیا گھر کو بھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کو بھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کو بھر کیا گھر کیا گھر کو بھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کو بھر کیا گھر کو بھر کیا گھر کیا گ

چند خاندان بنائے ہم ان میں ہے سب ہے بہتر خاندان لینی بی ہاشم میں ہے کیا، اس مشکلو ۃ ای فصل میں ہے کہ ہم خاتم النبیتین ہیں اور ہم حضرت ابراہیم کی دعا حضرت میسلی کی بشارت اوراپی والدو کا دیداد ہیں جوانہوں نے ہماری ولاوت کے وقت و یکھا کہان سے ایک نور چیکا جس سے شام کی عمارتیں ان کونظر آئیں اس جمع میں حضور علیہ السلام نے اپنانسب نامہ اپنی نعت شریف، اپنی ولاوت پاک کا واقعہ بیان فرمایا ہے ہی میلاوشریف میں

ہوتا ہے الی صد ہااحادیث <del>ای</del>ش کی جاسکتی ہیں۔

(٢) صحابة كرام ايك دوسرے كے پاس جاكر فرمائش كرتے تھے كہ ہم كو حضور عليه السلام كى نعت شريف سناؤ بمعلوم جواكر ميلا وسنت صحابہ بھى ہے، چنانچے مشکلوۃ باب فضائل سیرالرسلین فصل اول میں ہے کہ حضرت عطااین بیار فرماتے ہیں کہ بیں عبداللہ ابن عمر وابن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اورعرض کیا کہ جھے صفور صلی الله علیہ وسلم کی وہ نعت سناؤ جو کہ توریت شریف میں ہے انہوں نے پڑھ کرسنائی ای طرح حضرت کعب احبار فرماتے

ہیں کہ ہم حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک توریت میں یوں پاتے ہیں ،مجراللہ کے رسول ہیں ،میرے پیندیدہ بندے ہیں نہ مجمع علق ، نہ بخت طبیعت،ان کی ولا دے مکد مکرمد میں اروان کی ججرے طبیبہ میں ،ان کا ملک شام میں ہوگا، اُن کی اُمنت خدا کی بہت حمرکرے گی کدرنج وخوشی ہرحال من خدا کی حد کرے گی۔ (مفلوة باب قصائل سيدالرسلين)

(4) بیاتو متیول بندول کا ذکرتھا۔کفارنے بھی ولا دت پاک کی خوشی منائی ، تو کچھے نہ کچھے فائدہ حاصل ہی کراییا، چنانچہ بخاری جدل دوم کتاب

النَّاحَ بَابِ وَأُمَّهَا تُكُمُ الَّتِي أَرُ ضَعْنَكُمُ وَمَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ش إـــ

فَلَمَّا مَاتَ ٱبُولَهُبِ أُرِيَّة بَعْضُ آهُلِهِ بَشَرٍّ هَيْئَةٍ قَالَ لَه ْ مَاذَا بَقِيْتَ قَالَ آبُو لَهُبِ لَمُ ٱلْقَ بَعْدَكُمْ خَيْراً إِنِّي سُقِينتُ فِي هَلْدِهِ بِعِنَا قَتِي ثُوَيْبَةَ " جب ابولہب مرحمیا تو اس کواس کے بعض گھر والوں نے خواب میں برے حال میں دیکھا یو چھا کیا گزری ابولہب بولا کرتم سے علیحد و ہوکر مجھے کوئی

خیرنصیب نہ ہوئی ، ہاں مجھاس کلے کی انگلی ہے یانی ماتا ہے کیونکہ میں نے تو بیدلونڈی کوآزاد کیا تھا۔'' بات بیقی کدابولہب مصرت عبداللہ کا بھائی تھااس کی لوٹری تو ہیے آ کراس کوخبر دی کدآج تیرے بھائی عبداللہ کے گھر فرزند محمد (رسول اللہ ﷺ) پیدا ہوئے۔اس نے خوشی میں اس لونڈی کوانگل کے اشارے سے کہا کہ جاتو آزاد ہے، پیخت کا فرنھا جس کی برائی قرآن میں آرہی ہے تکراس خوشی کی برکت سے اللہ نے اس پر بیکرم کیا جب دوزخ میں وہ بیاسا ہوتا ہے تو اپنی اس انگلی کو چوستا ہے بیاس بچھے جاتی ہے حالا نکہ دو کا فرتھا ہم مومن ، وہ دشمن تھا، ہم ان کے بندے بے دام ،اس نے سینے کے پیدا ہونے کی خوشی کی تھی ، ندکورسول اللہ کی ،ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی

> دوستان راکجا کنی محروم تو که بادشمنان نظرداری عدارج النبوة جلددوم حضور عليه السلام كى رضاعت كے وصل ميں اى ابولہب كے واقعہ كو بيان فرما كرفر ماتے ہيں۔

" دورین جاسنداست مرائل موالیدرا که دوشب میلا دآن سرورسرورکنند و بذل اموال نمایند یعنی ابولهب که کافر بود چون بسر ورمیلا دآن حضرت و

خوشی کرتے ہیں۔ تو دہ کر يم بين ہم ان كے بھكارى دہ كيا بكھندويں گے۔

بذل شير جاربيد ، بجبت آل حضرت جزاداده شدتا حال مسلمال كهملواست مجب وسرور و بذل مال دردے چه يا شدليكن بايد كداز بدعت ماكة وام احداث كرده انداز تعنى وآلات محرمه ومكرات خالى باش-"

اس واقعہ میں مولود والوں کی بڑی دلیل ہے جوحضورعلیہ السلام کی شب ولا دت میں خوشیاں مناتے اور مال خرج کرتے ہیں بیعنی ابولہب جو کا فرقعا جب حضور سلی الله علیہ وسلم کی ولا دے کی خوشی اور لونڈی کے دودھ پلانے کی وجہ سے انعام دیا گیا تو اس مسلمان کا کیا و ہگا جومجہ خوشی سے بھرا ہوا ہے اور مال خرج كرتا بيكن جايبية كمحفل ميلا وشريف عام كى بدعتول يعين گانے اور حرام باجوں وغيرہ سے خالى ہو۔''

(٨) ہرز مانداور ہف جگدییں علماء واولیاء مشاکخ اور عامۃ المسلمین اس میلا وشریف کومشخب جان کرکرتے رہے اور کرتے ہیں۔حرمین شریفین

میں بھی نہایت اہتمام سے میجلس پاک منعقد کی جاتی ہے،جس ملک میں بھی جاؤ ،مسلمانوں میں بیمل پاؤ سے ،اولیاءاللہ وعلماءانت نے اس کے بزے بڑے فائدےاور برکات بیان فرمائی ہیں۔ہم حدیث نقل کر پچکے ہیں کہ جس کام کومسلمان اچھاجا نیں وہ اللہ کے نز دیک بھی اچھا ہے قر آن

فرماتا ہے۔ لَت كُونُو الشَّهَدَآءَ تاكم اے ملاؤ كواه بور حديث ياك يس بحى به أَنْسُمُ شُهَدَآءُ اللَّهِ فِي الْآرُضِ تم زين میں اللہ کے گواہ ہو۔ البقر اعظلِ میلادیاک منتحب ہے۔

آ فرجِح الحارسني ٥٥ مس بِ كرفي محرطا برمحدث رفي الاوّل كم معلق فرمات بير، فَاللّه شَهْر " امِولَا بِاظْهَارِ الْحَبُورِ فِيْهِ كُلّ عَامٍ

معلوم ہوا کہ رہی الاوّل میں ہرسال فوشی منانے کا تھم ہے۔ تفيرروح البيان بإره٢٦ سورة فتح زيراً بت مُحَمَّد" رَّسُولُ اللَّهِ بــ

وَمِنُ تَعْظِيْمَهِ عَمَلُ الْإِمَامُ السَّيُوطِي يُسْتَحَبُّ لَنَا إِظْهَارُ الشَّكْرِ لِمُولِدِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ

'' میلا دشریف کرنا حضورعلیه السلام کی تعظیم ہے جبکہ وہ نری باتوں سے خالی ہوا مام سیوطی فریاتے ہیں کہ ہم کوحضورعلیہ السلام کی ولادت پرشکر کا اظہار -

كرنامتحب ہے۔"

يمرفرات إلى فَقَدُقالَ الْمُنُ الْحَجَرِ، الْهَيْتَعِيُّ إِنَّ الْبِدْعَةَ الْحَسَمَةَ مُتَفَقَ عَلَىٰ فَدُ بِهَا عَمَلُ الْمُولِلِهِ وَإِجْتِمَاعُ النَّاسِ لَهُ كَذَالِكَ بِدْعَة حَسَنَة قَالَ السَّخَاوِيُّ لِمُ يَفْعَلُهُ آحُد مِنَ الْقُرُونِ الطَّلْفَةِ وَ المُحتَى بَعْدُثُمُ لازَالَ اَهْلُ الْإِسْلامَ مِنْ سَائِرِ الْاقْطارِ وَالْمُدْنِ الْكُبَارِ يَعْمَلُونَ الْمَوْلِدَ وَيَتَصَدَّقُونَ بِنَمُ الْمَولِدَ وَيَتَصَدَّقُونَ بِعَرْاءَ قِ مَوْلِدِهِ الْكُويُمِ وَيَظْهَرُ مِنْ يَرَكَاتِهِ عَلَيْهِمُ كُلُّ فَضْلِ عَظِيمٍ قَالَ بِالْمُواعِ الصَّدَقْتِ وَيَعْتَنُونَ بِقِرُاءَ قِ مَوْلِدِهِ الْكُويُمِ وَيَظْهَرُ مِنْ يَرَكَاتِهِ عَلَيْهِمُ كُلُّ فَضْلِ عَظِيمٍ قَالَ الْمُعُورِيِّ مِنْ خَوَاصِهِ اللَّهُ أَمَان فَي ذَالِكَ الْعَامِ وَ بُشُرى عَاجِلَة " بِنَيْلِ الْمُغْتِةِ وَالْمَوَامِ وَاوَّلُ اللهُ وَصَنَّفَ لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولِدِ فَاجَازَهُ وَاللَّهُ مَن السَّنَةِ وَ كَذَالْحَافِظُ السَّيْوَطِيُّ وَالْمُولِدِ فَاجَازَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ السَّيْوِ وَقَدْ السُّيْخِرَجَ لَهُ الْحُفِظُ النُن حَجَرَ اصَلاً مِنَ السَّنَةِ وَ كَذَالْحَافِظُ السَّيُوطِيُّ وَرَدَّ عَلَى إِنْكَادٍ هَا فَيْ فِي إِلَا اللَّهُ وَلِهِ إِنْ عَمَلَ الْمُؤلِدِ بِدُعَة " مَذْمُومَة "

''این چوتنی نے فرمایا کہ بدعت حسنہ کے مستحب ہونے پرسپ کا اتفاق ہا اور میلا دشریف کرنا اور اس میں لوگوں کو تبع ہوتا بھی ای طرح بدعت حسنہ ہام سخاوی نے فرمایا کہ میلا دشریف متنوں زمانوں میں کسی نے نہ کیا بعد میان ایجاد پھر برطرف کے اور برشپر کے مسلمان ہمیشہ مولود شریف کرتے رہے اور کرتے ہیں اور طرح طرح کے صدفتہ و خبرات کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے میلا و پڑھنے کا بڑا اجتمام کرتے ہیں، اِس مجلس پاک کی برکتوں سے ان پر الشکا بڑوائی فضل ہوتا ہام ابن جوزی فرماتے ہیں کہ میلا دشریف کی تا شریب کہ سمال بجراس کی برکت سے امن رہتی ہوئی برگت سے امن رہتی ہوئی میلا دشریف کی ایک ہوراس سے مراویں ہوئی خوشخبری ہے جس با دشاہ نے پہلے اس کو ایجاد کیا وہ شاہ اربل ہے اور این احید نے اسکے لیئے میلا دشریف کی ایک کتاب کسی جس پر بادشاہ نے اسکو بڑار شرفیاں نذرکیں اور حافظ این حجر اور حافظ سیوطی نے اس کی اصل سقت کو ثابت کی ہے اور انکار کیا ہے جواس کو بدعت سدیر کہ کرمنع کرتے ہیں۔''

مِنَا عَلَىٰ قَارَى موروالروى مِن وياچِ كَ مُصَل فرمات بِن ـ الأَوَّالَ اَهُلُ الْإِسْلاَمِ يَخْتَلِفُونَ فِي كُلِّ سَنَةٍ جَدِيُدَةٍ وَيَعْتَنُونَ بِقُاءَةِ قِمَوُلِدِهِ الْكُويُمِ وَيَظُهَرُ عَلَيْهِمُ مِنُ بَرُكَاتِهِ كُلُّ فَضَلٍ عَظِيْمِ اوراى ثاب كوياچ مِن يا مُعادِفرات بِن ـ لِهَاذَ الشَّهُو فِي الْإِسُلاَمِ فَضُلْ " وَمَنْقَبَة" تَفُوقُ عَلَى الشَّهُورُ

هِلْ الشَّهْرِ فِي الْإِسُلاَمِ فَضُل" وَمَنْقَبَة" تَفُوُقْ عَلَى الشُّهُورِ رَبِيُع" فِيُ رَبِيُع" فِيُ رَبِيع وَنُور" فَوْقَ نُورٍ فَوْقَ نُورٍ فَوْقَ نُورٍ فَوْقَ نُورٍ فَوْقَ نُورٍ

ان عبارات سے تین با تیں معلوم ہوئی ،ایک یہ کہ مشرق ومغرب کے مسلمان اس کواچھا جان کر کرتے ہیں دوسرے یہ کہ بڑے ہو محد ثین مفسرین وصوفیاء نے اس کااچھا جانا ہے جیسے امام سیوطی ۔علامہ این ججر، پیتمی ،امام سخاوی ، این جوزی ، حافظ این ججر وغیرہم ، تبسرے بیر کہ میلا دیاک کی برکت سے سال بھرتک گھر ہیں امن ،مرادیری ہونا ،مقاصد برآنا حاصل ہوتا ہے۔

میلا دیا کسی برنت سے سال جرتک ہر بیل این مراد پری ہونا ،مقاصد برا ناحاس ہوتا ہے۔ (9) عظل کا بھی تقاضا ہے کہ میلا دشریف بہت مفید محفل ہے ،اس بیں چند فائدے ہیں ،مسلمانوں کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل من کر حضور علیہ السلام کی محبت بڑھتی ہے ، بیخ عبدالحق محدث دہلو کی اور دیگر صوفیائے کرام فرماتے ہیں ، کہ حضور علیہ السلام کی محبت بڑھانے کے لیئے

زیادتی درود شریف اورحضور سلی الله علیه وسلم کے احوال زندگی کا مطالعہ ضروری ہے پڑھے کھے لوگ تو کتابوں میں حالات دیکھ سکتے ہیں گرنا خواندہ لوگ نہیں پڑھ سکتے ۔ان کواس طرح سننے کامقعہ مل جاتا ہے میچلس پاک غیرمسلمانوں میں تبلیغ احکام کا ذریعہ ہے کہ وہ بھی اس میں شریف ہوں، حضور صلی الله علیہ وسلم کے حالات طبیہ بنیں ،اسلام کی خوبیاں دیجھیں۔خدا توفیق دے اسلام لے آدیں۔ تبسرے یہ کداس مجلس کے ذریعہ مسلمانوں

ر مسائل دیدیہ بتانے کاموقع ملتا ہے، بعض دیمیات کے لوگ جمعہ میں آتے نہیں اور اس طرح سے بلاؤ تو جمع نہیں ہوتے ، ہاں محفل میلاوشریف کا نام لوقو فور ایوے شوق سے جمع ہوجا تا ہیں خود میں نے بھی اس کا بہت تجربہ کیا،اب ای مجلس میں مسائل دیدیہ بتاؤان کوہدایت کرواچھا موقعہ ماتا ہے۔

چوتے ہیکہ میلاد شریف میں ایک تظمیں بنا کر پڑھی جاویں جس میں مسائل دیدیہ ہوں اور مسلمانوں کو ہدایت کی جاوے کیونکہ بمقابلہ نثر کے تظم ول میں زیادہ اثر کرتے ہے اور جلدیاتی ہوتی ہے۔ پانچویں ہے کہ اس مجلس میں سنتے سنتے مسلمانوں کے حضور علیہ السلام کا نسب شریف اور اولا و پاک، از داج مطہرات اور ولاوت پاک و پرورش کے حالات یاد ہوجا کیں گے۔ آج مرزائی۔ رافضی دغیرہم کواسیے ندا ہب کی پوری پوری معلومات

ہوتی ہیں، رافش کے بچق س کوبھی بارہ اماموں کے نام اور خلفاء راشدین کے استماء تیر اگرنے کو یاد ہوں گے گرانل سنت کے بیچے تو کیا بوڑھے بھی اس سے غافل ہیں، میں نے بہت سے بوڑھوں کو پوچھا کہ حضور علطی کی اولا دکتنی ہیں؟ داماد کتنے ہیں! بے خبر پایا۔اگران مجلسول ہیں ان کا چرچا رہے تو بہت مقید ہے، بی ہوئی چیز کونہ بگاڑ و۔ بلکہ بگڑی ہوئی چیز کو بنانے کی کوشش کرو۔ (۱۰) مخالفین کے پیرمرشدهاجی الدادالله صاحب نے فیصلیفت مسئلہ میں محفل میلاد شریف کو جائز اور باعث برکت فرمایا چنا کی وہ اس کے صفحہ اس کے فیم استعقد کرتا ہوں اور قیام میں لطف فرما تے ہیں '' کے مشرب فقیر کا بیہ ہے کہ مخفل میلاد شریف میں شریک ہوتا ہوں، بلکہ ذریعہ برکت مجھ کر جرسال منعقد کرتا ہوں اور قیام میں لطف ولڈ ت پاتا ہوں۔'' بجیب بات ہے کہ پیرصاحب تو مولود شریف کو ذریعہ برکات مجھ کرخود ہرسال کریں اور مریدین مخلصین کا عقیدہ ہو، (کرشرک وکفری مخفل میلاد) ندمعلوم کراب ہیرصاحب پرکیا فتو کی گھگا؟

(۱۱) ہم عرش کے بحث میں عرض کریں گے کہ فقہا ہے نز دیک بغیر دلیل کراہت تنزیبی کا بھی ثبوت ٹہیں ہوسکتا۔ حرمت تو بہت بزی چیز ہے اور استجاب کے لیئے صرف اتنا کافی ہے کہ مسلمان اس کو اچھا جا تیں ، تو جو کام شریعت میں منع ٹہیں اور مسلمان اس کی فئیت فیرے کرے یا کہ عام مسلمان اس کو اچھا جا سنتے ہوں وہ مستحب ہے اس کا شہوت ہو عت کی بحث میں بھی ہو چکا۔ تو محفل میلا دشریف کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ شرعا میر معلم مسلمان اس کو کار ثواب جھیتے ہیں ، نیت فیر سے کرتے ہیں لہذا یہ مستحب ہے گرحرام کہنے والے اس کی حرمت پر کوئی قطعی الثبوت قطعی الدوت حدیث یا آیت لائیں گے صرف بدعت کہدو ہے سے کا مہیں چاتا۔

#### دوسرا باب

# میلاد شریف پراعتراضات و جوابات میں اعتراضات میں اعتراض نمبر ۱ کافین کاس پردسب فیل اعتراضات ہیں اوران کے دسب فیل جوابات ہیں۔

ہ مساور اس مبدورہ مساورہ میں ہے۔ اور سے بریں ہم فراندوں ہیں اور میں اور میں بروجات ہیں۔ محقلِ میلا دیدعت ہے کہنہ حضورعلیہ السلام کے زمانہ میں ہوئی اور نہ صحابہ کرام وتا بعین کے زمانہ میں۔اور ہر بدعت حرام ہے،البذا مولود حرام۔

**جدواب** میلا دشریف کوبدعت کہنا نادانی ہے، ہم پہلے باب میں بتا پچکے کہ اصل میلا دسقت الہید، سقتِ انبیاء، سقتِ ملائکہ ، سقتِ رسول اللہ ﷺ، سقتِ صحابہ کرام ، سفت سلف صالحین اور عام مسلمانوں کامعمول ہے ، پھر بدعت کیسی ؟ اورا گر بدعت ہو بھی تو ہر بدعت حرام نہیں ، ہم بدعت کی بحث میں عرض کر پچکے ہیں کہ بدعت واجب بھی ہوتی ہے اور مستحب بھی جائز ہوتی ہے اور کروہ وحرام بھی ، نیز پہلے باب میں تفسیر روح البیان کے حوالہ بتا

یں حران سر ہیلے ہیں کہ بدعت واجب کی ہوئی ہے اور سخب کی جا سر ہوئی ہے اور سروہ دو بچھے کہ میحفل بدعت هسند مستخبہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیو نکر حرام ہوسکتا ہے۔

اعقد اهی خصیر ؟ اس مجلس میں بہت سی حرام بائٹس ہوتی ہیں مثلاً عورتوں مردوں کوخلط ملط ، واڑھی منڈوں کا نعت خوانی کرنا ،غلط روایات پڑھنا کو یا کہ پیجلس حرام ہاتوں کا مجموعہ ہے البتدا حرام ہے۔

جواب اقال بیرام چیزیں ہرمجلس میلادیس ہوتی نہیں۔ بلدا کٹرنیس ہوتیں بورتیں پردوں میں علیحدہ بیٹھتی ہیں اور مردعلیحدہ۔ پڑھنے والے پابندشر بعت ہوتے ہیں روایات بھی سطح بلکہ ہم نے تو بیدہ مجھاہے کہ پڑھنے والے بننے والے باوضو بیٹھتے ہیں۔سب درودشریف پڑھتے رہے ہیں اور دقت طاری ہوتی ہے بسااوقات آنسوجاری ہوتیمیں اور محبوب علیدالسلام کا ذکر پاک ہوتا ہے۔

لدُّت بادہ عشقش زمین مست مہرس دوق ایں مے نه شناسی نجداتا نه چشمی

#### ہائے کمبخت تو نے پی ہی نہیں

اورا گر کسی جگہ یہ یا تیں ہوتی بھی ہوں تو یہ یا تیں حرام ہوں گی اصل میلا دشریف بعنی ذکر ولا دے مصطفاصلی اللہ علیہ دسلم کیوں حرام ہوگا، بحث عرس میں ہم عرض کریں گے کہ حرام چیز کے شامل ہوجائے سے کوئی سفت یا جا کز کام حرام نہیں ہوجا تا۔ورندسب سے پہلے ویٹی عدرے حرام ہونے چاہیش کیونکہ وہاں مرد بے داڑھی نتجے جوانوں کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کا آپس میں اختلاط بھی ہوتا ہے بھی بھی اس کے مُرے نتیجے بھی برآ مد

ہوتے ہیں اورتر ندی و بخاری ابن ماجہ وغیرہ کتب حدیث دتھیر پڑھتے ہیں ،ان میں تمام روایات بھی بیٹیں ہوتیں بعض ضعیف بلکہ موضوع بھی ہوتی ہیں بعض طلباء بلکہ بعض مدرسین واڑھی منڈے بھی ہوتے ہیں تو کیا ان کی وجہ سے مدرسے بند کیئے جا کیں گے بنیس بلکہ ان محرجات کورو کئے کی کوشش کی جاوے گی بتاؤاگر واڑھی منڈا قرآن پڑھے تو کیسا ؟ قرآن پڑھتا بند کروگے؟ ہرگز نہیں ۔ تواگر واڑھی منڈا میلا دشریف پڑھے تو کیوں

بندکرتے ہو؟ میں ترین میں معلی میں ایک میں ایسال میں میں میں ایک میں انتہامی آب اور جس میں قرض جمیر اور میں اور

اعتواض معبو ۳ محفلِ میلادی وجهدرات کودیرین سونا بوتا ہے، جسکی وجہ بے ایرکی نماز تضابوتی ہے اور جس سے قرض چھوٹے وہ حرام البذا میلاد حرام۔

جواب اقلاتو میلا دشیرف بمیشدرات کوئیس بوتا، بهت دفعدون یس بھی بوتا ہے جہال رات کو بود ہال بہت دیر تک ٹیس بوتا، دس گیارہ بیخ تم بوجاتا ہے آئی دیر تک لوگ عمومًا ویسے بھی جا گتے ہیں، اگر دیرلگ بھی جاوے تو نماز جماعت کے پابندلوگ میچ کونماز کے وقت جاگ جاتے ہیں، جیسا کہ بار ہاکا تجربہ ہے لہٰذا بیاعتراض محض ذکر دسول صلی اللہ علیہ وسلم کورو کئے کا بہانہ ہے اوراگر بھی میلا وشریف دیر سے ختم بوااوراس کی وجہ سے

جیسا کہ ہار ہا کا بچر ہے لہندامیاعتر اس میں ذکر رسول میں اللہ علیہ وسم کورو کئے کا بہانہ ہے اورا کر بھی میلاوتریف دہر ہے ہم ہوااوراس کی وجہ سے کسی کی نماز کے وقت آئے دند کھلی تو اس سے میلاد شریف کیوں حرام ہوگیا؟ دینی ہدارس کے سالانہ جلے دیگر ند بھی وقو می جلے رات کو دیر تک ہوتے

ہیں اور بعض جگہ جکاح کی مجلس آخر رات میں ہوتی ہے رات کی ریل ہے سفر کرنا ہوتا ہے تو بہت رات تک جا گنا ہوتا ہے کیو کہ یہ جلتے ، یہ تکاح ، یہ ریل کا سفر حرام ہوگی؟ ورنہ جبے فرق بیال کرنا ضروری ہے۔ ریل کا سفر حرام ہے یا طلال؟ جب بیتمام چیزیں طلال ہیں تو محفل میلا دیا ک کیوں حرام ہوگی؟ ورنہ جبے فرق بیال کرنا ضروری ہے۔

رین کاسفر حرام ہے یا طال؟ جب بیرنمام چیزین طال ہیں او صفی میلادیا کہ بیون حرام ہوی؟ ورندوجہ قرق بیان کرنا صروری ہے۔ اعتواض مصبوع علامہ شامی نے شامی جلد دوم کتاب الصوم بحث نذراموات میں کہا کہ میلاوشریف سب سے بدتر چیز ہے اس طرح آئنہ مصروع میں محمد محمد میں میں میں میں میں میں اس میں اس کرنا کہ جس مصاب کرنا ہے۔

تغییرات احمد پیتر یف بین مخفل میلادشریف کوحرام بتایااوراس کے حلال جانے والوں کوکا فرکہا، جس ہے معلوم ہوا کہ تفلی میلا و تخت کری چیز ہے۔ **جدواب** شامی نے مجلس میلا وشریف کوحرام نہ کہا بلکہ جس محفل میں گانے باہے اور لغویات ہوں اور اس کولوگ میلا دکھیں ، کار تو اب سمجھیں اس کو

منع فرمایا ہے چنانچیوہ اس بحث میں فرمات ہیں۔

# وَاقْتُم مِنْهُ النَّذَرُ بِقَرَاتَةِ الْمُولِدِفِي الْمَنَا بِرِ مَعَ اِشْتِمَالِهِ عَلَ الفَنَاءِ وَالَّعَبِ وَإِيْهِابِ ثَوَابِ ذَالِكَ اللَّيَ اللَّيَ اللَّهُ مِنْهُ النَّذَرُ بِقَرَاتَةِ الْمُولِدِفِي الْمُنَا بِرِ مَعَ اِشْتِمَالِهِ عَلَ الفَنَاءِ وَالَّعَبِ وَإِيْهِابِ ثَوَابِ ذَالِكَ اللَّيَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللْعُنْ اللَّهُ مُنْ اللْعُمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللِّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللِّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللْمُ اللَّهُ اللْمُنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُنْ اللَّهُ مُنْ الللْمُ اللْ

مسلم میں ہے۔ ''اس سے بھی پُری میناروں بیں مولود پڑھنے کی نذر مانتاہے، یا دجود ہیر کہ اس مولود میں گانے اور کھیل کو دہوتے ہیں اس کا اُو اب ھنور عظیے کو ہدیہ کرنا۔''

کرنا۔'' ای تفییرات احمد سیہم نے ان گانے کی مجالس کوشع کیا ہے کہ جب میں کھیل تماشے بلکہ شراب نوشی بھی ہو تفییرات احمد میسور ولقمان زیرآ بیت

وَ مِنَ النَّاسِ مَنُ يَّشُتَوِى لَهُوَ الْحَدِيثَ ہم نے بھی پہلے عرض کیا کیمفل میلاد میں اندوں ، میں نے فود کرا پی میں دیکھا کہ بعض جگہ یا ہے پرنعت پڑھتے ہیں اوراس کومیلا دشریف کہتے ہیں ، ایک ہارسہوان شلع بدایوں کے قریب کی گاؤں میں ایک شخص نے اپنے باپ کی فار کے قریب کی گاؤں میں ایک شخص نے اپنے باپ کی فارق بھڑا ، ایک ہیمودہ اور حرام ہاتوں کو کون فارتی ہودہ اور حرام ہاتوں کو کون جائز کہتا ہے؟ ای طرح ان معزات کے زمانہ میں بھی ایسی لغواور ہیمودہ مجلسیں ہوتی ہوں گی۔ اس کو بیمنع فرماد ہے ہیں اگر مطلقاً میلا دشریف کو جائز

ماننا کفر ہے تو حاجی امداد اللہ صاحب پیردمرشد بھی ای میں شائل ہوئے جاتے ہیں۔ اعقو اضی خصیوں نعت خواتی حرام ہے کیونکہ رہ بھی ایک قتم کا گانا ہے اور گانے کی احادیث میں برائی آئے ہے اس طرح تقیم شیریتی کہ بیہ

اسراف ہے۔ **جواب** نعت کہنا اور نعت پڑھنا بہترین عبادت ہے سارا قرآن حضور علیہ السلام کی نعت ہے۔ دیکھواس کی تحقیق جاری کتاب شان حبیب

الزخمن میں، گذشتہ انبیائے کرام نے حضرت علیہ السلام کی نعت خوائی کی صحابہ کرام اور سارے مسلمان نعت نثریف کومتحب جانے رہے خود حضور منابقہ نے اپنی نعت پاک کی اور نعت خوانوں کو دعائیں ویں، حضرت حسان رضی الله عنه نعتیہ اشعار اور کفار کی ندمت منظوم کرکے حضور عظیمہ کی خدمت میں لاتے تھے تو حضور علیہ السلام ان کیلئے محد میں منبر چھوا وہتے تھے۔ حضرت حیّان رضی اللہ عنداس پر کھڑے ہوکر نعت شریف سناما

خدمت بین لاتے تھے تو حضور علیہ السلام ان کیلیئے مجد بین منبر بھوادیتے تھے۔ حضرت حتان رضی اللہ عنداس پر کھڑے ہو کر نعت شریف سنایا کرتے تھے اور حضور علیہ السلام دعا کیں دیتے تھے کہ اَللَّهُمَّ اَیّدُهُ بِرُ وُحِ الْقَدْسِ ''اللہ حیان کی روح القدس سے احاد کر۔'' (دیکھو کھلوۃ شریف جلدوم باب اشعر) اس حدیث سے بیمعلوم ہواکہ نعت کوئی اور نعت خوانی الی اعلی عبادت ہے کہ اس کی وجہ سے حضرت حتان

ر دیموسوہ سرایف جلد دوم باب اسعر) اس حدیث سے بیر سلوم ہوا کہ بعث اول اور لعت سوال ایس اس مواوت ہے کہ اس کی وجہ سے مطارت کسان رضی اللہ عنہ کوچکس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں منبر دیا گیا۔ابوطالب نے نعت کھی خربوتی شرح تصیدہ بردہ میں ہے کہ صاحب تصیدہ کو فالج ہوگیا تھا کوئی علاج مفیدنہ ہوتا تھا ،آخر کا رقصیدہ بردہ شریف کھیا۔ رات کوخواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھڑے ہوکر سنایا۔ شفا بھی پائی اور

انعام میں چا درمبارک بھی ملی فیعت شریف ہے دین وونیا کی نعتیں گئی ہیں ۔مولانا جامی ،امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ سارے اولیاء وعلماء نے نعتیں تکھیں اور پڑھی ہیں ، ان حضرات کے قصائد نعتیہ مشہور ہیں۔صدیث وفقہ میں گانے بجانے کی برائیوں میں نہ کہ نعت کی ۔جب گیتوں میں بخر ب اخلاق مضامیں ہوں ۔عورتوں یا شراب کی تعریفیں ہوں واقعی وہ گانے ناجائز ہیں اس کی پوتی تحقیق کے لیئے مرقاۃ شرح

> مقتلوه باب مَا يُقَالُ بَعُدَ النَّكَجِيدِ ﴿ كتابِ الصلوةِ ﴾ اور باب الشعر مِن ديجھو۔ فقدار في الترجن کی فصیح و بلغ اشعاد کاسکونا فرض کذاب ساگر جدان سرمفان فرخ است موا گ

فتنها وفر ماتے ہیں کے قصیح و بلیغ اشعار کا سیکھنا فرض کفامیہ ہے اگر چہان کے مضامین فراب ہوں گران کے الفاظ سے علوم میں مدوماتی ہے ، دیوان منبتی وغیرہ مدارس اسلامیہ میں داخل میں حالا تکدان کے مضامیس گندے میں ، تو نعتیہ اشعار سیکھنا، یاد کرنا، پڑھنا جن کےمضامین بھی اعلی الفاظ یا کیزہ

كس طرح ناجائز بوكت بين؟ شاى كم تقدم بين شعرى بحث بين جد وَمَعْرِفَةُ شِعْرِهِمْ رَوَايَةُ وَذَرَايَةً عِنْدَ فُقَهَاءِ الْإِسُلاَمِ فَرْض " كَفَّايَة" لِلاَّنَه ' تَشُبُتُ بِهِ قَوَائِدُ الْعَرَبِيَّةِ وَكَلاَ

مُهُمْ وَإِنْ جَانَفِيْهِ الْخَطَاءُ فِي الْمُعَانِي فَلا يُجُوزُ فِيْهِ الْخَطَاءُ فِي الْالْفَاظِ "شعرجالميت كشعرول كوجانا مجمناروايت كرنافقها واسلام كزو يكفرض كفاييب كونكداس عربي قواعد ثابت كية جاتے إلى اوران ك

کلام میں اگر چہ معنوی خطاممکن ہے مرکفظی خلطی نہیں ہو سکتی۔'' کلام میں اگر چہ معنوی خطاممکن ہے مرکفظی خلطی نہیں ہو سکتی۔''

گانے کی پوری تحقیق بحث عرس میں قوالی کے ماتحت آ وے گی۔ان شاءاللہ عو وجل تقسیم شیرین بہت اچھا کام ہے،خوشی کےموقعہ پرکھانا کھلانا،مٹھائی تقسیم کرناا جادیت سے ثابت ہے، عقیقہ،ولیمہ وغیرہ میں کھانے کی دعوت سقت ہے کیوں؟اس لیئے کہ بیخوشی کا موقعہ خاص تکاح کے وقت خرے تقتیم کرنا بلکہ اس کا لٹاناسقت ہے،افلیارخوشی کے لیئے مسلمان کوؤ کرمجوب پاک پر خوشی ہوتی ہے، وعوت کرتا ہے صدقہ وخیرات کرتا ہے،شیری تقتیم کرتا ہے،ای طرح اسا تذہ کرام کاطریقہ ہے کہ دین کماب شروع ہونے اورختم ہونے پڑھنے والے سے شیر بی تقلیم کراتے ہیں، میں نے مینٹروشلع ملیکڑھ میں سمجھ عرصة تعلیم پائی ہے وہاں دیویندوی کا مدرسہ تھا تکر کتاب شروع ہونے پرشیر ین تقسیم کی جاتی تھی اس سے معلوم ہوا کہ دین اہم کام کرنے سے پہلے اور ختم کر کے تقسیم شیر بنی سفت سلف صافعین ہے اور تعلی میلاد مجى اہم دين كام ہاس سے پہلے الل قرابت كوميلا دخوانوں اورمهمانوں كوكھانا كھلانا بعد ميں حاضرين ثين تقسيم شيريني كرنااى ثين داخل ہے۔ اس تقلیم کی اصل قرآن وحدیث سے ملتی ہے،قرآن فرما تاہے۔

# يَاايُّهَاالَّذِيْنَ امَنُوااِذَا اَنَا جَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّ مُوابَيْنَ يَدَى نَجُواكُمْ صَدَقَةٌ ذَالِكَ خَيْر " لَّكُمْ وَاطْهَرُ

"ا ہے ایمان والوجب تم رمول ہے کچھ آ ہے جمل کرنا جا ہوتو اس ہے پہلے کچھ صدقہ دے لویے بہارے لیئے بہتر اور بہت تقراب۔" اس آیت سے معلوم ہوا کہ شروع اسلام میں مالداروں پرضروری تھا کہ جب حضور علیدالسلام ہے کوئی ضروری مشورہ کریں تو پہلے خیرات کریں،

چنانچ دهزت على رضى الله عندنے ايك دينار خيرات كر كے حضور عليه السلام سے دي مسئلے مجھے بعد ميں اس كا وجوب منسوخ جو كيا۔ (ویکھوٹٹیرنزائن العرفان وغازن مدراک)اگرچہ وجوب منسوخ ہوگیا گرایا حت اصلیہ اوراسخباب توباتی ہے اس سےمعلوم ہوا کہ مزارات اولیاءاللہ پر کچھ شیر بی لے کر جانا، مرشدین اور صلحاء کے پاس کچھ لے کر حاضر ہونامستحب ہے، ای طرح احادیث وقر آنی یادیٹی کتب کے شروع کرتے وقت کچھ صدقہ کرنا بہتر ہے میلا وشریف بڑھنے سے پہلے کچھ خیرات کرنا کارچواب ہے کدان میں بھی ورحقیقت حضورصلی اللہ علیہ وسلم ہی سے کلام کرتا ہے بقسیر فتح العزیز صفحہ ۸ میں شاہ عبدالعزیز صاحب نے ایک حدیث نقل کی دبیقی اور شعب الایمان از ابن عمر روایت کردہ کہ عمرا بن الخطاب سورهٔ بقررا باحقائق آل دریدت دواز ده سال خوانده فارغ شدوروز یختم شتر برا که کشته طعام وافر پخته یاران حصرت پیغیبرراخورانید مهمق نے شعب الایمان میں حضرت ابن عمرہے روایت کیا کہ حضرت فارق نے سورہ بقر بارہ سال کی مدت میں اس کے دموز اسرار کے ساتھ پڑھی۔ جب فارغ ہوئے تو ختم کے دن ایک اونٹ ذرج کرکے بہت سا کھانا پکا کر صحابہ کرام کو کھلایا۔اہم کارخیرے فارغ ہوکر تقسیم شیرینی وطعام ثابت جوار میلا دیاک بھی اہم کام ہے بزرگان دین او فرماتے ہیں کہی ال قرابت کے یہاں جاؤ تو خالی نہ جاؤ کچھ کے کرجاؤ تھے الدوا و تُحجبُوًا ا کیک دوسرے کو ہدید دومحبت بڑھے گی۔فقہاءفرماتے ہیں کہ جب دیارمحبوب میتی مدینہ پاک میں جاوے تو وہاں کےفقراء کوصدتے دے کہ وہ ا جیران رسول الله سلی الله علیه وسلم بین-رب تعالی کے بہاں بھی پہلاسوال یہ بی ہوگا کہ کیا اعمال لائے؟

حق بفرماید چه آوردی مرا! اندران مهلت که من دادم ترا

يتسيم اسراف بيس، كى في سيدنا ابن عمرض الله عند الله الله تحيّر في السوف اسراف من بعلا في نيس بور اجواب ويا الأسَوَف فِي الْنَحَيْرِ بِعلائي مِن فرج كرناامرف بين-

اعتواض معبو٦ مطل ميلاد كے ليئے ايك دوسرے كو بلاناحرام ہے۔ ديكھولوگول كو بلاغل كى جماعت بھى منع ہے تو كيا ميلا داس سے بردھ كربي (براين)

جدوب مجلس وعظ ،وعوت وليمه مجالس امتحان وحفل نكاح وعقيقه وغيره بين لوكون كابلايا بي جاتاب بولوبيا مورحرام موسك ياحلال رب؟اكر کہوکہ نکاح دوعظ وغیرہ فرائض اسلامی ہیں لہنراان کے لیئے بچمع کرنا طلال ہتو جناب تعظیم رسول اللہ عظیمی اسم فرائض ہے ہے۔ لہنرااس کے لیئے بھی مجمع کرنا حلال ہے، نماز پردیکر حالات کو قیاس کرنا سخت جہالت ہے، اگر کوئی کیے کہ نماز ہے وضوشع ہے، لبذا تلاوت قر آن بھی بے وضوشع ہونی چاہئے وہ احمق ہے یہ قیاس مع الفاروق ہے۔

اعقداض فصبو٧ كى يادگارمنا ئااوردن تاريخ مقرركرناشرك باورميلا وشريف مي وونون بي البذاييجي شرك ب-جواب خوشی کی یادگارمنانا بھی سنت ہاورون وتاریخ مقرر کرنامسنون اس کوشرک کہناا نتہاء درجہ کی جہالت و بے دیل ہے۔رب تعالیٰ نے موی علیالسلام کو مرا و فَرَسِّح و مُستَّم بِاَیّام الله یعن بن اسرائیل کوده دن بھی یاددلاؤجن میں الله تعالی نے بنی اسرائیل رتعتیں اتریں، جیسے غرق وفرعون من سلوى كا نزول وغيره (خزائن عرفان) معلوم جواكه جن دنول مين رب تعالى اين بندول كونعت دران كى بإدكار مناف كالحكم ب\_محكوة كاب الصوم باب صوم النطوع فصل اوّل بي ب-

'' حضور ﷺ ہے دوشنبہ کے روزے کے بارے میں یو چھا گیا تو فر مایا کہاسی دن ہم پیدا ہوئے اوراس دن ہم پروٹی کی ابتدا ہوئی۔'' ٹا بت ہوا کہ دوشنبہ کا روز داس لئے سنت ہے کہ بیدون حضور عظیم کی ولا دے کا ہے۔ اس سے تین یا تیں معلوم ہو کیں۔ یا دگار مناناسقت ہے۔ عباوت خواہ بدنی ہوجیے روز واورنوافل یامالی جیے صدق اور خیرات تقتیم شیری وغیرہ ،مفکلوۃ یہ بی باب فصل ٹالث میں ہے کہ جب حضورعلیہ السلام مدیند یاک شراتشریف لائے تو وہاں بہود یوں کودیکھا کہ عاشورہ کے دن روزے رکھتے ہیں ،سبب پُو چھا تو انہوں نے عرض کیا کہ اس دن مصرت موی طبیدالسلام کورب نے فرعون سے جات دی تھی ہم اس کے شکر سیمیں روز ہر کھتے ہیں۔

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمٍ يَوُمِ الْإِثْنَيْنِ فَقَالَ فِيْهِ وُلَدِتُ وَفِيْهِ أَنْزِلَ عَلَيَّ وَحُي"

توحضورعليهالسلام في فرمايا-فَنَحُنُ اَحُقُّ وَاَوْلَىٰ بِمُوْسَىٰ مِنْكُمُ جَمِمُ عَلِياللامِ عِمْ عَذِياده قريب بِي فَصَامَه وَاَمَوَ بِصِيا مِهِ خود بحى اس

دن روز ہ رکھا اورلوگوں کو عاشورہ کے روز ہ کے حکم ویا چنا نچیاوّل اسلام میں بیروز ہ فرض تھا اب فرضیت تو منسوخ ہو چکی مگراسخیاب باقی ہے، ای مفلوۃ کے ای باب میں ہے کہ عاشورہ کے روزے کے متعلق کی نے صنور عظیمتا ہے عرض کیا کہ اس میں یہودے مشابہت ہے تو فر مایا کہ اچھا سال آئندہ اگر زندگی رہی تو ہم دوروز ہے رکھیں سے لیتن چھوڑ انہیں، بلکہ زیادتی فر ماکر مشابہت اہل کتاب سے بچ سکتے ،ہم نے شانِ حبیب الرحمٰن میں حوالہ کتب سے بیان کیا کہ پنجگا نہ تمازوں کی رکعتیں مختلف کیوں ہیں، فجر میں دومغرب میں تین عصر میں جار۔ وہاں جواب دیا ہے کہ بینمازیں گذشته انبیاء کی بادگاریں ہیں کہ حضرت آ دم علیہ السلام نے دنیا ہیں آ کررات دیکھی تو پریثان ہوئے سے وقت دورکعت شکریہ اوا کیس حضرت ابراجيم عليه السلام نے اپنے فرزند حصرت اساعيل عليه السلام كافد ميد دنبه پايا ، لخت جگر كى جان بكى قريانى منظور بهوئى به چار ركعت شكر ميا واكيس سيد

ظهر ہوئی وغیرہ وغیرہ ۔معلوم ہوا کہ نماز وں کی رکعات بھی دیگرانہیاء کی یادگار ہیں۔ جج تو از اوّل تا آخر ہاجرہ واسلیم ارامیم علیہ السلام کی یادگار ہے اب نہ تو وہاں پانی کی تلاش ہے نہ شیطان کا قربانی ہے روکنا، گرصفا مروہ کے درمیان چلنا، بھا گنامنی میں شیطان کو کنگر مارنا بدستور ویسے ہی وجود ہے جھن یادگار کے لیئے اس کی نفیس بحث کا مطالعہ کرو۔ شان حبیب الرحمٰن میں۔ ماہ رمضان خصوصًا شب قدراس کے افعال ہوئے کہ ان میں قرآن کریم کا نزول ہے رب تعالی فرما تا ہے۔ شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنُولَ فِيلِهِ الْقُرَّان " اورفراتا إنَّا انْزَلْنهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ جب قرآن كنزول كاوج عديميد

رات تا قیامت اعلیٰ ہو سے تو صاحب قرآن عظیے کی ولادت پاک سے تاقیامت رہے الاوّل اور اس کی بارھویں تاریخ اعلیٰ وافضل کیوں نہ ہوں۔حضرت اساعیل علیہالسلام کی قربانی کے دن کوروزعید قرار دیا گیا۔معلوم ہوا کہ جس دن جس تاریخ میں کسی اللہ و لے پراللہ کی رحمت آئی ہو، وہ دن، وہ تاریخ تا قیامت رحمت کا دن بن جاتا ہے، دیکھو جعد کا دن اس لئے افضل ہے کہ اس دن میں گذشتہ انبیاء علیہ انسلام پرر بانی انعام ہوئے کہ آ دم علیدالسلام کی پیدائش، آئیس تبده کرنا، انکاد نیامیس آنا نوح علیدالسلام کی کشتی پارلگنا، پیس علیدالسلام کامچھلی کے پیٹ سے باہر آنا، پیقوب علیہ

السلام كااسية فرند سے ملنا به وي عليه السلام كافرعون سے نجات يا نا - پيم آئنده قيامت كا آناميرسب جمع و كردن ہے لبذا جمعه سيّدالا يام ہو گيا۔ اسی طرح برعکس کا حال ہے کہ جن مقامات اور جن تاریخوں میں قومقس پرعذاب آیاان سے ڈرو۔منگل کے دن قصد نہ لوکہ بیخون کا دن ہے، اس دن ہائیل کافتل ہوا،ای دن حضرت حوا کوجیض شروع ہوا۔ دیکھوان ونول میں یہ واقعات بھی ایک بار ہو پچکے ،گران واقعات کی وجہ سے دن میں عظمت یا حقارت بمیشد کے لئے ہوگئی۔ معلوم ہوا کہ برزرگوں کی خوشی یا عبادت کی یادگاریں منا تا عبادت ہے آج بھی یادگار اسلعیل شہیدیادگار مالا نا قاسم خود مخالفین منا تیں ہیں اگر کسی چیز کا

مقرر کرنا شرک ہوجاوے ، تو مدرسد کی تنخواہ مقرر ، کھانے اورسونے کے لئے وقت مقرر ، دستار بندی کے لئے دورہ عدیث مقرر ، مدرسین کی تنخواہ مقرر ، تاریخیں مقرر، میلادشریف کوشرک کرنے کے شوق ہیں اپنے گھر کوتو آگ نہ لگاؤ، بیتاریخیں تھن عادت کے طور پر مقرر کی جاتی ہیں سیاو کی بھی تہیں ہجھتا کہ اس تاریخ کے ملاوہ اور تاریخ میں محفل میلا دجائز ہی تیس۔ای لئے ہارے یو پی میں ہرمصیبت کے وقت کسی کے انتقال کے بعدمیلا وشریف کرتے ہیں کا تصیاواڑ میں خاص شاوی کےون ،میت کے تیجہ، دسویں، چالیسویں کے دن میلا دشریف کرتے ہیں، بھر ماہ رہے الاوّل میں ہرجگہ پورے ماہ میلا دشریف ہوتے رہتے ہیں سوائے و یو بندے ہر جگد دستور ہے بلکد سنا گیا ہے کہ وہاں بھی عام باشندے میلا دشریف برابر کرتے ہیں۔

خیال رہے کہ دن یا جگہ مقرر کرنا چندوجہ سے منع ہے ایک بید کہ وہ دن یا جگہ کس بت سے نسبت رکھتی ہو، جیسے ہولی ، دیوالی کے دن اس کی تعظیم کے لئے ویک نظائے یا مندر میں جا کرصد قد کرے اس لئے منتکاؤ ہ باب النذر میں ہے کہ کس نے بوانہ میں اونٹ و ن کے کرنے کی مشت مانی تو فرمایا کیا وہاں کوئی بت یا کفار کا سیلہ تھاعوض کیانہیں ،فر مایا جا اپنی نذر بوری کر ، یا اس تعین میں کفار سے مشاہبت ہو یا اس تعین کوواجب جانے ۔ای لئے مشکلو ۃ باب

صوم النقل میں ہے کہ صرف جعدے روزے ہے منع فرمایا کیونکہ اس میں میود سے مشابہت ہے یا اُسے واجب جاننامنع ہے یا جعد عید کا ون ہے

أسے روز ہے كا دن نه بناؤ۔ ان اعتراضات معلوم ہوا کہ مانعین کے پاس کوئی دلیل حرمت موجودنییں ، یوں بی ایک چڑ پیدا ہوگئ ہے اس لئے محض قیاسات باطلہ ہے حرام كيتي بيل محريادر ب-ندمناب ندمخ كالجحى يرواتيرا مث مج منت بي من جائي محاعدا حرب

# بحث قیام میلاد کے بیان میں

اس بحث میں آیک مقدمداور دوباب ہیں مقدمہ بیں قیام کے متعلق ضروری باتنی ہیں۔

#### يهلا باب

#### قیام میلاد کے ثبوت میں

قیام بعنی کھڑا ہونا چھطرح کاہے، قیام جائز، قیام فرض، قیام سنت، قیام ستحب، قیام کروح، قیام حرام۔ہم ہرایک کے پہچاہنے کا قاعدہ عرض کئے دیتے ہیں جس سے قیام میلا دکا حال خود بخو دمعلوم ہاجاوے گا کہ بیر قیام کیسا ہے۔

- (1) ونیادی ضروریات کے لئے کھڑا ہونا جائز ہے،اس کی پینکٹروں مثالیں ہیں کھڑے ہوکر تلارت بنانا اور دیگر دنیاوی کاروبار کرنا دغیرہ۔
  - فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلُواةَ فَانْتَشِّرُوْ افِي الْأَرْضِ "جبنمازجعه بهوجاوكة تم زين بن كل جاوَـ"
    - پھیلنا بغیر کھڑے ہوئے نامکن ہے۔
- (٢) ﷺ وقته نماز اور واجب نماز میں قیام فرض ہے، وَ قُلُو مُوُّ اللّٰهِ قَلِیّتِیْنَ اللّٰہ کے سامنے اطاعت کرتے ہوئے کھڑے ہوئینی اگر کوئی فخص قدرت رکھتے ہوئے بیٹھ کرادا کر بے تو بینماز ندہوگ۔
  - (m) نوافل میں کھڑا ہونامنتے ہے اور بیٹھ کربھی جائز ۔ یعنی کھڑے ہوکرے پڑھنے میں ثواب زیادہ ہے۔
- (۷) چند موقعوں پر کھڑا ہوناسنت ہے اڈلاتو کسی دین عظمت والی چیز کی تعظیم کے لئے کھڑا ہونا ای لئے آب زمزم اور وضو کے بیچے ہوئے پانی کو کھڑے ہوکر پینا مسنون ہے۔حضور علیہ السلام کے روضہ پاک پراللہ حاضری نصیب فرماوے تو نماز کی طرح ہاتھ باتھ ھاکر کھڑا ہونا سنت ہے عائمگیری جلدا ڈل آخر کماب الحج آ داب زیارت قبرالنبی علیہ السلام ہیں ہے۔
- ای طرح مونین کی قبروں پر فاتحہ پڑھے تو قبلہ کو پشت اور قبر کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا سنت ہے۔ عالمگیری کتاب الکراہیۃ باب زیارت القبور میں ہے۔

## يَخُلَعُ نَعُلَيْهِ ثُمَّ يقِف مُسْتَد بِرَالْقِبُلَةِ مُسْتَقُبِلاً لِوَجْهِ الْمَيّتِ

''اپنے جوتے اتارہ اور کھبے کی طرف پشت اور میت کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو۔'' روضہ پاک، آب زمزم، وضوکا پانی، قبرموئن سب متبرک چیزیں ہیں۔ ان کی تعظیم قیام ہے کرائی گئی۔ دوسرے جب کوئی ویٹی پیٹوا آئے تو اس کی تعظیم کے لئے کھڑا ہوجانا سنت ہے اس طرح جب ویٹی پیٹوا سائے کھڑا ہوتو آس کے لئے کھڑا رہنا سنت اور بیٹھار ہنا ہے او بی ہے۔مشکلو ہ جدل اول کتاب الجہادیا ہے تا مسلم اللاس اعلیام میں ہے کہ جب سعدا بن معاذرضی اللہ عند مجد نہوی میں عاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام نے انصار کو

تھم دیا۔ قُنو ُمُنوا اِلْسیٰ سَیّدِ کُمُ اپنی مردارے لئے کھڑے ہوجاؤ۔ بیقیام تعظیمی تھانہ یہ کدان کوش مجبوی کی وجہ سے قیام کرایا گیا۔ نیز تھوڑے سے اتار نے کے لئے ایک ووصاحب ہی کانی تھے سب کو کیوں فرمایا کہ کھڑے ہوجاؤ ، نیز گھوڑے سے اتار نے کے لئے تو حاضرین مجلس پاک میں سے کوئی بھی چلاجاتا ، خاص انصار کو کیوں تھم فرمایا ، ماننا پڑے گا کہ یہ قیام تعظیمی ہی تھا اور حضرت سعد انصار کے سردار تھے۔ ان سے تعظیم کرائی گئی ، جن لوگوں نے الی سے دھوکا کھا کر کہا ہے کہ یہ قیام بھاری کے لئے تھا دہ اس آیت بھی کیا کہیں گے؟ اِذَا قُدُمُنُمُ اِلْمِی المصّلواقِ کیا

نماز بھی بیار ہے کہاس کی ایداد کے لئے کھڑا ہوتا ہے۔اشعۃ اللمعات میں ای حدیث کے مانخت ہے۔ فخمت درمراات تو قیروا کرام سعد دریں مقام و امر تعظیم وتکریم اوراوریں ہاں آں باشد کہ اورابرائے تھم کر دن طلبید ہ بودند پش اعلانِ شان اور دریں مقام اولی وانسب باشد۔'' اس موقعہ پرسعد کی تعظیم وتکریم کرانے میں بیچکت ہوگی کہان کو بنی قریظہ پرتھم فرمانے کے لئے بلایا تھااس جگدان کی شان کا ظہار بہتر اور مناسب تھا۔

م الله القيام من بروايت ابو بريره رض الله عند فَافَا قَامَ فُسمُنَا مَّا حَتْم فَر نَيْنَاهُ قَدْدُ خَلَ بَعْضَ بُيُوْتِ اَزُّوَاجِهِ جب حضور عظافہ مجلس سے اٹھتے تو ہم بھی کھڑے ہوجاتے تھے یہاں تک کہ ہم دکھے لیتے تھے کہ آپ اپنی کی بیوی پاک کے کھر میں واخل ہوگے۔

افعة اللمعات كمّاب الاوب باب القيام ميں زيرآ بت حديث قُنوُ مُوُ اللّيٰ سَيِّدِ كُمُ ہے۔ اجماع كردواند جماج يوعلاء بايں حديث براكرام اللّ فضل ازعلم باصلاح ياشرف ونو دى گفته كداي قيام مرابل فضل را وقت قروم آورون ايثان متحب است واحاديث وريں باب ورويافة وورثي از ال صريحاً چيز ہے جي نه مصد واز قفيه نقل كردو كه مكروہ نيست قيام جالس از برائے كى كه درآ بدہ است بروء بجہت تعظيم ساس حديث كى وجہ سے جمورعلائے صالحين كى تعظيم كرنے برا تفاق كيا ہے نو وى نے فرما يا كہ بزرگول كى تشريف آ ورق كے وقت كھڑا ہونام سخب ہواس بارے ميں احاديث

آئی ہیں اوراس کی ممانعت میں صراحة کوئی حدیث نہیں آئی ، قینہ سے نقل کیا کہ ہیٹے ہوئے آدی کاکسی آنے والے کی نقطیم کے لئے کھڑا ہوجانا مکروہ نہیں۔عالکیری کتاب الکراہمیة باب ملاقات الملوک ہیں ہے۔ تُجُوزُ ڈُ الْمُنِحِدُمَةُ بِغَیْرِ اللَّهِ تَعَالَیٰ بِالْقِیَامِ وَ اَنْحَادِ الْیَدین وَ الْلِائْدِنَاءِ

" فیرخدا کی عظمت کرنا کھڑے ہوکرمصافی کر سے جنگ کر ہرطرح جائز ہے۔"

اس جگہ جھکنے سے روام رکوع ہے کم جھکنا۔ ٹاحد رکوع جھکنا تو نا جائز ہے جیسا کہ ہم مقدمہ بیں عرض کر بچکے۔ورمخنار جلد پنجم کتاب الکرامیة ہاب الاستیمراء کے آخر میں ہے۔

> يَجُوزُ بَلُ يُنْدَبُ الْقَيَامُ تَعُظِيمًا لِلْقَادِنِ يَجُوزُ الْقِيَامُ وَلَوُ لِلْقَادِي بَيُنَ يدَي الْعَالِمِ "آنے والے کی تعظیم کے لئے کھڑا ہوجانا جائز بلکہ متحب ہے جیسے کہ قرآن پڑھنے والے کوعالم کے سامنے کھڑا ہوجانا جائز ہے۔"

'' آنے والے لی تنظیم کے لئے گھڑا ہوجانا جائز بلکہ مشخب ہے جیسے کہ قر آن پڑھنے والے کوعالم کے سامنے گھڑا ہوجانا جائز ہے۔'' اس سے معلوم ہوا کہ تلاوت قر آن کی حالت میں بھی کوئی عالم دین آ جاوے تواس کے لئے گھڑا ہوجانا مستحب ہے اس کے ماتحت شامی میں ہے۔

> وَقِيَامٌ قَارِيُ الْقُرُ آنِ لِمَنُ يُجِيُّ تَعُظِيُمًا لِايَكُرَهُ إِذَ كَانَ مِمَّنُ يَسُتَحِقُّ التَّعُظِيُم "قرآن لا صفواليكاآن واليكاتُّفظيم كيلئكمُ ابوجانا كروه فين جكه وتظليم كالأن بو"

'' قرآن پڑھنے والے کا آنے والے کی تعظیم کے لئے کھڑا ہوجا نا مکروہ نیس جبکہ وہ تعظیم کے لاکن ہو'' شامی جدل اوّل باب الامامت میں ہے کہ اگر کوئی شخص مجد میں صف اوّل میں جماعت کے انتظار میں بیٹھا ہے اور کوئی عالم آدی آھیا اس کے لئے

علی جدن اوں پہنے ہوئے میں ہے اور اس میں میدیں مصدوں میں بعد سے افسال ہے انتظام انوعلاءِ امت کی ہے کین صدیق اکبر جگہ چھوڑ وینا خود چیچے ہے جانامتنج ہے بلکداس کے لئے پہلی صف میں نماز پڑھنے سے افسال ہے مینظیم انوعلاءِ امت کی ہے کین صدیق اکبرنے

تو عین نماز پڑھاتے ہوئے جب حضورعلیہ السلام کوتشریف لاتے دیکھا تو خود مقتدی بن گئے اور ﷺ نماز بیں حضورعلیہ السلام امام ہوئے۔ (مکتوۃ باب مرض النبی) ان امور سے معلوم ہوا کہ بزرگان دین کی تعظیم عیادت کی حالت میں بھی کی جاوے۔

مسلم جلدد دم پاب حدیث توبراین ما لک کتاب التوبریس ہے۔

فَقَامَ طَلَحَةُ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ يُهَرُولُ حَتَّىٰ صَافَحَنِي وَهَنَّانِي

" لیس طلحه ابن عبید الله کھڑے ہو گئے اور دورتے ہوئے آئے جھے سے مصافحہ کیا اور مبارک با دوی۔"

اس جَلِيْوري مِن جِد فِيْهِ اسْتِحْبَابُ مُصَافَحَةِ الْقَادِمِ وَالْقِيَامِ لَهُ ۚ اِكْرَامًا وَٱلْهَرُ وَلَةِ الْيَ بِقَائِهِ اس سے ٹابت ہوا کہ آنے والے سے مصافحہ کرنا،اس کی تعظیم کو کھڑا ہونا،اس کے ملنے کے لئے دوڑ نامستحب ہے۔

تیسرے جبکہ کوئی اپنا پیارا آ جاد ہے تواس کی خوشی میں کھڑا ہوجانا، ہاتھ یاؤں چومناسنت ہے،مشکلوۃ کتابالا دب باب المصافحہ میں ہے کہ زیدا بن حارثه دروازه باكمصطفى عليه السلام برحاضر بوئ اور درواز وكفكه ثايا\_

فَقَامَ اِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرُيَانًا فَاعْتَنَقَه ۚ وَقَبَّلَه ۖ

"ان كى طرف حضور عليه السلام يغير جا درشريف كے كھڑے ہو گئے بھران كو گلے لگاليا اور بوسد ديا۔"

مفكلوة الى باب مين ہےكہ جب حضرت خاتون بخت فاطمه الزبرارضى الله عنها حضور عظیم كى خدمت ميں حاضر ہونمى۔

إلَيْهَا فَأَخُوذَ بِيدِهَا فَقَبَّلَهَا وَأَجُلَسَهَا فِي مَجُلِسِهِ ال كيلة كر بوجات اوران كالإته يكر بال كوچو من اوراي جكران كو بٹھاتے۔ای طرح جب حضورعلیہالسلام فاطمہالز ہرارضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے جاتے تو آپ بھی کھڑی ہوجا تیں اور ہاتھ مبارک دیتیں اورا پی جگہ حضور علیہ السلام کو بٹھالیتیں۔ مرقات باب المشی بالجنازة فصل دوم بیں ہے۔

فِيُهِ إِيْمَاء " إِلَىٰ نَدُبِ الْقِيَامِ لِتَعُظِيمِ الْفُضَارَةِ وَالْكُبَرَاءِ معلوم بواكنظاء كے لئے تیام تعظیمی جائز ہے۔ چوشے بجد کوئی پیارے کا ذکرے یا کوئی اورخوشی کی خبر سے تواس وقت کھڑا ہوجا نام تھے اور سنت اور سنت صحابہ دست ملف ہے، مشکلو ہ کتاب الا بمان فصل ثالث میں حضرت عثان رضی اللہ عنہ ہے روایت کی کہ جھھ کوصد اپنی اکبرنے ایک خوشخبری سنائی۔

فَقُمْتُ اِلَيْهِ وَقُلُتُ بِأَبِيُ أَنْتَ وَأُمِّي أَنْتَ احَقُّ بِهَا

" تومیں کھڑا ہوگیااور میں نے کہا کہ آپ پرمیرے ماں باپ قربان ہوں آپ ہی اس لائق ہیں۔"

تفيرروح البيان ياره٢٦ سوره في زيرا يت مُحَمَّد " رَّسُولُ الله بكرامام قلى الدين يكى رحمة الشعليد كياس مجمع علاءموجودها كرايك

نعت خوال نے نعت کے دوشعر پڑھے۔ فَعِنْدَ ذَالِكَ قَامَ الْإِمَامُ السُّبْكِيُّ وَجَمِيْعُ مَنْ فِي الْمَجْلِسِ فَحَصَلَ أَنْسَ" عَظِيْم" بِذَالِكَ الْمَجْلِسِ

"لو فورًا المام يكي اورتمام حاضرين مجلس كفر عيهوئ اوراس مجلس بيس بهت عي لطف آيا-"

یا نچویں کوئی کا فراپنی قوم کا پیشوا ہو،اوراس کے اسلام لانے کی امید ہوتو اس کے آنے پراس کی تعظیم کے لئے کھڑا ہونا سنت ہے، چنا نچے حصرت عمر رضی الله عنداسلام لانے کے لئے حاضر خدمت ہوئے تو حضور علیدالسلام نے کھڑے ہوکران کواپنے سیندے لگایا۔ ( کتب تواری )

عالمكيرى كتاب الكرابية باب الل الذمه يس ب-

إِذَا دَخَلَ ذِمِّيٌّ عَلَىٰ مُسْلِمٍ فَقَامَ لَه ۚ طَمُعًا فِي إِسُلاَمِهِ فَلاَ بَأْسَ

دو کوئی ذمی کا فرمسلمان کے باس آ بامسلمان اس کے اسلام کی امید براس کے لئے کھڑا ہوگیا تو جا تزہے۔"

(۵) چند جگه قیام مکرده ب\_اوّل آب زمزم اوروضو کے سوااور پانی کو پینے وقت کھڑا ہوتا بلاعذر مکروہ ہے۔ووسرے دنیاوار کی تعظیم کے لئے کھڑا

ہونا دنیالا کچ سے بلاعذر مکروہ ہے تیسرے کا فرکی تعظیم کے لئے کھڑ ایہونا اس کی مالداری کی وجہ سے مکروہ ہے۔عالمگیری کتاب الکراہیۃ باب اہل الذمدين ب

وَإِنَّ قَامَ لَهُ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّنُوىَ شَيْئًا مِمَّا ذَكَرُنَا اَوْقَامَ طَعُمَا لِغِنَاهُ كُرهَ لَه ' ذَٰلِكَ

""اگراس کے کئے سوائے مذکورہ صورتوں کے کھڑا ہوایا اس کی مالداری کے طبع میں کھڑا ہوا تو مکروہ ہے"

چوتھے جو تھے ہو تھ اپنی تعظیم کرانا جا ہتا ہواس کی تعظیم کے لئے کھڑا ہونامنع ہے۔ یانچویں اگر کوئی بردا آ دمی درمیان میں ہیٹھا ہوااورلوگ اس کے آس پاس دست بستہ کھڑے ہوں تو اس طرح کھڑا ہونا سخت منع ہے اپنے لئے قیام پیند کرنا بھی منع ہے اس کے حوالے دوسرے باب میں آویں گے

ان شاء الله سيقتيم خيال مين وي--

جب یہ فقیل ہو پھی تواب کیونکہ ہم قیام سنت میں چوتھا قیام وہ بتا کیا کہ جوخوشی کی خبریا کریائسی بیارے کے ذکر پرہو،اور پہلا قیام وہ بتایا جو کسی دین

عظمت والی چیز کی تعظیم کے لئے ہو، البذا قیام میلا و چندوجہ سے سنت میں دافل ہوا، ایک تواس لئے کدیدذ کرولا دت کی تعظیم کے لئے ہے دوسرے اس لئے کہ ذکر ولا دت سے بردھ کرمسلمان کے لئے کونی خوشی ہوسکتی ہے اور خوشی کی خبر مسنون ہے، تیسرے نبی کریم ﷺ سے بردھ کرمسلمان کے نز دیک

میں حدیث سے ثابت کر بچے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنے اوصاف اور اپنامنسب شریف منبر پر کھڑے ہوکر بیان فرمایا تو اس تیام کی اصل آل گئے۔ چھے اس لئے کہ شریعت نے اس کوشع نہ کیا۔اور ہر ملک کے عام مسلمان اس کوثو اب مجھ کر کرتے ہیں اور جس کام کومسلمان احجا جا نیں وہ اللہ کے نزویک بھی اچھاہے ہم اس کی تحقیقی بحث میلا داور بحث بدعت میں کر بچکے ہیں نیز پہلے عرض کر بچکے ہیں کہ مسلمان جس کام کومنتھب جاتیں وہ شریعت میں مستحب ہے،شامی جلد سوم کتاب الوقف، وقف منقولات کی بحث میں فرماتے ہیں۔ لِآنَّ التَّعَامَل. يُتُرَك بِهِ الْقِيَاسُ لِحَدِيْثِ مَارَاهُ الْمُوْمِنُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنَ يَعِيْرَيِّي وجنازه وغيره كاوقف قيائنا ناجائز هونا چاہيئ تكر چونكه عام مسلمان اس كے عامل بين لبذا قياس چھوڑ ديا گيااورا سے جائز مانا گياد يجھوعامة المسلمين جس كام كو اچھا سیجھے کیس۔اوراس کی حرمت کی نص شہوتو قیاس کوچھوڑ نالا زم ہے۔ورمخنار جلد پنجم کتاب الا جارات باب ا جارت الفاسدہ میں ہے۔ وَجَازَ اجَارَـةُ الْحَـمَّامِ لِلَاتَّـه عَلَيْهِ السَّلامُ دَخَلَ حَمَّامَ الْحَجُفَةِ وَلِلْعُرُفِ وَقَالَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلامُ مَارَاهُ الْمُوِّمِنُونَ حسنًا فَهُوْ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنَّ ا " حمام کا کرایہ جائز ہے کیونکہ حضورعلیہ السلام شہر جمفہ کے حمام میں تشریف لے شکے اوراس کئے کہ عرف جاری ہوگیا اور حضورعلیہ السلام فرماتے ہیں كەجس كومسلمان اچھا مجھيں وہ عنداللہ اچھاہے۔" اس کے ماتحت شامی میں ہے کہ حضور طیبانسلام کے جھفد کے جمام میں واقل ہونے کی روایت سخت ضعیف ہے بعض نے کہا کہ موضوع ہے لہذا اب حمام کے جائز ہونیکی دلیل صرف ایک رہ گئی لیتن عرف عام تع ثابت ہوا کہ جو کام مسلمان عام طور پر جائز سمجھ کر کریں وہ جائز ہے۔ شامی بی اس جگہ ہے۔ لِاَنَّ النَّاسَ فِي سَائِرِ الْاَمْصَارِيْدُ فَعُوْنَ أَجُرَتَ الْحَمَّامِ فَدَلَّ اِجْمَاعُهُمْ عَلَىٰ جَوَازِ ذَٰلِكَ وَإِنْ كَانَ الْقِيَاسُ يَا بَاهُ '' كيونكد تمام شهرول مين مسلمان لوگ جهام كي أجرت دييج بين پس ان كها جهارع سے اس كا جائز ہونامعلوم ہواا گرچه بيخلاف تياس ہے۔'' ثابت ہوا کہ حمام کا کرایہ قیائیا جائز نہ ہونا چاہیے کیونکہ خبر نہیں ہوتی کہ کتنا پانی خرج ہوگا اور کرایہ میں نفع واجرت معلوم ہونا ضروری ہے لیکن چونکہ

کون محبوب ہے،وہ جان اولا دمال باب متاع سب سے زیادہ محبوب ہیں ان کے ذکر پر کھڑا ہونا سنت سلف الصافلین ہے۔ چو تھاس لئے کہولادت

پاک کے وقت ملائکہ دیردولت پر کھرے ہوئے تھاس لئے ولا دت کے ذکر پر کھڑ اجونافعل ملائکہ ہے مشابہے۔ یانچویں اس لئے کہ ہم بحث میلاد

مسلمان عام طور پراس کوجائز سیجے ہیں البندا میہ جائز ہے قیام میلا دکو بھی عامل مسلمان متحب سیجھتے ہیں البندامت ہے۔ ساتویں اس لئے کدرب تعالیٰ فرما تاہے۔ و تُعِیّر دُوُاہُ تُوَ قِیْرُواہُ ''اے مسلمانوں ہمارے نبی کی مدد کرواورائی تعظیم کرو۔'' تعظیم میں کوئی پابندی ٹیس بلکہ جس زمانہ میں اور جس جگہ جوطر اینتہ بھی تعظیم کا ہواس طرح کرو بشرطیکہ شرایعت نے اس کوحرام نہ کیا ہوجھے کہ تعظیمی

تعظیم میں کوئی پابندی تہیں بلکہ جس زمانہ میں اور جس جگہ جوطر ایقہ بھی تعظیم کا ہواس طرح کر وبشر طیکہ شرایعت نے اس کوحرام نہ کیا ہو جیسے کہ تعظیمی سے دورکوع اور ہمارے زمانہ میں احکام کھڑے ہوکہ بھی پڑھے جاتے ہیں لبندامحیوب کا ذکر بھی کھڑے ہوکر ہونا چاہیے۔ دیکھو وَ الشُوّ بُوُ المیں مطلقاً کھانے پینے کی اجازت ہے کہ ہر طلال غذا کھاؤ پیجَ ، تو ہریانی ، زروہ ، تو رماسب ہی حلال ہوا خواہ خیرالقرون میں ہویانہ۔ ایسے بی تُوَّ قِبْرُ وَ الله کا امر مطلق ہے کہ ہر تم کی جائز تعظیم کرو۔ خیرالقرون سے تابت ہویا نہ ہو۔ آٹھویں اس لیے کہ رہ تعالیٰ فرما تاہے۔

سية المن تعظِمُ شَعَائِرَ اللَّي فَانَهَامِنُ تَقُوَى الْقُلُوبِ "اورجُحْس اللّٰى نَايُول كَانْظُم كرية ودل كتقى سيد" وَمَنْ يُعِظِّمُ شَعَائِرَ اللَّي فَانَهَامِنُ تَقُوى الْقُلُوبِ "اورجُحْس اللّٰى نَايُول كَانْظِم كرية ودل كتقى سيد" دوح البيان في زيت آيت وَتَعَاوَنُو عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوى وَلاتَعَانُوا عَلَى الْلِائْمِ وَالْعُدُوانِ كماكرج م چَرُكود فِي

عظمت حاصل ہو وہ شعائراللہ ہیں انکی تعظیم کرنا ضرورت ہے جیسے کہ بعض مہینے بعض دن ومقامات لیعض اوقات وغیرہ اس لئے صفا دمر دہ ، کعبہ معظمہ، ماہ رمضان، شب قدر کی تعظیم کی جاتی ہے۔اور ذکر ولاوت بھی شعائرالہ ہے لبذا اسکی تعظیم بھی بہتر ہے وہ قیام سے حاصل ہے۔ ہم نے آٹھ دلاکل سے اس قیام کامستحب ہونا ٹابت کیا تکر مخالفین کے پاس خداجا ہے تو ایک بھی دلیلِ حرمت نہیں چھش اپٹی رائے سے حرام کہتے

# دوسراباب

#### قيام ميلاد پر اعتراض وجواب ميس

اعت اصن معیو ۱ چونکہ میلاد کا قیام اوّل تین زمانوں میں نہیں تھا۔ لہذا بدعت ہے اور ہر بدعت حرام ہے۔حضور عظیم کی جاوے جو کہ سنت سے ثابت ہو، اپنی ایجادات کواس میں دخل نہ ہو کیا ہم کو بمقابلہ صحابہ کرام حضور عظیم سے زیادہ محبت نہیں ہے جب انہوں نے بہتیام نہ کیا تو ہم کیوں کریں۔

سندهيال رااصطلاح سنده قدح

مندبال دااصطلاح مندمدح

کہیئے بیتظیم کہاں ثابت ہے؟ کہیئے کیاسلطان محموداوراہام مالک رحمہم اللہ کو صحابہ کرام ہے زیادہ عشق رسول علیہ انسلوٰۃ والسلام تھا۔ اعتبی ایش منصبی ۴ ۔ اگر ڈکررسول علیہ السلام کی تعظیم منظور ہے تو ہر ذکر پر کھڑے ہوجایا کرو۔اور ملیاد شریف میں اڈل سے تک کھڑے رہا کے سے برکر مراجعت میں بھیٹر میں معرف میں معرف سے معرف

اعدو الصفح المصنى المعلمة المستحد و المعلم المان المن المستور من المورات الموجها المورد المو

کرتے تھے ویکھنے والوں نے ہم کو ہا تا یا کہ خووبھی کھڑے ہوتے پڑھنے والے بھی کھڑے ہوتے تھے ان کا پیغل بہت ہی مبارک تھا گر چونکہ از اوّل تا آخر کھڑا ہونا عام کووشوار ہوگا اس لئے صرف ولا دت کے ذکر کے وقت کھڑے ہوجاتے ہیں نیز بیٹھے بیٹھے بعض لوگ بھی اوگھ جاتے ہیں کھڑا کر کے صلوٰ ق وسلام پڑھلو۔ تا کہ نیند جاتی رہے اس لئے اس وقت عرق گلاب وغیرہ چیڑکتے ہیں تا کہ یانی سے نینداڑ جاوے کیوں صاحب! تماز

یمی بعض ذکرتو آپ کھڑے ہوکرکرتے ہواور بعض مجدے میں اور بیٹے کر، ہر ذکر کھڑے ہوکر کیوں ندکیا؟ نیز التحیات میں انشھدان لا إلله الأاللّهُ پڑھتے ہیں تو تھم ہے کہ انگلی کا اشارہ کرے ، ارو ہزار ہا موقعوں پر آپ ہیری کلمہ پڑھتے ہوائگلی کیوں نہیں ہلاتے؟ صوفیائے کرام بعض وظا کف میں

کھا شاروں کی قیدیں لگاتے ہیں، مثلاً جب مقدمہ میں حاکم کے سامنے جاوے تو تھیلے تھیں۔ اسطرح پڑھے کداس کے ہرحرف پرایک انگی بند کردے کاف پر ہ پر کی پردغیرہ ۔ پھر مشمق تھیں پڑھے ہرایک پرانگی کھولے پھرحاکم کی طرف دم کردے تو جب تلاوت قرآن کے دوران میں کل تر بعد بھر ہیں کی منبوں میں میں میں میں کا اسان میں میں کا اسان میں میں ایک نامی میں اسان کے اسان

میں یہ کلے آتے ہیں تو بیاشارہ کیوں نہیں اور یہاشارے صحابہ کرام ہے کہاں ثابت ہیں ،حزب النح وغیرہ پڑھنے والے حضرات بعض مقامات پر خاص اشارے کرتے ہیں اور موقعوں پر کیوں نہیں کرتے ، نیز کرتے ؟اس تتم سے صد ہاسوالات کئے جاسکتے ہیں ، امام بخاری نے بعض احادیث کو اساؤ ابیان کیا بعض کو تعلیقاً ،سب کو بکسال کیوں نہ بیان کیا۔ بھلاان چیسی ہاتوں سے حرمت ثابت ہو مکتی ہے۔ لوگوں نے قیام میلا دکوضروری مجھ لیا ہے کہ نہ کرنے والوں پرطعن کرتے ہیں اور غیرضروری کوضروری مجھٹانا جائز ہے البذا اعتراض نمبر4 تيام ناجائز ہے۔ **جواب** بیسلمانوں پڑھن بہتان ہے کہ وہ قیام میلا دکوواجب جھتے ہیں نہ کسی عالم دین نے لکھا کہ قیام واجب ہواور نہ تقریروں ہیں کہا عوام بھی ہیں کہتے ہیں کہ قیام اور میلاد شریف کارثواب ہے۔ پھرآپ ان پرواجب سجھنے کا کس طرح الزام لگاتے ہیں ،اگر کوئی واجب سمجھے بھی تواس کا سيجهمنائدا ہوگانه كهاصل قيام حمام ہوجادے نماز بيس درود شريف پڙھناامام شافعي صاحب ضروري بجھتے ہيں احتاف غير واجب ،تو ہمارے نز ديك ان کا پیقول سجے نہ ہوگا ،نہ بیا کہ درود ونماز ہی منع ہوجاوے اس کی شخفیق ہیں اور نہ کرنے والے کو دہانی کہتے ہیں یہ بالکل درست ہے،مفکلوۃ باب القصد في العمل ميں ہے۔ أَحَبُّ الْأَعُمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدُوَمُهَا وَإِنَّ قُلَّ الله كنزد كِها حِها كام وہ ہجوكہ بميث بواكر چتھوڑا ہو، ہرکار خیرکو پابندی ہے کرنامنتی ہے مسلمان ہرعیدکوا چھے کیڑے بین ہر جعد کوٹسل کرتے ہیں۔خوشیونگاتے ہیں، مداری بیں ہررمضان وجعد میں چھٹی کرتے ہیں ، ہرسال امتحان لیتے ہیں مسلمان ہررات سوتے ہیں ، ہردو پہر کو کھانا کھاتے ہیں تو کیا ان کو داجب جھتے ہیں یا پابندی وجوب کی علامت ہے رہاتیام نہ کرنے والول کو وہائی جھنا۔اس کی میدبیہ کدفی زمانہ ہندوستان میں بیوہابیوں کی علامت ہوگئی ہے الل ایمان کے ہرزمانہ میں علامات مختلف رہی ہیں اور حسب زمانہ علامات کقار سے بچنا علامت اہل ایمان اختیار کرنا ضروری ہے اول اسلام میں فرمایا گیا کہ جس نے لآاله إلا الله كهراياجنتي بوكيا (مقلوة كتاب الايمان) كيونكه إس وقت كليه يزهنا الى المان كي علامت تقى پير جب كليه كو يول بين منافق بيد ا جوئة قرآن ياك في ماياكرآپ كے سامنے منافق آكر كہتے جي كه جم كواه جيل كرآپ رسول اللہ جيں۔اللہ بھى جانتا ہے كرآپ رسول اللہ جي کیکن خدا گواہ ہے کہ منافق آ کر کہتے ہیں بات تو تچی کہدرہے ہیں تھر ہیں جھوٹے ۔ پھرحدیث میں آیا کہ ایک قوم نہایت ہی عبادت گزارہوگی ،تکر وین ہےالیے نکل جا کیں گے جیسے تیرکمان ہے۔ نیز حدیث بیل آیا کہ خارتی کی پہچان مرمنڈا نا ہے (دیکھودونوں حدیثیں مفکوۃ کتاب العصاص باب تل الل الرده) بيتمين امورتمس زمانوں كے اعتبارے بيں شرح فقدا كبريش مثل على قارى فرماتے بيں كركسى نے امام ابوصنيف رضى الله عندے يوجيما كەئ كى علامت كياب؟ فرمايا حُبُّ الْمُحْتَنَيِّنِ تَفُصِيلُ الْشَيْخَيْنِ وَالْمَسْحُ عَلَىٰ الْمُحْفَيْنِ ووامامول يعنى سيّرناعلى وعمان س محبت رکھنا چیخین صدیق و فاردق رضی الله عنهم کوتمام پرافضل جانتااور چیڑے کےموزے پرمسح کرنا رتغبیرات احمد بید میں سورہ انعام زیرآ بیت وَأَنَّ هَلَا صِورًاطِي هُسْتَقِيمًا بِكِهِ مِيدنا عبدالله ابن عباس فرماياكة صبين وس عادات ووروه في ب تفضيل الشَّين حينن ، تَوُقِينُ النُّحْتَنَيْنِ ، تَعْظِيمُ الْقِبُلَتَيْنِ ، الصَّلواةُ عَلَى الْجَنَازَتَيْنِ ، الصَّلواةُ خَلْف الإمَامَيْنِ ، تَرُك الْخُرُوْجِ عَلَى الْإِمَامَيْنِ ، اَلْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، وَالقَوْلُ بِالتَّقْدِيْرِيْنِ وَالْإِمْسَاكُ عِنِ الشَّهِ.ادَتَيُنِ وَ اَذَاءُ الْفَرِيْضَيَيْنِ مِرْتَاتِ شُرُوحَ بِابِ الْمَحْ عِلى الْحَيْنِ مِن جِدِ شَيْلَ أَنْدِس ابُنِ مَالِكِ عَنُ عَلاَمَةِ اَهُلِ السُّنَّةِ وَ الْحَمَاعَةِ فَقَالَ أَنْ تُحِبُّ الشَّيُحَيُّنِ وَإِلَّا تُطُعِنَ الْحَتَّنيُنِ وَتَمْسَحَ عَلَىٰ الْخُفَّيْنِ وركار إب المياره من ب وَ التَّوَضَّوَ مِنَ الْحَوْضِ اَفْضَلُ رَعُمًا لِلْ مُعْتَزِلَةِ وَض عَرْضَ الْفَل مِعْزَل كُوطِل ف ك ليّا اى جَلْرَث اي مِن ب إِلاَنَّ الْمُعْتَزِلَةُ لا يُجيئُونَهُ مِنَ الْحَيَاضِ فَنَرُ غِمُهُمُ بِالْوَضُوْءِ مِنْهَا يَعَيْ مَزْلِدُوش مِدوسُورَ فَامَارَكَتِ إِن

لِاَنَّ الْمُعُنَزِ لَلَهُ لِاَ يُجِيئُوُ وَلَهُ مِنَ الْحَيَاضِ فَنَوُ غِمُهُمْ بِالْوَصُوْءِ مِنْهَا لِيخَهِمْ الدِوْلِ ہِورَ وَلَهُ مِنَ الْحَيَاضِ فَنَوُ غِمُهُمْ بِالْوَصُوْءِ مِنْهَا لِيخَهِمْ لِدوْلِ ہِ وَصُورَ اَهِ اِلْمَالِمِ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّامِ

ھُنُ تَشَبَّهَ بِقُومٍ فَلَهُوُ هِنَهُمُ لَهٰذَاسَ ہے بچنا چاہے۔ نیزشای ہے یہی معلوم ہوا کہا گرکسی جائزیامتحب کام سے بلاوجہ لوگ روکیس تو اس کوخرور کرے۔ آج ہندوستان میں ہندو قربانی گائے ہے روکتے ہیں خاص گائے کی قربانی واجب نہیں تکرمسلمانوں نے اپناخون بہا کراس کو جاری رکھااسی طرح محفل میلا دوقیام وغیرہ ہے۔ فقہاء کے نزدیک زنار بائد صنااور ہندؤں کی سی چوٹی سر پر رکھنا۔ قرآن پاک نجاست میں ڈالٹا کفر ہے کیونکہ یہ کفار کی ذہبی علامت ہے۔

**خسر و ری خوت** بیموال ۱۲ اکثر دیوبندی کیا کرتے ہیں کہ تاتحہ عرص ومیلا دوغیرہ سب کواس وجہ سے حرام بتاتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہتم نے خود تی ہونے کی علامات ایجاد کرلی ہیں صدیث وقر آن میں بیعلامات نہیں سب جگد کے لئے بیدی جواب دیاجا دے بہت مفید ہوگا ان شا واللہ۔ اعتواض نمبوع کی کانتھم کے لئے کھڑا ہونا تن ہے محکوۃ باب القیام میں ہے۔ و کے انسو الذَارَ أَوْ لَمْ يَفُومُ وُ الْمِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهَيْتِهِ لِلذَٰلِکَ صحابة كرام جب صنورطيد السلام كود يكھتے تو كھڑے نہ ہوتے تھے كيونكہ جائے تھے كہ صنورعليد السلام كو

ىيئاپىندىب، مَكْلُوة اى بابى بى ب-مَنْ سَرَّه ' أَنْ يَّتَمَثَّلَ لَه ' الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَب. وَّءَ مَقُعَدَه ' مِنَ النَّارِ ''جس كوينده وكراوك اس كسامن كار سريس

ده اپنی جگه دوزخ میں ذھونڈے۔''

مشکلوة باب القيام بس ہے۔

لا تَقُولُ مُوا كَا تَقُومُ الْاعَاجِمُ "عَجى لوكون كى طرح نه كرے مواكرو"

ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ زندگی میں بھی اگر کوئی بڑا آ دی آ وے تو اس کی تعظیم کے لئے نہ کھڑا ہو۔ میلا دشریف میں تو حضور علیہ السلام آتے بھی تہیں ، پھر تعظیمی قیام کیونکہ جائز ہوسکتا ہے؟

ہیں، چرسیسی میام یونلہ جائز ہوسلائے؟ جواب ان احادیث میں مطلق قیام نے مع نہیں فرمایا گیاورنہ پہلے باب میں ہم نے جواحادیث اوراقوال نقہا نقل کئے اس کے خلاف ہوگا بلکہ حب ذیل امورے ممانعت ہے اپنے لئے قیام جا ہنا لوگوں کا دست بستہ سامنے کھڑار ہنا اور پیشوا کا میدا میں بیشار ہنا۔ہم نے بھی لکھا ہے کہ اس

سب دیں ہورہے مماعت ہے ہے جانچ سے قیام چاہا تو وں 8 دست بستہ سامے ھزار ہما اور پیوا 8 میدا میں بیھار ہما ہم سے و قشم کے دونوں قیام منع میں۔ پہلے حدیث کے ماتحت اضعہ اللمعات میں ہے، '' وحاصل آ ککہ قیام وزک قیام بحسب زمان واحوال واشخاص مختلف گردد وازیں جااست کرگاہے کہ کروندگا ہے نہ کروند۔'' خلاصہ یہ ہے کہ قیام تعظیمی کرنا اور نہ کرناز مانداور حالات اوراشخاص کے کاظ سے مختلف ہوتا

سرددوازی جااست ندگاہے کہ سروندگا ہے نہ سروند۔ مطاحمہ یہ ہے کہ جائے تعلیم سیمی سرنا اور نہ سرنا زمانداور حالات اور اسحاس کے خاط سے حلف ہوتا ہے ای طرح صحابہ کرام نے بھی تو حضور علیہ السلام کے لئے قیام کیا اور بھی نہیں ،معلوم ہوا کہ صحابہ کرام بھی تو حضور علیہ السلام کی تشریف آور کی پر کھڑے ہوجائے تھے اور بھی نہیں بنیس کا تو ذکر یہاں کیا اور کھڑے ہونے کا ذکر پہلے ہوچکا اور آپ کا قیام سے کراہت فرمایا تو اضرفا اکساز اتھا۔

الہذااس جگہ ہمیشہ کھڑے ہونے کی تنی ہے مطلقا کی دوسری اور تنیسری حدیث کے ماتحت اشعۃ اللمعات میں ہے۔'' قیام کروہ اجینہ نیست بلکہ کروہ محبت قیام است اگر دے بحب قیام ندوار وقیام برائے دے کروہ نیست قاضی عیاض مالکی سکتھ کہ قیام مہنی ورحق کسی است کہ نشستہ باشد ویستاوہ باشند پیددے دور قیام تعظیم برائے اہل دنیا بجہت دنیائے ایشان وعیدوار دشد و کروہ است'' خود قیام کروہ نہیں بلکہ قیام چا ہٹا کروہ ہے اگروہ قیام نہ

باستدید دے دور میام میم برائے ایل دنیا جہت دنیائے ایتان وعیدوار دسمدوسروہ است سمود میام سروہ میں بعد میام جا ہما سروہ ہے ، سروہ میام نہ چاہتا ہوتو اس کے لئے مکروہ نہیں ہے۔قاضی عیاض نے فرمایا کہ قیام اس کے لئے منع ہے جو کہ خودتو ہیضا ہوا در لوگ کھڑے ہول اور دنیا داروں کے لئے قیام تعظیمی میں وعید آئی ہےاور دہ مکروہ ہے۔اس طرح حاشیہ مختلوۃ کتاب الجہاد۔باب تھم الاسرار زیرحدیث قُدوُ عُدوُ اللہ یٰ سَیّدِ کُٹُ

قَالَ النُّوُوِيُّ قِيْهِ اِكْرَامُ اَهُلِ الْفَصُٰلِ وَتَلَقِيْهِمُ وَالْقِيَامُ اِلَيْهِمُ وَاحْتَجَ بَهِ الْجَمُهُوْرُ وَقَالَ الْقَاضِيُ عَالَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَهُوَ جَالِس وَيُمَثِّلُونَ لَهُ عَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَهُوَ عَالِس وَيُمَثِّلُونَ لَهُ عَلَيْهِ وَهُو عَالِم اللهُ عَلَيْهِ وَهُو اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَهُو اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

قِیّامًا طُوُلَ جُلُوسِهِ "تووی نے فرمایا کراس سے بزرگوں کی تعظیم ان سے ملنا، ان کے لئے کھڑا ہونا ٹابت ہے، جمہور علماء نے اس سے دلیل پکڑی ہے بید قیام ممنوع

تیاموں میں ہے بیس، ممانعت جب ہے کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں، اور وہ بعیثا ہوا ورلوگ اس کے بیٹے دہنے تک کھڑے رہیں۔'' ان عبارات سے معلوم ہوا کہ ان ووٹوں حدیثوں میں خاص خاص قیام سے ممانعت ہے اور محفل میلا وکا یام ان میں سے نہیں نیز اگر تعظیمی قیام منع ہے تو علمائے دیو بندو غیرہ کے آنے پرلوگ سروقد کھڑے ہوجاتے ہیں وہ کیوں جائزہے؟

# بحث فاتحه تیجه دسوان و چالیسوان کا بیان اس بحث میں ایک مقدمه اور دوباب سین

#### مقدمه

بدنی اور مالی عبادات کا اواب دوسرے مسلمان کو پخشا جا کز ہے اور پہنچتا ہے۔ جس کا انبوت قرآن وصدیت اور اقوالی فقہاء ہے ہے۔ قرآن کر کم نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے لئے دعا کرنے کا تھم دیا بھانوں کو ایک دوسرے کے لئے دعا کرنے کا تھم دیا بھانوں کو ایک دوسرے کے لئے دعا کرنے کا تھم دیا بھانوں کو ایک کو دوسرے کے لئے دعا کرنے کا تھا کہ تھا ہوں کو بھانوں کو بھانوں کے دوسرے کرنے کا تھا کہ بھانوں کو بھانوں کے بھانوں کو بھانوں کے بھانوں کو بھانوں

لَهَا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتُ "برقس كے لئے وہ بى مفيدة معرب جواس نے خود كرايا۔" فيزقرآن بي ہے۔

لَيْسَ لِلْلِانْسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ "انسان ك لَيْنِين بِمُروه چوخودكر\_"

جس سے معلوم ہوا کہ غیر کا کام اپنے گئے مفیر نہیں کیکن یے غلط ہے کیونکہ بدلام ملکیت کا ہے بینی انسان کے لئے قابل بھروسہ اورا پنی ملکیت اپنے ہی عمل ہیں نہ معلوم کہ کوئی اور ایصال تو اب کرے یا نہ کرے اس بھروسہ پر اپنے عمل سے غافل نہ د ہے (دیکھونٹیر خزائن العرفان وغیرہ) یا بیٹھم ابرا ہیم و مویٰ علیہ السلام کے محیفوں کا تھانہ کہ اسلام کا ، یہاں اس کی نقل ہے ، یا بیآ بہت اس آبت سے منسوخ ہے۔

وَ اتبعتم فريتهم بالايمان بين عبدالله ابن عباس كاقول باى لئے مسلمانوں كے بي ماں باپ كى طفيلى جنت ميں جاويں سے، بغيرمل درجات پائينگے ، ديكھوجمل وخازن يابيآيت بدنى اعمال ميں نيابت كى فئى كرتى ہاى لئے ان ميں كسب وسمى كاذكر بندكہ جرثواب كايابيذ كرعدل باورد وفضل غرضكه اس كى بہت توجيبات ہيں۔

فاتحه، تیجه، دسوال، چالیسوال وغیره ای ایصال تواب کی شاخیس بیں، فاتحہ میں صرف بیہ دوتا ہے کہ تلادت قرآن جو کہ بدنی عبادت ہے اور صدقہ بینی مالی عبادت کا جمع کر کے تواب پہنچایا جاتا ہے۔

# پہلا باب

#### فاتحه کے ثبوت میں

تقيردوح البيان نے پاره عسوره انعام زيرآيت وَهلْذَاكِتَابِ" اَنْزَلْنَاه ' مُبَارَك" بس -

وَعَنُ حَمِيْدِ الْآعُرَجِ قَالَ مَنُ قَرَءَ الْقُرُانَ وَخَتَمَهُ ثُمَّ دَعَاآمَّنَ عَلَىٰ دُعَائِمِ اَرْبَعَهُ الْافِ مَلَکَ ثُمَّ لاَيَزَالُوْنَ يَدُعُوْنَ لَهُ وَيَسْتَغُفِرُوْنَ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ إلَىٰ الْمَسَاءِ اَوْ إلَى الصَّبَاحِ

'' حضرة اعرج ہے مروی ہے کہ جو محض قرآن ختم کرے بھر دعامائے تواس کی دعاپر جار ہزار فرشتے آمین کہتے ہیں بھراس کے لئے دعا کرتے ہیں اور مغفرت مائیکتے رہے ہیں۔شام یاضیح تک۔''

یہ بی مغمون نووی کی کتاب الاذکار کتاب تلاوت قرآن بیل بھی ہے۔ معلوم ہوا کہ ختم قرآن کے دفت دعا قبول ہوتی ہے اور ایصالی ثواب بھی دعا ہے۔ "وقعد قرآن کے دفت دعا قبول ہوتی ہے اور ایصالی ثواب بھی دعا ہے۔ "وقعد قرآن کے دفت دعا بہتر ہے۔ اِضعة اللمعات باب زیارت القبور میں ہے۔" وقعد قرآر کر دہ شودرا زمیت بعد فی رفتن اواز عالم جافت روز۔ " میت کے مرنے کے بعد سات روز تک صدقہ کیا جاوے۔ اس اشعۃ اللمعات بیل اس باب بیل ہے بعض روایت آمدہ است کہ وہ میت ہے آبد خانہ خودراشب جمعہ پس نظری کند کہ تقعد ق کنداز دے یا ہیں" جمعہ کی رات کومیت کی روح اسپے گھر آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اسکی طرف سے لوگ صدقہ کرتے ہیں یا نہیں۔"

اس ہے معلوم ہوا کہ بعض جگہ جدرواج ہے کہ بعد موت سات روز تک برا برروٹیاں خیرات کرتے ہیں اور بمین بعفرات کو فاتح کرتے ہیں۔اسکی سے اصل ہے انوار ساطیعہ صفحہ ۱۳۵۵ اور حاشیہ ٹرزاعۃ الروایات ہیں ہے کہ حضور علیہ السلام نے امیر حمز ہ رضی اللہ عندے لئے تبسرے اور ساتویں اور چالیسویں دن اور چھٹے ماہ اور سال بحر بعد صدقہ دیا۔ یہ تبجہ ششما ہی اور بری کی اصل ہے۔

مودی نے کتاب اللّٰ ذکار باب دخلاوت القرآن میں فرمایا کہ انس ایک ختم قرآن کے وقت اپنے گھر والوں کوجیع کرکے دعا ما نگلتے ۔ تحکیم ابن عقبہ فرماتے ہیں کہ ایک مجمع کومجا ہدوعیدہ ابن افی لبا ہہ نے بلایا اور فرمایا کہ ہم نے حمیس اس لئے لایا ہے کہ آج ہم قرآن پاک شتم کررہے ہیں، اور ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہموتی ہے۔ حصرت مجاہدے ہروایت سیجے منقول ہے کہ ہزرگان وین شتم قرآن کے وقت مجمع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اُس

وقت رحمت ٹازل ہوتی ہے (نودی کاب الاذکار) لہذا تیجہ وچہلم کا اجتماع سنت سلف ہے۔ درمخار بحث قرّ سالمیت باب الدفن میں ہے۔

فِي الْحِدِيْثِ مَنْ قَرَءَ الْإِخُلاَصَ آحَدَ عَشَر مَرَّةً ثُمَّ وَهَبَ آجُرَهَا لِلْاَمُوَاتِ أَعْطِي مِنَ الْآجُو بِعَدْدِ الْآمُوَاتِ

# إِلَىٰ فَأَنِ أَوُ إِلَيْهِمُ

'' جومکن ہوقر آن پڑھے سورہ فاتحہ بقرکی اڈل آبات اور آبیۃ الکری اورامان رسول اور سورۃ پنین اور ملک اور سورہ ککائر اور سورہ اخلاص ہارہ یا گیارہ یا سات یا تھن وفعہ پھر کیے کہ یا اللہ جو پچھ میں نے پڑھا اس کا ثواب فلال کو یا فلال اوگوں کو پہنچا دے۔''

ان عمبارت میں فاتھ مز وجہ کا پورا طریقہ بتایا گیا، بیتی مختلف جگہ ہے قرآن پڑھنا، پھرایصال تواب کی دعا کرناارود عاش ہاتھ اٹھاناسقت البذاہاتھ اٹھاوے۔ غرضیکہ فاتھ مز وجہ پوری پوری ثابت ہوئی فاوٹی عزیز بیصفیہ ۵۵ میں ہے طعامیکہ ثواب آن نیاز حضرت امامین نمانید برآل قل وفاتھہ دورود خواندان حبرک می شودخورون بسیاخوب است جس کھانے پر حضرت حسنین کی نیاز کریں اس پرقل اور فاتھ اورورود پڑھنا ہا عث برکت ہے اور اس کا کھانا بہت اچھاہے ، اسی فقاوہ عزیز کی بیصفی آتا ہیں ہے۔'' اگر مالیدہ وشیر برائے فاتھ بزرگے بقصدِ ایصال ثواب برویے ایشاں پختہ نہ جائز

است مضا نقد بیب اگر دودن بالیده کسی بزرگ کی فاتحد کے لئے ایصال ثواب کی نیت سے پکا کر کھلا و بے تو جائز ہے، کوئی مضا نقد نیس۔ خانقین کے پیشواشاہ ولی اللہ صاحب کا بھی تیجہ ہوا، چنانچہ اس کا تذکرہ عبدالعزیزی صاحب نے اپنے لمفوظات صفحہ ۸ میں اس طرح فرمایا،''روز سوم کثرت ججوم مروم آن قدر بود کہ بیرول از حساب است بشا دو یک کلام اللہ بہ ثار آمدہ وزیادہ ہم شدہ باشدہ کلمہ را حصر نیست۔'' تغیرے دن

ا مرا روم اور ارد من مدر برد مدیرون او ساب است بسارویی من است به در مده برد مده و مدر سرد سرد سرد سرد ما رسید اوگون کااس قدر جوم تفاکه شارے با برہ اکیای شم کلام الله شاریس آئے اور زیادہ بھی ہوئے ہوں کے کلمہ طیبہ کا تواندازہ بیس۔ مریدکارنگ یکا کیے متغیر ہوگیا، آپ نے سب پوچھا تو پروے مکاشفہ اس نے بیکہا کہ اپنی ہاں کو دوز خ میں دیکھتا ہوں حضرت جنید نے ایک لاکھ
پانچ بزار ہارکلمہ پڑھاتھا یوں مجھ کربعض روایت میں اس قد رروایات میں اس قد رکھے کے تو اب پروعد کا متفرت ہے، آپ نے بی بی بی میں اس
مرید کی ہاں کو بخش ویا دواس کی اطلاع نددی۔ بخشے بی کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جواب ہشاش بشاش ہے آپ نے سب پوچھا اس نے عرض کیا کہ اپنی ہاں
کو جنت میں دیکھتا ہوں آپ نے اس پر بیفر مایا کہ اس جوان کے مکاشفہ کی صحت تو جھے کو حدیث سے معلوم ہوئی اور صدیث کی تھے اس کے مکاشفہ سے
ہوگئی، اس عمارت سے معلوم ہوا کہ کم طیب ایک لاکھ پانچ بزار بخشے سے مرد ہے کی بخشش کی امید ہے اور چیجہ میں چنوں پر بینی پڑھا جا تا ہے۔
ان تمام عبارات سے فاتھ اور تیجہ وغیرہ کے تمام مراسم کا جواب معلوم ہوا، فاتھ میں تو اور ان کھا نا فقراء کو کھلا و سیے ہیں پگر بعد میں ایسائی تو اب
کے دن قرآن خوائی کلم شریف کاختم ، کھا تا پیا کر نیاز کرنا سب معلوم ہوگیا، کا ٹھیا واڑ میں تو دولا کھا نا فقراء کو کھلا و سیے ہیں پگر بعد میں ایسائی تو اب

اس سے تنجیکا ہونااوراس میں ختم کلام اللہ کرانا ثابت ہوا۔مولوی محمد قاسم صاحب بافی عدرسدد یو بند تحذیر الناس صفح ۴۴ پر قرماتے ہیں۔'' جنید کے کسی

ے دن کر ان حوال محمد سریف کا سم ، کھانا پھا کر نیاز کرنا سب معلوم ہو لیا ، کا کھیا واڑ ہیں ہوراہ کو اورا کھانا کھرا ہو کہ ایسان ہوا ہے۔

کرتے ہیں اور اپولی وہ تجاب اور عرب شریف ہیں کھانا سامنے رکھ کر ایسال ثواب کراتے ہیں ، پھر کھلاتے ہیں دونوں طرح جائز ہے اورا عدیث
سے ثابت ہے ، مشکلو قابیں بھی بہت می روابیت موجود ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کھانا ملاحظ فریا کرصاحب طعام کے لئے وعاقر مائی ، بلکہ تھم دیا کہ
دعوت کھا کرمیز بان کو دعا دوامی طرح مشکلو قاباب آ داب طعام ہیں ہیں ہے کہ حضور علیہ السلام جب کھانے سے قارع ہوتے تو فرماتے ۔

دعوت کھا کرمیز بان کو دعا دوامی طرح مشکلو قاباب آ داب طعام ہیں ہیں ہے کہ حضور علیہ السلام جب کھانے سے قارع ہوتے تو فرماتے ۔

دیوت کھا کرمیز بان کو دعا دوامی طرح مشکلو قاباب آ داب طعام ہیں ہیں ہے کہ حضور علیہ السلام جب کھانے سے قارع ہوتے تو فرماتے ۔

دیوت کھا کرمیز بان کو دعا دوامی طرح مشکلو قاباب آ داب طعام ہیں ہیں ہیں ہے کہ حضور علیہ السلام جب کھانے سے قارع ہوتے تو فرماتے ۔

دعوت کھا کرمیز بان کودعا دوای طرح مفکلو ہیا ہے آ داب طعام میں میں ہے کہ حضورعلیہ السلام جب کھانے سے قارع ہوتے تو فرماتے۔ اَلْحَمْدُ اللّٰهِ حَمْدًا کَثِیْرًا طَیّبًا مُّبَارَکُا فِیْهِ غَیْرٌ مُکَفِّی وَ لاَ مُوَدَّعٍ وَّلاَ مُسْتَعَنَّا عَنْهُ رَبَّنَا جس ہے معلوم ہوا کہ کھانے کے بعد دوجیزیں مسنون ہیں جمرالی کرنا ورصاحب طعام کے لئے دعا کرنا اور فاتحہ میں بید دونوں یا تیں موجود ہیں ، اور غالباس قدر کا انگار مفاضی بھی ٹیٹن کرتے ہوں گے ، رہا کھانا سامنے رکھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ، اس کی بہت کی حدیث آئی ہیں ، مقلوۃ باب المعجو احداث وم میں ہے کہ حضرت ابو ہر رہ درضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ بیس کھی خرے حضور علیہ السلام کی ضدمت میں لا یا اور عرض کیا کہ اس کے لئے دعائے ہر کت فرمادیں۔

کا پہن ہی دیں ترسے ہوں ہے، رہا ھا ماہ کے رھر تہا ھا ہا تروہ ہی جہنے ی طدیت ای ہیں، سوہ باب ہو ایک می دوم میں ہے کہ حضرت ابو ہر پر ورضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ بیس کچھٹرے حضور علیہ السلام کی خدمت میں لا یا اور عرض کیا کہ اس کے لئے وعائے ہرکت فرمادیں۔ فَضَدَّهُ هُنَّ ثُمَّ دُعَالِی فِیْهِنَ بِالْبُوسَیَةِ الْہُوسَیَةِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ م مفکلو قباب المعجز است فصل اوّل میں ہے کہ غزوہ تبوک میں فشکر اسلام میں کھانے کی کی ہوگئی صنور علیہ اسلام نے تمام اہل فشکر کو تھم دیا کہ جو پچھ جس کے پاس ہولاؤ، سب حضرات بچھ نہ پچھلائے دستر خوان بچھایا گیا اس پر بیسب دکھا گیا۔

فَدَعَآءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَهِ بِالْبَرْكَةِ ثُمَّ قَالَ خُذُوانِي ٱوْعَيتِكُمُ

''پس اس پردعا فرمانی اور فرمایا کداب اس کواپنے برتنوں پیس رکھ لو۔'' اک مقتلوۃ اس باب پیس ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت زینب رضی اللہ عندے نکاح کیا حضرت أَمِّ سلیم نے پیچھ کھانا لیلور ولیمہ پکایا لیکن بہت لوگوں کو تکا یا گیا۔ فَوَءَ یُٹُ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ وَ صَبَعَ یَدَهُ عَلَیْ تِلْکَ الْحَرِیْسَةِ وَ تَکَلَّمَ بِمَاشَآءَ اللَّهُ

'' أس كمانے پردست مبارك ركة كرهنورعليه السلاق والسلام نے كچھ پڑھا۔'' اى مشكلوق اى باب بيس ب كرهنرت جابررضى الله عندنے غزوہ خندق كے دن كچھ تھوڑ اكھانا پكا كرهنور عليات كى دعور عليات ان ك مكان بين تشريف لائے فَا خُو جَتْ لَه ' عَجِينًا فَبَصَقَ فِيُهِ وَبَارَكَ آب كے مائے كندها بوا آنا بيش كيا كيا۔ تو اس بيس لعاب

شریف ڈالااوردعائے برکت کی ،اس تم کی بہت می روایات پیش کی جاسکتی ہیں ،گراہنے پر کفایت کرتا ہوں۔ اب فاتحہ کے تمام اجزاء بخو بی ثابت ہوگئے۔والحمداللہ۔عقلاً بھی فاتحہ بیس کو فی حرج نہیں کیونکہ جیسا پہلے مقدمہ بیس برش کیا جاچکا کہ فاتحہ و عہاوتوں کے مجموعہ کا نام ہے۔تلاوت قرآن اورصد قداور جب بیدوٹوں کا مظلیمہ و علیمہ و جائز ہیں تو ان کوچنع کرنا کیوں حرام ہوگا۔ بریانی کھانا کہیں بھی ثابت نہیں گر حلال ہے۔کیوں اس لئے کہ بریانی ، حیاول ، گوشت ، تھی وغیرہ کا مجموعہ ہے اور جب اس کے سارے اجزا حلال تو بریانی بھی حلال۔ ہاں

جہاں چندطال چیزوں کا جمع کرتا حرام ہے جیسے کہ دو بھشیرہ ایک تکاح میں یا چندطال چیزوں کے ملنے سے کوئی حرام چیز بن جاوے مثل مجموعہ میں بیدا ہوگیا تو پہنچو عاس عارضہ کی وجہ سے حرام ہوگا ، یہاں قرآن کی تلاوت اور صدقہ جمع کرتا شریعت نے حرام نہ کیا اوراُن کے اجتماع سے کوئی حرام چیز پیدانہ ہوئی ، پھر پیکام حرام کیوں ہوگا۔ دیکھو بکری مردی ہے اگرو سے بی مرجائے تو مردار ہے جہاں اللہ کا نام لے کرون کی اطال ہوگئا۔ قرآن کریم تو مسلمانوں کے لئے رصت اور شفاء ہے۔ شسف اء "ق کر شعب مقال کے اور کی تھراگراس کی تلاوت کرد ہے سے کھانا حرام ہوجاوے تو قرآن رحمت کہاں رہازہ مت ہوا گرہاں موشین کیلئے رحمت ہے کھار کیلئے زحمت۔ وکلا یک نے الظّلیمیسُن اللّا محسسارًا اس

برے طالم آو نقصان میں رہتے ہیں کداس کے پڑھے جانے سے کھانے سے محروم ہوگئے نیز جس کے لئے دعا کرنا ہوااس کو سامنے رکھ کر دعا کرنا چاہئے جنازے میں میت کوسامنے رکھ کرنماز جناز دیڑھتے ہیں کیونکہ ای کے لئے دعاہاس کوسامنے رکھالیا ای طرح سامنے کھانے کورکھ کروعا کی تو کون ی خرابی ہای طرح قبر کے سامنے کھڑے ہو کر دعا پڑھتے ہیں حضور علیہ السلام نے اپنی انست کی طرف سے قربانی فرما کر ند بوجہ جا تو رسامنے

اللَّهُمَّ هَلَا مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ "اكاشريقرانى ميرى اتمت كاطرف - بـ"

حضرت ظليل الله في كعبر كى محارت سامنے لے كروعاكى رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا آلايته اب بى عقيقه كاجانورسامنے ركه كري وعابره عي جاليدا

اگرفا تحديش بھي کھاناسا منے ركھ كرايسال اواب موتو كيا حرج ہے۔

بهم الله ہے کھانا شروع کرتے ہیں اور بسم اللہ بھی قرآن شریف کی آیت ہے اگر کھانا سامنے رکھ کرقرآن پڑھنامنع ہوتو بسم اللہ پڑھنا بھی منع ہوتا جا ہے۔ مانعین کے پیشوابھی فاتحہ مر وّجہ کو جائز سمجھتے ہیں، چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب اپنی کتاب الانتباہ فی سلامل اولیاءاللہ میں فرماتے ہیں۔''پس وہ مرتبہ

درودخوا نندختم تمام کتندو برقدرےشیرین فاتحہ بنام خواجگان چشت عمومًا بخواندوحاجت از خذا سوال نمانید'' پھر دی بار درود پڑھیں اور پوراختم

کریں اور تھوڑی شیریشنی پرتمام تمام خواجگان چشت کی فاتحدویں پھرخدا ہے دعا کریں۔شاہ ولی الله صاحب زیدۃ العصائح صفحۃ ۱۳۳ پرایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں" وشیر بھنے بنا ہر فاتحہ ہزر کے بقصد ایصال ثواب ہروح ایشاں زندو بخورند مضا نقنہ نیست واگر فاتحہ بنام ہزر کے واوہ

شوداغنیاراہم خورون جائز است'' وودھ شاول پرکسی بزرگ کی فاتحہ وی جاوے تو مالداروں کوبھی کھانا جائز ہے ۔مولانا اشرف علی ورشیداحمہ صاحبان کے مرشد حاجی امداد اللہ صاحب فیصلہ فت مسئلہ میں فرماتے ہیں بھس ایصال ثواب ارداح اموات میں کسی کو کلام نہیں ،اس میں بھی شخصیص

وتعيين كوموتوف عليدتواب كاستحجه ياواجب وفرض اعتقاد كري توممنوع ہاوراگر بياعتقاد نبيس بلكه كوئي مصلحت باعث تقليد جيبت كذا ئيد ہے تو پچھ حرج نہیں جیسا کہ بھلحت نماز میں سورہ خاص معین کرنے کوفقہا پھفقین نے جائز رکھا ہے جو تبجید میں اکثر مشاکح کامعمول ہے' پھر فرماتے ہیں

جیے کہ نماز میں نیت ہر چندول سے کافی ہے گرموافقت قلب وزبان کے لئے عوام کوزبان سے کہنا بھی ستحن ہے اگر یہاں بھی زبان سے کدلیا جاوے کہ بااللہ اس کھائے کا ثواب فلاں مخص کو پہنچ جاوے تو بہترہے پھر کسی کو بیر خیال ہوا کہ لفظ اس کا مشار 'الیہ اگر روبر وموجود ہوتو زیادہ استضمار تلب ہوکھاناروبرولانے گئے، کسی کوبید خیال ہوا کہ بیا یک دعا ہے اس کے ساتھ اگر پچھوکلام النبی بھی پڑھا جاوے تو قبولیت دعا کی بھی امید ہے اور

اس کلام کا ٹواب بھی کٹنے جاوے گا تو جمع بین العبارتین ہے پھر فرماتے ہیں اور کمیارہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ ک۔ وسوي بيسوال، چېلم،ششابی ،ساليانه وغيره اورتو شه حضرت څخ عيدالحق اورابسيني حضرت شاه يوعلي قلندراورحلواشپ برات و د تيمرطريق ايصال تواب کے اس قاعدے پریش ہے۔ پیرصاحب کے اس کلام نے بالکل فیصلہ قرمادیا ، الحمداللہ کہ مسکلہ فانحہ دلائل عقیقہ تقلیہ اور اقوال بخالفین سے بخوبی واضح ہوگیا،اللہ تعالی قبول کی تو فیق دے،آمین۔

# دوسراباب

## فاتحه پر اعتراض وجوابات میں

اس مئله فاتحد پر خافین کے حسب ذیل اعتراضات مشہور ہیں۔

اعتواض معبو ۱ بہت سے فقہائے تیسرے اور ساتویں روز میت کے لئے کھانا پکانامنع کیا ہے (دیکھوٹنای عالیری) بلکہ بزازیہ نے تو لکھا

ے وَبَعُدَ الْاسْبُوعِ لِعِي مِفت كے بعد بھى پكانام ع بـاس ملى برى شفائى چېلى سب شال بير، نيز قاضى تناء الله صاحب يانى يى نے

وصيت فرمائي هي - كه " بعدمرون رسوم دنياوي وجم وبستم وچهلم وششماجي و برهيني فيخ نه كنند كدرسول الشصلي الله عليه وسلم زياده از سدروز ماتم كردن جائز ندواشته" نيز حضور عصله فرماتے ہيں كەميت كا كھاناول كومرده كرتاہ، وغيره غيره-

**جواب** فتهائے نے میت کے ایسال واب منع نہ کیا بلکہ تھم دیا جیسا کہ ہم پہلے باب میں عرض کر بچکے ہیں جس کوفقہا منع کرتے ہیں وہ چیز

عی اور ہے وہ ہے میت کے نام پر برا دری کی روٹی لینا۔ بعنی قوم کے طعنہ ہے بیخے کے لئے جومیت کے شیجے، دسویں وغیرہ میں براوری کی وعوت عام کی جاتی ہےوہ ناجائز ہے اس کئے کہ بینام ونمود کے لئے ہےاور موت نام ونمود کا وقت نہیں ہے اگر فقراء کو بغرض ایصال اُواب فاتحہ کر کے کھانا کھلایا

توسب كے نزوريك جائز ہے۔ شامى جلدا وّل كتاب البنائز اباب الدفن ميں ہے۔

وَيُكُورَه الِيِّحَادُ الطِّيَافَةِ مِنْ اَهُلِ الْمَيِّتِ لَانَّه شُرِعَ فِي السُّرُورِ لاَ فِي الشُّرُورِ

"ليني ميت والول بوعوت ليما مكروه م كيونكه بية خوشي كموقعه يربهوتي بيند كمغم بر-" وعوت لینے کے لئے وہ می معنیٰ کہ براوری مجبور کرے توروئی کر۔ پھر فرماتے ہیں۔

وَهَلِهِ الْاَفْعَالُ كُلُّهَا لِلسُّمُعَةِ وَالرِّيَاءِ فَيَحْترِزُ عَنُهَا لِلَاَّهُمُ لاَيَرِيُدُونَ بِهَا وَجُهَ اللَّهِ

'' بيهمارے كام محض دكھاوے كے جوتے ہيں للبذاان سے بيچ كيونكه اس سے الله كى رضانہيں چاہتے۔'' صاف معلوم ہوا کہ فخر بیطور پر براوری کی دعوت منع ہے پھر فرماتے ہیں۔

وَإِن اتَّخَذَ طُعَامًا لِللَّفُقَرَاءِ كَانَ حَسَنًا "أَرَاال ميت فِقراء كَ لِحُكَانا يَهَا يَا تَواجِعا بم يفاتح جائز بـ"

تاضی ثناءاللہ صاحب یانی پتی کا اپنے تیجہ دسویں ہے منع فرمانا بالکل درست ہے وہ فرماتے ہیں رسوم دنیاوی جو تیجہ وغیرہ ہے وہ ندکریں رسوم دنیا کیا ہے عورتوں کا تیجہ وغیرہ کوجمع ہو کرروٹا پیٹنا نو حد کرنا وہ واقعی حرام ہے اس لئے قرماتے میں کہ تین دن سے زیادہ تعزیب جائز نہیں ،اس جگدایصال

تواب اورفاتح كاذكرنيس جس كامقصديه واكدتيجه وغيره بل ماتم ندكري تمهارايكهنا كدميت كاكهانا دل كومرده كرتاب بم في بيحديث كبيل ندديكهي اگر بیصدیث بوتوان احادیث کا کیامطلب ہوگا جن میں مردوں کی طرف ہے خیرات کرنے کی رغبت دی گئی ہے نیزتم بھی کہتے ہو کہ بغیر تاریخ مقرر

کئے ہوئے مردے کے نام پر خیرات جائز ہے اس خیرات کو کون کھانے گا جوآ دی کھالے اس کا دل مردہ ہوجائیگا تو کیا اس کو ملا تکہ کھا کیں گے۔

مسئله ميت كفاتحدكا كهاناصرف فقراءكوكهلاياجاوك، الليهم ت قدى مره في ال يستقل رسالد كهما جساس المسعوت النهب الدعوت عن الموت بلكرو يمضوالي كتب بين كرخود الليه سن قدس مرة كسى اللهميت كمال تعويت كيلة تشريف لي جات تووبال پان هقه وغیره بھی نداستعال فرماتے تھے،اورخوب وصایا شریف میں وصیت موجود ہے کہ ہماری فاتحہ کھا تا صرف فقراء کو کھلا یا جادے نیز اگر میت کی

فاتحدميت كرك ي بي توخيال رب كه غائب وارث يا نابالغ كصحر عد فانخدندكى جاوب يعنى اؤلا مال ميت تقسيم بوجاو ي يمركوكى بالغ وارث اپنے حصدے بیامور خیر کرے، ورنہ بیکھا ناکسی کوبھی جائز نہ ہوگا کہ بغیر ما لک کی اجازت یا بچہ کا مال کھانا جائز نہیں بیضرور خیال رہے۔ اعتواض معبو؟ فاتحرك لئے تاريخ مقرركرنا ناجائز بے كيار جويں تاريخ يا تيسرا، دسوال بيسوال، چہلم اور برى وغيره بيدن كي يين محض

لغوب قرآن قرماتا ہے وَ هُمُ عَنِ اللَّهُ وِ مُعُرِ صُونَ مسلمان لغوكامول سے بيتے ہيں، بلكہ جس قدر جلد ممكن جوابصال أواب كرو ، تيسر ب ون کا انظار کیا؟ نیر تیجہ کیلئے بچے مقرر کرناوہ بھی بھنے ہوئے میصل لغواور بہودہ ہے اس لئے تیجہ وغیرہ کرنامنع ہے۔

جواب مقرر کرنے کا جواب تو ہم قیام میلاد کی بحث میں دے چکے بیں کسی جائز کام کے لئے دن تاریخ مقرر کرنے کا تھن پہ مقصد ہوتا ہے کہ مقرر ون پرسب لوگ جمع ہوجا کیں گے اور ل کر ہے کام کریں گے اگر کوئی وقت مقرر ہی نہ ہوتو بخو بی بیکام نہیں ہوتے ای لئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عتہ نے اپنے وعظ کیلئے جمعرات کا دن مقرر فر مایا تھا،لوگوں نے عرض کیا کہ روز انہ وعظ فر مایا سیجئے فر مایا کہم کوننگی میں ڈالنا بچھ کو بہند نہیں۔(دیموعلوہ کاباللم) بخاری نے توباری مقرر کرنے کا باب با عرصا، میکش آسانی کے لئے ہوتا ہے آج بھی عدارس کے امتحان جلے بتعلیلات

کے مہیندا درتار یخیں مقرر ہوتی ہیں کہ لوگ ہرسال بغیر بلائے ان تاریخوں پر پہنچ جادیں ،صرف بیدی مقصدان کا بھی ہے۔اب رہا بیسوال کہ بیدی تاریخیں مقرر کیوں کیں توسیئے ! گیار ہویں کے مقرر ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ سلاطین اسلامیہ کے تمام تکھوں میں چاند کی دسویں تاریخ کو تخواقت تیم ہوتی تھی اور ملاز مین کا خیال بیٹھا کہ ہماری تخواہ کا پہلا ہیں۔حضورغوث یاک رضی اللہ عند کی فاتحہ پرخرج ہو،للبذاجب وہ شام کووفتر ہے گھر آ ہے تو سچھ

شیرینی لیتے آتے بعد نمازمغرب فاتحہ دیتے بیشب گیار ہویں شریف کی ہوتی تھی ، بیر داج ایبایٹرا کے مسلمانوں میں ایبا کے مسلمان میں اس فاتحہ کا نام گیار ہویں شریف ہوگیا،اب جس تاریخ کوبھی حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی فاتحہ کریں، یا کچھ پیبدان کے نام برخرج کریں، اس کا نام

عمیار ہویں ہوتا ہے بو بی اور کا ٹھیا واڑ میں ماور ک<sup>چ</sup> الآ خر میں سارے ماہ فاتخد ہوتی ہے مگر تام گیار ہویں ہی ہوتا ہے۔ نیز بزرگوں کے بڑے بڑے واقعات دمویں تاریخ کوہوئے جس کے بعد گیار ہویں رات آتی ہے، آدم علیہ السلام کا زمین برآتا ، ان کی تونہ قبول جونا،نوح عليدالسلام كى كشى كا بارلكنا، استعيل عليدالسلام كا فرئ سے نجات بانا، يونس عليدالسلام كالمجھلى كے پييف سے باہر آتا، يعقوب عليدالسلام كا

فرزند سے ملنا،مویٰ علیہ السلام کا فرعون سے نجات پاتا ابوب علیہ السلام کا شفایاب پاتا،امام حسین کا شہید ہونا اور سیّد الشہد ا کا ورجہ پاتا سب دسویں تاریخ کوواقع ہوئے۔اس کے بعد جو پہلی رات آئی وہ گیار ہویں تھی البذابیرات متبرک ہےای لیئے گیار ہویں کی فاتحدا کثر شب گیار ہویں میں

موتی ہے کیونکہ تبرک را تول میں صدقہ وخیرات وغیرہ کرنا جا ہے۔

اوریہ بات تجربہ سے ثابت ہے بلکہ خوب میرا بھی تجربہ ہے کہ اگر گیارہویں تاریخ کو پچھ مقرر پیپوں پر فاتحہ پابندی سے کی جاوے تو گھریش بہت برکت رہتی ہے۔ میں بحدہ تعالیٰ اس کا بہت بخت سے پابند ہوں اور اس کی بہت برکت و یکھتا ہوں کتاب بیاز وہ مجلس میں کھاہے کہ حضور غوث بیاک رضی الله عند حضور علید السلام کی بار موسی باره تاریخ کے میلاد کے بہت پابند تھے، ایک بارخواب میں سرکار عظیم فی میدالقادرتم نے

یار ہویں ہے ہم کو یاد کیا ہم تم کو گیار ہویں دیتے ہیں بعنی لوگ گیار ہویں ہے تم کو یاد کریں گے۔ای لیے ربی الاقول میں عمومنا میلاد مصطفیٰ عظیمی ک محفل ہوتی ہے توریج الثانی میں حضورغوث یاک رضی اللہ عنہ کی گیارہویں چوتک میسر کاری عطیہ تھااس لئے تمام دنیا میں کھیل گیالوگ توشرک و بدعت كهدكر كلنانے كى كوشش كرتے رہے كراس كى ترتى ہوتى كئى۔

جب برُهائ تخفي الله تعالى تيرا

تو گھٹانے ہے کسی کے ندھٹا ہے ندھٹا

تیجہ کے لئے تنیسراون مقرر کرنے میں بہت مصلحت ہے پہلے ون تو لوگ میت کی جمہیز و تیفین میں مشغول رہے ہیں دوسرے دن آ رام کرنے کے لئے خالی جھوڑا گیا تیسرے دن عام طور چی جمع ہر کوتا فحی قل وغیرہ پڑھتے ہیں یہ تیسرا دن تعزیت کا آخری دن ہے کہ اس کے بعد تعزیت کرنامنع ہے، الاللغائب عالمكيري كتاب الجائز كتاب الجائز بإب الدفن مي ب\_

وَوَقُتُهَا مِنْ حَيْنَ يَمُونُ لِللَّهِ إِلَىٰ ثَلَقَةِ أَيَّامٍ وَيُكُرَّه ' بَعُدَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُعزَّىٰ أَوِ الْمُعَزَّىٰ إِلَيْهِ غَايْبًا

"اور ماتم بری کا دفت مرنے کے دفت سے تین دن تک ہاں کے بعد کروہ ہے گرید کہ تعزیت دینے والا یا لینے والا غائب ہو۔" آج تک تولوگ تعزیت کے لئے آتے رہے اب ندآ کیں گے تو مچھ ایسال ثواب کر کے جاویں نیز پاہر کے پردیسی خویش واقر ہا بھی اس فاتحہ میں

شركت كريلية بيل كه تين ون يس مسافر بهي اين كحريثي سكاب-چہلم بری وغیرہ کی وجہ بیہ ہے کہ سلمانوں کا منشاء ہے کہ سال مجر تک میت کووقٹا فوقٹا ثواب پہنچاتے رہیں کیونکہ بعد مرنے کے اوّل اوّل مردے کا دل اپنے دوست اوراحباب سے لگار ہتا ہے پھرآ ہت آ ہت ہالکل ادھرے بے تعلق ہوجا تا ہے لڑکی کا نکاح کر کے سسرال جیجتے ہیں توا ڈلا جلد از جلد

اس کو بلانا چلانا ہدیدہ غیرہ بھیجنا جاری رہناہے پھرجس فنررزیادہ مذت گزری بیکام بھی کم ہوتے گئے کیونکہ شروع میں وہاں ولجمعی اس کوحاصل نہیں اس کی اصل حدیث سے بھی کتی ہے بعد وفن کچھ دیر قبر پر کھڑا ہو کرا ایصال تو اب اور تلقین سے میت کی مدد کرنے جائے حضرت عمر وابن عاص رہی اشاعد نے وضیت فرمائی تھی کہ بعد وفن تھوڑی در میری قبر پر کھڑا رہنا تا کہ تمہاری وجہ سے میرا دل لگ جاوے اور نکیرین کو جواب وے لوں چنا شچہ مشکلو ۃ باب الدفن مين ان كے بيالفاظ منقول بين ـ

#### ثُمَّ اَقِيْمُوا حَوُلَ قَبُرِى حَتْى اَسْتَانِسَ بِكُمْ اُجِيْبَ مَا ذَاأُراجِعُ رُسُلَ رَبِّى اى ليئ جلدازجلداس كوايصال وابكياجا تاب، شاه عبدالعزيزصا حب تغيرعزيزى ياره عَدَّة وَالْقَمَوَ إِذَا نُشَقَّ كَآخير مِن لَلْعَة بير-اوّل حالتے کہ بجز وجدا شدن روح از بدن خواہد شد فی الجملہ اثر حیات سابقہ والشت تعلق بدن ودیگرمعرد فاں از انباء جنس خود باقی است وآں وقت

است وآل وقت گویا برزخ است که چیز سے از ال طرف و چیز ہے ازیں طرف مدوز ندکال بمروگان دریں حالت زووز می رسد ومرگدان مقطر کحوق مددازیں طرف ہے باشند صدقات واوعیہ و فاتحہ دریں وقت بسیار ایکا دی آید وازیں است کہ طوائف بنی آ دم بنا بیک سال وعلی الخصوص یک جلہ بعد موت دریں نوع اماید کوشش تمام می نمانید مردے کی کہلی حالت جو کہ فقط جسم ہے روح تکلنے وقت ہے اس میں پچھونہ پچھو کہلی زندگی کا اثر اور بدن اور اللقرابت سے تعلق باتی ہوتا ہے بیدونت گو بایرز خ ہے کچھادھراُ دھراور کچھاس طرف اس حالت میں زندوں کی مددمردوں کو بہت جلد پہنچتی ہے اور

دوسرے اس مدد کا بھتے کے منتظر ہوتے ہیں اس زمان ہیں صدفتہ وعائیں قاتحداس کے بہت ہی کام آئی ہے ای وجہ ہے تمام لوگ ایک سال تک خاص کے موت کے بعد جالیس روز تک اس قتم کی مدد پہنچانے میں بہت کوشش کرتے ہیں ہے، مال زندوں کا بھی ہوتا ہے کہ اوّل اوّل بہت قم پھرجس قدرونت گزرتا گیارنج کم جوتا گیاتو منشاء پیهوتا ہے کہ سال بحرتک ہرآ دھے پرصد قد کریں سال پر بری اس کے نصف پرششمانی سا کے نصف پرسہ ماہی کی فاتحداس کے بعد نصف بین ۳۵ دن فاتحہ جونی جا ہے تھی گرچونکہ جالیس کاعد دروحانی اورجسمانی ترتی کا ہے اس لئے چہلم مقرر کیا حمیا پھراس کا آ دها پیموال پھراس کا آ دها دموال۔

جالیس میں کیاتر تی ہے ملاحظہ ہو۔حضرت آ دم علیہ السلام کاخیر جالیس سال تک ایک حالت میں رہا۔ پھر جالیس سال میں وہ خشک ہوا ، مال کے پیٹ میں بچہ چاکیس روز تک نطفہ پھر چالیس روز تک جا ہوا خون ، پھر چاکیس روز تک گوشت کا لوٹھڑ ار ہتا ہے (ویکھو مکٹو ۃ بابالایمان بالقدر) پیدا ہونے کے بعد چالیس روز تک ماں کو نفاس آسکتا ہے، پھر چالیس سال کی عمر میں پیٹنج کرعقل پختہ ہوتی ہے اس لئے اکثر انبیائے کرام کو چالیس سال کی عمر میں تبلیغ نبوت دی گئی۔صوفیائے کرام وظیفوں کے لئے چلے یعنی چالیس چالیس روزمشقتیں کرتے ہیں تو ان کوروحانی طافت ہوتی ہے۔موکیٰ

عليه السلام كويمى علم جواكروه طور برآ كرج اليس روزاعتكاف كروت تورات دى كى و إذا و اعد نسا موسى أرْبَعِينَ لَيْلَةُ انوارساطعه يُصَلُّونَ بَيْنَ يَدِي اللَّهِ حَتَّى يُنْفَخَ فِي الصُّورِ اس مديث كم عنى ذرقانى شرح مواهب نے يول بيان كے كانبياء كرام كى روح کاتعلق اس جم مدفون سے چالیس روز تک بہت زیادہ رہتا ہے بعدازاں وہ روح قرب الی میں عبادت کرتے ہے اورجم کی شکل میں ہوکر

جہاں چاہتی ہے جاتی ہے عوام میں تو بیمشہور ہے کہ چالیس دن تک میت کی روح کو گھرسے علاقہ رہتا ہے ممکن ہے کہ اُس چالیس دن پر فاتحہ کی جاوے اور اس کی ممانعت ہے ہیں۔ تیج کے متعلق مختلف رواج بین کا محصیا واڑ میں علی العموم تیسرے دن صرف قرآن پاک بی پڑھتے ہیں، پنجاب میں عام طور پر تیسرے دن وود صاور پھھ

مچل پر فاتح کرتے ہیں ، یوپی میں تیسرے دن قرآن خوانی بھی کرتے ہیں اور بھنے ہوئے چنوں پرکلمہ طبیبہ پڑھ کرایصال تواب کرتے ہیں ہم پہلے

میں مختلف روابیتیں آئی جیں۔ توایک لا کھکمہ طیبہ پڑھنے والے کے لئے ہے اگر اتنی تبیجیں یااس قدر کھ طلیاں یا کنگریاں جمع کی جائی تواس میں وقت ہوتی ہے کہ ہر محض اپنے یہاں موت پر لا کھ کنگریاں جمع کرتا پھرے اس لئے پنے افتیار کر لیے کدام میں کلمہ کا ثار بھی ہے اور بعد میں صدقہ بھی بھنے ہوئے اس لئے تبجویز ہوئے کہ کچے چنے لوگ بھینک دیں گے باگھوڑ وں کا دانہ بنادیں گے اس میں بےحرمتی ہے بھٹے ہوئے چنے صرف کھانے ہی کے کام آجاویں گے۔ فاتحدو غیره یل بنود سے مشابهت ب کدوه مجمی مردول کی تیرهوین کرتے بیل اور عدیث میں ہے کہ مسن تنشیسة اعتراض نمبر4 بِقُوْمٍ فَهُو مِنْهُمُ جُوكي قوم مصابب كرے دوان من سے بابدار فاتح مع ب-جواب کفارے ہرمشا بہت منع نہیں بلکہ رُی باتوں میں مشابہت منع ہے پھر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کام ابیا ہو جو کہ کفار کی ویٹی یا قومی علامت بن چکاہے جس کود کھے کرلوگ اس کو کا فرقوم کا آ دی سمجھیں جیسے کہ دھوتی ، چوٹی زقار، ہیٹ وغیرہ ورنہ ہم بھی آب زعزم مکہ معظمہ سے لائے ہیں ہندو بھی گنگا ہے گنگا جل لاتے ہیں ہم بھی منہ ہے کھاتے اور یاؤں سے چلتے ہیں کھا ربھی۔حضورعلیہ السلام نے عاشورہ کے روزہ کا تھم دیا تھا حالا تکہ اس میں مشابہت یہودتھی، پھر فرمایا کہ اچھاہم دوروزے رکھیں تھے، پچھفرق کردیا تکراس کو بندنہ کیا۔ای طرح ہماری یہاں کلمہ قرآن پڑھاجا تاہے۔ مشرکین کے یہاں میں ہوتا ، پھرمشابہت کہاں رہی؟ اسکی بحث شامی باب مکروہات الصلوٰۃ میں دیکھوہاں جوکام مشابہت کھارکی نبیت سے کئے جاوی وهمنع بین، فاتحدکی پوری بحث انوار ساطعه بین دیجھو۔ اعتواض خصوع الرفاتي من بدني و مالي عبادت كا اجتماع بيتو جائب نجس چيز خيرات كرتے دفت بھي فاتحه پڙھ ليا كرولبذا ديله (كوبر) وغيره پر بھی فاتحہ پڑھ کرکسی کوديا کرو، جب چو ہڑا پاخانداٹھائے تو تم فاتحہ پڑھ کراہے گھرے باہر جائے دو۔ (ديوبندي تهذيب) جواب نجس چزیراورنجس بگدتلاوت قرآن حرام بالبذاان کی خیرات نہیں کرسکتے ، ڈکار پرالحمدللد پڑھتے ہیں، ندکرر کے نکلنے پر کہوہ تجس اور ناقص وضو ہای طرح چینک پرالحمداللہ کہتے ہیں ند کہ تکسیر پر۔

باب میں مولوی محمر قاسم صاحب کے حوالے سے بیان کر چکے تیں کدمیت کوایک لا کھ پانچ ہزار بارکلمہ پڑھ کر بخشنے سے اس کی معفرت ہوتی ہے اس

# بحث دعا بعد نماز جنازه کی تحقیق

اس بحث میں دویاب میں۔ پہلا باب اس دعا کے شوت میں اور دوسراباب اس پراعتر اضات وجوایات میں۔

## پہلا باب

#### دعا بعد نماز جنازہ کے ثبوت میں

مسلمان کے مرنے کے بعد تین حالتیں ہیں۔ نماز جنازہ سے پہلے ، نماز جنازہ کے بعد ، فن سے پہلے ، فن کے بعد ۔ ان تین حالتوں میں میت کے لئے دعا کرنا۔ایصال تواب کرنا جائز بلکہ بہتر ہے۔ ہاں میت کے شمل سے پہلے اگراس کا پاس بیٹے کرقر آن پڑھنا ہوتواس کوڈھک دیں کیونکدا بھی وہ نا پاک ہے۔ جب شمل دے دیا پھر ہرطرح قرآن پڑھیں ۔ بخالفین نماز سے پہلے اور دفن کے بعد تو دعا وغیرہ کرنا نا جائز وفن سے پہلے دعا کونا جائز ، حرام ، بدعت ، شرک ندمعلوم کیا کیا گہتے ہیں ۔ اس کی جگڑھیتل ہے۔ اس کے ثبوت ملاحظہ ہوں۔

مقلوة بإب صلوة البئاز فصل ثاني ميں ہے۔

اسى مقلوة بين اى جكدب-

إِذَا صَلَّيتُم عَلَى المَيِّتِ فَاخِلْصُواله الدُّعَآءَ "جبتم ميت رِنماز رِدهاو تواس كيليح فالص دعا الكو"

ق ے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے بعد فوراً دعا کی جادے بلاتا خیر۔جولوگ اس کے معنے کرتے ہیں کہ نماز میں اس کے لئے دعاما تکووہ ف کے معنی سے خفلت کرتے ہیں۔ مناز میں داخل ہو۔ پیرصلیتم ماضی ہے اور فَاَ حَلِصُوا اس کی جزا۔ شرطاور جزاش تغایر چاہئے نہ یہ کہ اس میں داخل ہو۔ پیرصلیتم ماضی ہے اور فَاَ حَلِصُو ا ہے امر۔ جس سے معلوم ہوا کہ دعا کا تھم نماز پڑھ چکنے کے بعد جیسے فَاِ ذَا طَعِمتُ مَ فَاتَتَ شِرُ وَ اللّٰ مِن کھا کرجانے کا تھم ہے نہ کہ کا حکم ہے نہ کہ کا کہ جائے گا گا ہے کہ اور فَا حَلَیْ مَن اور اِذَا قُدمتُ مِ اللّٰ الصَّلوا قِ فَا حَسِلُوا وَ جُو هَدُ مَن مَن از کے لئے اٹھنا مراد ہے نہ کہ آریا کہ اور این جائز نہیں سے معلوم ہوئی رفیقی معنی کوچھوڑ کر بلاقرید بھائی مراد لینا جائز نہیں ہوار اربد ایبال بھی وشوارا وہ نماز کے بعد بی ہوا اور ف سے تا خیر بی معلوم ہوئی رفیقی معنی کوچھوڑ کر بلاقرید بھائی مراد لینا جائز نہیں

قَرَءَ عَلَى الجَنَازَةِ بَفَاتحةِ الكِتَابِ "صنورعلياللام فيجنازه يرسوره فاتحديرهي"

اس کی شرح میں افعد اللمعات میں ہے۔''واخمال داروکہ ہر جنازہ بعد از نمازیا چیش از ان بقصد تیرک خواندہ باشد چنا نکہ آلان متعارف است۔''ممکن ہے کہ حضورعلیہ السلام نے سورہ فاتح نماز کے بعد یا نمازے پہلے برکت کے لئے پڑھی ہوجیسا کہآج کل رواج ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ شخ عبدالحق علیہ الرحمۃ کے زمانہ ہیں بھی رواج تھا کہ نماز جنازہ کے آگے اور بعد سورہ فاتخہ وغیرہ برکت کے لئے پڑھتے تھے اور حضرت شخ نے اس کوئع ندفر مایا بلکہ حدیث پراس کومحول کیا۔

ضخ القدر كتاب البحائز فصل صلوٰة البحازه ميں ہے كہ حضور عليه السلام نے منبر پر قيام فرما كرغز وہ مود كى خبر دى اوراى اثناء ميں جعفرا بن ابى طالب رضى الله تعالى عند كى شبادت كى خبر دى فَصَصَلَّ عَلَيهِ وَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَ دَعَالَه وَ قَالَ اِستَغفِر و الله پس اس پر نماز جنازه پر حى اوران كے لئے دعا فرمائى اورلوگوں سے فرما يا كرتم بھى ان كے لئے وعائے مغفرت كرو۔ دعا كے واؤسے معلوم ہوتا ہے كہ يہ وعائماز كے علاوہ تھى۔ مواہب الدني جلد دوم القسم الثانى في سَمَّ النفر النفر عالى السنفي الله عَيْسوب على وافقائل فرما كركها اِستَ هَفِورُ و ااِستَ هَفِورُ و لَه اى طرح عبدالله اين رواحه پر بعد نماز وعافر مائى۔ اس سے معلوم ہواكہ بعد نماز جنازہ وعائے مغفرت جائز ہے۔

منتخب کنز العمال کتاب البما کزیس ابراہیم جمری کی روایت ہے۔

قَالَ رَءَ يَتُ إِبنَ أَبِي أُوفَى وَكَانَ مِن أَصِحْبِ الشَّجَرَةِ مَاتَتَ إِبنَتَه إِلَىٰ أَن قَالَ ثُمَّ كَبَرَعَلَيهَا أَربَعَاثُمَّ قَامَ بَعِدَ ذَٰلِكَ قَدرَ مَابَينَ التَّكبِيرَ تَين وَقَالَ رَءَ يَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصِنَعُ هَٰكَذَا

''میں ابن ابی ادنیٰ کو دیکھا ہے بیعت الرضوان والے صحابی ہیں کہ ان کی وفتر کا انتقال ہوا بھران پر چارتلبیریں کہیں بھراس کے بعد دو تھبیروں کے فاصلہ کی بقدر کھڑے ہو کر دعا کی اور فر مایا کہ ہیں نے حضورعلیہ السلام کوالیے ہی کرتے ہوئے دیکھا۔''

تھی میں ہے۔

وَعَنِ المُستَظِلِّ ابنِ حصينِ أَنَّ عَلِيًّا صَلَّى عَلے جَنَازَةٍ بَعدَ مَاصَلًے عَلَيهِ

'' استظل ابن حصین سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عندنے ایک جنازے پر نمازے بعد وعاما تکی۔''

موسدالكمرا ي ميں ہے۔

يَـهُـولُ هلكَـذَاكُـلَّمَا كَبَرَ وَإِذَاكَانَ التَّكبِيرُ الاَحِرُ قَالَ مَثلَ ذَٰلِكَ ثُمَّ يَقُولُ اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحمَّدٍ " برجمبريا ى طرح كبرك جب آخرى علير بواواى طرح كم يحركم اللَّهُمْ صَلَّ عَلَىٰ مُحمَّدِ "

اس سے معلوم ہوا کہ بعد نماز جنازہ درووشریف پڑھے۔کشف العظاش ہے'' فاتحہ ودعا برائے میت پیش از فن درست است وہمیں است روایت

معمول کذانی خلاصة الفتح "میت کے لئے فاتحاور دعا ما تکنا فن سے پہلے درست ہے ای روایت پڑکمل ہے۔ ای طرح خلاصة الفتح میں ہے۔ مبسوطة شمالائم سرندسي جلدووم صفحه ٢٠ باب خسل كيبت مين روايت ہے كەعبدالله ابن عمر رضى الله عندا يك جنازے پر بعدتماز پينچ اور قرمايا۔

إِن سَبَقَتُمُو نِي بِالصَّلوَّةِ عَلَيهِ فَلاَ تَسبِقُونِي بِالدُّعَاءِ

"اگرتم نے جھے پہلے نماز پڑھ لی تو دعا میں تو جھے آھے نہ بردھولینی آؤمیرے ساتھ لی کردعا کرلو۔" اسی مبسوط میں ای جگہ لیتی باب عنسل کمیت میں این عمر وعبداللہ این عمباس وعبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہم سے ثابت کیا کہ ان حضرات نے دعا بعد ثماز

جنازہ کی اور فلاتسبقوا سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دعا پر صحابہ کرام کاعمل تھا۔مفتاح الصلوٰۃ صفحۃ اا مصنفہ مولانا فتح محمد صاحب بربان پوری ہیں ہے۔'' چوں از نماز فارغ شوندمتحب است کہ امام یاصالح و نگر فاتحہ بقر تامفلحون طرف سر جنازہ و خاتمہ بقرامن الرسول طرف پائیس بخواند کہ در حدیث وارداست ووربعض حدیث از وقن واقعه شده هر دوونت که میسر شود مجوز است - " جب نماز جناز ه سے فارغ هول تؤمستحب ہے کہ امام یا کوئی

اورصالح آدمی سورہ بقرہ کا شروع کارکوع مفلحون تک جنازے کے سر ہانے اور سورہ بقری آخری آیات اس الرسول میت کی با کیس طرف بڑھے کہ حدیث میں آیا ہے۔ بعض احادیث میں وفن کے بعد واقعہ ہوامیسر ہوتو دولوں وقت پڑھے جائز ہے۔ زادالاً خرت میں نہر فائق شرح کنز الدقائق اور بحرذ خارك تقل فرمايا\_

> بعمار اللم بخراند - ألَّهُمَّ لا تُحرِمنا أجرَه وَلا تَفتِنا بَعدَه و اغفِرلَنا وَلَه. '' سلام کے بعد پڑھے کہا ہے اللہ ہم کواس کے اجر سے محروم نہ کرواور اسکے بعد فتنہ میں جتلانہ کرواور ہماری اوراسکی مغفرت فرما۔''

وَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ أَمًّا مَاتَ فَخُتِم عَلَيهِ سَبعُونَ ٱلفَّا قَبلَ الدُّفنِ. " جب امام ابوصنیفدرضی الله عند کی وفات جو کی اتوان پر فن سے پہلے ستر بزار شم قر آن ہوئے۔"

كشف الغمد ، فناوى عالمكيرى ، شاى باب الدفن بحث تعزيت مي ب- وَهِيَ بَعدَ الدَّفنِ أو لي مِنهَا قَبلَه تعزيت كرنا فن ك بعد فن

ے پہلے تعزیت کرنے سے بہتر ہای جگہ شای اور عالمگیری نے پہلی فرمای و هلذ الذاكم يُرَمِنهُم جَزعٌ شدِيدٌ وَالَّا قُدِّمَت

ہے جب ہے جبکہ ان ور ٹامیں بخت گھراہٹ نہ ہوور نہ تعزیت وفن سے پہلے کی جادے۔ حسن ظهرييش ہے۔

وَهِيَ بَعِدُ الدُّفنِ أولي مِنهَاقَبلُه "وَن كَ بعدتعزيت كرناوْن سے پہلِتعزيت افضل بـ"

میزان کمرای مصنفه امام شعرانی میں ہے۔ قَالَ أَيُو حَنِيفَةَ وَالثَّورِيُّ أَنَّ السَّعزِيَةَ سُنَّةٌ قَبلَ الدُّفنِ لا بَعدَه لِانَّ شِدَّةَ المُحزنِ تَكُونُ قَبلَ الدُّفنِ

فيعزم ويدغواله

"امام ابوطیفداورامام توری رضی الله تعالی عنهمانے فرمایا که تعزیت کرنا وقن سے پہلے سنت ہے نہ کہ بعد کیونکہ زیاوتی رخ وفن سے پہلے ہوتی ہے پس تعزیت كرے اوراس كے لئے وعاكرے\_"

ان عیارات سے ثابت ہوا کہ وفن سے پہلے خواہ تماز ہے بھی پہلے ہو یا تماز کے بعد تعزیت کرنا جائز بلکہ مسنون ہے اور تعزیت میں میت و پسما نگان کے لئے دعائے اجرومبر ہی تو ہوتی ہے۔ عقل کا بھی تقاضا ہے کہ بعد نماز جنازہ دعا جا تز ہو۔ کیونکہ نماز جنازہ ایک حیثیت سے تو دعاہے میت سامنے

رکھا گیا ہے اور اسمیں رکوع مجدہ التحیات وغیرہ نہیں ہے اور ایک حیثیت سے نماز ہے۔ای لئے اس میں عسل وضوستر عورت قبلہ کو مند ہونا جگداور

کیژون کا پاک ہوناشرط ہےاور جماعت مسٹون ۔اگر پیچش دعاوہ تی تو نماز کی طرح بیشرا نظاس میں کیوں ہوتیں اور دعاؤں کی طرح بیہ بھی ہرطرح ادا ہوجایا کرتی۔ ماننا پڑے گا کہ ایک حیثیت سے بیٹما زمجی ہے اور ہر نماز کے بعد مسنون ہے اور زیادہ قابل قبول چنا نچے۔ مفکلوة باب الذكر بعد الصلوة ميں ہے۔

قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الدُّعَاءِ اَسمَعُ قَالَ جَوفَ الَّليلِ الأخِرِ وَذُبُرَ الصَّلَوَاتِ المَكتُوبَاتِ " حضور علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ کون می دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا کہ آخر رات کے درمیانی حصہ میں اور فرض نماز ول کے چھپے

اور نماز جنازہ بھی فرض نماز ہے پھراس کے بعد کیوں وعاند کی جاوے؟ نیز وعاما کگنے کی ہروفت اجازت وی گئی ہےاور بہت تا کیدفر مائی گئی ہے۔ مكلوة كتاب الدعوات من بكد ألدُّ عَاءُ هُوَ العبَادَةُ الى جَدريجى بِ أَلْدُعَآءَ مَعٌ الْعِبَادَةِ وعاعبادت بعى ب يادعااصل عبادت دعا ما تکفے کے لئے کوئی وفت وغیرہ کی پابندی ٹبیس تو اس کی کیا دجہ ہے کہ نماز جنازہ سے پہلے تو دعا جائز اور دفن کے بعد بھی جائز مگر نماز کے

بعداور فن سے پہلے حرام؟ تماز جنازہ بھی کوئی جادو ہے کہ اس کے پڑھتے ہی وعاکرنا۔ایصال تواب کرناسب حرام اور فن میت اس جادو کا اتار ہے کہ وفن ہوااورسب جائز ہو گیا۔لہذاہر وفت دعااورایصال اُوّاب جائز ہے کسی وفت کی پایندی ٹہیں۔

# دوسراباب

## اس دعا پر اعتراضات وجوابات میں

اس پرصرف جاراعتراض ہیں تین عقلی اورا یک نقلی ۔اس کے سوااور کوئی اعتراض نہیں۔ اعتواض ١ ده الارادكيا الاركيا الواحكيا الواحية كريدها بدعت جاور جربدعت حرام بالبذايدها كرناحرام ب، شرك ب، يوني ب-

**جواب** یدعابدعت نبیل اس کا جوت حضورعلیدالسلام کے قول وقعل مبارک ہے جو چکا۔ نیز صحابہ کرام کا اس پڑھل رہا۔ فقہانے اس کی اجازت وی۔جیسا کہاس بحث کے پہلے باب میں گزر گیا۔اوراگر مان بھی لیا جاوے کہ بدعت ہے تو ہر بدعت حرام نہیں ہوتی۔ بلکہ بدعت کی پانچ فٹسیس

ہیں۔ویکھوہاری بدعت کی بحث۔ اعتراض ۲ نماز جنازه یس خود دعا ہے پھر دوبارہ دعاماً نگنا جائز نہیں ہے پہلی دعا کافی ہو چکی۔

**جواب** بیاعتراض بالکل افوہ بنمازہ چیگا ندیس دعاہے۔ نمازا تخارہ نماز کسوف اور نمازاستہ قاء سب دعاء کے لئے ہیں کمران سب کے بعد دعا مانگناجائز بككسنت ب حديث پاك من أكثيرُ و اللهُ عَآءَ وعازياده مانكوردعاء كے بعددعامانگنازياده عام ب تيسر ساس كئے كه بيزومحض دعا

ہے بعض صورتوں میں تو نماز جنازہ کے بعد نماز جنازہ دوبارہ ہوتی ہے اگرمیت کے ولی نے نماز ند پڑھی اوروں نے پڑھ لی تو وہ دوبارہ پڑھ سکتا ہے۔حضورسید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال مبارک دوشنبہ کو ہوا اور ڈن شریف جہارشنبہ کو (شای کتاب الصلاۃ باب الامت) اوران دورروز میں لوگ جماعت جماعت آتے رہے نماز جنازہ اداکرتے رہے کیونکہ اب تک صدیق اکبرنے جو کہ دلی تھے نہ پڑی تھی۔ پھر جب آخرون حضرت

صدیق نے نماز پڑھ لی۔اب تا قیامت کسی کو جائز ندر ہا کہ حضور علیہ السلام پرنماز جنازہ پڑھے (دیکھوشای باب صلوٰۃ ابھازہ بحث ومن احق بالامامت) اب کھوکہ بینماز تو دعائقی۔وہ اوا ہوگئی۔ میدو ہارہ نمازیں کیسی ہورئی ہیں؟ میسوال تو ایسا ہے کہ کوئی کیے کہ کھانے کے بعد پانی نہ پیو۔ کیونکہ کھانے

میں یانی موجود ہو میانی جی سے نکا ہے۔

اعتراض " چونکردعاما کلنے کروجہ سے ولی میں دیر ہوتی ہے اور برحرام ہے لہذابید عاجمی حرام ہے۔

**جدوا**ب ہیاعتراض بھی محض لغوہاولاً تواس لئے کہآ ہاتواس وعا کو بہر حال منع کرتے ہیں۔اوراس سےمعلوم ہوتا ہے کہا گروفن میں دیر ہوتو منع در نٹرمیں ۔ تو بتا وَ کہا گراہمی قبر تیار ہونے ہیں دہر ہے اور نماز جنازہ ہوگئ۔اب دعاد غیرہ پڑھیں یا کٹرمیں یہاں تاخیر وفن دعا ہے نہیں بلکہ تیاری

قبر کی وجہ سے ہود سرے اس کئے کہ دعامیں زیادہ ورٹیس گئتی۔ صرف دویا تین منٹ۔مشکل ہے خرج ہوتے ہیں۔ اس قدر غیرمحسوس دریکا اعتبار نہیں آتی بلکہ اس سے زیادہ دیرتوراستہ میں آہتہ لے جانے اور خسل کا کام آہتہ آہتہ انجام دینے اور قبر کواظمینان سے کھودنے ہیں بھی لگ جاتی ہا گراس قدر در بھی حرام ہوتو لازم ہوگا کے قسل وکفن دینے والے نہایت بدحوای ہے بہت جلد بیکام کریں اور قبر کھوونے والے مشین کی طرح

حجت پٹ قبر کھودیں اور میت کولے جانے والے انجن کی رفتار بھا گتے ہوئے جاویں اور فورا کھینک کرآ جاویں تنسرے اس لئے کہ ہم پہلے باب میں حوالے دے چکے ہیں کہ وفن سے پہلے اہل میت کی تعزیت کرنا۔ انگوتسلی تشفی دینا جائز بلکہ سنت ہے۔خواہ بعد نماز کرے یا قبل نماز تو تعزیت کے الفاظ كينيا ورتسلى ديي مي وير يكي كي كينيس؟ ضرور يكي كي محرچونكه بيايك وين كاك لنة جائز ب- چو تصاس لنة كهم الجمي عرض كر ي

كه حضور عليه السلام كي و فات شريف دوشنبه كواور فن جارشنبه كو وا\_

علامه شامی ای کتاب الصلوٰة باب الامامت میں بیدواقعہ بیان قرما کر قرمائے ہیں۔

## وَهَٰذِهِ السُّنتَهُ بَاقِيَةٌ إِلَى الأَنِ لَم يُدفَن خَلِيفَةٌ حَتَّى يَوَلَّى غَيرُه

"بيسنت اب تك باقى ب كه ظيفداس وفت تك وفن فيس كياجا تاجب تك كردوسرا ظيفهند بن جائي

اس ہے معلوم ہوا کہ ڈنن میں وہ تا خیر کر وہ ہے جو کہ دنیا وی وجہ ہے ہودیٹی وجہ سے قدر سے جائز ہے کہ خلیفہ بنانا دیٹی کام ہے۔اس کی وجہ سے ڈنن میں در کر دی اور دعا مائگنا بھی دیٹی کام ہے۔اگر کوئی نمازی آخر میں ملے تو وہ دعا پڑھ کرسلام پھیرسکتا ہے۔لیکن اگر نماز کے بعد فوراُلغش اٹھا لی جائے تو پیشخص دعا پوری نذکر سکے گا کہ اٹھائے ہوئے جنازے پرنماز نہیں ہوتی ۔لہذا دعا بعد جناز دہیں مسبوق نمازیوں کی بھی رعایت ہے۔اگر اس سے این سے فیصلے میں مدینے میں میں میں میں میں میں اس اس فیصل اسٹریٹ کے دور میں کردی میں دھڑتے ہوئے میں میں میں

، کے لئے ایک غیرمحسوس ی تاخیر بھوتو جائز ہے۔ پانچویں اس لئے کہ فن جس مطلقا تاخیر کرناحرام کہاں لکھا ہے؟ فقہاء قرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن انقال ہو گیا تو نماز جعہ کا انظار ندکرے بلکمکن ہوتیل جعہ ہی فن کرلے بیٹیس کہتے کہ بیا نظار کرناحرام ہے شرک ہے۔کفرہے معاذ اللہ۔

اعتراض ٤ تماز جنازے كے بعد دعا كوفقها وضع فرماتے ہيں۔ چنانچہ جامع الرموز ميں ہے۔

## لا يَقُومُ دَاعِيًا لَه "تمازك بعدوماك ليّ ندكر ارب-"

وْخِرُوكُمْ كَاوْرِمِونَ مِن إلدُّ عَاءِ بَعد صَلواةِ الْجَنَازَةِ "مَادَجَاز عَلَى عدوعا كے فَرَكُمُ الرج،"

عالمكيرى بين بـ لايدعُو ابْعدَه فِي ظَاهِرِ المَدْهَبِ "اس كابعددعاندكر عظامرة بس"

مرقاة شرح مقلوة شهر و لا يَدعُوا لِلمَيْتِ بَعدَ صَلواةِ الجَنَازَةِ لا نَّه يَسْبَهُ الزِّيَادَةَ فِي صَلواقِ الجَنَازَةِ " " مَا زَجَازَه كَ بِعدميت كَ لِحَد عاد كر كَيُونكُ بِيمَازِجَازَه شِل زِيادِ فَي كرنيكِ مثانه إِنْ المَيْتِ كَ اللهُ عَلَا مِنْ اللهُ عَلَا مِنْ اللهُ عَلَا مِنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلّا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلّا عَلَا عَلّا عَلَا

جامع الرموزيس ب\_وَ لا يَقُومُ بِاللَّهُ عَآءِ بَعدَ صَلوَةِ الْجَنَازَةِ لِاَتَّه يَشبَه الزِّيَادَةَ "نمازجتازه ك بعددعا ك لئ ندكر ارب كيونك بيزيادتي كمثاب "

الماز جنارہ ہے بعددعا ہے کے شھر از ہے ہوں۔ پر یادن کے ستاہے۔

التن عامت مروى جـ إِنَّ الدُّعَآءَ بَعدَ صَلواةِ الجَنازَةِ مَكُوُوةٌ "ثمازِ جَازه كِ بعده عاكروه جـ" جامع رموز من جـ وَلا يَقُوم بِالدُّعَاءِ بَعدَ صَلواةِ الجَنازَةِ لِلاَنَّه يَسْبَه الزِّيَادَةَ

ب ب رویدن ہے۔ ''نماز جنازہ کے بعددعائے گئے نہ کھڑا ہو کیونکہ بیڈیا د تی کے مشابہ ہے۔''

ان فقبی عبارات سے معلوم ہوا کہ نماز جنازہ کے بعددعا وغیرہ ناجا تزہے۔

جواب اس اعتراض کے دوجواب ہیں ایک اہمالی دوسر آنفصیلی اہمالی جواب توبہ کداس دعاہے ممانعت کی تین دہمیں ہیں۔اولا یہ چوتھی تھیسر کے بعد سلام سے پہلے ہو۔ دوم میر کدوعا کی زیادہ لمبی ندہوں۔ جس سے کردنی میں بہت تا خیر ہو۔ اس لئے نماز جنازہ جعد کے انظار میں دفن میں تاخیر کرنامنع ہے۔ تیسرے یہ کداس طرح صف بستہ بحیثیت نماز دعا کی جاوے کہ دیکھنے والاستجھے نماز ہور ہی ہے بیزیادتی کے مشابہ ہے۔لہذا

اگر بعد سلام بینے کریاصفیں تو ژکر تھوڑی دیروعا کی جاوے تو بلا کراہت جائز ہے بیوجوہ اس لئے نکالے گئے کہ فقہاء کی عبارتیں آپس بیس متعارض نہ ہوں اور بیا قوال احادیث ندکورہ اور صحابہ کرام کے قول وعمل کے خلاف نہ ہوں۔

ہوں اور بیاتو ال احادیث بدیورہ اور سحابہ برام ہے ہوں وئی ہے حلاف نہوں۔ تقصیلی جواب بیہ ہے کہ عمیارات بیس سے جامع الرموز ، ذخیرہ ،محیط ، کشف العظاء کی عمیارتوں بیس تو وعاسے ممانعت ہے ہی نہیں بلکہ کھڑے ہوکر دعا

کرنے ہے منع فرمایا ہے۔ وہ ہم بھی منع کرتے ہیں مرقات اور جامع الرموز میں یہ بھی ہے۔ لِلَا نَّسَه یَشْبَسَه الْزِیّا فَهَ سِیْریادِ ہِیَ کے مشابہ ہے۔ ایعنی اس دعاہے دھوکا ہوتا ہے کہ نماز جنازہ زیادہ ہوگئی۔اس ہے معلوم ہوا کہ اس طرح دعاماً نگنامنع ہے جس میں زیادتی کادھوکا ہو۔ وہ میدی ہے کہ صف بستہ کھڑے کھڑے دعا کریں۔اگرصف تو ڑ دی یا پیٹھ گئے تو حرج نہیں دیکھو۔ جماعت فرض کے بعد تھم ہے کہ لوگ صفوف تو ڈکر سنتیں پر حمیس

تا كركسى كودهوكان بهوكہ جماعت بهور ہى ہے (ديكھوشاى اور مخلوۃ شريف باب اسنن) تواس سے لازم نيس كے فرض كے بعد منتق پڑھنا ہى شع بيں بلكے فرض سے ملاكر پڑھنامنع ہے۔ اسى طرح يہ بھى ہے۔ عالمگيرى كى عبارت غلط تقل كى۔اس كى اصل عبارت بيہے۔

وَلَيسَ بَعَدَ التَّكِيرِ الرَّابِعَةِ قَبِلَ السَّلَامِ دُعَاءٌ " يُوَتِّى كَبِيرِ كَ بِعَدِ مِنامٍ بِ يَبِهِ كُنَّ دَعَامُوسٍ "

یعن نماز جنازہ میں پہلے تین تکبیروں کے بعد کچھ نہ تھے پڑھاجا تا ہے مگراس چوٹھی تکبیر کے بعد کچھند پڑھاجاوے گا۔جبیبا کہ ہم پہلے عرض کر سچے۔

عبارت ہے مرقعیہ غیر معتبر کتاب ہے۔اس پرفتو گ تیس ویا جاتا۔مقدمہ شای بحث رسم المفتی میں ہے کہ صاحب قدیہ ضعیف روایات بھی لیتا ہے۔ اس سے فتوی ویتا جائز جیس وہ فرماتے ہیں۔ أولِنَقل الا قوالِ الصَّعِيفَتِه فِيهَا كَالقُنيَتِه لِلزَّ اهِدِيِّ فَلا يَجُوزُ الا فتاءُ مِن هلهِ المليمضرت قدس مره في بذل الجوائز بيل فرمايا كه قديه والامعتزل بدندب باورا كرقديه كي يرعبارت يحيح مان بهي لي جائية خود مخالفين يربهي خلاف ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنامنع ہے تو بعد وفن بھی دعا ناجا ئز ہونا چاہیئے کیونکہ بیدوفت بھی تو نماز کے بعد تی ہے غرضکہ کوئی بھی عبارت آ کے موافق نہیں۔وعابعد نماز جنازہ جائز بلکہ سنت ہے۔

چنانچد بدائع، كفاية عناييش به كس بعد التكيير الرَّابِعَتِه قبلَ السَّلاِمَ دُعَاءٌ ابوبمراين مامك جوم إرت فيش كائل يقيدك

# بحث مزارات اولياء الله پرگنبد بنانا

مسلمان دوطرے کے ہیں ایک توعام موشین ۔ دومرے علاء مشارکخ اولیاء اللہ جن کی تعظیم وقو قیر در حقیقت اسلام کی تعظیم ہے۔ عامتہ المسلمین کی قبرول کو پہنتہ بنانا یاان پر قبرو فیر و بنانا چونکہ ہے فائدہ ہے اس لئے متع ہے ہاں اس پر ٹی وغیرہ ڈالتے رہنا تا کہ اس کا نشان ندمٹ جائے فاتحہ وغیرہ پڑھی جا سکے جائز ہے۔ اور علاء مشارکخ عظام اولیاء اللہ جن کے مزادات پر خلقت کا بچوم رہتا ہے لوگ وہاں پیٹے کر قرآن خوائی وفاتحہ وغیرہ پڑھتے ہیں ان کے آسائش اور صاحب قبر کی اظہار عظمت کے لئے اس کے آس پاس سایہ کے لئے قبرہ بنانا شرعاً جائز بلک سنت سحاب سے فاہت ہے اور جن قوام موشین کی قبریں پختہ بنانا یاان پر قبر بنانا منع ہے آگر ان کی قبریں پختہ بن گئی جول تو ان کو گرانا حرام ہے پہلے مسئلہ بیں سب کا اتفاق ہے آخر کے دو مسئلوں میں اختلاف اس لئے ہم اس بحث کے دوباب کرتے ہیں۔ پہلے باب ہیں تو اس کا شہوت۔ دوسرے باب میں تاقات کے اعتراضات اور اس کے جوابات۔

#### يهلاباب

#### مزارات اولیاء الله پر عمارت کا ثبوت

اس جگہ تین امور ہیں ایک تو خود قبر کو پختذ کرنا۔ دوسرے قبر ولی کوقد رسنت یعنی ایک ہاتھ سے زیادہ اونچا کرنا۔ تیسرے قبر کے آس پاس عمارت بناوینا۔ پھر قبر کو پختۂ کرنے کی دوصور تیس ایک تو قبر کا اندرونی حصہ جو کہ میت سے ملا ہوا ہے اس کو پختۂ بنانا دوسرے قبر کا بیرونی حصہ جو کہ او پرنظر آتا ہے اسکو پختۂ کرنا۔

قبر کے اندرونی حصہ کو پہنتہ اینٹ سے پہنتہ کرنا۔ وہاں کلڑی لگانامنع ہے ہاں اگر وہاں پھر یا سینٹ لگایا جاوے تو جائز ہے کیونکہ کلڑی اور اینٹ میں آگ کا اثر ہے۔قبر کا بیرونی حصہ پہنتہ بتاناعامتہ اسلمین کے لئے منع ہے اور خاص علاء مشاکج کے لئے جائز ہے۔

قبر کا تعویذ ایک باتھ ہے زیادہ او نچا کرنامنع ہے اور اگر آس پاس چپوتر واونچا کر کے اس پرتعویذ بفقد را یک باتھ کیا تو جا کڑے۔

قبركة س پاس يا قبر ك قريب كونى ممارت بناناعامته المسلمين كى قبرول پرتومنع بداورفقهاء علاء كى قبرول پرجائز به ولائل حسب ذيل بين به

- ا) مقتلوة كتاب البخائز باب الدفن مين برويات اب داؤد ب كه جب حضور عليه السلام في حضرت عثان ابن مظعون كودفن فرمايا تو ان كى قبر كـ متلوة كتاب البخائز باب الدفن مين برويات اب داؤد به كرجب حضور عليه الله من هنات هن أهلى جم اس سے اپنا جمائى كى قبر كا الله عن مقات هن أهلى جم اس سے اپنا جمائى كى قبر كا الله عن الله عن الله بيت كے مردول كودفن كريں ہے۔
   شان لگائيں ہے اور اى جگدا بين الل بيت كے مردول كودفن كريں ہے۔
  - ٢) بخاري كتاب البحائز باب الجريد على القبر مين تعليقا بحضرت خارج فرماتے بيں بهم زمان عثان ميں تھے۔

#### اَنَّ اَشَدَّنَا وَثِبَةً الَّذِي يَثِبُ قَبرَ عُثمَانَ ابنِ مَظعُونِ حَتَّىٰ يُجَاوِزُه

و ميں برد اكود نے والا وہ تھا جوعثان ابن مظعون كى قبر كو پھلا تگ جا تاً۔''

مفکلوۃ کی روایت ہے معلوم ہوا کہ عمان این مظھون کی قبر کے سر ہانے پیٹر تھا اور بخاری کی اس روایت ہے معلوم ہوا کہ خورقبر عمان کا تعویذاس پیٹر کا اور دونوں روایات اس طرح جمع ہو سکتی ہیں کہ مفکلوۃ ہیں جو آیا کہ قبر کے سر ہانے پر پیٹر لگایا اس کے معنی بیٹیس کہ قبر سے ملیحدہ سر کے قریب کھڑا کہ دویا بلکہ یہ ہے کہ خورقبر میں ہی سرکی طرف اس کولگایا یا مطلب سے کہ قبر ماری اس پیٹر کی تھی گر سر ہانے کا ذکر کیا۔ ان دونوں احادیث سے بیٹا بت ہوا کہ اگر کسی خاص قبر کا نشان قائم رکھنے کے لئے قبر پیٹھا ہ تی کردی جادے کی خوری جائے تو جا کڑے تا کہ معلوم ہو کہ یہ کسی ہزرگ کی قبر ہے۔ اس سے پہلے دومسکے ملی ہو گئے نیز فقبها ، فر ماتے ہیں اگر کوئی زمین نرم ہواور لو ہے پاکٹری کے صندوق میں میت رکھ کروئن کرنا پڑے تو اس کے اندرونی حصد میں چاروں طرف مٹی سے کہ بھل کردو (دیکھوشامی اور عالمگیری وغیرہ باب دن لیست) اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قبر کو اس کے اندرونی حصد میں چاروں طرف مٹی سے کہ بھل کردو (دیکھوشامی اور عالمگیری وغیرہ باب دن لیست) اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قبر کو اس کے اندرونی حصد میں چاروں طرف مٹی سے کہ بھل کردو (دیکھوشامی اور عالمگیری وغیرہ باب دن گئیت) اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قبر کو اس کے اندرونی حصد میں چاروں طرف مٹی سے کہ بھل کردو (دیکھوشامی اور عالمگیری وغیرہ باب دن گئیت) اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قبر کو اس کے بات کی دومسائل ٹابت ہوئی۔

۳) مشارکخ کرام اولیاءعظام علاءکرام کی مزارات کے اردگر دیاس کے قریب میں کوئی عمارت بنانا جائز ہے۔اس کا ثبوت قرآن کریم اور صحابہ کرام وعامتہ اسلمین کے مل اورعلاء کے اقوال سے ہے۔قرآن کریم نے اصحاب کہف کا قصہ بیان فرماتے ہوئے کہا۔

قَالَ الَّذِينَ غَلَبُواعَلَىٰ اَمرِ هِم لَتَتَخِذَن عَليهِم مَسجِدًا ووبولجواس كام مِن عَالبدب كهم توان اصحاب كبف يم مجد بناكيل محدروح البيان ش اس آيت ش بُسنيانًا كاتشير ش فرمايا ويوارث كداز چثم مروم يوشيده شوذ يعن لا يَسعلَمُ اَحَدٌ تُوبَعَهُم

وَتَكُونُ مَحفُوظَتُه مِن تَطَرُّقِ النَّاسِ كَمَا حُفِظَت تُربَتُ رَسُولِ اللهِ بِالحَظَيرَةِ لِعِن انبول في الماسحاب

کہف پرالی دیوار بناؤجوان کی قبر کو گھیرے اوران کے مزارات لوگوں کے جانے سے محقوظ ہوجادیں۔ جیسے کہ حضور علیہ السلام کی قبر شریق عیار وبواری سے گھردی گئی ہے۔ مگریہ بات نامنظور ہوئی تب مجدینائی گئی۔مبدأ کی تفسیر روح البیان میں ہے يُصَلَّى فِيهِ الْمُسلِمُونَ وَيَتَبَر كُونَ بِمَكَانهِم اوك اس ش تماز يرْهين اوران عبركت ليس قرآن كريم فان اوكون كي

دوباتوں کاذکر فرمایا ایک تواصحاب کہف کے گر دقیدا در مقبرہ بنانے کامشورہ کرنا دوسرے ان کے قریب مسجد بنانا اور کسی باب کا انکار نہ فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ دونوں فعل جب بھی جائز تھے اور اب بھی جائز ہیں جیہا کہ کتب اصول ہے ثابت ہے کہ شرائع فیسلِنا یکلز مُناحضور سیدعالم ﷺ کو حضرت صدیقہ کے جمرے میں فن کیا گیا۔ اگر بینا جائز تھا تو پہلے سحابہ کرام اس کوگراد ہے۔ پھر فن کرتے ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ویے زمانہ خلافت میں اس کے گردیکی اینٹوں کی گول و بوار تھچاوی۔ پھرولیدا بن عبدالملک کہ ذمانہ میں سیدنا عبدالله ابن زبیر نے تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں اس عمارت کونہایت مضبوط بنایا اوراس میں پھرلگوائے چنانچی خلاصته الوفایا خبار دارالمصطفیٰ مصنفه سیدسمہو دی دسویں فصل فیما یصحلق بالمجرة المنينة ١٩١٣ م عَن عَمِوو ابنِ دِينَارِ وعُبَيدِ اللهِ ابنِ آبِي زَيد قَالاً لَم يَكُن عَلَىٰ عَهدِ النّبِيّ صَلَّم الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ حَالِطٌ فَكَانَ أَوَّلَ مَن بَني عَلَيهِ جِدَارًاعُمرُ ابنُ الخَطَّابِ. قَالَ عُبَيدُالله ِ ابنِ أبِي زَيد كَانَ جِدَارُه قَصِيرًا ثُمَّ بَنَاهُ عَبَدُ الله إِبنُ الزُّبَيرِ الخ وَقَالَ الْحَسَنُ البَصَرِّى كُنتُ أَدحُلُ بُيُوتَ رَسُولِ اللهِ صَـلَى اللهُ عَـلَيهِ وَسَلَّمَ وَانَا عُكامٌ مُرَاهِقُ ادَانَالُ السَّقفِ بِيَدِى وَكَان لِكُلِّ بَيت حَجَرُةٌ

ترجدوه بى جواو پرييان ہوچكا۔ يخارى جلداول كاب البخائز باب صَاجَسَآءِ فِي قَبِوِ النَّبِيِّ وَاَبِي بَكُو وَعُمَوَ مِن بِكِرِحْرَت عروه رضى اللدتعالى عدفر مات ين كروليدا بن عبد الملك كرمان بس روض رسول الله صلى الله عليه وسلم كى ايك ديوار كرعى تو الخسلة وافسى بسنسائيه صحابر کرام اس کے بنانے میں مشغول ہوئے۔

وَكَانَت حُجرُه مِنَ الكَعسَتِه مِن سَعَير مَربُوطَته فِي خُشُب عَرعَرَة

فَبَدَت لَهُم قَدَمٌ فَفَزِعُواوَظُنُواانَّهَاقَدَمُ النَّبِيِّ عَلَيهِ السَّلاَّمُ حَتَّىٰ قَالَ لَهُم عُروَةُ لاَ وَالله ِ مَاهِيَ قَدَمُ النَّبِيِّ عَلَيهِ السَّلاَّمُ مَاهِيَ إِلَّا قَدَمَ عُمُرَ

"ا کیک قدم ظاہر ہو گیا تو لوگ گھبرا گئے اور سمجھے کہ بیصفورعلیہ السلام کا قدم پاک ہے۔حضرت عروہ نے کہا کہ اللہ کی فتم بیصفورعلیہ السلام کا قدم نہیں ب بيدهنرت فارون كاقدم ب-" جذب القلوب الى ديار المحوب بيں شيخ عبدالحق فرماتے ہيں كية ٥٥ هيں جمال الدين اصفهاني نے علماء كرام كي موجود كي بيں صندل كى ككڑى كى

جالی اس د بوار کے آس یاس بنائی اور ۵۵ مصر میں بعض میسائی عابدوں کی شکل میں مدیند منورہ آئے اور سرنگ لگا کرنغش مبارک کوز مین سے نکالنا جابا حضورعليه السلام نے تين بار بادشاه كوخواب ش فرمايا -لهذابا دشاه نے ان كوئل كرايا اورروضه كآس ياس يا فى تك بنياد كھودكرسيسه لكاكراس كو مجرویا پھر ۲۷۸ ه میں سلطان قلاؤں صالحی نے سیگنبد سنر جواب تک موجود ہے بنوایا۔

ان عمارات سے معلوم ہوا کرروز ومطہر وصحابہ کرام نے ہوایا تھا اگر کوئی کے بیتو حضورعلیہ السلام کی خصوصیت ہےتو کہا جاوے گا کہ اس روضہ پیس حصرت صدیق و فاروق رضی الله تعالی عند بھی ون ہیں اور حضرت عیسی علیدالسلام بھی ون ہوں سے لہذا ریخصوصیت ندر ہی۔ بخاری جلداول کتاب

البمائز اور مكلوة باب البكاعلى لميت مي بي كرحضرت امام حسن ابن حسن ابن على رضى الله عنه كا انتقال وعميا-صَوَبَت إمرَ الله القُبَةَ عَلَىٰ قَبرِ ٩ سَنَةُ "توان كويوى فان كاتبر يرايك مال تك تروا الدركا."

میجی سحابہ کرام کے زمانہ میں سب کی موجودگی میں ہوا کسی نے انکارنہ کیا۔ نیز ان کی بیوی ایک سال تک وہاں رہیں۔ پھر گھروا پس آئیں۔جیسا

كداى عديث ين بياس سے بزرگول كى قبرول پرمجاورول كا بيشتا بھى تابت ہوا۔

يهال تك تو قرآن وحديث سے ثابت ہوا۔اب فقهاء محدثین اورمفسرین کے اقوال ملاحظہ ہوں۔

روح البيان جلد الإراماد ميآيت إنَّما يَعمُو مَسْجِدَ الله مِن امَنَ بِالله مِن إِن إِللهُ مِن إِن الله

فَيِنَاءُ قُبَابٍ عَلَىٰ قُبُورِ العُلَمَآءِ وَالاَولِيَاءِ وَ الصَّلَحَآءِ أَمرٌ جَائِزٌ إِذَاكَانَ القَصدُ بِذَٰلِكَ التَعظِيمُ فِي أعين العَآمَّةِ حَتَّىٰ لا يَحتَقِرُوا صَاحِب هٰذَاالقَبرِ ''علماءاوراولیاءصالحین کی قبروں پر محارات بنانا جائز کام ہے جبکہاس ہے مقصود ہولوگوں کی نگاہوں میں عظمت پیدا کرنا تا کہلوگ اس قبروالے کوحقیر • ۔ انھی ''

مرقات شرح مفكوة كتاب البنائز باب فن فيت ميس ب-

قَد اَبَاحَ السَّلَفُ البِنَاءَ عَلَىٰ قُبُورِ الْمَشَائِخ وَ الْعُلَمَآءِ الْمَشْهُورِينَ لِيَزُورَهُم النَّاسُ وَ يَستَرِيحُو ابالجُلُوس

" '' پہلےعلماء نے مشائخ اورعلماء کی قبروں پرعمارات بنانا جائز فرمایا ہے تا کہان کی زیارت کریں۔اوروہاں بیٹھ کرآ رام یا نمیں ''

شیخ عبدالحق محدث دہاوی شرح سفرانسعا دت میں فرماتے ہیں۔

" درآ خرز مان بجهت اقتصارنظرعوام برطا برصلحت درتغیر و ترقیمشا بدومقا برمشانخ وعظماء دیده چیز باافز درند تا آنجا بیب وشوکت اتل اسلام واتل صلاح پیدا آیدخصوصا در دیار هند که اعدائے دین از جنود و کفار بسیاراند به در و تربح گاعلاء شان ایس مقامات باعث رعب و انقیادایشال است و بسیار اعمال وافعال وادضاع که درز مان سلف از مکر و بات بوده اند درآخرز مان از مستحسنات گشته "

'' آخر زمان میں چونکہ عام لوگ محض ظاہر بین رہ گئے۔لبذا مشارکے اورصلحاء کی قبروں پرعمارت بنائے میں مصلحت و کیے کر زیادتی کردی تا کہ مسلمانوں اوراولیاءاللہ کی بیبت ظاہر ہو خاصکر ہندوستان میں کہ یہاں ہندواور کفار بہت سے دشمنان دین بیں ان مقامات کی اعلان شان کفار کے رعب اوراطاعت کا ذریعہ ہے اور بہت سے کام پہلے محروہ تھے اور آخرز مانہ ٹیل منتخب ہو گئے۔''

شامی جلداول باب الدفن میں ہے۔

وَقِيلَ لاَيُكرَهِ البِنَاءُ إِذَاكانَ المَيِّتُ مِنَ المَشَائِخِ وَالْعُلَمَاءِ وَالسَّادَاتِ

" کے اگر میت مشارکے اور علاءاور ساوات کرام ہیں ہے ہوتواس کی قبر پر تمارت بنا ٹا مکروہ نہیں ہے۔"

ور مختار میں ای باب الدفن میں ہے۔ لا یک فیع علیہ بناء و قیل لا بکاس بہ و هو المت ختار تربی ارت ندینائی جائے اور کہا گیا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں اور یہ بی تول بہند بدہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ شامی اور در مختار نے محارت کے جواز کو قبل سے بیان کیا۔ اس لئے بیقول ضعیف ہے لیکن میسی خشیں فیل ملامت ضعیف نہیں۔ اور بعض جگدا یک مسئلہ میں دوقول بیان کرتے ہیں اور دونوں قبل سے۔ بال منطق میں قبل علامت ضعیف ہے۔ قبل کا کمل بحث او ان قبر کے بیان میں دیکھو۔

طحطا دی علی مراتی الفلاح صفحه ۳۳۵ میں ہے۔

وَقَد اعتَادَاهلُ المِصرِ وَضَعَ الا حَجَارِ حِفظًا لِلقُبُورِ عَن الاندَراسِ وَالنَّيشِ وَلا بَاسَ بَهِ وَفِي الدُّرَدِ وَلا يُحَصَّصُ وَلا يُطَيَنُ وَلا يُرفَعُ عَلَيهِ بِنَاءٌ وَ قِيلَ لا بَاسَ بَهِ هُوَ المُحتَارُ

''معرکے لوگ قبرول پر پھرر کھنے کے عادی ہیں۔ تا کہ وہ مٹنے اکھڑنے سے محفوظ رہیں اور قبر کو گئے ندکی جاوے ندکس کل جاوے نداس پر تمارت بنائی جاوے اگر کہا گیا کہ جائز ہے اور میرہی مختارہے۔''

میزان کبری آخرجلداول کتاب البخائز میں امام شعرانی فرماتے ہیں۔

يرِى رَنِ رَبِيدُونِ مَنِ مِن رَبِينَ مِن رَبِينَ مِن رَبِينَ مِن رَبِينَ مِن رَبِينَ مِن رَبِينَ مَن عَقُولِ آبِي حَنِيفَةَ يَجُوزُ ذَٰلِكَ قَالَ الاَوَّلُ وَمِن ذَٰلِكَ قَولِ آبِي حَنِيفَةَ يَجُوزُ ذَٰلِكَ قَالَ الاَوَّلُ

مُشَدَّدٌ وَالثَّانِي مُنَحَقَّفٌ "ای سے ہو بگراماموں کا بیکہنا کہ قبر پر ندعمارت بنائی جادے اور نداسکو کچ کی جادے باوجود میکدامام ابوطنیفدرضی الله عند کا بیقول ہے کہ بیسب

''اس سے ہے دیکراماموں کا بیانبنا کہ جریر نہ تکارت بنائی جاوے اور نہاسلوج کی جاوے یا وجود میلہ امام ابو صیفہ رس جائز ہے ہیں پہلے قول میں بنتی ہے اور دوسرے میں آسانی۔''

اب تورجسرى موكنى كه خودامام مدجب امام الوصنيف رضى الله تعالى عنه كافر مان ل كيا كرقبر برقبد وغيره بنانا جائز ب-

الحمداللله كه قرآن وحديث اورفقهي عبارات بلكه خودامام ابوصيفه رضى الله تعالى عنه كفرمان پاك سے ثابت ہوگيا كه اولياءعلاء كى قبور پرگنبه وغيره بنانا جائز ہے۔ عقل بھی چاہتی ہے كه بيرجائز ہو چندوجود سے اولاً توبيد يكھا گياہے كہ عام كچی قبروں كاعوام كی نگاہ ميں نداوب ہوتا ہے نداحتر ام اور

ندزیادہ فاتخہ خوانی نہ پچھا ہتمام بلکہ لوگ پیروں سے اس کوروندتے ہیں۔اورا گر کسی قبر کو پٹنته دیکھتے ہیں غلاف وغیرہ پڑا ہوایا تے ہیں بچھتے ہیں کہ بید کسی بزرگ کی قبر ہے اس سے پچ کر نکلتے ہیں اورخود بخو د فاتحہ کو ہاتھ اٹھ جاتا ہے اور مشکلو ۃ باب الدفن میں اور مرقات میں ہے کہ سلمان کا زندگی اور

سى بزرك فى جرب الى سے فئى كر بھتے ہيں اور حود ، حو دفا كداو ہا كھا كھ جا تا ہے اور سلو ة باب الدئن بيل اور مرفات بن ہے له سلمان فارند في اور بعد موت يكسال اوب چاہيئے ۔ اسى طرح عالمكيرى كتاب الكراہيت اور اشعند اللمعات باب الدفن ميں ہے كہ والدين كى قبركو چومنا جائز ہے۔ ای طرح فقہا فرماتے ہیں کر قبرے اتنی دور بیٹے جتی دور کرصا حب قبر کی زندگی ہیں اسے بیٹھتا تھا اسے معلوم ہوا کہ میت کا احر ام بیقر رزندگی میں اسے بیٹھتا تھا اسے معلوم ہوا کہ میت کا احر ام کے ہے اور اولیا ء اللہ تو زندگی ہیں واجب التعظیم تھے۔ لہذا ابعد موت بھی اور قبر کی تارت اس تعظیم کا ذریعہ ہے لہذا کم اٹھا کیں علاء کو دوسرے اس لئے کہ جس طرح تمام عارات میں مرکاری عارتیں یا کہ مساجد ممتاز رہتی ہیں کہ ان کو پیچان کر لوگ اس سے فاکدہ اٹھا کیں علاء کو جا بیٹے کہ اپنی وضع قطع لباس صورت اہل علم کا سار تھیں تا کہ لوگ ان کو پیچان کر مسائل دریافت کریں۔ اسی طرح چاہیے کہ علاء مشائ کے قبور عام قبروں سے ممتاز رہیں تا کہ لوگ بیچان کر ان سے فیمل لیس۔ تیسرے اس لئے کہ مقابر اولیاء اللہ شعائر اللہ ہیں جیسا کہ ہم اس سے پہلے تغییر روح قبروں سے ممتاز رہیں تا کہ لوگ بیچان کر ان سے فیمل اور ہر قبریان کے حوالہ سے بیان کر بیکے ہیں اور شعائر اللہ کا اوب ہو اس میں تاری ہو ہو گئی اور جو سے جی مرملک اور ہر زمانہ میں میں تاری کہ کو اس کے زمانہ پاک ہیں قرآن پاک ہڈیوں اور خمانہ میں جو نہوی جی تھی ہوتے ہیں۔ جو طریقہ بھی اور بیت میں جو و بائن ہے صفور علیہ السلام کے زمانہ پاک ہیں قرآن پاک ہڈیوں اور چرے پر کھا تھا۔ مجد نہوی جی تھی جو بازش ہیں نیکی تھی۔ گر بعد ذیانے ہیں مجد نہوی نہا ہے۔ ٹا تدار دو ضروس اللہ جرے پر کھا تھا۔ مجد نہوی جی تھی جو بازش ہیں نیکی تھی۔ گر بعد ذیانے ہیں مجد نہوی نہا ہے۔ ٹا تدار دو ضروس اللہ

صلى عليه وسلم بهت اجتمام سے بنائے گئے اور قرآن کوا چھے کا غذیر چھا پہ گیا۔ درمخار کتاب الکرا بہت فضل فی البیع میں ہے۔ وَ جَسَازُ تَسْحَلِیتُه المُصحَفِ لِمَا فِیهِ مِن تَعظِیم کِما فِی نَقُشِ المَسجدِ اس کے اتحت شامی میں ہے اُسی بسائے تھے ہو وَ الفِظ بین قرآن کریم کوچا ندی سونے سے آراست کرتا جا تزہے کے وکہ اس میں ان کی تعظیم میں میں کھیں کے فراس طرح صور کی میں کی میں تھوٹ کی قرتر کریم کوچا ندی سونے سے آراست کرتا جا تزہے کے وکہ اس میں ان کی

اس کے انحت تای پس ہے ای بیاف دھیپ و الفیضیته سیمار ان ریم اوچاندی سوئے ادائ رتاجا دیے ہوئا۔ اس پس ان کی تعظیم ہے۔ جیسا کہ مجد کوشسین کرنا۔ ای طرح سحابہ کرام کے زمانہ پس تھم تھا کہ قرآن کوآیات اور رکوع اور اعراب سے خالی رکھورلیکن اس زمانہ کے بعد چونکہ خرودرت ورپیش ہوئی۔ بیتمام کام جائز بلکہ خرودری ہوگے۔ شامی پس ای جگہ ہے۔ وَ مَادُو یَ عَن اِبنِ مَسعُودٍ جَوِّدُو اللّٰہُ وَان کَانَ فِی زَمَنہِم وَ کُم مِن شَیبِی یَحتَدِف بِاحتِلاَفِ الزَّمَانِ وَالْعَکَانِ وَمَادُو یَ عَن اِبنِ مَسعُودٍ جَوِّدُو اللّٰہُ وان کَانَ فِی زَمَنہِم وَ کُم مِن شَیبِی یَحتَدِف بِاحتِلاَفِ الزَّمَانِ وَالْعَکَانِ

''ابن مسعود رضی الله عندے مردی ہے کہ قرآن کواعواب وغیرہ سے خالی رکھویاس زمانہ میں تقاراد رہیت ہی چیزیں زمانداور جگہ بدلئے سے بدل جاتی ہیں۔''
ابن مسعود رضی اللہ عندے مردی ہے کہ قرآن کو چھوٹا کر کے نہ چھاپولیحنی جمائل نہ بناؤ بلکداس کا قلم مونا ہو ہے فی شادہ ہول تقطیع بڑی ہو بیسارے احکام کیول ہیں؟ صرف قرآن کی عظمت کے لئے اسی طرح بیٹھی ہے اول زمانہ ہیں تقظیم قرآن وا قال مت پراجرت لیٹا حرام تھا حدیث وفقہ ہیں موجود ہے گر بعد کو ضرور خاجائز کیا گیا۔ سے تعلقہ وفقہ ہیں موجود ہے گر بعد کو ضرور خاجائز کیا گیا۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ ہیں خود زندہ لوگوں کو پختہ مکان بنانے کی ممانعت تھی۔ ایک صحافی نے پختہ مکان بنایا تو حضور علیہ السام ناراض ہوئے بیباں تک ان کے سلام کا جواب نہ دیا جب اس کوگرا دیا۔ جب جواب سلام دیا۔ (دیکھو مشخلوۃ کیاب الرقاق تھی ہوئے کے المنظم نے قرمایا۔ اِ فَالَم یُبِیّارٌ کے لَلْعَبلِد فِی صَافِح جَعَلَم فِی المَمَاءِ وَ الْطَلِينِ جب بندے کے مال میں بے برکتی ہوتی ہے تو اس کوا ہے نہ میں بختہ مکان ہی بندے کے مال میں بے برکتی ہوتی ہے تو اس کوا بعد میں بختہ مکان ہی بندے کے مال میں بے برکتی ہوتی ہے تو اس کوا بیندگارے میں خرج کرتا ہے لیکن ان احکام کے باوجود عام مسلمانوں نے بعد میں بخرج کرتا ہے لیکن ان احکام کے باوجود عام مسلمانوں نے بعد میں بختہ مکان ہی

بنائے اورمچدیں بھی۔تعجب سے کہ جو حضرات اولیاءاللہ کی قبروں کے پڑتہ کرنے باان پر قبہ بنانے کو ترام کہتے ہیں وہ اپنے مکان کیوں عمدہ اور پڑتہ بناتے ہیں۔ اَتُوَّ منٹونَ بِبَعضِ الْکِتَابِ وَ تَکَفُّرُ وَنَ بِبَعض کیا بعض حدیثوں پرائیان ہے اور بعض کا انکار۔اللہ مجھ دے چوشھاس لئے کہ اولیاءاللہ کی مقابر کا پختہ ہونا۔ان پر تمارات قائم ہونا۔ تبلیغ اسلام کا ذرایعہ ہے۔اجمیر شریف وغیرہ میں دیکھا گیاہے کہ سلمانوں سے زیادہ

ہندوستان میں اب کفارمسلمانوں کے ان اوقاف پر قبضہ کررہے ہیں جن میں کوئی علامت ندہو۔ بہت ی معجدیں ، خانقا ہیں ،قبرستان بے نشان ہوکر ان کے قبضے میں بڑھے گئے اگر قبرستان کی ساری قبریں کچی ہوں تو وہ کچھ دن میں گرگر کر برابر ہوجاتی ہیں اور ساوہ زمین پر کفار قبضہ جمالیتے ہیں لہذا اب سخت ضرورت ہے کہ ہر قبرستان میں کچھ قبریں پڑتے ہوں تا کہ ان سے اس زمین کا قبرستان ہونا بلکہ اس کے حدود معلوم رہیں۔

وہاں ہندواور دیگر کفارزیارت کوجاتے ہیں بہت ہے ہندوؤں اور رافضیوں کوہیں نے ویکھا کہخواجہصاحب کی دھوم دھام ویکھیر کرمسلمان ہوگئے۔

میں نے اپنے وطن میں خود دیکھا کہ سلمانوں کے دوقبرستان مجر پیکے تھے ایک میں بجو دوقین قبروں کے ساری قبریں بچی تھیں۔ دوسرے قبرستان کو سوائے پیٹنہ کی حصد میں پیٹنہ قبریں بھی تھیں۔ مسلمان فقیروں نے بید دونوں قبرستان خفیہ طور پر فروخت کردیئے جس پر مقدمہ چا۔ پہلا قبرستان تو سوائے پیٹنہ قبروں کے ممل طور پر مسلمانوں کے قبضہ سے نکل گیا۔ کیونکہ حکام نے اسے سفیرز مین مانا۔ دوسرے قبرستان کا آ دھا حصہ جہاں تک پختہ قبروں کی حد مسلمانوں کو ملا۔ باقی وہ حصہ جس میں ساری قبریں بچی تھیں اور مٹ بچی تھیں کفار کے پاس بھی گئے ۔ کیونکہ اس قبرستان کے حدود پہنے قبروں کی حد سے قائم کئے گئے باقی وہ حصہ جس میں ساری قبریں بچی تھیں اور مٹ بچی تھیں کفار کے پاس بھی قبریں پختہ ضرور بنوانی چاہیئں کیونکہ میہ بھاء وقف کا سے قائم کئے گئے باقی کا بیعنا مددرست مانا گیا۔ اس سے جھے پہنے لگا کہ اب جندوستان میں پچی قبریں پختہ ضرور بنوانی چاہیئں کیونکہ میہ بھاء وقف کا

ذراید ہیں جیسے مجد کے لئے بینارے۔ ماہ جولائی ۱۹۲۰ء کے اخبارات میں سلسل پیٹر شائع ہوری ہے کہ مولوی اسمعیل صاحب کے پیرسیدا حمرصاحب ہر بلوی کی قبرجو بالا کوٹ میں واقع ہے شکت حالت میں ہے اسکی مرمت کی جاو گلی اور اس پر گشید وغیر و تقبیر کیا جاویگا۔ سجان اللہ سیدا حمد صاحب جنہوں نے عمر بحر مسلمانوں کی قبریں ڈھائیں اب خود ان کی قبر پر گئید ہے گا۔ ۲۹جولائی ۱۹۲۰ء کو صدر پاکستان ایوب خان نے قائد اعظم کی قبر کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا۔

#### دوسراباب

#### عمارت قبور پر اعتراضات کے جوابات میں

خالفین سے اس مسلم پرصرف دوہی اعتراض ہیں اول توبیاکہ مشکلوۃ باب الدفن میں بروایت مسلم ہے۔

نَهِي رَسُولُ اللهِ صَلَّمِ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَن يُجصَّصَ القُبُورُ وَأَن يُبنى عَلَيهِ وَأَن يَقعَدَ عَلَيهِ

" حضور عليه السلام في مضع فرمايا الى سے كد قبرول برگج كى جاوے اوراس سے كداس پر عمارت بنائى جاوے اوراس سے كداس پر جيفا جاوے " تيز عام فقها فرماتے بيں كد يكو قُ البِنآ ءُ عَلَى القُبُور اس حديث سے معلوم ہواكہ تين كام حرام بيں قبركو پخته بنانا - قبر پر عمارت بنانا اور قبر پر مجاور بن كر بيٹھنا۔

چنانچيشاى بابالدفن ميں ہے۔

#### وَتَكُوهُ الْزِيَادَةُ عَلَيهِ لِمَا فِي المُسلِمِ. نَهِي رَسُولُ اللهُ عَلَيهِ السَّلاَمُ أَن يَجَصَّصَ القَبرُ وَأَن يُبنىٰ عَلَيهِ قَرَكُواكِ بِاتْهِ اوْتِهَا كَرَنامِعَ مِهِ كَيْنَكُمْ لَمِي مِهِ كَرْضُورِ عَلَيْ اللهَ مِنْ قَرَكَ يَعْدَرُ فَاوِراسَ رِيَحَهِ مَنَافَ مَعْ فَرِمَايَا."

در مخارات باب بیں ہے و تکر کہ الزّ یا کہ تھکید من التّر اب کانّہ بِمنزِ کَهٔ البِنَآءِ قبر پرمی زیادہ کرنامنے ہے کونکہ بی مارت بنانے کی درجہ بیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قبر پر بنانا یہ ہے کہ قبر دیوار بی آجادے اور گنبد بنانا یہ حول ابقر یعنی قبر کے اردگر و بنانا ہے یہ منوع نہیں۔ دوسرے یہ کہ بینکم عامتہ اسلمین کے لئے قبروں کے لئے ہے۔ تیسرے یہ کہ اس بنانے کی تغییر خود دوسری حدیث نے کردی جو کہ مقلوۃ باب المساجد بیں ہے۔

اَللَّهُمَّ لاَ تَجعَل قَبرِي وَوَثَنَا يُعبُدُ إِشتَدُ غَضَبُ الله عَلىٰ قَومٍ نِ اتَّخَذُو اقْبُورَ انبِيَآءِ هِم مَسْجِدَ "الريان مرى قرار من تقاليم كالعمل كيمام رائلة مرمن الكافية فضر مرض من المنظم ما يكافي والكم عرباللا"

''اےاللہ میری قبرکو بت ندینانا جس کی پوجا کی جاوے اس قوم پرخدا کا سخت غضب ہے جس نے اپنے پیغیبروں کی قبروں کومبحد بنالیا۔'' اس ہے معلوم ہوا کہ کمی قبرکومبحد بنانااس پرشارت بنا کراس طرف تماز پڑھناحرام ہے یہ بی اس حدیث سے مراد ہے۔قبروں پر کیا نہ بنا کومبحد۔قبر کو مسجد بنانے کے بیدعنی جیں کراس کی عبادت کی جاوے۔ یا کم از کم اس کوقبلہ بنا کراس کی طرف بجدہ کیا جاوے۔

علامها بن جرعسقلانی فتح الباری شرح بخاری میں فرمائے ہیں۔

#### قَالَ البَيضَاوِي لَمَّا كَانَتِ اِلْيَهُودَ وَالنَّصْرِي يَسجُدُونَ لِقُبُورِ الاَنبِيَآءِ تَعظِيمًا لِشَا نهِم وَ يَجعَلُونَهَا قَبَلَةٌ يَتَوَجَّهُونَ فِي الصَّلُواةِ نَحوَهَاوَ اتَّخَذُوهَا وَقَانًا لَعَنَهُم وَمُنِعَ المُسلِمُونَ عَن مِثل ذَلِكَ

'' بیضاوی نے فرمایا کہ جبکہ یہودونصاری پیٹمبروں کی قبروں کو تعظیمًا سجدہ کرتے تھے اور اس کو قبلہ بنا کر اس کی طرف نماز پڑھتے تھے اور ان قبور کو انہوں نے بت بنا کر دکھا تھالہذا اس پرحضورعلیہ السلام نے لعنت فرمائی اورمسلمانوں کو اس سے منع فرمایا گیا۔''

سیصدیث معترض کی چیش کردہ عدیث کی تغییر ہوگئی۔معلوم ہوگیا کہ قبہ بنانے سے منع نہیں فرمایا بلکہ قبر کو بجدہ گاہ بنانے سے منع فرمایا۔ چوتھے یہ کہ بید ممانعت تھم شری نہیں ہے۔ بلکہ زہدہ تقو کا کی تعلیم ہے جیسے کہ ہم پہلے باب میں عرض کر چیکے کدر ہے کے مکانات کو پختہ کرنے ہے بھی روکا گیا۔ بلکہ گراد ہے گئے پانچویں ہیکہ جب بنانے والے کا بیاعتقاد ہو کہ اس عمارت سے میت کوراحت یا فائدہ پہنچتا ہے تو منع ہے کہ غلط خیال ہے اوراگر زائرین کی آسائش کے لئے تمارت بنائی جاوے تو جائز ہے۔

ہم نے بیتو جہیں اس لئے کیں کہ بہت سے صابہ کرام نے خاص خاص خاص قبروں پر عمارات بنائی ہیں بیفعل سنت صحابہ ہے چنانچے حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عند نے حضور علیہ السلام کی قبرا ٹور کے گروعمارت بنائی سید ناائین زبیر نے اس پرخوبصورت عمارت بنائی حسن تن کی بیوی نے اپنے شہر کی قبر پر قبہ ڈالا جس کوہم بحوالہ مفتلو قاباب الباکاء سے نقل کر پچکے نے وجہ حسن تنی کے اس فعل کے ماتحت ملاعلی قاری مرقات شرح مفتلو قاباب الباکاء میں فریل تر ہوں۔

#### ٱلطَّاهِرُ أَنَّه لاجتِمَاعِ الاَحبَابِ لِلذِّكرِ والقِرَاءَ قِ وَحُضُورِ الاَصحٰبِ باَلمَغفِرَةِ اَمَّاحَملُ فِعلِهَا عَلَى العَبثِ المَكروهِ فَغَيرُ لاَئِقِ لِصَنِيع اَهلِ البَيتِ

'' ظاہر بیہ ہے کہ بیقید دوستوں اور صحابہ کے جمع ہونے کے لئے تھا تا کہ ذکر اللہ اور تلاوت قر آن کریں اور دعائے مغفرت کریں ۔ کیکن ان بی بی کے اس کام کومعض بے فائدہ بنانا جو کہ مکروہ ہے بیال ہیٹ کی شان کے خلاف ہے۔''

صاف معلوم ہوا کہ بلافا ئدہ تمارت بنانامنع اور زائرین کے آرام کے لئے جائز ہے۔ نیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت زینب بخش رضی اللہ عنہا کی قبر پر قبہ بنایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے اپنے بھائی عبدالرحلن کی قبر پراور حضرت محمدا بن صیفہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم کی قبر پر قبہ بنایا۔

منظ شرح موطاءامام ما لک میں ابوعبر سلیمان علیدالرحمتد فرماتے ہیں۔

وَضَـرَبَه عُـمَـرُ عَلَىٰ قَبرِ زَينَب بِنتِ جَحشِ وَ ضَرَبَته عَائِشَةُ عَلَےٰ قَبرِ أَحِيهَا عَبدِ الرَّحمٰنِ وَ ضَرَبَهِ مُحَمَّدُ ابنُ الْحَنفِيَةِ عَلَىٰ قَبرِ ابنِ عَبَّاسٍ وَ إِنَّمَا كُرِهَه لِمَن ضَرَبَه عَلَىٰ وَجهِ السَّمعَةِ وَ المُبَاهَاتِ

'' حضرت عمرنے زینب بھش کی قبر پر قبہ بنایا حضرت عا کنٹرنے اپنے بھائی عبدالرحمٰن کی قبر پر قبہ بنایا محدا بن حفیفہ (این حضرت علی) نے ابن عباس کی قبر پر قبہ بنایارضی اللہ عنہم اور جس نے قبہ بنانا مکروہ کہا ہے قواس کے لئے جو کہاس کوفخر دریا کے لئے بنائے۔''

بدائع الصنائع جلداول صفحه ٣٢٠ بي ب\_

رُوِىَ أَنَّ ابِسَ عَبَّاسٍ لَمَّا مَاتَ بِالطَّائِفِ صَلِّم عَلَيهِ مُحَمَّدُ ابنُ الحَنفِيَةِ وَجَعَلَ قَبرَه مُسَنَّمًا وَ ضَرَبَ عَلَيهِ فُسطَاطًا ''جَبَه طاكف شِلابن عباس رضى الله عندكا اثقال بواتوان پرفيما بن حنيد ناز پڙهى اوران كى قبرۇحلوان بنائى اورقبر پرقيدينايا۔''

عنی شرح بخاری میں ہے صَسوَ بقہ مُحَمَّدُ ابنُ الْحَنفِيَةِ عَلَىٰ قَبرِ ابن عَبَّاس ان سحابر رام نے یقل کے اور ساری است روحت رسول علیدالسلام پر جاتی رہی کسی محدث کسی نقید کی عالم نے اس روضہ پر اعتراض نہ کیالہذا اس مدیث کی وہ بی اوجیس کی جاویں جو کہ ہم نے

رسول علیہ السلام پر جانی رہی۔ سی محدث سی نقیہ کی عالم نے اس روضہ پراعتراض نہ کیالہذا اس حدیث کی وہ بی تو جہیں کی جاویں جو کہ ہم نے کیس قبر پر جیٹنے کے معط ہیں قبر پرچڑ ھاکر میٹع ہے نہ کہ دہاں مجاور بننا ہے جاور اس کوتو کہتے ہیں جوقبر کا انتظام کرنے کی چائی اپنے پاس رکھے وغیرہ وغیرہ میں جا بہ کرام ہے ثابت ہے، حضرت عائشہ صدیقتہ سلمانوں کی والدہ حضور علیہ السلام کی قبرانور کی مشتطب

اور چانی والی تھیں۔ جب صحابہ کرام کوزیارت کرنی ہوتی تو ان ہے ہی کھلوا کرزیارت کرتے۔ دیکھومٹنکو ۃ باب الدفن ۔ آج تک روضہ صطفیٰ علیقے پرمجاور دیتے ہیں کسی نے ان کونا جائز نہ کہا۔

اعتواض؟ مكلوة باب الدفن مي ب\_

وَعَن آبِي هَيَّاجٍ نِ الاَسدِيِّ قَالَ قَالَ لِي عَلَى آلاَ آبِعَثُكَ عَلَىٰ مَا بَعثَنَي رَسُولُ اللهِ عَلَيهِ السَّلامُ أَن لا تَدع بِمثَالاً إلاَّ طَمْستَه وَلاَ قَبْرًا مُشرَفًا إلاَّ سَوَّيتَه.

''ابو ہیاج اسدی ہے مروی ہے کہ جھے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا بیس تم کواس کام پر نہیں جس پر جھے کو حضور علیہ السلام نے بھیجا تھاوہ ہیرکہ تم کوئی تصویر نہ چھوڑ وگرمٹاد واور نہ کوئی او ٹی قبر گراس کو برابر کردو۔''

بخارى جلداول كتاب البحائز بإب الجريد على القرميس ب

#### وَرَاى اِبنُ فُسطَاطًا عَلىٰ قَبرِ عَبدِ الرحمٰنِ فَقَالَ اِنزَعه يَاغُلامٌ فَاِنَّمَا يُظلِلُّه عَمَلُه

" این عمر رضی الله تعالی عندیے عبدالرحلن کی قبر پرقید خیر در یکھا اپس آپ نے فرمایا کدا سے اسکوملیحدہ کردد کیونکسان پرائے عمل سامیکر دے ہیں۔" ان دونو ل حدیثوں سے معلوم ہوا کدا گر کسی قبر پرعمارت بنی ہو یا قبراد کچی ہونو اس کوکرا دینا جاہیئے ۔

نوت ضروری ال عدیث کوآرینا کرنجدی وہایول نے صحابہ کرام اورائل بیت کے مزارات کوگرا کرزین کے ہموار کردیا۔

ج**ے ا**ب جن قبروں کوگرادینے کا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تھم دیا ہے وہ کفار کی قبرین تھیں۔ نہ کہ سلمین کی۔اس کی چندوجہ بیں۔اولا تو بیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیس تم کواس کام کے لئے ہھیجتا ہوں۔جس کے لئے مجھے حضور علیہ السلام نے بھیجا۔حضور علیہ السلام کے زمانہ میں جن قبرول کوحضرت علی نے گرایاوہ مسلمانوں کی قبرین نہیں ہو سکتیں۔

کیونکہ ہرسحابی کے دفن میں حضورعلیہ السلام شرکت فرماتے تھے۔ نیز سحابہ کرام کوئی کام بھی حضورعلیہ السلام کے بغیر مشورہ کے نہ کرتے تھے لہذا اس وقت جس قدر قبور مسلمین بنیں۔وہ یا نو حضور کی موجود گی ہیں یا آپ کی اجازت سے نووہ کون سے مسلمانوں کی قبریں تھیں جو کہ نا جائز بن گئیں اور ان کومٹانا پڑا۔ بال بیسائیوں کی قبوراو نچی ہوتی تھیں۔

بخاری شریف صفحه ۲ مجد نبوی کی تغییر کے بیان میں ہے۔

آمَرَ النَّبِيِّ عَلَيهِ السَّلامُ بِقُبُودِ المُشورِكِينَ فَنُبِشَت ''حضورعليه السلام نے مشركيں كاقبروں كاتھم ويا پس اكھيڑوى گئيں۔'' بخارى شريف جلدا ول سخدالا بن ايک باب باندھا ھسل يُنبشُ قُبورُ مُشورِ كى الْجَاهِلِيَتِه كيا مشركين زماندجا بليت كى قبري اكھيڑوى جاويں اى كى شرح بن حافظا بن ججر هج البارى شرح بغارى جلدووم سخد ٢٦ بن فرماتے ہيں۔

#### أى دُونَ غَيرِهَا مِن قُبُورِ الأنبِيآءِ وَ أَتَبَاعِهِم لِمَا فِي ذَٰلِكَ اِهَانَةٌ لَّهُم

'' یعنی ماسواا نبهاِءاوران کے جعین کے کیونک ان کی قیریں ڈھانے میں ان کی اہانت ہے۔''

دوسری جگه فرماتے ہیں۔

وَفِي الْحَدِيثِ جَوَازُ تَصرُّف فِي المَقبرَةِ الْمَملُوكَةِ وَجَوَازُ نَبشٍ قُبُورِ الدَّارِسَةِ إِذَالَم يَكُن مُحَرَّمَةً

"اس صدیت شاس پردلیل ہے کہ جو قبرستان ملک میں آگیا اس شاصف کرنا جائز ہے اور پرانی قبریں اکھاڑ دی جاوی بشرطیکہ محر مدندہ ول۔"
اس صدیت اور اس کی شرح نے خالف کی چیش کردہ حدیث علی رضی الشدعتہ کی تغییر کردی کہ شرک کی قبریں گرائی جاویں۔ ووسرے اس لئے کہ اس میں قبر کے ساتھ فو ٹو کا کیول ذکر ہے۔ مسلمان کی قبر پر فو ٹو کہاں ہوتا ہے؟ معلوم ہوا کہ کفار کی قبریں تی مراو چیں۔ کیونکہ ان کی قبر ول پرمیت کا فو ٹو بھی ہوتا ہے۔ تیسرے اس لئے کہ فرماتے ہیں کہ او ٹی قبر کون علی میں تا ہوئی قبریں کے مواد چیں۔ کہ سیدنا علی قو او ٹی قبریں بھی ہوتا ہے۔ تیسرے اس لئے کہ فرماتے ہیں کہ مورٹ میں کی مراو گئیں ہوتا ہے۔ تیسرے اس کئے کہ فرماتے ہیں کہ اورٹ کی قبریں کے باتھ اورٹ کی باتھ کے مورٹ کا کی بیاتھ کے مسیدنا علی قو او ٹی قبریں اور ان کے فرز زدھر ابن حقیدا ابن عباس رضی الشرخ ہا کی قبر پر قبرینا کمیں۔ اگر کی مسلمان کی قبراہ نجی بن جی گئی۔ جب بھی اس کوئیں اکھیز اکھڑ واکس اورٹ کے فرز زدھر ابن حقید النہ عباس کی تبرین ہوتا ہے۔ اورٹ کے فرز ان کی جا وادیث میں وارد ہے کہ مسلمان کی قبر پر چیشنا وہاں یا خات کہ میں اور ان کے فرز زدھر ابن کی قبر پر چیشنا وہاں پا خات ہو اس کے عزارات کرا ہے اور معلوم ہوا ہے کہ اب جدہ میں اگر بین میں مورٹ کا اللہ میں قر آن کی ہے اورٹ کے عزارات کرائے اور معلوم ہوا ہے کہ اب جدہ میں اگر بین میں بی جائی ہوئی کہ کی ان کیا کہ کہ بی تعین کرائے اورٹ کی کیا کہ انہ کی کہ بی کہ کوئی کہ کوئی آھا کہ الماسیکا کی اورٹ کی کیا کہ بی کہ بی کوئی کی اورٹ کی کیا کہ بی کہ بی کہ بی کوئی کوئی کوئی کوئی کہ کوئی کہ کوئی کہ کہ کے تو کہ بیا تو جائے دیں جو بیا ہوں کو خود فرد فرد مارے جی کہ میت پر انجال کا سامیکا کی جو بہ سے معلوم ہوا کہ اگر کریت پر اعمال کا سامیکا کی جب سے معلوم ہوا کہ اگر کریت پر اعمال کا سامیکا کی جب سے معلوم ہوا کہ اگر کردیت پر اعمال کا سامیکا کی جب سے معلوم ہوا کہ اگر کردیت کر اعمال کا سامیکا کی سے جب سے معلوم ہوا کہ اگر کہ کی سے تو بیا تو جائز ہے گئر کر ایک کیا دیا تو کوئی کردیت کی اعمال کا سامیکا کی اس کے حسال کی دیا تھوئی کردیت کر اعمال کا سامیکا کی سامیکی کی سامیک کی سامیک کی سامیک کی سامیک کی سامیک کردیت کر اعمال کی سامیک کی سامیک کر ایکا کر گئر کر گئر کر گئر کر کر گئر کر گئر کر گئر کر کردی کر کر گئر کر گئر کر گئر کر گئر کر

کے مزار پر فاخچہ پڑھوں۔ کیونکہ ان کے حواثی و بکھنے کا اکثر مشغلہ رہا وہاں پہنچا۔ قبر پر کوئی سائبان نہ تھا۔ ز بین گرم تھی وھوپ تیز تھی بمشکل تمام چند آیات پڑھ کرفوراً وہاں سے ہٹنا پڑا۔ جذبہ ول ول ہی میں رہ گیا۔اس ون معلوم ہوا کہ مزارات پر تمارات بہت قائدہ مند ہیں تنسیرروح البیان بإره٢٦ سوره فتخ زيرا بيت إذيبها يعف و نك تصت الشَّجَوَة بك بعض مغرورلوك كمت بي كه چونكم الجك اولياءالله كي قبرول كي تعظیم کرتے ہیں لہذاہم ان قبروں کوگرائیں گے تا کہ بیلوگ و کھے لیں کیا دلیا واللہ میں کوئی قدرت نہیں ہے در ندوہ اپنی قبروں کوگرنے سے بچا لیتے۔ فَاعِلَم أَنَّ هَٰذَاالصَّنِيعَ كُفرٌ صُرَاحٌ مَا نُحُوذٌ مِن قُولٍ فِرعُونَ ذَرُونِي اَقْتُل مُوسَىٰ وَلَيَدعُ رَبَّه إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلُ دِينَكُم أو أن يُظهِرَ فِي الأرضِ الْفُسَادَ '' تو جان لوکہ بیکام خالص کفر ہے فرعون کے اس قول ہے ماخو و ہے کہ چھوڑ دو جھے کو میں موکی گوٹل کر دوں وہ اپنے خدا کو بلا لے میں خوف کرتا ہوں كرتمهارادين بدل ديگاياز مين عمل فساد پھيلا وے گا۔" جھے سے ایک بارکس نے کہا کر اگر اولیاء اللہ یا صحابہ کرام میں کچھ طافت تھی تو نجدی و با ہوں سے اپنی قبروں کو کیوں نہ بچایا ؟ معلوم ہوا کہ بچکس مروے ہیں پھران کی تعظیم وتو تیرکیسی؟ میں نے کہا کہ حضور علیہ السلام ہے پہلے کعبہ معظمہ میں تین سوساٹھہ ۳۱ سبت تھے اور احادیث میں ہے کہ قریب

قیامت ایک مخص کعبہ کو گراد ہے گا۔ آج لا ہور پی مجدشہید سنج سکھوں کا گوردوارہ بن گئے۔ بہت ی مساجد ہیں جو کہ ہر باد کردی سنی آو اگر ہندو

كبيل كه أكر خدا مي طافت تفي تواس في اپنا كهرجارے ماتھوں سے كيون ند بچاليا۔ اولياء الله يا ان كي مقابر كي تعظيم ان كي مجبوبيت كي وجہ سے كي

ہے۔نہ کچھن قدرت سے جیسے کہ مساجدا در کعبہ معظمہ کی تعظیم ابن سعود نے بہت می مجدیں بھی گرادیں جیسے کہ مجدسید نابلال کوہ صفار وغیرہ وغیرہ۔

وَهِيَ اِشَارَةٌ إلى أَنَّ ضَوَبَ الفُسطَاطِ لِغَرضِ صَحِيحٍ كَالتَّشَتُّر مِنَ الشَّمسِ مَثَلاً لِلاَحيَآءِ لا

اس کا تجربہ خود مجھ کواس طرح ہوا کہ میں ایک دفعہ دو پہر کے وقت ایک گھنٹہ کے لئے سیالکوٹ گیا۔ بہت شوق تھا کہ ملاعبدائحکیم فاضل سیالکوٹی علیہ الرحمة

"اوهراشاره ہے کہ قبر رہی خوض کے لئے خیمدلگانا جیسے کرزندوں کودهوپ ہے بچانے کے لئے نہ کدمیت کوسایہ کرنے کے لئے جا تزہے۔"

لإضِلال المَيّتِ جَازَ

#### بحث مزارات پر پھول ڈالنا چادریں چڑھانا چراغاں کرنا

اس بحث میں تین مسائل ہیں قبروں پر پھول ڈالنا دیا ہے اعلاء جاغاں کرنا علائے اٹل سنت کا فرمان ہے کہ پھول ڈالنا او ہرموس کی قبر پر جائز ہو فوہ وہی اللہ ہویا گئی ہور پر جائز ہوا مسلمین کی قبور پر نا جائز کیونکہ یہ ہے فائدہ ہے قبر پر چاہ خواہ اس میں تقصیل ہے عام مسلمانوں کی قبر پر تو بلاخرورت ناجائز ہا اور خرورتا جائز اور اولیا واللہ کی قبور پر صاحب مزار کی عظمت شان کے اظہار کے لئے بھی جائز ہے ضرورتی تین جیں یا تو رات میں مردے ڈن کرنا ہے دو ٹن کی ضرورت ہے جائز ہے قبر راستہ کے کنارے پر ہے تو اس لئے چرائ جلا دینا کہ کی کو شوکرنہ گئے یا کوئی خبر یا کرنا تھ بڑھے تو جائز ہے اور خرائی مسلمان کی قبر پر گیا وہاں پر چیز اس کے چرک پڑھنا چاہتا ہے دو ٹن کرے جائز ہے اور خرائی اللہ بھی تھیں ہے ہوں اس کے جائز ہے اور خرائی ہوں کے لئے جائز ہے فواہ ایک جائز ہے اور اس اس کے اس سے دو ٹن کرے جائز ہے اور اس اس کے اس سے دوئی میں میں سے کوئی بات بھی تعظیم ولی کے لئے جائز ہے خواہ ایک چرائی جائز ہوں کا مخالفین انکار کرتے ہیں۔ اس لئے اس کوئی ضرورت بھی ہوتے جائے ہے۔ تیں۔ اس لئے اس کے کوئی ضرورت بھی ہوتے جائے ہیں۔ پہلے باب میں ان کا ثبوت اور وہ مرے باب میں اس پر اعتراضات و جوابات۔

#### پہلاباب ان کے ثبوت میں

ہم اس سے پہلی بحث بیں عرض کر بچے ہیں کداولیاء اللہ اور ان کے عزارات شعائر اللہ ہیں لینی اللہ کے دین کی نشانیوں کی تعظیم کرنے کا قرآنی تھم

ہم اس سے پہلی بحث بیں عرض کر بچے ہیں کداولیاء اللہ اور ان کے عزارات شعائر اللہ ہیں کوئی قیر نہیں ہر ملکے ہرر سے جس ملک میں اور جس زمانہ بی جو بھی جائز تعظیم مروج ہے وہ کرنا جائز ہے ان کی قبروں پر پھول ڈالٹا، چادر ہی چڑھانا، چاغاں کرنا سب میں ان کی تعظیم ہے لہذا جائز ہے۔
ہر پھول میں چونکہ زندگی ہے اس لئے وہ تعجی و تبلیل کرتا ہے جس سے میت کو ٹو اب ہوتا ہے بیاس کے عذاب میں کی ہوتی ہے۔ زائر بن کو خوشہو حاصل ہوتی ہے لہذا یہ ہر سلمان کی قبر پر ڈالنا جائز ہے اگر مردے کوعذاب بور با ہے تواس کی تبیج کی ہر کت سے کم ہوگا اس کی اصل وہ صدیت ہے جو مشکلہ ڈ باب آ داب الخلاء فصل اول میں ہے کہ ایک بار حضور علیہ السلام کا دوقبروں پر گز رہوا فر ما یا کہ دونوں میتوں کوعذاب ہور ہا ہے ان میں ایک تو بیشا ہوتا ہے دیس بچنا تھا اور دومرا چغلی کرتا تھا۔

# ثُمَّ اَخَـلْجَرِيلَهُ وَطَبَةً فَشَـقَّهَا نِصفَين ثُمَّ غَرَزَفِى كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً قَالُو ايَارَسُولَ الله ِلِمَا صَنَعتَ هُذَا فَقَالَ لَعَلَه اَن يُخَفَّفَ عَنهُمَا مَالَم يَيَبسَا

''لوگوں نے عرض کیا کرآپ نے یہ کیوں کیا؟ فرمایا کہ جب تک یہ ختک ند ہوں تب تک ان کے عذاب میں کی رہے۔ کہا گیا ہے کہ اسلے عذاب کم ہوگا کہ جب تک تر رہیں گنجی پڑھیں گی اس حدیث سے علاء نے قبر کے پاس قرآن پڑھنے کو مستحب فرمایا۔ کیونکہ تلاوت قرآن شاخ کی تنبیج سے زیادہ اس کی حقدارہے کہاس عذاب کم ہو۔''

اشعة اللمعات میں ای حدیث کے ماتحت ہے تمسک کنند ہماعت بدایں حدیث درانداختن سبز و دکل ریحان برقبور۔اس حدیث ہے ایک جماعت دلیل پکڑتی ہے قبروں پرسبزی پھول اورخوشبوڈ النے کی جواز میں ۔مرقات میں اس حدیث کی شرح میں ہے۔

وَمِن ثُمَّ اَفتلَى بَعضُ الاتَمَتِه مِن مُتَاجِّرَى اَصحَابِنَا بِأَنَّ مَا اعتِيدَ منِ وَّضِعِ الرَّيحانِ وَالجَرِيدِ مُنَّتة لِهاذَ الحَديثِ وَقَد ذَكَرَ البُحَارِيُّ أَنَّ يَرِيدَ الخَصِيبِ الصَّحَابِي اَوصَىٰ أَن يُّجعَلَ فِي قَبرِهِ جَرِيدَتَانِ معلوم بواكه مزارول يرتر پحول وَالناسنت ہے۔

طحطا وی علی مراتی الفلاح صفی ۱۲۳ میں ہے۔

قَد اَفْتلَى بَعضَ الآئِمَةِ مِن مُتَاَجِّرِى أَصحَابِنَا بِأَنَّ مَااعتِيدَ مِن وَضِع الرَّيحانِ وَالجَرِيدِ سُنَّةٌ بِهَاذَالحَديثِ "مارے بحض متاخرین اصحاب نے اس مدیث کی دیدے فوی دیا کہ وشیوا در پھول چڑھانے کی جوعادت ہے وہ سنت ہے۔"

ان عبارتوں ہیں جوفر مایا کہ بعض نے فتو کی دیااس کا مطلب پنہیں کہ بعض علاءاس کوجائز کہتے ہیں بلکہ مطلب بیہے کہ بعض نے سنت ماناہے جائز تو سب ہی کہتے ہیں سنت ہونے میں اختلاف ہے عالمگیری کتاب الکراہت جلد پنجم ہاب زیارت القبو رہیں ہے۔

وَضَعُ الوُرُدِوَ الرِّيَاحِينِ عَلَى القُبُورِ حَسَنٌ تَبرول بري والدرخوشبور كالماحيات.

شای جلداول بحث زیارت القوریس ہے۔

وَيُوْخَدُ مِن ذَٰلِكَ وَمِنَ الحَديثِ نُدبُ وضِع ذَٰلِكَ لِلاتبَاع وَيُقَاسُ عَلَيهِ مَااعتِيدَ فِي زَمَانِنَا مِن وَضِع أغصَانِ الأسِ وَنَحوِهٖ

''اس سے بھی اور عَدیث سے بھی ان چیز ول کے قبرول پر رکھنے کا استجاب معلوم ہوتا ہے اوراسی وجہ سے قبرول پرآس کی شاخیس وغیر و پڑھانے کو بھی قیاس کیا جاوے گا جس سے ہمارے زمانہ پس رواج ہے۔''

شامی ای جگہہے۔

وَتَعلِيلُه بِالتَّحفِيفِ عَنهُمَا مَالَم يَيبِسَاآى يُخَفَّفُ عَنهَا بِبَركَةِ تَسبِيحهَاإِدْهُوَ أكمَلُ مِن تَسبِيحِ اليَابِسِ لِمَافِي الآخضَرِ نَوعُ حَياةٍ

" کی عذاب کی علت ہے الکا خٹک ند ہوتا لین انگی شیح کی برکت سے عذاب قبر میں کی ہوگی کیونکہ ہری شاخ کی شیح خٹک کی تبیح سے زیادہ کامل ہے کیونکہ اس میں ایک قتم کی زندگی ہے۔"

ال حدیث اور محدثین و فقہا کی عمبارات سے دوبا تھی معلوم ہو کیں آیک تو یہ کہ جرسز چیز کا رکھنا ہر سلمان کی تجربی جنور علیہ السلام کی دعا ہے اگر محض قبروں پر شاخیں رکھیں عذاب ہور ہا تھا اور دوسر سے بیر کہ عذاب کی کی سیزے کی تشیخ کی بر کت سے ہے نہ کہ محض حضور علیہ السلام کی دعا ہے اگر محض دعا ہے کی ہوتی ہوتی ہوتی ہیں خشک نہ ہونیکی کیوں قید لگائی جاتی ؟ لہذا اگر ہم بھی آئی پھول و غیرہ رکھیں تو بھی ان شاءاللہ میت کوفا کہ مہوگا۔ بلکہ عام مسلمانوں کی قبروں کو کچار کھنے میں بیرہی مصلمیت ہے ۔ کہ بارش میں اس پر سبزگھا س سے اور اس کی تبیخ ہے میت کے عذاب میں کی ہو۔ فاہرہ میں اس بر سبزگھا سے بھول و غیرہ تو ہر چیز قبر موشن پر جائز ہے۔ مولوی اشرف میں صاحب نے اصلاح الرسوم میں لکھا کہ پھول و غیرہ فاستوں ، فاجروں کی قبروں ہوا کہ واٹھال ہوا کہ پھول و غیرہ تو ہر چیز قبر موشن پر جائز ہے۔ مولوی اشرف علی صاحب نے اصلاح الرسوم میں لکھا کہ پھول و غیرہ فاستوں ، فاجروں کی قبروں کی قبروں میں کھا کہ چوا تھال رہے کہ جوا تھال سے کہ جوا تھال سے بھول و غیرہ و سی تحقیف کی جائے گر خیال رہے کہ جوا تھال سے گر دانا ہے ہے گہارے گئے دفع مصیب کرتے ہیں وہ صالحین کے مزارات میں عذاب ہے بی نہیں۔ جس کی پھول و غیرہ موسیدی کرتے ہیں وہ صالحین کے لئے بلندی ورجات کا فائدہ و سے ہیں ویکھوم جدکی طرف چلنا ہمارے گناہ معاف کرا تا ہے گر صالحین کے مرات بردھاتی ہیں۔ اس قاعدہ سے گر صالحین نے موبات ہو جوائی ہیں۔ ہو اور اس کی درجات بردھاتی ہیں۔ اس قاموں کے تیا ہوں کی میاتی ہولوں کی تیجے میاں تلاوت قبر آئی ہوں میں رحمت المی اور سے بھی نہ بات میاں تلاوت قبر آئی ہوں میں رحمت المی اور میں۔ بھی نہ ہوگی جیسے وہاں تلاوت قبر آئی ہیں۔ بھار ہوگی جیسے وہاں تلاوت قبر آئی ہوں ہی ہوگی جیسے وہاں تلاوت قبر آئی ہوں۔ بھی دو بات ہوگی جیسے وہاں تلاوت قبر آئی ہے۔

۲) اولیاءاللہ کی قبروں پر جادریں ڈالتا جائز ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ سے عام زائرین کی نگاہ میں صاحب قبر کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ شامی جلدہ کتاب الکراہیت باب اللیس میں ہے۔

سامی کی اس عبارت نے فیصلہ کردیا کہ جو جائز کام ادلیاءاللہ کی عظمت ظاہر کرنے کے لئے ہو۔ وہ جائز ہے۔اور چادر کی اصل ہیہ کہ دھنور عظافے کے دانہ پاک میں بھی کعبہ معظمہ پرغلاف میزر کی تھا۔ اس کوشع نہ فرمایا۔صدیوں سے حضور علیا اسلام کے دوضہ پاک پرغلاف میزر کیٹی چڑھا ہوا ہے۔ جو مہایت جی تھا۔ اس کوشع نہ کیا مقام ابراہیم بھنی وہ پھرجس پر کھڑے ہوکر حضرت خلیل نے کعبہ معظمہ بنایا اس پر بھی خلاف چڑھا ہوا ہے۔ اس کوشع نہ کیا مقام ابراہیم بھنی وہ پھرجس پر کھڑے ہوکر حضرت خلیل نے کعبہ معظمہ بنایا اس پر بھی خلاف چڑھا ہوا ہے۔ اس کوشع نہ کیا مقام ابراہیمی خلاف چڑھا ان کو اس کی عظمت ہوا ہوا ہوں گی عظمت کے لئے ان قبور پر بھی غلاف وغیرہ ڈالنام سخب ہے۔

تفيررون البيان بإرواسوره وبدرايت إلَّمَا يَعمُرُ مَسْجِدَ الله من امَنَ بِالله بــ

كى عزت جواورلوگ ان كوحقير ندجا نيس-"

فَيِنَاءُ القُبَّاتِ عَلَى قُبُورِ العُلَمَاءِ وَالاَولِيَاءِ وَ الصُّلَحَاءِ وَوَصنَع السُّتُورِ وَالْعَمَائِم وَالْقِيَابِ عَلَىٰ فَيُورِهِم اَمَرْ جَائِزٌ إِذَا كَانَ القَصدُ بِذَا التَّعظِيم فِي اَعِينِ الْعَامَّةِ حَتَىٰ لاَ يحتَقِرُ و اصَاحِب هذَالقَبر ثُنُودِهِم اَمرْ جَائِزٌ إِذَا كَانَ القَصدُ بِذَا التَّعظِيم فِي اَعِينِ الْعَامَّةِ حَتَىٰ لاَ يحتَقِرُ و اصَاحِب هذَالقَبر "علاماولهِم اَمرْ جَائِزُ اللهُ ال

٣) عام مسلمانوں کی قبر پرضرور ڈاولیاءاللہ کی مزارات پراظهارعظمت کے لئے چراغ روثن کرنا جائز ہے۔ چنانچے حدیقہ ندیہ شرح طریقہ جمد سے مصری جلد دوم صفحہ ۲۹ میں ہے۔ إحرَاجُ الشُّمُوعِ إِلَى القُبُورِ بِدعَةٌ وَإِتلَافُ مَالٍ كَذَافِي البَزَايَةِ وَهٰذَاكُلُّه إِذَا خَلاَعَن فَاتِدَةٍ وَّ آمًّا إِذَا كَانَ مَوصِنُع القُبُورِ مَسجِدًا أوعَلَى طَرِيقِ أوكَانَ هُنَاكَ أَحَدٌ جَالِسًا أوكَانَ قَبر وَلّي مِنَ الأولِيّآءِ اَو عَالِم مِنَ المُحَقِّقِينَ تَعظِيمًا لِرُوحِهِ إعلامًا لِلنَّاسِ أنَّه وَلَىَّ لِيَتَبَرَّ كُو ابِهِ وَيَد غُواللهَ تَعَالِح عِندَه فَيُستَجَابَ لَهُم فَهُوَ أَمَرٌ جَائِزٌ '' قبروں پر چراغ لے جانا بدعت اور مال کا ضائع کرنا ہے ای طرح بزازیہ میں ہے بیٹمام تھم جب ہے جبکہ بے فائدہ ہولیکن اگر کسی قبر کی جگہ مجد ہو

یا قبرراستہ پرجو یا وہاں کوئی بیٹےا ہو یاکسی ولی یاکسی محقق عالم کی قبر ہوتو ان کی روح کی تعظیم کرنے اور لوگوں کو بتانے کے لئے کہ بیدولی کی قبر ہے تاکہ لوگ اس سے برکت حاصل کرلیں اور وہاں اللہ سے دعا تیں کرلیں تو چراغ جلانا جائز ہے۔"

تفيرروح البيان بإره اسوره توبذي آيت إنَّمَا يَعمُو مَسلِجدَ الله من بـ

وَكَذَاإِيقَادُ القَنَادِيلِ وَالشَّمعِ عِندَ قُبُورِ الأولِيّاءِ وَالصُّلَحَاءِ وَالاجَلالِ لِلاولِيّاءِ فَالمَقصَدُ فِيهَا مَقصَدٌ حَسَنٌ وَنَذَرُ الزَّيتِ وَالشَّمِعِ لِلاَولِيّاءِ يُوقَدُ عِندَ قُبُورِهِم تَعظِيمًا لَّهُم وَمَحِبَةٌ فِيهم جَائِزٌ لايَنبَغِي النَّهي عَنه "ای طرح اولیاء صالحین کی قبروں کے پاس قندیل اور موم بتیاں جلانا آئی عظمت کے لئے چونکہ اس کا مقصد بھی ہے لہذا جائز ہے اور اولیاء کے لئے تیل اور موم بتی کی نذر ماننا تا کدان کی عزت کے لئے ان کو تبور کے پاس جلالی جاویں جائز ہے۔اس ہے منع نہ کرنا چاہئے ۔"

علامه ناطبي عليه الرحمة في اسيخ رساله كشف النورعن اصحاب القبور بين بعي بالكل بيدي مضمون تحريفر ما يا اورعقل كالبحي تقاضا ہے كه بيامور جائز جول جیما کہ ہم گنبد کے بحث میں عرض کر بچکے ہیں کہ ان مزارات اولیاء اللہ کی رونق ہے عالم واعظ کو جا بینے کہ اچھالیاس پہنے عید کے ون سنت ہے کہ ہرمسلمان عمدہ لباس پہنےاورخوشبو وغیرہ لگائے کیوں؟اس لئے لوگ ملنا گوارا کریں معلوم ہوا کہ جس کاتعلق عام مسلمانوں سے ہو اس کواچھی طرح رہنا چاہیئے ۔اورمزارات اولیا او زیارت گاہ خلائق ہیں ان پراہتمام وغیرہ کرنا بھی ضروری ہے۔ بیل نجدی وہابیوں کی حکومت میں ج كوكياوبان جاكرد يكهاكه كعبه معظمه كروكول وانزه ك شكل من بهت سے برتی قفے جلتے تھاور حليم شريف كى ديوار برجى روشن تقى فاص دروازے کعبہ پرنٹنع کا فوری چارجارجلائی جاتی تھیں۔ جب مدینة منورہ حاضری نصیب ہوئی تو یہاں روضہ رسول علیہ السلام پر کعبہ معظمہ ہے کہیں بڑھ کرروشی یائی۔ بہاں کے بلب تیز اور زیاوہ تھے بہت رونی تھی۔ ایک صاحب نے کہا کہ کعبہ بیعت اللہ ہاور حضور علیہ السلام توراللہ اور طاہر ہے که گھر میں روشنی نور ہی کی جوتی ہے معلوم ہوا کہ زمانہ ترکی میں اس ہے کہیں زیادہ روشنی ہوتی تھی ۔ بیٹمام اہتمام کیوں ہیں؟ لوگوں کی نگاہ میں عظمت پیدا کرنے کے لئے تو مقابراولیاء پر بھی تو وہاں ہی کی تجلی ہے۔ پھراگر یہاں روشنی کا اہتمام ہوتو کیا برائی ہے؟ آج ہم اپنے گھر میں شادی بیاہ کے موقعہ پر چراغال کرتے ہیں یا بجائے چراغ یالانٹین کے کیس جلاتے ہیں۔جس میں تیل بہت فرج ہوتا ہے۔ مدراس کے جلسوں میں بیسیوں روپہیزی ہوجا تا ہے۔ابھی چندسال گزرے کہ مرادآ باد ہیں و پوبند یوں نے جمیعتہ العلماء کا جلسہ کیا۔جس میں برتی روشن آتکھوں کوخیرہ کرتی تھی۔میرے خیال میں تین شب کم از کم ڈیڑھ سورو پیٹھٹ روشنی پرخرہ ہوا ہوگا۔ بیٹھٹ بچمع کوخوش کرنے کے لئے تھااسی طرح دینی جلسوں میں جینڈیال لگائی جاتی ہیں۔واعظین کے گلول میں پھولوں کے ہارڈالے جاتے ہیں نہ بیاسراف ہےاورند حرام ۔ بیجالس عرس دیلی جلسے ہیں ان میں بھی بیامور جائز ہیں۔

#### دوسراباب

#### اس پر اعتراضات وجوابات میں

ان تین مسائل پر پخانفین کے حسب ذیل اعتراضات ہیں جن کووہ مختلف طرح بیان کرتے ہیں۔

اعتواض ١ حضورعليه السلام فرمايا إنَّ الله كَلم يَاهُونَا أن تُكَسَّوَ الحِجَارَةِ وَالطِّينَ رب في مي عَم ندياكه

پخروں اور شی کو کیڑے یہنا کیں (مظلوۃ باب اتصاویر) اس سے معلوم ہوا کہ قبروں پر جیا دریا غلاف ڈالناحرام ہے کہ دہال بھی پخرشی ہی ہے۔

برون موں دور دور کے اور اور ہوا ہے۔ اور اور ان ان اور ان اور ان کی اور دیکی آنتو کی اور زمد کا بیان ہے لیعنی مکانات کی زینت خلاف جواب اس سے مکانات کی دینت خلاف

ز ہد ہےای حدیث میں ہے کہ عائش صدیقہ نے و بوار پرغلاف ڈالاتھا۔اے پھاڑ کرییفر مایا۔قبوراولیاء کی چادرکواس سے کوئی تعلق نہیں کعبہ معظمہ پر فتحت میں دور میں میں اسال میں اور میں دور نے کے دور نے میں ترجی اس میں ترجی کے دور کو اس مجھوں کے

هیمتی سیاه غلاف ہے اور روضہ رسول اللہ علیہ انسلام پر مبز اور غلاف کعبیز مان نبوی میں تھا۔ بتا ؤوہ جائز ہے تو قبور کی چاور بھی جائز ہے۔ م

اعت اصب ؟ اعتراغ ہوتے ہیں۔ضرورت پوری کرنے کے لئے ایک پھول یا ایک چراغ بھی کا ٹی ہے۔ اور چراغ ہوتے ہیں۔ضرورت پوری کرنے کے لئے ایک پھول یا ایک چراغ بھی کا ٹی ہے۔

جواب اسراف کے معنی ہیں ہے فاکدہ مال خرج کرنا۔ چونکہ ان پھولوں اور چراغوں اور چا دروں میں وہ فواکد ہیں جو کہ ہم پہلے باب میں عرض کر پچکے ہیں لہذا سیاسراف نہیں رہا۔ رہا کام چلنے کا عذر۔ اس کے متعلق سیعرض ہے کہ ہم کرنداس پر واسکٹ اس پراچکن پہنتے ہیں۔ پھر وہ بھی فیمتی کپڑے کی حالانکہ کام تو صرف ایک کرتے میں بھی چل سکتا ہے اور معمولی کپڑا کفایت کرسکتا ہے۔ بتاؤیداسراف ہوایا نہیں۔ ای طرح عمارت اور لذیذ خوراک بمواریاں اور ویگر و نیاوی آرائش سامان کہان سب میں خوب وسعت کرتے ہیں۔ حالانکہ ان سے کم اوران سے او نی چیز وں سے بھی

كام چل سكتا ہے۔ ليكن اسراف نہيں جس كوشرايت نے حلال كياوه مطلقا بى حلال ہے۔

#### قُل مَن حَرَّمَ زِينَتَهِ الله ِ الَّذِي اَنْحَرَ جَهَالِلنَّاسِ

اعتراض ٣ مكلوة باب الماجدين -

لَعَنَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ القُبُورِ وَالمُتَّخِدِينَ عَلَيهَا المَسْجِدَ وَالسُّرُ جَ وَالسُّرُ جَ وَالعَن وَالول الله عَلَيهَا المَسْجِدَ وَالول إِنْ اللهُ وَالول إِنْ اللهِ عَلَيْهَا المَسْجِدَ وَالول الرَّالُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهَا المَسْجِدَ وَالول إِنْ عَلَيْهَا المَسْجِدَ وَالول إِنْ عَلَيْهِ اللهُ وَالول إِنْ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالول إِنْ اللهُ عَلَيْهَا المُسْتِعِدَ وَالول إِنْ اللهُ وَالول إِنْ اللهُ وَالول اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

اس سے معلوم ہوا کہ قبور پرچراغ جلانالعنت کا سبب ہے۔ فقاد کی عالمگیری میں ہے۔ اِخواج الشَّمْوعِ اِلَی المَقَابِو بِلدَعَتهُ لا آصل لَه ای طرح فقاد کی برازیہ میں بھی ہے۔ '' یعنی قبرستان میں چراغ لے جانا بدعت ہے۔اس کی کوئی اصل نہیں۔''

شامی جلددوم كتاب الصوم بس ب\_

أمَّالُونَذَرزَيتًا لايقَادِقِندِيل فَوق ضَرِيحِ الشَّيخِ أوفِي المَنَارَةِ كَمَاتَفْعَلُ النِّسَآءُ مِن نَذَر الزّيتِ

لِسَيِّدِي عَيدالقَادِرِ وَيُوقَدُ فِي المَنَارَةِ جِهَةَ الشَّرِقِ فَهُوَ بَاطِلٌ

"لکن آگریش کی قبر پر یا میناره میں چراغ جلانے کے لئے تیل کی نذر مانی جیسی کد تورتیں حضور قوٹ پاک کے لئے تیل کی نذر مانتی ہیں اور اس کو مشرقی مینارہ میں جلاتی ہیں بیرسب باطل ہے۔"

قاضی شاءاللہ صاحب پانی پتی نے ارشا والطالبین میں لکھا۔'' کہ چراغال کردن بدعت است پیغمبر خدابرشع افر دزاں نز وقبر دیجہرہ کنندگان لعنت محفقہ۔چراغال کرنا بدعت ہے حضورعلیہ السلام نے قبر کے پاس چراغال کرنے اور سجدہ کر نیوالوں پرلعنت فرمائی شاہ عبدالعزیز صاحب کے فتاویٰ

میں صفح ۱۳ پر ہے۔ داماار تکاب محرمات از روش کرون چراعہا ملبوس ساختن قبور بدعت شنیصا ند۔''لیکن عرسوں میں حرام کام کرنا جیسے کہ چراعاں کرنا ان قبروں کوخلاف پہنا تا ہیسب بدعت سینہ ہیں۔

ان عبارات سے صاف معلوم ہوا کہ جراعاں بر مزارات محض حرام ہے۔ رہا یہ کہ حریثن شریقین میں چراعاں ہوتا ہے تو بیٹل کوئی جمت نہیں کیونک

خیرالقرون کے بعدا بچاد ہوا جسکا اعتبار نہیں ترکی سلطنت نے ایجاد کیا ہے۔

جواب بیاعتراض هیقیت میں چواعتراضوں کا مجموعہ بداوران ہی کے بل بوتے بری افین بہت شوری اتے ہیں۔جوابات ملاحظہ ہول۔

ہم اس بحث کے پہلے باب میں عرض کر بچکے ہیں کہ کسی قبر پر بے فائدہ چراغ جلانا منع ہے بیفنول خرچی ہے اور اگر کسی فائدے سے ہوتو جائز ۔۔فوائد کل چار بیان کے تین تو عام موشین کی قبروں کے لئے اور چوتھا یعنی تعظیم روح مشائخ وعلاء کی قبور کے لئے۔اس حدیث میں جوقبر پر

چراغ جلانے کی ممانعت ہےوہ ای کی ہے جو کدیے فائدہ ہو۔

چنانچے حاشیہ مشکلوۃ میں اس حدیث کے ماتحت ہے۔

وَالنَّهِيُ عَنِ اِتَّحَاذِ السُّرِّجِ لِمَا فِيهِ مِن تَصْبِيعِ المَالِ

" قبروں پر چراغ جلانے سے اسلئے ممانعت ہے کہ اس میں مال بر باد کرنا ہے۔"

ای طرح سرقاة شرح مشکلوة وغیره نے تصریح فرمائی۔ حدیقہ ندیہ شرح طریقہ تھربیجلد دوم صفحہ ۳۹۹مصری میں ای حدیث کوذکر کرکے فرماتے ہیں۔

أَى الَّذِينَ يُوقِدُونَ السُّرُجَ عَلَى القُبُورِ عَبَثًا مِن غَيرِ فَائِدَةٍ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

''ان لوگوں پرلعنت فرمائی جوکے قبروں پر بے قائمہ عمیث چراغ جلاتے ہیں۔''

مظلوۃ باب الدفن میں ہے۔ اَنَّ النَّبِعُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ لَيلاً فَأُسرِجَ لَه بِسِرَاجِ " نبی کریم ایک شب دفن میت کیلے قبرستان میں تشریف لے گئے تو آپ کے لئے چراخ جلایا گیا۔"

ی سریا میں سبورن یت ہے۔ بر مان می سریت سے میں ہوئے۔ دوم میر کر حدیث میں ہے۔ وَ الْسَمَّةُ جِسلِدِینَ عَلَیهَا اَلْمَسلَجِدَ وَ السَّرُجِ حضورعلیدالسلام نے ان پرلعنت فرمائی جوقیروں پرمجدیں بنا کیں اور چراخ جلاکیں سلاملی قاری اور شخ عیدالحق محدث وہلوی و دیگر شارعین ای حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ خود قبر پرمجد بنانا کہ قبر کی

بنا کیں اور چراغ جلا کیں۔ملائلی قاری اور پیخ عبدائت محدث وہلوی ور بکرشار جین اس حدیث کی شرح بیں فرماتے ہیں کہ خود قبر پرسجد بنانا کہ قبر بی طرف مجدہ ہو یا قبرفرض سجد بیں آ جائے بیٹ ہے لیکن اگر قبر کے پاس سجد ہو برکت کیلئے تو جائز ہے بینی اس جگدانہوں نے اعلیٰ کے اپنے حقیقی معنیٰ پررکھا۔ جس سے لازم آیا کہ خود تعویذ قبر پر چراغ جلانا منع ہے۔لیکن اگر قبر کے اردگرد ہوتو وہ قبر پڑتیں۔لہذا جائز ہے جیسے کہ ہم گذید کی بحث میں لکھ

قریب ۔ تو حقیقت اورمجاز کا اجتماع لازم ہوگا اور بینع ہے لہذا دونوں جگہ علی کے حقیقی معنیٰ ہی مراد ہیں۔ مرقات میں ملاعلی قاری ای حدیث کے ماتحت فرماتے ہیں ۔

عرفات من مان ماری ای مدیت می سندروت بین -الا تمن عنو الماء الله مسلح قد الله "اوپری قیدلگائی جس معلوم مواکر قبر کے برابر مجد بنانے میں حرج نیس -"

لفظ علی سے ثابت کیا کہ قبر کے برابر مسجد جائز۔ای طرح لفظ علی سے بیھی نکلا کہ قبر کے برابر چراغ جائز تیسر سے بیک جم گنبدی بحث میں شامی اور دیگر کتب کے حوالہ سے لکھ چکے بیں کہ بہت می با تیس زمانہ صحابہ کرام میں منع تھیں مگر اب مستحب سروح البیان پارہ اسورہ تو بہ زیر آیت

وَفِى الاحيَاءِ أَكِثَرُ مَصرُ و فاتِ هَذِهِ الأَثَارِ مُنكَرَ اتْ فِى عَصرِ الصَّحَابَةِ

"لِعَنَ احاء العلوم شِ المامغز الى نِ فرمايا كماس زماندك بهت مستحات صحابة كرام كزماند شِ ناجا مُزتَّفٍ."

مفکلو قا کتاب الامارة باب ماعلی الولاة میں ہے کہ حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عندنے تھم دیا تھا کہ کوئی مسلمان حاتم خچر پرسوار نہ ہواور چپاتی روثی نہ

کھائے اور باریک کپڑانہ پہنے اورائے دروازہ کوائل حاجت سے بندنہ کرے اور فرماتے ہیں۔

فَإِن فَعَلتُم مِن ذَلِكَ فَقَد حَلَّت بِكُمُ العُقُوبَةُ "أَرْتَم نان من عَرَجَهِ كَالْوَتَم كومزادى جاورى"

اى كالوة باب الساحدين ب مَا أُمِر تُ بِتَسْبِيدِ المَسْجِد جَهُ وَمِدِين او فِي منانے كا تكم ندديا كيا۔ اسكواشيري ب-

أى بِاعَلاءِ بِنَاءِ هَا وَتَزِبِينِهَا "لينمجديناو في يناف اوران وآراسة كرنيا حمين "

اى كالوامل إلى المنعو الماء الله مساجد الله "عورول كمجدول عدروك"

ا من الموه من ہے۔ اور مسلو المن القلوب بھی زکوۃ کامصرف ہے کیکن عبد فاروق سے صرف سات مصرف رہ گئے۔ موافعة القلوب کو

قر آن میل زنوق مے مصرف اسموری می مونفتہ اسموب می زنوق کا مصرف ہے میں حمید فارون سے سرف سات سرف رہ ہے۔ وسند اسموب و علیحدہ کردیا گیا۔ (ویکھوہانیو فیرہ) کہیے اب بھی ان پڑمل ہے؟ اب احکام اگر معمولی حالت میں رہیں۔ان کارعایا پر رعب فیس ہوسکتا اگر کفار کے مکانات اوران کے مندر تو او نیچے ہونا مگر اللہ کا گھر مسجد نیچی اور پیکی اور معمولی ہوتو اس میں اسلام کی تو بین ہے اگر عور تیں مسجد میں جاویں تو صدیا

خطرات ہیں کسی کا فرکوز کو قادینا جائز نہیں۔ بیاحکام کیوں بدلے؟اس لئے کدان کی علتیں بدل کئیں۔اس وقت بغیر ظاہری زیب وزینت کے مسلمانوں کے دلوں میں اولیاءاللہ اورمقابر کی عزت وحرمت تھی۔لہذاز تدگی موت ہر کام میں سادگی تھی اب دنیا کی آتکھیں ظاہری ٹیب ٹاپ دیکھتی الیں ابدان کوجائز قرار دیا گیا۔ چنانچہ پہلے تھم تھا کہ مزارات پر روشی نہ کروراب جائز قرار پایا تغییر البیان میں زیرآیت اِنسف ایسعی مسلم میں ہوئے ہے۔ مسلم جداللہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدل کے مینارہ پر ایسی روشی کی تھی کہ بارہ کسل مروع می تورتیں اس کی روشی میں چرانہ کا تی تھیں اور بہت ہی سونے چاندی ہے اس کو آراستہ کیا تھا۔ عالمگیری کی عبارت غلط کی اصل عبارت یہ ہے۔ المحرّائج الشُسمُوعِ اللیٰ رَاسِ القُبُودِ فِی اللَّیَالٰی اللَّوْلِ بِدعَةٌ "شروع راتوں میں قبرستان میں چراغ لے جانا بدعت ہے۔" اس میں دو کلے قابل فور ہیں ایک تو خراج دوسرے فی اللیا کی اللول ان ہے صاف معلوم جورہا ہے کہ اس زمانہ میں لوگ اسے شائم دوں کی

یا میں دو کلے قابل فور ہیں ایک تو نوان دوسرے فی اللّیالی الاول ان سے صاف معلوم ہورہا ہے کہ اس زماند ہیں لوگ ایے ہے " اس میں دو کلے قابل فور ہیں ایک تو فراج دوسرے فی اللیالی الاول ان سے صاف معلوم ہورہا ہے کہ اس زماند ہیں لوگ اپے ہے مُر دوں کی قبروں پر چراغ لے جا کرجلا آتے تھے۔ یہ کھر کہ اس سے مردہ قبر ہیں نہ گھرائے گا۔ جیسا کہ آج کل بعض فورتیں چالیس روز تک کھر میں مردے کی جگر چراغ جا تی ہیں۔ یہ بھتی ہیں کہ دوز اندمرہ سے کی دور آتی ہے اوراند بھرا پاکراوٹ جاتی ہے لہذا روشنی کردویہ جام ہے کیونکہ تیل کا بلا ضرورت خرج ہوا جات نہ ہوتو شروع راتوں کی دور اندمرہ سے میں اگر پر مطلب نہ ہوتو شروع راتوں کی قبر کوں ہے؟ شامی کی عبارت تو بالکل صاف ہے وہ بھی عرب کے چرافوں کو منع نہیں کررہے ہیں وہ فرمارہ ہیں کہ چراغ جانے کی نذر مانفاجس میں اولیاء اللہ سے قرب حاصل کرنا منظور ہووہ حرام ہے کیونکہ شامی کی عبارت اور درمظار کی اس عبارت کے ماتحت ہے۔ جانے کی نذر مانفاجس میں اولیاء اللہ سے فرائٹ ہو مائیو خوفہ میں اللّی راہیم و الشّم مع و الوّ یت بھر ان کا اللّی موالے کے اللّی موالے میں اللّی کی عبارت اللّی موالے میں اکٹور العم و اللّی موالے و مَائیو خوفہ میں اللّی راہم و اللّی موالے و اللّی موالے میں اللّی کی موالے اللّی کی تو اللّی موالے میں اکٹور العموام و مَائیو خوفہ میں اللّی کی اللّی موالے موالے میں اللّی موالے و اللّی موالے اللّی ہوتو کی موالے میں اللّی کی اللّی موالے موالے موالے میں اللّی موالے و اللّی موالے میں اللّی موالے اللّی موالے میں اللّی کی موالے میں اللّی کی اللّی موالے موالے موالے موالے میں اللّی کی موالے اللّی اللّی کو اللّی موالے اللّی موالے

وَاعلَم أَنَّ النَّدْرَ الَّذِي يَقَعُ لِلاَموَاتِ مِن آكثَرِ العَوَامِ وَمَايُوخَذِ مِن الدَّرَاهِم وَالشَّمعِ وَالزَّيتِ وَنَحوِهَا إلىٰ ضَرَائحِ الاَوليَّآءِ تَقَرُّبًا إلَيهم بِالاجمَاعِ بَاطِلٌ

'' جانتا چاہیئے کے عوام جومردوں کی نذریں مانتے ہیں اوران سے جو پییہ یاموم یا تیل وغیرہ قبروں پرجلانے کے لئے لیاجا تا ہے اورادلیاء سے قرب حاصل کرنے کے لئے وہ بالا جماع باطل ہے۔'' معدد کے سے معدد کا معدد کا میں تاریخ کے سے فیصل میں میں میں میں میں میں سے تعدد کا معدد کے کہ کا معدد کا مع

ھا س رے سے سے وہ ہادیمان ہا سہے۔ اور خودشامی کی عبارت بھی ہے۔ کمیو فکڈر اگراسکی منت مانی۔ پھرشامی کی عبارت میں ہے فکو ق حنسبر پیسے المشیخ شخ کی قبر کے اوپر چراغ جلانا صرتے کہتے ہیں خالص تعویذ قبر کوننتخب اللغات میں ہے۔''ضرتے گوریا مفائے کدورمیان گورساز نداور ہم بھی عرض کر بیکے ہیں کہ خود قبر کے تعویذ

پر چراغ جلانامنع ہے۔ای طرح اگر قبر تو نہ ہو یوں ہی کسی بزرگ کے نام پر چراغ کسی جگدر کھ کرجلا دے جیسے کہ بعض جہلاء بعض ورختوں یا بعض طاق میں کسی کے نام سے چراغ جلاتے ہیں۔ بیب بھی حرام ہے اسکوفر مارہے ہیں کہ حضور غوث پاک کے نام کے چراغ کسی مشرقی مینارہ میں جلانا باطل ہے۔غوت پاک کی قبر شریف تو بغداد میں ہے۔اوران کے چراغ جلے شام کے بینارہ میں یہ بھی منع ہے۔خلاصہ بیہ واکرشای نے تین چیزوں کو منع قرمایا۔ چراغ جلانے کی منت ماننا وہ بھی ولی اللہ کی قربت حاصل کرنیکی نیست سے۔خاص قبر پر چراغ جلانا بغیر قبر کسی کے نام کے چراغ جلانا۔عرب کے چراغوں میں یہ تینوں باتیں نہیں۔

جلا تا۔ حرک سے پیرا توں میں بیبیوں بالمیں ہیں۔ **صدیقاء** لیعش جہلاءکسی درخت یاکسی جگہ کی ہیسجھ کرزیارت کرتے اور وہاں چراغال کرتے ہیں کہ دہاں فلاں بزرگ کا چلہ ہے بعنی وہاں وہ آیا

کرتے ہیں بیصن باطل ہے ہاں اگر کمی جگہ کوئی بزرگ بھی بیٹھے ہوں یا وہاں انہوں نے عبادت کی ہوتو وہاں یہ بھے کرعباوت کرنا کہ بیجگہ حتبرک ہے جائز بلکہ سنت ہے۔ بخاری جلداول کتاب الصلوۃ بحث المساجد ہیں آیک باب مقرر کیا جَابِ المَصَلَّجِيدِ الَّتِنِی طَرِیقَ الْصَلَّدِینَۃ اس میں بیان فرمایا کہ عبداللہ ابن عمروضی اللہ عندراستہ میں ہراس جگہ نمازاوا کرتے ہیں جہاں کہ حضورعلیہ السلام نے بھی نماز پڑھی تھی جن کہ بعض جگہ مجدیں بناوی گئیں تھیں ۔ مگر و فلطی سے بچھ علیحدہ بن گئیں توسید ناابن عمراس مجد ہیں نماز نہ پڑھتے تھے بلکہ وہاں بی پڑھتے تھے جہاں حضورعلیہ السلام نے

نماز پڑھی تھی۔ فسلسم یکٹن عَبدُ اللهِ إِبنُ عُمَرَ یُصَلِی فِی ذلک المسجِدِ گانِ یَترُکُه عِن یَسَادِ ہم ہیکیا تھا تھن ہرکت حاصل کرنا آج بھی بعض حاجی غار حرایش جہاں صفور علیہ السلام نے چھاہ عبادت فرمائی نمازیں پڑھتے ہیں۔ لہذا خواجہ اجمیری وغیرہ رحمہم اللہ ک عبادت گاہوں میں نمازیں اواکر نی ادائی زیارت کرنی۔ان کوتیرک جھنا سنت محابہ سے ثابت ہے۔

مستله اولیاءاللہ کے نام کی جونذ رمانی جاتی ہے بینذر شرعی تیں۔ نذر لغوی ہے۔ جس کے معنی بیں نذرانہ جیسے کہ بس اپنے استاد سے کہوں کہ بیہ آپ کی نذر ہے یہ بالکل جائز ہے اور فقتها واس کوحرام کہتے ہیں جو کہ اولیاء کے نام کی نذر شرعی مانی جائے اس کے فرماتے ہیں تسقَّسُ بّا اِلَیہِ مهنذر

شرعی عبادت ہے وہ غیراللہ کے لئے مانتا یقیفا کفر ہے کوئی کہتا ہے کہ یا حضور غوث پاک آپ دعا کریں اگر میرا سریض اچھا ہو گیا تو آپ کے نام کی دیگ پکاؤں گا۔ اس کا مطلب سے ہرگز ٹیس ہوتا کہ آپ میرے خدا ہیں اس بتار کے اچھے ہونے پریٹس آپ کی بیرعباوت کروڈگا بلکہ مطلب سے ہوتا ہے کہیں بلاؤ کا صدقہ کروڈگا۔اللہ کے لئے اس پر جوثو اب ملے گا۔ آ بکو پخشوں گا جیسے کوئی شخص کسی طعیب سے بھے اگر بھا ہو گیا۔ تو بچھاس رو پسیہ

آپ کی نذر کروں گااس میں کیا گناہ ہے؟ اس کوشامی نے کتاب الصوم بحث اموات میں اس طرح بیان فرمایا۔

معرف ہیت المقدی کا اِنّے یَ اَلُوٹُ لُکَ هَافِی بَطنِی مُعوَّرًا دیکھوفیراللّٰدی ہم کھانا شرعامتع ہا ورخود آن کریم اور بی کریم عظیم نے خواللہ کی تنہیں کھا کیں۔ وَ النِّینِ وَ النَّ یَتُونِ وَ طُودِ سِینِین و غیرہ اور حضورعلیہ السلام نے فرمایا اَفلَحَ وَ اَبِیه اس کے باپ کی ہم وہ کامیاب ہوگیا۔مطلب بین کہ شرق ہم جس پرا دکام ہم کفارہ وغیرہ جاری ہووہ فدا کے سواکسی کی نکھائی جاوے۔ مگر لغوی ہم جو محض تاکید کلام کے بودہ جائز بین نذرکا حال ہے ایک خص نے نذر مانی ہی کہ بیت المقدی ہیں چرائے کے لئے تیل بھیجی گا۔حضورعلیہ السلام نے فرمایا کہ اس نذرکو پورا کرو۔ شکلو ہاب النذ ور ہیں ہے کہ کس نے نذر مانی ہی کہ بیت المقدی ہیں تھراء کی تید گاہ و فرمایا کہ مجدح ام ہی نماز پڑھاور النو ویہ محدقہ ہوا کہ صدقہ وخیرات کی نذر ہیں گاہ یا کسی خاص بھا عت فقراء کی قید لگاہ بینا جائز ہا ای طرح ہی تقاول واٹی ور میں ہے اور جواموات اولیاء اللہ کی نذر ہے تو اس کا کر بیعنی ہیں اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچاتو صدقہ ہوا کہ اس خوام ہوا کہ بیت المقدی ہیں جونذ رجمتی تقریب ان کی روح کو پہنچاتو صدقہ ہوا کہ بیت المین کی روح کو پہنچاتو صدقہ ہوا کہ بیت المین کی روح کو پہنچاتو صدقہ ہوا کہ بیت المین کی روح کو پہنچاتو صدقہ ہوا کہ بیت المین کی روح کو کہنچاتو میں ہوا کہ بیت المین کی روح کو پہنچاتو صدقہ ہوا کہ بیت المین کی روح کو پہنچاتو میں کا تو ہوا کی ایک خوام ہوا کہ بیت کی بیت کی تو کو کا کہا ہو کہا ہوا ہی تو ہوئی ہوئی ہوئی کی اگر حضور علیہ السلام جنگ احد سے بخیریت والی آئے تو ہی آپ کی سامنے دف

مسلوۃ باب منا قب محریت ہے کہ ہس ہو یوں نے تدرمان می کیا ترصورعلیا اسلام جنگ احدے بھیریت واہی اے تو یک اپ نے ساسے دف بجاؤں گی بینذر بھی عرفی تھی نہ کہ شرعی بینی هضور کی خدمت میں خوشی کا نذران۔ غرضکہ لفظ نذر کے دومعنی میں لفوی اور شرعی ۔ لغوی معنی سے نذر بزرگان دین کے لئے جائز ہے بمعنی نذرانہ۔ جیسے طواف کے دومعنی میں لغوی بمعنی آس پاس گھومنا اور شرعی رب تعالی فرماتا ہے۔ وَ لَيَسَطَّوَ فُلُو اِبِالْبَيتِ الْعَبِيقِ بِرائے گھر کا طواف کریں۔ یہاں طواف شرع معنی میں ہاور فرماتا ہے بَعظو فُلُو نَ بَينَهَا وَبَينَ

و میں میں ان یہاں طواف بمعنی لغوی ہے آتا جانا گھومنا۔ (۳) حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب وقاضی و شاء اللہ صاحب پانی پتی رحمتہ اللہ علیما بے شک میررگ جنتیاں ہیں لیکن یہ حضرات مجم ترفیس تا کہ کرا ہوتہ تر کی وحرمت فقط ان کے قول سے ثابت ہو۔ اس کے لئے مستقل دلیل شرقی کی ضرورت ہے ایک عالم کے قول سے استخباب یا جواز ثابت ہوسکتا ہے۔ مستخب اس کو بھی کہتے ہیں جس کوعلاء مستخب جانیں رگر کرا ہت وحرمت میں خاص دلیل کی ضرورت ہے۔ نیز شاہ عبدالعزیز صاحب و قاضی صاحب تو چراغاں اور مزارات کی چاوروں کوحرام فرماتے ہیں مگر شامی چاوروں کو اور

قاضی صاحبان علیماالرحمته ورضوان کے قول پرلازم ہے کہ حربین شریقین خصوصا روضہ مطہرہ سرورعالم صلی الله علیه وسلم بدعتوں اورحرام کا مول کا مرکز ہے۔ کیونکہ وہاں غلاف بھی چڑھتے ہیں اور چراعال بھی ہے اور آج تک کسی عالم یافتہیہ نے اس پراٹکارنہ کیا تو وہ تمام حضرات بدعتی یا گمراہ ہوئے۔ ان دوصاحبوں کا وہ فتو کل کس طرح مانا جائے۔ جس میں میسخت قباحت لازم آ وے۔ شاہ رفیع اللہ بن صاحب رسالہ نذور میں قرماتے ہیں کہ تذریکرایں جاستعمل میچو دیر معنی شرعی است چے عرف آنست کہ آنچے ہیش بزرگان می برند نذرو نیاز گویند۔

صاحب تفيير روح البيان اورصاحب حديقة ندبيه جيراغال كوجائز بلكه متحب فرماتے بيں يقينا ان كا قول زيادہ لائق قبول ہے۔ نيز شاہ عبدالعزيز و

(۵) حرمین شریفین کے علاء کاکسی شکی کو اچھاسمجھنا بیشک اس کے استخباب کی ولیل ہے بیے زمین پاک وہ ہے کہ جہاں بھی بھی شرک نہیں ہوسکتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ شیطان مایوں ہو چکا کہ الل عرب اس کی پرشش کریں اور مدینہ پاک کی زمین اسلام کی جائے بناہ اور کفاروشرکیین سے محفوظ رہنے والی ہے۔ مشکلوۃ باب حرم المدینہ میں ہے کہ مدینہ پاک ہرے لوگوں کو اس طرح ثکال پھینکتا ہے۔ جیسے لوہار کی بھٹی لوہ کی میل کو

سے صوط رہے وال ہے۔ مسموۃ باب حرم المدینہ میں ہے لد مدینہ پاک برے تو تول وال طرح تھاں چیسا ہے۔ بیسے تو ہاری ہی ک خواہ نور الکالے یا کچھ عرض بعد یا کہ بعد موت۔ چذب القلوب ہیں حضرت شیخ عبد الحق فر ماتے ہیں۔ '' مراؤنی وابعاوائل شروفساواست از ساخت عزت ایں بلدہ طعبہ و خاصیت فہ کورہ دروے جمیج از مان ہو پیرااست' اس سے مرادیہ ہے کہ علائے مدینہ کی عبادات کو بے دھڑک شرک و بدعت کہہ و بینا سخت خلطی ہے ہے کہنا بھی غلط ہے کہ یہ چراغاں سلطنت ترکیہ کی ایجاد ہے۔ امام اجل سیدنو رالدین سمبو دی اور جلال الدین سیوطی علیما الرحمتہ کی و قات اا ۹ ھیٹس ہوئی اور امام نور الدین سمبو دی نے کتاب خلاصة الوفا شریف ۸۹۳ھیں تصنیف فر مائی وہ اس کتاب کے چوشے باب کی سواجویں فصل میں مدینہ پاک کے چراغال کاذ کرفر ماتے ہیں اور کہتے ہیں۔

وَامَّا مَعَالِيقُ الحُجرَةِ الشَّرِيفَةِ الَّتِي حَولَهَا مِن قَنَادِيلِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَنَحوِهِمَا فَلَم أقِف عَلىٰ

بيدة آءِ حُدُو تهما "لين جوسونے جائدى كى تنديليس روض مطهره كارد كردائى موئى بين \_ محض خرنيس كدكب سے شروع موكين "

إلى جَوازِهَا وَصِحَّةِ وَقفهَا وَعَدمِ جَوَازِ صَرفِ شَيئِي مِنهَا لِعِمَارَةِ المَسجِدِ "امام یکی نے ایک کتاب کھی جس کا نام رکھا تنزل السکینہ علی قنادیل المدینہ وہ فرماتے ہیں کہ روضہ مطہرہ کی بیرقندیلیں جائز ہیں ان کا وقف درست ب ان میں سے کوئی چیز مسجد برخرج نہیں ہو سکتی ۔الحمد اللہ کہ خالفین کے تمام سوالات کا مکسل جواب ہو گیا۔" بحث خاتمه پنجاب اور يوني وكافحيا وازين عام رواج بي كدرمضان من فتم قرآن زاوت كى شب مين مساجد من چراغال كياجا تا ہے۔ بعض دیو بندی اس کو بھی شرک وحرام کہتے ہیں۔ میصن ان کی بے دینی ہے مساجد کی زینت ایمان کی علامت ہے تفسیر روح البیان میں زمر آيت إنسف يعسفو مسلجة الله برحضرت سليمان عليدالسلام في اسوفتديليس بيت المقدى من روش كرف كاتفم ديارا ومعجد نبوى شریف میں اولاً مجبور کی لکڑیاں وغیرہ جلا کرروشن کی جاتی تھی۔ پھرتیتم واری کچھ فتریلیں اور رسیاں اور تیل لائے اوران کومسجد نبوی شریف کے ستونوں میں لٹکا کرجلایا تو حضورعلیہ السلام نے فرمایا نُسور ت مستجد فا نَوْرَ الله علیک تم نے ماری محدکوروش کردیا اللہ تعالی تم کو نورانی رکھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عندنے چراغال کیا اور فندیلیس اٹٹکا کیں۔ حضرت على رضى الله عندنے فرمایا۔ نَوَّ رَتَّ مَسجِدَنَا نَوَّ رَ اللهُ وَقَبرَكَ يَا إِبنَ النَحَظَّابِ "اعتمرُمْ في مارى مجدكوروش كيا الله تعالى تهارى قبركوروش كرے " تغيركيرس آيت إنَّمَا يَعمُرُ مَسْجِدَالله مِن امَنَ بِالله كَالْمَيرِس بـ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم مَن اَسرَجَ فِي مَسجِدٍسِرَاجًا تَنَزُّلِ الملئِكِةُ وَحَمَلَةُ الغَوشِ اللَّا يَستَفَفِرُونَ لَه مَادَامَ فِي الْمَسجِدِ ضُوءُ ه "( یعنی ) جوکوئی معیدیں چراغ جلائے توجب تک معیدیں اسکی روشنی رہ فرشتے اور حاملین عرش اس کے لئے وعائے مغفرت کرتے ہیں۔" قآویٰ رشید بیجلد دوم کتاب انظر والااباحت صفحة اا میں بیمانا ہے کہ عہد فارد قی میں بعض محابہ بیت المقدس ہے وہاں کی روشن دیکھر آئے اور مسجد نبوی میں متعدد چراغ جلائے مجے مجرمامون رشید یا دشاہ نے عام تھم ویا تھا کہ مجدوں میں بکثرت چراغ جلائے جاویں فرضکہ مسجد کی روشنی سنت انبراءوسنت محابراورسنت عامتدا مسلمين ب-

اى مقام رِفرات بيل. وَقَدالُفَ السَّبكي تَالِيفًا سَمَّاهُ تَنَزَّلُ السَّكِينَةِ عَلَىٰ قَنَادِيلِ المَدِينَةِ وَذَهَبَ فِيهِ

# بحث قبر پر اذان دینے کی تحقیق

مسلمان میت کوقیریش فرن کرکے افران ویٹا اہل سنت کے نز دیک جائز ہے۔جس کے بہت سے دلائل ہیں۔گھر وہائی دیوبندی اس کو بدعت ، حرام ،شرک اور ندمعلوم کیا کیا کہتے ہیں۔اس لئے اس بحث کے دوہاب کئے جاتے ہیں۔پہلے باب میں اس کا ثبوت دوسرے باب میں اس پر اعتراضات وجواب بعون اللہ تعالیٰ وکرمہ۔

#### تهلاباب

#### اذان قبر کے ثبوت میں

قبر پر بعد فرن اذان دینا جائز ہے احادیث اور فقتی عبارات ہے اس کا ثبوت ہے مشکوۃ شریف کتاب البحائز باب بابقال عند من معترت الموت میں ہے۔ لَیقِٹ و الَّمو تہ کُھم لا اِللّٰہ اللّٰہ الللّٰہ الللّ اللّٰہ اللّٰ

اَمًّا عِندَ اَهلِ السُّنَّةِ فَالحَدِيثُ لَقِّنُوامَوْتَاكُم مَحْمُولٌ عَلَىٰ حَقِيقَتِهِ وَقَدرُوِيَ عَنهُ عَلَيهِ السَّلامُ اَنَّه اَمَرَ بِالتَّلقِينِ بَعدَ الدَّفنِ فَيَقُولُ يَافُلانُ ابنُ فُلان اُذكُر دِينَكَ الَّذِي كُنتَ عَلَيهَا

''الل سنت کے نز دیک بیحدیث لقوااموتکم اپنے حقیقی معنیٰ پرمحمول ہےاورحضورعلیہالسلام سے روایت ہے کہ آپ نے دفن کے بعد تلقین کرنے کا تھم دیا پس قبر پر کیجا سے فلال کے جیٹے فلال آواس دین کویا دکرجس پرتھا۔''

شامی بیں ای جگہ ہے۔

وَإِنَّهَا لاَيْنَهِى عَنِ النَّلْقِينِ بَعدَ اللَّهُ فِي لاَنَّه لاَصَرَ رَفِيهِ بَلَ فِيهِ نَفعٌ فَإِنَّ المَيْتَ يَستَانِسُ بِالَّذِكِ عَلَىٰ مَاورَدَفِى الأَفَارِ "وَفَن كِ بعدَ المَيْتَ وَكُدَمِت وَكُرالِي سائس مَا لَاَيْ ہِنَ كَ بعدَ اللَّهُ وَكُدمِت وَكُرالِي سائس مالكَ بَهُ اللَّهُ وَفَن كِ بعدَ اللَّهُ وَلَا يَعِ يَعَلَى المَالِي عَلَى المَالِي عَلَى الْعَبْ كَ بَعدَ اللَّهُ عَلَى المُعَلِي عَلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَى المُعْتِى مِن اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَى المُعْتِى اللَّهُ وَلَا يَعْلَى المُعْتِى اللَّهُ وَلَا يَعْلَى المُعْتَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَى المُعْتَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى الللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

فَرضُ الصَّلواةِ وَ فِي اذْنِ الصَّغِيرِ وَفِي وَقَتِ الحَريِقِ وَالحَربِ الَّذِي وَقَعَا خَلَفِ الصَّلواةِ وَ فِي اذْنِ الصَّغِيرِ وَفِي وَقَعَا فَاحْفِظُ لِسِتٍ "نَ لِللّذِي قَد شَرعًا وَ زِيدَ اَربَعٌ ذُوهَمَّ وَ ذُو غَضِبٍ مُسَافِرٌ ضَلَّ فِي قَفْرِ وَ مَن صَرعًا اللهِ عَمْ وَ ذُو غَضِبٍ مُسَافِرٌ ضَلَّ فِي قَفْرِ وَ مَن صَرعًا اللهِ عَمْ وَ ذُو غَضِبٍ مُسَافِرٌ ضَلَّ فِي قَفْرٍ وَ مَن صَرعًا اللهِ عَمْ وَ ذُو غَضِبٍ اللهِ عَمْ وَ ذُو غَضِبٍ اللهِ عَمْ وَ اللهِ عَمْ وَاللهُ عَمْ وَ اللهِ عَمْ وَاللهِ عَمْ وَاللهُ عَمْ وَ اللهِ عَمْ وَاللهِ عَمْ وَاللهِ عَمْ وَاللّهُ عَمْ وَ اللّهِ عَمْ وَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْ وَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْ وَ اللّهُ عَمْ وَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْ وَ اللّهُ عَاللّهُ عَمْ وَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

'' نماز پچگانہ کے لئے ، پچر کے کان میں ،آگ لگنے کے وقت ، جبکہ جنگ واقع ہو، مسافر کے پیچھےاور جنات کے ظاہر ہونے پر ، غصہ والے پر ، جو مسافر کدراستہ بھول جاوے اور مرگی والے کے لئے شامی میں اس کے تحت ہے۔'' قَديُسَنُ الأَذَانُ بِغَيرِ الصَّلواةِ كَمَا فِي اذَانِ الْمُولُودِ والْمَهمُومِ وَالْمَصرُوعِ وَالْعَصنَبَانِ وَمَن سَاءَ خُلقُهُ مِن إنسَانِ أو بَهِيمَةٍ وَعِندَ مُزدَهِمِ الجَيشِ وَعِندَالحَرِيقِ وَقِيلَ عِندَ إِنزَالِ المَيِّتِ القَبرَ قِيَاسًا عَلَىٰ أَوَّلِ خُرُوجِهِ لِللَّانِيَا لَكِن رَدَّة إِبن حَجَرٍ فِي شَرح العُبَابِ وَعِندَ تَفَوُّلِ الغِيلانِ أي تَمَزُّ دِالجِنّ '' نماز کے سواء چند جگداذ ان دیناسنت ہے بچے کے کان میں غمز دہ کے ،مرگ والے کے ،غصہ والے کے کان میں بے جس جانور یا آ دمی کی عادت خراب

ہواس کے سامنے لنگروں کے جنگ کے وقت آگ لگ جانے کے وقت میت کوقیر میں اتارتے وقت اس کے پیدا ہونے پر قیاس کرتے ہوئے لیکن اس بش اذان کے سنت ہونے کا این حجرعلیہ الرحمتہ نے اٹکار کیا ہے جنات کی سرکھنی کے وقت۔"

علامها بن جرك الكاركا جواب دوسر بياب مل دياجا و سكار ان شاءالله

مقلوة باب فضل الاؤان میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے قرمایا کہتم بلال کی اذان سے رمضان کی سحری ختم نہ کردو۔وہ تو لوگوں کو جگانے کے لئے اذ ان دیتے ہیں۔معلوم ہوا کہ زمانہ نبوی میں محری کے دفت بہائے نوبت یا گولے کے اذ ان دی جاتی تھی لہذا سوتے کو جگاتے کے لئے اذ ان ویتا

سنت سے ثابت ہے۔ اذان کے سات فائدے ہیں جن کا پیدا حاویث اور فقہا کے اتوال سے چلتا ہے ہم وہ فائدے عرض کئے دیتے ہیں۔ خودمعلوم ہوجائے گا کرمیت کوان میں ہے کون کون سے فائدے حاصل ہو گئے۔اولاً توبید کمیت کو تلقین جوابات سے ہے جبیہا کہ بیان کیا جاچکا۔ دوسرے اذان کی آوازے شیطان بھا گتاہے۔

مقلوة إب الاذان من إ الدَانُودِي لِلصَّلواةِ آدَبَرَ الشَّيطنُ لَه ضُرَاطٌ حَتَّىٰ لا يُسمَعُ التَّاذِينَ

" جب نمازی اذان ہوتی ہے توشیطان گوزاگا تا ہوا بھا گتاہے بہاں تک کہاذان نہیں شتا۔" اورجس طرح کہ بوقت موت شیطان مرنے والے کوورغلاتا ہے تا کہ ایمان چھین لے ای طرح قبریس بھی پہنچہا ہے اور بہکا تا ہے کہ تو بچھے خدا کہہ

وسيتا كرميت اس آخرى امتحان من فيل موجاوس اللهم احفظنا منه چنانچ نوادرالوصول من امام مراين على ترندى فرمات بير

إِنَّ المَيِّتَ إِذَا سُئِلَ مَن رَّبُّكَ يُرىٰ لَهُ الشَّيطنُ فَيُشِيرُ إِلَىٰ نَفسِهِ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَلِهٰذَاوَرَدَسُوَالُ التَّفُيِّتِ لَه حِينَ سُئِلَ

''لیعن جبکه میت سے سوال ہوتا ہے کہ تیرارب کون ہے تو شیطان اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ میرا تیرارب ہوں۔ای لئے ٹابت ہے کہ حضور عليالسلام في ميت كسوالات كونت ال ك لي البت قدم ريني وعافر مائي-"

اب اذ ان کی برکت سے شیطان دفع ہو گیامیت کوامن ال گئ اور بہکانے والا گیا۔

تيسرے بيكاذان دلكي وحشت كودوركرتى جابوهيم اوراين عساكركرنے ابو بريره رضى الله عندے روايت فرمائى۔ نَسوْلَ الدَمُ بِسالْهِسندِ وَ استَو حَدَثَ فَسنوَلَ جِبويلُ فَنَادى بِالإَذَانِ حَرْتَ آدِم عليه السلام بندوستان مِن اترے اوران كوتنت وحشت بوئى پجرجريل

آئے اورازان دی۔ای طرح مدارج الدوت جلداول صفح ۲۲ باب سوم درمیان آیات شرف دے میں ہے۔اورمیت بھی اس وقت عزیزوا قارب ہے چھوٹ کرتیرہ وتاریک مکان میں اکیلا پہنچتا ہے سخت وحشت ہے اور وحشت میں حواس باختہ ہوکرامتخان میں ٹاکا می کا خطرہ ہے۔اذان سے دل کواطمینان ہوگا۔ جوابات درست دےگا۔ چوتھے بیکداذان کی برکت ہے تم دور ہوتا ہے اور دل کوسر ورحاصل ہوتا ہے۔

مىندالقردوس بين حضرت على رضى الله تعالى عند سے روايت ہے۔ رَانِي النَّبِيُّ صَلَّمِ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ حِزِينًا فَقَالَ يَا اِبنَ اَبِي طَالِبٍ اِنِّي اَرَاكَ حِزِينًا فَمُر بَعضَ اَهلِكَ

يُوِّذِنُ فِي أُذُنِكَ فَإِنَّه دَرِءَ الهُمّ

° مجھ کوحضور علیہ الصلوٰ قاوالسلام نے رنجیدہ و مکھا تو فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہتم کورنجیدہ یا تا ہوں تم کسی کوتھم وو کہتمہارے کان میں اوّ ان کہدوے کیونکہ اذان عم كودوركر نيوالي ہے۔"

بزرگان دين حي كه ابن الجرعليه الرحمة بهي فرماتي بين كه جسويته فو جَدته كذلكك في المموقاتِ مرقاة شروع باب الاذان بين ب يعنى ميں نے اس كوآ زمايا مفيديايا۔اب مردے كول پراسونت جوصدمہ بداذان كى بركت سے دور ہوگا اور سرور حاصل ہوگا۔

پانچویں پر کراذان کی برکت ہے گی ہوئی آگ بھی ہے۔ ابویعلی نے ابو ہر یہ درضی الشعنہ سے دوایت کیا۔

یطفینُو االحویق بالنت کیسر و اِفَارَء یشم الحویق فَکیبِّرُو افَارَّه یُطفِنُی النّارَ

"گی ہوئی آگ کی جہ ہے اور دیکہ تم آگ گی ہوئی دیکھوٹی تعبیر کہو کو تک بر آگ کی برق اس ہے۔ "

اوراذان میں تعبیر تو ہاللہ کہ لہذا اگر قبر میت میں آگ گی ہوتا امید ہے کہ ضدائے پاک اس برک برکت سے بجھاوے۔

چھے بیک اذان و کر اللہ ہے اور ذکر اللہ کی برکت سے عذاب قبر و درجوتا ہے اور قبر فران ہوتی ہے تھی قبر سے نجاب کی ہے۔ امام احمد و طبر انی و تھی نے جابر رضی اللہ عند سے سعداین معاذرض اللہ عند سے مذاب قبر و درجوتا ہے اور قبل اللہ مُحقیق و سَلّم فُم گور و کیسر اللہ مُوسل مَا اللہ اللہ عَلَیٰ اللہ مُحقیق اللہ مُحقیق اللہ مُحتمل کی اللہ مُحتمل کی اللہ میں موالے ہوئی تھی اللہ اللہ میں موالے اللہ میں موالے ہوئی تھی اللہ اللہ میں موالے اللہ میں موالے ہوئی تھی اللہ میں موالے اللہ میلی اللہ میں موالے اللہ میں موالے ہوئی تھی اللہ میں موالے اللہ میں موالے ہوئی تھی اللہ میں موالے ہوئی تو کر اللہ اللہ میں موالے ہوئی تو اللہ موالے ہوئی تھی اللہ میں موالے ہوئی تو موالے اللہ میں موالے ہوئی تو اللہ موالے ہوئی تھی اللہ میں موالے ہوئی تو موالے اللہ موالے ہوئی تھی اللہ میں موالے ہوئی تو موالے اللہ موالے ہوئی تو موالے اللہ موالے ہوئی تھی ہوئی تھی اللہ موالے ہوئی تھی اللہ موالے ہوئی تھی ہوئی تھی اللہ موالے ہوئی تھی ہوئی تو موالے ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تو موالے ہوئی تھی تو اللہ موئی تھی تو موئی تھی تو موئی تھی ہوئی تھی تو اللہ موئی

#### آى مَازِلْتُ مُكَبِّراً وَّ تُكَبِّرُونَ وَاُسَبِّعُ وَ تُسَبِّحُونَ حَمَّىٰ فَرَّجَهُ اللهُ \*

دو بعنی ہم اور تم لوگ بینج و تجمیر کہتے رہے۔ یہاں تک کداللہ نے قبر کو کشادہ فرمادیا۔"

ساتویں میکداذان میں حضورعلیدالسلام کاذکرہاورصالحین کےذکر کے وقت نزول رحمت ہوتا ہے۔امام سفلین ابن عینیفرماتے ہیں۔

ذِكر السَّالِحينَ تَنزِيلُ الرَّحمَةِ اورميت كواس وقت رحمت كى تخت ضرورت بـ غرضكه هارى تعوزى كي مبنش زبان سے اگرميت كو اشتے بنات بنات بائدے بی جاویں تو كيا حرج ہے؟

ہارت ہوا کہ قبر پراؤان دیناباعث تواب ہے شامی ہاب سنن الوضوییں ہے۔ اَلاَصلُ فِی الاَشیآءِ الا بَاحَتُ مَمَام چیزوں میں اصل بیہ کہ وہ مباح ہیں بینی جس کوشر بیت مطہرہ منع ندکرے وہ مباح ہے اور جو مباح کام نیت خیرے کیا جاوے وہ مستحب ہے،شروع مقلوۃ میں ہے۔

إنمَاالاعمَالُ بِالْنيَّاتِ شَامى بحث سنن الوضوي بـــ

#### إِنَّ الْفَرِقْ بَينَ الْعَادَةِ وَالْعَبَادَةِ هُوَ النِّيَةُالْمُتَضِمِّنَةُ لِلاخلاَصِ

" عادت اورعبادت میں فرق نبیت اخلاص ہے ہے یعنی جو کام بھی اخلاص ہے کیا جادے وہ عبادت ہے۔"

اور جو کام بغیراخلاص کے ہووہ عادت روز شار، بحث مستحبات الوضویس ہے۔

#### وَمُستَحَبُّه هُوَ مَافَعَلَهُ النَّبِيُّ عَلَيهِ السَّلاَمُ كَرَّةً وَ تَرَكَه أَحْرِيْ وَمَا حَبَهُ السَّلَفُ

'' مستحب وہ کام ہے جس کو حضور علیہ السلام نے بھی کیا اور بھی نہ کیا۔اور وہ بھی ہے جس کو گذشتہ مسلمان اچھا جانتے ہیں۔''

شای بحث فن زیرعبارات واقتصیص ہے۔ وَ قَسَالٌ عَلَیهِ السَّلامُ مَاوَاهُ الْمُوْمِنُونَ حَسَنًا فُهُوَ عِندَ اللهِ حَسَنٌ جَسَان الحِمَان الحِمَان الحِمَان الحِمَان الحِمَان الحِمَان الحِمَان الحَمَان الحِمَان الحَمَان الحَمَان الحَمَان المَمَان الحَمَان المَمَان الحَمَان المَمَان الم

#### دوسراباب

#### اذان قبرير اعتراضات وجوابات ميس

وس مسئلہ میں بخالفین کے حسب ذیل اعتراضات ہیں۔ان شاءاللہ اس کے علاوہ اور تہلیں گے۔

اعتراض ١ قبراذان دينابدعت إور بريدعت حرام بلهذار يحى حرام حضور عليه السلام على بت نيس وه بى يراناسيق .

جواب ہم پہلے باب میں ثابت کر بچے ہیں کہ بعد ذنن ذکر اللہ تھے وکبیر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ثابت ہے اور جس کی اصل ثابت ہووہ سنت ہے اور پر زیادتی کرنامنے نہیں ۔ فقہا فرماتے ہیں کہ بچے میں ملبیہ کے جوالفاظ احادیث سے منقول ہیں ان میں کی نہ کرے اگر بچے ہو حائے تو جائز ہے۔ (ہدایدہ غیرہ) اذان میں کئی نہ کرے اگر بچے ہو حائے تو جائز ہے۔ (ہدایدہ غیرہ) اذان میں کئیسر بھی ہے کہ ہم بحث بدعات میں عوض کر بچے ہیں۔ فقادی رشید میہ جلدالاول کتاب البدعات صفحہ ۸ پر ہے کہ کس نے وابو بندیوں کے سردار رشیدا حمرصا حب سے پوچھا کہ کسی مصیبت کے وقت بخاری شریف کا ختم کرانا قرون ٹلٹہ سے ثابت ہے یا نہیں اور بدعت ہے یا نہیں؟

البعواب قرون ثلثہ بیں بخاری تالیف نہیں ہوئی تھی۔ گراس کا ختم درست ہے کہ ذکر خیر کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اسکی اصل شرع سے ثابت ہے۔ بدعت نہیں۔ رشیدا تدعنی

ای کتاب جناب میخم بخاری اور بری کی فاتحد پراواب کیول ہور ہاہے؟ یہ تو بدعت ہے۔ اور ہر بدعت حرام ہے۔ حرام پراواب کیسا۔

خوت خمووری مدرسد دیوبند میں مصیبت کے وقت فتم بخاری وہاں کے طلبا سے کرایاجا تا ہے الل جماعت طلبا کوشیرینی ویتے ہیں اور روپیر نفع میں رہائم از کم پندرہ روپیہ وصول کئے جاتے ہیں شاید ہے بدعت اس لئے جائز ہو کہ مدرسہ کوروپید کی ضرورت ہے اور بیر حصول ذر کا ذر بعد کیکن اب قبرمومن پراذان کیول حرام؟

اعتواض ؟ شاى نے باب اللاذان بيل جبال اذان كے موقعه شار كئے ہيں وہال اذان قبر كائجى ذكر فرمايا محرساتھ اى فرمايا

آبگون رکھ البان محسب فی شرح القباب اس ذان کا این جمرے شرح عباب میں تردید کردی معلوم ہوا کہ اذان قبر مردود ہے۔

جواب اولاً تو این جمرشافی فی بہت ہے علاء جن میں بعض احناف بھی شامل ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اذان قبر سنت ہے امام این جمرشافی ایکی تردید کرتے ہیں اذان قبر کوئنے نہ کیا بلکہ اس کے سنت ہونیکا ایکی تردید کرتے ہیں اذان قبر کوئنے نہ کیا بلکہ اس کے سنت ہونیکا افکار کیا۔ یعنی سنت نہیں۔ اگر میں کہوں کہ بخاری جھا بنا سنت نہیں بالکل درست ہے کوئکہ حضور علیا السلام کے زماند میں نہ بخاری تھی نہ پرلیں۔ لیکن المن المام کے زماند میں نہ بخاری تھی است کی مشائی ہوئے کہ سنت کی مشائی ہوئے کہ اس کے اس موقعہ برفر مایا و قالدیک سنت گیا ہے تھے کے لئے عشل وائیان کی ضرورت ہے تیسرے یہ کہ اگر مان بھی او کہ علمہ این چرفرورت ہے تیسرے یہ کرائیس بلکہ اس کے لئے دلیل شرق کی علمہ این چرفرورت ہے تیسرے یہ کرائیس بلکہ اس کے لئے دلیل شرق کی علمہ این چرفر در دید کی تو کسی جرائیس بلکہ اس کے لئے دلیل شرق کی علمہ دائن جرائیس بلکہ اس کے لئے دلیل شرق کی است میں موقعہ ہوگر نہیں بلکہ اس کے لئے دلیل شرق کی موردت ہے بھرائیس بلکہ اس کے لئے دلیل شرق کی است میں موقعہ ہوگر نہیں بلکہ اس کے لئے دلیل شرق کی موردت ہے بھرائیس بلکہ اس کے لئے دلیل شرق کی است میں میں موقعہ ہوگر تیس بلکہ اس کے لئے دلیل شرق کی میں میں میں میں میں میں میں میں ہوئی۔

شامی بحث متحبات الوضويل ب-

### وَلا يَلزَمُ مِن تَركِ المُستَحَبِّ فَبُوتُ الكَرَاهَةِ إِذَلا بُدَّلَه مِن دَلِيلٍ خَاصٍ

'' ترک متحب سے کراہت ثابت نہیں ہوتی کیونکہ کراہت کے لئے دلیل خاص کی ضرورت ہے۔'' ۔

شامى جلداول بحث مروبات الصلوة بيان المستحب والسنة والمند وبيس ب-

تَوَكُ السَّمُستَحَبِّ لاَ يَلزَمُ مِنهُ أَن يَّكُونَ مَكرُوهَا إلاَّ بِنهي خَاصِ لاِنَّ الكُواهَةُ حُكمٌ شَرعِی فَلاَ بُـدُّلَه مِن دَليلٍ خَاصِ "متب حَرَّک سے بالازم لان آتا کدوہ کروہ ہوجائے بغیرخاص ممانعت کے کیونکہ کراہت تھم شرق ہاس کے لئے خاص دلیل کی ضرورت ہے۔"

آپ تواذان قبرکوحرام فرماتے ہیں۔ فقبا بغیر خاص ممانعت کے کسی شک کو مکروہ تنزیبی بھی نہیں مانے۔

اگر کہاجاوے کہ شامی نے اذان قبر کوقیل سے بیان کیا اور قبل ضعف کی علامت ہے توجواب سے کہ فقد بیں قبل ضعف کے لئے لازم نیس شامی کتاب السوم فصل کفارہ بیں ہے۔ فَتَعبِیر الْمُصَنِف بقِیلَ لَیسَ یکؤمُ الْصُّعفَ ای طرح شامی بحث فن میت بیں ذکر مع البتازہ کے لئے فرمایا قِیلَ تَحرِیمًا وَقِیلَ تَنزِیمُهَا دیجویہاں دو قول شے اورودون قبل سے قبل کئے۔ عالمگیری کتاب الوقف بحث مجدیں ہے وَقِیسلَ هُو مَستجدٌ اَبَدًا وهُوَ الاَصَخُ یہاں سی قول قبل سے بیان کیا معلوم ہوا کہ قبل دلیل ضعف نہیں۔اوراگر مان بھی لیا جاوے تو بھی اس اوان کوست کہنا ضعیف ہوگا نہ کہ جائز کہنا کی فکہ جائز کہنا پیسنت بی کا قول ہے ہم بھی اوان قبر سنت نہیں کہتے صرف جائز ومستحب کہتے ہیں۔

اعتواض " فقبافرماتے میں کرتبر پر جا کرفاتھ کے علاوہ پکھنہ کرے اوراؤان قبر فاتھ کے علاوہ ہے ابنداحرام ہے چنانچے بحرالرائق میں ہے۔

وَيُكرَه عِندَ القَبرِ كُلُّ مَالَم يُعهَدُ مِنَ السَّنتِه وَالمَهوُدُ مِنهَا لَيسَ إلا زِيَارَتُهَا وَالدَعَاءُ عِندَهَاقَائِمًا عُالَى مَا لَا مِن اللهِ عَندَهَا قَائِمًا عُندَهَا قَائِمًا عُن كَابِ المِنَا تَرْجُن ہے۔

لايُسَنُّ الأَذَانُ عِندَ إِدِحَالِ المَيِّت فِي قَبرِهٖ كَمَا هُوَ المُعتَادُ الأِنَ وَقَد صَرَّحَ إِبنُ حَجَرٍ بِأَنَّه بِدعَةٌ وَقَالَ مَن ظَنَّ أَنَّه سُنَّةٌ فَلَم يُصِب

''لینی میت کوقبر میں اتارینے وقت اوّان دیناسنت نہیں ہے۔جیسا کہ آجکل مروج ہے اور این تجرنے تصریح فرمادی کدیہ بدعت ہے اور جوکوئی اس کوسنت جانے وہ درست نہیں کہتا۔''

ورالحارش ہے۔ مِنَ البِدَعِ الَّتِي شَاعَت فِي بِلاَدِ الهِند اَلاذَان عَلَى القَبرِ بَعدَالدَّفنِ " ورالحارش ہے۔ مِنَ البِدَعِ النَّتِي شَاعَت فِي بِلاَدِ الهِند اَلاذَان عَلَى القَبرِ بَعدَالدَّفنِ " جوبدعتيں كرمندوستان مِن شَاكَع موكني ان مِن سے وَن كے بعد قبر براذان و يناہے۔"

تو یکی شرح تنقیع بی محود کی علیه الرحمته فرماتے ہیں الافکان عَسلَسی السقَبوِ کَیسَ بِهُسَنَی تیر پراذان دینا پچونیں۔مولوی اسحاق صاحب مائے مسائل بی فرماتے ہیں کرقبر پراذان دینا مکروہ ہے کیونکہ میٹا بت نیس اور جوسنت سے ٹابت نہ ہووہ مکردہ ہوتا ہے۔

۔ **جدوب** بخرالرائق کا بیفرمانا کہ قبر پر جاکر بچز زیارت ووعا اور پچھ کرنا مکروہ ہے بالکل درست ہے وہ زیارت قبور کے وقت فرماتے ہیں۔ بیخی جب وہاں زیارت کی نیت سے جاو بے تو قبر کو چومنا یا مجدہ کرناوغیرہ ناجا تز کام نہ کرے اور یہاں گفتگو ہے دفن کے وقت بیزیارت کا وقت نہیں ہے

اگر وفت ذفن بھی اس میں شامل ہے تو بھر لازم ہوگا کہ میت کو قبر میں اتار نا چنند دینا مٹی ڈالٹا اور بعد دفن تلقین کرنا جس کو فاوی رشید سے بھی جائز کہا ہے سب منع ہے۔ بس مردے کو جنگل میں رکھ کر فاتحہ پڑھ کر بھاگ آنا چاہیئے اور زیارت قبر کے وفت بھی ممنوع کام کرنامنع ہیں۔ وہ بی عبارت بحرالرائق کامقصود ہے ورند مردول کوملام کرنا یا ان کے قبور پر سبزہ یا بھول ڈالٹا بالا تفاق جائز ہے۔ حضور علیہ السلام سے ثابت ہے اور بحرالرائق میں فرمارے ہیں کہ وہاں بچو زیارت اور کھڑے ہوکر دعا کرنے کے بچھ بھی نہ کرے ، مولوی اشرف علی صاحب کی حفظ الا بھان میں ایک سوال ہے کہ

حرمارہے نیل روہاں بہزریارت اور صریحے ہو ترہے ہے جہ میں سرے ، موہ میں سب میں سے ان بیان میں بیس میں ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کشف قبور کا طریقتہ بیان فرماتے ہیں ۔'' ویعد ہفت کرہ طواف کندودران تکبیر بخواند داغازاز راست کندوبعدہ طرف پایال رخسار نہد۔'' لیخی اس کے بعد قبر کا سات چکر طواف کرے اس میں تکبیر کہے اور داائی طرف سے شروع کرے اور قبر کے پاؤں کی طرف اپنار خسار دکھے تو کیا قبر کا طواف اور مجدہ جائز ہے؟ اس کا جواب حفظ الا بمان صفحہ ۲ پردیتے ہیں۔ بیطواف اصطلاحی نہیں ہے جو کہ تحظیم و تقرب کے لئے کیا جا تا

ہے۔اور جس کی ممانعت نصوص شرعیہ سے ثابت ہے بلکہ طواف لغوی ہے لین محض اس کے اردگر دپھرنا واسطے پیدا کرنے مناسبت وجی کے صاحب قبر کیساتھ اور لینے فیوض کے اس کے نظیر حضرت جابر کے قصے میں وار دہوتی ہے۔ جبکہ ان کے والدم تفروض ہوکر وفات پاگئے۔اور قرض خواہوں نے کیساتھ اور لینے فیوض کے اس کے نظیر حضرت جابر کے قصے میں وار دہوتی ہے۔ جبکہ ان کے والدم تفروض ہوکر وفات پاگئے۔اور قرض خواہوں نے

حضرت جابرکونگ کیا۔انہوں نے صنور علیہ السلام سے عرض کیا کہ باغ میں تشریف لاکر دعایت کراہ بیجے حضور علیہ السلام باغ میں رونق افروز ہوئے اور چھو ہاروں کے انبارلگوا کر بڑے انبار کے گروتین بار پھرے۔ طاف حول اُعظیم هابیکدار اُ بیصنورکا بی پھرنا کوئی طواف نہ تھا۔ بلکہ اس میں اثر پہنچانے کیلئے اس کی جاروں طرف پھر گئے۔اسی طرح کشف القبور کے مل میں ہے۔ کہیے اگراؤان قبراس لیے منع ہے کہ قبر بجز

زیارت و دعا کوئی کام جائز نہیں تو یہ قبر کا طواف اور اس سے فیض لیٹا کیوں جائز ہے؟ لہذا بحرالرائق کی ظاہری عبارت آپ کے بھی موافق خمیس۔ پرلطف بات میہ ہے کہ حفظ الایمان کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ قبروں سے فیض ملتا ہے اور فیض لینے کے لئے وہاں جا ٹا اور طواف کرنا ، قبر پر دخسارہ رکھنا جائز ہے اس کو تقویعۃ الایمان بیس شرک کہاہے۔شامی وقوشٹن وغیرہ کی عبارتوں کا جواب موال نمبرا کے ماتحت گذر گیا کہ اس میں سنیت

کا افکار ہے نہ کہ جواز کا تو بیٹن کی بیشن بیشنی اس کے معنی بیٹیں کہ حرام ہے مرادیہ ہے کہ نہ فرض ہے نہ واجب نہ سنت بھش جا تزاور متحب ہے اور اس کوسنت یا واجب ہجھنا محض غلط ہے جوفقہاء کہ اس کو بدعت فرماتے ہیں وہ بدعت جائزہ یا کہ بدعت مستحبہ فرماتے ہیں نہ کہ بدعت مکر وہہ کیونکہ بلادلیل کراہت ٹابت نہیں ہوتی ہولوی اسحاق صاحب دیو بندیوں کے پیشواہیں ان کا قول جمت نہیں ۔اور نہ بیقاعدہ سمجے ہے کہ جوسنت ہے

ٹابت ند مود و مکروہ ہے۔ورنہ قر آن کے سیبیارے اور اعراب اور بخاری بھی مکروہ موگئے۔ کیونکہ بیسنت سے ٹابت نہیں۔

در مخاربا بالسلاة العيرين مطلب في مجيرالتشريق من بو و و قُولُ النَّاسِ يَوُمَ عَرفته فِي غَيرِهَا بِالوَاقِفِينَ لَيسَ بِشَنَّى اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الل

مستحب فبقِينتِ الاباحته فِيل يستحب بهايك ماشيش بن كما محته بهايات الدس بِشنى يتعلق به النوابُ وهُو يَصدق الا بَاحَتِه ان عارات معلوم بواكرابي هيئ مباح كوجى كهاجاتاب -

اعتواضہ اذان تو نماز کی اطلاع کے لئے ہوئن کے وقت کوئی نماز ہور ہی ہے۔جس کی اطلاع دینا منظور ہے چوتکہ بیا ذان انفو ہے پیس ناجا تزہے۔

**جواب** سیخیال غلط ہے کہ اذان فظ نماز کی اطلاع کے لئے ہے ہم پہلے باب میں عرض کر چکے بیں کہ اذان کتنی جگہ کہنی چاہیے آخر بچہ کے کان میں اذان دی جاتی ہے وہاں کوئی نماز کا وقت ہے حضور علیہ السلام کے زمانہ میں رمضان کی شب دواذا نمیں ہوتی تھیں ایک توسحری کے لئے بیدار کرنے کو دوسری نماز فجر کے لئے۔

مطبیقه کاضیا وار میں رواج ہے کہ بعد نماز فجر مصافی کرتے ہیں اور ہوئی میں رواج ہے کہ بعد نماز عید معانقہ ( کے بنا) کرتے ہیں۔ایک صاحب نے ہم سے دریافت کیا کہ معانقہ یا مصافی اول ملاقات کے وقت چاہیے نماز کے بعد تو لوگ رفصت ہورہے ہیں بھراس وقت کیول ہوتا ہے یہ مصافی اور معانقہ بدعت ہے کہذا حرام ہے ہم نے عرض کیا کہ معانقہ حضور علیہ السلام سے ثابت ہے۔

مشکلوۃ کتاب الاوب میں ایک باب ہی اسکا با تدھا باب المصافحة والمعانقة اور وہاں لکھا کرحضورعلیہ السلام نے زیرا بن حارثه رضی اللہ عندے معانقة. فرمایا۔ صدیث کی روش بتاتی ہے کہ معانقة خوشی کا تھا اورعید کا دن ہے اس لے اظہار خوشی میں معانقة کرتے ہیں۔

رى مُبَاحَةٌ حَسَنَةٌ كَمَا اَفَادَهُ النَّوَوِيُّ فِي اَذْكَارِهِ

''مصافحہ جائز ہےاگر چینمازعصر کے بعد ہواورفقنہا کا فرمانا کے مصافحہ نمازعصر بدعت ہے بینی بدعت مباحہ صندہ جیسیا کہ نووی نے اپنے اڈ کار بیس قرمایا۔''

ای کے ماتحت شامی میں فرماتے ہیں۔

إعلَم أنَّ المُصَافَحَة مُستَحَبَةٌ عِندَ كُلِّ لِقَاءٍ وَ أَمَّامَا اعتَادَه النَّاسُ مِنَ المُصَافَحَةِ بَعدَ صَلوَّةِ الصُّبحِ فَالاَ اصلَ لِهُ وَتَقبِيُدُه بِمَا بَعدَ الصُّبحِ وَ العَصرِ عَلىٰ فَلا اَصلَ لَه فِي الشَّبحِ وَ العَصرِ عَلَىٰ

عَادَةٍ كَانَت فِي زَمنِهِ وَإِلاَّ فَعَقبَ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا كَذَالِكَ "هر لما قات كوفت مصافح كرنامتنب ہادر فجر كے بعد مصافح كاجورواج ہاس كی شریعت میں كوئی اصل نہیں۔ لیکن اس میں جرج مجی نہیں اور

''ہر ملاقات کے دفت مصافحہ کرنا مستحب ہے اور بجر کے بعد مصافحہ کا جورواج ہے اس کی شرایت میں لوگی اسس بیں میں جرج بھی بیں اور صبح یا عصر کی قید فقط لوگوں کی عادت کی بناء پر ہے ورنہ ہر نماز کے بعد مصافحہ کا سینی تھم ہے۔'' اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ مصافحہ ہمر حال جائز ہے لیکن اس کی تنلی نہ ہوئی میدی کہتار ہا کہ مصافحہ معانقہ ملاقات کے وقت جا ہیے ہم نے کہاا چھا بتاؤ۔

اول ملاقات کے کہتے ہیں؟ بولا غائب ہونیکے بعد جب ملیں۔ توبیا ول ملاقات ہے ہم نے کہا۔ غائب ہونیکی ووصورتیں ہیں ایک توبیکہ جسماً غائب ہوں۔ دوسرے میہ کہ ولی طور پر غائب ہوں نماز کی حالت ہیں اگر چہ بظاہرتمام مقتذی اورامام ایک جگہ ہی رہے گرفتکی لحاظ سے سب ایک دوسرے سے غائب شے کہ ندکی سے کلام کر کئیس ندایک دوسرے کی مدد۔ بلکہ میرتمام لوگ و نیا ہی سے غائب ہیں کہ کھانا، چینا، چلنا بھرنا، تمام و نیاوی کام حرام

ہیں اور اَلْسطَّسلسوافا عِعرَاجُ الْمُوْعِنِیُن کَانقتْ نَظراً رہاہے دنیا ہے تعلق منتقطع ہے اور داصل الی اللہ ہیں جب سلام پھیرا۔ اب دنیا میں آگئے تمام دنیاوی کام حلال ہو گئے۔ بیروقت خائب ہونیکے بعد ملنے کا ہے۔ البذا مصافحہ سنت ہے وہ کہنے لگا کہ یہ منطق سے مجھادیا اس کوشریعت نے

آ کے تمام دنیاوی کام حلال ہو گئے۔ بیروقت فائب ہونیلے بعد طفے کا ہے۔ البذا مصافی سنت ہے وہ لینے لگا کہ یہ مطلق سے مجماویا اس لوشریعت نے تو ملاقات کا وقت نہیں مانا۔ ہم نے کہامانا ہے اس وقت سلام کس کوکرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں؟ امام کوچاہیے کہ سلام میں مقتلا یوں اور ملا ککہ کوسلام کرنے کی نیت کرے اور سلام یا تو ملاقات کے وقت ہوتا ہے یارخصت کے کرنے نیت کرے اور سلام یا تو ملاقات کے وقت ہوتا ہے یارخصت کے

سر میں نیت کرے اور مصدی تولے اہام تواور ملا علہ تواور تھا تما تری معرف ملا علہ ہی نیت کرے اور سلام یا تو ملا قات سے وقت ہوتا ہے یا رحصت ہے۔ وقت بہتا و بیسلام کیسا کیا بیلوگ کہیں ہے آ رہے ہیں یاجار ہے ہیں؟ جاتو نہیں رہے ہیں کہ ابھی وعا مائٹیں گے وظیفہ پڑھیں گے بعض لوگ اشراق پڑھ کراٹھیں گے۔معلوم ہوا کہ عالم بالاکی سیر کرے آ رہے ہیں اور سلام کردہے ہیں لہذا مصافحہ بھی کریں تو کیا حرج ہے؟ کہنے لگا کہ پھر تو ہر نماز کے بعد چاہئے۔ہم نے کہا ہاں اگر ہر نماز کے بعد کرے تب بھی تنع نہیں۔الحمد اللہ کہاس کی تسکیس ہوگئی۔ای طرح بیستلہ او ان ہے۔

## بحث عرس بزرگان

اس بحث كردوباب بين - پهلاباب عرس كرشوت بين - دوسراباب مسلاع سيراعتر اضات وجوابات بين -

#### پہلا باب

#### ثبوتِ غرس میں

عن کے لغوی معنی جیں شادی۔ ای لئے دولیا اور وُلین کوع ویں کہتے جیں بزرگان وین کی تاریخ وفات کواس لئے عوس کہتے جیں کہ مقالوۃ باب اثبات عذاب القبر میں ہے کہ جب منکرین میت کا امتحان لیتے جیں اور دو کا میاب ہوتا ہے تو کہتے جیں لَسْم کَسَنَو مَدِ الْعُوسِ الَّتِی لاَ یَوُ فِیظُہ وَ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّ

وَ ذَىٰ اِبْنُ اَبِیْ شَیْبَة اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَانَ یَاتِیُ قُبُوْ دَ الشُّهَدَآءِ بِأَحَدِ عَلیْ دَاسِ کُلِّ حَوُلٍ "این ابی ثبیہنے دوایت کی کے صورعلیہ اسلام ہرسال ثبداء اُحدکی قبروں پڑھریف لےجاتے ہے۔"

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ كَانَ يَاتِي قُبُورَ الشُّهَدَآءِ عَلَىٰ رَاسِ كُلِّ حَوْلٍ فَيَقُولُ سَلاَمُ عَلَيْ رَاسِ كُلِّ حَوْلٍ فَيَقُولُ سَلاَمَ عَلَيْكُمُ بِمَا صَبَرُتُمُ فَنِعُم عُقبَرِ الدَّارِ وَالْخُلْفَاءُ الْإِرْبَعَةُ هِكَذَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

'' حضور ﷺ سے ثابت ہے کہ آپ ہرسال شہداء کی قبروں پرتشریف لے جاتے تھے اوران کوسلام فرماتے تھے اور چاروں خلفاء بھی ایسا ہی ک سے بند ''

البدعات صفح ٩٢ ين فرمات ين "مبت اشياء من كراول مباح تفيس بحركسي وقت منع بوكني مجلس عرس ومولود بهي ايماى بوامل عرب معلوم

ہوا کہ عرب شریف کے لوگ حضرت سیراحمہ بدوی رحمۃ اللہ علیہ کاعرس بہت دھوم دھام ہے کرتے ہیں خاصکر علماء مدینة منورہ حضرت امیر حمزہ رضی

الذعن کا تورس کرتے رہے، جن کا سزاراقد کی احد پہاڑ ہر ہے غرصکہ دنیا جر کے مسلمان علاء وصالحین خصوصا اللّی یہ بید جوس پر کا رہند جیں اور جس کو مسلمان اچھاجائیں وہ عنداللہ بھی اچھا ہے ۔ "عقل بھی جا تھے ہے کہ جوس پر زگال عمدہ چیز جواذ لا قواس لئے کہ جوس زیارت آجور میں سنت، صدقہ بھی سنت آجو دو منتوں کا جموعہ جا ہے ؟ محکو قاب زیارت آجو ہی سنت، صدقہ بھی سنت آجور وہ منتوں کا جموعہ جرام کیو کر ہوسکا ہے؟ محکو قاب زیارت آجور ہی سنت، صدفہ بھی سنت آجور کا جواز معلوم ہوا خواہ دوزانہ ہویا سال کے ابتداور خواہ جہازیارت کی جاوے یا کہ جمع ہو کہ ابس خواہ ہور زیارت کی جاوے یا کہ جمع جو کہ ہو کہ ابس خواہ ہور زیارت کی جاوے یا کہ جمع کے ساتھ ویارت کی جاوے ہوگر اس کے ابتداور خواہ جہازیارت کی جاوے یا کہ جمع جو کہ جو کہ ابس کے کہ مرطر کے زیارت کی جاوے یا کہ جمع کے ساتھ ویارت کی تاریخ میں اس کے ابتدا مرکز کرکے ذیارت کرنا مع ہے جھن الخوے ہوگر آب خوانی معین کے جم طرح ہوا کرنا مع ہے جھن الخوے ہوگر آب خوانی معین کر کے جو یا لینے ہوگر ہونی ہوگر آب خوانی معین کے جم طرح ہوئے ہوگر ہونی ہوگر آب خوانی معین کے جو کر ہونے ہوں کی تاریخ میں ہونی ہوگر ہونے ہوگر ہوگر ہوگر ہونے ہوگر ہونے ہوگر ہونے ہوگر ہونے ہوگر ہونے ہوگر ہونے ہوگر

#### دوسراباب

#### مسئله عرس پر اعتراضات وجوابات میں

اعتواض ۱ جس کوم بعدموت ولی بھتے ہو۔اس کاعرس کرتے ہوتم کوکیامعلوم کہ یدول ہے کی کے فاتمہ پریقین ٹیس کیا جاسکتا کہ وہ مسلمان مرایا

بد این ہوکرمرا، پیمرکسی مرد سے کی ولایت کیونکہ معلوم ہو تکتی ہے؟ بڑ سے سالح کا فر ہوکرمرتے ہیں۔ جدواب زندگی کے ظاہری احکام بعد موت جاری ہوتے ہیں اور جوزندگی ہیں مسلمان تھا بعد موت بھی اس کومسلمان بجھ کراس کی نماز جنازہ ، گفن وُن ، میراث کی تقسیم وغیرہ کی جاوے گی اور جوزندگی میں کا فرتھا بعد موت نداس کی نماز جنازہ ہوگی ، نہ گوروگفن ، نہ تقسیم میراث ، شریعت کا بھم ظاہر پر ہوتا ہے فقط احتمال معترفین ، اسی طرح جوزندگی میں ولی ہووہ بعد وفات بھی ولی ہے اگر تھش احتمال پرا دکام جاری ہوں تو کفار کی نماز جنازہ پڑھا ہا کروشا پدمسلمان ہوکر مراہ و اورمسلمان کو بے جنازہ پڑھے آگ میں جلادیا کروکہ شاید کا فر ہوکر مراہو، نیز مشکلو تا کتاب البحائز باب المشی بالبحاز ق

الروسايد سلم و بخاری به جمال و به جنازه پر سط السان کی جنازه بر سط الله و بر سطوق ساب ایجان باب ای با بحارة ا پس بروایت سلم و بخاری ب کرحضور عظی کے سامنے ایک جنازه گزراجس کی لوگوں نے تعریف کی فرمایا و جَبَتُ واجب ہوگئ دوسراجنازه گذرا جبکی لوگوں نے برائی کی فرمایا و جَبَتُ واجب ہوگئ حضرت عمرضی الله عند نے پوچھا کہ کیا واجب ہوئی؟ فرمایا پہلے کے لئے جنت اورودسرے کے لئے دوز خ پھرفرمایا اَنْتُمْ شُهَدَ آئُ اللهِ فِی الْلاَرْضِ تم زمین میں اللہ کے واہ ب جس معلوم ہوا کہ عامة السلمین

جس کوولی سمجھیں وہ اللہ کے نزدیکے بھی ولی ہے مسلمانوں کے منہ ہے وہ بات نگلتی ہے جواللہ کے یہاں ہوتی ہے اس طرح جس کو مسلمان اقواب جانیں ،حلال جانیں وہ اللہ کے نز دیکے بھی باعث ثواب اورحلال ہے کیونکہ مسلمان اللہ کے گواہ ہیں ای حدیث نے تصریح فرمائی۔

#### صَارَاَه ' الْمُولِّمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنَدَ اللَّهِ حَسَن ' قرآن فراتاب وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا كُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَآءِ عَلَى النَّاسِ "بم نِتْمَ كوامت عادله ينايا تاكمْ أوكول يركواه ربور"

مسلمان قیامت میں بھی گواہ اور دنیا میں بھی۔رب تعالی نے قرآن کی حقانیت اور رسول اللہ حس کی صدافت کے ثبوت میں حضرت عبداللہ این مملام ود گیر بزرگوں کی گوائی چیش فرمائی ، کے فرمایا و شدھ لے شساتھ لے صن بنسی اسپر اٹیبل علمی عشلہ جب صالح مونیین کی گوائی سے نبوت خاصت کی جاسکتی سرقودلاست عدد دادلی خاست ہوسکتی سے مادر حسرائی گوائی سرساں سرقر آن ماک کا شہرت ہوسکتی سرقر کی مسئلہ کا شہوت ہ

ٹابت کی جاسکتی ہے تو والایت بدرجداولی ٹابت ہوسکتی ہے ، اور جب اس گواہی ہے سارے قرآن پاک کا شوت ہوسکتا ہے تو کسی شرعی مسئلہ کا شوت بدرجداولی ہوگا؟ نوٹ ضروری ۔ بیسوال مکہ کرمد میں حرم شریف سے تجدی امام نے کیا تھا آ کیے تجمع کے سامنے اس کا میں نے بیدی جواب دیا تھا جس پراس نے کہا کہ

میصحابه کرام کے لئے تھا کہ وہ جس مے متعلق جو گواہی ویں ویسائی ہوجائے کیونکہ وہاں فرمایا ہے۔ آنٹے ہم اس خطاب میں واعل نہیں۔ کیونکہ ہم

اس وقت موجود نہے، ٹیں نے کہاای مشکلوۃ ٹیں ای جگہ ہو قیفی دِ وَ ایّقِ اَلْمُؤ مِنُونَ شَهَدَ آءُ اللَّهِ فِی الْآرُضِ ایک روایت ٹی ہے کہ سلمان اللہ کے گواہ ہیں زمین میں ،اس میں اَنْتُ ہے۔ مُنیں ، ٹیزقر آن میں سارے احکام خطاب کے میغدے آئے اَقِیہ مُو االصَّلُوٰ ہُ وَ اَتُو اللَّوَ کُوا ہُ وَغِیرواور ہم قرآن کے زول کے وقت نہ تھے لہٰذا ہم ان احکام ہے بری ہیں بیرسب امور صرف محابہ کرام کے لئے متے قرآن حدیث کے خطابات قیامت تک کے مسلمانوں کو شامل ہوتے ہیں ،الحمد اللہ کہ امام صاحب کو اس جواب پر خصہ تو آئیا گر

اعتواض؟ حدیث شریف بیل ہے لا تَتَّخِلُو اَقَبُو ی عِیْدًا میری قبرکوعیدند بناؤ،جس ےمعلوم ہوا کہ قبر پرلوکوں کا اجماع کرنا ،میلہ لگانا منع ہے کیونکہ عیدے مرادمیلا ہے اور عرس بیل اجماع ہوتا ہے میلہ لگتا ہے لہذا حرام ہے۔ جواب یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ عیدے مراد ہے لوگوں کا جمع ہے۔ اور حدیث کے معنی بیل کہ میری قبر پرجمع نہ ہو۔ تنہا آنیا کرو،عید کے دن

جودہ سیرہاں سے سوم ہوا کہ سیدھے سرادہ ہوتی ہے۔ اور حدیث ہے گی این کہ بیری ہر پیر اندہو میں ایا سروہ سیدے دن خوشیاں منائی جاتی ہیں مکانات کی زینت وآ رائٹگی ہوتی ہے۔ کھیل کود بھی ہوتے ہیں سیدی اس جگہ مراد ہے بین ہماری قبرانور پر حاضر ہوتو باادب آؤ۔ یہاں آ کرشورنہ مچاؤ کھیل کوونہ کرو۔ اگر قبر پر جمع ہونا مع ہے تو آج مدینہ منورہ کی طرف قافلے بھی جاتے ہیں

اللَّهُمَّ ارُزُ قَنْاهُ بعد نماز فَقَ كَانه لوگ جمع بوكرسلام عرض كرتے بيں۔ حاجى الماوالله صاحب فيصليفت مسئله ميں بحث عرس ميں افر ماتے بيں۔ لا تَتَّ خِسلُهُ وْ اَقَبْسِوِیْ عِیْدُا اس سے صحح معنے بير بيں كه قبر پرميلانگا نااور خوشيال اور ذينت وآرائنگی وهوم دهام كاابتمام بيمنوع ہاور بيم عن نهيں كہى قبر پرجمع جونامنع ہودن مدينة طيبة قاطوں كاجانا واسطے زيارت دوضا قدس كے بھى منع جوتا۔ وَ هندُا بَساطِسل " لهي جن بير جي سے كہ

یں نہ ن جر چن ہونا سے جور مدید پیر جیبیدہ حوں ہ جا ہوں اور سے دیارے دوسہ مدن سے بی ہونا۔ و مصلی ہے جسے سے جس س زیارت مقابر انفراد اواجٹا فا دونوں طرح جائز ہے یا حدیث کا مطلب ہے ہے کہتم ہماری قبر پر جلد جلد آیا کروشل عید کے سال بھی کے بعد ہی نہ آیا کرو۔

اعتسوان سے عام موسوں بیں تورتوں ،مردوں کا ختلاطہ دنا ہے ، تائ رنگ ہوتے ہیں ،قوالی گائی جاتی ہے ،غرضکہ عرس بزرگان صد ہامحر مات کا مجموعہ ہے اس لئے بیچرام ہے۔

**جواب** اس کا اجمالی جواب توبیہ ہے کہ کس مسنون یا جائز کام میں حرام چیزوں کے ل جانے سے اصل حلال کام حرام نہیں ہوجاتا۔ بلکہ حرام تو حرام رہتا ہے،اورحلال حلال،شامی بحث زیارت قبور کتاب البخائز میں ہے۔

وَلاَ تُشْرَكَ لِمَايَحُصُلُ عِنْدَهَا مِنْ مُنكَرَاتٍ وَمُفَاسِدَ كَاخِيلاَطِ الرِّجلِ بِالنِّسَآءِ وَغَيْرِهَا لِلاَنَّ الْقُرْبَاتِ لاَ تُتُوكُ لَمِثُلِ ذَٰلِكَ بَلْ عَلَى الْإِنْسَانِ فِعُلْهَا وَإِنْكَارُ الْبِدْعِ قُلْتُ وَيُؤْيِدُه مَا مَرَّمِنُ عَدَم وَ يَسَرِّدُهُ مِنْ أَنْ يَعَدِّدُ مَنْ مَا مَدَ مَنَ مَا مَدَ مَنْ مَا مَرَّمِنُ عَدَم

#### تُوْکِ إِیْبَاعِ الْجَنَازَةِ وِإِنْ کَانَ مَعَهَائِسَآءَ" نَائِحَات" "زیارت قبوراس لئے نہ چوڑ دے کہ وہاں ناجائز کام ہوتے ہیں جیسے کہ عورت مرد کا خلط کیونکہ ان جیسی ناجائز ہاتوں سے ستحیات نہیں چھوڑے جلا تر ماکی انہ ان مصر میں کی اس نہ قب کے رہاں میٹ کیرو کرا کا کا اٹریٹ کا نہ تامیسار کریا ہے کہ دانے میں کہ ا

جاتے بلکہ انسان پرضروری ہے کہ ذیارات قبور کرے اور بدعت کورو کے، اسکی تائید گذشتہ مسلئہ کرتا ہے کہ جنازے کے ساتھ جانانہ چھوڑے اگر چہ اس کے ساتھ نوحہ کرنے والیاں ہوں۔''

فقتے مکہ سے پہلے خانہ کعبہ میں بت تنے اور کوہ صفاوم روہ پر بھی بت تنے گرینوں کی وجہ سے مسلمانوں نے ندتو طواف چھوڑ ااور ندھمرہ ، ہاں جب اللہ نے قدرت دی تو بنوں کومٹادیا، آج بازاروں میں رمل کے سفروں اور دنیادی جلسوں میں عورتوں مردوں کا اختلاط ہوتا ہے خود حاجیوں کے جہازوں میں بعض وقت طواف میں منی مزولفہ میں اختلاط مردوزن ہوجاتا ہے، گران کی وجہ سے اصل شک کوکوئی منع نہیں کرتا۔ دینی عداروں میں بھی اکثر

اوقات ہےا حتیاطیاں ہوجاتی ہیں گران کی وجہ سے نفس مدرسہ حرام نیس ای طرح عرس ہے کہ عورتوں کا دہاں جانا حرام ہے تاجی رنگ حرام ہیں ہیکن ان کی وجہ سے اصل عرس کیوں حرام ہو بلکہ دہاں جا کران جیسی ناجائز رسموں کوروکو الوگوں کو سمجھا ؤ، دیکھوجدا بن قیس منافق نے عرض سکیا تھا کہ ججھے غز وہ تبوک بیس شریک نے فرمائے کہ روم شام کی عورتیس خوبصورت ہیں اور بیس عورتوں کا شیدائی ہوں ۔ ججھے فتنہ بیس نہ ڈالسے مگر قرآن کریم نے اس

غزوه تبوک شن شریک ندفرمائے که روم شام کی تورنی خوبھورت ہیں اور شن عورتوں کا شیدائی ہوں۔ جھے قند میں ندؤا کیے مگر قرآن کریم نے اس عذر کی ترحید فرمائی کہ آلا فیسی الْسفِسُنَةِ مسقَطُوْ اوَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِیُّطَة " بِالْکلْفِرِیْنَ اس عذرکورب نے کفراورڈ رایوجہنم بتایا، سے جن سے

-17

توالی جوآج کل عام طور برمروج ہے، جس میں گندے مضامین کے اشعار گائے جاتے ہیں ارفاسق اور امردوں کا اجتماع ہوتا ہے اور محض آواز پر رقص ہوتا ہے بیدواقعی حرام ہے کیکن اگر کسی جگہ تمام شرا نظ ہے قوالی ہوگانے والے اور سننے والے اہل ہوں تو اس کوحرام نہیں کہد سکتے ، بڑے بڑے صوفیائے کرام نے خاص تو الی کواہل کے لئے جائز فرمایا اور نا اہل کوحرام۔اس کی اصل وہ حداث ہے جومشکلو ق کتاب المنا قب باب منا قب تمریس ہے، کہ حضور عظیم کے سامنے ایک لونڈی دف بجار ہی تھی ،صدیق اکبرآئے تووہ بجاتی رہی ،عثمان غنی آئے بجاتی رہی مگر جب حضرت فاروق أعظم آئے (رضی الله عنیم اجمعین) تو دف کوایئے بیچے ڈال کر بیٹھ گئی۔حضور علیہ السلام نے ارشا دفر مایا کہ عمر! تم سے شیطان خوف کرتا ہے سوال ہے ہے کہ بیہ دف بجانا شیطان کام تھایا کر بیس، اگر تھا تو کیا حضور علیہ السلام اور صدیق اکبر رضی الله عنهم شرکت کیوں کی۔اوراگر شیطانی کام نہ تھا تو حضور علیہ ولسلام کے اس فرمان کے کیامعتیٰ ؟ جواب وہ ہی ہے کہ حضرت فارق رضی اللہ عند کے آئے ہے قبل ہے ہی کام شیطانی شرفتا ہوتا رہا ، اور فاروق اعظم کے آتے ہیں شیطانی بن گیا بند ہوگیا،ای لئے صوفیاء کرام نے اس پر چیشرطیس لگائی ہیں ان میں سے ایک شرط بیھی ہے کہلس میں کوئی غیرافل نہ ہوورنہ شیطان کی اس میں شرکت ہوگی ، جیسے کیجلس طعام میں اگر کوئی شخص بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دیے تو شیطان بھی اس میں شریک ہوجاتا ہےاس سے لازم بیٹیں کہ حضرت فاروق کا درجہ پچھ کم ہے بلکہ صحابہ کرام کے مشرب علیحدہ بیں بعض پرا تباع غالب بعض پر جذبہ محبت غالب

اس کئے اثر ات مختلف تھے اگر کوئی غوث یا قطب بغیر ہم اللہ کھائے میں شرکت کریں تو ان میں شیطان کی شرکت ہوجاتی ہے اس سے اس غوث کی تو بین تیس ہوتی۔ شاى جلايج كتاب الكرابيت نعل في اللبس - يحقل ب- اللهُ السَّهُ و لَيُسَتُ بِحُوْمَةِ لِعِيْنِهَا بَلُ بِقَصْدِ الَّهُ و مِنْهَا

الْآتَىرِيٰ اَنَّ صَّرُبَ تِلُكَ الْالَةِ بِعَيْنِهَا أُحِلَّ تَارَةٌ وَّحُرِّمَ أُخُرِيٰ وَفِيْهِ وَلِيُلَ لِسَادَاتِنَا الصُّوُفِيَةِ الَّذِيْنَ

يَقُصْدُونَ بِسَمَا عِهَا أُمُورًا هُمُ أَعْلَمُ بِهَا فَلاَ يُبَا دِرُ الْمُعْتَرِضُ بِالاِنْكَارِ كِي لاَ يَحْرُمُ بَرَكَتَهُمْ فَإِنَّهُمْ السَّاذَذَةُ الْآخُيَارُ "تَغيرات احمديه بإره ٢١ موره لقمان زيرآيت وَصِنَ الْنَّاسِ مَنُ يَشْتَرِى لَهُوَ الْحَدِيث بماس قوالى كل يهت تققق فرمائى، وقيصله يفرمايا كقوالى الل ك الحصال جاورنا الل كوحرام - جرفرمات بين وَبِه مُساخُدُ لِلاَنَّا شاهَدُنَا أَنَّه وسُمَاءً مِنُ قَوْمٍ كَانُوْا عَارِفِيْنَ وَمُحِبِّيْنَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَكَانُوْ مَعُذُوْرِيْنَ لِغُبَةِ الْحَالِ وَيَسْتَكُثِرُونَ السِّمَاعَ

لِلْغَنَاءِ وَكَانُوُايَحُسَبُوُنَ ذَٰلِكَ عِبَادَةً اَعْظَمَ وَجِهَادًا اَكْبَرَ فَيُحِلُّ لَهُمْ خَاصِةُ انتهىٰ مُلَخَّصًا حاجی ایدا داللہ صاحب فیصلۂ خت مسئلہ میں بحث توالی کے متعلق فرماتے ہیں۔'' محققین کا قول یہ ہے اگر شرائط جوائز جمع ہوں اورعوراض مانع مرتفع ہوجاویں تو جائز ہے درنہ ناجائز۔مولوی رشید احمد صاحب قبآوی رشید بیجلد کتاب الحظر والا باحد صفحہ ۲۱ پر فرماے ہیں ، بلا مزار میرراگ کا سنزا جائزے، اگرگانے والامل فسادند ہواورمضمون راگ کا خلاف شرع نہ ہواورموافق موسیقی کے ہونا کچے حرج نہیں،خلاصہ کلام بیہ ہوا کر قوالی اہل کے

لئے شرائط کے ساتھ جائز ہے اور بلاشرائط اور ٹاہل کے لئے حرام ہے، قوالی کی شرائط علامہ شامی نے ای کتاب الکراپیۃ میں چھ بیان فرمائے ہیں مجلس ہیں کوئی امر د، بے داڑھی کالڑ کا، نہ ہواور ساری جماعت اہل کی ہواس میں کوئی نااہل نہ ہوتو ال کی نبیت خاص ہو۔اجرت لینے کی نہ ہو،لوگ بھی کھانے اور لذت لینے کی نیت سے شبت ہوں ، بغیر غلبہ کے وحد میں کھڑے شبول ،اشعار خلاف شرع شہول اور تو الی کا اہل ہو ہے کہ اس کو وجد کی حالت میں اگر کوئی تکوار مارے تو خبر نہ ہو، بعض صوفیاء فرماتے ہیں کہ اٹل وہ ہے کہ اگر سارروز تک اس کو کھانا نہ دیا جادے پھر ایک طرف کھانا ہوا دوسری طرف گاناتو کھانا چھوڑ کرگانااختیار کرے، ہماری اس تفتیکو کا مطلب نہیں ہے کہ آج کی عام قوالیاں حلال ہیں باعام لوگ قوالی نیس بلکہ ہم

نے بہت سے خانفین کو سناوہ اکا برصوفیائے عظام کومحض قوالی کی بنا پر گالیاں دیتے ہیں ،اورقوالی کومش زنا کے حرام کہتے ہیں ،اس لئے عرض کرنا پڑا کو خود توالی نه سنونگراولیاءاللہ جن ہے ساع ثابت ہے اُن کو برانہ کھوتوالی ایک در دکی دواہے جس کودر دیمودہ پیئے جس کونہ ہووہ بیچے ،حضرت مجد دالف ٹانی رضی اللہ عند فرماتے ہیں ، کہ ندایں کاری تمنم وندا تکاری تمنم ۔" میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے خود سنا کہ حدیث میں چوتک گانے کی بُرائیاں آسكي البذااس كے مقابل خواجه اجميري وامام غزالي كے قول كا اعتبار نبيش بيسب فاس تنے، معاذ الله ان كلمات سے دكھ يہنچا مختصر بيد مسئله لكوديا۔ سنیمانھیٹر وغیرہ سب جائز ہوئے ، کدان میں کوئی ندکوئی کام جائز بھی ہوتا ہی ہے دہاں بھی بیہ بی کہوکہ یہ مجمع حرام نہیں بلکدان میں جو کہ ہے کام میں وہ حرام ہیں جوجائز ہیں وہ حلال نیز فقہا ،فریاتے ہیں کہ جس ولیمہ بٹ ناچ رنگ دسترخوان پر ہوو ہاں جانامنع ہے حالانکہ قبول ودعوت سنت گرحرام کام کے ملنے سے حرام ہوگئی، اسی طرح عرس بھی ہے نافیین کا بیا انتہائی اعتراض ہے۔ **جواب** ایک تو ہے حرام کافعل حلال میں شامل ہونا۔ ایک ہے اس میں وافل ہونا جہاں فعل حرام اس کا جزین جاوے کہ اس کے بغیرہ وہ کام ہونا یں نہ ہوا وراگر ہوتا ہوتو اس کا بیٹام نہ ہو، اس صورت میں حرام کام حلال کو بھی حرام کردے گا اگر فعل حرام اس طرح جز ہوکر داخل نہ ہو گیا ہو بلکہ بھی اس میں ہوتا ہوا در کبھی نہیں جس کو خلط کہتے ہیں ، توبیرام اصل حلال کوحرام نہ کردے گا جیسے کہ بیشاب کیڑے میں لگ گیا اور یافی میں پڑ گیا ، کیڑے کا جزنہ بنا، یانی کا جزین گیا، تواحکام میں بہت فرق پڑ گیا، نکاح ،سفر، بازار وغیرہ میں محرمات شامل ہوجاتے ہیں مکران کا جزنہیں سمجھے جاتے کہان کے بغیراس کو نکاح ہی نہ کہا جادے اور تعزید داری ہی اسراف باہے ناجائز میلے اس طرح جزین کر داخل ہوئے کہ کوئی تعزید داری وغیرہ اس سے خال نیس ہوتی اور اگر خالی ہوتو اس کوتعزیدواری نہیں کہتے اگر کوئی صحص کر بلامعنی کا نقشہ بنا کرگھر میں رکھ لے نہ تو زمین میں وٹن کرے نہ بیمر مات مول توجائز ہے کیونکہ غیرجاندار کی تصویر بناتا مباح ہے، الحمداللہ کرس میں ناچ گاناوغیرہ واحل ٹیس جوابہت سے عرس ال محر مات سے خالی موتے ہیں اور ان کوعرس ہی کہا جاتا ہے ، سر ہیں شریف میں مجد والف حانی صاحب رضی اللہ عنہ کا عرس بالکل محرمات سے خالی ہوتا ہے عام طور پرلوگ حضرت آمند خاتون ،سیّدناعبدالله ،امام ابوصیفه رضی الله عند کاعرس کرتے ہیں ،صرف مجلس وعظ اورتقتیم طعام سیرینی ہوتی ہے ، نیز ہر دعوت قبول کرنا سنت میں ، تابالغ بیر کی وعوت ، الل میت کی مروجہ وعوت اغذیاء کوجس کے بہال صرف حرام کا دی مال ہواس کی وعوت قبول کرتانا جا کز ہے ، اسی طرح جس ولیمدین ناج ورنگ خاص دسترخوان پر ہوأس کا قبول کرنامنع ہے، بخلاف زیارت قبور کے کدوہ بہر حال سقت ہے لبذا حرام کام کے اختلاط ے دعوت توسنت ہے تواگر وہاں محر مات ہول تواس سے بیسفت حرام ندہوگی ، بہت باریک فرق ہے خیال رکھنا جا ہئے۔

اعتراض کا اگریة عده مح ب كرهلال كام ش حرام ل جانے سے حلال حرام بین بن جاتا ، تو تعزیدداری بت برستوں كے ميلي كميل تراشي،

#### بحث زیارت قبور کے لئے سفر کرنا

عرس ہزرگان اور زیارت قبور کے لئے سفر کرنا بھی جائز اور یاعث تواب ہے دیو بندی دغیرہ اس کو بھی حرام کہتے ہیں۔اس لئے اس بحث کے بھی دو باب کئے جاتے ہیں پہلے میں جواز کا ثبوت اور دوسرے میں اس پراعتر اضات وجوابات۔

#### پہلا باب

#### سفر عرس کے بارے میں

سفر کاتھم اس کے مقصد کی طرح ہے، پینی حرام کام کے لئے سفر کرنا حرام ہے۔ جا تزکے لئے جا تزاورسنت کے لئے سنت ہے۔ فرض کے لئے قرض ہے۔ یک فرض کے لئے مقرف اللہ تعالی علیہ والہو ملم کی ہے۔ وض کے لئے مقرف اللہ تعالی علیہ والہو ملم کی نظر میں ہے۔ کی فکد میں کام خودسنت ہیں۔ روضہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ والہو ملم کی نظر ارت کے لئے سفر کرتا ارت کے لئے سفر کرتا ہوتا ہے کیوں کہ بیزیارت واجب دوستوں کی ملاقات سٹادی تعقد میں اللہ قرابت کیٹر کت اطباء سے علاج کرانے کے لئے سفر کرتا ہوتا اس کے مقصد کا تھم وکی جا تزکیونکہ میں جوری ڈکھتی کے لئے سفر حرام ۔ کیونکہ میں اور خوش مناص نریارت قبر کا نام ہوا ورزیارت قبر تو سنت ہے لہذا اس کے لئے سفر بھی سنت ہی میں شار ہوگا۔ قرآن کر یم میں بہت سفر قابت ہیں۔ و مَن بَدِیتِه مُنها جور االّی اللّٰه وَ رَسُولَه تُم یُلدِ که المَنوتُ فَقَلْد و قَع اَجرُده عَلَی اللّٰه (پاردہ سورہ اللّٰه الله و رَسُولَه تُم یُلدِ که المَنوتُ فَقَلْد و قَع اَجرُده عَلَی اللّٰه (پاردہ سورہ الله الله الله و رَسُولُه تُم یُلدِ که المَنوتُ فَقَلْد و قَع اَجرُده عَلَی اللّٰه (پاردہ سورہ الله الله و رَسُولُه تُم یُلدِ که المَنوتُ فَقَلْد و قَع اَجرُده عَلَی اللّٰه (پاردہ سورہ الله الله و رَسُولُه تُم یُلدِ که المَنوتُ فَقَلْد و قَع اَجرُده عَلَی اللّٰه (پاردہ سورہ الله الله الله و رَسُولُه و رَسُولُه الله و رَسُولُه الله مؤورہ الله المَنوتُ فَقَلْد و قَع اَجرُده عَلَی اللّٰه (پاردہ سورہ الله الله و رُسُولُه الله مؤورہ الله الله و الله الله الله و رسول کی طرف نگل گیا پھراسکوموت آگی تو اس کا اجرعندالله فارت ہوگا۔ "

سرجرت ابت اوا لايلف قريش إيلا فهم وحلته الشتآء والصيف

"اس لئے كه قريش كوميل ولا ياان كے جاڑے اور كرى كے دنوں سفروں ميں \_سفر تجارت ثابت ہوا۔"

وَإِذَاقًالَ مُوسَىٰ لِفَتَهُ لَا أَبِرَ حُ حَتَىٰ أَبِلغَ مَجِمعَ البحريَن أَوا مضى خُقُبًا (إردداسره١٨ آيــ٧٠)

"اور بادکر وجبکه مویٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ بی باز ندر ہوں گا جب تک کہ وہاں ندیج نچوں جہاں دوسمندر ملتے ہیں۔" حضرت مویٰ علیدالسلام حضرت خضرعلیدالسلام سے ملنے کے لئے گئے۔مشائخ کی ملاقات کیلئے سفرکر تا ثابت ہوا۔

يبنى اذهبُوا فَتَحَسَسُوا مِن يَوسُفَ وَأَخِيهِ وَلا تَيئَسُوا مِن رُّوحِ اللَّه (إر١٣٠ سور١١ آيت ٨٤) "اے بيرے بيُوجاويسف اوران كے بِعالَى كامراغ لكا وَاورالله كى رحمت سے نااميد ند بوء"

بعقوب عليه السلام نے فرز ندوں كوتلاش بوسف كے ليے تقم ديا۔ تلاش محبوب كے ليے سفر ثابت ہوا۔

حضرت يوسف عليدالسلام في قرمايا-

إِذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَالقُوهُ عَلَىٰ وَجِهِ أَبِي يَاتِ بَصِيرًا (إر١٣٠ سر١٣٠ اعت٩٣)

"میراید کرندلے جاؤ۔میرے باپ کے مند پرڈالدو ان کی آگھیں کھل جائیں گی۔"

علاج ك الح مغرفابت موار وَلَمَّا دَخَلُو عَلَىٰ يُوسفُ اولى إليهِ (إر١٣٠ مور١١٥ آيت ١٩)

(باروا موروا آيت ١٢)

" پھرجب ووسب يوسف عليدالسلام كے پاس پنچ توانهوں نے اپنے مال باپ كواپ ياس جگددى-"

ملاقات فرزند كے لئے سفر قابت ہوا۔ فرزند يعقوب عليه السلام نے والد ماجدے عرض كيا۔

فَارسِل مَعَنا اتَحانَا نَكتل وَإِنَّا لَه لِحَفظُونَ

" ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ تھیجد ہے ہم خلہ لائیس سے اوران کی ضرور حفاظت کریں گئے۔"

روزی حاصل کرنے کے لئے سفر فابت ہوا۔ موی علیدالسلام کو تھم ہوا۔

إذهَب إلى فوعونَ إنَّه طَغي "فرعون كاطرف جاو كيوتكدوه سركش موكياب-"

تبليغ كے لئے سفر ثابت موارمفكوة كتاب العلم ميں ہے۔

مَن خرجَ فِي طَلَب العِلمِ فَهُوَ فِي سبيلِ الله "جُوض الأله الله علم الله الله العِلم على الكاده الله العِلم

مديث ين بر أطلبُو المعلم وَلُوكَان بِإلبصينِ "علم طلب كروا كري بين بن بوركريما بن ب-"

طلب كرون علم شد براة فرض درون علم شد براة فرض درواجب است از پیش قطع ارض

" علم كاطلب كرنا تھو پرفرض ہے اس كے لئے سفر بھى ضرورى ہے طلب علم كے لئے سفر ثابت موا۔"

گلستان بس ہے۔

برواندر جهال تفرج کن! پیش از ان روز کرجهال بردی

" جاؤدنیا کی سیر کروم نے سے پہلے، سیر کے لئے سفر ثابت ہوا۔ قرآن مجیدیں ہے۔"

#### قَل سِيْرُوا فِي الأرضِ ثُم انظرُوا كَيفَ كَانَ عَاقِبةُ المُكذِّبينَ (إده عدم آهـ11)

ود کفارے فر مادو کرز مین میں سیر کرواور دیکھو کہ کفار کا کیاانجام ہوا۔"

جب ملکول پرعذاب البی آیاان کود کی کرعبرت پکڑنے کے لئے سفر ثابت ہوا۔

ب جب اس قدر سفر ثابت ہوئے تو مزارات اولیاء کی زیارت کیلیے سفر کرنا بدرجہاو لی ثابت ہوا یہ حضرات طبیب روحانی ہیں اوران کے فیوش مختلف۔

ہیں، میں دو سرماہیں، وقعے و سراوات اوجود میں رچارت ہے سر سرماہیروں اور بھا جہ سے سرمات ہیں دوساں ہیں دوران سے ا ان کے سرارات پر چنچنے سے شان الی نظر آتی ہے کہ اللہ والے بعد وفات بھی دیٹا پر راج کرتے ہیں اس سے ذوق عبادت پیدا ہوتا ہے ان کے سرارات پر دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ شامی جلداول بحث زیارت قبور ہیں ہے۔

وَهَل تُندَب الرَّحلَةُ لَهَا كَمَا اعتِيدَ مِن الرَّحلَةِ إلىٰ زِيَارَةِ خَلِيلِ الرَّحمٰنِ وَ زِيَارَةِ السَّيْدِ البَدوِئُ لَم اَرَمَنَ صَرَّحَ بِهِ مِن آئِمَّتِنا وَمَنَع مِنْهُ بَعضُ الاَئِمةِ الشَّافِعِيَةِ قِيَاسًا عَلَىٰ مَنع الرَّحلةِ بِغَير المَسْجدِ الثَّلْتِ وَرَدَّه الغَزَالَى بِوُضوح الفَرقِ

''اورآیازیارت آبور کے لئے سفر کرنامتحب ہے جیسے کہ آج کل خلیل الرحن اور سید بدوی علیہ الرحمۃ کی زیارت کیلئے سفر کرنے کا رواج ہے ہیں نے اپنے آئمہ میں سے کسی کی تصریح نہیں ویکھی بعض شافعی علاء نے منع کیا ہے مسجد سے سفر پر قیاس کر کے لیکن امام غزالی نے اس منع کی تر دید کر دی فرق واضح فرمادیا۔''

شامی میں اس جگدہے۔

وَأَمَّا الاَ وَلِيَآءُ فَإِنَّهُم مُتَفَاوِتُونَ فِي القُربِ إِلَىٰ اللَّهِ وَ نَفَعِ الزَّائِرِينِ بِحَسبِ مَعَارِفِهم وَأَسرَارِهم

مقد ورشامی میں امام ابیومنیفہ رضی اللہ عنہ کے مناقبت میں امام شافعی رضی اللہ عنہ نے قبل فرماتے ہیں۔ مقد ورشامی میں امام ابیومنیفہ رضی اللہ عنہ کے مناقب میں امام شافعی رضی اللہ عنہ نے قبل کے اس میں میں میں میں ا

#### إِنِّي لَا تَسِرِكَ بِأَبِي حَنيفَةَ وَ أَجِيءُ إِلَىٰ قَبِرِهٖ فَإِذَا عَرَضَت لِي حَاجة" صَلَّيتُ رَكَعَتينِ وَسَالتُ اللَّهَ عِندَ قَبِرِهٖ فَتقضے سَرِيعًا

'' میں امام ابوطنیفہ سے برکت حاصل کرتا ہوں اور ان کی قبر پرآتا ہوں اگر مجھے کوئی حاجت در پیش ہوتی ہے تو وورکھتیں پڑھتا ہوں اور ان کی قبر کے پاس جا کر اللہ سے دعا کرتا ہوں تو جلد حاجت پوری ہوتی ہے۔''

اس سے چندامور ثابت ہوئے زیارت قبور کے لئے سفر کرنا۔ کیونکہ امام شافتی رحمۃ اللہ علیہ اسے وطن فلسطین سے بغداد آتے تھے۔امام ابو حنیفہ کی قبر کی زیارت کے لئے صاحب قبر سے برکت لیماان کی قبروں کے پاس جا کر دعا کرنا۔صاحب قبر کوؤر ابید حاجت روائی جاننا۔ نیز زیارات روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سفر کرنا ضروری ہے۔ فرآوی رشید پہلداول کرا ب الحظر والاباحۃ صفحہ ۵ میں ہے ''زیارت بزرگان کے لئے سفر کر کے جانا علماءالل سنت میں مختلف ہے بعض درست کہتے ہیں اور بعض نا جائز دونوں اہل سنت کے علماء ہیں۔ مسئلہ مختلفہ ہے اس میں محمرار درست

نہیں اور فیصلہ بھی ہم مقلدوں ہے محال ہے۔'' رشیداح مفی عنہ اب سی دیو بندی کوئی نیس کہ سفرعرس سے سمی کوئٹ کرے کیونکہ مولوی رشیداحمہ صاحب تکرار کوئٹ فرماتے ہیں اوراس کا فیصلہ نہیں فرما سکتے ۔عقل بھی

چاہتی ہے کہ بیسفرزیارت جائز ہو۔اسلنے کہ ہم عوض کر چکے سفر کی صلت وحرمت اسکے مقصد سے معلوم ہوتی ہے اور سفر کا مقصد توہے زیارت قبر۔ اور بیٹ نہیں ۔ کیونکہ زیارت قبر کی اجازت مطلقا ہے۔اَلا َ فُنو و رَوها توسفر کیول قرام ہوگا۔ نیز ویٹی ودنیاوی کاروبارے لئے سفر کیا ہی جاتا ہے۔ بیھی ایک دیٹی کام کے لئے سفرہے بیکول قرام ہو؟

#### دوسرا باب

#### سفر عرس پر اعتراضات وجوابات میں

اعتواض ١ مظَّلُوة باب الساجد على ٢-

لَا تُشَدالرُّ حَالُ إِلَّا إِلَىٰ ثَلْثِ مَسْجِدَ مَسِجِدُ الْحَرَامِ وَالْمَسِجِدُ الْأَقْصِي وَمَسجِدى هٰذَا

و و تین محبدوں کے سواء اور کسی طرف کا سفرند کیا جاوے۔ مسجد بہت اللہ مسجد بہت المفقدس ،اور میری بیسجد۔''

اس حدیث سے معلوم ہوا کرسوائے ان تین مجدول کے اور کسی طرف سفر جائز نہیں اور زیارت قبور بھی ان تینول کے سواء ہے۔

جواب اس صدیث کا یہ مطلب ہے کہ ان تین صحول شی نماز کا تو اب زیادہ ملت ہے جنانچہ صحد بیت الحرام میں ایک نیکی کا تو اب ایک لا کھ کے برابر۔ بیت المقدی اور مدینہ پاک کی محید شی ایک نیکی کا تو اب پہلی ہزار کے برابر۔ لبندا ان مساجد میں بینیت کر کے دور سے آنا چونکہ فاکہ ہ مند ہے جائز ہے لیکن کی اور محید کی طرف سقر کرنا ہے بھی کر کہ وہاں تو اب زیادہ ماتا ہے محض لغو ہے اور نا جائز کیوں کہ ہر جگہ کی محید میں قواب یکساں ہے بیسے بعض لوگ دبلی کی جامع محید میں شعبة الووائ پڑھنے کے لئے سفر کرے جاتے ہیں۔ بیٹجھ کر وہاں تو اب زیادہ ہوتا ہے بینا جائز ہے تو سفر کرنا ہیں محید کی طرف اور پھر ذیادتی تو اب کی نبیت سے منع ہوا۔ اگر صدیث کی بیتو جیدنہ کی جاوے تو ہم پہلے باب شی بہت سے سفر قرآن سے ثابت کر چکے ہیں وہ سب حرام ہو کئے آج تجادت کے لئے علم دین کے لئے ، دینوی کا مول کے لئے صدباتتم کے سفر کرتے ہیں۔ وہ سب حرام ہو کئے آج تجادت کی لئے علم دین کے لئے ، دینوی کا مول کے لئے صدباتتم کے سفر کرتے ہیں۔ وہ سب حرام ہو سے جائز نہیں است یعنی در محبد سے دیگر جز ایں مساجد سند بھن علاء نے فرمایا ہے کہ یہاں کام محبدوں کے بارے شی ہے لئین ان تین محبدوں کے بارے شی ہے لئین ان تین محبدوں کے مارہ ہو کی طرف سفر چائز نہیں محبد کے علاوہ اور مقامات وہ اس کام محبدوں کے بارے ہیں۔

مرقات شرح مفکوة بن ای حدیث کے ماتحت ہے۔

فيى الشَّرِحِ المُسلِم لِلتَوَوِى قَالَ ابُو مُحَمَّدٍ يُحرَّمُ شَدُّالرِّحَالِ إلىٰ غَيْرِ الثَّلْقة وَهُوَ غَلَط" وَفِي الاحيَاءِ ذَهَب بَعضُ العُلَمَّاءِ إلى الاستدلالِ عَلَى المنع مِنَ الرَّحلَةِ لِزِيَارَةِ المشاهِدِ وَقبورِ العُلَمَّاءِ وَالصَّلِحِينَ وَمَاتَبَيَّنَ الى اَنَّ الاَمَرَ لَيسَ كَذَالِكَ بَلِ الزِّيَارَةُ مَامُور" بِهَالِحَيرِ الاَ فُرُوروهَا إنَّما وَرَدَنَهيًا عَنِ الشَّدِ بِغيرِ الشَّلْةِ مِنَ الى اَنَّ الاَمَر لَيسَ كَذَالِكَ بَلِ الزِّيَارَةُ مَامُور" بِهَالِحَيرِ الاَ فُرُوروهَا إنَّما وَرَدَنَهيًا عَنِ الشَّدِ بِغيرِ الشَّلْةِ مِنَ المَسجِدِ لِتَمَا ثِلْهَا وَامَّا المَشَاهِدُ فَلاَتُسَاوِى بَل بَرِ كَالْوَيَارِتِهَا عَلَىٰ قَدرِ دَرَجَاتِهِم عِندَاللَّهِ هَل الشَائِلُ عَن شَدِّالرِّحَالِ بِقُبورِ الاَنْبِيَّاءِ كَابِرَاهِيم وَمُوسَىٰ وَيَحِيلُ وَالمَنع مِن ذَلِكَ فِي غَايَةٍ يَمَا لَوْ المَالِعُ مَن ذَلِكَ فِي عَايَةٍ وَالاَولِياءُ فِي مَعنَاهُم فَلا عَبعَدُانَ يُكُونَ ذَلِكَ مِن اَعْراضِ الرِّحلَةِ كَمَا انَّ زيَارَةَ العُلْمَاءِ فِي الخَيْوةِ

" نووی کی شرح مسلم میں ہے کہ ابوٹھ نے فرمایا کہ سواءان تین مساجد کے اور طرف سفر کرنا حرام ہے گر بیٹس غلط ہے احیاءالعلوم میں ہے کہ بعض علاء متبرک مقامات اور قیور علاء کی زیارت کے لئے سفر کرنے کوئع کرتے ہیں جو جھا کوٹھتی ہوئی وہ یہ کہ ایسانہیں ہے بلکہ زیارت قبور کا تھکم ہے۔
اس حدیث کی وجہ سے کہ الا فسز ور دھا ان تین مساجد کے علاوہ اور کسی مجد کی طرف سفر کرنے سے اس لئے منع فرمایا گیا ہے کہ تمام مجد میں کیساں ہیں سے مقامات متبر کہ یہ برا برنہیں بلکہ ان کی برکات بفتر رور جات ہیں کیا ہے مانچ انجا ان کی مرف کے ربگا جیسے صفرت ابراہیم وموی و بھی علیہ ماسلام اس منع کرنا سخت و شوار ہے اورا ولیاء اللہ بھی انبیاء کے تھم میں ہیں کی ابھید ہے کہ ان کی طرف سفر کرنے میں بھی کوئی خاص غرض ہو ۔ جیسا کہ بھاء کی زندگی ہیں ان کی زیارت کرنا۔

اى عَلَوْةَ كَابِ الجِهادِ فَى نَفَا مُلَمِّى ہِـ كَا تَو كَب الْبَحرَ إِلَّا حَاجًا أَو مُعتَمرًا أَو غَزِيًّا فَاِنَّ تَحتَ الْبَحرِ نَارًا وتَحت النَّار بحرًا

'' دریا میں سوار ند ہو گر حاجی باغازی یا عمرہ کر نیوالا کہیئے کیا سوائے تینوں کے اورول کوسفر دریا حرام ہے۔'' غرضکہ حدیث کاوئی مطلب ہے جو کہ ہم نے عرض کر دیا۔ور ند دنیا کی زندگی مشکل ہوجاوے گی۔ الله برجگہ ہاس کی رحمت برجگہ بھر کسی چیز کو وُعونٹرنے کے لئے اولیاء کے مزاروں پرسفر کر کے جاتے ہیں دینے والا اعتراض ٢

رب ہوہ برجگدہے۔

جواب اولیا مانشکی رحمت رب کے دروازے ہیں۔رحمت دروازوں بی سے ملتی ہے ریل اپنی پوری لائن سے گزرتی ہے گراس کو حاصل کرنے

کے لئے اشیشن پر جانا ہوتا ہے اگر اور جگہ لائن پر کھڑے ہو گئے تو ریل گزر کی نوسہی تمرتم کونہ ملے گی۔ آج و نیاوی مقاصد ، نوکری ، تجارت وغیرہ

رضی اللہ عنہ نے اس دوسرے درخت کو کٹو ایا۔ اگر حصرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تبرکات کی زیارت کے مخالف ہوتے تو حضور علیدالسلام کے بال

كَانَ اَبِي مَمَّن بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عِندَ الشَّجَرَةِ قَالَ فَانطقنَا فِي قَابِلِ حَآجِّينَ

"ميرے والد بھي ان جي سے بيں جنهول نے حضور عليه السلام ہے ورخت کے پاس بيعت کي تھي انہوں نے قرمايا كرہم سال آكنده ج كے لئے

مسلم جلد دوم کتاب الا مارت باب بیان بیعت الرضوان - بخاری جلد دوم باب غز وه الحدیب پیش ابن مسینب رضی الله عنه سے روایت ہے۔

مبارک تهبندشریف اور قبرانورسب بی تو زیارت گاه بی مونی تقیس -ان کو کیون باتی رہنے دیا۔

بِعَارِي مِن إِلَّهُ الْمُورَ جَنَّامِنَ الْعَامِ المُقبِلِ نَسِينَا هَا فَلَم نَقدِر عَلَيهَا

پھر یہ کیونکر کہا جاسکتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عندنے اصل در محت کٹوا دیا۔

"لبس جبكه بم سال آئنده محيَّة تواس كوبعول محيَّة اوراس كويانه سكه\_"

كيلي سفر كيول كرتے ہو۔خداراز ق ہے وہ ہر جگہ دے گا۔طبيب كے پاس بيار سفر كركے كيول آتے ہيں خداشافي الامراض ہے اور دو تو ہر جگہ ہے آب وہوا بدلنے کے لئے پہاڑ اور تشمیر کاسفر کیوں کرتے ہو، وہال کی آب وہوا تو تندری کومفید ہو کیکن اولیاء کے مقامات کی آب وہواایمان کو

مفیدنہ ورب نے موی علیہ السلام کوحضرت خضرعلیہ السلام کے پاس کیوں بھیجا؟ وہ سب کھان کو بہاں ہی دے سکتا تھا۔ قرآن کر تم میں ہے

هُنَالِكَ دَعَادَ سُكِويًا بَه معلوم مواكرزكر ياعليه السلام في معنوت مريم كي باس كفر به وكريج ك ليخ دعا كي يعني وليد كي باس دعا كرناباعث قبول ب\_معلوم مواكر تبوراولياء كياس دعاز باده قبول موتى ب\_

اعقواض ٣ جس درخت كے بينے بيت الرضوان ہوئى تھى لوگوں نے اس كوزيارت گاہ بناليا تھا۔حضرت عمررضى الله عندنے اس وجہ ے آپ کوکٹوادیا تو قبوراولیاءکوزیارت گاہ ہنا ناتعل عمر کےخلاف ہے۔

**جواب** میکن غلط ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو ہرگز نہیں کٹوایا ، بلکہ وہ اصل درخت قدرتی طور پرلوگوں کی نگا ہوں سے غائب جو گیا تھا۔اورلوگوں نے اس کے دھو کے میں ووسرے درخت کی زیارت شروع کردی تھی۔اس غلطی سے بچانے کے لئے حضرت فاروق اعظم

فَخَفِي عَلَيْنَا مَكَانُهَا.

كالتورتواسكى جكه بم يرشخفي بهوكلي.""

بحث كفن يا الفي لكهند كا بيان

اس بحث میں دوستنے میں اولا وتو قبر میں شجرہ یا غلاف کعبہ یا عہد نامہ یا دیگر تبرکات کا رکھنا۔ دوم مردے کے کفن یا بیٹنانی پرانگی یامٹی یا کسی چیز سے عہد نامہ یا کلمہ طبیہ لکھنا۔ بید دونوں کام جائز اورا حادیث سیحیا قوال فقہا ہ سے قابت ہیں۔ خالفین اسکے منکر ہیں ۔لہٰذااس بحث کے بھی دوباب کئے جاتے میں پہلے باب میں اس کا ثبوت۔ دوسرے میں اس پراعتر اضات وجوابات۔

یہلا باب

#### کفنی یا الفی لکھنے کے ثبوت میں

قبرش بزرگان دین کتیرکات اورغلاف کعبر فیجره یاع بدنام رکھنام ده کی بخشش کا دسیار آن فرما تا ہے وَ ابعَ هُو إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ ه بیسف علیه السلام نے بھائیوں سے فرمایا تھا إِذَهَبُوا بِقَمِيصے هذا فَالقُوهُ عَلَىٰ وَجِهِ آبِي یَاتِ بَصِيرًا میری قیم لے جاکر

والعدما جدے منہ پر ڈال دووہ اٹھیارے ہوجا کیں گئے۔معلوم ہوا کہ برزرگوں کا لباس شفا بخشاہے۔ کیونکہ مصرت ابراہیم علیہ السلام کی قبیص تھی۔ توامید ہے کہ برزرگوں کا نام مردے کی عقل کھول دے اور جوابات یا دا آجا کیں۔

مقلوٰ قیاب شل لمیت میں ام عطیدرضی الله عنها ہے روایات ہے کہ جب ہم زینب بنت رسول علیہ السلام کوشسل وے کرفارخ ہوئے تو نبی کریم عظیمة کوخیر دی۔ ہم کوحضور علیہ السلام نے ابنا تهیند شریف دیا اور فریایا کہ اس کوتم کفن کے اندرجسم میت ہے متصل رکھ دو۔ اس کے ماتحت کمعات میں

کو خبر دی۔ ہم کوحضور علیہ السلام نے اپنا نہبند شریف دیا اور فر مایا کہ اس کوتم گفن کے اندرجسم میت سے متصل رکھ دو۔ اس کے ماتحت لمعات میں ہے۔

هٰ أَا الْحَدِيثُ أَصلَ " فِي الْتَبَرِكِ بِاثْمَارِ الصَّلْحِينَ وَلِبَاسِهِم كَمَا يَفْعَلُه بَعضُ مُرِيدي المَشَائخ مِن

لَبسَ اَقْمِصِهِم فِي الْقَبر "بيصديت صالحين كى چيزوں اورائكے كيژول سے بركت لينے كى اصل ہے جيسا كدمشار في كين مريدين قبريش مشار في كرتے بہناويتے جيں۔" ساحديث صالحين كى چيزوں اورائكے كيژول سے بركت لينے كى اصل ہے جيسا كدمشار في كين مريدين قبريش مشار في كرتے بہناويتے جيں۔"

اسی حدیث کے ماتحت اضعة اللمعات شریف میں ہے'' دریں جااسخیاب تیرک است بلیا سی تحسین واٹا رایشاں بعدازموت قبریش بھی برکت لینا مستحب ہے جیسا کے موت سے پہلے تھاہیہ بی شخ عبدالحق دہلوی اخبارالا خیار میں اپنے والد ما جدسیف الدین قادری قدس سرہ کے احوال میں فرماتے میں '' میں مقد سردا ۔ قب میں آئی فرمین کی بعض الساں میکا اس معتار عندہ اشدال میں گلا میں جسکو کھی میکھٹی کرمیاس

ہیں۔'' چوں وقت رحلت قریب تر آند فرمود ند کہ بعض ایبات وکلمات کہ مناسب معنیٰ عفو داشعارا ورکلمات جو کہ عفو دہنش کے مناسب ہوں کسی کاغذیر ککھے کرمیرے کفن میں ساتھ رکھ ویناشاہ عبدالعزیز قدس سرہ اپنے فقاویٰ میں فرماتے ہیں۔''شجرہ ورقبرنہاون معمول بزرگان است لیکن ایں را دو

طریق است اول اینکه برسینه مروه درون کفن یا بالاء کفن گذارندای طریق رافقها منع ہے کند وطریق دوم ایں است که جانت سرمرده اندروں قبر طاقچہ بگزار ندووران کا غذشجره رانہند۔ '' قبر میں شجره رکھنا بزرگان وین کامعمول ہے لیکن اس کے دوطریقے ہیں ایک ہے کہ مردے کے سینہ پر کفن کے اوپر یا پیچے دکھیں اس کوفقها منع کرتے ہیں۔ دوسرے ہے کہ مردے کے سرکی طرف قبر بیں طاقچہ بنا کرشجرہ کا کاغذاس میں رکھیں۔ مشکلوۃ باب طسل

المیت میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام عبداللہ ابن ابی کی قبر پرتشریف لائے جبکہ وہ قبر میں رکھا جاچکا تھا۔ اس کو تکلوایا۔ اس پر اپنالعاب دہن ڈالا۔اورا پنی قبیص مبارک اس کو بہنائی۔ بخاری جلداول کتاب البنائز باب مُن اُعدَ الکفن میں ہے کہ ایک دن

حضورعلیا اسلام تہبند شریف پہنے ہوئے باہر تشریف لائے۔ کسی نے وہ تہبند شریف حضورعلیا اسلام سے مانگ لیا۔ سحابہ کرام نے اس سے کہا کہ حضورعلیا اسلام کواس دفت تہبند کی ضرورت تھی اور سائل کور دکر تاعا دت کر پر نہیں تم نے کیوں مانگ لیا۔ انہوں نے کہا۔

> وَ اللَّهِ مَاسَئَلته لِآلِيسَهَا إِنَّمَا سَئَلتُه لِتَكُون كَفَنِى قَالَ سَهلَ" فَكَانت كَفَنه "اللَّى تَم مِن نَهِ يَبِينَ كَلِيَّيْسِ لِياجِ مِن فِي قَاسَ لِيَ لِياجِ كَدِيمِراكُنْ مِوَ الْمَارِقِ مِن كروى الكَافَن مِواءً"

التندی تم میں نے پہنے کے لئے میں لیا ہے میں نے تواس سے لیا ہے لہ بیر میرائش ہوجی فرمائے ہیں لہ وہی اسکا مین ہوا۔ وبوقیم نے معرفیۃ الصحابہ میں اور ولیمی نے مندالفردوس میں ہستدھس عبداللہ بن عباس سے روایت کی کہ سیدناعلی کی والدہ ماجدہ قاطمہ بنت اسد کو

حضورعليدالسلام في التي قيص ش كفن ديا اور يحدوران كى قبر من خود لين بحران كوفن كيار اوكول في وجدوريافت كى توفر مايار إنّى البَسَتُهَا لِتُلبسَ مِن ثِيَابِ الجَنَّةِ وَ أَصْطَجَعتُ مَعَهَا في قَبر هَالِا حُفَّفَ عَنهَا صَعْطَةَ القَبر

· · قيص الواسلئے پيہنا أني كدا تكو جنت كالبا ملے اور اللّي قبر مين آ رام اسلئے فرمايا كدان سے على قبر دور ہو۔ "

ابن عبدالبرنے کتاب الاستعیاب فی معرفتہ الاصحاب میں فر مایا کہ امیر معاویہ ضی اللہ عندنے ہوقت انتقال دھیت فر مائی کہ جھے کہ حضور علیہ السلام نے اپناا کیک کپڑ اعزایت فرمایا تھاوہ میں نے اس دن کے لئے رکھ چھوڑ اہے۔اس قمیص پاک کومیرے کفن کے بیچے رکھ دینا۔ وَخُدْ ذَٰلِكَ الشُّعر وَالاَ ظَفَارَ فَاجعَلهُ فِي فَمِي وَ عَلَىٰ عَيني وَمَوَاضِع السُّجُودِ منَّى '' اوران مبارک بالوں اور ناخنوں کولو۔اورا تکومیرے منہ بیں اور میری آنکھوں پراور میرے اعضاء بجدہ پرر کھو بینا۔''

حاکم نے متدرک میں حمیداین عبدالرحن روای نے قتل کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پچھ مشک تھا وصیت فر مائی مجھ کواس سے خوشبو دیتا اور فر مایا کہ بیصفورعلیہالسلام کی خوشبو کا بیا ہوا ہے۔اس کےعلاوہ دیگرحوالے بھی پیش کئے جاسکتے ہیں۔ای پر قناعت کرتا ہوں \_زیادہ تحقیقات منظور جوتوالحرف أنحن مصنفه اعلى حضرت قدس سره كامطالعه كري<u>ي</u>-

میت کی پیشانی یا کفن پرعهدنامدیا کلمه طیبه لکھنا۔ای طرح عبدنامه قبر میں رکھنا جائز ہے۔خواہ انگلی سے لکھا جاوے یا کسی اور چیز سے۔امام ترندی

محكيم ابن على في نواور الاصول مين روايت كى كرحضور عليه السلام في مرايا-

مَن كَتَبَ هَذَا الدُّعَاءَ وَجَعَلَه بَيُنَ صَدرِ المَيَّتِ وَكَفَنِهِ فِي رُقَعَةٍ لَم يَنلهُ عَذَاب القَبرِ وَلَا يزى

مُنكّررًا وَ نَكِيرًا

" جھنے اس دعا کو لکھے اور میت کے سینے اور کفن کے درمیان کسی کاغذیں لکھ کرد کھے تو اس کوعذاب قبر نہ ہوگا اور نہ منکر تکیر کو و تکھے گا۔" فماویٰ کبریٰ اللمکی میں اس حدیث کوفق کر کے فرمایا۔

أَنَّ هَاذَا الدُّعَآءَ لَه أصل" وَّ أنَّ الفَقِية ابنِ عَجِيلٍ كَانَ يَامُرُبِهِ ثُمَّ أَفْنَىٰ بِجَوازِ كِتَابَتِهِ قِيَاسًا عَلَىٰ كِتَابَةِ

اللَّهِ فِي نَعِمِ الزَّكُوَّةِ. "اس دعا کی اصل ہے اور فقیداین عجیل اسکامکم دیتے تھے ادر اسکے لکھنے کے جواز کا فتو کی دیتے تھے اس قیاس پر کدر کو قائے اونوں پر اللہ لکھا جاتا ہے۔"

وه دعاييے۔

لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللُّهُ آكِبَر لآ إِلهُ إِلاَ اللَّهُ وَحَدَه لَا شَرِيكَ لَه لآ اِللهَ إِلَّا اللَّه لَهُ المُلكَ وَلهُ الحَمدُ

لَا إِلَّهُ اللَّهُ وَلاَ حَولَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِا اللَّهِ العَليُّ الْعَظِيمِ الحرف الحن من ترندی نے فل کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عندے روایت ہے کہ جوکوئی عہد نامہ پڑھے تو فرشترا سے مہر لگا کر قیامت کے

لئے رکھ لےگا۔ جب بندے قبرے اٹھائے جا کیں محماق فرشتہ وہ نوشتہ ساتھ لا کرنداء کرے گا کہ عبد والے کہاں ہیں؟ ان کو پرعبد نامہ دیا جا وے گا المام ترندى في فراياك و عَن طَاوْ سِ أنه أموَ بِهالما ألكَلِماتِ فكتِبَ فِي كَفْنِهِ (الحرف الحن) حزت طاؤس مردى ہے کہ انہوں نے تھم ویا تو ان کے گفن میں بیکلمات لکھے گئے۔وجیز امام کروری کتاب استحسان میں ہے۔ ذَكَرَ الامَامُ الصَّفَّارُ لَو كَتَب عَلَىٰ جَبَهَةِ المَيَّتِ أوعلىٰ عِمامَتِهِ أو كَفنِهِ عَهَدنَامَه يُرجى أنَّ يَعْفِرَ اللَّه

تَعَالِم لِلمَيِّتِ وَ يَجعَله أَمنًا مِن عَذَابِ القَبر.

"امام صفار نے فرمایا کراگرمیت کی پیشانی یا عمامے یا کفن پرعبد تامہ لکھ دیا توامید ہے کہ خدامیت کی جنشش فرما دے اورعذاب قبرے اسمان دے۔" ورمخارجلداول ہاب الشہیدے کی قبل ہے۔

كَتَب عَلرْ جَبَهَةِ المَيِّت أو عمَامَتِهِ أو كَفيْهِ عَهدنَامه يُرجىٰ أن يَّغفِرَ اللَّهُ لَلمَيِّتِ "میت کی بیشانی با عمامه یا کفن پر عهدنامه لکھا توامید ہے کدرب تعالی اس کی معفرت فرمادے۔"

ورماري اى جكدايك والتدفق فرمايا كرس نے وصيت كي كراس كريد يا بيشانى پربىسى السلىد الر محسلن السوجيسي كلودى

جاوے۔چنانچابیابی کیا گیا۔ کسی نے خواب میں و یکھا پوچھا کہ کیا گذری؟ اس نے کہا کہ بعد وفن ملائکہ عذاب آئے مگر جب انہوں نے ہم اللہ لکسی ہوئی دیکھی تو کہا کہ عذاب البی سے فئے گیا۔ فقا دی بزاز میں کتاب البمایات سے پچھٹل ہے۔

آذكر الامامُ الصَّفَّارُ لُو كَتَب عَلْ جَبَهَةِ المَيِّت أو على عمامتِهِ أو كَفنِهِ عَهدنامه يُرجى أن يُغفِرَ

اللُّهُ تَعالَىٰ لَلمَيِّتِ وَ يَجعَله امنًا مِن عَذَابِ القَبرِ قَالَ نَصِيرِهَاذِهِ رِوَايَة فِي تَجويزِ ذَٰلِلَ وَقَدروِي أَنَّه كَانَ مَكْتُوبًا عَلَىٰ اَفَخَاذِ اَفْرَاس فِي أَصطَبَلِ الْفَارُوقِ حُبِس فِي سَبِيلِ اللَّهَ

"اگرمیت کی پیشانی یا عمامه یا کفن پر عهد نامه کلها تو امید ہے که الله اس کی بخشش کردے اور اس کوعذاب قیرے محفوظ رکھے۔ امام نصیر نے فرمایا کہ اس روایت سے معلوم ہوا کہ بیکستا جائز ہے۔ اور مروی ہے کہ فاروق کے اصطبل کے محور ون کی رانوں پر تکھا تھا۔ خبستی فی سَبِيلِ اللّهِ ان کے علاوہ اور بہت ی روایت فقیہ پیش کی جاسکتی ہیں گران ہی پراکتفا کرتا ہوں۔ زیا وہ تحقیقی کے لئے الحرف اُٹھن یا فآوی رضوبیشریف کا مطالعہ کرو۔'' عقل بھی جا ہتی ہے کہ بیعبدنامہ دغیرہ لکھنا یا قبریش رکھنا جا نز ہو چندوجوہ ہے۔اولا تو بیرکہ جب قبر کےاد پرسنرگھاس و پھول کی تبییج ہے میت کوفائدہ الله كانام اس كے كان يس بين جاوے تاكماس احتمان ميں كامياب جوتووہ ہى الله كانام لكھا جوا د كير كرجھى مردے كوجواب كميرين يادآنے كى اميد ہے۔ یہ می ایک قتم کی تلقین ہاورصدیث لُقنو اُمو تنگم میں تلقین مطلق ہے ہرطرح درست ہے لکھ کریا کہدکر۔ تیسرے اس لئے کداللہ والول كنام كى بركت بمصيبت لتى ب- جلى موئى آ كبجهتى ب- كهرايا مواول قراريا تاب- رب فرما تاب- ألا بسفاكس السلسة تسطّمين اللقُلُوب الله كور سول جين من آتے إلى تغير نميثا يورى وروح البيان سوره كهف زيرة بت مَايَعَكَم إلا قلِيلُ اورتغير صاوى شريف

میں ای آیت کے ماتحت ہے کہ اصحاب کیف کے نام اتنی جگہ کام آیت ہیں گی ہوئی چیز مثلاث کرنا۔ جنگ کے وقت۔ بھا گئے وقت ۔ آ گے ، جھانے کے لئے ایک کاغذ پر لکھ کرآ گ میں ڈال دو۔ بچہ کے رونے کے وقت لکھ کر گھوارے میں بچہ کے سرکے پنچے رکھ دیتے جاویں۔اور بھیتی کے لئے اگر

سمى كاغذ برلكه كرنكرى بن لكاكر درميان كھيت بن كھڑى كردى جادے۔اور بخار، وروسرے لئے۔حاكم كے پاس جانے كے وقت سيدى ران برلكھ

کر یا ندھے۔ مال کی حفاظت کیلئے۔ دریامیں سوار ہوتے وقت اور آل ہے بچنے کے لئے۔ (ازالحردف اُلحن رتغیر خزائن العرفان وجمل) عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کراصحاب کہف سمات ہیں۔ پہلیخا مکشیلیٹا مشلیپنا ، مرنوش ، دیرنوش ، شاذ نوش ، مرطوش (روح الیمیان سورہ کہف آیت مُسابیعنا ، مشلیپنا ، مرنوش ، دیرنوش ، شاذ نوش ، مرطوش محدثين بهى الناصيح نقل كرير قراويج بين لَمو قُورًت هلذه الإسسناد عَلَىٰ مَجنُون لَبَرءَ مِن جُنَّتِهِ الربيانادكى ويوالے بر پڑھی جائے تو اس کوآ رام ہوجاوے اساد میں کیا ہے بزرگان دین ،راویان حدیث کے نام ہی تو ہیں۔اصحاب بدر کے ام کے وظیفے پڑھے جاتے ہیں۔ تو زندگی شل تو ان بزرگول کے نام فائدہ مند ہول۔ اور بعد موت برکار ہول پیٹیں ہوسکتا ضروران سے فائدہ ہوگا۔ البذا میت کے لئے کفن

# دوسرا باب کفنی لکھنے پر اعتراضات وجوابات

ال مسلند برحسب ذيل اعتراضات بين-

وہ بی براناسین کہ گفتی (النی) لکھنابدعت بے البداحرام ہے۔ اعتراض ۱

وغيره يرضرور عبدنامه للهاجائ

**جواب** ہماری گذشتہ تقریر سے معلوم ہو چکا ہے کہ یہ بدعت نہیں۔اس کی اصل ثابت ہے اورا گر بدعت بھی ہو۔ تو ہر بدعت حرام نہیں۔ دیکھو ہاری بدعت کی محقیق ۔

سنفى كوتلفين مجصا فلط ب كيونكه الرمرده أن يره ب توسوالات كروقت لكها بواكيم يره ها-اعتراض ؟

جواب بعدموت برخص تحرير يزه سكتاب- جبالت اس عالم بس بوسكتي بومان نيس مديث ياك بس آتا ب-حديث ياك بس آتا بك ومل جنت کی زبان عربی ہے (دیکھوٹای کتاب انکراریت) حالانکہ بہت ہے جنتی دنیا میں عربی سے ناواقف ہیں ای طرح ہر مردے سے عربی میں

ملائکہ سوال کرتے ہیں اور وہ عربی مجھ لیتا ہے۔رب تعالی نے بیٹاق کے دن عربی ہی میں سب سے عہد و پیان لیا تو کیا مرنے کے بعد میت کو کسی مدرسد میں عربی پڑھائی جاتی ہے؟ نہیں بلکہ توب بخود آجاتی ہے۔ قیامت کے دان سب کونامدا عمال لکھے ہوئے دیئے جا کیں سے۔اور جامل وعالم

سب بی پڑھیں گے۔جس معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد مرحق کو ٹی مجھتا ہے اور لکھا ہوا پڑھ لیتا ہے البذاریج ریاس کے لئے مفید ہے۔

اعقد اص ۳ علامہ شای نے شامی جلداول میں باب التشہد کے پچھ عرصة بل کفن پر لکھنے کوشع فرمایا۔ ای طرح شاہ عبدالعزیز صاحب نے فقاد کی عزیز یے بیں اس کوشع فرمایا کیوں کہ جب میت چھو لے پھسکی تواس کے پہیپ وخون بیں بیتروف خراب ہوں گے۔ااوران کی بےاد بی

ہوگی ۔البدابینا جائزے۔(عالقین عالم طور پریدی سوال کرتے ہیں)

جواب ناس کے چند جوابات بیں اولا تو یہ کہ دلیل وجوئ کے مطابق نہیں وجوئ تو یہ ہے کر قبر بیس کسی تتم کی تحریر رکھنا جائز نہیں تکراس دلیل سے معلوم ہوا کہ روشنائی یامٹی ہے لکھ کرکفن میں رکھنامنع ہے اور اگر انگلی ہے میت کی پیشانی یا سینے پر پچھ لکھ دیایا کہ عہد نامہ قبر میں طاقیہ میں رکھ دیا تو جائز۔ اس ش حرونوں کی ہے اولی کا اعدیث نیس۔ لہذا ہے اعتراض آپ کے لئے کافی ٹیس۔ ووم یہ کہ علامہ شامی نے مطلقا تحریر کوئع ندفر مایا۔ ای مقام پرخود فرمائے ہیں۔ نَعَم نُقِل عَن بَعضِ المُحَشِّيْنَ عَن فَوَائِدِ الشَّر جِيِّ أَنَّ مِمَّائِكَتَّبُ عَلىٰ جَبَهَةِ المَيْتِ بِغَيرِ مِدَادٍ بِالاَ صبحِ المُسَبَّحَةِ

نعَم نقِل عَن بَعضِ المُحَشِينَ عَن فَوَائِدِ الشرجِي انْ مِمَايَكُتَبُ عَلَىٰ جَبَهَةِ الْمَيْتِ بِغيرِ مِدَادِ بِالا صبحِ المُسَبِّحَةِ بِشَمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُم وَعَلَى الصَّدرِ لاَ إِلهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّد" رَّسُولُ اللَّهِ وَذَلِكَ بَعد اغْسلِ قَبلَ التَكفِينِ "بعض مُضَّقِين فِي الدالشرِي فَيْ الرَّيْنِ كَمِيت كَي يَعِيثانَى بِراتَكَى فِي يَعْرِدوثَنانَى لَكُودِ إِجاوب "تَعَسَّمُ صَفَّقِين فِي الدالشرِي فَيْ الرَّيْنِ كَمِيت كَي يَعِيثانَى بِراتَكَى فَي يَعْيِروثَنَانَى لَكُود إِجاوب بِمِ الله الرَّحِم اور بين بِراللها دياجاوب

معلوم ہوا کتر ریومطلقا منع نہیں فرمایا۔ تیسرے بیک علامہ شامی نے فقادی برازیہ سے فتوی جواز نقل فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اکابر حضیہ جواز کے قائل ہیں اور فقادی ابن جمرنے فتوی حرمت نقل کیا ابن جمر شافعی ہیں۔ تو کیا احناف کے تھم مقابل شوافع کے فتوے پرعمل ہوگا؟ ہر گزشییں۔ نیز فتوی حرمت صرف ﷺ ابن جرکاا پنا قول ہے کسی نے قل نہیں فرماتے چوتھے ہیر کہ میت کے پھولنے پھٹنے کا یقین نہیں بہت کی میتیں نہیں پھولتی پھٹنتیں رتو صرف باوبی کے وہم سے مردہ کو فائدہ سے محروم رکھنا کہاں کا انصاف ہے؟ یا نچویں ہے کہ ہم نے پہلے باب میں صحابہ کرام کے افعال نقل کئے کہ انہول نے اپنے کفنول میں حضورعلیہ السلام کے تیم کات رکھنے کی وصیت کی ۔خودحضورعلیہ السلام نے اپنا تہیند شریف اپنے گخت جگرزینب بنت رسول الله الله الله المحاليا وحفرت طاوس في اسيخ لفن يردعا مي كلمات للصفي وعيت كي كيايها ل خون ويبي من تحفر عكا عمد يشه فه تقا؟ یا کہ رپر چیزیں معظم بیٹھیں چھٹے رپر کے مسئلہ شرق رپر کہ مشہرک چیزوں کا نجاست میں ڈالنا حرام ہے۔لیکن اگر کوئی شخص اچھی نیٹ سے باک جگہ ضرور ثا ر کھے تو صرف احتمال تکوے سے وہ ناجا ترخیس ہوگا۔ اس کے بہت سے دلائل بیں آب زمزم نہایت متبرک یانی ہے اس سے استخبا کرناحرام ہے مگر اس کا پینا جائز۔ آیات قرآنے کھے کر دعوکر پینا مباح۔حضورا قدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پس خور دہ مبارک کھانا پینا جائز طلال۔حالاتکہ بیہ پیٹ میں پینچ کر مثاند میں جاتے ہیں اور وہاں سے پیشاب بن کر خارج ہوں ہے۔ پہلے باب میں ہم نقل کر چکے۔ کہ فاروق اعظم رضی اللہ عند کے اصطبل کے م محوزوں کی رانوں پر کھاتھا۔ خیسس فیبی سبیل اللّهِ حالاتک وہاں لکھنے میں پیٹاب کی چھینٹیں پڑنے کا شاقوی ہے محوزے نجس زمین پر بھی لوثے ہیں گراس کا انتہار نہ ہوا۔ ای دلیل ہے امام نصیراورامام صفار جو کہ احناف کے جلیل القدرامام ہیں اس تحریر کو جائز فرماتے ہیں۔ رہا بھٹے ابن ججر رضی الله عنه کاریفر مانا که فاروق اعظم کے گھوڑوں کی بیتج میرانتیا کے لیے تھی للبذا اس کا تھم اور ہو گیا بیتی نہیں کیوں کہ کسی مقصد کیلئے ہوحروف تو وہ ہی نیت کے فرق سے حروف کا تکم نہیں بدل فرضکہ بیاعتراض محض لغو ہے۔ حدیث اور عمل صحابہ اور اقوال آئمہ کے مقابلہ میں کسی غیر مجتہد شافعی المذہب كامحض قياس معترضيں - بال كسى امام حنى كا قول يا كەصرى حديث ممانعت پيش كرو۔اوروه تونه ملے گي۔ساتويں يه كه علاء كے قول سے استخباب ما جواز ثابت ہوسکتا ہے مگر کراہیت کے لئے دلیل خاص کی ضرورت ہے،جیسا کہ ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں۔ توان اقوال میں قول استخباب قابل قبول ہےند کہ یقول کراہت کیوں کہ بلاولیل ہے۔

اعقداض ع عبدنامه یا جمرہ قبر میں رکھنااسراف ہے کیونکہ وہاں رہ کرکسی کے کام تو آویگائیں بربادہ وجاوے گا اوراسراف حرام ہے۔ جواب چونکہ اس سے میت کو بہت سے فائدے ہیں اور میت کے کام آتا ہے لہذا برکارٹیں تو اسراف بھی ٹیس۔

اعت احض ۵ حضورعلی السلام نے عبداللہ این الی منافق کواس کے مرنے کے بعدا پڑتی ہے ہیں گیا اوراس کے مندی اپنالعاب دہن ڈالا گراہے کے فاکدہ نہ ہوا۔ معلوم ہوا کہ تفتی بریکارہے۔ نیز پیتہ لگا کہ هضور کو علم غیب نیس۔ ورندا پاس کواپنالعاب دہن ولیاس نددیتے۔ نیز معلوم ہوا کہ نبی کے اجزائے بدن دوزخ میں جاسکتے ہیں۔ کیوں کہ عبداللہ این منافق دوزخی ہوا دراس کے مندیس هضور کا العاب البقرالعاب بھی وہاں ہی کہ پہنیا۔ جواج اس واقعہ سے تو تفتی دیے کا ثبوت ہوا کہوں کہ حضور علیہ السلام نے منافق کواپئی میش بطور تفتی ہی پہنائی تھی۔ وہاں یہ معلوم ہوا کہ ایمان کے بغیر سے ترکات مفید نہیں۔ کیونکہ میں عام مسلم ہے جس کا علم نبی کو ضروری ہے۔ جب کسان بغیر وقائل پیدا وارز میں کو پہنیا تناسب تو نبی الیان کی دیئی منظور تھی ،

دوسرے اس نے ایک بارحضرت عباس کواپٹی قمیض پہٹائی تھی۔ آپ نے چاہا کہ میرے پچاپراس کا احسان ندرہ جائے۔ تیسرے اپنے رحمت عالم ہونے کا اظہار کیا تھا کہ ہم تو ہرا یک پر کرم فرمانے کوتیار ہیں کوئی فیض لے بیٹالے۔ بادل ہرز مین پر برستاہے گرنالی وغیرہ گندی زمین اس سے قائدہ خیس لیتی۔ نبی کے اجزائے بدن اس حالت میں رہ کردوزخ میں نہیں جاسکتے۔ ملائکہ نے وہ لعاب اس کے مند میں جذب نہ ہونے دیا بلکہ تکالدیا

ہوگا۔ کنعان ابن ٹوح کا دوزخ میں جانا شکل انسانی میں ہے یعنی وہ نظفہ جب پچھاور بن گیا تب جہنم میں گیا۔ ورنہ حضرت طلحہ نے حضور کے فصد کا خون پیا تو فر مایا کہتم پرآتش دوزخ حرام ہے۔

### بحث بلند آواز سے ذکر کرنا

پنجاب وغیرہ میں قاعدہ ہے کہ بعد نماز قبر وعشاء بلند آ واز میں درود شریف پڑھتے میں افاظین اس کوحرام کہتے میں اور طرح طرح کے حیلوں سے اس کورو کنا جا ہتے ہیں ایک حیلہ بیر کہ ذکر بالحجر بدعت ہے اصول حنفیہ کے خلاف ہے۔ اس سے نمازی لوگ نماز میں بھول جاتے ہیں۔ لہندار حرام ہے ذکر بالحجر جائز بلکہ بعض موقعوں پر ضروری ہے لہندا اس بحث کے دوباب کئے جاتے ہیں۔ پہلے باب میں اس کا جبوت۔ دوسرے میں اس مسئلہ پر اعتر اضاے وجوابات۔

# پہلا باب

### ذکر بالجهر کے ثبوت میں

ذکر بالجبر جائز ہے اور قرآن دھدیث واقوال علاء سے ثابت ہے قرآن فرماتا ہے۔ فاذ کو و اللّٰه کذکو کم اباء کم او اشد ذکو اللّٰه کا کر جائز ہے اور قرآن دھدیث واقوال علاء سے ثابت ہے قرآن فرماتا ہے۔ فار مکر جی خور ہیں اپنی قومی خوبیاں اور نسی کا اس طرح ذکر کر دجس طرح اپنے باپ وا داوں کا ذکر کرتے ہو بلکہ اس سے زیادہ کفار مکر ہے تھے اس کومنع فر مایا۔ اور اسکی جگہ ذکر اللہ کرنے کا تھم دیا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بالجبر بھی ہوگا۔ اس کے تلبیہ بلند آواز سے پڑھنا سنت ہے خاصکر جماعتوں کے ملئے کے وقت رب تعالی فرماتا ہے۔

### وَإِذَا قُرِءَ القُرانُ فَا سَتَمِعُوا لَه وَأَنصِتُوالْعَلُّكُم تُرحَمُون (بِالمِه سِمِءَ ايت٣٠٠)

"جبة قرآن يرها جاوي فو كان الكاكر سنواورخاموش ربور"

معلوم ہوا کہ بلندآ دازے تلاوت جائز ہے۔ ذکر بالحجر ہی سناجاسکا ہے نہ کہ ذکر تخفی (تغییر کبیریہ ہی آیت) مشکلو ، باب الذکر بعدالصلو ، شی ہے۔

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِن صَلواةٍ يَقُولُ بِصَوتِهِ الاَ علىْ لاَ اللهُ اللّهُ وَحدَه لاَ هَد يكَ لَه

" صنورعليا اللام جب إلى ثمازت فارخ موت توبلندا وازت فرمات لا إله إلا الله وَ حَدَه الاَ شَرِيكَ لَه مَكَاوَة ش اى جُدب." عَن إبن عَبَّاسٍ ق. ال تُحنتُ اَعوِفُ إنقِضَاءَ صَلواةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكبيرِ

'' عبدالله ابن عباس فرياتے جيں كه جن تكبيري آواز ہے حضورعليه السلام كى نماز كا اختیام معلوم كرتا تھا۔''

لعین عبداللہ این عباس رضی اللہ عنہ بیبیہ صغریٰ کے بعض جماعت نماز میں حاضر نہ ہوتے تھے فرماتے ہیں کہ نماز کے بعدمسلمان اس قدر بلندآ واز سے تحبیر کہتے تھے کہ ہم گھروں کے لوگ بجھ جاتے تھے کہ اب نماز ختم ہوئی۔

لمعات ش ای حدیث کے ماتحت ہے۔

### إِنَّ ابِنَ عَبَّاسٍ كَانَ لَمِيَحِضُرِ الجَمَاعَةَ لِلاَّلَهِ كَانَ صَغِيرًا مِمَّن لا يُواظِبُ عَلَىٰ ذلكَ

" حضرت ابن عباس من من من الله جماعت پابندی سے ندآتے تھے۔"

مسلم جلداول باب الذكر بعد الصلوة بين ان بى ابن عباس رضى الله عند سے روابیت ہے كد-

إِنَّ رَفَعَ الصَّوْتِ بِالدُّكُو حِيْنَ يَنْصَوِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كِانِ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَهِ وَسَلَّمَ "يَعْنَ فَراتَضَ سِهِ فَارِغَ بِوكَرِ بِلَندَ وَارْسَ وَكُراللَّهُ كُنَا صَوْرِعَلِيهِ السَّامِ كَوْمَانَدِيْ مِروِنَ تَعَالِمُ عَلَوْةَ بِابِ وَكُراللَّهُ عَلَهِ وَمَا لَيْ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَاقًا بِاللَّهِ عَلَيْ وَالْعَامِ كَوْمَانَدِيْنَ مِروَى تَعَالَى اللَّهُ عَلَيْ وَمَا لَكُونَ اللَّهُ عَلَهُ وَمَا لَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُنْعَلُونَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَي وَمَا تَلْعَالِهُ اللَّهُ عِلَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْدِي الْ

فَانُ ذَكُونِي فِي نَفْسِهِ ذَكُرُتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكُرُنِي فِي مَلاَءِ ذَلَوْتُه فِي مَلاَءِ خَيْرٍ مِنْهُمْ "جوفض مجھ کواپنے دل میں یادکرے قوہم بھی اس کواپنے بھس میں یادکرتے ہیں اور جوجی میں جارا ذکر کرے توہم بھی اس سے بہتر مجمع میں اسکا

''جو مس جھاوا ہے دل میں یاد کر سے والم بھی اس اوا ہے ہست میں یاد کرنے ہیں اور جو بی میں جارا ذکر کر سے و ام بھی اس سے بھر می میں است ذکر قرماتے ہیں (لینی مجمع ملائد میں) جامع صغیر میں ہے۔

> عَنْ آنُس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ آكَثِرُ وَا فِي الْجَنَازَةِ قَوْلَ لَا إلهُ إلَّاللّهُ "حضرت السيروايت بكرضورعليه السلام فرمايا كرجنازه من لا إلله إلّا اللّهُ زياده كهاكرو."

اس معلوم ہواکہ جنازے کے ساتھ کلمہ طبیبہ پڑھنا یا کوئی اور ذکر کرنا ہر طرح جائز ہے بلندآ واز سے ہو یا خفیہ رسالہ از کارمطبوعہ وہلی مصنفہ ﷺ محمد

تھانوی مولوی رشید احمد صاحب کے استاد حدیث صفحہ ۹ کمیں ہے آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجُهَرُ مَعَ الصَّحَابَةِ بِالْآذُكَارِ وَ التَّهُلِيُلِ وَالتَّسْبِيْحِ بَعُدَالصَّلُواةِ

" صنورعليه السلام نمازك بعد صحابه كرام كے ساتھ بيج وہليل بلندآ وازے پڑھتے تھے۔"

تغيرروح البيان باره الزيرة يت رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هذَا بَاطِلاً سُبُحْنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّادِ بـ

اللَّهُ كُو بِرَفْعِ الصَّوْتِ جَائِز " بَلُ مُسْتَحَبّ " إِذَا لَمْ يَكُنْ عَنْ رِّيَاءٍ لِيَغْتَنَمَ النَّاسُ بِاظُهَارِ الدِّيْنِ وَوَصُولِ بَرَكَةِ الذُّكُواِلَى السَّامِعِيْنَ فِي الدُّورِ وَالْبُيُوتِ وَيُوَافِقُ الذُّكُوِ مَنُ سَمِعَ صَوْتَهُ وَيَشْهَدُ لَهُ ا يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُلُّ رَطَبِ وَيَابِسِ سَمِعَ صَوْتَهِ

" بلندآ وازے ذکر کرنا جائز بلکمتنے ہے جبکہ ریاسے ندہوتا کدوین کا اظہار ہو۔ ذکر کی برکت گھروں میں سامعین تک پینچے اور جوکوئی اس کی آواز سنے ذکر ہیں مشغول ہوجا و ہے اور قیامت کے دن ہر خشک وتر ذاکر کے ایمان کی گواہی دے۔'' اس معلوم ہوا کہ ذکر بالحیر میں بہت ہے وینی فائدے ہیں تفسیر خازان وروح البیان پارہ ۲ میں زیر آیت ایک روایت نقل کی صنورعلیه السلام

نے سید نا ابد موی اضعری سے فرمایا کہ آج رات ہم نے جہاری قر اُت می آم کوتو واؤ دی آواز دی گئی ہے۔ ابد موی اشعری فرماتے ہیں۔ فَقُلْتَ اَمَاوَ اللَّهِ لَوُ عَلِمْتُ إِنَّكَ تَسْمَعُ لَحَبَّرُتُه ۚ حَبِيْراً. التَّحِبْيُر حُسُنُ الصَّوّتِ

'' میں نے عرض کیا کہ رب کی شم اگر مجھے خبر ہوتی کہ میرا قرآن صاحب (سلی الله طبید سلم) مجھے من رہے ہیں۔ تو میں اور بھی آ وازینا کر پڑھتا۔'' اس حدیث سے دویا تھی معلوم ہوئیں ۔اولا میر کہ صحابہ کرام بلندآ واز سے ذکر کرتے تھے کہ باہر آ واز آتی تھی ووسرے میر کہ ذکر اللہ تلاوت قرآن

عبادت اللي ہے اور عین عباوت میں حضور علیه السلام کوخوش کر ناصحابہ کرام کی تمناتھی۔

حَمَامَةً جَرُعَىٰ حَوْمَةَ الْجُنْدِلِ اسْجِعِى فَانْتَ بِمَرَّأَى مِنْ سُعَادِقَ مُسْمَعِى إ مقلوة كتاب الصلوة باب صلوة الليل مين روايت ب كدا يك شب حضور عليه السلام ابني جاشار صحاب كرام كالمتحان لين س ك الني سي سروايت ب كرايك ال

کے رات کے مشاغل کو ملاحظہ فرمادیں۔ملاحظہ فرمایا کہ صدیق اکبرتو پست آوازے قرآن پڑھ رہے ہیں اور فاروق اعظم خوب بلندآ وازے صبح کو النصاحيون سے وجدد يافت فرمائى توصديق اكبرتے عرض كياكہ اَسْمَعْتُ مَنْ فا جَيْتَ مِنْهُ ؟ يَا رَسُولَ اللّهِ ياحبيب اللّهِ مَلَ وَسَانا

منظورها اس كوميں نے سناديا يعنى رب كو، فاروق اعظم نے عرض كيا كہ اُؤ قِيظُ الْمَوَ سُنَانَ وَ اَصُّلُ خُالمَشَيْطُنَ سَواتوں كو جگار ہاتھا۔شيطان كو بھگار ہاتھا۔ سبحان اللہ عز وجل دونوں جواب مبارک ہیں۔ کسی پرنا رائسگی نے قرمانی ۔ بلکے قرمایا صدیق تم اپنی آ واز پچھ بلند کرو۔ اور فاروق تم پچھ پست

كروب صلى الشطيبه ويبهم اجمعين

مفکلو قا کتاب اساءاللہ تعالی میں حضرت ابو ہر رہ درضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ایک بار میں حضورعلیہ السلام کے ہمراہ عشاء کے وقت مسجد میں گیا۔ و يكها كدا يك خص بلندآ واز عدم آن يرهد واب ين فعرض كياكه ياحبيب الله عظ يدريا كارب فرمايا بسلٌ عُمِين " مُنييب " تهي بلك توبكر فيوالامومن بعالمكيرى كتاب الكراميد باب جهارم في الصلوة والتبيح وقرءة القرآن من بي قساض عِنْدَه ، جَمْع " عَظِيْم"

يَـرُقَـغُونَ اَصْوَاتَهُمْ بِالتَّسْبِيُح وَالتَّهُلِيُلِ جُمْلَةً لَا بَأْسَ بِهِ مَى قاضى كـ پاس بهت يوى هاعت بواوروه سبال كرباند آواز میں سبحان اللہ یا لاالہالااللہ تھیں تواس میں حرج نہیں۔

عالكيرى بس اى جُكه إلا فُضَلُ فِي قِرْءَ قِ الْقُر انِ خَارَجَ الصَّلواةِ ٱلْجَهُرُ

" نماز كے علاوہ بہتر ہے كہ قرآن بلندآ واز سے پڑھے"

عالكيرى بيى متنام أمَّا التَّسْبِينُحُ وَ التَّهُلِيلُ لا كِأَسَ بِذَٰلِكَ وَإِنْ دَفَعَ صَوْتَه \* شبَحَانَ الله بإلا إله إلا الله كَيْمِ مَه مَ نہیں۔اگرچ بلندآ وازے کے۔شامی جلداق ل مطلب فی احکام المسجدے متصل ہے۔

ٱجْمَع الْفُلَمَاءُ سَلُفًا وَخَلُفًا عَلَىٰ اِسْتِحْبَابِ ذِكْرِ الجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ اِلَّا أَنُ تُشَوُّشِ جَهُرُهُم عَلَىٰ

نَائِمٍ أَوُمُصَلُّ أَوُقِارِي

" متفترین اور متناخرین علماء نے اس پرانفاق کیا کہ مجدوں ہیں جماعتوں کا بلندا واز ہے فکر کرنامتحب ہے مگرید کدان کے جہرے کسی سونے والے يانمازى يا قارى كويريشانى شەور"

فَقَال بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِنَّ الْجَهُرَ أَفْضَلُ لِلَّنَّهُ ' آكُثُرُ عَمْلاً عِمْلاً وَلِتَعَدَّى فَائِدَتِهِ إِلَىٰ السَّامِعِيْنَ وَيُوقِظُ قَلَبَ الغَافِلِينَ فَيَجُمَعُ هَمَّهُ ۚ إِلَى الذُّكُو وَيَصُوفُ سَمْعَه ۚ إِلَيْهِ وَيُطُرِ دَالنَّوُمَ وَيَدِيُدُ النَّسَّاطَ

و البعض ابل علم نے فرمایا ہے کہ ملند آواز سے ذکر کرنا افضل ہے کیونکہ اس میں کام زیادہ ہے ادراس کا فائدہ سننے والوں کو پھی پہنچا ہے اور بید عاقلول ك دل كو بريدار كرتا ب الحكه خيالات اورا تفك كانول كوفكراليي كي طرف كفينيتا، نيند كو بهدگا تا ب خوشي بزها تا ب "

در عمار باب صلو ة العيدين بحث تكبيرتشريل مي ب-

وَلاَ يَمْنَعُ الْعَامَّةَ مِنَ التَّكْبِيْرُ فِي الْاَسُوَاقِ فِي الْاَيَّامِ الْحَشُرِ وَبِهِ نَاخُذُ

بقرعید کے دس دنوں میں عام مسلمانوں کو ہازار دں میں نعرہ تکبیر کہنے ہے نہ روکوای کوہم افتیار کرتے ہیں غالبّاس زمانہ میں عوام عمید کے دنوں میں بازاروں میں نعرہ تھبیرلگاتے ہوں مے میا گرچہ بدعت ہے مگر فرمایا کہ اس سے منع ندکرو۔ای عبارت کے ماتحت شای میں ہے۔

قِيْـلَ لِلَّهِـيُ حَنِيْـفَةَ يَتُبَغِىُ لِلْهُلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهَا أَنْ يُكَبِّرُوا آيَّامَ الْعَشْرِ فِي الْاَسُوَاقِ وَالْمَسْجِدِ قَالَ الْفَقِيْهُ أَبُو جَعُقَرٍ وَالَّذِي عِنْدِيْ أَنَّهُ لا يَتُبَغِي أَنْ تَمُنَعَ الْعَامَّةُ عَنْهُ لِقِلَّةِ رَعُبَتِهِمُ فِي الْخَيْرِ وَبِهِ نَاخُذُ فَا فا دَانَّ فِعُلَهُ أُولِرُ

"امام ابوحنیفەرضی الله عندے بوچھا گیا کدکیا کوفدوغیرہ کے لوگوں کو بیستخب ہے کہ عشرہ ذی الحجہ میں بازاروں اورمسجدوں میں تخبیر کہیں فرمایا ہاں

الم ابوجعفر قدس سره نے فرمایا کدمیرا خیال بدہے کے وام کواس تھیرے ندروکا جاوے کیونکدوہ پہلے ہی سے کار خیر میں کمرغبت رکھتے ہیں ای کوہم اختيار كرت بين-

اس ہے معلوم ہوا کہ یہ بازاروں کی تکبریں متحب ہیں۔ كَابِالازكار مصنفاما مووى كاب السلاة على النبي من يستحبُّ لِقَادِي الْحَدِيْثِ وَغَيْرِهِ عِمَّنُ فِي مَعْنَاهُ إِذَا ذَكَرَ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنْ يَرْفَعَ صَوتَهُ بِالصَّلواةِ عَلَيْهِ وَالتَّسُلِيْمِ بِه وَقَدْنَصَّ الْعُلَمَاءُ مِن اللَّهِ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ عَلَىٰ أَنَّهُ يُسُتَحَبُّ أَنُ يَرُفَعَ صَوْتَه بِالصَّلُواةِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّحِ اللَّه

عَلَيْه وَسَلَّم فِي التَّلْبِيَهِ لِين عديث شريف رخ صف والول وغيرتهم كوچا بيكرجب مفتوره لى الشلب كاذكر مواقو بلند عصلوة وسلام يزهيس جارے علاء نے تصریح فر مانی کہ تلبیہ میں صنور ملی الشعلیہ دیلم پر بلندآ واز سے ورور پڑھے۔

ان کے علاوہ اور بھی احادیث وفقتبی عبارات ڈیش کی جاسکتی ہیں گرا خضار آاسی پر کفایت کی جاتی ہے۔ بھراللہ تعالی خالفین کے چیٹوا مولوی رشیدا حمد صاحب بھی اس میں ہم سے منفق ہیں چنانچے فقاوی رشید رہ جلد سوم کتاب النظر والا باحد صفح ۴ ایس ایک سوال وجواب ہے سوال رہے کہ ذکر

بالجمر اور دعابالجمر اور درود بالجمر خفیف ہواشد بدجائز ہے یانہیں؟ الجواب ذکر جمرخواہ کوئی ذکر ہوامام ابوطیفہ کے نزویک سوائے ان مواقع کے کہ شوت جرنص سے ہوبال مکروہ ہے اور صالحین ودیگر فقہاءو محدثین جائز کہتے ہیں اور شرب ہمارے مشارکنے کا اعتبار ندہب صاحبین ہے۔ ٢١١ر١١٤ الأفيال

مدعی لا کھ پیہ بھارہے گوائی تیری اب تو کسی دیوبندی دبانی کوئن نبیس کر کسی من مسلمان کو بلندا واز ذکر ہے رو کے۔ کیونکداس کے بلاکراہت جواز پر رجنزی ہو چکی ہے۔

عقل بھی جا ہتی ہے کہ ذکر ہا جمر جائز ہو چندوجوہ ہے۔اولا تواس لیے کہ قاعدہ شریعت ہے کہ تواب بقدر محنت ملتاہے۔ای لئے سردی میں وضو کرنا۔

اندهرى رات بين مسجدول مين جماعت ليئة آنا۔ دور سے مسجد مين آنازياده انواب كاباعث ہے (ديھومكلوة وغيره) اور ذكر بالجرمين بمقابله حنقي كه شقت زياده إلبذاريافضل ب- دوسراس ليح كه مشكوة كتاب الاذان على ب كه جهال تك مؤمن كي آواز جاتي ب- ومال تك كتمام

درخت، ہے ، گھاس، جن دانس قیامت میں اس کے ایمان کی گواہی دیں ہے۔ تو ذکر پالجبر کا فائدہ ذاکر کوبھی کہ کلمہ وغیرہ کی ضرب ہے دل بیدار ہوتا ہاورسامعین کو بھی کرمکن ہے کہوہ بھی من کرؤ کر کریں۔ اگرنہ بھی کریں تو بھی سننا ثواب ہے اور لازم سے متعدی اچھا۔ چوشھاس لئے کہ مشکوۃ باب الاؤان میں ہے کہ آ ذان کی آ واز سے شیطان بھا گیا ہے۔ابھی فاروق اعظم رضی اللہ عند کا جواب نقل کیا جاچکا ہے کہ انہوں نے عرض کیا تھا جس سے معلوم ہؤ ا کہ دیگراؤ کارسے بھی شیطان بھا گیا ہے اس ليئ ذكر بالجمر مين شيطان سے بھى امن ہے۔ يا نچويں اسل ئے كدذكر بالجمر سے نينداوركسل وستى دور ہوتى ہے ذكر خفى مين اكثر نيند بھى آجاتى ہے مربیتمام تقریراس صورت میں ہے کہ جب ریا کری کے لئے نداگرریا کیلئے ہے توریا کی نیت سے مراقبہ کرنا، نماز پڑھنا بھی گناہ کا موجب ہے۔ حضرات فتشبند بيقدست اسرارهم كامشغله ذكرحنى بودة واس برعامل بين-

پھرتو خلوت میں جیب انجمن آ را کی ہو

باقی سلاسل کے ولیاء ذکر بالجمر میں مشغول رہتے ہیں ان کا اس بڑھل ہے۔

ول ميں ہوياد تي گوشئة تھائي ہو

ساراعالم ہوگر دید وول دیکھے جہیں

المجمن كرم بواورلذت تنباكى بو

ہر دوحضرات خدا کے پیارے ہیں۔نفتشیندی حضرات تو خلوت میں جلوت کرے ہیں اور باقی حضرات جلوت میں خلوت مگر اللہ تعالیٰ ن سب سے جنت كا وعده فرماليا تكران كابيا ختلاف حلت وحرمت مين نبيل ما يناا پنا طريقه كار ب مندتو حقى والے جباروالوں كوطعن كرى ل نه جبروالے حقى والول کو بیساری گفتگوان دیو بندیول وغیرہ سے ہے جو کہ جہر پرفتو کی حرمت لگات ہیں۔مجددصا حب قدس سرہ کے اس فرمان کے قربان کہ نسایس کا ميكنم وندا تكاميكنم رضى الأعنجم اجتعين-

### دوسراباب

#### ذكر بالجهرير اعتراضات وجوابات

اس مسئلہ پر خالفین دوطرح کے اعتراض کرتے ہیں تفکی اور عظی ہم اولا تفکی اعتراضات میں مع جواب عرض کرتے ہیں۔

اعتراض ١ وَاذْكُرْرَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخُفية وَّ دُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغَدوّ وَالْأَصَالِ "اليغ رب كواين ول من يا وكروزارى اور دُر سے اور بغير آواز لَظ صح وشام ـ"

اس معلوم ہوا کرؤ کرالی ول بی میں چاہیے بلندآ واز ہے منع ہے۔

**جواب** اس کے چند جواب ہیں۔اولاً بیکہاس آیت میں ذکر بالحجر بحالت نماز مراد ہے لیتنی اخفا کی نماز دل میں قر اُت یا مفتدی ہرنماز میں یا

التحیات وغیرہ دل میں پڑھے بیاا مام فقر رضرورت سے زیادہ آوازنہ ٹکالے تضیرروح البیان میں اس آیت کے ماتحت ہے۔ فَمَنُ أَمَّ فِي صَلواةِ الْجَهُرِ يَنْبَغِي لَه وَأَنْ لَّا يَجُهَرَ جَهُرًا شَدِيُدًا بَلُ يَقْتَصرَ عَلىٰ قَدْرِمَايَسُمَعُه ومَنْ

خَلُفَهُ ۚ قَالَ فِي الْكُشُفِ لَا يَجْهَرُ فَوُقَ حَاجَةِ النَّاسِ وَالَّا فَهُوَ مُسِئ "

'' جو صحف جبری نماز میں امامت کرے وہ بہت آ واز ہے قر اکت نہ کرے بلکہ اس قدر پر کفایت کرے کہ بیچھے والے من لیس رکشف میں فر مایا کہ قدر ضرورت سے زیادہ نہ چنج ورند کنمگار ہوگا۔"

تَعْيركِيرِ مِن اس آيت كما تحت جد وَ الْمُدَرَ ادُمِنُه أَن يَقَع ذَلِكَ الذُّكُرُ حَيْثُ يَكُونُ مُتَو سَّطًا بَيْنَ الْجَهْوِ وَ الْمُخَافِةِ كَمَا قَالَ اللَّهُ \* تَعَالَىٰ وَلا تَجْهَر يَعَىٰ مراديب كرجروا فقاء كورميان ذكرالشواع بشيرخازن بن اى آيت ك

قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ يَعْنِي بِالذِّكُرِ الْقُرَّانِ فِي الصَّلُوَّةِ يِرِيْدُ اِقُرُّ سِراً فِي نَفْسِكَ

" حضرت ابن عباس رضى الله عنه فرماتے بیں کہ اس آیت میں ذکر ہے مرادنماز میں حلاوت قرآن ہے۔"

مقصدیے کدول میں قرائت کروخودقر آن کریم نے دوسری جگداس کی پول تغییر فرمائی۔

# وَلاَ تَجُهَرُ بَصلوتِكَ وَلاَ تُخَافِتُ بِهَا وَ وَابْتَغ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيُلاُّ

'' اورایٹی نماز ند بہت آواز ہے پڑھونہ بالکل آہت ان دونوں کے ﷺ میں راستہ ڈھونڈ و''

اورہم مقدمہ میں عرض کر بچکے ہیں کی فیسر قرآن بالقرآن سب پرمقدم ہود سرے مید کدآیت کا مقصد میہ ہے کہ ذکر محض قولی نہ ہو بلکہ قول کے ساتھ تكب بعى شاغل موكدا سكے بغيرة كربيكار ب خازن ش اى آيت كے ماتحت ہے وَقِيْسُ لَ ٱلْسُمُسوَادُ بِسَالْسَدٌ كُسرٍ فِسى النَّفُسسِ اَنُ

يَّسُتَحُضِرَ فِي قُلْبِهِ عَظْمَةَ الْمَذِّكُورِ جَلَّ جَلاَ لَهُ اللَّانَانِ مِلْ إِذَا كَانَ الذِّكُرُ بِالْلسَانِ عَارِيًا عَنُ ذِكْرِ الْقَلْبِ كَانَ عَدِيمَ الْفَاتِدَةِ لِآنَ فَائِدَةَ الذُّكْرِ حَضُوَّرُ الْقَلْبِ وَاسْتِشْعَارُه و عَظْمَةَ الْمَذْكُورِ جَلًّا جَلاً لَهِ ، كَها كياب كردل بن ذكركرنے سے بيمراو ب كةلب بن خدائ قدوس كى عظمت موجود ہوليعنى جبكة زبانى ذكر الله وكر سے خالى مو

توبے فائدہ ہے۔ کیونکہ ذکر کا فائدہ تو ول کا حاضر کرنا اور خدائے تعالیٰ کی عظمت کا ول میں لا ناہے۔ یا اس کا مطلب رہے کہ بعض اوقات ذکر قلبی ذکر بالجبر ہے بہتر یعنی میدامراسخبا بی ہے اوراسخباب بھی ہروقت اور ہرحیثیت ہے نہیں ملکہ بعض صورتوں میں ہے۔ای لئے بیآیت اس آیت کے بعد ہے کہ وَاذَا قُوءَ القران فاسمتمعواله توونوں آ توں کے ملاتے ہے معلوم جوا کہ ذکراللی بھی بالجمر جاہیے اور بھی آ ہت۔ جب بالجمر ہوتو خاموثی ہے سنو۔اور جب آ ہتہ ہوتو اس میں غور وقکر کر واگر جر میں خوف ریا ہے تو سکوت بہتر۔اوراگر بیر مقصود ہو کہ شیطان دفع ہوقلب بیدار ہو۔اورسونے والے جاگ جاویں اور تمام چیزیں قیامت کے دن ذاکر کے ایمان کی گوائی دیں توجر بہت ہے۔روح البیان میں کا آیت کے ماتحت ہے۔

وَاذُكُرٌ رَّبَّكَ فِي نَفُسِكَ وَهُوَ الذِّكُرُبَا الْكَلاَمِ الْخَفِي فَإِنَّ الْإِخْفَاءَ أَدْخُلُ فِي الإخلاصِ وَأَقُرَبُ مِنَ الْإِجَابَةِ وَهَٰذَا الذُّكُرُيُعَمُّ الْآذُكَارَ كُلُّهَا مِنَ الْقِرْءَةِ وَالدُّعَاءِ وَغَيُرِهَا

''اس ہے مراد ہے ذکر ختی کیونکداخفا کواخلاص میں زیادہ وخل ہے اور یہ تیولیت ہے زیادہ قریب ہے اور بیدة کرتمام ذکروں اور قر اُت اور دعاؤں کوشال ہے۔'' روح البيان ش اى آيت كما تحت ب بِأَنَّ الْإِنْحُفَاءَ اَفْضَلُ حَيْثُ خَافَ الرِّيّاءَ اَوْتَاذَى الْمُصَلُّونَ اَ وِالنَّائِمُونَ وَالْجَهُرُ ٱفْطَىلٌ فِي غَيْرٍ دَٰلِكَ لِاَنَّ الْعَمُلَ فِيْهِ ٱكْفَرُ وَلَإِنَّ فَائِدَتَهَ تَسْعَذَى إِلَى السَّامِعِينَ وَلَانَّهُ ' يُوقِظُ قَلُبَ الذَّاكِرِ وَيَفْمَعُ هَمُّه' وَيُصْرِفُ سَمْعَه' إِلَيْهِ

"" آہت۔ذکر وہاں انتقل ہے جہاں کرریا کا خوف ہو یا نمازیوں یاسونے والوں کوایذ اجواوراس کے علاوہ دیگر مقام میں ذکر بالججر افضل ہے کیونکہ اس میں عمل زیادہ ہاوراس کا فائدہ سننے والوں کو بھی پہنچتا ہے اوراسلیے کہ بیدزا کرکے دل کو بہیدارکر تاہے خیالات کو جنع کرتاہے اور ذاکر کی طرف كانول كومتوجه كرتاب

# وَادُّعُوا رَبُّكُمُ تَصَرُّعًا وَ خُفْيَه إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

"ايندب سي كراكر اكراورآ بسته دعاكرو بيشك حدس براحية والحاس كويسنرنيس"

اس سے بھی معلوم ہوا کہ بلندآ وازے ذکر خداکوٹا پہندہ۔

جواب اس كيمي چند جوايات بين اولاً تويدكراس آيت من دعا كا ذكر ب ندكه برذكر الي كا اورواقعي دعا خفيه بي كرنا أفضل بي تاكه اخلاص تام ہو تغیرروح البیان میں ای آیت کے ماتحت ہے۔

أَىُ مُتَضَرِّعِيْنَ مُتَذَلِلِّينَ مُخَفِّينَ الذُّعَأُ لِيَكُونَ ٱقْرَبَ إِلَى ٱلِجَابَةِ لِكُونِ الْخَفَاءِ دَلِيْلَ ٱلِخُلاصِ وَالإِحْتِرَازِ عَنِ ارْيَاءِ ''لینی زاری اور عاجزی کرتے ہوئے دعا کوخفیہ کرتے ہوئے دعا کروتا کہ قبولیت سے قریب ہو کیونکہ چیکے سے دعا کرنا اخلاص کی اور ریا ہے

دور ہونیکی دلیل ہے۔ کہا عمیاب کداس سے مراد هیفته وعاہا وربیابی سیجے ہے کیونکہ دعاسوال اور طلب ہے اور بیا میک متم کی عبادت ہے۔" تفسير خازن يه هي آيت وَقِيلً ٱلْمُرَادُيهِ حَقِيثَةُ الدُّعَاءِ وَهُوَ الصَّحِيْحُ لِآنَّ الدُّعَآءَ هُوَ السَّوَا

# وَالظَّلَبُ وَهُوَ نُوُعٌ مِنَ الْعِبَادَةِ

تَشير فازن اى آيت كما تحت ، وَ الْأَرْبُ فِي اللَّهُ عَآءِ أَنْ يَكُونَ خَفِينًا لِهاذِهِ الْأَيَةِ قَالَ الْحَسَنُ دَعُوةً السَّرّ وَدَعُولُهُ الْعَلاَئِيَّةِ سَبْعُولُ نَ ضِعُقًا

"دعا كاطريقديد بك خفيد بوراى آيت كى وجد يون فرمايا كدخفيدا يك دعاا ورعلانيد مزوعا كي برابرين "

يامراد ہے كہعض حالات ميں ذكرا لي خفيہ طور پر بہتر ہے لينى اوعواسے مراد ہر ذكرالي ہے ادر بيامراسخبا بي ہے ادر وہ بھي بعض اوقات كے لحاظ ہے۔

اِلیٰ اَنَّ اِظُلَهَارَ الْعِبَادَاتِ الْمَفُرُوُ صَّبةِ اَفُصَلُ مِنْ اِخْفَاءِ هَا بعض مُشرین ادهر گئے ہیں کہ عبادتوں کوخفیہ کرنا ظاہر کرنے ہے بہتر ہائی آیت کی دجہ سے اوراس لیے کہ بیدیا سے زیادہ دور ہے اور بعض فرماتے ہیں کہ اظہار انسل ہے تا کہ دوسرے بھی اس کی چیردی کر سے عبادت کریں اور بعض فرماتے ہیں کہ فرضی عبادات کا اظہار اخفاہے بہتر ہے۔

''اوراے محبوب جب تم سے میرے بندے جھے پوچھیں تو میں نز دیک ہوں دعا قبول کرتا ہوں پکار نبوالے کی جب جھے پکارے۔'' اس آیت کریمہ ہے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ ہم ہے قریب ہول کے خیالات اور آ ہت، بات کوسنتا ہے بھر بلند آ واسے پکارنا ہے کا رہے۔''

جواب اس آیت کریمه میں ان لوگوں کے خیال کو باطل فرمایا گیاہے جو ذکر بالجمر یہ جھ کرکریں کہ خداہم سے دور ہے بغیر بلندآ واز کے وہ جاری

منتائیں بیدخیال محض جہالت ہے ذکر بالجمر تو عافل قلب کو جگانے کے لئے ہوتا ہے۔ تغییر روح البیان میں ای آیت کے مافخت ہے۔ منتائیں میدخیال محض جہالت ہے ذکر بالجمر تو عافل قلب کو جگانے کے لئے ہوتا ہے۔ تغییر روح البیان میں ای آیت کے مافخت ہے۔

وَسَبَبُ نُؤُولِهِ مَارُوِى أَنَّ إِعْرَابِيَّا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّم اَقَرِيَب ' رَبَّنَا فَنُنَا وَسَيْهِ أَمْ بَعِيد ' فَنُنَا دِيْهِ فَقَالَ تَعَالَےٰ

"اس آیت کا شان نزول بیه به که ایک بدوی نے حضورعلیالسلام ہے عرض کیا کدرب تعالی قریب ہے تا کہ اس سے مناجات کریں یا دور ہے کہ اس کو پکاریں اس پررب نے فرمایا۔"

معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ کودور بچھ کر پکارنا براہے یہ بھی روایت ہے کہ بیآ یت کرمیے غزوہ خیبر کے موقعہ پراتری جبکہ لوگ نعرہ تجبیر لگانا چاہتے تھاور حضور علیہ السلام کا خشاءتھا کہ ہم خفیہ طور پر وہاں پہنٹی جاویں کہ کفار کوخبر ندہو چنا نچے روح البیان میں ای آیت کے ماتحت ہے۔

قَالَ اَبُوْ مُوْسَىٰ الْاَشْعَرِى لَمَّا تَوَجَّهَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِلىٰ خَيْبِرَ اَشُرَف النَّاسُ عَلَىٰ وَادِفَرَفَعُوْا اَصُوَاتَهِمْ بِالتَّكْبِيْرِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ اِرْبَعُوْ عَلَى اَنْفُسِكُمُ لَا تَدْعُوْنَ اَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا

ا حملو المجام به صحیفیو سان معیوم مساوم او بی جنگل پر چڑھے تو انہوں نے بلندا واز سے تکبیر کی۔ پس هفورعلیہ انسلام نے فرمایا '' جبکہ هفورعلیہ انسلام خیبر کی طرف متوجہ ہوئے تو لوگ کسی او نیچ جنگل پر چڑھے تو انہوں نے بلندا واز سے تکبیر کی۔ پس هفورعلیہ انسلام نے فرمایا کہا پئی جانوں پرنری کروتم کسی بہرے یاغا ئب کوئیس پکارتے ہو۔''

> هٰذًا بِإعْنَبَارِ الْمَشَارِبِ وَالْمَقَامَاتِ وَاللَّائِقِ بِحَالِ الْغَفَلاَتِ اَلْجَهُرُ بِقَلْعِ الْخَوَاطَر ''يه موقع اورمُل اعتبارے ہاورعافل اوگوں کے حال کے لاکن ذکر یالجر ہے مُرے خیالات کو دفع کرنے کے لئے۔''

اعتداض ٤ مقلوة كتاب الاساء باب ثواب التبع والتميديس ب-

فَسَجَعَلَ النَّاسُ يَجُهَرُونَ بَاالْتَكْبِيْرِ فَقَالَ رَسُولُ النَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمْ يَاآيَهَاالنَّاسُ إِرْبَعُوْاعَلِيَ اَنْفُسِكُمْ إِلَّكُمْ لَا تَدْعُونَ اَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنْكُمْ تَدْعُونَ سَمِيْعًا بِصِيْرًا وَهُو مَعَكُمْ وَالَّذِي تَدْعُونَهُ ۚ اَقْرَبُ إلى اَحَدِكُمْ مِنْ عُنْقِ رَاحِلَتِهِ " الدَّاهُ بَامِكُسَ كُورَ لَكَةَ حَسْمَ عَلَى السَّاامِ فَوْ مَالْمُوا ؟ مِعانُول برَرَى كُروَتُمْ تَاوِيهِ كولكارِ عِونَهَا مَهُ وَلِعَيْمُ وَلِعَامِ لَيَا الرَّامُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهُ وَلِعَيْمُ وَلِعَامِي كَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ لَهُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلِيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ السَّام " الدَّانُ المَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهِ السَّالِمُ اللَّ

'' ہا آ واز بلند تھبیر کہنے گلے قو حضورعایہ السلام نے فر مایا کہ اے لوگوا پی جانوں پرنری کروتم نہ تو بہرے کو پکارے ہونہ فائب کوتم نو سمیج و بھیرکو پکارتے جوا وروہ تنہارے ساتھ ہے اور جسکوتم پکارتے ہووہ تم ہے بمقابلہ تنہاری سواریوں کی گردوں کے زیادہ قریب یہ۔''

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ ذکر بالحجر منع ہے۔اور حضور علیہ السلام کی ناخوشی کا باعث۔ منابع معلوم ہوا کہ ذکر بالحجر منع ہے۔اور حضور علیہ السلام کی ناخوشی کا باعث۔

**جواب** اس کا جواب ضمنا سوال نمبر ۳ کے ماتحت گزر چکا کہ بیادہ شاہر جہاد کے موقعہ کی ہے اس وقت ضرورت تھی کہ سلمان کالشکر ابغیر میں عقد مان شاہد میں سر سرین نے مسلم کے میں میں ملک افتادہ اس میں اور تو بین مسلم کے کہرے کر میں میں میں میں میں

اطلاع نیبریں وافل ہوجاوے تاکد کفار نیبر جنگ کی تیاری نہ کرسیس بعض اوگوں نے بلندآ وازے تکبیر کی چونکہ موقعہ کے ظاف تھا لہذا روک دیا گیا۔ای حدیث کی ابتدااس طرح ہے گئے۔ا مَعَ رَسُولِ السُّبِهِ صَسلَّی السُّه عَلَیْهِ وَسَلَّم فِی سَفَرٍ فَجَعَلَ النَّاسُ یَسجُهَو ُونَ السنے ہم ایک سفریس نتے ،کرلوگ با آواز بلند تجبیر کئے گے۔ یا یہ کے سلمانوں پرآسانی کے لئے بطور مشورہ یہ فرمایا گیا کرتم سفر ک

یے بیچھٹو وَنَ السنع ہم ایک سفر میں تھے، کہ لوک با آواز بلند ہمیر کہنے لئے۔ یابی کہ سلمانوں پرآسانی کے لئے بطور مق مشلقت میں ہو پھر چیننے کی مشلف بھی اٹھاتے ہو۔اس کی کیا ضرورت ہے۔لمعات میں ای حدیث کے ماتحت ہے۔

فِيُهِ اِشَارَة " إلى أنَّ الْمَنْعَ مِنَ الْجَهْرِ لِلْتيسِيرِ وَالْإِفَاقِ لَايكُونِ الْجَهْرِ غَيْرَ مَشُرُوع "اى مديث ميں اى طرف اشارە ب كديد جرے ممالعت آسانی كيلئے ب نداسليئ كد جرمع ب ممالعت بھن آسانی كيلئے ب نداسلئے كد جرمع ہے"

اشعة اللمعاتمين ای حدیث کے ماتحت ہے دریں اشارت است کمنع از جبر برائے آسانی ونری است نداز جہت نامشر وعنیت ذکر بالجبرحق آنست

ذ کر جرمشروع است بے سیگر بعارض ایں راور رسالداول وا ثبات عمودیم۔''اس حدیث میں ادھراشارہ ہے کہ جہرے ممانعت نرمی اورآ سانی کیلئے بناسلینے کہ جرمنع ہاورت میں کے ذکر جر بلاشبہ شروع ہے لیکن کی وجہ سے اور ہم نے اسکا ثبوت رسالہ اوراویس ویا ہے۔

اعتواض ٥ بدايي جلداول فصل في تكبيرات التشريق مي --

وَاَخَذَ بِقُولِ اِبْنِ مَسْعُودٍ اَخَذًا بِالْإَقَلِّ لِآنَّ الْجَهُرَ بِالتَّكْبِيرِ بِدُعَة"

ا ما ابوصفیفدرضی الله عندنے سیدنا ابن مسعودرضی الله عنهما کا قول لیا تم کولینے کیلئے کیونکد بلندا وازے تکبیر کہنا بدعت ہے۔اور بدعت میں کمی بہت ہے ابوصنیفہ علیہ الرحمۃ کے نز دیک نویں ذی الحجہ کی فجر ہے دسویں کی عصر تک ہرنماز فرض کے تکبیر تشریق کہنا جا ہے ۔اورصاحبین کے نز دیک نویں کی فجر ے دسویں کی عصر تک امام صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ تھیر بالجمر بدعت ہا در بدعت میں کمی بہتر۔اس لیے صرف دودن تکبیر کہو۔جس سے معلوم موا كدة كربالجمر بدعت ب\_اى بدايدين اى فصل كليرات التشريق من ب-

وَلَانَّ الْجَهُرَ بِالتَّكْبِرِ خِلَافُ السُّنَّةِ وَالشُّرُعُ وَرَدَبِهِ عِنْدَ اوْتِجْمَاعِ هَاذِهِ الشُّرَائِطِ

"اوراس ليئے كة كبير بالجمر خلاف سنت ب،اوراس كاتھم ان شرا تط كے جمع ہونے كى صورت بيس ب-"

**جدوب** امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف اس تکبیرتشریق کے وجوب میں ہے نہ کہ جواز میں یعنی امام صاحب تو صرف دو دن ضروری کہتے ہیں اور صاحبین پانچ ون۔ امام صاحب اس کو بدعت یا خلاف سنت کہد کروجوب کا اٹکار فر ماتے ہیں ہم ای بحث کے پہلے باب میں شامی نے قتل کر

کے ہیں کہخودامام صاحب نے اہل کوفہ کہ بازاوں میں نعرہ کی اجازت دی۔ کہیئے اس بدعت کی اجازت کیوں دی؟ شامی باب صلو ق العیدین میں عیدالفطر کی بحث میں فرماتے ہیں۔

وَالْخِلاَفُ فِي اللا اَفْضَلِيَّةِ امَّا الْكَرَاهَةُ فَمُنْتَفِيَة " عَنِ الطُّرُ فَيُنِ

ودلین اختلاف محض افضلیت میں ہے۔ کیکن کراہت وہ کی طرف ٹیمن ہے۔''

اى ثائى شاى الله السَّكْبِيرُ بِالْجَهْرِ فِي غَيْرِ أَيَّامِ السَّشُرِيْقِ لَا يُسَنَّ إِلَّا بِازَاءِ الْعَدُوَّ أَوِ للَّصُوصِ وَقَاسَ عَلَيْهِ بَعْضُهُمُ الْحَرِيقَ وَ الْمُخَاوِفَ كُلَّهَا زَادُ الْقُهُسِتَا نِي أَوْ عَلا شَرُقًا

"ایام تشریق کے علاوہ اور دنوں میں نعرہ تکبیر سقت نہیں۔ مگروشن یا چوروں کے مقابلہ میں اوراس پر بعض لوگوں نے قیاس کیا ہے آگ کلنے اور تمام

خوفناک چیز وں کواور تبستانی نے زیادہ کیا ہے کہ بلندی پر چڑھنے کے وقت۔'' وراتارباب العيدين شيء وَهذَ لِلْخَوَاصِ آمًّا الْعَوَامُ فَلاَ يَمُنَعُونَ عَنْ تَكْبِيْرِوَّ لَا تَنَفُّلِ أَصُلاًّ

" يا حكام خواص كيلية بين عام كوتونة كلير سے روكونة فل سے۔"

شاى بى اى بحث بى ب كا فِى الْبَيتِ أَى كَا يُسَنَّ وَإِلَّا فَهُوَ ذِكُو" مَشُرُّوُع " غرضَه فابت بواكه جايى يتمامٌ تعتكو سقت ہونے ہیں ہے ندکہ جائز ہونے میں۔ نیز تکبیر تشریق میں یہ فتو کی صاحبین کے قول پر ہے۔ ہم میلے باب میں موض کر چکے کہ مولوی رشیدا تھد صاحب کا فتو کی ہیں ہے کہ ذکر بالحجر جا تزہے۔اوراگران آیات واحادیث کی بیٹو جیہیں نہ کی جاویں تو مخالفین کے بھی پیخلاف ہیں۔ کیونکہ بعض ذ کراللہ وہ بھی بلند آ واز ہے کرتے ہیں۔ جیسے اذان۔ بقرعید کے موقعہ پر تکبیرتشریق حج بھی تلبیہ، جلسوں کے موقعوں پرنعرہ تکبیراور فلاں صاحب زنده باد وغیره کیونکدان کے دلائل تو ذکر بالحجر کومطلقامنع کررہ ہیں اورحدیث حادی وجہ ہے قرآنی آیت میں قیدلگانا جائز نہیں لہذا ہیں کہ سکتے

کہ چونکہان موقعوں پرذکر بالمجمر حدیث بیں آعمیالبندا جائز ہے۔ کیونکہ قرآنی آیات بیں حدیث سے پابندی لگانا کہاں جائز ہے۔

اعتواض (٦) تآول برازيه في ١٤٨ ص-

عَنُ فَتُاولى الْقَاضِيُ أَنَّه ' حَرَام" لَماًّا حَجَّ عَن إِبُنِ مَسْغُودِ أَنَّه ' إِخْرَاجُ جَمَاعَةٍ عَنِ الْمَسْجِدِ يُهَلِّلُونَ وَ يُصَلُّونَ عَلَرَ النَّبِيِّ صَلَّمِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم جَهُرًا وَقَالَ لَهُمْ مَّا اَرَاكُمُ إِلَّا مُبْتَدِ عُيْنَ ثَامى جلاسْ في

'' قاضی صاحب کے فما وی سے فقل کیا کہ جہرہے و کرکر ناحرام ہے کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود بھے روات کیساتھ فابت ہو چکا کہ انہوں نے ایک جماعت كومجد يصفن اى ليئة تكال ديافها كدوه بلندآ وازب كلا إلله إلا الله بلندآ وازب الخضرت ملى الشعليد وسلم برورورشريف بإهتي تقى اور

قرمايا بين تهيس بدعتى خيال كرتاجون-"

ویکھو بلند آ واز ہے جماعت کے ساتھ ٹل کرؤ کرانٹداور درود شریف پڑھنا حرام ہے اور حصرت ابن مسعود نے ان ذاکرین اور درووخوانوں کو بدعتی

قر ما یا بلکدائیس مجدے نکال ویا افسوں کرآج ذکر بالجمر نہ کر نیوالول کو وہائی کہا جاتا ہے۔ بیہ ہے انقلاب زماندایمان کفرین گیا اور کفرایمان (راہست )

**جواب** اس کے دوجواب ہیں ایک الزامی اور دوسر التحقیقی جواب الزامی توبہ ہے کہ چرتم بھی بدعتی ہوئے اور حرام کے مرتکب کیول کہ تبھارے دین سیاس جلے ہوتے ہیں تقریروں کے دوران نعرہ تکبیراورفلاں صاحب زندہ باد۔ دن رات محیدوں میں ہوتے ہیں ندتم ان بالجمر ذکروں پرفنوے

لگاتے ہوشانیں روکتے ہوکیا معجدوں میں صرف درودشریف آوازے پڑھناحرام ہے، باتی تمہارے جلسے نعرے سب جائز۔ جواب محققق وہ ہے جو یہاں ای جگد فتاوی برازیداور فتاوی شامی نے دیا ہے، جے آپ نے نقل ندفر مایا اگر پوری عبادت نقل کر لیتے تو اس کا

جواب ان کتابوں سے ل جاتا۔ سنوای جگنقل ندفر مایا اگرآپ پوری عبارت نقل کر لیتے تو ای کا جواب ان کتابوں سے ل جاتا۔ سنوای جگہ شامی -40

وَاَمَّا رَفَّعَ الصَّوْتِ بِالذُّكُرِ فَجَائِز " كَمَافِي آذَانِ وَالْخُطْبَةِ وَ الْجُمْعَةِ وَالْحَجِّ وَقَدُ حُرَّرَتِ الْمَسْئِلَةُ فِي الْخَيُرِيَةِ وَ حُمِلَ مَا فِي فَتَاوِرَ والقَاضَحِ عَلَىٰ جَهُرِ الْمُضّرِ

''بلندآ واز سے ذکر کرنا جائز ہے جیسا کہا ذان خطبہ جمہاور چھ میں ہوتا ہے اور بیہ منلہ فنا ویٰ خیر یہ میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے اور جو فنا ویٰ قاضی

میں ہاں ہے مراد نقصان دہ جرہ۔

معلوم ہوا كرحضرت ابن مسعود نے ان لوگوں كو برعتى فر ما يا جو جماعت اوّل كے وقت جبكه لوگ نماز جماعت سے اواكرر ہے تھے، بيذكر بالجبركرتے

تنصه جس ہے اوگوں کی نماز میں حرج واقع ہوتا تھا یا کوئی اور دینی ضررتھا۔خلاصہ بیکہ نقصان وہ جبرمنوع ہے۔اب ذرا فقاوی بزاز بیکوبھی دیکھیلواسی حدیث ابن مسعود کوفال فرما کرایک اعتراض مع جواب فرماتے ہیں کہا گرتم کہو کہ فقا دی میں تو ہے ہے کہ ذکر بالجبر سے کسی کونہ روکواگر چہوہ مسجد ہی میں كرتي بول تاكماى آين كفلاف ند بوجاوے مَنْ أَظُلَمُ مِمَّنُ مَنَعَ مَسَاجِدَا اللَّهِ أَنْ يُذْكُرَ النح صرت ابن معود كايمل

تمہارےان قادی کے خلاف ہے اس کے جواب میں عبارت فرمائے ہیں۔جس میں ریھی ہے۔

ٱلإحرَاجُ عَنِ اللَّمَسُجِدِ يَجُوزُ أَنُ يَكُونَ لِإعْتِقَادِ هِمُ الْعِبَادَة فِيُهِ وَلِيُعَلِّمَ النَّاسَ بِأَنَّه وَلِيُعَالَمُ النَّاسَ بِأَنَّه وَلَهُ عُلُ

جَائِزُ وَالْجَائِزُ يَجُورُ أَنْ يَكُونَ غَيْرُ جَائِزٍ" لِعَرْضِ يَلْحَقُهُ '' آپ کا آئیس مجدے نکالناممکن ہے اس لئے و کہ ان لوگوں کا اعتقادیہ ہے کہ یہ جبربھی عبادت ہے اورلوگوں کو بیربتانا ہو کہ بیعقیدہ بدعت ہے اور

جائز كام بھى كى عارضى ديہے نا جاز جو جاتا ہے۔

اى تأوى شاى جَدب وَاصًا رَفِعُ الصَّوْتِ بِالذَّكْرِ فَجَائِز "كَمَا فِي الْآذَانِ وَالْخُطْبَةِ وَالْحِج. خاضِ عقلی اعتراضات صرف تین ہیں اوّلاً تو یہ کہ خدا قریب ہے چھرزور سے چیخنا کیوں؟ جواب اذان وغیرہ زور سے دی جاتی ہے۔ دوم یہ کہ درود

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ حديث عابتُ يُسَالِهَ اناجارَ بِدابِ اي كماب شراورهام يركزر كياكردو اغذادعا بین نقل خاص کی ضرورت نمیس بلکہ جونا جائز کی حد میں نہ آ وے وہ جائز ہے اور اس کی پوری تحقیق کہکون سا درود یاک افضل ہے ہماری کتاب کتاب شان حبیب الرخمن میں ملا خطه کرویتیسرے میر که بعد نماز جو بلند آوازے ورود پڑھتے ہیں۔ان ہے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ نماز

مجولتے ہیں۔البندانا جائز ہے۔اس کے چند جواب ہیں۔ پہلا یہ کہ بیاعتراض دعویٰ کےمطابق ٹیس کیونکہ تم کہتے ہوؤ کر بالبجر بالکل متع ہے۔اوراس ے بیٹا بت ہوا کہ کسی نمازی کواس سے تکلیف ہوتو منع ورنہ جا کڑاتو اگر کسی وقت کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو۔ تب جا کڑ ہونا جا ہے ۔ دوسرے بیاک پہال پنجاب میں دیکھاجا تاہے کہ بعدنماز نجر پھیتو تف کر کے اورعشاء کی سنتوں اوروز سے فارغ ہوکر بیوروو پڑھاجا تاہے۔ اوراس وقت سب لوگ تماز



# بحث اولیاء الله کے نام پر جانور پالنا

بعض اوگ جو کہ فاتحہ گیارہ ویں یا کہ میلاد شریف کے پابند ہیں وہ اس کے لئے پچھ عرصہ پہلے بکرے اور مرغے وغیرہ پالے ہیں۔ اور ان کوفر بہ کرتے ہیں۔ تاریخ فاتحہ پران کو بیسٹیم اللّٰہ پر فرخ کر کے کھانا لکار کر فاتحہ کرتے ہیں اور فقراء وصلحاء کو کھلاتے ہیں۔ چوتکہ وہ جانوراس کی نہیت سے بالا کیا گیا ہے۔ اس لئے کہد دیتے ہیں۔ گیارہ ویں کا بکرا یہ فوٹ پاک کی گائے وغیرہ بیشرعا طلا ہے۔ جیسے کہ ولیمہ کا جانور گر مخالفین اس کا م کورام ۔ اس گوشت کومردار۔ اور فاعل کومر قد وشرک کہتے ہیں۔ اس بحث سے بھی دو باب سے جاتے ہیں۔ پہلے باب میں اس سے جواز کا شورت اور دوسرے بیں اس بی جواز کا شورت اور دوسرے بیں اس پراعتراضات وجوابات۔

# پہلا باب

#### اس کے جواز کے ثبوت میں

جس حلال جانورکومسلمان یاالی کتاب الله کانام لے کر ذبحہ کرے وہ حلال ہے اور جس حلال جانورکومشرک یا مرقد ذرج کرے وہ مردارہے۔ ای
طرح اگر مسلمان دیدہ دوانت ہم اللہ پڑھنا چھوڑ دیے تو حرام ہے خیال رہے کہ اس حلت وحرمت میں ذبحہ کر نیوا لے کا اعتبار رہے نہ کہ مالک کا۔
اگر مسلمان کا جانور مشرک نے ذبحہ کر دیا مردارہ وگیا۔ اگر مشرک نے بت کے نام پر جانور پالا گراس کومسلمان نے ہم اللہ سے ذرج کر دیا حلال
ہے۔ ای طرح ذبحہ کے وقت نام لینے کا اعتبار ہے نہ کہ آ کے چھے زندگی میں جانور بت کے نام کا تھا گر ذرج خدا کے نام پر ہوا حلال ہے اور زندگی
میں جانور قربانی کا تھا۔ گر ذرج کے وقت اور نام لیا گیا وہ مردارای کو تر آن نے فرمایا۔ وَ صَالَهِ لَ بَهِ لِفَیْسِ الْلَّهِ وہ جانور بھی حرام ہے جو و کہ فیر
خدا کے نام پر بچارا گیا بیال بیکار نے سے مراو ہوقت ذرج بچارت کے تانچ تضیر بیضا دی میں ای آ بت کے ماتحت ہے۔

آى رُفِعَ الصُّوتُ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ كَقَوْلِهِمْ بِإِسْمِ الَّلاَتِ وَالْعُزَّى عِنْدَ ذِبْحِهِ

'' لیعنی اس جانور پرغیراللہ کا نام لیا گیا ہے جیسے کفار ذرج کے وقت کہتے تھے۔المان ن وامو کا''

تغیر جلالین میں ای آیت کے ماتحت ہے۔ بَانُ ذُبُحَ عَلْمے اِسْمِ غَیْرِ ہِ اس طرح کرغیر فداکے نام پرون کیا جادے تغیر فازان میں ای آیت کے ماتحت ہے۔

يَعُنِى مَا ذُكِرَ عَلَى فِبُحِهِ غَيْرُ اِسْمِ اللهِ وَذَلِكَ أَنَّ الْعَرَبَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوُا يَذْكُرُونَ اَسْمَاءَ اَصْنَامِهِمْ عِنْدَ الذَّبُحِ فَحَرَّمَ اللَّهُ ذَلِكَ بِهِلْهِهِ الْآيَةِ وَبِقَوْلِهِ وَلاَ تَاكُلُوْ مِمَّا لَمْ يُذُكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. "يَتَى وه جانور حمام جـجس كَذَبِح بِغِرالله كانام ليا كيامو-اورياس ليئے بكرائل عرب ذمانہ جا ليت مِن وَنَ كونت بول كانام ليئ

عظيى خداتعالى في اسكواس آيت عدد آيت و لا تَأْكُلُوا عدام فرمايا-"

تَقْيرَكِيرِينَ آيت وَكَانُوا يَقُولُونَ عِنْدَ الذَّبُحِ بِإِسْمِ الَّلاتِ وَالْعُزْى فَحَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَىٰ ذَلِكَ

"الل عرب ذرج كروفت كتب شهر بهم اللاحة والعرِّ ى الله تعالى في اس كوحرام فرمايا."

تفيراحريين اى آيت كے ماتحت ہے۔

مَعْنَاهُ مَا ذُبِحَ بِهِ لِاسْمِ غَيْرِ اللَّهِ مِثُلُ الَّلاتِ وَالْعُزَّى وَاسْمَاءِ الْآلُبِيَآءِ

" آيت ك معنى سه بين كما سكو فيرخدا كم نام برذري كيا حمياهو اور وه وه بتول كيليخ ذرج كياجا تا فعار "

تغير مارك شماى كما تحت جداًى دُبِحَ لِلْاَصْنَامَ فَذُكِرَ عَلَيْهِ غَيْرُ اِسْمِ اللَّهِ اَى رُفِعَ بِهِ الصُّوْتُ لِلصَّنِمَ وَذَلِكَ قَوْلُ اَهُلَ الْجَاهِلِيَّةِ بِاِسْمِ اللَّاتِ وَالْعُزْى

د دلینی وہ جانور حرام ہے جو کہ بتوں کیلئے ذبحہ کیا جاوے پئی اس پرغیراللہ کا نام لیا جادے لینی اس پر بت کی آ واز دی گئی ہو۔اور یہ جاہلیت والوں کا سرکہنا تھا کہ اللات واحزیٰ۔''

عجم کے علماء کے استاذ ہیں اور تمام دیو بندی بھی ان کو مانتے ہیں۔شامی باب الذبحہ میں ہے۔ صاف معلوم جوا کہ ذیج سے پہلے کی قیت یا نام بالکل معتبر نہیں۔عالمگیری باب الذیج میں ہے۔ لِلْمُسْلِمِ كَذَافِي التَّنَارِ خَانِيَة نَاقِلاً عَنُ جَامِع الفتاويٰ) مريكام ملمان كيلي مروه ب-اى طرح تأرخانيين جامع الفتاوي في فل كيا-" حلال مريحرام \_الحمد الله بخوبي فابت مواكه بيكيار موي وغيره كاجانور حلال باوريقل باعث الواب دوسراباب اولیاء الله کے جانور کے متعلق اعراضات و جوابات اعقواض ١ اس آيت مَا أهِلَ بِهِ لِفَيْرِ اللَّهِ مِن كلم أهِلَّ المال عشق جاورا لمال كم عنى لغت مِن وبحد كنيس بلك مطلقا پکارنے کے ہیں۔البذاجس جانور پرغیرخدا کا نام پکاراخواہ تواس کی زندگی میں یا بوقت ذبحہ وہ مردار ہے توغوث پاک کا بکرا چھٹے سد وکی گائے اگر چہ فدا کے نام پرذ بحد ہورام ہے۔ نوف ياعر اض شاه عبدالعزيز صاحب قدى مرد كاب وه مئله من تخت فرما كا-

"اس معلوم ہوا کہ جس گائے کی اولیاء کے لیئے نذر مانی گئے جیسا کہ ہمارے زمانہ میں رواج ہے بیطال طبیب ہے کیونکہ اس پرؤ بح کے وقت اس میں تو گیار ہویں شریف کے بمرے کا خاص فیصلہ فرمادیا نام کیکراوراس کتاب کے مصف مولانا احمد جیون علیہ الرحمة وہ ہزرگ ہیں جو کہ عرب و

تغيرلباب النَّاويل بثن ائ يَّت كما تحت ب يَعُنِى مَسا ذُبِحَ لِ اَصْنَسام وَالطَّواغِيْبِ وَاَصْلُ الْإِهُلالِ دَفْعُ

تغير علامه ابوسعود يس ب أَى رُفِعَ بِيهِ الصَّوُتُ عِندَ ذِبُحِهِ لِلصَّنَمِ تغير عِنى ش اى آيت كم اتحت ب، وآني آواز براوردو ثود

بغيرالله ازبرائ فيرخدابدال دروقت ذبحا آل يعنى عام بتان بكفند ان تمام تفاسير عمعلوم مواكداس آيت مَا أُهِلَّ بِه لِفَيْرِ اللَّهِ ب

مراد ہے ذبحہ کے وقت غیر خدا کا نام پکارنا۔ للبذا جانور کی زندگی میں کی نسبت کرنے کا اعتبار نیس۔ اب ہم فقہاء کی عبارات بھی پیش کرتے ہیں۔

الصُّوْتِ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَرُفَعُونَ أَصُوَاتَهُمْ بِذِكْرِ الْهِتِهِمُ إِذَا ذَبَحُو هَا

تغيرات احميين اى آيت و مَا أهِ لَ بِهِ لِفَيْرِ اللَّهِ كَ الحت بـ

وَمِنُ هَهُنَّا عُلِمَ أَنَّ الْبَقَرَةَ الْمُنْذُورَةَ لِلْاولِيَآءِ كَمَا هُوَالرُّسُمُ فِي زَمَانِنَا حَلاَل عَليب إِلاَّتُه لَمُ يُذُكِّر اسْمُ غَيْرِ اللَّهِ وَقُتَ اللَّهِ وَإِنْ كَانُوا يُنلِدِرُونَهَا غرالله كانام بيس ليا كيا أكرچاس كائے كى نذر مائے بيں۔ إعْلَمُ أَنَّ المُمدَارَ عَلَى الْقَصْدِ عِنْدَ إِ بُتِدِاءِ الذَّبُحِ "جاناها م كم مِنت ورمت كادارومارذ بحدك وتت نيت كاب "

مُسُلِم " ذَبَحَ شَاةَ الْمَجُوسِيِّ لِبَيْتِ نَادِهِمُ (أَوْ بِكَافِرِ لِا لِهَتِهِمُ تُوْكُلُ لِآنَه ' سَمَّى الله تَعَالَىٰ وَيُكُرَهُ "مسلمان نے جموی کی وہ بکری جوان کے آتفکد و کے لئے یا کافر کی ان بتوں کیلیے تھی۔ ذبحہ کی وہ حلال ہے کیونکہ اس مسلمان نے اللہ کا نام لیاہے د يكھتے جانور پالنے والاكافر ہے اروذ بحد بھى كرتابيبت يا آگ كى عبادت كى نيت سے، كوياما لك كاپالنا اورذ بحد كرانا دونوں فاسد كر چونك بوقت ذبحه مسلمان نے بھم اللہ کہد کر ذبحہ کیا ہے۔ لبذا حلال ہے۔ کہیئے کیار ہویں یا میلا دکا بحرااس بت پرست کے بحرے سے بھی کیا گذرا ہے؟ کہ وہ تو

**جواب** المال كے لغوى معنى تو بين مطلقاً بكارنا يكرعر في معنى بين بوقت ذبحه ريكارتا۔ اور يرعر في معنى اس جكه مراد جيں \_صلوٰ ق كے لغوى معنى تو مين مطلقًا دعا محرع في معنى جي نمازتو أقِيمُو الصَّلواة عفارزض موك شكهام دعا تغير بير مين اى آيت ماالل كم اتحت ب-

> ٱلإهُلالُ رَفُعُ الصَّوْتِ هلذَا مَعْنَے ٱلإهُلالِ فِي اللُّغَةِ ثُمَّ قِيْلَ لِلْمُحْرِمِ "الخ ابلال ك معنى مين بلندآ وازكرنا (يكارنا) بيمعنى لغوى بين چرم م كوكها كيا الخ"

ای طرح ماشد بیناوی للفهاب بین ای آیت ما الل کے ماتحت ہے۔ اَی رُفِعَ بِهِ الصَّوُّتُ الْخ هندًا اَصْلُه وَ ثُمَّ جُعِلَ عِبَارَةً عَمَّا ذُبِحَ لِغَيْرِ اللَّهِ "لینی اسکو پکارا گیا ہو سے اہلال کے لغوی معنی جی چراس الل سے مراد لی گئ ہے کہ وہ جانور جو فیر خدا کے نام پرذی کیا جاوے"

اگر يهاں ابلال كانوى متى مراد بول آؤچئزاياں لازم بوگى۔اوّلاً يك يَشيرا جاع منسرين ادراقوال صحابہ كرام كے ظاف ہوگى۔مفتر ين كاقوال آؤ ہم پہلے باب چس اوض كر يجكداب صحابہ كرام دغير ہم كے اقوال لما حقہ ہوں۔تغير درمنٹود چس اى آیت كے اتحت ہے۔ تغيير مظهرى چس اى آیت كے ماتحت ہے اَنْحُس َ جَ إِبُسنُ اللّہ مُنْدَدِ عَنُ ابُنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالم وَ مَا اُجِلُّ الآية قَالَ ذُہِے وَاَنْحُس َ جَ إِبْنُ جَوِيْرٍ عَنُ إِبُنِ عَبَّاسٍ وَمَا اُجِلَّ يَعُنِي مَا أَجِلًّ لِلْكُوا عُ ،يُتِ وَاَنْحَرَجَ إِبُنُ اَبِي حَالَتِم

دبِے واحرج إبن جويدٍ عن إبنِ عباسٍ وها دهِل يعنِي ها اهِل لِلطواع بيب واحرج إبن ابِي حالم عَنْ مُسَجَاهِدٍ وَمَا أُهِلَّ قَالَ مَا ذُبِحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَآخُرَج آبِي حَاتِمٍ عَنْ آبِي الْعَالِيَةِ وَمَ أُهِلَّ يَقُولُ مَاذُكِرَ عَلَيْهِ إِسُمُ غَيْرِ اللَّهِ تَعْيَرِ عَلَيْ يَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ غَيْرِ اللَّهِ معلوم بواكماس تدرمحا بركرام وتا بعين كاب ي فيعلر بكراس آيت سے مراوب غيرالله كتام يرو بحد كرنا۔

جواب دوم بیہ تمہارے بتائے ہوئے یہ معنی خود قرآن کریم کے بھی خلاف ہیں قرآن فرما تا ہے۔

وَمَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بِنَحَيْرَةٍ وَ لاَ سَائِبَةٍ وَ لاَ وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ "الله نے بحرہ اور سائبہ اور وصیلہ اور عام بیس مقرر کے لیکن کفاراللہ پر جھوٹ بائد ھتے ہیں۔" بیچار جانور بحرہ وغیرہ وہ شخصہ جن کو کفار عرب بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھا ور ان کوحرام بجھتے شخصہ قرآن نے اس حرام بجھنے کی تر دید فرماوی۔ حالا تکہ ان پر زندگی ہیں بتوں کا نام بھارا کیا تھا اور ان کے کھانے کا تھم دیا کہ قرمایا۔

> كُلُوْ امِمًّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَبِعُوْ الحُطُونِ الشَّيْطُنِ "كَاوَاسكوجُوْم بِين الله في ويا ورشيطانوں كاقدموں كى بيروى ندكرو"

تَغيرِنُ البيانِ مِن دَيآ يَت صَاجَعَلَ اللَّهُ مِنُ بِحَيْرَةٍ اورنووى شرح سلم كتبابُ السجنَّةِ وَنَعِيْمًا بَابُ الصَّفَةِ اللَّتِيُ يُعْرَفُ بِهَانِي الدُّنْيَا اَهْلُ الْجَنَّةِ صَحْده ٣٨٥ ش بِ

ٱلْسَهُ رَادُ إِنْسَكَارُ مَاحَرٌ مُوُّا عَلَىٰ ٱنْفُسِهِمُ مَنَ السَّائِبَةِ وَالْمِحَيْرَةِ وَالْحَامِ وَإِنَّهَالَمُ تُصِرُ حَرَامًا بِتَحْرِ يُعِهِ ""لين الآيت ستان جاثوروں كى حرمت كا اثار كرنا تقود ہے جن كوكتار حرام بچھتے تھے ہجرہ وفيرہ كہ بدجاثوران كے حرام كرلينے سے حرام ہيں ہوگئے۔"

"ولين الآيت سان جانورول كاحرمت كا اتكاركرنامنهود بن كوكفار حرام بحصة تصنيره وفيره كديد جانوران كرمام كرلينة سه حرام أبيل بو كه-" اس سه معلوم بواكه جوساند بهندولوگ بنول كه نام پرچيوژ تي بين وه ترام أبيل بوجا تا اگر مسلمان بيست اللّه كهركرون كرلي وظال ب بال فيركي ملكيت كي وجه سه ايما كرنامنع به نيزرب تعالى فرما تا ب و قَدَالُوا هندِه اَنْهَاه" وَحَوْث" جِجُو" لا يَطُعَمُها إلا مَنْ

نَّشَاءُ بِزُعْمِهِمُ اور کفار بولے کربیجانوراور کھیتی روکی ہوئی ہے۔اس کو وہ بی کھائے۔جس کوہم چاہیں اپنے جھوٹے خیال ہیں۔ نیز فرما تا ہے وَ قَالُوْ اَمَا فِنی بِطُوْنِ هانِدِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَة " لِذَ کہوْرِ اَلَا وَ مَحَرَّم " عَلَمْ اَزْ وَ اجِنَا کفار بولے جوان جانوروں کے شکم میں بچہ ہے وہ ہمارے مردوں کے لئے خاص ہے اور ہماری عورتوں پر بیرام وہ بی کھیتیاں اور جانور تھے جو بتوں کے نام پروقت تھے اور کفار کی

حلت میں پابندیاں لگاتے تھاس پابندی کی تروید فرمادی گئی۔ توجب بنوں کے نام پرچھوٹے ہوئے جانور حرام نہوئے توالی اللہ کی فاتحد کی نیت سے پالے ہوئے جانور کیوں حرام ہوگئے؟ تیسرے بیکہ اُھِسٹ کے بیمٹنی فقہاء کی تقریح کے بھی خلاف ہیں ہماس بحث کے پہلے باب میں عالمگیری عبارت چیش کر بچے ہیں کہ مشرک یا آتش پرست نے بت یا آگ کے چڑھاوے کیلئے جانور مسلمان سے وزع کرایا۔ مسلمان بسنسم الملّٰہِ سے ذرج کیاوہ حلال ہے۔ ای طرح تفییرات احمد یک عبارت بھی چیش کردی گئی کراولیاء اللہ کے نذریالا ہوا جانور حلال ہے چوتھے یہ

کہ یہ معنی عقل کے میں اس کے کہ جب اعل کے نفوی معنی مراد ہوئے لینی جانور پرائٹی زندگی میں یا پوفت ذرج نیر اللہ کا نام پکارنا جانور کو حرام کر دیتا ہے تولازم آیا کہ جانور کے سوادوسری اشیاء بھی غیر اللہ کی طرف نسبت کرنے سے حرام ہوجاویں۔ کیوں کہ قرآن میں آتا۔ مَا اُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللَّهِ اور ہروہ چیز جو کہ غیر اللہ کے نام پر پکاری جاوے ''ما'' میں جانور کی قید نہیں پھرخواہ تقرب کی نیت سے پکارایا کسی اور آدی جانور کی زندگی میں غیراللہ کانام پکارے پھر تو ہرے اللہ کے نام پر ذرج کرتا ہوتا ہے جے بیک اگر ایجل کے منط لغوی مراد لیے جاویں جب بھی ہے۔ کہ گرا ہے کہ اس طرح سے ب طبی کے منظ علی اور مضاف پوشیدہ لیمن فی فربحہ ورنہ پھر ہے۔ کیا فائدہ ہوگا ور مضاف پوشیدہ لیمن فی فربحہ ورنہ پھر ہے کیا فائدہ ہوگا ور مضاف پوشیدہ لیمن فی فربحہ ورنہ پھر ہے کیا فائدہ ہوگا ور مضاف پوشیدہ لیمن فی فربحہ ہے۔ بھر اللہ کی تغیر اللہ کی تغیر اللہ کانام لیا گیا وہ حرام ہے بہر حال بیر جم محض فاسد ہے۔ اس مناکر جس جانور پر ہوفت فرخ اس لئے کہ جس جانور کو بشیم اللہ ہے ذرج کیا جاوے گرف کی تیت غیرخدا سے تقرب حاصل کرنا ہوتو وہ حرام اس مناکہ کے جس جانور کو بیسم اللہ ہے ذرج کیا جاوے گرف کی تیت غیرخدا سے تقرب حاصل کرنا ہوتو وہ حرام ہے۔

ہے۔ چونکہ گیار ہوی کرنے ولاے کی تیت صنور فوٹ عظم کوراضی کرنالبذااس ذرج میں غیراللہ کی طرف تقرب ہوا۔ تواگر چہ جانور ذرج بینے اللہ ہے ہوا۔ گراس قاعدے سے حرام ہوگیا۔ اس قاعدے کی شخیل سوال نمر ۳ میں آئی ہے۔ جواب ذرج کی چارشمیں ہیں۔ اوّلاً یہ کہ ذرج سے مقصور محض خون بہانا ہوا در کوشت محض تابع ہو۔ اور یہ خون بہانا رب کوراضی کرنے کیلے ہو۔

جھوں ہے۔ وس می چارے ان ایس اولات کے ساوہ سے سود س مون بہا ہوا ور مست س مان ہو۔ اور یہ مون بہا مارب ورا می مرسے ہے ہو۔ جسے کہ قربانی ، ہدی ، عقیقہ اور نذر کا جانورید فرخ عبادۃ ہے گراس میں وقت یا جگہ کی قید ہے کہ قربانی خاص تاریخوں میں عبادت ہے آگے چھے نہیں۔ ہدی حرم میں عبادت ہے اور جگر نہیں۔ دوسرے چھری کی چھار کی آز ماکش کے لئے ذرج کرنا پید عبادت ہے نہ گناہ۔ اگر بینسیم الساف سے ہوا تو جانور حلال ورند حرام۔ تیسرے گوشت کھانے کے لئے ذرج کرنا چیسے کہ شادی ولیمہ کی دعوت یا گوشت کی تجارت کے لئے ذرج کرنا۔ ای طرح فاتحہ

بزرگان کیلے ذرج کرنا کدان سب ذرج سے مقصود کوشت ہے ذرج کوشت کیلئے ہے ہیں اگر بیشیم اللّٰہ سے بولو طال ورند حرام بچو تھے غیر خدا کو راضی کرنے کے لئے صرف خون بہانے کی نئیت سے ذرج کرنا کداس میں گوشت مقصود ند ہو۔ جیسے کہ ہندولوگ بنوں یا د بوی پر جانور کی بھینٹ چڑھاتے جیں کداس سے صرف خوب وے کر بنوں کوراضی کرنا مقصود ہے جانو راگر بیشیم السلّٰہ کید کربھی ذرج کیا جاوے ، جب بھی حرام ہے بشر طکیہ ذرج کرنےوالے کی نیت بھینٹ کی ہونہ کہ ذرج کرنےوالے کی ۔ ان فقہی عبارات سے یہ بی مراد ہے قرآن فرما تا ہے۔

وَمَاذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ اورحمام ب،وه جانورج بول رِونَ كياجائدان آيت كَاتْسِر شِهَ المِمان جَمَل فرمائة بين أَى مَاقُسِدَ بِذَبْحِهِ النَّصُبُ وَلَمْ يُزْكُرُ السُّمُهَا عِنْدَ ذَبْحِهِ بَلُ قُصِدَ تَعْظِيْمُهَا بِذَبُحِهِ فَعَلَىٰ بِمَعْنِىُ اللام فَلَيْسَ هَذَا مُكَوَّرًا مَعَ مَا سَبَقَ إِذْ ذَاكَ فِيْمَا قُصِدَ بِذَبْحِهِ تَعْظِيْمُ الصَّنِم مِنْ غَيْرِ ذِكْرِهِ

''لیتی وہ جانور بھی حرام ہے جس کے ذرئے سے بت مقصود ہوں اور ان کے ذرئے کے وقت بت کا نام ندلیا گیا ہویا کہ بت کی تعظیم کے لیئے کیا گیا ہو۔ پس اعلی جمعتی لام ہے لہذا ہے آ بت گذشتہ سے مکر زمیس کیونکہ وہاں مااهل میں تو وہ مراد تھے جن پر بتوں کا نام لیاجاوے اور اس سے وہ جانور مراد بیں جن کے ذرئے سے بت کی تعظیم مقصود ہواور اس کا نام ندلیا گیا ہو۔''

صبحان الله کاعمدہ فیصلہ کیا کہ جو بت کے نام پرون جووہ تو مااحل میں واخل ہے اور جس ون کے تعظیم غیراللہ مقصود ہووہ مَسا ذُہِے عَلَمے النّصٰب میں واخل بعض فقہاء نے ان وونوں صورتوں کوماً احل سے ثابت کیا ہے بعنی مَسا ذُہِے لِتَعْظِیْم عَیْر اللّٰہِ ای پرورم قاری

عبارت ہے خرصکہ جانوروں کی حرمت میں دو چیزوں کو دھل ہے ایک تو بوقت و کے غیرانڈ کا نام لینا۔ دوسرے غیرانڈ کوراضی کر فیکے لئے جانور کا خون بہانا ہایں معنے کہ گوشت مقصود بالذات ندہو۔ تقرب بغیرانڈ ہے ای کوفقہا ہزام فرماتے ہیں۔ چونکہ گیار ہویں اور فاتحہ کا جانور تیسری تتم میں داخل ہے نہ کہ چوتھی میں ۔ای لیئے حرام نہیں کیونکہ گیار ہویں کر نیوالے کا مقصدہ ہوتا ہے کہ اس جانور کے گوشت کا کھانا پکا کرفاتھ کر کے فقراء پرتقسیم کیا

جاوے گا۔البذا اس سے گوشت مقصود ہوا۔ یہ فرق ضرور خیال میں رہے۔ بعض دیو بندی کہتے ہیں کہ گیار ہویں والے کا گوشت مقصور نہیں ہوتا۔

کیونگہ دیکیجا گیاہے کہ اگراس کوا تنازیادہ گوشت دیا جاوے بیادوسرا جانور کہ تو فاتح کردے تو وہ اس سے رامنی نہیں ہوتا اگر گوشت منظور ہوتا تو تبادلہ کر لیتا معلوم ہوا کہ غوث یاک رضی اللہ عنہ کے نام پرخون بہانا منظور ہے۔ کیکن بیقول بھی غلط ہے نبیت کا حال تو نبیت والا ہی جان سکتا ہے بلا دلیل مسلمان پر بدگمانی کرناحرام ہے رہاجانورکانہ بدلنا۔اسکی وجیمن اہتمام ہے وہ مجھتا ہے کہ جس طرح ہم نے پرورش کر کےاس کواچھا کیا ہے دوسرا گوشت ایسانہ ملے گا۔ بعض لوگ ولیمہ کے لئے جانور پالتے ہیں وہ بھی دوسرے گوشت سے تبادلہ گوارانہیں کرتے۔ بعض لوگ فاتحہ کے لئے نئے برتن استعال کرتے ہیں اوران برتنوں کا نٹاولہ گوارانہیں کرتے لیعض کا خیال ہوتاہے کہ جس جانور پر فاتحہ کا وعدہ ہوگیا اس کو بدلنا جائز نہیں۔ جیسے کہ

قربانی کا جانور۔ بیرخیال غلط ہے۔ مگرغلط خیال ہے ذبیحہ کیوں حرام ہو گیا۔غرضکہ اجتمام اور ہے جھینٹ اورخلاصہ بیہ ہوا کہ اگرنٹس ذری سے غیراللہ کو راضی کرنامقصود بہوتو حرام ہےاوراگر ذرج دعوت فانخدے لئے بمواور فانخد بادعوت کسی کوراضی کرنے کیلیے ہوتو حلال ہے۔ کسی اللہ کے بندے کوراضی

ور محقار عالمكيرى باب الذرك من باورتووى شرح مسلم من انفرائ كى بكر

ذُبِحَ لِقُدُومِ الْاَمَيْعِ وَنَحُومٍ كُوَاحِدٍ مِنَ الْعُظَمَاءِ يَحُرِمُ لِانَّهُ ۖ أَهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَوْ ذُكِرَاسُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

" باشاه یا کسی برے آدمی کے آئے پر جانور ذہری کیا۔ تو وہ حرام ہے کہ اس پر غیر ضدا کا نام پکارا گیا۔ اگر جداس پر اللہ بی کا نام لیا گیا ہو۔" اس معلوم ہوا کہ کسی کی خوشنو دی کے لئے جانوروز کا کرنا حرام ہے آگر چہ بیٹسیم اللّٰہ ہی ہے ذبحہ ہوالبذا کیار ہویں کا جانور بہر حال حرام ہے

كرحفور فوث ياك كى رضاك لئ باكر چرة بحديث الله سع وو جواب اس کا مکمل جواب سوال نمبر؟ کے جواب میں گذر گیا کر اگر سلطان یاکسی کی بھینٹ کی نیٹ سے ذرج ہوتو حرام رہینٹ کے معطے بیان

کئے جانچکے میں کہ خون بہائے سے اس کورامنی کرنامقصود ہو گوشت تالع ہواور اگر سلطان وغیرہ کی دعوت کے لئے جانور ذرح ہوتو اگر چہ دعوت رضائے سلطان مقصور ہو گر جانو رحلال ہے۔ورمخنار کتاب الذیح میں اس جگہ فرماتے ہیں۔ وَلَوُ لِلصَّيْفِ لَا يُحَرَّمُ لِانَّهُ سُنَّةُ الْحَلِيْلِ وَإِكْرَامُ الصَّيْفِ اِكْرَامُ اللَّهِ وَ الْفَارِقُ إِنَّه وَإِنَّه وَالْعَالِيَا كُلّ

مِنْهَا كَانَ الذَّبُحِ لِلَّهِ وَالْمُنْفَعَةُ للطَّيْفِ اَوُلِلُوَلِيُمَةِ أَوُ لِلذَّبُحِ وَإِنْ لَّمُ يُقَدِّمُهَا لِيَا كُلِّ مِنْهَا بَلُ يَدُفَعُهَا

"اوراگرؤ بح مهمان كيليئة بيوتوحرام نبيس كيونكه بيرحضرت غليل الله كاطريقه بادرمهمان كانعظيم الله كانعظيم ب وجه فرق ميه ب كه اگراس كاكوشت مہمان کے آھے رکھا تا کہاس میں کھائے توبید ذی اللہ کیلئے ہوگا اور نقع مہمان کیلئے یا ولیمہ باتنجارت کیلئے اورا گرمہمان کے آھے نہ رکھا بلکہ ہو تھی کسی کو

> ديدياتو يقظيم غيرالله كے لئے بالمداحرام بـ" اس سے صاف طور پرمعلوم ہوا کہ گوشت کامقصود ہونا عباوت وغیرعباوت میں فرق ہے۔ای جگدور مختار میں ہے

وَفِيُ صَيْدِالْمُنْيَةِ إِنَّهُ يُكُرَهُ ۚ وَلَا يَكُفُرُ لِانَّا لَا نُسِيُّ الظَّنَّ بِالْمُسْلِمِ أَنَّهُ يَتَفَرَّبُ إِلَّى الْا دَمِيّ بِهِلْذَا لَنْحُرِ "ابیاكرنا تمروه باس سے دانع كافرند بوگا- كيونكه بم مسلمان پر بدگماني نبيس كرتے كه ده اس دنج سے كسي آدى كى عبادت كرتا ہے-"

معلوم ہوا کہ مسلمان پر بدگمانی کرنا حرام ہے۔اس کے حاشیہ درمختار میں اس کوزیاوہ واضح کردیا گیا ہے گرجس قدر بیان کردیا گیا اس میں کفایت ہے۔ تغیرروح البیان پارولاز ریآیت

وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ مَا يُذِّبِحُ عِنْدَ اِسْتِقُبَالِ السُّلُطْنِ تَقَرُّبًا اِلَيْهِ أَفْتَىٰ أَهُلُ الْبُخَارِي بِتَحْرِيْمِهِ اِنَّمَا

يَــذُبَـحُونَه وَاسْتِبْشَارًا بِقُدُومِهِ فَهُو كَذَبْحِ الْعَقِيْقَةِ لِوِلاَدَةِ ٱلْمَوْلُودِ مِثْلُ هٰذَا لَا يُوْجِبُ التَّحْرِيْمَ كَذَا فِي شُرُح الْمَشَارِق

"لیعن جوجانورسلطان کے آنے پروڑ کے کیاجائے اس سے قرب حاصل کرنے کے لئے اہل بخاری نے اسکی حرمت کا فتوی دیااورامام رافعی نے فرمایا

كه جانور حرام نيس كيونكه وه اوگ سلطان كي آمد كي خوشي ميس ذرج كرت بين جيسے كه يجد كا عقيقة بچيدكى بيدائش كي خوشي ميس اوراس جيسيا كام جانوركوحرام

لِغَيْرِ هِ كَانَ لِتَعْظِيمِ غَيْرِ اللَّهِ فَتَحَرَّم

نہیں کردیناای طرح شرح مشارق میں ہے۔" معلوم ہوتا ہے کہاس زماندیس میرواج ہوگا کہ بادشاہ کی آ مدیر گھر کا اور ذہح ہوتے ہول گے آج کل میرسم نہیں تو بادشاہ کی عبادت کی تیت سے ذ رج كرتے ہوں تو وہ حرام اور جواظهار خوش كے لئے لوگوں كى دعوت كرتے ہوں وہ حلال بير فقاو كى كا اختلاف رسوم كے اختلاف زماند كى وجہ ہے

ہے۔ غرضکہ گیار ہویں کے جانور کوذ بچہ قدوم سلطان سے کوئی نسبت نہیں۔ علىار موي كى نتيت سے بكرايا لئے والا مرتد بے كيونكد غير خداكى نذر مانا كفر ب اور كافر ومرتد كا ذبيجة حرام بالبذا اعتراض ٤ الارموي ان والعاد بيرام برشاى جلدوم كتاب القوم بحث ندراموات سيب وَ السَّفُرُ لِلْمَحُلُونِ لَا يَجُوزُ لِلاَنَّهُ عِبَادَة" وَالْعِبَادَةُ لَا تَكُونَ لِمَخْلُوقِ جواب اس کا کمل جواب ہم پہلے دے چکے ہیں کربینذرشر فی نیس نذر عرفی ہے جمعی ہدیدونذراندیا بینذراللہ کے لئے ہاوراس کا تصرف بد ہاوران میں سے کوئی بھی شرک نہیں۔استاذے کہتے ہیں کرقم آپ کی نذر ہے بعنی نذران دہدیہ۔

# بحث ہاتھ پائوں چومنا اور تبرکات کی تعظیم کرنا

# پہلا باب

### بوسه تبركات كے ثبوت ميں

تبرکات کا پومناجائز ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔ وَ الْحُنُلُوْ الْبَاطَ سُجَدًا وَّقُوْ الْجِطَّة "" العِن اے بنی اسرائیل تم بیت المقدس کے دروازے میں بجدہ کرتے ہوئے داخل ہواور کہو ہمارے گناہ معاف ہول۔" اس آیت سے پتدلگا کہ بیت المقدس جوانیما وکرام کی آرامگاہ ہاس کی تعظیم اس طرح کرائی گئی کہ وہاں بنی اسرائیل کو بجدہ کرتے ہوئے جانیکا تھم دیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ تبرک مقامات پر توب جلد قبول ہوتی ہے۔ معکلوۃ باب المصافحہ والمعانقة فصل ثانی میں ہے۔

وَعَنُ ذِرَاعٍ وَكَانَ فِي وَفَدِ عَبُدِ الْقَيْسِ قَالَ لَمَّا قَدِمُنَا الْمَدِيْنَةَ فَجَعَلْنَا نَتَبَا دَرُ مِنُ رَّوَاحِلِنَا فَنُقَبِّلُ يَدَرَسُولِ اللَّهِ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَرِجُلَه'

'' حضرت ذراع سے مروی ہے اور بیروفد عبدالفیس میں تھے فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ آئے تو اپنی سوار یوں سے اتر نے میں جلدی کرنے گلے پس ہم حضور علیہ السلام کے ہاتھ یاؤں چومتے تھے۔''

مقتلوة باب الكبائر وعلامات العفاق مين حضرت صفوان ابن عسال سدروايت ب

فَيُسَفَّبُلُ عَدَيْهِ وَرِجُلَه كَان الهول فِ مَضور عليه السلام كهاته عاوَل جوے مفتلوۃ شریف بَسابُ مَا يُقَال عِنْدَ مَنُ حَضَوَه الله عَنْدَ مَنُ حَضَوَه الله عَنْدَ مَنُ حَضَوَه الله عَنْدَ مَنُ حَضَوَه الله عَنْدُ مَنْ حَضَوَه الله عَنْدُ مَنْ حَضَوَه الله عَنْدُ مَنْ حَضَوَه الله عَنْدُ مَنْ حَضَوَه الله عَنْدَ مَن عَضَوَه الله عَنْدُ مَن عَضَوَه الله عَنْدُ مِن مِ الله عَنْدُ مَن عَضَوَه الله عَنْدُ مَن عَضَوَه الله عَنْدُ مَن عَضَوَه الله عَنْدُ مَن عَضَوَه الله عَنْدُ الله عَنْدُ الله عَنْدُ مَنْ عَضَوَه الله عَنْدُ الله عَن

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَبَّلَ رَسُولُ اللهِ صَلِّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عُثْمَانَ ابْنَ مَظُعُونٍ وَهُوَ مَيَّت"

و « حضور عليه السلام نے عثمان ابن مظعون کو بوسه دیا حالا نکہ ان کا انقال ہو چکا تھا۔''

عُفَا ثَرِيفَ ثِن ﴾ كَانَ إِبْنُ عُمَرَ يَضَعُ عَدَه عَلَى المِمْبَرِ الَّذِي يَجُلِسُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي الْخُطْبَةِ ثُمَّ يَضِعُهَا عَلَىٰ وَجُهِهِ

'' جس منبر پرحضورعلیهالسلام خطیه فرمات تنجهاس پرحضرت عبدالله این عمراینا باتھ لگا کرمنه پرر کھتے تنچے (چرمج بنے ۱۵ میریں

اِسْتَنْبَطَ بَعُضُهُمْ مَنُ مَشُرُوعِيَّةِ تَقْبِيُلِ ٱلْاَرُكَانِ جَوَاذِ تَقْبِيُلِ كُلَّ مَنُ يَسُتَحِقُّ الْعَظُمَةَ مِنُ ادَمِيَّ وُغَيْرِهِ نُقِلَ عَنِ الْإِمَامِ أَحُمَدَ آنَّهُ سُعِلَ عَنْ تَقْبِيُلِ مِنْبَرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَتَقْبِيُلِ قَبْرِهِ قَالَ فَلَمْ يُرُبِهِ بَاسًا وَنُقِلَ عَنْ اِبُنِ آبِي الصَّنْفِ الْيَمَانِي آحَدِ عُلَمَاءِ مِلَّةٍ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ جَوَازَ تَقْبِيُلِ الْمُصَحَفِ

وَ اَجُوَاءِ الْحَدِیْثِ وَ قُنُورِ الصَّلِحِیْنَ مُلَخَّصًا "ارکان کعبے چیشنے بعض علاءنے بزرگان دین وغیرہم کے تبرکات کا چومنا ثابت کیا ہے امام احد بن خبل رضی اللہ عندے روایت ہے کہ ان سے کسی نے بوچھا کہ حضور علیہ السلام کامنبریا قبرانور پر چومنا کیا ہے؟ فرمایا کوئی حرج ٹیس اور ابن ابی الصحف بھائی سے جو کہ مکہ کے علاء شافعیہ

میں سے ہیں مفول ہے قرآن کریم اور صدیث کے اور اق بزرگان دین کی قبر چومنا جائز ہیں۔''

توشیخ میں علامہ جلال الدین سیوطی قدی سرہ فرماتے ہیں۔

مُتَنَبَطَ بَعُضُ الْعَارِفِيُنَ مِنُ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ الْآسُودِ تَقْبِيلَ قُبُورِ الصَّلِحِينَ

و د حجرالا سود کے چومنے سے بعض عارفین نے بزرگان دین کی قبروں کا چومنا ثابت کیا ہے۔'' م

ان احادیث و محدثین وعلاء کی عبارات سے ثابت ہوا کہ بزرگان دین کے ہاتھ پاؤں اوران کے لباس تعلین ، بال غرضکہ سارے تبرکات اس طرح کعبہ معظمہ، قرآن شریف، کتب احادیث کے اوراق کاچومنا جائز اور باعث برکت ہے، بلکہ بزرگان وین کے بال ولباس وجیج حبرکات کی تعظیم کرنا، ان سے لڑائی وغیرہ مصائب میں المداد حاصل کرنا۔

قرآن كريم مي فابت ب\_قرآن فرما تاب\_ بن اسرائیل سے ان کے نبی نے فر مایا کہ طالوت کی باوشائ کی نشانی ہے کہ تمہارے یاس ایک تابوت آ ویگا۔ جس بیس تمہارے دب کی طرف سے دلول کوچین ہے اور کچھ چکی ہوئی چزیں ہیں معزز موی اور معزز ہارون کے ترکہ کی کہا تھائے ہوں گے اس کے فرشتے اس آیت کی تفسیر ہیں تفسیر خازن روح البیان وتغییر مدارک اورجلالین وغیرہم نے لکھا ہے، کہ تا بوت ایک شمشاد کی لکڑی کا صندوق تھا جس میں انبیاء کی تصاویر (پیضاویریسی انسان نے نہ بنائی حمیں بلکہ قدرتی تھیں )ان کے مکانات شریف کے نقشے اور حصرت مولیٰ علیہ السلام کا عصاءاوران کے کیڑے اور آپ کے تعلین شریف اورحضرت ہارون علیہ السلام کا عصا اوران کا عمامہ وغیرہ تھا۔ بنی اسرائیل جب وشمن سے جنگ کرتے تو برکت کے لئے اس کوسا منے رکھتے تھے۔ جب خدا سے دعا کرتے تو اس کوسامنے رکھ کر دعا کرتے تھے۔ بخو بی ثابت ہوا کہ بزرگان دین کے تیرکات سے فیض لینا۔ان کی عظمت کرنا طریقہ انبیاء ہے۔ تقبیر فازن ویدارک روح البیان وکبیر سورہ یوسف یارہ ۱۱ زیرآیت فَسَلَمَ الْأَهَبُوُّ الله کے جب یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ ولسلام کوان کے بھائیوں کے ساتھ بھیجاتوان کے گلے ہیں اہرا ہیم علیہالسلام کی قبیص تعویذ بنا کرڈ ال دی تا کہ محفوظ رہیں۔سارے پانی رب نے پیدا كيئے ہيں يكرآب زمزم كى تعظيم اس لئے ہے كه بيرحضرت اسلعيل عليه السلام كے قدم شريف سے پيدا ہوا۔مقام ابراجيم پھركو حضرت ابراجيم عليه السلام عنسبت مونى تواسى عزت يهال تك بزهكي كرحضور عليه السلام عضبت مونى وتورب تعالى في اس كافتم فرمائي كالمُقْسِم بهالما الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلْ" بِهِلْذَا الْبَلَدِ يَرْفرِما وَهَلْذَا الْبَلَدِ الْآمِيْنِ ايبِعليالسلام عفرما الرُّكُصْ بِرِجُلِكَ هٰذَا مُعُتَسَل " بَارِد" وَ شَرَاب" ايوب عليه السلام كي ياؤن سيجو باني بيدا مواده شفاينا معلوم مواكد بي كي ياؤن كاوهوون عظمت والا اور شفاء ہے۔ مشکلوۃ شروع کتاب اللباس میں ہے کہ حضرت اساع بہت ابی بحر الصدیق رضی اللہ عنہا کے پاس حضور علیہ السلام کا جبہ (انچکن) شريف تفا۔ اور مدين طبيب من جب كوئي بيار ہوتا تو آپ وہ دھوكراس كو پلاتى تھيں اى مشكلوة كتاب الاطمعد باب الاشرب من ہے كہ حضور عليه السلام حضرت كبشدرضى الله تعالى عند كے مكان برتشر يف فر ماہوئے اوران كے مشكيزے سے مندمبارك لگا كرياني بيا۔انہوں نے بركت كيليخ مشكيز و كامند کات کررکھ لیا۔ای مشکلوۃ کتاب الصلوۃ باب المساجد فصل ٹانی میں ہے کہ ایک جماعت حضور علیہ السلام کے دستِ اقدی پرمشرف براسلام ہوئی

ہر رہے۔ ہوں ہوں ہے۔ وہ سروں ہے۔ ہوں ہیں ہے۔ ہوں وہوکراس کو پلاتی تھیں ای مشکوۃ کتاب الاطمعہ باب الاشریہ میں ہے کہ حضورعلیہ السلام حضرت کہندرضی اللہ تعالی عندے مکان پرتشریف فرماہوئے اوران کے مشکیزے سے منہ مبارک لگا کر پانی بیا۔ انہوں نے برکت کیلیے مشکیزہ کا منہ کات کرد کھ لیا۔ انہوں نے برکت کیلیے مشکیزہ کا منہ کات کرد کھ لیا۔ ای مشکوۃ کتاب الصلوۃ باب المساج فصل ٹانی ہیں ہے کہ ایک جماعت حضورعلیہ السلام کے دستِ اقد می پرمشرف براسلام ہوئی اور عرض کیا کہ جمارے منظوۃ کتاب الصلوۃ باب المساج فصل ٹانی ہیں ہے کہ ایک جماعت حضورعلیہ السلام کے دستِ اقد می پرمشرف براسلام ہوئی اور عرض کیا کہ جمارے ملک ہیں ہیں۔ (یہودیوں کا عبادت خانہ) ہے جم چاہے ہیں کہ اس کوقو ڈکرم بحد بنالوں سے معلوم ہوا کہ جمنور شکی اللہ اللہ بھارت خانہ کی کو وہاں ذمین پرچیزک دواوراس کومجد بنالوں اس سے معلوم ہوا کہ حضور سلی اللہ علیہ واللہ منازی کو وہاں ذمین پرچیزگ دواوراس کومجد بنالوں اس سے معلوم ہوا کہ حضور سلی اللہ عندا پی ٹو بی ہیں حضور علیہ السلام کا ایک بال شریف رکھتے تھے۔ علیہ وسلم کا لعاب شریف کفری کو دور فرما تا ہے۔ حضرت خالد بن ولیدر شی اللہ عندا پی ٹو بی ہیں حضور علیہ السلام کا ایک بال شریف رکھتے تھے۔ وہوں کا میں وہو بی ضرور آپ کے سرمبارک پر ہوتی تھی۔ مشکوۃ باب الستر ہ ہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کا ایک بال شریف در کھتے تھے۔ اور جنگ ہیں وہ ٹو بی ضرور آپ کے سرمبارک پر ہوتی تھی۔ مشکوۃ باب الستر ہ ہیں ہے کہ حضور علیہ السلام نے وضوفر ما یا تو حضرت بلال نے وضو کا ایک بی وہوں کی مشرور آپ کے سرمبارک پر ہوتی تھی۔ مشکوۃ باب الستر ہ ہیں ہے کہ حضور علیہ السلام نے وضوفر ما یا تو حضرت بلال نے وضو کا

پانی لےلیااورلوگ حضور بلال کی طرف دوڑے۔جس کواس غبالہ شریف کی تری لگٹی اس نے اپنے مند پرٹل کی اور جے ندگی۔اس نے کسی دوسرے کے ہاتھ سے تری لے کرمند پر ہاتھ پچیسرلیاان احادیث سے ثابت ہوا کہ بزرگان وین کی استعال چیز وں سے برکت حاصل کرناسنت صحابہ ہے۔ اب اقوال فقہا وطاحظہ ہوں۔عالمگیری کتاب الکراہیت باب الملوک میں ہے۔

#### إِنْ قَبَّلَ يَدَعَالِمِ أَوْ سُلُطَنِ عَادِلٍ بِعِلْمِهِ وَعَدَٰلِهِ لَاَبَأْسَ بِهِ "اگرعالم ياعادل بادشاه كم باتھ چوےان كعلم وعدل كى وجدے واس ش حرج تيس."

'' اگرعالم باعاول بادشاہ سے ہاتھ چوہےان سے علم وعدل کی وجہ ہے تو اس میں حرج کیل ۔'' اس عالمگیری کتاب الکراہیت ہاب زیارۃ القبور میں ہے۔

لَا بَأْسَ بِتَقْبِيلِ قَبُرِ وَ الِلَدِيْهِ كَذَافِى الْغَرَ ابْبِ " " الهال باپى قبرى چومنى مى حرج نبير ـ " اى عالىكىرى كتاب الكرابيت باب ملاقات الملوك مى ب-

إِنَّ التَّقْبِيُلَ عَلَىٰ خَمْسَةِ اَرْجُهِ قُتُلَةُ الرَّحُمَةِ كَقُبُلَةِ الْوَلَدَه وَقُبُلَةُ التَّحِيَّةِ كَقُبُلَةِ الْمُؤْمِنيُنَ بَعْضُهُمُ وَقُبُلَةُ الشَّفُقَةِ كَقُبُلَةِ الْوَلَدِ بِوَالِدَيْهِ وَقُبُلَةُ الْمُؤَدَّةِ كَقُبُلَةِ الرَّجُلِ اَخَاهُ قُبُلَةُ السَّهُوَةِ كَقُبُلَةِ الرَّجُلِ

# إِمْرَاتُهُ وَزَادَيَغُضُهُمْ وَقُبُلَةُ الْحَجَرِ الْآسُودِ

''بوسہ لینا پانچ طرح کا ہے دحمت کا بوسہ جیسے کہ باپ اپنے فرز ندکو چوے۔ ملاقات کا بوسہ جیسے کہ بعض مسلمان بعض کو بوسہ دیں۔ شفقت کا بوسہ جیسے کہ فرزندا پنے مال باپ کو بوسہ دے ووش کا بوسہ جیسے کہ کوئی شخص اپنے دوست کو بوسہ دے۔ شہوت کا بوسہ جیسے کہ شوہرا پنی بیوی کا بوسہ لے۔ بعض نے زیادہ کیا دین داری کا بوسہ اور وہ سنگ اسود کا چومنا ہے۔'' ور فقار جلد چنج كماب الكرام بيت آخر باب الاستبراء بحث مصافحه عن ب\_

وَلَا بَأْسَ بِتَقْبِيلَ يَدِ الْعَالِمِ وَ السُّلُطُنِ الْعَادِلِ " "عَالَم اورعادل بادثاه كَ باتِه جو من من ترين من

اس جگرشای نے حاکم کی ایک حدیث نقل کی جس کے آخر میں ہے۔

قَالَ ثُمَّ اَذِنَ لَهُ ۚ فَقَبَّلَ رَأْسَهِ وَرِجُلَيْهِ وَقَالَ لَوْ كُنْتُ امِرًا اَحُدًا اَنْ يَسْجُدَ لِلَاحَدِ لَاَمُوتُ الْمَرُاةَ اَنْ تَسُجُدَ لِزَوْجِهَا وَ قَالَ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ

د حضورعلیدالسلام نے اس مخص کواجازت وی اس نے آپ سے سراور پاؤل مبارک پر بوسدویا۔ اور حضورعلیدالسلام نے فرمایا کدا گر جم کسی کو بحدے كالحكم دية تو كورت كودية كرشو بركوتجده كري."

در مخارنے ای جگہ بوسہ پانچ فتم کا بیان کیامش عالمگیری کے اتنا اور زیادہ کیا۔

قُبُـلَةُ الـدِّيَانَهِ لِلْحَجِرِ الْسَوَدِ وَ تَقْبِيلُ عُتُبَةِ الْكَعُبَةِ تَقْبِيُلُ الْمُصْحَفِ قِيلَ بِدُعَة " لَكِنُ رُوِىَ عَنْ عُمَرَ ٱنَّه ۚ كَانَ يَاخُـذُالُـمُصُحَفَ كُلَّ غَذَاةٍ وَآمَّاتَقُبِيلُ الْخُبُزِ فَجُوزَ الشَّافِيعَةُ آنَّه ۚ بِدُعَة ۖ مُبَاحَة ۗ وٱ قِيْلَ

حَسَنَة " مُلَخَّصًا '' ایک بوسد دبنداری کا ہے وہ مجراسود کا بوسہ کعبہ شریف کی چوکھٹ کا بوسہ ہے قرآن یا ک کو چومنا بعض لوگوں نے بدعت کہا ہے مگر حمر رضی الله عنہ

ے روایت ہے کہ آپ ہرسج کوقر آن پاک ہاتھ میں لیکر چوہتے تھاور روٹی کا چومنا اسکوشافعی لوگوں نے جائز فر مایا ہے کہ بیر بدعت جائز ہے بعض نے کہا کہ بدعث حسنہے۔''

نيزرب تعالى فرماتات وَاتَحدُوا مِن مُقَام إِبُواهِيمَ مُصَلِّي مقام ابراتيم وه يقرب بس بركر عبور صفرت فليل علياللام ف کعبد کی تقبر کی ۔ ان کے قدم پاک کی برکت سے اس پھر کا یہ درجہ ہوا کہ دنیا مجر کے حاجی اس کی طرف سر جھکانے لگے۔ان عبارات سے معلوم ہوا کہ بوے چند طرح کے ہیں ادر متبرک چیز وں کو بوسد دینا دینداری کی علامت ہے، یہاں تک تو اقوال موافقین کا ذکر ہوا۔ خافین کے سردار جناب مولوی رشید احمدصاحب کنگوی فیآوی رشید بیجلداول کتاب انظر والاباحه شخیه ۵ پر فرماتے ہیں ' دنعقیم دیندار کو کھڑا ہونا سنت ہے اور پاؤں چومنا ایے بی محض کا بھی درست ہے حدیث سے ثابت ہے۔'' فظ رشیدا حم علی عند۔

اس کے متعلق اور بھی احادیث وقعبی عبارات عبارات پیش کی جاسکتی ہیں۔ مگراسی قدر پر کفایت کی جاتی ہے۔

### دوسراباب

# اس پر اعتراضات و جواب میں

بزرگوں کے ہاتھ یاؤں چوسنے اور تبرکات کی تعظیم پر فالفین کے پاؤں حسب ذیل اعماضات ہیں۔انشاء اللہ عز وجل اس کے سوااور نیل سکیس سے۔

فتنها فرماتے ہیں کہ علاء کے سامنے زمین چومناحرام ہے۔ نیز جھک کر تعظیم کرناحرام ہے کیونکد بدرکوع کے مشابداورجس طرح تعظیمی بجدہ حرام ہوگیا۔ تعظیمی رکوع بھی حرام ہوگیا اور جبکہ کسی کے پاؤل چوہنے کے لئے اس کے قدم پرمندر کھا تو بیدرکوع تو کیا بجدہ ہوگیا

لبذابيرام بدووفاركاب الكرابيت باب الاستبراء بحث مصافح من بد

وَتَقْبِيْلُ الْآرُضِ بَيْنِ يَدَى الْعُلَمَآءِ وَالْعُظَمَآءِ فَحَرَامٌ ۖ لِلَّنَّهُ ۚ يَشْبَهُ ۚ عِبَادَةَ الْوَتُن

" علماءاور بزے بزرگوں کے سامنے زمین چومنامیرام ہے کیونکد میدبت پرتی کے مشاہہے۔"

ای کے ماتحت شامی ہیں ہے۔

إِلْإِيْسَاءُ فِي السَّلَامِ إِلَىٰ قَرِيْبِ الرُّكُوعِ كَا السُّجُودِ وَ فِي الْمُحِيْطِ أَنَّهُ يُكُرَهُ الإنْحِنَاعُ لِلسَّلَظِنِ وَغَيْرِهِ وَظَاهِرُ كَالاَمِهِمْ عَلَىٰ إِطَّلاقِ السُّجُودِ عَلَىٰ هٰذَا التَّقُبِيل

" سلام میں رکوع کے قریب تک جھکنا سجدہ کی طرح ہے اور محیط میں ہے کہ بادشاہ وغیرہ کے سامنے جھکنا مکروہ ہے اور فننہاء کا ظاہری کلام ہیہے کہ وہ اس چومنے کو تجدہ ہی کہتے ہیں۔"

معلوم ہوا کہ سی انسان کے آ مے جھکتا مجدہ کرنا شرک ہے لبندائسی کے پاؤل چومنا شرک ہے حصرت مجددصا حب کودر بارا کبری میں بلایا گیااورداخل

ِلْ کَبِیْرَ قِ لِلْکَبِیْرَ قِ "اگر بیز مین چومناعبادت اور تعظیم کے لئے ہوتو کفر ہے اورا گرتھیۃ کے لئے ہوتو کفرنہیں ہاں گنبگار اور کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔"

اس عبارت کے ماتحت شامی نے اسکواور بھی واضح کردیا ہے۔ رہا غیر کے سامنے جھکنا۔ اسکی دونوعیت بیں ایک بیر کہ جھکنا تعظیم کے لئے ہو جیسے کہ جھک کوسلام کرنا۔ یا معظم شخص کے سامنے زمین چومنا بیا گرحد رکوع ہے قوحرام ہے ای کوفقہا منع فرمارہ ہے ہیں۔ دوسرے بیکہ جھکنا کسی اور کام کے لئے مواور وہ کام تعظیم کے لئے ہو جیسے کہ کسی بزرگ کے جو تیاسیدھا کرنا اس کے پاؤل چومنے کے لئے ہے اور وہ کام تعظیم بزرگ کے لئے بیطال ہے اگر بیاتو جیسے کہ کسی بزرگ کے لئے بیطال ہے اگر بیاتو جیسے کہ جا در ہوں کا میشن کر دہ احاد ہے اور فعظمی کے اسکو بیٹر کردہ احاد ہے اور فعظمی عبارات کا کیا مطلب ہوگا۔ نیز بیسوال دیو بندیوں کے بھی فلاف ہوگا کہ ان کے پیشوا مولوی دشیدا حمد صاحب کا بیانتہائی تقوی تھا کہ انہوں نے سمجھا کہ چونکہ در بارا کمری میں اکبر میں اکبر میں اکبر کا بیانتہائی تقوی تھا کہ انہوں نے سمجھا کہ چونکہ در بارا کمری میں اکبر باوشاہ کو بحدہ کرایا جا تا ہے اور اکبراس فوض سے مجھاکوا ہے سامنے جھانا جا بتا ہے۔ اس لئے آپ نہ چھکے در نداگر آپ جھک کراس کھڑکی سے داخل

اعتداض ٤ احاديث يس بكرحفرت عمرف ستك اسودكو بوسدد يكرفر مايا

ہوتے تو بھی آپ پر پچھ شرقی الزام نہ ہوتا کہ آپ کا مقصداس بھکنے سے تعظیم اکبرنہ تھی۔

إِنِّى إِعَلَمِ إِنَّكَ حَجَرِ" لَا تَنفَعُ وَلاَ تَضُرُّ لَو لَا إِنِّى رَثَيْتُ رَسُوُ لَ اللَّهِ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا قَبَّلُتُكَ " يَتَرِبُنُ وَحِدْنِقَصَانَ أَكُرِينَ فِي صَوْدِعلِيهِ اللَّهِ مُوجِّةٍ جِرِحْتِهِ وَعَنْ دَدِيكَا مِوَا تَوْشِ وَتَحْكُو جِومِنَا۔" " يَتَرِبُنُ وَعِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ مَا يَعْلَمُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا قَبْلُتُكُ

اس ہے معلوم ہوا کہ قاروق اعظم رضی اللہ عنہ کوسٹک اسود کا پوسہ نا گوار تھا تھر چونکہ نام جیوز اچوم لیا۔اور چونکہ ان تبرکات کے چوہنے کی نص ٹییں آئی لہٰذانہ چینا ہی مناسب ہے۔

**جواب** مولوی عبدالحی صاحب نے مقدمہ ہدایہ خیلۃ الہدایہ میں ججراسود کے ماخت ای حدیث کونقل فرمایا کہ حاکم کی روایت میں ہے کہ حصرت علی رضی اللہ عنہ کو جواب دیا کہ اے امیر المونین ججراسود نافع بھی ہے اور معنز بھی۔ کاش کرآپ نے قرآن کی اس آیت کی تغییر پر توجہ فرمائی ہوتی۔

ہیں۔ وَ إِذْ اَسَحَالَ وَبُسُکَ مِنْ بَنِیْ الدَمَ مِنْ ظُهُوْ دِهِمْ ذُرِیْتَهُمُ جب بیناق کے دن رب تعالی نے عہد دیان لیا تو وہ عہد ناسا کی ورق عمل کھے کراس ججراسود میں رکھا اور بیسٹک اسود قیامت کے دن آ ویگا اس کی آئٹھیں اور زبان اور لب ہوں گے اور موثنین کی گواہی دے گا۔ لہذا میاللہ کا

امین اورمسلمانوں کا گواہ ہے حضرت فاروق نے قرمایا۔ اے علی جہال تم ندہوخدا مجھے وہاں ندر کھے معلوم ہوا کہ سنگ اسودنقع ونقصان پہیانے والا ہے اوراس کی تعظیم دین کی تعظیم ہے۔ نیز حضرت فاروق کا

منگِ اسودکو بے خطاب اس لئے ندتھا کہ آپ اس بوسہ جراسُود سے ناراض تھے۔سقت سے ناراعنی کفر ہے بلکہ محض اس لئے کدامل عرب پہلے بت پرست تھے ایسا ندہو کہ وہ یہ مجھ لیس کہ اسلام نے چند بتوں سے ہٹا کرایک پھر پرہم کومتوجہ کردیا اس فرمان سے لوگوں کوفرق معلوم ہوگیا کہ وہ قعا پھڑوں کا پوجنا اور بیہ پھڑکا چومنا۔ پوجنا اور ہے اور چومنا اور حضرت علی رضی اللہ عند نے اس مقصد کی تر دیدنہ کی بلکہ کلا تسفسو کہ لا تَسْفَعُ کے کے لفظ سے جوسامعین دھوکا کھاتے اس کوصاف فرمادیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ عند کا مقصد بیہ ہے کہ مالذات یہ پھڑنفع اور نقصان کا مالک نیمیں ۔ جیسا کہ اٹل عن وضر زمیں تو حضرت فاروق کا فرمان بھی لوگوں کو بچھانے کے کہ اٹل عزب بتوں کو بچھتے تھے اس کا بیر مطلب بھی نہیں ہے۔ کہ اس پھر میں بالکل فنع وضر زمیں تو حضرت فاروق کا فرمان بھی لوگوں کو بچھانے کے لئے تھا اور حضرت غلی رضی اللہ عنہ بھاری تقریب سے دوافض اور و ہا بیوں دونوں کے اعتراض اُٹھ گئے۔
تعجب ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بیبال توسیک اسود کے بوسہ کے بقول تمہارے خلاف بیں لیکن خودہی حضور علیہ السلام سے انہوں نے تعجب ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بیبال توسیک اسود کے بوسہ کے بقول تمہارے خلاف بیں لیکن خودہی حضور علیہ السلام سے انہوں نے

تعجب ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہاں توسنگِ اسود کے بوسہ کے بقول تمہارے فلاف بیں لیکن خود ہی حضور علیہ السلام سے انہوں نے عرض کیا کہ ہم مقام ابراہیم کواپنا مصلّے بنالیعتے کہ اس کے سامنے تجدہ کرتے اور فلل پڑھتے ان ہی کی عرض پر بیآ یہ آئی۔ وَ اتَّیْخِیدُوْ ا مِنْ مُقَامِ الْدُ اَهِیْسِهِ مُصَلِّدُ مِقام ابراہیم بھی توانک پھر ہی ہے اس کے سامنے فل بڑھنا اور تحدہ کرنا آپ کو بیندے۔

اِبُو اهِیْمِ مُصَلِّمے مقام ابراہیم بھی توایک پھری ہاس کے سامنے قبل پڑھنا اور بجدہ کرنا آپ کو پہند ہے۔ اعتواض ۳ بعض لوگ بھی کہتے ہیں کرآج کل جو تیر کات صفور علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں خبر نہیں کہ بناوٹی ہیں یا کہ اصلی چونکہ

العلق الله المستحص من من وت بيدن سبع إلى رواح من بوعروت مسورت المساسط من سرت مسوب إلى برون فد بعاوى إلى يا الدارات كرا في جومته الن كے اصلى ہونے كا ثبوت نبيس اس لئير الكا چومناء ان كى عظمت كرنامنع ہے۔ ہندوستان ميں صد ہا جگد بال مبارك كى زيارت كرا فى جاتى ہے شاتو اس كا پينة ہے اور شرقوت كدر چضور عليه السلام كے بال بيں؟

جواب تبرکات کے بوت کے لئے مسلمانوں میں بیمشہور ہونا کہ بیضور کے تبرکات ہیں کا فی ہے اس کے لئے آبت قرآنی باحدیث بخاری کی خرورت نہیں ہر چیز کا ثبوت کیساں نہیں ہوتا زنا کے ثبوت کے لئے چارتی مسلمانوں کی شہادت ورکار۔ دیگر مالی معاملات کے ثبوت کے لئے ووکی گوائی کا فی اور دمضان کے چاند کے لئے صرف شہرت یا گوائی کا فی اور دمضان کے چاند کے لئے صرف شہرت یا خاص علامت کا فی ہے۔ ایک چورت کو ساتھ لے کرشل زن وشو ہر رہتے ہیں۔ آپ اس علامت کو دیکے کر اس کے نکاح کی گوائی وے سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم فلاں کے بیٹے فلاں کے بوتے ہیں۔ اس کا ثبوت ندقر آن سے ہے نہ حدیث ندہماری والدہ کے نکاح کے گواہ موجود۔ گرمسلمانوں میں اس کی شہرت ہے اتنائی کافی ہے۔ اس طرح یادگاروں کے ثبوت کے لئے شہرت معتبر ہے۔ رب تعالی فرما تا ہے۔

#### اِاَوَلَهُ يَسِيَّرُوُ افِي الْآرُضِ فَيَنُظُرُو تَكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَيْلِهِمْ "كيابيلوگ زمين كي سِرْمِين كرتے تاكرديكيس ان سے پہلے والوں كاكيا انجام ہوا۔"

اس آیت میں کقار مکہ کورغبت دی گئی ہے کہ گذشتہ کقار کی بیادگاروں ،ان کی اجڑی ہوئی بستیوں کود کچے کرعبرت بکڑیں کہ نافر مانوں کا بیانجام ہوتا ہے اب میر کیسے معلوم ہو کہ فلاں جگہ قوم آباد تھی قرآن نے بھی اس کا پتہ نہ دیااس کے لئے تھش شہرت معتبر مانی معلوم ہوا کہ قرآن نے بھی اس شہرت کا

اعتباراور فرمایا۔ شفاشریف میں ہے۔

وَمِنُ إعْظَامِهِ وَإِثْجَبَادِهِ إعْظَامُ جَمِيْعِ آسُبَابِهِ وَإِثْحَرَامُ مُشَاهِدِهِ و. آمُكُنَتِهِ وَمَا لَمَسَه عَلَيْهِ السَّلَامُ ٱوْ عُرُفَ بِهِ صنودعليدالسلام کي تعظيم وتو تيريس سے بيھی ہے کے حضودعليدالسلام ہے اسباب ان ہے مکانات اور جس کواس جم پاک ہے مس بھی ہوگيا اور جس

کے متعلق بید مشہور ہے کہ بید صنورعلید السلام کی ہے ان سب کی تعظیم کرے ۔ شرح شفامیں ملاعلی قاری اس عبارت کے ما تحت فرماتے ہیں۔

إِنَّ الْمُوَادَ جَمِينَعُ مِ. ا نُسِبَ إِلَيْهِ وَيُعَرَفُ بِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ اس سے مقصد رہے کہ جو چیز حضور علیہ السلام کی طرف منسوب ہو مشہور ہواس کی تعظیم کرے رمولانا عبدالحلیم صاحب تکھنوی نے اپنی کتاب

نورالايمان ش بيتى عبارت شقأ قل فرماكر وَيُعُوِّفُ بِهِ برحاشيكها.

# ورالايمان على وجُهِ الْاَشْتِهَارِ مِنْ غَيْرِ ثُبُوْتِ آخُبَارٍ فِي اثَارِهِ خَذَاقَالَ عَلِي نَ الْقَارِي

''اگرینسبت محض شہرت کی بناپر ہوا وراس کا شہوت احدیث ہے نہ ہو۔ای طرح ملاعلی قاری نے فرمایا۔'' ملاعلی قاری علیہ الرحمۃ نے اپنی کتاب مسلک متقسط میں بیری مضمون تحریفر مایا۔ای طرح علماءاتست نے احکام حج میں تضانف شاکع کیس اور زائرین

ے ہوا یت کی کرتر بین شریقین بیس ہراس مقام کی زیارت کرے جس کی لوگ عزّ ت وحرمت کرتے ہوں ۔ تنجب ہے کہ فقہاء کرام فضائل اعمال بیس حدیث ضعیف کو بھی معتبر مانیں ۔ اور بیو ہر بان تبرکات کے ثیوت کے لئے حدیث بخاری کا مطالبہ کریں۔

عاشقال راچه كار با تخقيق! بركبا نام اوست قربانيم

**معلیفه** هم دهوراجی کا شعیاواژ کی گلینه محید میں بارہویں رہے الاوّل شریف کو وعظ کینے گئے وہاں بال مبارک کی زیارت کی جار ہی تھی۔مسلمان زیارت کررہے تھے ورود یاک کرتے تھے کوئی روتا تھا۔ کوئی دعاما نگ رہا تھا۔ غرضکہ بچیب پر کیف منظرتھا ایک صاحب ایک کونہ میں منہ بنائے کھڑے تھے معلوم ہوتا تھا کہان کے مذکولقوے نے مارا ہے میں نے ہوچھا کہ حضرت آپ غضہ میں کیوں ہیں؟ فرمانے گلے کہ مجدول میں شرک مور باباس كاكيا جوت ب؟ كديه بال حضور عليه السلام كاب اوراكر موجعي تواس تعظيم كى كيا جوت ب؟ ميس في جواب ندويا- بلكدان س يوجها کہ جناب کا اسم شریف کیا ہے؟ فرمانے کے عبدالرطمن ۔والدمہر بان کا اسم گرامی کیا؟ فرمایا کہ عبدالرحیم ۔ہم نے بوچھا کہ اس کا ثبوت کیا ہے؟ کہ آپ عبدالرجیم صاحب کے فرز ند ہیں۔اوّلاً تواس نکاح کے گواؤہیں اگرکوئی ہوہجی تو وہ صرف عقد نکاح کی گوائی دے گا یہ کیے معلوم ہوا کہ جتاب کی ولادت شریف ان کے بی قطرے سے ہے تو پ کر ہوئے کہ جناب مسلمان کہتے ہیں کہ میں ان کا بیٹا ہوں اور مسلمانوں کی گواہی معتبر ہے۔ ہم نے کہا جناب مسلمان کہتے ہیں کدبیرسول الله صلی الله علیہ وسلم کا بال شریف ہاورمسلمانوں کی گواہی معتبر ہے شرمندہ ہوگئے کہنے لگے میاور بات ہے یو چھا کہ جناب کیاں کے تعلیم یافتہ ہیں فرمایا دیو بند کے۔ہم نے کہا کہ پھر کیا یو چھنا آپ تو رجٹری شدہ ہیں۔مولانا قطب الدین برہمچاری قدس سرہ سے ایک دیو بندی صاحب فرمائے گئے حضورعلیہ السلام کوحضور کہنا بدعت ہے نام لینا چاہئے کیونکہ حضور کہنا کہیں ثابت نہیں انہوں نے جواب دیا چپ رہ ألو ۔ بولے بركيا؟ فرمايا كرآپ جناب يا آپ كہنا بدعت ہے كہيں بھى ثابت نيس ميں يفين كرتا ہوں كدد يو بند يوں كو بہت زيادہ تكليف قیامت کے دن ہوگی ۔جبکہ حضورعلیدالسلام مقام محمود پرجلوہ گرجوں گے اور آپ کی شان تمام عالم پر ظاہر ہوگی۔ ٱللَّهُمَّ ارْزُقُنَا شَفَاعَتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ چرنامانیں محقیامت میں اگرمان کیا" " آج کے ان کی پناہ آج مددما تگ ان ہے نقشه اصل تعلین شریف نبیس میتو تنهاری روشنائی تنهارے قلم سے بنایا ہوا فو ثو ہے۔ پھراس کی تعظیم کیوں کرتے ہو۔ اعتراض £ **جواب** بینتشه اصل تعلین کی نقل ہےاوراس کی حکایت ہے حکایت کی بھی تعظیم چاہیئے لا ہور کا چھیا ہوا قر آن شریف،اس کا کاغذ وروشنائی آسان سے جیں اتری جاری بنائی ہوئی ہے مگر واجب التعظیم ہے کہ اس اصل کی نقل ہے۔ ہر ماہ رہے الاول ہر دوشنبہ معظم ہے کہ اصل کی حاک ہے۔

# بحث عبدالنبي عبدالرسول نام ركهنا

عبدالنبی عبدالرسول عبدالمصطفاعبدالعلی وغیرہ نام رکھنا جائز ہے۔ای طرح اپنے کوحضورعلیہ السلام کا بندہ کہنا جائز ہے قرآن وحدیث واقوال فقنہاء سے ثابت ہے تگر بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اس لئے اس بحث کے بھی ہم دوباپ کرتے ہیں۔باب اوّل بیس اس کا ثبوت دوسرے بیس اس پر اعتراض وجواب۔

# پهلا باب

### اس کے ثبوت میں

قرآن ريم قرماتا ، وَانْكِحُو اللايامي عِنْكُمُ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِب. ادِكُمْ وَامِالِكُمْ

"اور تکاح کروا پنوں میں ان کا جو بے تکاح ہوں اورا پنے لاکق بندوں اور کنیزوں کا۔"

اس عبادت میں عباد کو کم کی طرف مضاف کیا گیاہے۔ لیتی تہمارے بندے۔

### قُلُ يَا عَبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسُرَفُو عَلَىٰ اَنْفُسِهِمُ لَا تَقُنَطُو ا مِنْ رَّحُمَةِ اللَّهِ

"ا مِحبوب فرماد و کرمبرے وہ بندوجہ نہوں نے اپنی جانوں پرزیادتی کی اللہ کی رحمت سے ندامید ندہو۔"

اس یا عبادی میں دواحثال ہیں۔ ایک بیر کدرب فرما تا ہے کداے میرے بندودوسرے بید کہ حضور علیدالسلام کو تھم دیا گیا کہ آپ فرمادواے میرے بندو۔ اس دوسری صورت میں عبادرسول الله مراوقوئے ۔ تیعنی حضور علیہ السلام کے غلام اور اُمتی ،دوسرے معنیٰ کو بھی بہت ہے بزرگان دین نے افغیار فرمایا۔ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں۔

بنده خواه خواندااحمد دررشاد جمله عالم رانخوال قال ياعباد

حضورعلیدالسلام نے سارے عالم کواپنا بندہ فرمایا۔ قرآن میں پڑھ لوقل یا عباد۔ حاجی الداد الله صاحب رسالہ فخہ کمیرتر جمد ثنائم الداد بیصفی ۱۳۵ میں معلام منازع ہوں۔ جنائی اللہ بیسے میں۔ چنائی اللہ تعالی فرماتا ہے قُلُ یَا عِبَادِیَ الَّذِیْنَ الآیت مرجع همیر معتقلم کا آنحضرت عظی فرماتے ہیں۔ ترجہ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی قُلُ یَا عِبَادِیَ الَّذِیْنَ الآیت آپ کہددہ کرمیرے بندو۔ ازالہ النفاء میں شاہ ولی اللہ صاحب بحال الریاض العقرة وغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرضی اللہ عند نے برمنبر خطبہ میں فرمایا قَدُ تُحنُتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ عَبُدُه وَ خَادِمَه ""مين صنورعليه السلام كماته وقالي بن بن آپ كابنده اور فادم تفا" مثنوى شريف مين وه واقعد قل فرمايا - جبكه حضرت صديق اكبر حضرت بلال (رضى الذهبها) كوثريد كرصنورعليه السلام كى بارگاه بين لائ توعرض كيا -

گفت ماد و بندگان کوئے تو

عرض کیا کہ ہم دونوں آپ کی بارگاہ کے بندے ہیں۔ میں ان کوآپ کے سامنے آزاد کرتا ہوں۔

صاحب در مخار خطبه در مخارش است شجر علمی بیان فرماتے ہیں۔

فَالِنَّى أَرُّوِيهِ عَنْ شَيْخِهَا أَلَشَّيْخُ عَبُدُ النَّبِيِّ الْخَلِيْلِيُ "مِن اسكوائِ شَيْخُ عبدالني ليل عدروايت كرتا بول." معلوم بواكرصاحب درمقارك استادكانام عبدالني تعارم ثير شيداحد كنگون من مولوي محود صن صاحب ديو بندي في كلصاب-

قبولیت اے کہتے ہیں مقبول ایسے ہوتے ہیں عبید سود کاان کے لقب ہے ایوسف ٹانی

جس ہے معلوم ہوا کہ مولوی رشید احمد صاحب کے کالے بندے بھی پوسٹ ٹانی کہلاتے ہیں غرضکہ عبد کی نسبت غیر خدا کی طرف قرآن وحدیث و دور

اقوال ثنائقین سے ثابت ہے عرب والے عام طور پر کہتے ہیں۔عبدی تو''۔ شاعرکہتا ہے ع اَلْسِ اَلْسِبُ الْسِبِ اَلْسِ مطعیفہ تقویۃ الایمان عم علی پخش، پیرپخش،غلام علی، مارپخش،عبدالنبی نام رکھنے کوشرک کہا۔ گر تذکرۃ الرشید چند اقل صفحۃ اپنی وشیدا حد صاحب کا شجرہ نسب یوں ہے مولا ٹارشیدا حمدا بن مولا نا ہدایت احمد ابن قاضی چیرپخش ابن غلام حسن ابن غلام علی۔ اور مال کی طرف سے نسب نامہ

یوں تکھاہے۔ رشیداحم صاحب کے خاندانی بزرگ مشترک مرتد تھے یانہیں؟اگرنہیں تو کیوں؟اوراگر تھے تو مرتد کی اولا وحلالی ہے یاحرای۔

# دوسراباب

### اس پر اعتراضات وجوابات میں

اعتواض ۱ عبد کے معنیٰ بیں عابد عبادت کر نیوالاتو عبدالنبی کے معنیٰ موں کے نبی کی عبادت کر نیوالااور میمعنیٰ صرح شرکیہ بیں البذاا یسے نام منع ایس۔

جواب عبدے معنی عابدہمی ہیں اور خادم بھی۔ جب عبد کوانٹد کی طرف نسبت کیا جاویگا تواس کے معنے عابدہوں سے۔اور جب غیراللہ کی نسبت ہوگی تومعنی ہوں سے خادم غلام لہذاعبد الغنی سے معنے ہوئے نبی کاغلام۔عالمگیری کتاب اکرا ہیت باب تسمیة الاولا ویس ہے۔

وَالتَّسْمِيَّةُ بِالسَّمِ يُوْجَدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَے جَائِزَ ةَ" كَالْعَلَّي وَالرَّشِيَّدِ وَالْبَدِيْعِ لِآنَه مِنَ الْاَسْمَآءِ الْمُشْتَرَكَةِ وَيُوَادُ فِي حَقَّ الْعِبَادِ مَالاَ يُرَادُفِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَے كَذَا فِي السَّرَاجِيَّةِ

'' جونام قرآن شریف بی پائے جاتے ہیں ان سے نام رکھنا جا تز ہے۔ جیسے کی بارشیداور بدلیج کیونکہ بیا ساء مشتر کہ میں سے ہیں اور بندے کیلئے ان کے وہ معنی مراد ہوں سے جو کہ اللہ کے لیے مراد ٹیس۔''

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا نام بھی علی ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام بھی طرح خدا کا نام بھی رشید بدیع وغیرہ ہیں اور بندوں کے بھی سینام ہو سکتے ہیں۔ تکراللہ کے نام میں ان الفاظ کے معطے اور ہیں اور بندوں کے لئے دوسرے معطے اس طرح عبداللہ کے معطے اللہ کا عابد ،عبدالنبی

ك معط في كا غلام الربية جيد ند موقة قرآن كى اس آيت كيامعط مول عرص عِبَاد كُمْ

اعتداض ؟ مظلوة باب الادب الاساى اورسلم جلدوه م كتاب الالفاظ من الادب وغيره على ب-

لاَ يَقُولَنَ اَحَدُكُمْ عَبْدِى وَامَتِى كُلُكُمْ عِبِيْدُ اللهِ وَكُلُّ النَّسَاءِ كُمْ اَمَاءُ اللهِ وَ لكِنْ لِيَقُلُ غُلاَمِي وَجَارِيَتِي

"تم شرے کوئی نہ کے عبدی استی (میرابندہ وغیرہ) تم سب اللہ کے بندے ہوا در تنہاری تمام تورٹی اللہ کا لوٹریاں بیں لیکن یہ کے کہ غلامی وجاریتی۔" اس سے معلوم ہوا کہ لفظ عبد کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنا خلاف احادیث ہے لہذا حرام ہے اور عبد النبی میں بھی یہ یات موجود ہے لہذا متع ہے۔ جواب یہ ممانعت کراہت تزیجی کے طور پر ہے کہ عبدی کہنا بہتر نہیں بلکہ غلامی کہنا اولی ہے اسی حدیث کے ماتحت نو دی شرح مسلم میں ہے۔ فَانَ قِيْسُلَ قَلْهُ قَالَ السَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلامُ فِنِي اَشْسِوَ الطِ السَّاعَةِ اَنْ تَسَلِسَةَ الْاهَةُ وَبَّنَهَا فَالْجَوَ اللَّ مِنْ وَجُهِیْنِ

آ حَدُهُ مَا اَنَّ الْمُحَدِيثُ النَّانِيُ لِيَهَانِ الْجَوَاذِ وَاَنَّ النَّهُى فِي الْآوَّلِ لِلْآوَبَ وَكَرَاهَاةِ النَّنُويُّةِ لَا لِلتَّحْرِيَّجِ. "اگرکهاجاوے کرحضورعلیدالسلام نے علامات قیامت میں فرمایا کرلونڈی اپنے رب کو جنے لگی (مین بندے کوربے فرمایا) اسکاجواب دوطرح ہے ایک میکددوسری حدیث بیان جواذ کیلئے ہے اور پہلے حدیث میں ممانت ابت کیلئے ہے اور کراہت تنزیجی ہے نہ کرتجریجی۔"

مسلم عن ال عَلَوْ مَن لَحَدُ كُمْ لِلْعِنَبِ ٱلْكُومُ قَانَ الْكُومَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ

اى جَديكى جَلَا تُسَمُّو الْعِنَبَ اَلْكَرَمَ فَاِنَّ الْكَرَمَ اَلْمُسْلِم

الكوركوكرم ندكبوكيونكدكرم تومسلمان ب، مفكلوة كتاب الا دب باب الاساني بين ب-

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكِيْمُ وَإِلَيْهِ الْحُكُمُ فَلَمَا تُكَنِّى آبِاالْحَكَمِن "حَمْقِ الله الكَاكَم جِوْتِيرانام ابواكام يُول ب."
مَكُلُوة بْنِ الْهُ هُوَ الْحَكِيْمُ وَإِلَيْهِ الْحُكُمُ فَلَمَا تُكَنِّى آبِاالْحَكَمِن "حَمْقِ الله الكَاكَم جَوْتِيرانام ابواكام يُول ب."
مَكُلُوة بْنِ الْمُجَدِّ اللهُ تُسَمِّينَ غُلاَمَكَ يَسَارًا وَلاَرْجًا وَّ لا نَجِيْحًا وَلاَ اَفْلَحَ

"ايخ غلام كانام يمار اور رياح اور في حاور اللح ندر كهو"

ان تمام حدیث بیل ان ناموں سے جوممنا عت ہے کراہت تنزیکی کی بنا پر ہے در نہ قرآن وحدیث بلکہ خودا حادیث بیل بخت تعارض ہوگا۔ دیکھورب خدا کا بھی نام ہے اور قرآن کریم بیل بندوں کو بھی رب فرما تا ہے۔ سنگھا ربیّنانِی صَغِیْرًا: فَارْ جِعُ اِلٰیٰ رَبُّکَ اَگر کو فَی خُص کسی کو اپنا سرتی بارب کے تو مشرک ندہوگا۔ ہاں اُس سے بیچ تو بھی کوئی حرج نہیں۔ کو کندیہ نام رکھنا واجب نہیں لیکن اگراس زمانہ میں ویوبندیوں وہا بیوں کو چڑانے کے لئے بینام رکھے تو بہت یاعث تواب ہے۔ جسے کہ ہندوستان میں گائے کی قربانی۔ ہم اس کی تحقیق فاتحد کی بحث میں کر بھے

ہیں کہ جس متحب کام کواعدائے دین رو کنے کی کوشش کریں اس کوضر ورکرنا چاہئے۔

# بحث اسقاط کا بیان

اس بحث میں تین با تیں عرض کرنی ہیں۔اسقاط کے معنی ۔اسقاط کرنیکا سیح طریقہ۔اسقاط کا ثبوت گرچونکہ بعض لوگ اسقاط کے بالکل منکر ہیں۔ وہتم قسم کے اعتراض کرتے ہیں اس لئے اس بحث کے دوباب کئے جاتے ہیں پہلے میں مذکورہ تین با تیں اور دوسرے باب میں اس پرسوال وجواب۔

### يهلا باب

#### اسقاط کے طریقے اور اس کے ثبوت میں

اس باب میں جار باتیں عرض کی جاتی ہیں۔اسقاط سے کیامعنی ہیں۔اسقاط کرنے کا سمج طریقہ کیا ہے۔اسقاط کرنے سے فائدہ کیا ہے اسقاط کا ثبوت کیا ، اسقاط کے لغوی معنیٰ جیں گرادینا۔اصطلاحی معنیٰ ہے جیں کہ منیت کے ذمہ جواحکام شرعیہ رہ گئے ہوں ان کواس کے ذمہ سے دور كرنا- چنانج وجيز الصراط ميں ہاسقاط آل چيز است كدووركروه شوداز دمية ميت بداي قدركدمير شود-اسقاط كافائده بيا كمسلمان سے بہت ے شرقی احکام عمد اسہو ارہ جاتے ہیں۔جسکووہ اپنی زعد کی میں ادانہ کرسکا۔اوراب بعد موت ان کی سزامیں گرفتار ہے اب نہ تو اوا کرنے کی طاقت ہے نداس سے چھوٹے کی کوئی سبیل ۔ شریعت مطہرہ نے اس بیکسی کی حالت میں اس میت کی دیکھیری کرنے کے لئے پھھ طریقے جویز فرماوئے کہ اگرول میت وه طریقه میت کی طرف سے کردے تو پیچاره مرده چیوث جاوے اس طریقه کا نام اسقاط سے حقیقت بیں یہ میت کی ایک طرح کی مدد ہے۔ وہانی دیوبندی جس طرح کرزندہ مسلمان کے دعمن ہوتے ہیں۔ای طرح مرووں کے بھی دعمن کدان کوفع پیچانے ہے لوگول کورو کتے ہیں اور مرے بعد بھی چھے آئیں چھوڑتے۔اسقاط کا طریقہ یہ ہے کہ میت عمر معلوم کی جادے اس میں ہے نوسال عورت کے لئے اور بارہ سال مرد کے لئے نایالغی کے لئے نکال دواب جیتے سال بیج اس میں حساب لگاؤ کتنی مذہب تک وہ بے تمازی یا بےروز ہ رہا۔ یا نمازی ہو نیکے زمانہ میں کس قدر نمازیں اس کی باقی رہ گئی ہیں کہنہ وہ پڑھی اور نہ قضا کیس اس لئے زیادہ سے زیادہ اندازہ لگالو جنتنی نمازیں حاصل ہوں فی نمازے کے اردیے اٹھنی بھر حمہوں خیرات کردو۔ بینی جوفطرہ کی مقدار ہے وہ ہی ایک نماز کے فدیہ تقریبًا بارہ سیر گندم ہوئی اورا یک ماہ کی نمازیوں کا فدیہ 9 من گندم تقریبًا اور سال کی تماز کا ۱۰۸ امن گندم ہوتا ہے۔اب اگر کسی کے ذمہ دس ہیں سال کی نمازیں ہیں تو صدیامن غلہ خیرات کرنا ہوگا۔شاید کوئی بڑا دیندار مالدارتو ہیکر سکے گرغر بانڈمکن ۔ان کے لئے بیطریقہ ہے کہ ولی میت بغدرطاقت گندم یااس کی قیت لے مثلاً ایک ماہ کی نمازیں کا فدریہ من تھا تو 9 من مخدم یا اُس کی قیت لے اور کسی مسکین کواس کا مالک کردے وہ مسکین یا تو دوسرے مسکین کو یا خود مالک کوبطور مبددے دے۔ وہ پھراس فقیر کوصد قد وے ہر بارے صدقہ میں ایک کی نمازوں کا فدیدادا ہوگا۔بارہ بارصدقہ کیا۔ایک سال کا فدیدادا ہوا۔ای طرح چند بارگھمانے میں پورا فدیدادا ہوجائے گا۔ تمازوں کے فدیہ سے فارغ ہوکرای طرح روزہ اورز کو ہ کا فدیدادا کردیں رحت الیہ ی سے امید ہے کہ میت کی مغفرت فرمادے۔ اسقاط کار طریقہ سے ہو اب میں جو عام طور برمروج ہے کہ سجد ہے آن یا ک کانسور منگایا۔اس برایک روپیدر کھااور چندلوگوں نے اس کو ہاتھ لگایا پیم مجدین واپس کردیاس سے نمازوں کا فدیدادانہ ہوگا۔ بعض لوگ بیر کہتے ہیں کرقر آن کی کوئی قیمت بی نہیں۔ البذاجب قرآن شریف کانسخہ خیرات کردیا سب نمازوں کا فدیدادا ہوگیا مگریدغلط ہے کیونکہ اس میں اعتبار تو قرآن کے کاغذ ،لکھائی چھیائی کا ہے اگر دورو بیمی کا یہ نسخہ ہے تو دو ر دپیرنی از اب میلگا۔ درند پھر دہ مالدار جن پر ہزار ہار و پیسالاندز کو ۃ واجب ہوتی ہوں انتاخر چ کریں صرف ایک قرآن یا ک کانسخہ خیرات کردیا کریں۔غرصکہ پیطریقہ میں ہے طریقہ می نہونیکے معنی ہیں کہ اس سے اسقاط کا مقصد حاصل نہ ہوگانہ کہ ترام ہے بلادلیل کسی شکیم كوصرف ايني رائ سے حرام كہنا تو فضلات ويو بندى كاكام ب بفتر خيرات تواب ل جاوے گا۔

نوٹ ہم نے فدیہ کا جووزن بیان کیا کہ چینمازوں کا ہارہ سر۔ یہ ہرجگہ کہ لئے نہیں ہے ایک نماز کا فدیدہ کاروپیاشن پھرگندم ہوتے ہیں۔ ہرصوبہ کے لوگ اس سے اپنے یہاں کے سیرے صاب لگا ئیں۔اسقاط کے ثبوت میں تین بحثیں کرنا ہیں ایک تو بیکہ حرام سے بچنے تواب حاصل کرنے یا شرق ضرورت پوری کرنے کے لئے شرق حیلے جائز ہیں۔ دوسرے بیکہ نمازوں کا فدیہ مال سے ہوسکتا ہے۔ تیسرے بیکہ خود اسقاط کا ثبوت کیا ہے۔

### پہلی فصل حیلہ شرعی کے جواز میں

شری جیلے کرناضرورت کے دقت جائز ہیں۔قرآن کریم اعادیث صحیحا قوال فقہاء ہے اس کا ثبوت ہے حضورا یوب علیہ السلام نے تم کھائی تھی کہ میں اپنی بیوی کوسولکڑیاں مارونگارب تعالے نے اکا تعلیم فرمایا کہتم ایک جھاڑو لے کران کو مارواورا پی تئم نہ تو ڑو۔حضرت یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ بینا بین کواپنے پاس دکھیں اوراز طاہر نہ ہو۔اس کے لئے بھی ایک حیلہ بی فرمایا جسکا مفضل ذکر سورہ یوسف میں ہے ایک بارحضرت سارانے قتم کھائی تھی کہ میں مقال اور ان گی تر حضہ سے ملک کی عضر قطع کر دار گی حضرت اور ایسمعال السلام رہے دیآئی کی آئیں میں جسلوکر اور حضرت سے ادار از

تھی کہ میں قابو یاوک گی تو حضرت ہاجرہ کا کوئی عضوقطع کروں گی۔حضرت ابراہیم علیہالسلام پر دحی آئی کہا تکی آپس میں سکنح کرادو۔حضرت سارانے فرمایا کہ میری قتم کیسے بیوری ہو۔تو ان کوتھیم دی گئی کہ حضرت ہاجرہ کے کان چھیدیں۔

مشعوۃ کتاب البیوع باب الربوائی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت بیس عمدہ خرے لائی۔حضور علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ کہاں سے لائے۔عرض کیا کہ میرے یاس کھے وقائی خرے سے میں نے دوصاع ردی خرے دیے اورایک صاع عمدہ خرے کے

روی میں رہی مدہوں میں میں میں میں میں ہیں۔ لئے فر مایا کہ بیسود ہو گیا۔ آئیند ہابیا کرو کہ خرصے پیمیوں کے توش فروخت کر داوران پیمیوں سے اچھے خرصے لے لو۔

دیکھو بیہووے بیچنے کا کیک حیلہ ہے۔عالمگیری نے حیلوں کامتنقل باب کھھا جس کا نام ہے کتاب الحیل۔اس طرح الاشباہ والنظائر میں کتاب الحیل وضع فرمائی۔ چناچہ عالمگیری کتاب الحیل اور ذخیرہ میں ہے۔

كُلُّ حِيْلَةٍ يَحْتَالُ بِهَاالرَّجُلُ بَهَا الرُّجُلُ لِإِبْطَالِ حَقَّ الْغَيْرِ اَوُلادُخَالِ شُبُهَةٍ فِيُهِ اَوُلِتَمُويُهِ بَاطِلٍ فِهِيَ مَكُرُوهَة" وَكُلُّ حِيْلَةٌ يَحْتَالُ بِهَاالرَّجُلُ لِيَتَخَلَّصَ بِهَا عَنْ حَرَامٍ اَوْ لِيَتَوَصَّلَ بِهَاإِلَىٰ حَلالٍ فَهِيَ

حَسَنَة" وَالْآصُلُ فِي جَوَازِ هَلَا لَنَّوُعِ (الخ)

''جوحیلہ کسی کا حق مارنے بیاس میں شہر پیدا کرنے بیاطل سے فریب دینے کے لئے کیا جاوے وہ مکروہ ہےاور جوحیلہ اس لیے کیا جاوے کہ اس سے آدمی حرام سے نکی جاوے یا حلال کو پالے وہ اچھاہے اس قتم کے حیلوں کے جائز ہونے کی دلیل رب تعالیٰ کا بیفر مان ہے کہ اپنے ہاتھے میں جھاڑولو اس سے ماردویہ حضرت ابوب علیہ السلام کونتم سے بہتے کی تعلیم تھی اور عالم مشائخ اس پر جیں کہ اس آیت کا تھم منسوخ نہیں اور یہ ہی تھی خرج ہے ہے۔ حریم شرح اللہ میں قال نامہ میں میں اور اللہ میں مقتب فر الکہ میں سے جو سر سرور میں اس میں آئے ہیں۔''

حموی شرح اشباہ اور تنارخامیہ میں جواز حیلہ کی بہت نقیس تقریر فرمائی چٹانچے بحث کے دوران میں فرماتے ہیں۔''

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ وَقَعَتْ وَحَشَة" بَيْنَ هَجِرَةَ وَسَارَةَ فَحَلَفَتْ سَارَةُ إِنْ ظَفَرت بِهَاقَطَقُتْ عُضُوا مِنْهَافَارُسَلَ اللَّهُ جِبُرِيْلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلامُ أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَ هُمَا فَقَالَتْ سَارَةُ مَاجِيْلَةُ يَمِيْنِي فَأَوْحَى

اللَّهُ إلىٰ إِبرُ اهِيُمَ عَلَيُهِ السَّلامُ اَنُ يَّا مُوسَارَةَ اَنُ تَثَقُبَ اُذُنَىُ هَاجَوَ فَمِنُ ثَمَّ ثُقُوبُ الْأَذُنِ ''این عباس دخی الله عندے دوایت ہے کہ ایک بارحفرت سارہ ہاجرہ دخی الله عنها پس کچے جنگڑا ہوگیا۔حضرت سارہ نے ہم کھائی کہ ججے موقعہ ملاتو ہاجرہ کا کوئی عضوکا ٹوکل۔رب تعالیٰ نے حضرت جریل کوابراہیم علیہ السلام کی خدمت جس بھیجا کہ ان کی صلح کرادیں حضرت سارہ نے عرض کیا تو میری فتم کا کیا

حیلہ ہوگا۔ پس مصرت ایرا تیم پر دحی آئی کہ مصرت سارہ کو تھم دو کہ وہ مصرت ہا جرہ کے کان چھیند دیں۔ ای وقت سے عودتوں کے کان چھیدے گئے۔'' ان قرآنی آیات اوراحادیث صیحہ فقیمی عمارات سے حیلہ شرعی کا جواز معلوم ہوا۔

### دوسری فصل روزے نماز کے قدیہ کے بیان میں

روزے کا فدیرتو قرآن سے ثابت ہے رب تعالی فرما تاہے

### وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيُقُونَه ﴿ فِدُيَة ﴿ طَعَامُ مِسْكِيْنِ

" اور جن کواس روزے اور جن کواس روزے کی طاقت نہ جووہ بدلیددیں ایک مسکین کا کھا تا۔"

اس سے معلوم ہوا کہ مجبورہ بوڑھایا یا مرض الموت کا مریض جب روزے کے قابل ندر ہے تو ہرروز کے عوض ایک مسکین کو کھا تا دے اور نماز بمقابلہ روزے کے

زیادہ مہتم بالثان ہے اس کئے روزے کے تھم میں رکھا گیا۔ آیت کے ماتحت تغییرات احمد بیشریف میں ملا احمد جیون قدس سرہ فرماتے ہیں۔

وَالصَّلُواةُ نَظِيْرُ الصَّوْمِ بَلُ اَهَمُّ فِيْهِ فَامَرُنَاهُ بِالْفِدْيَةِ اِحْتِيَاطًا وَ فَجَوْنَا الْقَبُولَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ فَضَالاً " نمازروزے کی مثل ہے بلکماس سے بھی اہم لہذاہم نے اس میں بھی فدیر کا احتیاط عظم دیا اور رب تعالیٰ کے فضل سے قبول کی امید ہے۔"

مناري ب وَوُجُوبُ الْفِدْيَةِ فِي الصَّلُواةِ لِلاحْتِيَاطِ "تمازين فديكادا جب بونااحتياطًا بـ"

شرح وتارييس ب وَفِدْيَةُ كُلُّ صَلوفةٍ كَصَوْم يَوْم وَهُوَ الصَّحِيْحُ

" ہر نماز کا فدریا کی دن کے روزے کی طرح ہے اوروہ ہی سیجے ہے۔"

شرح الياس من ج و يُعْتَبَرُ فِدْيَةُ كُلِّ صَلواةٍ فَائِتٍ كَصَوْمٍ يَوْمٍ أَى كَفِدْيَةٍ يَوْمٍ

الْخَالقدين ﴾ مَنُ مَّاتَ وَعَلَيْهِ قَضَاءُ رَمُضَانَ فَأَوْصَىٰ بِهِ ٱطْعَمَ عَنْهُ وَلِيَّهُ وَكُلَّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا نِصُفَ

صَاعِ مِنْ بُرَّاوُصَاعًا مِنْ تَمَرِ أَوْشَعِيْرِ الْآنَّهُ عَجَزَ عَنِ الْآدِاعِ وَكَذَالِكَ اِذَا أَوْصَى بِالْإِطْهَامِ عَنِ الصَّلُواةِ " ہرفوت شدہ نماز کے فدیکا اعتبارا کیک ون روزے پر ہے بعنی ایک ون کے روزے کی طرح ہے۔ چوشخص مرجادے اوراس پر رمضان کی قضا ہے پس اس نے وصیت کی تو اس کی طرف ہے اس کا ولی ہر دن کے عوض ایک مسکین کونصف صاع گیہوں یا ایک صاع خرے یا جو دیدے کیونک میت

اب اداے مجبور ہوگیاا ورای طرح جبکہ اس نے نمازے بدلے میں کھاٹا دینے کی وصیت کی ہو۔

طِهادى على مرالَ الغلاح من جاعِكُمُ أنَّه و قَدُورَ دَالنَّصُّ فِي الصَّوْمِ بِإِسْقَاطِهِ بِالْفِدْيَةِ اِتَّفَقَتْ كَلِمَةُ الْمَشَائِخِ

عَلَىٰ أَنَّ الصَّلواة كَالصُّومِ إِسْتِحْسَانًا وَإِذَا عَلِمُتَ ذَالِكَ تَعْلَمُ جَهُلَ مَنُ يَقُولُ إِنَّ اِسْقَاطَ الصَّلواةِ لاَ

أَصْلَ لَهُ وَبُطَالٌ لِلْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنَ الْمَلْهَبِ ان عبارات مے معلوم ہوا کہ تماز وروزے کا فدید دینا جائز ہے اور قبول کی امیدہے بلکدا حادیث بھی اسکی تائید کرتی ہیں۔ چنا نچینسائی نے اپنے سنن كبرى اورعبدالرزاق نے كتاب الوصايا ميں سيّد ناعبدالله اين عباس فيقل فرمايا۔

كَايُصَلِّي أَحَد" عَنُ أَحَدٍ وَّ لا يَصُومُ أَحَد" عَنْ أَحَدِوَّ لكِنْ يُطُعِمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ ''کوئی کسی کی طرف سے نماز ندیڑ ھے دوزہ رکھے لیکن اسکی طرف ہرون ہرون کے توض وہ گندم (آدھاساع) خیرات کروے۔''

مَعْلُوة كَابِ السوم بابِ القناء مِن ج قَالَ مَاتَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَيْطُعِمْ عَنَهُ مَكَانَ كُلَّ يَوْم مِسْكِيْنًا "جومرجاوے اور اس کے زماندرمضان کے روزے مول اوچاہیئے کہ اس کی طرف سے ہردن کے عوض ایک مسکیین کو کھانا دیا جاوے "

غرضکہ نماز در دزے کا فدید مال ہے دینا شریعت میں دارد ہے اس کا اٹکارکرنا جہالت ہے۔

### تیسری فصل مسئله اسقاط کے ثبوت میں

اسقاط كاطريقة بم پہلے عرض كر يجي بين اس كا جوت تقريبًا ہر نقبى كتاب ميں ہے۔ چناچ نور الابيناح بين اس مسئلداسقاط كے لئے ايك خاص فصل مقررى للهُ فَصُل " فِي اِسْقَاطِ الصَّوْم وَالصَّلواةِ يعنى يَسْل نماز دروز عكاسقاط بال ش فرمات بير -

وَلا يُصِحُ أَنْ يَصُومُ وَلا آن يُصَلِّي عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَفِ مَا أَوْصَىٰ بِهِ عَمَّا عَلَيْهِ يَدْفَعُ ذلكَ الْمِقْدَارَ لِلْفَقِيْرِ فَيَسْقُطُ مَا كَانَ عَلَمَ الْمَيْتَ مِنْ صِيَام وَصَلُوا ۚ وَيَجُوزُ اِعْطَاءُ فِدُيَةِ صَلُواتٍ لَوَاحِدٍا جُمُلَةُ بِخَلاَفِ كَفَّارَةِ الْيَمِيْن تر جمدوہ بی ہے جوہم نے طریقہ اسقاط میں بیان کیا۔ درمختار ہا ب قضاء الفوایت میں ہے۔ اس کا ترجہ وہ بی ہے جوطریقہ اسقاط میں بیان ہوا۔ اسکی

شرح میں شامی میں اس اسقاط کی اور زیادہ وضاحت فرمائی چنا نچے فرماتے ہیں۔

وَالْاَقْرَبُ اَنْ يُسْحَسَبَ عَلَى الْمَيّْتِ وَيُسْتَقُرَضَ بِقَدْرِهِ بِاَنْ يُقَدَّرَ عَنْ كُلِّ شَهْرٍ اَوُسَنَةٍ اَوْ بِحَسْبِ مُلَّةِ عُمْرِهِ بَعْدَاسُقَاطِ اثْنِي عَشَرَ سَنةً لِلذَّكَرِ وَتِسْعَ سِنِيْنَ لِلْاَنْثَىٰ لِلاَنَّهَا أَقَلُّ مُدَّةٍ بُلُو غِهِمَا فَيَجِبُ عَنُ كُلَّ شَهُرٍ نِسُفٌ عِزَارَةٍ فَسُحُ الْقَدِيْرِ بِالْمُدَّالِدُّمِشِقِيٌّ مُدَّزَما نِنَا وَلِكُلِّ سَنَةٍ شَمُسِيَّةٍ عَزَائِزَ فَيَسْتَقُرِ ضُ قِيْمَتَهَا وَيَـدُفَعُهَالِفَقِيْرِ ثُمَّ يَسْتَوُهِبُهَا مِنْهُ وَيَتَسَلَّمُهَا مِنْهُ لِتَتِمَّ الْهِبَةُ ثُمَّ يَدُفَعُهَا لِذَٰلِكَ الْفَقِيْسِ اخْسَ وَهَكَذَا فَيَسْقُطُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةُ سَنَةٍ بَعْدَ ذَلِكَ يُعِيْدُ الدُّورَ لِكَفَّارَةِ الصّيَامِ ثُمَّ الْأَصْحِيَةِ ثُمَّ الْإِيْمَانِ لَكِنُ لاَ بُدِّفِي كَفَّارَةِ الْإِيْمَانِ مِنُ عَشَرَةِ مَسْكِيْنَ بِخَلاَفِ فِدْيَةِ الصَّلوقِ فَإِنَّهُ

يَجُوُّزُ اعْطَاءُ فِدْيَةٍ صَلواتٍ لِلْوَاحِدِ

'' لیعنی اس کا آسان طریقد رہے کہ حساب کرے کہ میٹ پر کتنی نمازیں اور روزے وغیرہ ہیں اور اس اندازے سے قرض لے اسطرح کہ ایک ایک مہینہ یا ایک ایک سال کے اندازے سے لیامیت کی کل عمر کے اندازہ کرے اور پوری عمر میں سے بلوغ کی کم از کم مذت جومرد کے لئے بارہ سال ہےاور عورت کیلئے نوسال وضع کردے پھر حساب کرلے تو ہر مہینہ کی نمازوں کا فعد پینصف عزارہ ہوگا (فخ القدیرہ شقی مدے) اور ہر شمشی سال کا

كفاره چياعزاره جوالي وارث أسكى تيت قرض لے اور فقير كواسقاط كيلية وے چرفقيراسكوويدے اور وراث بير قبول كرے موجوب پر قبضه كرلے۔ چروه اى قیت ای فقیرکو یا دوسرے کوفد سینس وے ای طرح دورہ کرتارہ تو ہردفعہ ش ایک سال کا کفارہ ادا ہوگا اورا سکے بعدروزہ اور قربانی کے کفارہ کیلئے پھر تھے کے لئے لیکن کفار وہتم میں دس مسکینوں کا ہونا ضروری ہے بخلاف فدیے تماز کے کداس میں چند ٹماز وں کا فدیہ آیک مخص کودے سکتا ہے۔"

يد بالكل وه أى طريقة بجوجم في بيان كيا-الا شباه النظائر على ب-

ارَادَالْفِلْية عَنْ صَوْمِ أَبِيلِهِ أَوْصَلُولِه وَهُوَ فَقِيْر " يُعْطِي مَنُويْنِ مِنَ الْحِنْطَةِ فَقِيْرًا ثُمَّ يَسْتَرُهِبُهُ ثُمَّ يَسْتَوُهِبَه ' ثُمَّ يُعُطِّهِ وَهَكَذَا إِلَىٰ أَنْ يُتِمَّ مِراقَ الفلاح شرح تورالا بضاح مِن جِفَحِيلَتُه ' لِإِبْرَاءِ ذِمَّةِ الْمَيْتِ عَنْ

جَـمِيْع مَا عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ ذَٰلِكَ الْقَدَارَ الْيَسِيْرُ بَعْدَ تَقُدِيْرِهٖ بِشَيْئٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْصَلُواةٍ أَوْنَحُوِمٍ وَيُعْطِيْهِ

لِـلُـفَـقِيْـرِ بِقَصْدِ اِسْقَاطِ مَا يُرَدُّ عَنِ الْمَيْتِ ثُمَّ بَعُدَ قَبُضِهِ يَهِبُهُ الْفَقِيْعُ لِلْوَلِّي أَوْ لِلْلَاجُنَبِيّ وَ يَقْبَضُه' ثُمَّ يَدْفَعُه الْمَوْهُولِ لَه لَلْفَقِيرِ كَجِهَةِ الْإِسْقَاطِ مُتَبَرَّةً بِهِ عَنِ الْمَيَّتِ ثُمَّ يَهْبُه الْفَقِيرُ لِلْوَلِّي (الى ان قال) وَهٰذَا هُوَ الْمُخُلِصُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ

ترجمدوى باوپركزدا عالىكىرى يس ب وَإِنْ لَّمْ يَسُرُكُ صَالاً يَسْسَفُ وِصُ وَرَفَسُه و يَصْفَ صَاع وَيَدُفَعُ إِلَىٰ مِسْكِيْن ثُمَّ يَتَصَدَّقُ مِسْكِيْن عَل بَعْض وَرَثَتِه ثُمَّ يَتَصَدُّقْ حَثْر يُتِمَّ الْكُلُّ كَذَا فِي الْخُلاَصَةِ

ای طرح بح الراکق یینی شرح کنز الدقائق - جامع الرموز به معتنظه پیریه شرح مختصرالعقابیه نمآوی قاضی خان به قرا کد به جوابرالغول الحضروغیره کتب فقه میں ہے مرطوالت کے خوف سے تمام کی عبارات نقل نہیں کیں۔منصف کے لئے ای قدر میں کفایت ہے اب مخالفین کے پیشوا مولوی رشید احمد صاحب کنگوی کافتو کا بھی ملا خطہ ہے۔ قرآوی رشد پیچلداول کراب البدعات صفحہ ۱۴ ایس ہے 'حیلہ استفاط کامفلس کے واسطے علماء نے وضع کیا تھا۔

اب سے حیلہ تحصیل چند فلسوس کا ملانون کے واسطے مقرر ہوگیا ہے۔ حق تعالی نیٹ سے دافف ہے وہاں سے حیلہ کارگر نہیں مفکس کے واسطے بشر طاصحت

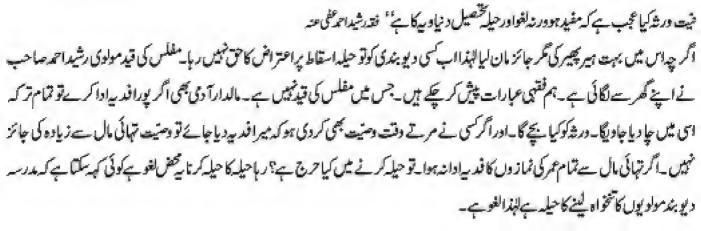

## دوسراباب

### حيله اسقاط يراعتراضات وجوابات

اس مسلہ پر قادیانی اور دیو بندی جماعتوں کے بچھاعتر اضات ہیں۔ هیقیت بہ ہے کدان کوکوئی معقول اعتراض نہیں ل سکا محض لفاظی سے کام لیتے

ہیں چونکہ بھن سید ھے سلمان شہرات میں پر جاتے ہیں۔اس کئے ہم ان کے جواب دیتے ہیں۔

اعتواض ١ حليكرنا خداكواورمسلمانول كودهوكاديناب ربتعالى فرماتاب يُخدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ امِنُوا وَمَا يَخُدَعُونَ إِلَّا ٱنْفَسَهُمُ وَمَا يَشْعَرُونَ

'' بيه منافقين الله اورمسلمان كودهوكا ويتع بين اورنبين فريب ويته محمرايني جانون كواور يجهي نبين ''

یہ کیونکر ممکن ہے کہ تھوڑے مال کے عوض تمام عمر کی نمازیں معاف ہوجاویں۔

جواب حلدكودعوكا كبناجبالت بحيلد براو بضرورت شرعيه يوراكرنيكي طرى تديراً ردويس بولة بي "حيلدرزق بهاندموت" اور

حیاتورب نے سکھایااورحضورعلیہ السلام نے تعلیم فرمایا۔جس سے حوالے پہلے باب میں گزر یکے اور عالمگیری کا حوالہ گذر گیا کہ سی کوفریب دیے کیلیے حیلہ کرنا گناہ ہے۔لیکن شرقی ضرورت کو بورا کرنے باحرام ہے بہتے کی تدبیر کرنا عین اُٹو اب کسی جگہ مجدین رہی ہے۔روپیدی ضرورت ہے ز کو ہ کا پیساس میں ٹیس لگ سکتا کسی فقیر کوز کو ہ دی اس نے مالک ہوکرا پی طرف سے اس پرخرج کردیا۔اس میں کس کوفریب دیا۔ کس کا مال مارا

محض ضرورت شری کو پورا کیا۔ لینے کا حیلہ کرنا نُر ااور دینے کا حیلہ کرنا اچھاہے۔اس میں فقراء کو دینے کا حیلہ ہے خدائے قد وس کی جمتیں بھی حیلہ ہی

ہےآتی ہیں ۔

رحمت حق بهانه مى طلبد ورحمت حق بهانمى طلبد

" خدا کی رحمت قیمت نہیں مانگتی۔خدا کی رحمت بہانہ جا ہتی ہے"

یہ آ بہت پخدعون منافقین کے متعلق نازل ہوئی جو کے کلہ ایمانی کواپنے لئے آ زیناتے تھے۔اور دل میں کا فرتھے۔مسلمانوں کے عمدہ اورشر کی اعمال پر

اس کو چیپاں کرنا مخت جرم ہے۔اسقاط کے مال کی وجہ سے تماز معاف نہیں ہوتی بلکہ زمانہ زندگی میں تماز پڑھنے کا جوقصور میتت ہے ہو چکا ہے اور اب اس کابدلہ میت سے ناممکن ہے اور میت اس میں گرفتارہے اس کے قصور معاف کرانے کا بیر حیلہ ہے کیوں کہ صدقہ غضب البی کو شنڈ اکر تاہے۔

اكسَّدَقَةُ يُسطُفِي غَضَبَ الرَّب مقلوة باب الجمعين برجس المازجع جهوث جاوروه ايك دينا خيرات كرراى مقلوة

باب الحيش ميں ہے كہ جو محض اپني بيوى ہے ہوالت حيض محبت كرے توايك وينار بانصف وينار خبرات كرے۔ يہ خبرات كيا ہے اس گناه كا كفاره ہے جس کا بدلہ مامکن ہو گیا۔اگر ہم ہیکتے کہ انسان زندگی میں ہی آئیند ہ نمازوں کا بیفد سے مال دے دیا کرے اور نماز شدر پڑھا کرے۔تو ہیرکہا جاسکتا

تفاكه مال ہے ثمازیں معاف كراویں۔

اعتواض؟ نمازوروزه عبادت بدى باورفدىيدال باورمال يدنى عبادت كاكفاره كى طرح نبيس بوسكتاب البذارية يلخض باطل ب-جواب يقاس قرآنى آيت كمقابل بكررآن وفرمار باب-

وَعَلَّى الَّذِيْنَ يُطِيقُونُهُ ولَدُيَة " طَّعَامُ مِسْكِين جواس روزي كافت نيس كت ان يونديد الكم مكين كا كانا اورتهم اللي

کے مقابل اپنا قیاس کرنا شیطان کا کام ہے کہ اس کو تھم البی ہوا تھا کہ حضرت آ دم علیہ انسلام کو بجدہ کر۔اس نے اس تھم کے مقابل اپنا قیاس دوڑا یا مردود ہوا۔ چربدنی محنت کے مقابل مال ہوناعقل کے مطابق ہے کہ ہم سی سے کام کراتے ہیں۔اس کے معاوضہ مال دیتے ہیں۔ بعض صورتوں

میں جان کا بدار بھی مال سے ہوا ہے۔اورشر بعث میں بعض کفارے خلاف قیاس بھی ہوتے ہیں۔کوئی نمازی پہلی التحیات بھول گیا تو سجدہ سہوکرے سمسی نے اپنی ہوی سے ظہار کرلیا تو اس کے کفارہ میں ۲۰ روزے رکھے۔ حاجی نے بھالت احرام شکار کرلیا۔ اگر بیبیہ ہے تو اس شکار کی قیمت خیرات

کرے درندروز در کھے۔ بیتمام کافارے خلاف قیاس ہیں۔ مگرشریعت نے مقرر فرمادیا بسروچشم منظورہے۔ اعتواض ۳ حیلہ اسقاط سے لوگ بے نمازی بن جاویں گے کیوں کہ جب انکومعلوم ہوگیا کہ جارے بعد جاری نمازوں کا اسقاط ممکن

بينو پر تمازير سن كى زحت كيول كواراكري كي اسلين بيرند بونا جائي \_

جواب باعتراض توابيا ہے جیسے بعض آریوں نے اسلام پراعتراض کیا ہے کہ متلدز کو ہے مسلمانوں میں بیکاری پیدا ہوتی ہے اور متلد توب ے آ دی گناہ پردلیر ہوتا ہے کیوں کہ جب غریب کومعلوم ہے کہ جھے زکو ہ کامال بغیر محنت ملے گا تو کیوں محنت کرے۔ای طرح جب آ دی کومعلوم

ہوگیا کہ تو ہے گناہ معاف ہوجا تا ہے تو خوب گناہ کرے گا جیسے بیاعتر اض محض لغوہے اسی طرح بی جو محض کہ فعد بیٹماز پر دلیر ہوکرنماز کوضروری شہ مستمجعےوہ کا فرجوگیااور بیرمال تماز کا فدیہ ہے نہ کہ کفر کا نیز اگر کو کی مخص مسئلہ میجے کو خلط استعمال کر سے تاکہ استعمال کر بیوا لیے کی ہے نہ کہ مسئلہ کی نیز ميد مسلما اسقاط صدباسال سے مسلمانوں بين مشہور ہے ليكن آج تك جم كوتو كوئى بھى مسلمان ايساند ملاجواس اسقاط كى بناپرنماز سے بے پرواہ ہوگيا ہو۔ اعقراض ، کھی تی اسرائیلیوں نے حیلہ کر کے چھلی کا شکار کیا تھا۔جس سے ان پرعذاب البی آئی اوروہ بندر بنادیے گئے

كُوُّ نُورًا قِرَ دَهُ خُسِيئِينَ معلوم مواكر حيلة محت كناه إورعذاب الهي كاباعث.

**جواب** حلیکاحرام ہونا بھی نی اسرائیل پرعذاب تھاجیے کہ بہت ہے گوشت ان پرحرام تھے ایسے بی سیمی اس است پر جائز حیلوں کا طال ہونا رب کی رحمت ہے نیز انہوں نے حرام کوحلال کرنے کا حیلہ کیا کہ ہفتہ کے دن چھلی کا شکاران پرحرام نقا۔ایسے حیلہ اب بھی منع ہیں۔

اعتواضه قرآن فرماتا ب كَيْسَ لِلْإِنْسَانَ إلا مَاسَعَى نهين بانسان كے لئے ممروه جو فود كمانے اور فديدا سقاط مي بيد

ہے کہ میت نماز نہ پڑھے اوراس کی اولا د مال فرج کر کے اس کواس جرم ہے آزاد کرادے۔جس سے معلوم ہوا کہ بیجیلہ خلاف قرآن ہے۔ جواب اس کا جواب فاتحد کی بحث میں گزر کیا کداس آیت کی چنداتو جہیں ہیں ایک ہی ہے کہ بدلام ملکت کا ہے بینی انسان اپنی کمائی ہی کا

ما لک ہے غیر کی بخشش قبضہ میں نہیں وہ کرے یا نہ کرے اس لئے غیر کی تفاوت پر پھول کرا پٹی محنت کو بھول جانا خلاف عشل ہے

بعد مرنے کے تہمیں اپنا پرایا بھول جائے۔ بابیکہ بیآ بیت کرین عبادت بدنیے کے بارے میں آئی ہے کہ کوئی مخص کسی طرف سے نماز پڑھدے یاروزے رکھوے تو اس کے ذرمہ سے اسکے فرائفس نمازروز واداندہوں گےوغیرہ۔اگریتو جیہیں ندکی جاویں توبہت کی آیت قرآنیاورا حادیث کی مخالفت لازم آ و بگی۔قرآن کریم نےمسلمانوں کو

تحکم دیا کہ وہ مومنین اوراپنے مال باپ کیلیے وعا کریں۔ نماز جنازہ بھی میت کے اور تمام مسلمانوں کیلیے دعا بی ہے۔احاویث نے میت کی طرف صصدقه وخیرات کرنے کا تھم دیا ہے اسکی پوری تحقیق جارے فقادی میں دیکھو۔ ضدودی هدایت کیمفر جگیرواج ہے کداگر کسی مسلمان کا انتقال جمعہ کے علاوہ کسی اور دن ہوتو میت کے در ثال<sup>ہ کی</sup> قبر پر حافظ بھا کر جمعہ تک

قرآن خوانی کراتے ہیں۔بعض دیو بندی اس کو بھی حرام کہتے ہیں لیکن بیحرام کہنا محض غلط ہےاور قبر کے پاس قرآن خوانی کرنابہت باعث ثواب ب-اس كاصليب كم كلوة كاب عذاب القبر على بكرجب ميت قبر من ركوديا جاتاب وَتُولِّى عَنْهُ أَصُحْبَهُ النّاهُ مَلَكُان اورلوگ فن کر کے لوٹ آتے ہیں تب منکر تکمیر فرشتے سوالات کے لئے آتے ہیں۔جس سے معلوم ہوا کہ فن کرنے والوں کی موجود کی ہیں سوال قبر خبیں ہوتا اور پھرشامی جلداؤل باب صلوق البخائز میں ہے کہ آٹھ مخصول سے سوال قبرنہیں ہوتا۔ شہید، جہاد کی تیاری کرنے والا، طاعون سے

مرنے والا زبانہ طاعون میں کسی بیاری ہے مرنے والا (بشرطیکہ بیدونوں صابر ہوں) صدیق ، نایالغ بچے، جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرنے والا۔ ہر رات سورہ ملک پڑھنے والا یا مرض موت میں روز اند سورۂ اخلاص پڑھنے والا (بعض نے فرمایا کہ نبی ہے بھی) اس ہے معلوم ہوا کہ جو جمعہ کومرے اس سے سوال قبر نیس ہوتے تو اگر کسی کا انتقال مثلاً اتو ارکو ہواور بعد دفن سے ہی آ دمی وہاں موجودر ماتو اس کی موجود گی کی وجہ سے سوال قبر نہ ہوا۔اوراب جب جعد آ گیا۔ موال قبر کا وقت نکل چکا۔ اب قیامت تک ندہوگا۔ گویا بیعذاب البی ہے میت کو بچانے کی ایک تدبیر ہے اور اللہ کی رحت ہے امید

ہے کہ اس پررحم فرمادے۔اب جبکہ آ ومی وہاں جیٹھا ہے تو بریکار جیٹھا جیٹھا کیا کرے قرآن پاک کی تلاوت کرے۔جس سے میت کو بھی فائدہ جواور تارى بحى مو - كتاب الاذكار مصفد امام ووى باب ما يقول بعد الدنن بين بهك قَالَ الشَّافِعِي يُسْتَحِبُّ أَنْ يَقُرُّوا عِنْدَه ' شَيْمًا

> مِّنَ الْقُرُانِ قَالُوا فَاِنْ خَتَمُو الْقُرَانَ كُلُّه ' كَانَ حَسَنَّا " لیعنی قبر کے پاس کچھ تلاوت کرنامشخب ہے۔اوراگر پوراقر آن پڑھیں او بھی اچھاہے۔"

ہم اذان قبر کی بحث میں عرض کر بچے ہیں کے قبر پر جوہز واگ جاتا ہے اس کی تنبیج کی برکت ہے میت کوفائد و ہوتا ہے توانسان کی تلاوت وقر آن ضرور

نا فع ہوگی ان شاءاللہ عز وجل مگر جاہئے کہ کسی وفت بھی قبرآ دی ہے خالی شد ہے اگر چہلوگ باری باری بیٹھیں۔

ضرودی موت بعض جگرمسلمان رمضان کے عمد الوداع کے دن کھنوافل قضاء عمری پڑھتے ہیں بعض لوگ اس کوحرام و بدعت کہتے

میں۔اورلوگوں کورو کے بیل قرآن کر یم فرماتا ہے۔ اُراء یُٹ اللہ ٹی یکھی عَبْدًا إِذَا صَلَّم بھلاد یکھوجونع کرتا ہے۔بندہ کوجبوہ نماز پڑھے۔معلوم ہوا کہ کسی نمازی کونمازے روکنا بخت جرم ہے قضاء عمری بھی نمازہ ہاں لئے روکنا ہرگز جا تزنبیں۔

قفاء عمرى كى اصل يه ب كتفير روح البيان ياره يسوره انعام زيراً يت وَلِتَسْتَنِينَ سَبِيلُ الْمُجُومِينَ ايك حديث قل كى

ٱلْتُمَا عَبُدٍ أَوَامَةٍ تَرَكَ صَلُوتَهُ فِي جَهَالَتِهِ لَوْتَابَ وَنَدِمَ عَلَىٰ تَرْكِهَا فَلَيُصَلِّ يَوْمَ الْجُمْعَةِ بَيْنَ الظَّهْرِ

قضاء پڑھ لے کیونکہ تو بہ کہتے ہی اس کو ہیں چھر قضا کرنے کا جو گناہ ہوا تھا وہ اس نماز قضاء عمری کی وجہ سے معاف ہوجائے گا یہ مطلب نہیں ہے کہ نمازیں قضاء نہ پڑھو۔ صرف بینماز پڑھاوسب ادا ہو گئیں بیتو روافض بھی نہیں کہتے کہ ان کے یہاں چندروز کی نمازیں ایک وقت میں پڑھنا جا تز ہے یہ کیونکہ ہوسکتا ہے کہ سال بھی تک نمازنہ پڑھو۔ پس جمعۃ الوداع کو یہ بارہ رکھتیں پڑھاوسب معاف ہوگئیں۔ مطلب وہی ہے جوصا حب روح

یہ پیونار ہوسلما ہے ارسان بی تک تما زنہ پر صوبہ کی جمعۃ الوداع تو یہ ہارہ رسیس پڑھ توسب معاف ہو میں۔مطلب وہی ہے جوصاحب روح البیان نے بیان فرمایا۔اورمسلمان اس نیت سے پڑھتے ہیں۔اس کی مثال ایس ہے جیسے کہ مشکوۃ کتاب الجج باب الوقوف بعرجہ میں ایک حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے عرفہ میں حاجیوں کے لئے دعائے معفرت فرمائی۔ ہارگاہ الجی سے جواب آیا کہ ہم نے مغفرت فرمادی سوائے مظالم (حقوق

العباد) کے حضورعلیہ السلام نے پھر مزولفہ میں دعا فرمائی۔ تو مظالم بینی حقوق العباد بھی معاف فرمادیئے گئے اس کا مطلب بینیں کہ کسی مخص کا قرض مارلو، کسی کوتل کردو، کسی کی چوری کرلواور عج کرآؤ۔سب معاف ہوگیا نہیں بلکہ اوائے قرض میں جوخلاف وعدہ تاخیر وغیرہ ہوگئی وہ معاف کردی گئ حقوق العباد بہر حال اواکرنے ہوں گے۔ اگر مسلمان اس قضاعمری کے پڑھنے یا بچھنے بیں غلطی کرلے تو اس کو سمجھا دو۔ نمازے کیوں روکتے ہو۔

الله نوفيق خيروے اگر ميد ميث ضعيف بھي ہوجب بھي فضائل اعمال مين معتبر ہے۔

# بحث اذان میں انگوٹھے چومنے کا بیان

اس بحث کے لکھتے کا ہمارااراوہ ندتھا تھر ماہ رمضان میں ہم نے خواب میں دیکھا کہ کوئی ہزرگ فرمار ہے جیں کہا پٹی کتاب میں تقبیل ابہا مین کا مسئلہ بھی لکھ دوتا کہ کتا بھل ہوجاوے للبذااس کو بھی واخل کتاب کرے ہیں۔رب العالمین قبول فرماوے۔آمین

اس بحث کے بھی دوباب کئے جاتے ہیں۔ پہلے باب میں انگو تھے چو منے کا ثبوت۔ دومرے باب میں اس پراعتراضات دجوابات۔

## تمار بات

### انگوٹھے چومنے کے ثبوت میں

جب مؤون كم الشَّهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ الواس كون كراين دونوں الكوشے يا كلى كا الكل جوم كرا تكھوں سے لكانام سخب ب اس میں دنیا دی دویتی بہت فاکدے ہیں۔اس کے متعلق احادیث دارد ہیں۔صحابہ کرام کا اس پڑمل رہا۔عامۃ المسلمین ہرجگہ اس کومستحب جان کر کرتے ہیں ۔صلوٰۃ مسعودی جلد دوم باب بستم با تک نماز میں ہے۔

رُوِى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ سَمِعَ اِسْمِى فِي الْاَذَانِ وَوَضَعَ ابْهَامَيْهِ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ فَانَا طَالِبُه ' فِي صُفُوْ فِ الْقِيامَةِ وَقَائِدُه ' إِلَى الْجَنَّةِ

'' حضورعلیهالسلام سے مروی ہے کہ جو خص جارا نام اذان میں سُنے اورا پنے انگو شھے آنکھوں پر دیکھے تو ہم اس کو قیامت کی صفوں میں تلاش فریا تیں

كاوراس كواي يتهي ويتهي جنت ميس لے جاكيں كے."

تقيرروح البيان بإره اسورها كده زيرآيت و إذا فا دَيْتُم إلَى الصَّلواةِ الآية بـ وَضَعَفَ تَـقُبِيلُ ظُفُرَى إِبُهَا مَيُهِ مَعَ مُسَبَّحَيتهِ وَالْمَسُحُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ عِنْدَ قَوُلِهِ مُحَمَّدُرَّسُولُ اللهِ لِلاَنَّهِ

لَمْ يَثُبُتُ فِي الْحَدِيْثِ الْمَرَفُوعِ لَكِنَّ الْمُحَدِّثِيْنَ اِتَّفَقُواعَلَىٰ أَنَّ الْحَدِيْثِ اضّعِيْفَ يَجُوزَ الْعَمَلُ بِهِ فِي التَّرُغِيُبَ وَالتَّرُهِيُبِ ثَامُ طِدادُل إِبِ الادَانِ مِن يُسْتَحَبُّ أَنْ يُّقَالُ عِنْدَ سَمَاعِ الأولىٰ مِنَ الشَّهَادَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ عِنْدَ الثَّانِيَةِ مِنْهَا قُرَّتُ عَيْنِي بِكَ يَارَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ يَقُولُ

اللُّهُمَّ مَتَّ هُنِي بِالسَّمْعِ وَالبَصَرِ بَعْدِ وَضَعِ ظَفُرَىَ الْآبُهَا مَيْنِ عَلَى الْعَيْنَيْنِ فَإِنَّه عَلَيْهِ السَّلامُ يَكُونُ قَائِـدًا لَّـه اللَّي الْحَنَّة، كَـذَافِي كَنُزِ الْعِب. ادِ قُهَسُتَانِيُ وَ نَحُوه الْفُتَاواي الصُّوفِيَةِ وَفِي كِتْبِ

الْفِرُ دُوْسِ مَنْ قَبَّلَ ظَفُرَى اِبُهَا مَيْهِ عِنْدَ سَمَاعِ أَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدٌ ارَّسُولُ اللَّهِ فِي الْاَذَانِ أَنَا قَائِدُهُ ۖ وَمُدْخِلُه ْ فِي صُفُونِ الْحَنَّةِ وَ تَمَامُه ۚ فِي حَوَاشِي الْبَحْرِ لِلرَّمَلِيّ

" محمد رسول التُدصلي التُدعليه وسلم كهني كے وقت اپنے الكو شھے كے ناخوں كومع كلے كى الكليوں كے چومناضعيف ہے كيونكه بيرحديث مروع ہے ثابت تہیں کیکن محدثین اس پر مفق ہیں کہ حدیث شعیف پڑھل کرنا رغبت دینے اور ڈرانے کے متعلق جائز ہے اڈ ان کی پہلی شہادت پر ریکہنا متحب ہے۔ صلى الله عليك يا رسول الله اورووسرى شهاوت كوقت بيكة قرة عينى بك يا رسول الله مجراح الكوشول

كناخن إني آكلمول يرر كهادر كم اللُّهُمَّ مَتَّعُنِي بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ تُوحْنُور عليه السلام اس كواحِ يجهي يجهي جنت بس ليجاكي کے۔ای طرح کنز العبادیس ہےاورای کی شکل فرآوی صوفیہ میں ہےاور کرآب الفردوس میں ہے کہ چھھٹس اسپنے انگوشوں کے نا شنوں کو چوھے آفان من أشُهد أنَّ مُحَدَّمَدًا رَّسُوُلُ اللَّهِ من كرة من اس كوائ يجهي يجهي جنت مين لي جاوَل كار اورات جنت كي صفول مين واظل

کروں گا۔اس کی پوری بحث بحراقر اکن کے حواثی رملی میں ہے۔''

اس عبارت سے چھے کتابوں کے حوالہ معلوم ہوئے شامی ، کنز العباد ، فقاوی صوفیہ ، کتاب الفردوس قبستانی ، بحرالز الق کا حاشیہ۔ان تمام میں اس کو متحب فرمایا \_مقاصد حنه فی الاحادیث الدائر ، علی السنه پس امام سخاوی نے فرمایا \_

کر لے اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگئی۔'' ۔۔ جدیر شدیا۔ صحبت تک نہ پینچ ای مقاصد حینہ میں موجبار تا رحمت مصنفہ الوالعیاس احدیکن روار ۔۔ بنقل کیا۔

بيعديث پاپيعت تک نه گنجي اي مقاصد حنه مين موجبات رحمت مصنفه ايوالعباس احد مکرروار بيفقل کيا -مين ديث پاپيعت تک نه گنجي اي مقاصد حنه مين

عَنَ الْحِسَّرِ عَلَيْهِ السَّلامُ انَّهُ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤْذِنَ يَقُولُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ مَرُحَبًا بِحَبِيْنِي وَ قُرَّدَةُ عَيْنِي مُحَمَّدُ ابْنُ عَبُدِ اللَّهِ ثُمَّ يُقَبَّلَ إِبْهَامَيْهِ وَيَجْعَلُهُمَا عَلَىٰ عَيْنَيْهِ لَمْ يَرُمُدَابَدًا بِحَبِينِي وَ قُرَّدَةُ عَيْنِي مُحَمَّدُ ابْنُ عَبُدِ اللَّهِ ثُمَّ يُقَبَّلَ إِبْهَامَيْهِ وَيَجْعَلُهُمَا عَلَىٰ عَيْنَيْهِ لَمْ يَرُمُدَابَدُا بِحَبِينِي وَ قُرَة عَيْنِي مُحمدًا ابن عبدالله نجرائِ المُوثول وَحِرادا إِيَّ آتَصُول اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ الله عَرائِ الله عَرائِ الله عَرائِ الله عَرائِ المُحَدِّد الله عَلَىٰ الله عَرائِ الله عَرائِ الله عَرائِ الله عَرائِ الله عَلَىٰ الله عَرائِ الله عَرائِ الله عَرائِ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَرائِ الله عَرائِ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَرائِ الله عَلَىٰ عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ عَلَىٰ الله عَلَىٰ عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ اللهُ الله الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

هو حبا به حبیبی و قوره عینی محصدا ابن عبدالله چرایخ الموصول و چوه اورایی اسمول سالات اواسی اسمیس بی: رئیس گیر: چرفر ماتے جی کد محدامین بابانے ابناوا قعد میان فر مایا کدا یک بارتیز ہوا چلی -جس سے ان کی آئھ میں کنگری جابزی اور نکل نہ کئی تحت در د تھا۔

وَإِنَّهُ لَمَّا سَمِعَ المؤذَّنَ يقُولُ اَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدارَّسُولُ اللَّه قَالَ ذَلِكَ فَخَر جَتِ الْحَصَاةُ مِنُ نُورِهِ "جب انہوں نے موذن کو کہتے ہوئے منااشہد ان محمدًا رسول الله توبیق کہ لیافر اکثری آگھے قال کی۔"

"ای مقاصد حسنه پی شمس محمد این صارلح مدنی سے روایت کیا۔انہوں نے امام ایجد کوفر ماتے ہوئے سنا (امام بجد حقد بین علائے مصری سے ہیں) فرماتے سخے کہ چھنص اذان میں حضورعلیہ السلام کا نام پاک سنے تواپنے کلے کی انگلی اورانگوٹھا جمع کرے۔ وَ قَبَّلُهُمَا وَ حَسَمَعَ بِهِهِمَا عَیُنَیْهِ لَمْ یَوْهُدُا اَبَدًّا ""اور دونوں کوچوم کرانگھوں سے لگائے تو بھی ندا کھ دیکھی۔"

پھرفر مایا کہ بعض مشارکن عُراق وجم نے فر مایا کہ جو بیٹل کرے تواس کی آنکھیں نہ دکھیں گی۔ وَقَالَ لِیْ سُکُلْ" مِنْهُمَا مُنْذُ فَعَلْتُه " لَمْ تَوْمُدُ عَیْنِیُ "انہوں نے قرمایا کہ جب سے بیں نے بیٹل کیا ہے بیری بھی آنکھیں نہ دکھیں۔"

اى متاصد صدين كَمَا كَ جَارَفراتِ عِن قَالَ ابْنُ صَالِحٍ وَانَا مُنَدُّ سَمِعُتُهُ وَاسْتَعُمَلُتُهُ فَلاَ تَرْمُدُ عَيْنِي وَانَا مُنَدُّ سَمِعُتُهُ وَاسْتَعُمَلُتُهُ فَلاَ تَرُمُدُ عَيْنِي وَازَدُ خُوا اَنَّ عَفَيتُهُمَا تَدُوْمُ وَإِنِّى اَسْلِمُ مِنَ الْعَمِي إِنْشَاءَ اللَّهُ

"این صالح نے فرمایا کدیش نے جب بیرمنا ہے اس پڑھل کیا مری آنکھیں نہ دھیں اور میں امیدکرتا ہوں کدان شاء اللہ بیآ رام ہمیشدر ہیگا اور بی اندھا ہونے سے محفوظ رہوں گا۔" پھرفر ماتے ہیں کدامام صن رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ جوشھ اشہدان تھر رسول اللہ من کریہ کیے مسر ُ حَبَسا بِسحبِیْبِی وَ قُسُوَّةٌ عَیْنِی

ھُحَمَّدابْنُ عَبُدِ اللَّهِ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ادراپِ اگوٹے چوم لےادرآ کھوں سے لگائے۔ کَمْ یَعُم وَکَمْ یَرْمُذُ سَمِی اندھانہ وگا اور نہمی اس کی آنھیں دکھیں گائے نفرضکہ ای مقاصد حسنہ بی بہت سے آثمہ وین سے بیگل ٹاہت کیا۔ شرح نقار میں سر

وَاَعْلَمُ اَنَّهُ لِسُتَحِبُّ اَنْ يُقَالَ عِنُدَ سَمَاعِ الْاَوْلِ فِنَ الشَّهَادَةِ النَّانِيَّةِ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْكَ يَا رَسُوُ لَ اللَّهِ وَعِنْدَ الثَّانِيَةِ مِنْهَا قُرَّتُ عَيْنِي بِكَ يَارَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ وَضَعِ ظَفْرِيْ اِبْهَامَيْنِ عَلَى الْعَيْنَيْنِ فَاِنَّهُ ۖ

عَلَيْهُ عَلِيهِ السَّلامُ يَكُونُ له عائِيدًا إلى الجنَّت كَذَافِي

'' جاننا چاہئے کہ ستحب سے کہ دوسری شہادت کے پہلے کلمین کر رہے کج قرۃ عینی بک یارسول اللہ اپنے انگوشوں کے ناخنوں کو آنکھوں پرر کھے تو حضور عليه السلام اس كو جنت ميں اپنے چيچے چيچے لے جائيں سے ای طرح كنز العباد ميں ہے۔''

مولا ناجمال ابن عبدالله ابن عمر کلی قدس سره اینے فقاوی میں فرماتے ہیں تَقَبِيلُ الْإِبْهَا مَيْنِ وَوَضْعَ هُمَا عَلَى الْعَيْنَيْنِ عِنْدَ ذِكْرِاسُمِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي الْاذَانِ جَائِز" بَلُ

مُسْتَحَبُّ صَرَّحَ بِهِ مَشَائِخُنَا '' اذ ان میں صفورعلیہ السلام کا نام شریف من کرانگو تھے چومنا اورانگوآ تھوں سے لگا نا جائز بلکہ ستحب ہے۔اسکی ہمارے مشاکخ نے تصریح فرمائی ہے۔''

علامه همطا برعليه الرحمة تكمله جمع بحاء الانواريس اى حديث كو لايصبح فرما كرفرمات إلى-

وَرُوىَ تَجْرِبَةُ عَنْ كَثِيرِين "اسك تجربك روايات بمرت آئى ين-"

اس کے علاوہ اور بھی عبارات پیش کی جاسکتی ہیں تکراختصارُ ااس پر قناعت کرتا ہوں حضرت صدرالا فاضل مولائی مرشدی استاذی مولا نا الحاج سید

تعیم الدین صاحب قبله مرادآبادی وامظلیم فرماتے ہیں کہ ولایت سے انجیل کا ایک بہت پرانانسند برآ مدہواجس کا نام ہے (انجیل برناس) آجکل وہ عام طور پرشائع ہاور جرزیان میں اسکے ترجے کیئے گئے ہیں اس کے اکثر احکام اسلامی احکام سے ملتے جلتے ہیں اس میں تکھا ہے کہ حضرت آدم

علیہ السلام نے روح القدم (نورمصطنوی) کے دیکھنے کی تمنا کی تو وہ نوران کے انگوشھے کے ناخنوں میں چیکایا گیا۔ انہوں نے فرط محبت سے ان نا خنوں کو چو ما اور آتھوں ہے لگایا۔ روح القدی کا ترجہ ہم نے نور مصطفوی کیوں کیا اس کی وجہ ہماری کتاب شان حبیب الرخمن میں دیکھو، جہاں تک

بتایا گیا ہے کہ زمانہ عیسوی میں روح القدس ہی کے نام سے حضور علیہ السلام مشہور تھے۔علائے احتاف کے علاوہ علائے شافعی وعلائے تمہ جب مالکی نے بھی انگوشے چوہنے کے استخباب پر اتفاق کیا ہے۔ چنانچہ ندہب شافعی کی مشہور کتاب'' اعامند الطالبین علی حال الفاظ فتح آمعین'' مصری صفحہ

> ثُمَّ يُقَبِّلُ إِنَّهَا مَيْهِ وَيَجْعَلُ هُمَا عَلرٍ عَيْنَيْهِ لَمْ يَعُم وَلَمْ يَرُمُدُ أَبَدًا " بھراہتے انگوشوں کو چوہے آنکھوں سے لگائے تو مجھی بھی اندھانہ ہوگا اور نہ مجھی آنکھیں دکھیں گی۔"

غد ب ماکی کی مشہور کتاب ' کفایة الطالب الربانی لرسالة ابن ابی زیدالقیر وانی '' مصری جلدا ول صفحه ۱۶۹ میں اس کے متعلق بہت کچھ تحریر فرماتے

عَيْنَيْهِ لَمْ يَعْمِ وَلَمْ يَرُمُّدُ أَبَدًا "انرها بواورن بمي آجمين وكين"

اس کی شرح میں علامہ شیخ علی الصعیدی عددی صفحہ عامی فرماتے ہیں۔

لَـمُ يُبَيِّنُ مَوْضِعَ التَّقَبِيُلِ مِنُ إِبْهَامَيْنِ إِلَّاأَتُهُ نُقِلَ عَنِ الشَّيْخِ الْعَالِمِ الْمُفَسِّرِ نُوْرِ الدِّيْنِ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ بَعْضُهُمُ لِقَيْتُهُ وَقُتَ الْاَذَانِ فَلَمَّا سَمِعَ الْمُؤَذَّنَ يَقُولُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ قَبَّلَ إِبْهَا مِي نَفْسِهِ وَمَسَحَ بِالظُّفُرَيُنِ اَجْفَانَ عَيْنَيْهِ مِنَ الْمَاقِ إِكِيْ نَاحِيَةِ الصُّدُعِ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ عِنْدَ كُلِّ تَشَهُّدٍ مَرَّةً فَسَأَاتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ كُنْتُ ٱفْعَلُهُ ثُمًّ

تَرَكُتُه \* فَحُرِطَتْ عَيْنَاىَ فَرَءَ يُتُه \* صَلَّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَامًا فَقَالَ لِمَا تَرَكَت " مَسْحَ عُيُنَيْكَ عِنْدَالْآذَانِ إِنْ

أَرَدَّتُ أَنْ تَبُرَءَ عَيْنَاكَ فَعُدْ فِي الْمَسْحِ فَاسْتَيْقَظُتُ وَ مَسَحُتُ فَبَرْءَ تُ وَلَمُ يُعَاوِدفِي مَرَضُهَا إِلَى الْإِنَ مصنف نے انگو تھے چومنے کی جگدند بیان کی کیکن شخ علامہ منسرنور الدین خراسانی ہے منقول ہے کہ بعض لوگ ان کواؤ ان کے وقت ملے جب انہوں

نے مؤون کواشہدان محمدُ ارسول اللہ کہتے ہوئے سٹاانہوں نے اپنے انگوشھے چوہے اور ناھنوں کواپٹی آنکھوں کی پیکوں پرآنکھوں کے کونے ہے لگابا۔ اور کیٹی کے کونے تک پہنچابا۔

پھر ہرشہادت کے وقت ایک ایک بارکیا میں نے ان سے اس باہ میں بوجھا تو کینے لگو کہ میں پہلے انگوشھے چو ماکرتا تھا پھر چھوڑ دیا۔ پس میری ا مستحص بیار ہو تھی ۔ پس میں نے خواب میں و یکھا کہ حضور علیہ السلام نے جھے فرمایا کہتم نے اذان کے وقت انگو شے آنکھوں سے لگانا کیوں چھوڑ دیئے؟ اگرتم چاہتے ہوکہ تمہاری آنکھیں اچھیں ہوجا ئیں تو پھر بیانگو ٹھے آنکھوں سے لگانا شروع کردو۔ پاس بیدا ہوااور بیسے شروع کیا مجھکو

آرام چوگیا۔اور پھراب تک وہ مرض نہاوٹا۔(ماخوذاز کج السلامد)

مسلمان اس کومتحب جانے رہے اور جانے ہیں اس میں حسب ذیل فائدے ہیں بیمل کرنے والا آ کھود کھنے سے محفوظ رہے گا اور ان شاء اللہ عرّ وجل بھی اندھانہ ہوگا اگر آ نکھ میں سی تھیف ہواس کے لئے بیانگوٹھے چوشنے کاعمل بہترین علاج ہے بار ہاتجر بہب اسکے عامل کوحضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی اوراس کوحضور علیہ السلام قیامت کی صفوف ہیں تلاش فر ما کرا ہے چیچے جنت ہیں واخل فرما کیں ھے۔ اس کوحرام کہنا تھن جہالت ہے جب تک کدممانعت کی صرح دلیل نہ ملے اس کومنع نہیں کرسکتے استجاب کے لئے مسلمانوں کامنتھ جانناہی کافی ہے مرکزاجت کے لئے ولیل فاص کی ضرورت ہے جیسا کہ ہم بدعت کی بحث میں ثابت کر چکے ہیں۔ ا ذان کے متعلق توصاف وصری روایات اورا حادیث موجود ہیں پیش کی جانچکیں تکبیر بھی مثل اذان کے ہےا حادیث میں تکبیر کوا ذان فرمایا عمیا ہے۔ دواوانوں كدرميان نماز بينى اوان وكلبير كدرميان البتاكلبيرين أشهد أنَّ مُحَمَّدارٌ سُولُ اللَّه برانكو مُح جومنانا فع وباعث

برکت ہے۔ ادراؤان وتکبیر کےعلاوہ بھی اگر کوئی شخص حضور علیہ السلام کا نام شریف من کرانگو تھے جو مے تو بھی کوئی حرج نہیں بلکہ نیت خیر ہے ہوتو

باعث تواب ہے بلادلیل ممانعت منع نہیں کر سکتے ۔جس طرح بھی حضور علیہ السلام کی جاوے باعث تواب ہے۔

اس تمام گفتگوکا متیجہ بے لکلا کہ اذان وغیرہ میں انگو مضے چومنا آنکھوں ہے لگا نامستحب ہے حضرت آ دم علیہ السلام اورصد این اکبروا مام حسن رضی الله عنہما

کی سنت ہے۔ فقہا محدثین ومنسرین اس کے استحباب پر متفق ہیں آئمہ شافعیہ و مالکیہ نے بھی اس کے استجاب کی تصریح فرمائی ہرز مانداور ہرایک

### دوسرا باب

#### انگوٹھے چومنے پر اعتراضات وجوابات

اعتوان استوان استوان الموسطى چوسے بے متعلق جس قدر دوایات بیان کی کئیں۔ وہ سب ضعیف جیں اور صدیث ضعیف ہے مسئلہ شرق دارت کی میں ہوسکتا۔ دیکھ ومقاصد حند میں فرمایا کلا یَسجے ٹی فیے الْسَمَسُو فَعُوعِ مِسنُ کُلُ هٰذَا شَدَی ان جی سے کوئی مرفوع حدیث سی جی خیں۔ ملائلی قاری نے موضوعات کیر میں ان احادیث کے متعلق فرایا۔ کُسلُ مَسایُسُووی فِی هلذَا فَلاَ یُصِعَ کُو فَعُمَه المُحتی اس مسئلہ میں جتی احادیث مروی جیں ان جی کی کا رفع سے نیس نے دوطا مرشامی نے اس بحث میں اس جگرفر ایا کَمْ یَصِعَ مِنَ الْمَوْفُوعِ مِنَ هَاذَا هُدَی ان جی سے کوئی مرفوع حدیث جی است کی کا رفع سے نیس سے موری جی ان المحدودی جی ان المحدودی جی المحدودی جی المحدودی جی ان المحدودی جی ان مادیث کی صحت سے انکار کیا۔ پھران احادیث کا چیش کرنا ہی بیکا رہے۔

**جدواب** اس کے چند جوابات ہیں اقالاً تو پر کہ تمام حضرات مرفوع صدیث کی صحت کا اٹکارفر مارہے ہیں جس سے معلوم ہوا کہاس کے بارے میں حدیث موقوف میچ ہے چنا نچے ملائلی تاری موضوعات کبیر میں اس عبارت منقولہ کے بعد فرماتے ہیں۔ کُھُ ڈُٹ میں مُنعَدُ میں میں میں اس میں میں میں میں میں انٹر کے بعد فرماتے ہیں۔

قُلْتَ وَإِذَاثَبَتَ رَفَعُهُ اِلَىٰ الصَّدِيْقِ رَضَے اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فَيَكُفِى لِلْعَمَلِ بِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَواةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكُمْ بِسُنَتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرُّشِدِيُنَ

'' یعنی میں کہنا کہ جب اس صدیث کارفع صدیق اکبررضی اللہ عنہ تک ثابت ہے تو عمل کے لئے کافی ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہتم پر لازم کرتا ہوں اپنی سقت اورا پنے خلفائے راشدین کی سقت۔''

معلوم ہوا کہ صدیث موقو نے جے اور صدیث موقو ف کافی ہے۔ دوسرے یہ کہ ان تمام علاء نے فر مایا گئم یُصِحَ لینی یہ تمام اعادیث حضور سیکھنے تک مرفوع ہوکر سی نہیں اور سیح نہ ہونے سے ضعیف ہوتالازم نہیں۔ کیونکہ سیح کے بعد درجہ حسن باتی ہے لبندااگر بیرصدیث حسن ہوتہ بھی کافی ہے۔ تیسرے بیرکہ اصول حدیث واصول فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی ضعیف حدیث چنداسنا دے مروی ہوجاوے تو حسن بن جاتی ہے چنانچہ در مختار جدل اوّل باب مستحیات الوضوء میں اعضاء وضوکی دعاوَں کے متعلق فرماتے ہیں۔

وَقَدُ وَوَاهُ إِبُنُ حَبَّانِ وَغَيُرُهُ عَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلاَم من طُو فِي اس مديث وابن حبان وغيرون چندا سناد سدوايت كياراس كما تحت ثناى ش فرمات بين رأى يُقَوِّى بعُضُهَا بغضُها فارُتَقَىٰ إلىٰ مَوْتَبِةِ الْحَسَنِ لِين بعض اسناد بعض كوَوت دين بين الهذاك بيعديث ورجعت كوَيَّ كَلُ اورجم بيل باب ش بتا چك كه بيعديث بهت طريق سودوايت بهذا حسن ب وجعت بيكواكر مان بحى ليا جاوب كه بيعديث من بين على من بين على المراك المناك بين عديث من بين على منظم المناك المناك بين عديث من بين على منظم المناك المناك بين عديث من من المناك بين عديث من المناك المناك بين عديث من المناك المناك بين عديث من المناك بين عديث من المناك المناك المناك بين عديث من المناك بين عديث من المناك المناك بين عديث من المناك المناك المناك المناك بين عديث من المناك المناك بين عديث من المناك بين عديث المناك المناك

عَـلَىٰ أَنَّهُ فِى فَصَائِلِ الْاَعْمَالِ يَجُوْزُ الْعَمَلُ بِالْحَدِيْثِ الصَّعِيْفِ كَمَا مَرَّفِى اَوَّلَ كِتَابِ الطَّهَارَةِ قَ فَعَاكُل المَالَ مِن ضَعِف حديث رِمُّل كرنا جائز به يهال بهى واجب وحرام مونے كـمائل بين جن صرف يه بكرا مُوقع چومنے من يفنيلت بهائل المال من عنف بهى قابل من عنف من الله عنف من من من من من من من الله عنف من من من من من الله عند من من الله عند الله عند من الله عند من الله عند الله عند من الله عند الله عن الله عند الله عن الله عند الله ع

وَقَدُ رَدَيْنَا فِيهِ حَدِيثًا مِنْ حَدِيْثِ أَبِي أَمَامَتَهُ لَيْسَ بِالْقَائِمِ أَسْنَادُه وَلَكِنُ أَوْتَضَدَ بِشُوَاهِدَ وَبِعَمَلِ أَهُلِ الشَّامِ يعن تقين ميت كى حديث توك لاسناويس محرائل شام كِل ور مجرشوا بدت قوى بوكل الكوشے چومنے پہى امت كاعل به لهذا بي حديث قوى بوقى اس سے زيادہ تحقیق نورالانواراورتو شيخ وغيره بس ديھو۔ پانچوس بيك أكراس كے متعلق كوئى بھى حديث ندلتى يرب بھى امت مصطفي صلى الله عليه وسلم كامستحب ماننا بى كانى تھاكى حديث بيس آيا ہے۔

مَارَ أَهُ الْمُوَّ هِنُوُنَ حَسَنًا فَهُوَ عِندًا لِلَّهِ حَسَن " "جس كوسلمان اچهاجانيس وه كام الله كزويك بحى اچهاب" ويط بيك المحاب " حيث يدريا تكوش جومنا آنكوى بهاريول سے نيخ كائل باور على مين صرف صوفياء كرام كاتجربه كافى موتاب \_

پ پیسٹی ساہ ولی اللہ صاحب ہوامعہ بیں موامعہ مقدمہ کے دسویں ہامعہ بیں فریائے ہیں اجتہا دراوراختر اع اعمال نفریفیرراہ کشادہ است ما تندا شخر اج اطبا کہ بھا قرابادین را تصریفی اعمال میں اجباد کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ جیسے کہ طبیب لوگ حکمت کے تسخ ایجاد کرتے ہیں۔خودشاہ ولی صاحب نے اپنی

کتاب القول الجیمیل وغیرہ عمل صد باعمل تعویذ گنڈے جنات کو دفع کرنے ہے جنات سے محفوظ رہنے حمل محفوظ رکھنے کے تجویز فرمائے ہیں کہ فلان وعاہران کی کھال پرلکھ کرعورت کے ملے میں شکل ہار کے ڈال دواسقاط نہ ہوگا بھم کا رنگا ہوا دراعورت کے جسم سے تاپ کرنوگرہ لگا کرعورت کی یا کیں ران میں بائدھنا دروز ہ کومفید ہے وغیرہ وغیرہ بتاؤ کہ ان اعمال کے متعلق کون کی احادیث آئی ہیں؟ خودعلامہ شامی نے جادو ہے بیجنے مکی موئی چیزے تلاش کرنے کے لئے بہت سے طریقے شامی میں بیان فرمائے بتاؤ کدان کی احادیث کہاں ہیں؟ جبکہ ہم پہلے باب میں جابت کر سے کہ پیمل دروچیم کے لئے مجرب ہے تو اس کو کیوں منع کیا جا تا ہے؟ ساتویں ہے کہ ہم پہلے باب میں بیان کر چکے کہ شامی اور شرح نقابیاور تقبیر روح البيان وغيره نے انگوشھ چومنے کومنتحب فرمايا۔اس استحباب بركوئى جرح قدح ندى بلكدهديث مرفوع كى صحت كا اتكاركيا۔جس سےمعلوم ہواك تھم استجاب تو بالکل میچے ہے۔ گفتگو ثیوت حدیث میں ہے۔ یہ استجاب حدیث کی صحت پرموقو ف نہیں۔ آٹھویں یہ کہ اچھااگر مان کیس کہ استجاب کا شبوت ضعیف ہے تبیل ہوسکتا۔ تو کراہت کے شبوت کی کونسی حدیث ہے جس میں بیہ و کدانگو مجھے چومنا مکروہ ہے یا نہ چوموہ غیرہ و غیرہ الن شاءاللہ ہو وجل کراہت کے لئے میچ حدیث تو کیاضعیف بھی نہ طے گی۔صرف یاروں کا اجتہا دا درعداوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اَلْحَمُدُ لِلَّهِ عزوجل كاس اعتراض كريشي الشَّاوري والتَّح موكيا. اعتواض ٢ حفرت آدم عليه السلام نے اگر نور مصطفح عليه السلام الكوشھ كنا خنول ميں ديكي كراس كرچو ما تھا۔ توتم كون سانور ديكھتے موجو چومتے ہو۔ چومنے کی جورجہ دہاں تھی وہ بہال کیں۔ جواب حضرت باجره جب این قرزند حضرت اسلحیل علیه السلام کو لے کر مکه مرمہ کے جنگل میں آشریف لا کمیں تو تلاش یانی کے لئے صفاوہ مروہ پہاڑ کے درمیان دوڑیں۔ آج تم جے میں وہاں کیوں دوڑتے ہو؟ آج کہاں یانی کی تلاش ہو؟ حضرت استعیل علیدالسلام نے قربانی کے لئے جاتے ہوئے رائے میں تین جگہ شیطان کو تکر مارے آج تم عج میں وہاں کیوں مارتے ہو؟ وہاں اب کونسا شیطان آپ کودھو کا وے رہا ہے؟ حضور علیصلی الله تعالی علیه وآلہ وسلم نے ایک خاص ضرورت کی وجہ سے کفار مکلہ کودکھانے کے لئے طواف میں رال کرا کرا بنی طاقت دکھائی۔ بٹاؤ کہ اب طواف قد وم میں رال کیوں کرتے ہو؟ اب وہاں کفارکہاں و مکھدہے ہیں؟ جناب انبیائے کرام کے بعض عمل ایسے مقبول ہوجائے ہیں کدان کی یا دگار ہاتی رکھی

كرنا بي توبيب كتفيرخاز وروح البيان وغيره في ياره ٨ مورة اعراف زيرآيت بَسلُتَ لَهُ هَا مسُولًا تُهُمَا بين بيان فرمايا كدجنت بي

حضرت آدم عليه السلام كالباس ناخن تعاليجني تمام جسم شريف برناخن تعاجو كهنهايت خويصورت اورزم تعاجب ان برعماب البي جواوه كيز اا تارليا عميا-

تحرالگیوں کے بوروں پربطور یادگار باقی رکھا گیا جس ہےمعلوم ہوا کہ ہمارے ناخن جنتی لباس ہیں جیسے کہ کعبہ معظمہ ہیں سنگ اسود جنتی پھر ہے اس

کو چوہتے ہیں یاقی کعبہ شریف کوئیں چوہتے۔ کیوں کہ وہ اس جنتی گھر کی یادگار ہے جو کہ حضور آ دم علیہ السلام کے لئے زمین پر آیا تھااور طوفان نوحی

جواب چونکدروایت میں ناخن بی کا ثبوت ہے۔اس لیئے اس کوچو منے ہیں منصوصات میں وجہ تلاش کرنا ضروری نہیں۔اگراس کا نکتہ ہی معلوم

یں اٹھالیا گیا۔ اور بیچھراس کی یادگار دہاای طرح ناخن بھی اس جنتی لباس کی یادگارہے۔

خصوصيت ہے؟ ہاتھ پاؤل كيڑے وغيره چومنا جا الله \_

اعتواض ٣ كيا وجب كرحضور عليه السلام كے نام پرانگو شے كے ناخن چومنے ہو كوئى اور چيز كيول نبيس چومنے ناخن يس كيا

جاتی ہاکر چہوہ ضرورت باتی ندر ہے ای طرح مید بھی ہے۔

بحث جنازہ کے آگے بلند آواز سے کلمہ یا نعت پڑھنا

بعض جگدرسم ہے کہ جب میں کو قبرستان لے جاتے ہیں تو اس کے آھے ہا آ واز بلند کلہ طیبہ سبال کر پڑھتے جاتے ہیں یا نعت شریف پڑھتے ہیں مجھاکو یہ وہم بھی نہ تھا کہ کوئی اس کو بھی منعکر تا ہوگا مگر پنجاب میں آ کر معلوم ہوا کہ و بیندی اس کو بھی بدعت وحرام کہتے ہیں۔اس قد رفعا ہر مسئلہ پر پچھ لکھنے کا ادادہ نہ تھا مگر بعض احہاب نے مجبور فرمایا۔ تو پچھ ابلورا خصار عرض کرتا پڑا اس بحث کے بھی دوباب کئے جاتے ہیں۔ پہلا باب اس کے شہوت میں۔ دوسرا باب اس بیاعتر اضات وجو ابات ہیں وَ هَا تَوُ فِينْقِيلَ إِلَّا فِاللَّهِ الْعَلَى الْعَظِيمَ .

## پہلا باب

## جنازہ کے آگے کلمہ طیب یا نعت خوانی کا ثبوت

جنازے کے آگے کلمہ طیبہ یاشیج وہلیل یا درووشریف یا نعت شریف آ ہت آ ہت یا بلندآ دازے پڑھنا جائزا درمیت وحاضرین کومفید ہے اس پرقر آنی آیت واحادیث میحدوا قوال نقہا شاہد ہیں۔رب تعالی فرما تاہے۔

آىُ يَـذَكَرُونَ دَائِمًا عَلَ الْحَالاَتِ كُلِّهَا قَائِمِينَ وَقَائِدِيْنَ وَمُضْطَجِعِيْنَ فَاِنَّ الْإِنْسَانَ لاَ يَخُلُوعَنَ هَذِهِ الْهَيْنَاتِ غَالِبًا

> '' آیت کا مطلب میے کہ ہرحال میں ہمیشہ کھڑے بیٹھے لیٹے ذکرالہی کرتے ہیں کیونکہ انسان اکثر ان حالات سے خالی نہیں ہوتا۔'' تقسیر ابواسعود میں اس کے ماتحت ہے۔

وَالْمُرَادُ تَغْمِيْمُ الذَّكُرِ لِلْآوُقَاتِ وَتَخْصِيْصُ الْآحَوَالِ الْمَذْكُوْرَةِ لَيْسَ لِتَخْصِيُصِ الذَّكْرِ لِرَبِّهٖ فَإِنَّ الْآخُوالَ لَيْسَتُ اِلَّا هَذِهِ الثَّلَقَةِ ثُمَّ لَمَّا وَصَفَهُمْ بِكُوْنِهِمْ ذَكِرِيْنَ فِيْهَا كَانَ ذَلِكَ دَلِيْلاً عَلَىٰ كُوْنِهِمْ مَوَاظِيئِنَ عَلَىٰ الذَّكُورِ غَيرَفَاتِرِيْنَ عَنْهُ

عوہ بیبیں سے سے سے سور میں۔ بریں سے اور امام زیلی نے نسب الرایا تخری احادیث البدایہ جددوم صفح ۲۹۲ مطبور مجلس علی اس کا ترجمہ بھی وہی ہے جوگذر چکا۔ ابن عدی نے کائل پی اور امام زیلی نے نسب الرایا تخری احادیث البدایہ جلد دوم صفح ۲۹۳ مطبور مجلس علی اللّٰهِ عَلَیْه وَ سَلَّم وَهُوَ يَمُشِی وَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْه وَ سَلَّم وَهُوَ يَمُشِی

خَلْفَ الْجَنَازَةِ إِلَّا قَوْلَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ مُبُدِيًا وَرَاجِعًا ٱلربيعدين مع المحرج المربي المالي المالي المالي المعترب تخذير الخارط ورم مع المعترب الخارط ورائق والمعترب الخارط ورائق والمعترب الخارط والمتارم والمتارم والمتارك والمتارك والمتعرب والمتحرب وا

لِاَنَّهُ ۚ إِرْتِكَابِ" بِأَخْفِ الْمُضَرَّتَيُنِ كَمَا هُوَ اَلْقَاعِدَةُ الشَّرُعِيَّةُ إِنَّ آمِيةِ الدالسَّةِ الرَّحِفِ الْمُضَرَّتَيُنِ كَمَا هُوَ اَلْقَاعِدَةُ الشَّرُعِيَّةُ السَّرُعِيَّةُ الم

اس آیت اوران نفاسیر کی عبارات وا عاویث سے وو با تیں معلوم ہوئیل ہر حال ہیں ذکر الی کرنے کی ا جازت ہے اور ہرطرح بلند آ واز سے ہو یا آ ہت کرنے کی اجازت ہے۔ اب کی موقعہ پر کسی ذکر سے ممانعت کرنے کے لئے کم از کم حدیث مشہور کی ضرورت ہے کیونکہ حدیث واحداور قیاس مجہدے قرآئی عام کوخاص شیس کیا جا سکتا۔ فقہا وقو بحالت جنابت و بحالت چین تلاوت کے علاوہ تمام ذلکروں کو جائز فر ماتے ہیں اورا گرقر آئی آیت بھی بغیر قصد ملاوت پڑھے تو جائز ہے (دیکھوعام کے فقہ میٹ کو جبکہ میٹ کو قبرستان لے جارہے ہیں ریکھی ایک حالت ہی ہے اس حالت میں بھی ہرطرح ذکر الی جائز ہوا۔ قرآن فر ما تا ہے۔

اللاَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَثِنَّ الْقُلُوبُ "خروار جوجاد كوالله كذكرو عول جين يات بين"

اس کی تغییر میں صاحب روح البیان فرماتے ہیں۔

فَالْـمُوَّمِـنُـوُنَ يَسُتَانِسُوْنَ بِالْقُرُانِ وَذِكْرِ اللَّهِ الَّذِى هُوَ الْإِسَمُ الْاَعْظَمُ وَ يُحِبُّوُ اِسْتِمَاعَهَا وَالكُفَّارُ يَفْرَحُونَ بِا لِلْاَنْيَا وَيَسْتَبُشِرُوْنَ بِذِكْرِ غَيْرِ اللَّهِ و الى قرآن سے اور اللہ کے ذکر سے (جو کہ اسم اعظم ہے) سلمان الس کیتے ہیں اور اس کوسننا جا ہے ہیں اور کفا ارونیا سے خوش ہوتے ہیں اور ذکر

غيرالله عروريات بيل-"

اس آیت اورتفسیری عبارت سے معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر مسلمان کی خوتی فرحت کا باعث ہے مگر کفاراس سے رنجیدہ ہوتے ہیں۔ پھراللہ میت بھی مسلمان ہےاورسب حاضرین بھی۔سب کوہی اس سے خوشی ہوگی۔ نیز مینت کواس وفت اپنے اہل وعیال سے چھوٹنے کاغم ہے بیز کراس غم کودور

كرے كالد خيال رہے كداس آيت بيس بھى ذكر مطلق ہے خواہ آ ہستہ جو يا بلند آ واز سے البذا ہر طرح جائز ہوا تھن اپنى رائے ہے اس بيس قيدنيين لگا سكة منتخب كنز العمال جلد عشم صفحه ٩٩ مين براويت حضرت انس ب\_

ٱكْثِيرُوْ افِي الْجَنَازَ فِي قَوُلَ لَا اللهِ إِلَّا اللَّهُ مَكَاوَةَ كَتَابِالدَّوَاتِ بِابِوْرِكَالشُّسُ بِ-

إِنَّ اللَّهِ مَلَئِكَةَ يَـطُونُفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ اَهُلَ الذِّكْرِ فَاِذَا وَجَدُوْ اقَوْمًا يَذُكُرُونَ اللَّهَ تَنَا دُوُا هَلُمُّوا إلىٰ حَاجَتِكُمُ قَالَ فَيُحِفُّو لَهُمُ بِأَجْنِهَتِهِمُ

"الله كے مجوفر شنتے راستوں میں جگر لگاتے ہیں ذكر الله كرنے والوں كو تلاش كرتے ہیں پس جبكہ كسى قوم كوذكر اللي كرتے ہوئے ياتے ہیں تو ايك دوسرے کو پکارتے ہیں کہ آؤا ہے مقصد کی طرف چھران ذاکرین کو پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں الخ۔

الہذا اگرمیت کے ساتھ لوگ ذکر اللہ کرتے ہوئے جا کیں محیاتو ملا تکہ رائے ہی میں ملیس محے۔اوران سب کواپنے پروں میں ڈھانپ لیس محے میت بھی ملائکہ کے پروں کے سامیر میں قبرستان تک جاویگا خیال رہے کہ اس صدیث میں بھی ذکر مطلق ہے خواہ آ ہستہ ہو یا بلند آ واز ہے۔

مظلوة اى باب مى ب-" إِذَا مَرَرُتُمُ بِرِيَاضِ الْبَجَنَّةِ فَارْتَعُوا قَالُوا وَمَارِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُو قَالُوا وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ حِلَقُ اللَّكُو

و حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں میں سے گذروتو کچھ کھالیا کروسحابہ کرام نے عرض کیا کہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا کہ اس سے ثابت ہوا کدا گرمیت کے ساتھ و کر البی ہوا تا ہوا جاوے تومیت جنت کے باغ میں قبرستان تک جاوے گا۔خیال رہے کہ یہاں بھی و کر

> مطلق ہے آ ہتد ہو یا بلند آ وازے ای مظلوۃ میں ای باب میں ہے کہ الشَّيْطُنُ جَائِم " عَلَمْ قَلْبِ إِبْنِ ادْمَ فَاِذَا ذَاكِرَ اللَّهَ خَنَسَ

"شیطان انسان کے ول پر چمٹار ہتاہے جب انسان اللہ کا ذکر کرتاہے۔توہث جا تاہے۔" معلوم ہوا کداگرمیت کولے جاتے وقت ذکراللہ جاوے گا توشیطان سے میت کوام رہیکی یہاں بھی ذکر میں آ ہت ہا بلند آ واز کی کوئی قید توسی ۔ یہاں

تک توجنازہ کے آگے ذکر بالجمر کو دلالۂ ٹابت کیا گیا۔اب اقوال فقہاء ملا خطہ ہوں جن میں اس کی تصریح ملتی ہے۔صدیقہ ندیشرح طریقہ تھربیش ا معبدافنی نابلسی علیه الرحمة اس مسئلہ کے متعلق تحقیق فرماتے ہیں کہ جن فقہاء نے جنازے کے ساتھ ذکر بالجبر کومنع فرمایا ہے وہ کراہت تنزیجی کی

یناء پرہے یا کراہت تحریجی کی بناء پر۔ پھر فرماتے ہیں۔ لكِنَّ بَعْضَ الْمَشَائِخِ جَوَّزُ وُ االذِّكُرَ الْجَهْرِيُّ وَرَفْعَ الصُّوْتِ بِالنَّعْظِيْمِ قُلَّامَ الْجَنَازَةِ وَخَلْفَهَا لِتَلْقِيْنِ الْمَيَّتِ

وَٱلْاَمُواتِ وَالْاَحْيَاءِ وَتَنْبِينِهِ الْغَفْلَةِ وَالظَّلَمَةِ وَزَطَالَةِ صُدَاءِ الْقُلُوبِ وَقَسُوَ تِهَا يُحِبُّ الدُّنُيَا وَرِيَا سَتِهَا ''لیتی بعض مشائغ عظام نے جنازے کے آگے اور چیچے بلند آوازے ذکر کرنے کو جائز فرمایا تا کہاس ہے اس میت اور زندول کو تلقین ہواور عًا فكول كے دلول سے غفلت اور مختى دنيا كى محبت دور مور''

اواقع الانوارالقدسية في بيان العهو والحمد ميرين قطب رباني امام شعراني قدس سرة العزيز فرمات بير-وَكَانَ سَيِّدِيْ عَلِيُّ الْخَوَّاصُ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِذَا عُلِمَ مِنَ الْمَاشِيْنَ مَعَ الْجَنَازَةِ ٱنَّهُمُ لاَيُتُرَكُونَ

السُّغَوُفِي الْجَنَازَةِ وَيَشْتَغِلُونَ بِأَحُوَالِ الدُّنْيَا فَيَنْبَغِى أَنْ تَأْمُرَهُمْ بِقَوْلِ لَا إِلَّهَ اللَّهُ مُحَمَّد" رَّسُولُ اللُّهِ فَإِنَّ ذَالِكَ ٱفْضَلُ مِنْ تَرَّكِهِ وَلاَ يَنْبَغِى لِلْفَقَيْهِ آنْ يُنْكِرُ ذَالِكَ إِلَّا بِنَصْ أَوْ إِجْمَاعِ فَإِنَّ لِلْمُسُلِمِينَ ٱلإِذْنُ الْعَامُّ مِنَ الشَّارِعِ بِقَوُلِ لَآ اِللهُ اللهُ مُحَمَّد" رَّسُولُ اللهِ كُلَّ وَقَتٍ شَا وَّا وَلِلْهِ

الْعَجَبُ مِنْ عَمِيٰ قَلْبِ مَنْ يُنْكِرُ مِحُلَ هَذَا حضرت علی الخواص رضی الله عند قرماتے تھے کہ جب معلوم ہوا کہ جنازہ کے ساتھ جانے والے بیہودہ باتیں نہیں چھوڑتے اور دیناوی حالات میں مشغول ہیں تو مناسب ہے کہ انکوکلمہ پڑھنے کا تھم ویں۔ کیونکہ ریکمہ پڑھنانہ پڑھنے سےافضل ہےاور فقیہ عالم کومناسب نہیں کہ اس کا انکار کرے تگر یا تونص سے یامسلمانوں کے اجماع ہے اس لئے کہ شارع علیہ السلام کی طرف سے مسلمانوں کو کلمہ پڑھنے کا اون عام ہے جس وقت بھی چاہیں۔ اور تخت تعجب ب،اس اند معدل سے جواس كا انكاركر لے۔

امام شعرانی ای كتاب عبو والمشائخ مین فرماتے میں۔

وَلاَ نُمكُّنُ اَحَدًا مِنْ اَخُوا نِنَا يُنكِرُ شَيْنًا اِبْقَدَعَهَا الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ جَهَةِ الْقُرُبَةِ وَرَوَاهُ حَسَنًا لاَ سِيَّمَا مَاكَان مُتَعَلِّقًا بِا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ كَقَوُلِ النَّاسِ اَمَامَ الْجَنَازَةِ لاَ اِللَّهِ الْآاللَّهُ مُحَمَّد" رَّسُوُلِهِ كَقَوُلِ النَّاسِ اَمَامَ الْجَنَازَةِ لاَ اِللَّهِ الْآاللَّهُ مُحَمَّد" رَّسُوُلِ اللَّهِ اَوْقَرَءَ ةَ آحَدِاَلْقُرُانَ اَمَا مَهَا وَنَحُوَ ذَالِكَ فَمَنُ حَرَّمَ ذَلِكَ فَهُوُ قَاصِر" عَنُ فَهُمُ الشَّرِيُعَةِ

'' ہم اپنے بھائیوں میں ہے کسی کو بیر موقع نہ دیں گئے کہ کسی ایسی چیز کا اٹکار کرے جس کومسلمانوں نے ثواب مجھ کر ٹکالا ہواور اس کواچھا سمجھا ہو خصوصًا وہ جواللہ تعالیٰ درسول علیہ السلام ہے متعلق ہو جیسے کہ لوگوں کا جنازے کے آگے مملہ ہیبہ پڑھنا یا جنازے کے آگے کسی کا قر آن کریم وغیرہ پڑھنا جو فض اس کورام کے دو شریعت کے بچھنے سے قاصر ہے۔"

عَرِفِها قَيْنِ وَكَلِمهُ لِا إِلَّهُ اللَّهُ مُحَمَّد" رَّسُولُ اللَّهِ أَكْبَرُ الْحَسَنَاتِ فَكَيْفَ يَمُنعُ مِنْهَا وَتَامَّلُ ٱحْوَالَ غَالِبِ الْخَلْقِ ٱلانَ فِي الْجَنَازَةِ تَجِدُهُمْ مَشْغُولِيْنَ بِحَكَايَاتِ الدُّنْيَا لَمْ يَعْتَبِرُوا بِالْمَيْتِ

وَقَبُلُهُمْ غَافِلَ " عَنْ جَمِيْعِ مَا وَقَعَ لَه ' بَلُ رَئَيْتُ مِنْهُمْ مَنْ يَضْحَكَ وَاذَا تَعَارَضَ عِنْدَنَا مِثْلُ ذَلِكَ وَكُونُ ذَٰلِكَ لَمْ يَكُنُ فِى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَّمُنَا ذِكْرَا للَّهِ عَزَّوَجَلَّ كُلُّ حَدِيْتِ لَغُو آوُلْى مِنْ حَدِيْتِ آبُنَاءِ الدُّنْيَا فِي الْجَنَازَةِ فَلَوْصَاحِ كُلُّ مَنْ فِي الْجَنَازَةِ كَآاِلْهِ إِلَّا اللَّهُ

مُحَمَّد" رَّسُولَ اللهِ فَلاَ اعْتَرَاضَ لین کلم لا الله الا الله محمد الرسول الله تمام نیکول می بهتر نیکی بهراس سے کیون مع کیاجا سکتا ہے اگرتم آج کل کے لوگوں کی عالب حالت ہیں غور کرونو تم ان کو جنازے کے ساتھ ساتھ و نیاوی قصوں ہیں مشغول یاؤ گے ان کے ول مینت سے عبرت نہیں پکڑتے اور جو پچھ ہو چکااس سے عافل ہیں بلکہ ہم نے تو بہت سے لوگوں کو ہنتے ہوئے دیکھااور جب لوگوں کااس زمانہ میں ایسا حال ہے تو ہم کواس پر کلمل کرتے ریکلہ

پہلے زمانہ میں میت کیماتھ پکار کرنیس پڑھا جاتا تھا۔اس کے ناجائز ہو ٹیکا تھم دینا درست نبیس بلکداس کے جائز ہونے ہی کا تھم کرنا جائے بلکدونیا واروں کی باتوں سے ہر بات جنازے میں بہتر ہے ہیں اگر تمام لوگ بلندآ واز سے جنازے کے ہمراہ لا إلله اللَّهُ تو ہم كوكوكى اعتراض بيس۔ ان عبارات ہے معلوم ہوا کہ جنازے کے ساتھ اگر بلندا وازے ذکر کیا جاوے تو جائزے خصوصا اس زمانہ میں جبکہ عوام میت کے ساتھ ہنتے ہوئے و نیا دی

با تیں کرتے ہوئے جاتے ہیں اب تو بہت ہی بہتر ہے کہ ان سب کوؤ کر الہی میں مشغول کر دیا جاوے کہ ذکر البی دنیا وی باوتوں سے اُضل ہے۔

# دوسراباب

## اس مسئله پر اعتراضات وجوابات میں

اس پر مخالفین کے حسب ذیل اعتراضات ہیں۔انشاءاللہ اس سے زیادہ تہلیں گے۔

اعتواض ١ جنازے كے ساتھ بلندآ وازے ذكر كرنے كوفتها وسع فرماتے ہيں، چنانچه عالمكيرى جلداؤل كتاب البخائز فصل في صل

الجنازه يس ہے۔

وَعَـلَىٰ مُتَّبِعِى الْجَنَازَةِ الصَّمْتُ وَيُكُرَهُ لَهُمْ رَفَعُ الصَّوْتِ بِالذَّكْرِ وَ قِرُنَةِ الْقُرُانِ فَإِنْ آرَادَان يُذَكُرَ

اللَّهُ يَلُا كُورُه' فِي نَفُسِهِ كَذَافِي فَتَاوِ'ى قَاضِي خَانَ ''جنازے كے ساتھ جانبوالوں كوخامۇش رہناواجب ہادر بلندآ وازے ذكر كرنااورقرآن پڑھنا مكروہ ہا گراللە كاذكر كرنا چاہيں تواپنے دل ميں ۔

"جَنَّادْ عَلَى الْمُصَاعِقِ الْوَفَامُونَ رَبِنَاوَاجِبِ جِاوَرِ بِلَنْدَا وَاذْ عَدْ لَرَكُرْنَا اُورَقُرَ ان يُزْهَنَّا الرَّوَةَ الرَّرْنَا وَاذْ عَدْلَ لَكُرْنَا وَرَقِرَ ان يُزْهَنَّا الرَّوَةَ الرَّرْنَا وَاذْ عَدْلُونَ الْمُنْدِ وَالْمُعَلِّدُونَ الْمُعَلِّدِ وَالْمُعَلِّدِ وَالْمُعَلِّدُ وَالْمُعَلِّدُ وَالْمُعَلِّدِ وَالْمُعَلِّدِ وَالْمُعَلِّدُ وَالْمُعِلِّذُ وَالْمُعَلِّدُ وَالْمُعَلِّدُ وَالْمُعَلِّدُ وَالْمُعَلِيْفِ وَالْمُعَلِّدُ وَالْمُعَلِّدُ وَالْمُعَلِّدُ وَالْمُعَلِّذُ وَالْمُعَلِّدُ وَالْمُعَلِّدُ وَاللَّهُ وَالْمُعَلِّدُ وَالْمُعَلِّذُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُعَلِّدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعِلَّةُ وَالْمُعَلِيْدُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْمُعَلِيْلُ وَالْمُ والْمُعْلِقُ وَالْمُ اللْمُ اللَّهُ وَالْمُعِلَّةُ وَالْمُعِلَّةُ وَالْمُعِلَّةُ وَالْمُعِلَّةُ وَالْمُعِلَّةُ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِيْلُ وَالْمُعِلِي وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُعِلِي وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعِلِي وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعِلِيلُولُ وَالْمُعِلِيلُ وَالْمُعِلِيلُونَ وَالْمُعِلِيلُونَ وَالْمُعِلِيلُولُ وَالْمُعِلِيلُولُ وَالْمُعِلِيلُونَ وَالْمُعْلِيلُونَا وَالْمُعِلِيلُولُولِيلُونَا وَالْمُعِلِيلُونَا وَالْمُعِلَّالِيلُونَ وَالْمُعِلِيلِيلُونَا وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلِيلُونَا وَالْمُعِلِيلُونَ وَالْمُعِلِيلُونَ وَالْمُعِلِيلُونَ وَالْمُعِلِيلُونَ وَالْمُعِلِيلُ وَلَا مُعْلِمُ اللْمُعِلِيلُولِي الْمُعْلِيلُونَ الْمُعِلِيلُونَ وَالْمُعِلِيلُونَ الْمُعْلِقُونَ وَالْمُعِلِيلُ

وَقَوْلُهُمْ كُلُّ حَى يَّمُوْتُ وَ نَحُوِ ذَٰلِكَ خَلْفَ الْجَنَازِةِ بِدُعَة " "جنازے كے يجھےاورميّت كے هرين نوحه كرنا آواز نكالنااور بلندآ وازے ذكر كرنا قرآن پڑھنا كروہ ہاور جنازے كے پیھے يہ كہتے جانا كدہر

جمارے سے بچے دور بیت سے سریدن و حد رہا ، وار لہ ما اور جمعہ وار سے دور رہا ہی پر سما مردہ ہے اور جمارے سے بچے یہ ہے ہا کہ جر زندہ مرے گا بدعت ہے۔"

وران البداول كاب البنا تزمطل في فن المنت بن ب- حكمًا حُوِهَ فِيهًا وَفَعُ صَوُتٍ بِذِحْوِ اَوَقِرُءَ فِي جِيك جناز عن بلند آواز سة ذكر كرنايا قرءت كرنا كروب - اس كم اتحت ثامى بن ب- قُلْتُ وَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الدُّعَاءِ فَمَا ظُنُكَ بِالْغِنَاءِ

ا وازے و ارکزایا فروت کرنا مروب اس مے احدث میں ہے۔ فسلت و إدا کان هذا فِی الدعاءِ فیما طنہ المحادِثِ فِی هٰذا الزَّمَانِ جَبَدِها مِن اس قدر رَخْق ہِواب اس گانے کا کیا حال ہے جواس زماند میں پیدا ہوگیا ہے۔

این منذرنے اشراف میں نقل کیا کہ۔

قَىالَ قَيْسُ ابْنُ عُبَاحَةَ كَانَ اَصْبِحْبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَكُرَهُونَ رَفَعَ الصَّوُتِ عُنَدذَ للَّثِ عِنْدَ الْقِتَالِ وَفِى الْجَنَازَةِ وَفِى الذَّكْرِ كِينْ حابِرَام جاه جنازه، وَكريس بلندَ وازكونا پندكرتے تھے۔ال فَتِي

عبارات ہے معلوم ہوا کہ میت کے ساتھ بلند آواز ہے ذکر کرنامنع ہے خصوصا وہ گانا جس کو آج کل نعت خوانی کہتے ہیں وہ تو بہت ہی براہے ( ظافین کا بیانتہائی اعتراض ہے)

( والفین کا بیانتائی اعتراض ہے ) جواب فقیاء کی ان عبارات میں چندطرح گفتگو ہے اوّلاً بیرکہ انہوں نے جومیّت کے ساتھ وَکر پالجبر کو مکروہ لکھا اس سے کراہت تنزیجی مراد

ہے یا تحریمی ،کراہت تنزیمی جائز میں داخل ہے بعنی اس کوکرنا نا جا کز ہے گھرنہ کرنا بہتر ، دوسرے بیتھم اس زمانے کے لیئے تھا کہ ہرز مانہ کے لئے۔ تیسرے بیکہ مطلقاً بولنا منع ہے۔ یا کہ خاص ذکر بالمجمر یا کہ نوحہ و غیرہ۔ چوتھے بیکہ بلندآ واز سے ذکر کرنا ہرخض کومنع ہے یا کہ خاص اھخاص کو۔ جب بیرچار یا تیس مطے ہوجادیں تو مسئلہ بالکل واضح ہوجاد بگا۔ حق بیہ ہے کہ جن فقہا و نے میت سے ساتھ ذکر بالنجر کو کمروہ فر مایا۔ان کی مراد کمروہ تنزیجی

یہ چاری میں سے ہوجادی و سعیری سی اور سی ہوجادیا۔ بے چنانچیشای نے ای منتوله عبادت کے ساتھ ساتھ فرمایا۔

قِیْلَ تَحْرِیْمًا وَقِیْلَ تِنْزِیْهًا کَمَا فِی الْبَحْرِ عَنِ الْغَایَتِ وَفِیلِهِ عَنْهَا وَیَنْبَغِیُ لِمَنْ تَبَعَ الْجَنَازَةَ اَنْ یُطِیْلَ الصَّمْتُ ''کہا گیاہے کہ مروہ تحری ہے اور کہا گیاہے کہ مروہ تر بی جیسا کہ بحرالراکن میں قایت سے قتل کیا ای بحریس بروایت فایت ہے کہ جو فنس '' کہا گیاہے کہ مروہ تحریک کے اور کہا گیاہے کہ مروہ تر بی جیسا کہ بحرالراکن میں قایت سے قتل کیا ای بحریش بروایت فایت ہے کہ جو فنس

جنازے کے ساتھ جاوے اس کو بہتر ہے کہ خاموش رہے۔''

جس سے معلوم ہوا کہ خاموش رہنا بہتر ہےاور خاموش ندر ہنا ملکہ ذکر بالجبر کرنا بہتر نہیں جائز ہے۔ نیز کرا ہت تنزیک اورتح کی کی پہچان خود علامہ شامی نے مکر دہات کی تعریف کرتے ہوئے بیان فرمائی۔ فرماتے ہیں، شامی اوّل کتاب الطبارت مطلب تعریف الممکز وو۔

فَحِيْنَ بِلْإِذَاكُرُو مَكُرُوهُ هَافَلاَ بُدَّ مِنَ النَّظُرِ فِي دَلِيْلِهِ فَإِنْ كَانَ نَهْيًا ظَنَيًا يَحُكُمُ بِكَرَاهَةِ التَّحْرِيْمِ إِلَّا بِحَسَارِ فِ النَّهِي عِنِ التَّحْرِيْمِ إِلَى النَّدُبِ فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الدَّلِيْلُ نَهْيًا بَلُ كَانَ مُفِيد. ا التَّرُكِ الْغَيْرِ

الُجَازِم فَهِيُ تُنْزِيُهِيَة"

"جب فقہاء کردہ فرماویں توضروری ہے کہ کراہت کی دلیل میں نظری جاوے اگراس کی دلیل گئی ممانعت ہوتو کروہ تحریب ہے سوائے کسی مانع کے اورا گردلیل ممانعت ندہو ملکہ غیرضروری ترک کا فاکدہ دے تو کرا ہیت تنزیبی ہے۔''

اس ہے معلوم ہوا کہ اگر فقہاء کراہت کی دلیل میں کوئی شرعی ممانعت چیش فرمادیں تو کراہت تحریبی ہے ورنہ کراہت تنزیبی ۔ اور جن فقہاء نے بھی اس ذكر بالجير كومنع كيا بيكوئي ممانعت كى حديث يا آيت پيش نبيس كى رصرف شامى نے بيدرليل بيان فرمائى كدرب تعالى فرما تا ہے۔

إِنَّه ' لا يُبحِبُّ الْمُعَتَدِينَ الشَّعدي يوصفوالول ومجوب بين ركمتا جس كاترجم فرمايا

آي المُسَجَاهِدِينَ بِاللَّهُ عَاءِ يَتِى بلندا واز عدوعاكر في والول كومعلوم واكراس كامما نعت كى كوئى صاف حديث بيس لى البذاب كروه تنز يك باوركروه تنزيى جائز موتاب ينزامام عوانى فعمو ومشارك يس اى ذكرمع البنازه ك التفرمايا و فسد ر جسم السنووي أنّ

الْكَلامَ خِلافُ الْأَوْلَىٰ المانووى في السرورج وى كرجناز ي كساته كلام كرنا بهتر نيس شرح طريقة محديد في بيان فرمايا وَهُوَ يُكُرَه على مَعْنى أَنَّهُ تَارِكُ الْأَولى جنازے كماتھ بلندآ وازے ذكركرنا كروه باير معنى كه ظاف أولى بعنى بهتر ميس ببرحال ماننا پڑے گا کہ جن فقہاء نے اس کو کروہ کہاان کی مراد کروہ تنزیبی ہدوسرے بیکد بیممانعت اُس زمانے کیلیے تقی اب اس زمانہ ہیں چونکہ لوگوں کے حالات بدل گئے بیتھم کراہت بھی بدل گیا۔ کیوں کہ اس زمانہ میں جوبھی جنازے کے ساتھ جاتا تھا وہ خاموش رہتا تھا اس سے عبرت پکڑتا تھا اہل مینت کے ساتھ رہنج فیم میں شرکت کرتا تھا اورشری مدی بھی ہیے کہ مینت کے جلوں میں لوگ عبرت حاصل کرلیس رسیدناعلی رضی اللہ عنہ

فَاعْلَمُ بِأَنَّكَ بَعُدَ هَا مَحُمُولُ" وَإِذَاحَمَلُتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً

جبتم قبرستان کی طرف کوئی جنازہ لے جاؤتو خیال رکھو کہ ایک دن تم کوئیمی اسی طرح لے جایا جائےگا اس حالت میں کچھ بھی بات کرنا خلاف حکمت تھا كه بات كونے ميں دھياں بے گا۔ اور ول اور طرف متوجہ وجاوے گا۔ لبندا فقهاء نے فرمايا كداس حالت ميں سكوت كرو \_ كتاب الاذ كارمصنفدامام تووى باب ما يقول الماشى مع الجناز ويس ب\_

وَالْحِكْمَةُ فِيْهِ ظَاهِرَة" وَهِيَ آنَّه 'أَسُكُنُ لِخَاطِرِهِ وَأَجُمَعٌ لِفِكْرِهِ فِيُمَا يَتَعَلَّقُ بِالْجَنَازَةِ وَهُوَ الْمَطُلُوبُ فِر هَذَا لُحَال

مكلوة باب فين الميت ميں ہے كہ سحابر ام فرماتے ہيں كہ بم قبرستان ميں ميت فين كرنے كے لئے سے و جسكشنا مَعَه "كَانَّ عَلَىٰ وَتُوْسِنا الطُّنينُ تيارى قبريس دريقي توجم اس طرح غاموش بينه كن جي كه مادے مرول پر پرندے بيں پرندوں كا شكارى جب جال لگا كر بينستا ہے توبالكل خاموش رہتاہے تا کہ آوازے پرندے اُڑ نہ جاوی اب وہ زمانہ ہے کہ جنازے کے ساتھ جانے والے دنیاوی با تیں بنسی نداق مسلمانوں کی غیبتیں

کرتے جاتے ہیں۔اگر قبرستان میں پچھ دیر بیٹھنا پڑے تو خوش گیبیاں اڑاتے ہیں۔ میں نے یہ بھی دیکھاہے کہ پچھکیل کا مشغلہ کرے دل بہلاتے ہیں اُن کوؤکرالیں میں مشغول کردیناان بیبودہ ہاتوں ہے بہتر ہے۔لہذااب بیبھی مستحب ہے کہ مینت کے ساتھ سب لوگ کلمہ وغیرہ بلندآ واز سے

یڑھتے ہوئے جاویں۔ حالات بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں اور جوشقی اپنے الل زماند کی حالت سے بے خبرر ہےوہ جالل ہے۔

امام شعرانی اپنی کتاب عبو دمشار کخ میں فرماتے ہیں۔

وَإِنَّ مَا لَمْ يَكُنِ الْكَلَامُ وَالْقِرُاءَ أَهُ وَالذُّكُرُ آمَامَ الْجَنَازَةِ فِي عَهْدِ السَّلَفِ لِآنَّهُمْ كَانُوا إِذْ آمَاتَ لَهُمْ مَيِّتِ مِنْ غَيْرِهٖ فَكَانُو لاَيَقُدِرُونَ عَلَ النَّطُقِ الْكَثِيْرِ لِمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنُ ذِكْرِ الْمَوْتِ بَلُ خَرَسَتْ ٱلْسِنُهُمْ عَنْ كُلُّ كَلاَم

فَاِذَا وَجَدْنَا جَمَاعَةً بِهِذَالصَّفَةِ فَلَكَ يَاأَخِيُ عَلَيْنَا أَنْ لَّا تَا مُرَهُمُ بِقَرْءِ قِ وَلاَذِكُرٍ ''گذشتهٔ زباندیس جنازه کے آگے بات کرنا قرآن پڑھنا ذکر کرناس لئے ندتھا کہ جب کسی کا انقال ہوجا تا تھا تو سارے شرکاءر نج وغم ہیں شریک جوجاتے تھے پہال تک کرمیت کے اٹل قرابت اور غیروں میں فرق شدر ہتا تھا اور اس قدر موت کا دھیان کرتے تھے کہ بولنے پران کوقدرت شدر ہتا

تھی۔اوران کی زبانیں گونگی ہوجاتی تھیں۔اگرہم آج اس صفت کےلوگ پالیں تو ہم انکوقر آن پڑھنے اور ذکر کرنے کا تھم ندویں گے۔'' سجان الله کیانقیس فیصله فرمایا۔ کمیسئے کیا آ جکل لوگوں کا بیصال ہے۔حصرت شیخ عثان پھیری شرح اقتتاع کے حاشیہ جلد دوم میں فرماتے ہیں۔ قَوْلُه و كَرَهَ لَغُظ و فِي الجَنَازَةِ ) قَوُلُه لَغُظ ا أَيْ رَفَعُ صَوْتٍ وَلَوْ بِقُرْانِ أَوْذِكُرِ أَوْصَلُوا إِ عَلَمِ النَّبِيّ عَـلَيْهِ السَّلامُ وَهَٰذَا بِاوْتِبَارٍ مَاكَانَ فِي الصَّدْعِ الْاَوَّلِ وَالْاَفَالَانَ لاَ بَأْسَ بِذَالِكَ لَاتُهُ شِعَارُ الْمَيَّتِ لِاَنَّ تَرُكَه مَزُ دَرِية" بِهِ وَلَوُقِيْلَ بِوُجُوبِهِ لَمُ يُبْعَدُ كَمَا نَقَلَه الْمُدَابِغِيُّ

لیعن جنازے کے ساتھ شورکر نا مکروہ ہے خواہ بیشور قرآن خوانی ہے ہو یاؤ کراللہ سے یا درودخوانی ہے۔ بیتکم اس حالت کے لحاظ ہے ہے جو کہ پہلے زمانے میں مسلمانوں کی تھی۔ امام شعرانی نے عمو دمشائخ میں فرمایا۔

فَ حِمَّا أَحُدَثُه ' الْمُسُلِمُونَ وَاسْتَحْسَنُوهُ قُولَهُمْ اَمَامِ الْجَنَازَةِ لاَ اِللَّهِ اللَّهُ مُحَمَّد ''رَّسُولُ اللَّهِ اَقُ وَسِيْـلَتُـنَـايَـوْمَ الْحَـرُضِ عَـلَحَ اللَّهِ لاَ إِلهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّد ۚ رَّسُولُ اللَّهِ وَنَحُوِ ذَٰلِكَ فَمِعْلُ هَٰذَالَايَجِبُ

إِنْكَارُه ۚ فِي هَٰذَا الزَّمَانِ لِاَنَّهُمُ إِنْ لَمُ اِشْتَغَلُوا بِذَالِكَ لِاَنَّ قَبْلَهُمْ فَارِعْ " مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ بَلْ رَءَ يُتُ بَعُضُهُمْ يَضُحَكُ أَمَامَ الْجَنَازَةِ وَيَمُزَحُ

ي كرفداكما في المت كون عاراه يلديه إلا إلله إلا الله مُحَمّد ورَّسُولُ الله يااى طرح اورذكر اس زماندي اس عند

مطیقه الفین جنازے کے ساتھ ذکراللہ کرنے کوتو بدعت اور حرام کہتے ہیں۔ گر با تیں کرنا بھی مسائل بیان کرنا ، بھی شرک وبدعت کے

ورنداس زماندیں اب اس میں کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ ذکر ہالجمر میت کی علامت ہاس کے چھوڑنے میں میت کی تو بین ہے لہذا اس کو اگر ضروری بھی کہا جاد ہے تو بھی بعیر نہیں ہے جیسا کہ مدابقی علیہ الرحمة سے فقل فرمایا۔

ملمانوں نے جس كام كواچھا مجھ كرا يجادكيا ہو وہ ہے كہ جنازے كة كہتے ہيں لا إلله اللَّه مُحَمَّد "رَّسُولُ اللَّهِ يا يكتّ

منع کرناضروری نہیں۔ کیوں کہ آگروہ لوگ اس ذکر میں مشغول نہ ہوئے تو دنیاوی با تیں کریں گے کیونکدان کے دل موت کی یاوے خالی ہیں۔ بلکہ ہم نے تو بعض اوگوں کے آ گے ہشتے ہوئے نداق کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ الم شعرانی قدس سرہ نے جواہیے زمانہ کا حال بیان فرمایا اُس سے برز حال آج کل ہے۔، میں نے بعض جگدد یکھا کہ قبر میں در بھی۔ لوگ علیجادہ

علیجارہ جماعتیں بن کر بیٹھ گئے اور باتوں ہیں ایسے مشغول ہوئے کہ معلوم ہوتا تھا کہ بازاراگا ہواہے۔ بعض لوگ زہین پرکیسریں تھینچ کر کنگروں سے کھیلنا چاہجے تھاس حالت کود کیچکر میں نے سب کوجمع کر کے دعظ کہنا شروع کر دیا۔لوگوں کوجمپیز وتھفین کے احکام بنائے۔اس سے ریزی بہتر تھا۔

فتوے سُنا ناءلوگوں کے اُس میں بنسی فداق کرنے کوندمنع کرتے ہیں نداُس کو برا کہتے ہیں۔حالانکد فقہاء بالکل خاموش رہنے کا تھم دیتے ہیں۔جیسا کداس اعتراض بین نقل کی ہوئی عبارات ہے معلوم ہوا۔ بیالٹی گنگا کیول بررہی ہے کہ کلام ،سلام ،نسی ، نداق ، وعظ وفقا و کی توسب جائز حرام ہے تو

شايدكونى كيه كداسلام احكام توجي بدلية نبيس بحرية بديليكيدى؟

اس کا جواب ہم پہلے دے چکے ہیں کہ جواحکام کسی علت کے بدلنے ہے بدل جائیں گے۔جیسے کہ اوّل زمانہ میں نماز پڑھانے آتھیم قرآن دینے وغیرہ پراجرت لینا حرام تھی۔اب جائز ہے۔ای طرح مقابراولیاءاللہ پر جیارویں ڈالٹااب ضرورٹا زمانہ کے لحاظ سے جائز ہیں ای طرح ماہ رمضان

میں شتم قرآن پردعا کیں مانگنا جائز قرار دی گئیں۔قرآن میں آیا۔اور رکوع اور سورتوں کے نام ککھنا زمانہ سلف میں نہ تھا کیکن اب عوام کے فائدے کے لحاظ کرے جائز قرار دیا گیا۔ عالمگیری کتاب الکراہیت باب آ داب المصحف میں ہے۔ لَابَأْسَ لِكِتَابَةِ اِسَامِي السُّورِ وَعَدَّ الَّآيِ وَهُوَ وَإِنَّ كَانَ اِحْدَاثًا فَهُوَ بِدْعَة " حَسَنَة" وَ كُمْ مِنْ شَيَّ

كَانَ إِحْدَاثًا وَهُوَ حَسَن " وَّكُمُ مِنْ شَيُّ يَخْتَلِفُ بِإِخْتِلاَفِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ '' سورتوں کے نام اور آیٹوں کی تعداد ککھنے میں حرج نہیں ہیا گر چہ بدعت ہے لیکن حسنہ ہے اور بہت می چیزیں بدعت ہیں کیکن اچھی ہیں اور بہت می

چزیں زمانداور ملک کے بدلنے سے بدل جاتی ہیں۔"

اس کی بہت تفصیل ہم پہلی بحثوں میں کر چکے ہیں۔ تیسرے یہ کہ کاشھیا واڑ وغیرہ میں میت کے آگے اس طرح نعت شریف پڑھتے ہیں کہ سننے والے جان لیتے ہیں کہ کسی کا جنازہ جارہا ہے لہذا گھروں میں جوہوتے ہیں وہ بھی نماز جنازہ کے لئے نکل آتے ہیں۔توبیانعت خوانی میت کا اعلان بھی ہوا اور جنازے یا فن میں شرکت کرلیں جائز ہے۔ چنا نچے در مختار فن میت کی بحث میں ہے۔

وَلَا بَأْسَ بِنَقْلِهِ قَبُلَ دَفْنِهِ وَ بِٱلْأَعْلاَمِ بِمَوْتِهِ وَبَارُثِهِ بِشَعْرِ أَوْغَيْرِهِ بیعنی منیت کو فین کرنے سے پہلے اس کو نتقل کرنا اس کے جناز سے کا اعلان کرنا ، منیت کا مرثیہ پڑھنا خواہ اشعار میں ہو بااسکے سوا جا تز ہے۔ اس کی شرح شای میں ہے۔

إِيْ إِعْلاَمٍ بَعْضِهِمْ بَعْضًا لِيَقُضُوا حَقَّه وَكُرِهَ بَعْضُهُمْ أَنُ يُنَادِئ عَلَيْهِ فِي الْاَقَةِ وَالْا سُوَاقِ وَالْاَصَحُ

أَنَّهُ ۚ لَا يُكُرَهُ ۚ إِذَالَمُ يَكُنُ مَعَه ۚ تَنُوِيُه ۗ ۚ بِذِكْرِهِ

یعنی جا تزہے کہ بعض اوگ بعض کوخبر دیں تا کہ لوگ اس میت کاحق کوا دا کریں اور بعض لوگوں نے تکروہ جا ناہے یہ کہ تی کوچوں اور بازار دن میں اس کا اعلان کیا جاوے اور بھی جی ہے کہ اعلان مکر وہنیں ہے جب کہاس اعلان میں منیت کی زیاوہ آخریف شہو۔

بکہ اعلان جنازہ کے لئے میت کا مرثیہ یا میت کے نام کا اعلان جائز ہے تو اعلان جنازہ کی نیب سے نعت شریف یا کلمہ طبیہ بلندآ واز سے پڑھتا

كيول حرام بي كداس ميس جناز كاعلان بهي جاور حضور عليه السلام كي نعت بهي -اس معلوم جوا كه جس جركوفقها منع فرمات جي وه ذكر بلا

فا تدہ ہے جبکداس سے فائدہ خاص موقو جائز ہے۔اس لینے علامہ شامی نے اس بحث میں تارخانیہ سے قال کیا۔

وَأَمَّارَ فَع ُ الصَّوْتِ عِنْدَالُجَنَائِزِ فَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ النَّوْحُ أَوِالدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ بَعُدَ مَا افْتَتَحَ النَّاسُ

الصَّلواة أو الإفراط فِي مَدجِه كَعَادَةِ الْجَاهِلِيَّةِ بِمَا هُوَ يَشْبَهُا الْمُحَالَ وَأَمَّا أَصْلُ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ فَغَيْرُ مَكُرُوهِ ''لکین جنازوں کے پاس بلند آواز کرنا اس میں بیاحمال ہے کہ اس سے مراد نوحہ کرنا یامیّت کے لئے نماز شروع ہو تیکنے کے بعد دعا کرنا یا اس کی

تعریف میں مبالغه کرنا ہے جیسا کہ اہل جاہلیت کی عادت تھی لیکن میت کی تعریف کرنا پر مکروہ ہے۔"

حاصل ہیکہ بے قائدہ بلندآ واز کرنامنع ہےاور یافائدہ ذکر کرنا بلا کراہت جائز ہے فی زمانداس میں بہت ہے وہ فائدے ہین جو کہ عرض کر دیتے مجئے۔ چوہتھ ریکاس ذکر سے ممانعت خاص اہلِ علم کو ہے۔ اگرعوام سلمین ذکر کریں تو نان کومنع ندکیا جاوے۔ فقیاء کرام فرماتے ہیں کہ عوام کوذکر

والی ے ندروکو کیونکہ وہ پہلے ہی ہے ذکرالی ہے بے رغبت ہیں۔اب جس قدر ذکر کریں کرنے دو۔ درمخنار باب صلوۃ العیرین میں ہے۔ وَلاَ يُكَبِّرُ فِي طَرِيْقِهَا وَلاَيَسَفِّلُ قَبُلَهَا مُطْلَقًا وَكَذَا لاَ يَسَفَّلُ بَعْدَهَا فِي مُصَلًّا فَإِنَّهُ مَكُرُوه " عِنْدَ الْعَامَّةِ

عیدگاہ کے راستہ میں تکبیر نہ کیے اور نہ عیدے پہلے تفل پڑھے اور نماز عید کے بعد بھی عیدگاہ میں قبل نہ پڑھے کیونک سیعام فقہاء کے نز دیکے محروہ ہے۔ چرفر ماتے ہیں۔

هَذَا لِلْخَوَّاصِ اَمَّاالُّعَوَّامُ فَلاَ يَمُنَعُونَ مِنْ تَكْبِيْرٍ وَّلَا تَنَقُّلِ اَصْلاً لِقِلَّةِ رَغُبَتِهِمُ فِي الْخَيْرَاتِ

و سی مناص لوگوں کے لئے ہے لیکن عام کواس سے منع ند کیا جاوے نہ تھیسر کہنے سے اور ندافل پڑھنے سے کیونکہ اُن کی رغبت کا رخیر میں کم ہے۔''

اس كم اتحت شاى يس ب أى لا سِوَّ اوَ لا جَهُرٌ فِي التَّكْبِيرِ لينى أن وآستهادر بلندآ واز ي كبير كين عندوكا جاود ينزيم

ذکر بالجبر کی بحث میں بحوالہ شامی باب العیدین ذکر کر چکے ہیں کہ کسی نے امام ابوحنیفہ رسنی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ لوگ بازاروں میں بلندآ واز ے تھیریں کہتے ہیں کیاان کوشع کیا جاوے فرمایا کہنیں۔إن تمام عبارات ے معلوم ہوا کہ بعض موقعوں پرخواص کوسی خاص ذکرے منع کیا جاتا

ہے لیکن عوام کورو کئے کا تھم نہیں۔ای لیئے فقہاء نے توبیٹر مادیا کہ جنازے کے آھے بلندآ واز ہے ذکر نہ کرولیکن نہ فرمایا کہ ذکر کرنے والوں کواس ے روک بھی دوراس جواب کا خلاصہ بیہ ہوا کہ اوّل تو بیممانعت کراہت تنزیبی کی بناء پر ہے دوم بیکہ پہلے زمانہ کے لیے تھی اب بیٹھم بدل عمیا۔

کیونکہ عِلْمۃ تھم بدل گئی۔ تیسرے بیرکہ چونکہ اس ذکرہے جنازہ کا اعلان البذا فائدے مندہے جائز ہے۔ چوتھے بیرکہ یتھم خاص لوگوں کے لئے ہے

عامة المسلمين اگرذ كرالجي كرين أو أن كومنع ند كميا جاوے۔

اعتواض ٢ جنازے كة كے بلندة وازے فركرنا بندوول عدشا بہت بے كونكدوه و فيخ جاتے بين"رام رام ست بـ"اورتم

بھی شور مچاتے ہوئے جاتے ہو۔اور کفارے مشاہب نا جائز ہے لہذا مینع ہے۔

جواب کفار بنول کانام بکارتے ہیں۔اورہم خدائے قدوس کا ذکر کرتے ہیں چرمشاہیت کہاں دہی۔کفار بت کے نام پر ذرج کرتے ہیں ہم

خدا کے نام پر ۔ کفارگنگا سے گنگا کا پائی لے کرآتے ہیں۔ہم ملہ معظمہ سے آب زمزم لاتے ہیں۔بیمشابہت ندہوئی نیز جو کام کہ کفار کے قومی یا ند ہجی نشان بن مجے ہوں۔ان میں مشاہبت کرنامنع ہے نہ کہ ہر کام میں اگ رکا فرہمی اپنے جنازوں کے آم مے کلمہ پڑھنے گئیں۔ تو شوق ہے پڑھیس

بيا چھا كام ب\_اورا چھكام من مشابهت يُرى تين موتى"\_

راسته بین کلمه طیبهآ وازے پڑھنا ہے اولی ہے کیوں کہ وہاں گندگی وغیرہ ہوتی ہے لہذا میر سے۔ اعتراض جواب یاعتراض تحض لغوہ۔فقہاء کرام نے تصریح فرمائی ہے کہ راستوں میں چلتے ہوئے ذکر جائز ہے۔ ہاں جو جگہ نجاست ڈالنے کے لئے

ينانى كى مودمال وكربالجرم ع بي يعيد كم بإخانه يا كهورا (روزى) شاى بحث قرعت عندالميت يس بوفي الفَفْعَة لامَناسَ بِالْقِوَّةِ وَالْجِيّا أوْمَاشِيًا إِذَالَمْ يَكُنُ ذَٰلِكَ الْمَوْضِعُ مُعَدًّا لِلنَّجَاسَةِ مواريابيدل طِلة موعة آن پڑھے میں حرج نیس جَبَدوہ جَبَدْجاست کے

لئے نہ بنائی گئی ہوتر آن بغل میں لے کرراستے سے گزرنا نا جائز ہے اور تجبیرتشریق کہنا ہوا جادے۔ درمخار باب صلوۃ العیدین میں ہے۔ وَيُكَبُّورُ جَهْرًا إِنَّفَاقًا فِي الطَّويُق رائع من بلندا وازت تجبير كم حالانكدوسة من مجاست وغيره موتى ب-اى طرح فقهاء

فرماتے ہیں کہام میں چیج جلیل بلندآ واز سے جائز ہے۔ حالانکہ وہاں اکثر گندگی ہوتی ہے۔ عالمگیری کتاب الکراہیت باب الصلوة والشبیح میں اور عمة الابرار محوع الوازل، خانيه مراجيه ملتعط تجنيس وغيره على ج- وَأَمَّا التَّسْبِيُّحُ وَالتَّهْلِيُلُ لاَ بَأْسَ بِذَالِكَ وَإِنْ رَفَعَ صَوْتَهُ

حمام میں تسبیح وہلیل بلندآ وازے بھی جائزے۔

اعتواض ع جنازے كة كے بلندآ وازے ذكركرنے بيل كھركى عورتيں اور بيخ دُر جاتے ہيں۔ كيونكه أن كوموت ياوآ جاتى ہے جس

کی وجہ سے وہ بیار ہوجاتے ہیں لہذا بقاعدہ طبی بھی میٹع ہونا جائے۔

جواب قرآن فرماتات الابِلِ كو اللَّهِ تَطْمَئِنَّ الْقُلُوِّبُ اللَّهِ الله الله كذكر عول يمين ش آت بين معلمانون كوتواس س

چین اور را حت ہوتی ہے۔ ہاں کفارڈرتے ہوں ھے۔اُن کوڈرنے دو کفارتواؤان ہے بھی ڈرتے ہیں تو کیا اُن کی وجہ سےاؤان بند کی جاوے گی۔

ہاں اگر کسی حاذق طبیب نے لکھا ہوکلہ طبیبہ کی آواز دیا کے اسباب میں ہے ہو پیش کیا جائے لیکن وہ طبیب مسلمان اور حاذق ہو کو گی و بع بندی یا کدوئی طبیب ندہووہمی باتوں کا اعتبارتہیں۔ ثابت ہوا کدمیّت کے آھے بلندآ وازے ذکر بہت بہتر اور باعث برکت ہے۔ خالفین کے پاس بھر

علطائى كاوركوكى اعتراض قوى نيس والحمد لِلَّهِ عَلى ذلك

# خاتمه كتاب

اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ اب تک جس قدر مسائل میں ویو بندی اختلاف کرتے ہیں ان کی تحقیق کردی گئی۔ لیکن ان مسائل نہ کورہ میں بہت ہے مسائل وہ ہیں جن پرابیان کا دارو مدار نہیں صرف کراہت اور استجاب میں بی اختلاف ہے جن مسائل کی بناء پرعرب وہم کے علاء نے دیو بندیوں کو کا فرکھا وہ ان کے خلاف اسلامی عقائد ہیں۔ ہم مسلمانوں کی واقعیت کے لئے ان عقائد کی فہرست ہیں کرتے ہیں اور ہرا کیک کے مقابل اسلامی عقیدہ بھی بیان کرتے ہیں۔ اور ہم نے اس فہرست میں اُن کا جوعقیدہ بیان کیا ہے وہ ان کی کتابوں میں چھپا ہوا موجود ہے اگر کوئی صاحب غلا ثابت کریں تو وہ ان اندام کے ستحق ہیں بعض صاحبوں کا اسرار تھا کہ ان عقائد کر دید بھی کردی جاوے گر اس وقت کا غذ دستیا بنیں ہوتا۔ لہذا ہم ان شاء اللہ می وجل اس کی تقاریب کی دوسری جلد تیار کریں گے جس میں ان عقائد ہو ان کی بیٹ ہوگی ۔ فی الحال صرف فہرست ہیں کرتے ہیں۔

| ن حاب ی دومری جند یور بر ی سے میں ان مقا مدھے ہی رہے ہوں۔ ی اجا کی سرے ہیں دھے ہیں جسے ہیں۔ |                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| اسلامى عقائد                                                                                | ديوبندى عقائد                                                          |
| جھوٹ بولنا عیب ہے جیسے کہ چوری یا زنا کرنا وغیرہ اور                                        | (١) خدا تعالى جموث بول سكتاب (سئله امكان كذب) برايين قاطعه مصفقه       |
| رباتال برعيب إكب وَمَنُ أَصُدَقَ مِنَ                                                       | مولوى فليل احمر صاحب البيطوى جهدالمقل مصنفه محمود حسن صاحب             |
| السلُّمةِ حَدِيْثًا (قرآن ربم) نيزخدا كي صفات واجب                                          |                                                                        |
| میں نہ کہ ممکن لبذا خدا کے لئے سکنا کہنا ہے دیش ہے۔                                         |                                                                        |
| خدائے پاک ہروقت عالم الغیب ہاس کاعلم اسکی صفت                                               | (r) الله تعالى كى شان سيب كه جب جائي خيب دريافت كر لياسى ولى           |
| ہ اور واجب ہے جب چاہ تب معلوم کرنے کا                                                       | تی جن فرضح بھوت کو اللہ نے یہ طاقت نہیں بخش                            |
| مطلب ميہوا كه ندجا ب قوجال رہے ميكفر ہے خدا كے                                              | (تقویمه الایمان مصنفه مولوی استعیل صاحب دیلوی)                         |
| صفات خدا کے اختیار میں نہیں وہ واجب میں نیز رب نے                                           |                                                                        |
| ا ہے محبوبوں کو بھی علوم غیبیہ عطا کیئے ۔ (قرآن کریم)                                       |                                                                        |
| خدائے قدوس جگداورز مانداورتر کیب و ماہیت سے پاک                                             | (r) خدا تعالی کو جگداور زمانداور مرکب ہونے اور ماہیت سے پاک مانا       |
| ہے نہ وہ کمی جگہ میں رہتا ہے نداس کی عمر ہے نہ وہ اجزاء                                     | بدعت ہے۔ (الیتاح الحق معنفہ موادی استعیل صاحب دبلوی)                   |
| سے بتاہے اُس کود ہو بند بوں نے بھی بیخبری میں کفرلکھددیا                                    |                                                                        |
| ( کټ علم کلام )                                                                             |                                                                        |
| خدا تعالی ہمیشہ سے ہر چیز کا جائے والا ہے۔اس کا عمل                                         | (٣) خدانعال کو بندوں کے کاموں کی پہلے سے خرنہیں ہوتی۔ جب بندے          |
| واجب اورقد يم بجوايك آن كے لئے كسى چيز ساس                                                  | الصح ما برے كام كر ليت بيل تب أس كومعلوم بوتا ب- بلغته الحير ان صفحه   |
| كويظم مانے بدرين ہے۔                                                                        | عهزيآيت                                                                |
| (عام کتب عقائد) د یو بندی خدا کے علم غیب کے بھی منکر ہیں                                    | إِلَّا عَلَ اللَّهِ رِزُقُهَا كُلَّ " فِي كِتْبٍ مَّبِيْنِ             |
| تواگر حضور عليه السلام عظم غيب كا انكار كرين تو كيا تعجب                                    | (معتقه مولوی شین علی صاحب تهجر انواله شاگردومولوی رشیداحمرصاحب)        |
|                                                                                             |                                                                        |
| خاتم النبين كے بيدى معنى بين كد حضور عليه السلام آخرى في                                    | (٥) خاتم التين كمعنى سيجهنا غلط بكر حضور عليه السلام آخرى في بي        |
| ہیں حضور علید السلام کے زبانہ ظہور یا بعد میں کسی اصلی ،                                    | لکن معنی میں کرآپ اصلی می میں باتی عارضی البذا اگر حضور علیه السلام کے |
| بروزی، مراتی، نداتی کانی بننا محال بالذات ہے۔ای                                             | بعد اور بھی نبی آجاویں تو بھی خاتمیت میں فرق نہ آویگا۔                 |
| معتى پرسب مسلمانون كا اجهاع بادرية بى معتى حديث                                             | (تخذيرالناس مصنف مواوى محدقاتم صاحب بالى درسد ديوبند)                  |
| نے بیان فرمائے جواس اس معنیٰ کا الکار کرے وہ مرتد                                           |                                                                        |
|                                                                                             | I .                                                                    |

ہے۔ (جیسے قادیانی اورد اوبندی)

| كوئى غيرنبى خواه والى ہو ياغوث ياصحابي سمى كمال علمي وعملي  | (1) اعمال میں بطاہراً متی تی کے برابر ہوجائے میں بلکہ بڑھ میں جاتے             |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| میں نی کے برابر تیں ہوسکتا۔ بلکہ غیر صحابی صحابی کے         | بین _ ( تحذیرالناس معنفه دادی تعدقام صاحب بانی مدرسدد بوبند)                   |
| برابر ثبيس موسك صحابي كالمجح يؤخرات كرناجار عصدبا           |                                                                                |
| من موتا خیرات كرنے سے بدرجها ببتر ب_ (مديث)                 |                                                                                |
| رب تعالی بے شل خالق ہے اور اُس سے محبوب بے شل               | (2) حضورعابيدالسلام كامثل ونظير ممكن ہے۔                                       |
| بندے وہ رحمة للعالمين شفع المدنيين علي بين ان               | ( بیکروزی مصنفه مولدی استعیل صاحب دیلوی مطبوعه فارو تی صفحه ۱۳۳۳)              |
| اوصاف کی وجہ سے آپ کا مثل محال بالذات ہے۔                   |                                                                                |
| (ويكفورسالدامماع العظير مصقدمولا نافضل حق صاحب خيرآ يادي)   |                                                                                |
| حضورعليه السلام كوالفاظ عام سے نكار تاحرام ب اوراگرب        | (٨) حضور عليه السلام كو بهائى كهنا جائز ب كيونكه آپ بھى انسان بين-             |
| فیت مقارت ہو تو کفر ہے ۔ (قرآن کریم)                        | (براجين قاطمه مصنغه مولوي ظيل احمر صاحب وتقويد الايمان مصنغه مولوي أتنعيل صاحب |
| یارسول الله یا حبیب الله کهنا ضروری ہے۔                     | دېلوي)                                                                         |
| نسبت خود بيسكت كردم وبس منفعهم                              |                                                                                |
| زا فكرنسبت برسك كوع توشد بداد بي است                        |                                                                                |
| جو شخص کسی مخلوق کو حضور علیدالسلام سے زیادہ علم مانے وہ    | (٩) شيطان اورملك الموت كاعلم حضور عليدالسلام سے زياده ہے۔                      |
| كافرب-( يجوهفا شريف) حضور عليه السلام تمام ظلوق اللي        | (برا بین قاطعه مولوی خلیل احمرصاحب )                                           |
| یں بڑے عالم ہیں۔                                            |                                                                                |
| حضورعليدالسلام كركسي وصف پاك كواد في چيزول سے               | (١٠) حضور عليه السلام كاعلم بي ون ي كلون، جانورون كي طرح يا ان ك               |
| تشبيد دينايا أن كربر بتانا صريح توجين باوربيكفر             | برابر ہے ۔(حفظ الایمان مصنف مولوی اشرف علی صاحب)                               |
|                                                             |                                                                                |
| رب تعالی نے ساری زبانیں حضرت آدم علیہ السلام کوتعلیم        | (۱۱) حضورعليه السلام كوار دو يولنا مدرسد ديو بندست أعميا-                      |
| فرمائيس اورحضورعليه السلام كاعلم ان كيبيس زياده بوقو        | (برا بین قاطعه مولوی ظیل احمرصاحب)                                             |
| جو کیے کہ حضور علیہ السلام کو بیرز بان فلاں مدرسہ ہے آئی وہ |                                                                                |
| -جوي <u>ن</u> ج-                                            |                                                                                |
| رب تعالى فرما تا جد و كان عِندَ الله وَجِيهًا               | (۱۲) ہر چھوٹا برا انگلوق (نی اور غیرنی) اللہ کی شان کے آھے چھارے بھی           |
| المرزاتاب العرادة للله ولرؤسوله                             | و لیل ہے (تقویة الا بمان مصنفه مولوی استعیل صاحب)                              |
| وَلِلْمُو مِنِينَ نِي كوفداك ما ف ذليل جان وه خوج           |                                                                                |
| پھارے ذ <sup>کی</sup> ل ہے۔                                 |                                                                                |
| جن ثماز میں حضور علیہ السلام کی عظمت کا خیال نہ ہووہ نماز   | (۱۲) نماز ہیں حضورعلیہ السلام کا خیال لا نا اپنے گدھے اور تیل کے خیال          |
| ى نامقول باى ليخ التحيات مين حضورعليه السلام كو             | میں ووب جانے سے بدار ہے (صراط متنقم مصنفہ مولوی اطعیل دہلوی)                   |
| سلام کرتے ہیں۔وہ بھی کوئی ثماز ہے بار نہ ہونماز ہو۔         |                                                                                |
| (ویکھو بحث حاضرونا ظر)                                      |                                                                                |
|                                                             |                                                                                |

حضورعابيدالسلام كيعض غلام يلي صراط سيجل كي طرح (۱۴) میں نے حضور علیہ السلام کوخواب میں دیکھا کہ مجھے آپ ٹی صراط پر لے محے اور پچھا سے جا کردیکھا کے حضورعلیہ السلام گرے جارہے ہیں تو میں گزرجائیں گے۔اور ٹلب صراط پر پھسکنے والے لوگ حضور عليدالسلام كيددي سنجل عيس عيرت وعافرمائي نے حضور علیہ السلام کو حرنے سے ردکا ۔ (بلغة الجيران بشترات معتفه مولوي حسين على صاحب شاكر دمولوي رشيدا تحرصاحب) کے رَبِّ سَلِّمُ (صيف) جو کے بیں نے حضور علیہ السلام کوصراط برگرنے سے بیجایا حضورعلیہالسلام کی ساری بیویاں مسلمانوں کی ہائیں ہیں (۱۵) مولوی اشرف علی صاحب نے بوھائے میں ایک تمین شاگرونی ہے (قرآن كريم) خصوصًا صديقة الكبررضي الله تعالى ونهاكي وه نکاح کیا۔اس تکاح سے پہلے اُن کے سی مُر پدنے خواب میں دیکھا کہ شان ہے کدونیا بجر کی مائیں ان کے قدم یاک برقربان مواوی اشرف علی کے گفر حضور عائشہ صدیقہ آئے والی میں جس کی تعبیر مواوی ہوں کوئی کمین آ دی بھی مال کوخواب میں و مکھ کر جورو سے اشرف علی صاحب نے بیدکی کہ کوئی تمسین عورت میرے ہاتھ آ وے گی کیونک

عقائد و پوبند کا بیا یک نمونہ ہے اگرتمام عقائد بیان کئے جاویں تو اس کے لئے دفتر چاہیئے حق یہ ہے کہ رافضیوں اور خارجیوں نے تو صحابہ کرام یا بل بیت عظام ہی پرتیز اکیا یکر دیوبند یوں کے تلم ہے ندخدا کی ذات پکی ندرسول علیہ السلام اور ندصحابہ کرام کی نداز واج مطہرات سب کی اہانت کی گئی اور اگر کوئی شخص کسی شریف آ دی ہے سم کہ میں نے تمہاری والدہ کوخواب میں دیکھا اور اس کو بیوی سے تعبیر کیا تو وہ اس کو بر داشت ثبیں کرسکتا ہم اُن کے غلامانِ غلام اپنی صدیقہ مال کے لئے یہ با تیس کس طرح برداشت کریں۔صرف قلم ہاتھ میں ہے اس لیے مسلمانوں کومطلع کردیتے ہیں تا کہ

میرے شاگرد وصاحبزاد ؤ بلندا قبال عزیزی مولوی سیّدمحود شاہ صاحب سلمہ، کا اسرار تھا کہ امکان کذب،امکان نظیر، دیو بندیوں کی عبارات کی توضیحون پربھی ہم پچھ گفتگو کریں نگر چونکہ اب کاغذ بالکل نہیں ملتا۔ اس لینے دیو بندیوں کےصرف عقا کد پیش کردیئے اورانشاءاللہ اس کتاب کی مرب المجمومی نے میں نکا کے وہ سرون بچھندی میں جسم حسید میں دیں دی منطق نے فریادھی ندوں الم سروال میں دیا ہے جسم

دوسری جلد میں ان ندکورہ مسائل کی معرکۃ الآرا تحقیق کریں ہے جس سے علائے و یوبند کی منطق دانی کا بھی انشاء اللہ پنۃ چل جائے گا اور مولوی حسین احمرصا حب ومولوی مرتضیٰ حسن صاحب نے جو بچھ توجیہات عمارات کی ہیں ان کی حقیقت بھی معلوم ہوجاوے گی ان شاء اللہ ہم اہل سقت پر الزام ہے کہ ہم لوگ چیر پرست ہیں۔ نبی علیہ السلام کو اور اپنے چیروں کو خداسے ملادیتے ہیں۔ لبذا مشرک ہیں ہم دکھاتے ہیں کہ دیوبندی کس وجہ سے چیر پرست ہیں اور پر حضرات اپنے چیروں کو کیا جھتے ہیں۔ مولوی محمود حسن صاحب نے اپنے بھی مولوی رشیدا حمرصا حب کنگوہ کی سے مرشد ہیں کھا ہے۔

شعرتمہاری تربت انورکود میرطورے تشبیہ کہوں ہوں بار ہار آیٹی مری دیکھی بھی نادانی مولوی رشید احمرصاحب کی قبرتو طور ہوئی ادر مولوی محمووسن صاحب ارنی فرمانے والے موسے ہوئے تو مولوی رشید احمرصاحب رب ہی ہوں سے؟

وون ریوه مدها حب رو مودادن اور مودن ور سالها حب ان تره معدون و معدود و مون در پیرو مدها حب رب ان اون سر. اس میں شیخ کورب بتایا۔ای مرثیه میں فرماتے ہیں۔

شعرنبان پرابل اُمواک ہے کیوں اُنٹل مُنٹل شاید اٹھاؤنیا ہے کو گی باقی اسلام کا ٹانی اس میں مولوی رشیداحمرصا حب کو بافی اسلام محمد رسول الله سلی الله علیه وسلم کا ٹانی کہا گیا پھر فر ماتے ہیں۔

وہ تھے صدیق اور فاروق پھر کہئے عجب کیا ہے۔ شہادت نے تبجید میں قدم بوی کی گر شانی

اس میں ان کوصد بق اور فاروق بھی بنایا۔ پھر فرماتے ہیں

مسلمان اُن سے علیحاد ہ رہیں یا وہ لوگ ان عقا کدے تو بہ کریں۔

شعر تبواتيد اسے كہتے ہيں مقبول ايسے موتے ہيں عبيد سود كا أن كالقب بے يوسعب انى

مولوی رشیداحدصاحب کے کالے بندے ماشاءاللہ ایسے سین ہیں کہ اُن کو بیسدِ ٹاتی کا لقب دیا گیا۔ ناظرین غورفر ما کیں کہ از خدا تا فاروق کونسا درجہ باتی رہاجو کہ رشیداحدصاحب کونے دیا گیا۔ تمام مرثیہ ہی قابل دید ہے اس میں بیشعر بھی ہے۔

مُر دول کوزئدہ کیاز تدول کومرنے نددیا اس میجانی کودیکھیں ڈرااین مریم!

اس شعری مولوی صاحب نے حضرت روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام کواپیۓ مُر شدے مقابلہ کا پیلیجے دیاہے کدائے عیسیٰ علیہ السلام آپ نے تو ایک کام ہی کیا یعنی مردوں کوزیمرہ کرتا۔ تکرمیرے دشیداحمد نے دوکام کیئے مردوں کوزیمرہ کیا اور زندہ کومرنے نہ ویا۔ یعنی اس میں رشیداحمہ صاحب کوئیسیٰ علیہ السلام سے افعنل بتایا۔

مولوی اشرف علی صاحب کے ایک مرید نے مولوی موصوف کولکھا کہ میں نے خواب کی حالت میں اس طرح کلمہ پڑھا۔

اللهم صل علی عیدنا و مبینا و مولنا اشوف علی بیدارہوں مردل بے اصیار ہے۔
اس کا جواب مولوی اشرف علی صاحب نے بیددیا کہ اس واقعہ میں تعلقی تھی کہ جس طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بعونہ تعالی تمیع سنت ہے۔ ۲۳ شوال خوداز رسالہ بدا و ہاہت ماہ صفر ۱۳۳۱ ہے شور کرنا چاہیئے کہ مولوی اشرف علی صاحب کا کلمہ پڑھلوا و ران پر درود پڑھو گر ہے اختیاری نہانا کہ بیان کا بہانہ کردو۔ سب جائز ہے۔ کوئی شخص اپنی یوی کو طلاق دے و سے اور کی کہ ہے اختیار نہان سے نکل گیا طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ بہانا کا ٹی مانا گیا ہانا کہ بیا۔ اور اس کو پیر کے تبعی سقت ہونے کی ولیل قرار دیا گیا۔ تذکر قالر شید صفحہ اس کہ حابتی ابدا داللہ صاحب نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی بھاوی اپنے مہمانوں کا کھانا نکا و سے فرمایا کہ انحد تو اس قابل نہیں کہ ابدا داللہ کے مہمانوں کا کھانا نکا وے دائی سے مہمانوں گاہے اور اُن سے فرمایا کہ اُخدتو اس قابل نہیں کہ ابدا داللہ کے مہمانوں کا کھانا نکا وے دائی گاؤں گا۔ (چٹم بدؤور)

مہمانوں کا کھانا پکاوے۔اس کے مہمان علاء (بی دیوبندی) ہیں اس کے مہمانوں کا کھانا ٹیں پکاؤں گا۔ (چٹم بدؤور) مولوی اسلتیل صاحب دیلوی صراط متنقیم کے آخر میں اپنے مرشد سیدا حمصاحب کی تحریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان کا داہما ہاتھ فاص اپنے وسعیہ قدرت میں پکڑ کرامور قد سیدے بہت بلنداور نا در چیزیں اُن کے سامنے پیش کیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ دب تعالیٰ کا سیّد احمد صاحب کو تھم ہوا کہ جو فص تیرے ہاتھ پر بہیت کرے گا گرچہ وہ کھو تھیا ہی نہوں ہم ہرا کیک کو کفایت کریں گے۔ای صراط متنقیم میں اولیاء کا ذکر فرار تریس کرفرار ترین میں اُن کہ اُن اُن کہ اُن کہ در مراقب میں جہ جھوں آٹر کھائیاں کہ در مرافب کی اُن کہ در مرافب کی در مراف کی در مرافب کردر مرافب کی در مرافب کردر مرافب کردر مرافب کردیں گئیں کہ در مرافب کردر مرافب کردر مرافب کردیا گئیں کہ در کردیا گئیں کہ در کا کہ در کا کہ کردیا گئیں کہ در کردیا گئیں کہ در کردیا گئیں کہ در کردیا گئیں کہ در کردیا گئیں کردیا گئیں کہ در کردیا گئیں کردیا تھی کردیا گئیں کردیا گئیں کردیا گئیں کردیا گئیں کردیا گئیں کردیا گئیں کہ در کردیا گئیں گئیں کردیا گئیں گئیں کردیا گئ

ناهرِ مسلمین مولانا الحاج سیّرمُحدنیمُ اللهٔ بن صاحب قبله مراوآ بادی دامظلیم الاقدس کے درکا صدقہ ہے مقصود صرف بیہ ہے کہ مسلمان اپنے دوست و وَثَمَن کو پہچا تیں، دولت ایمان کو دینی راہزنوں سے محفوظ رکھیں اور کوشش کریں کہ دنیا سے ایمان سلامت لے جاویں اور جو بھی اس سے فائدہ اٹھائے۔اس فقیر بے نوائے گئے دعائے صن خاتمہ کرلے۔مولئے تعالی اسلام کا بول بالا فرمادے۔مسلمانوں کوراومتنقیم پر قائم رکھے اوراس فقیر

حقر كان أوف بهوف الفاظ كر الماد على المورد المورد المورد المعلم المورد المعلم المورد المورد

اس کتاب کولکھ تھنے کے بعد حضورامیرِ ملت قبلہ عالم محدث علی پوری دام ظلکہم کا گرامی نامہ تشریف لاکر باعث عز ت افزائی ہوا۔ جس میں ایک ایمان افر دز نہایت باریک علمی تکتہ ارشاد فر مایا گیا ہے۔ اور مجھے تھم ملا کہ دہ کتاب میں لکھ دوں۔ میں نہایت فخرے ہدیہ ناظرین کرتا ہوں۔ جولوگ حضور علیہ السلام کواپنی طرح بشر کہتے ہیں وہ لورایمانی سے بے بہرہ ہیں۔حضور علیہ السلام کی شان قبیان سے بالاتر ہے۔ جس چیز کواس ذات گرامی سے نسبت ہوجا وے اس کی مثل کوئی نہیں ہوسکتا وہ بے شل ہے۔ قرآن فرما تا ہے۔

یانسناء النبی کستن کو کور مطرات بیش النسکاء است نبی کی بیوایم اور عورتوں کی طرح نیل ہو۔ معلوم ہوا کداز واج مطبرات بیشل بیویاں ایساء النبیک کی بیوایم اللہ علیہ واللہ علیہ مصطفی اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ اللہ علیہ واللہ واللہ علیہ واللہ وال

ذات کریم ہے نسبت ہوگئ وہ بے شل و بےنظیر ہے تو کیاوجہ ہے منسوب الیدسلی اللہ علیہ دسلم جن کی ہیساری بہار ہے وہ بےشک نہ ہول۔

ا زرنبست معرت زبراعزیز مرین از یک نبست عیبے عزیز آل امام اوّلين وآخرين اورجثم زخمة للعلمين مرتضى مشكل كشاهيم خدا بانوئ آل تاجدار عل أتى مادرآن قافله سالارعشن! مادرآل مركز يركارعش بإس فرمان جناب مصطفى است رهنة أمنين حق زنجيرياست ورند کروائو بیش کردیدے سجد بابرخاك وے باشيدے فاطمه زبرااس ليئے افضل بين كه نبي كى لا دى، ولى كى بيوى، شهيدول كى مال بين رضى الله عنها سجان الله كيا طرز استدلال بالليحفر ت قدس سرة نے خوب فرمایا۔ الله کی سرتا بفترم شان ہیں ہیا!

صلى اللد تعالى عليه وعلى آلبددا صحابيه وبارك وسلم

قرآن بتاتا ہے کہا کیان ہیں ہے

ان سانبیں انسان وہ انسان ہیں ہیہ

ايمان پرکہتا ہے مرک جان ہیں پہ

ڈاکٹراقبال نے کیا خوب کہاہے۔

# قهر كبريابر منكرين عصمت انبياء

و یو بند یول کی در بدہ وی اور تو بین انبیاء نے لوگوں کو بارگاہ انبیاء میں ہے او بی کرنے پر دلیر کردیا۔ ہندوستان میں ایک فرقہ وہ بھی پیدا ہوگیا۔ جو انبیا مرام کومعاذ الله گنزگار بلکه مشرک کافر بھی کہتا ہے کہ وہ سب حضرات خاکش بدبن پہلے مشرک و کفار تھے۔اور گناہ کیائر کے مرتکب بھی۔ پھرتو بد کرکے ہی ہوئے میرے پاس صرف چوب قلم ہے اور کچھاوراق جس سے ان عقائد باطلہ کی تر دید کرتا ہوں اور ناز کرتا ہوں کہ میری عزت و آ بروز بان قِلم عظمت انبیاء کے لئے ڈھال ہے سیدنا حسان نے کیا خوب فرمایا۔

## فَإِنَّ أَبِي وَ وَالِدَ تِي وَ عَرضِي لِعَرضِ مُحمَّدمِنُكُم وِقَاءَ

ہید سالہ بہت دن ہوئے الفقیہ میں قسط وارشائع ہوا۔مسلمانوں کے اصرار پر جاءالحق کے دوسرے ایڈیشن میں بطور تعمید درج کرتا ہوں۔رب تعالیٰ تبول فرما كرنافع خلائق بنائے أسميس ايك مقدمه اور دوباب جيں۔

<u>مسقد م</u> گناہ چند طرح کے ہیں۔شرک، کفر، کہائر، پھرصغائز دوقتم کے بعض وہ جود ٹائٹ اور ذات طبع پر د لاات کرتے ہیں، جیسے چوری، کم تو انا وغیرہ۔اوربعض ایسے نیس۔ پھران گناہوں میں بھی دونوعیتیں ہیں عداً اور مہوآ۔ نیز انبیائے کرام کی بھی دوحالتیں ہیں۔ایک ظہور نبوت سے پہلے کا وقت۔ دوسرے نبوت کے بعد انبیائے کرام شرک ، کفر بدعقید گی گراہی اور ذکیل حرکتوں سے ہروقت بفضلہ تعالیٰ معصوم ہیں کہ وہ معفرات نبوت سے پہلے اور اس کے بعد عدا سہوا ایک آن کے لئے بھی بدعقیدہ نہیں ہوسکتے کیونکہ وہ عارف باللہ پیدا ہوتے ہیں مدارج اور مواہب میں ہے کہ آ دم طياللام في بيدا بوت ى ساق عرش بركهما بوايا - ألا إلله إلا الله منحمَّد وَّسُولُ اللهاس عة ومعليا اللام كابيدائق عارف بالله بونا بھی ثابت ہوا۔اور بغیراستاذ پڑھالکھا ہوتا بھی کہ پیدا ہوتے ہی کسی ہوئی تحریر پڑھ لی عیسیٰ علیدالسلام نے پیدا ہوتے ہی فرمایا۔

إنِّي عَبُدُ اللهِ النِّيمَ ٱلكِتنبَ وَ جَعَلَن نَبِيًّا (ياره٧اسوره١٩ آيت٣٠) "بين الله كابنده بول كه ججيجاس نے كتاب مطافر مائى اور ني بنايا\_" يْرْفرايا ـ وَأُوضَنِي بِا لَصَّلُوا فِوَ الزَّ كُوا فِي مَا دُمتُ حَيًّا وَّ بَرًّا بِوَ الِدَتِي (بار١١١مرر١١٥ يت٢١)

" وليعني جيھے تاحين حيات ماز' زكو ة كاتھم ديا اور پس اپني والده ہے سلوك كر نيوالا بھي ہوں۔"

اس آیت ہے معلوم جوا کہ جناب میج بوقت پیدائش ہی حکمت نظری لینی رب کی ربوبیت اپنی نبوت اورعطائے انجیل کوبھی جانتے تھے اور حکمت عملی ، تهذيب اخلاق وتدبيرمنزل سے بھى ياخر ہيں وصفرت ابراجيم عليه السلام نے بھين شريف ميں ہى اپنى كافرقوم برتو حيد كى اليى قوى جبت قائم فرمائى کہ بیجان اللہ آفٹاب وجائد تاروں کے ڈو ہے اوران کے حالات بدلنے کوانگی مخلوقیت کی دلیل بنایا کہ تاروں کودیکھ کرفر مایا ھلڈا رَبِّسی اے کا فرو كيارب ميراييهوسكاب، اوردوية او كيكر فرمايا لا أجب الأفيلين كمين دوين والول كويسنومين كرا بجين شريف كي اس سارى تفتكوياك بر يوعلى سينااور فارابي كى سارى منطق قربان \_اى كوشطق لوگ يول بيان كرتے بيں \_ ألعَالَمُ مُتَغَيِّرُ حَادِثُ لِهذا ألعَالَمَ حَادِثُ جَر يوس كت بين ك ألعالم حادث وكا شنى من المحادث بمعبُود الطرزات للالكوب في يندكي كالابخش كرفهايا وَتِلْكَ حُبَّتُنَا التَينَا هَا إِبْرَاهِيْمَ عَلَىٰ قُوعِهِ صنورسيدالانبياطِيَّةَ نِيدِاءوتِ بَى بَعِده قرماكرامت كى شفاعت قرمائى (مدارج ومواہب) معلوم ہوا کدرب کواپنے کواپنے مراتب کواوراپنے درجات کو نیز امت مرحومہ کوجاننے پیچانے پیدا ہوئے ہیں۔ بچپن میں بچول نے کھیل کی رغبت دی۔ تو انہیں وہ جواب دیا کہ جس پرارسطو وافلاطون کی ساری حکمتیں قربان۔ وہ بی ایک جواب انسانی زندگی کا اصل مقصد ہے فرايا مَا خُلِقْنَا لِهِنْدُ اجماس لِحَ پيدائيس موع رب نے اكل تا تيريوں فرمائى كه وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ الَّا لِيَعْبُدُونَ خود فرمات بين الله كُنتُ نَبِيًّا وَ الدَّمُ بَيْنَ المَمّاءِ وَالطّيْنِ بَمِ الدِّقَةِ بَي صِّحِبَه وم عليه اللام آب وكل بين جلوه كرته

تغيرات احريين لا يَنَالُ عَهِدِى الظُّلِمِينَ كَافْيرِفرات بير النَّهُمْ مَعصُومُونَ عَنِ الكُّفرِ قَبلَ الوَحِي وَبَعدَه با جماع انبیاء کرام وی سے پہلے اور وی کے بعد کفرے معصوم ہیں۔ اس مخضری گفتگو سے معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء کرام عارف باللہ پیدا ہوتے ہیں افکا دامن عصمت گمراہی سے بھی بھی واغدار تبین ہوسکتار ہے گناہ اُن کی

تفصیل بیہ کمانبیاء کرام ارادة عمناه کبیره کرنے سے ہمیشہ معصوم ہیں کہ جان بوجھ کرنہ تو نبیوت سے پہلے گناہ کبیرہ کر سکتے ہیں اور نہاس کے بعد۔ ہاں نسیاناً صادر ہوسکتے ہیں مگراس پر قائم نہیں رہنے ۔ ملک رب کی طرف سے انہیں متوجہ کردیا جاتا ہے۔اور وہ اس سے علیحدہ ہوجاتے ہیں۔

رب احكام تبليغيدان من كى بيشى كرفي ياچھيانے سے انبياء بميشه محصوم بين كرية كت ان سے نبى تو جان بوجه كرصاور مونه خطاء يہ بھى خيال رہ كد كتابول كى يتفسيل ديكرانبيائ كرام كے لئے بكران سے بعض كناه صغيره صادر بوسكتے ہيں مگرسيدالانبياء حضور محد مصطفیٰ عظافہ كے متعلق امت کا جماع ہے کہ ہے بھی بھی بھی کمی فتم کا گناہ صادر نہیں ہوا۔ یعنی ظہور نبوت سے پہلے اور اسکے بعد آپ نے کوئی گناہ صغیرہ یا کہیرہ عمد انہیں کیا۔ چنانچہ تقيرات احميين آيت لَا يَسْنَالُ عَهدي الظُّلِمِيْنَ كَاتْسِرِ فِي لَا خِلَافَ لِلْحَدِ فِي أَنَّ نَبِيَّنَا عَلَيهِ السَّلَامُ لَم يُسرتَكِب صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةٌ طُرفَتَه عَين قَبلَ الوَحِي وَبَعدَه أَبُو حَنِيفَتَه في الفِقهِ الا تُحبَر تغيره و البيان آیت مَا کُنْتَ تَدری مَا الْکِتْبُ کَآفیرس بـ يَـدُلُّ عَـلَيـهِ السَّلامُ قَبـلَ لَـه هَـل عَبَدتُ وَثناً قَطُّ قَالَ لَا قِيلَ هَل شَرِبتَ خَمراً قطُّ قَال لَا فَمَازَلتُ اَعرفُ اَنَّ الَّذِي هُم عَلَيهِ كُفر<sup>0</sup> " العنى حضور عليه السلام سے يو چھا گيا كه آپ نے بھى بت پرتى كى تقى؟ فرمايانيس كيا آپ نے بھى شراب استعال فرما يأنيس ہم تو جميشہ سے

جانے تھے کداہل عرب کے معقیدے کفریاں۔"

گناہ صغائر میں سے ذکیل حرکتوں سے ہمیشہ معصوم کہ نبوت سے ہیلے اور بعدان ہے بھی بھی الیک حرکتیں صادر نہیں ہوتیں جودنانت اور چھیج ندرے

ین پر دلالت کریں اور وہ صفائر والیے نہ ہوں انبیاء ہے صاور ہوسکتے ہیں ۔ یہ بھی خیال رہے کہ یقفصیل ان امور میں ہے جن کاتعلق تبلیغ ہے نہیں

# پہلا باب

### عصمت انبياء كا ثبوت

عصمت انبیاء قرآنی آیات اوراحادیث صیحه اجماع امت ولاکل عقلیہ سے ثابت ہے اس کا انکار وہ بی کرے گا۔ جس کے پاس ول و دمانح کی آنکھیں نہوں۔

#### **ترآنی آیات** ۔

ا) رباتعالى في شيطان عفرمايا

إِنَّ عِبَادِي لَيسَ لَكَ عَلَيهِم سُلطُن" "اے المیس میرے فاص بندوں پر تیری وستری نیس ـ"

٢) شيطان في خود بهي اقرار كيا تفاكه

لَا غُوِيْتُهُمُ الشَّعِينَ اللَّاعِمِ وَكَ مِثْهُمُ الْتُخْلُصِينَ ﴿ "كِرائِهِ مِنْ عِنْ النَّسِبُ وَكُمْراه كردوثُكَا مواجيرے خاص بندول كے-"

معلوم ہوا کہانبیاء کرام تک شیطان کی گئی نیس اوروہ انہیں نہ تو گمراہ کرسکے اورہ براہ چلاسکے پھران سے گناہ کیونکرسرز دہوں تجب ہے کہ شیطان تو

انبیاء کومعصوم مان کران کے بہکانے سے اپٹی معذوری ظاہر کرے مگراس زمانہ کے بے دین ان حضرات کومجرم ماتیں۔ یقیناً پیشیطان سے بدتر ہیں

٣) يوسف عليه السلام في فرما يا تقا-

مَا كَانَ لَنَا أَن نُسْوِكَ بِاللهِ مَن شَنِي "جم روه انبياء كيك لأن ثيس كرفدا كم اته شرك كرير."

٣) حضرت شعيب عليه السلام نے اپني قوم سے فرمايا تفار

وَمَا أُرِيدُ أَن أُخَالِفَكُم إلىٰ مَا أَنهاكُم عَنه (باره ١٢ سوره ١١ آيت ٨٨)

" میں اسکا ارادہ بھی ٹیس کرتا کہ جس چیز ہے تمہیں منع کروں خوکرنے لگوں۔"

معلوم ہوا کہ انبیائے کرام شرک اور گناہ کرنے کا بھی ارادہ تبیں فرماتے ریبی عصمت کی حقیقت ہے۔

السف عليه السلام في فرما الكوري في فقيسى إن النفس إن النفس ألا مَّارَةً بِالسوءِ إلَّا مَارَ حِمَ رَبِّى
 "يهال بين كها كدمير النس برائى كاحكم كرتا به بلكدية فرما يا كدعام تفول انسانول كوبرائى كاحكم كرت بين سوان نفول كي فررب وحم فرمائ اوروه

یجان سیندنها ندمیرا س برای کا هم مرباهیم بعد میدر مایا که ماهم منتون اصافون کا هم مرت بین موان منتون سے من پردبر مهم ماسے اورو - تفوی انبیاء بین-''

معلوم ہوا کدان حضرات کے نفوس انہیں فریب دیتے عی تبیں۔

۲) دبتعالی فرماتا به از الله اصطفی ادم و نُوحًا و ال عِموان عَلَی العلکمین جسے معلوم ہوا کہ انہیاء کرام
 سارے جہان سے افضل بیں و طائکہ معصوبین بھی وافل ہیں۔ طائکہ کی صفت رہے کہ کا یعضون اللہ عَا اَحَوَ هُم وہ بھی نافر مائی کرتے ہی

خبیں۔اگرانمیاء کنبگار ہوں تو ملائکدان سے برجہ جا کیں۔

ے) رہاتعالی فرماتا ہے۔ کلا یکسنالُ عَصدیِ الطَّلِمِینُ جاراعبد نبوت ظالمین بعنی فاسقین کونہ ملے گامعلوم ہوا کہ نسق ونبوت جُنّ ہو سکتے ہی نہیں۔ قرآن کریم نے انبیاء کرام کے اقوال کونقل فرمایا۔

لَيسَ بِي ضَلْلَة" وَ لَكِنِّي رَسُول" مِّن رَّبِّ الْعَلَّمِينَ (باره ٨ سوره ٤ آبت ٢١)

"ا \_ ميرى قوم! مجھ ميں بالكل كرا ہى نہيں ليكن ميں رب العلمين كارسول ہوں۔"

لکِننی معلوم ہوا کہ گمراہی اور نبوت کا اجماع نہیں ہوسکتا کیونکہ نبوت نور ہے اور گمراہی تاریکی نوروظلمت کا اجماع ناممکن ہے۔

#### حادیث.

- ا) مڪلوۃ باب الوسوسہ بیں ہے کہ ہرخض کے ساتھ ایک شیطان رہتا ہے جے قرین کہا جاتا ہے۔ گرمیرا قرین مسلمان ہوگیالہذا اب وہ جھے نیک مشورہ ہی دیتا ہے۔
- ۲) ای مشکلو قباب الوسوسیش ہے کہ ہر بچے کو بوقت ولا دت شیطان مارتا ہے گرعیسیٰ علیہ السلام کو پیدائش میں چھوبھی ندسکا معلوم ہوا کہ بیدو و پیٹمبر شیطانی وسوسہ سے محفوظ ہیں۔

٣) مفكلوة كتاب الخسل معلوم جوتاب كدانبيائ كرام كوخواب ساحقام نبين جوتا كدائميس شيطاني اثرب بلكدان كي بيبيال بعي احتلام س

٣) انبيائے كرام كى جمائى تيس آتى كونكه يجمى شيطانى اثر ب\_اى لئے اس وقت لاحول بڑھتے ہيں۔

۵) مفکلوة شریف علامات نبوت میں ہے کہ حضور علیہ السلام کا سینہ مبارک جاک کر کے اس میں سے آیک یارہ گوشت نکال دیا گیا اور کہا گیا کہ بید شیطانی حصہ ہے۔معلوم ہوا کرحضورعلیہ السلام کانٹس قد سیہ شیطانی اثر سے پاک ہے اور پھرا سے ماءز مزم سے دعویا گیا۔

٣) مڪلوة شريف باب مناقب عمر ميں ہے۔حضرت عمرضي الله عنه جس راستہ ہے گزرتے ہيں وہاں سے شيطان بھاگ جا تا ہے۔معلوم ہوا جن

پر پی فیرکی نظر کرم ہوجائے وہ بھی شیطان ہے محفوظ رہتے ہیں پھرخودان حضرات کا کیا ہو چھنا۔

الفوال علمه أصت بيشر امت مصطفى والمقطف كاعصب انبياء براجماع رباسوافر قد لمعوند حثوبير كوئى اس كامتكرند واچنانچ شرح عقائد منى شرح فيقدا كبر تغييرات احمدية تغييرروح البيان، مدارج اللهوة ، مواهب لديند، شفاشريف شيم الرياض وغيره بس اس كى تضرح ب-تفسير روح البيان آيت مَا كُنتَ تَدرِى مَا الكِتبُ الآيه كى تفسير مين هے فَإِنَّ أهلَ الوُّصُولِ إ

جَسَمِعُوا عَلَىٰ أَنَّ الرَّ سُلَ عَلَيهِم السَّلامُ كَانُوا مُسُومِنِينَ قَبلَ الوَحي مَعصُومِينَ مِنَ الكَّبَائِرِ وَ مِنَ الصُّغَائِرِ المُوجِبَةِ لِنَفرَةِ النَّاسِ عَنهُم قَبلَ البِعثَتِ وَبَعدَ هَا فَضلا عَن الكُّفرِ لیعن اس پرا تفاق ہے کدانبیاء کرام وی سے پہلے مومن تھاور گناہ کبیرہ نیز ان صفائر سے جونفرت کا باعث ہوں نبوت سے پہلے معصوم تھے اور بعد بھی چہ جائیکہ کفر۔

تفيرات احديدي ہے۔

إِنَّهُم مَعصُومُونَ عَنِ الكُفرِ قَبلَ الْوَحِي وَ بَعدَه بالاجمَاعِ وَ كُذَا عَن تَعَمُّدِ الكَّبَائِر عِندَ الجَمهُور '' انبیاء کرام کفرسے بل وی اور بعدہ بالا تفاق معصوم ہیں ایسے ہی عام علاء کے نز دک دیدہ ودانستہ گناہ کبیرہ کرنے ہے بھی معصوم ہیں۔'' غرضكدامت مرحومه كااجماع انبيائ كرام ك عصمت برب اوريه بالكل ظاهر ب استحد لنة زياده عبار تم كفل كرنے كي ضرورت تبين -عقل دلائل عقل بھی جائی ہے کہ انبیائے کراکفرونش سے ہمیشہ معصوم ہول چندوجوہ سے۔

ا) کفریا تو عقائدی بے خبری سے ہوتا ہے یانش کی سرکٹی ہے یافتی کیاغوا ہے اور ہم پہلے ٹابت کر پچکے ہیں کدانبیاء کراعارف باللہ پیدا ہوتے ہیں نیزان کے نفوس پاک ہیں اور وہ شیطانی اثر ہے محفوظ ہیں۔ جب میتنوں وجیس ٹیس تو اب ان سے کفراور فسق کیونکر سرز وہو۔

۲) فسق بھی نفس امارہ یاشیطان کے اثر ہے ہے اوروہ حضرات ان دونوں سے محفوظ ہیں۔

۳) فاسق کی مخالفت ضروری ہے اور نبی کی اطاعت فرض کہ بہر حال انگی فر ما نیر داری کی جائے اگر نبی بھی فاسق ہوں تو ان کی اطاعت بھی ضروری

ہوا ورخالفت بھی اور بیا جہاع ضدین ہے۔ ٣) فائل كى بات بالتحقيل ندمانى جايئ رب تعالى فرماتا بإن جَساءَ كُمه فساسِق" بِنباءٍ فَتَبَيَّنُو ااورني كى بربات مانى فرض بـ

ربتعالى فرماتا به مَا كَانَ لِمُنو مِن وَلَا مُنو مِنته إذَا قَضَى وَرَسُولُه آمراً أَن يَكُونَ لَهُمُ النحيرة الربي بمي فاس جول توان بات بالتحقيق ما ننائجي ضروري اور ندما ننائجي \_اوربياجمًا ع تقييسين ب-

۵) گنجگارے شیطان راضی ہای لئے وہ حزب العیطان میں واعل ہاور نیک کارے رصان خوش ای لئے وہ حزب اللہ ہے ہا گر پی فیمرا یک

آن کے لئے بھی گنبگار ہول تو معاذ اللہ وہ شیطانی کروہ میں سے ہول گیاور سے نامکن ہے۔ ٢) فاسق متى انظل رب تعالى فرماتا بـ أم مُسجعلُ المُتَقِينَ كَالفُجّارِ الرَّبي كي وتت كناه كري اوراس وتت ان كامتي يكي

كرر با يواؤلان مآويگا كدامتى اس گفزى نبى سے افضل مواور ميد باطل ہے كدكوئى امتى ايك آن كے لئے بھى نبى كے برابرتيس بوسكتا ـ

٤) بدعقيده كالعظيم حرام بحديث من ب-

مَن وَقُرُ صَامِبَ يدعَةٍ فَقَدَ اَعَانَ عَلَى هَد مِ الاسلامِ " " جس في بدعقيده كي تعظيم كي اس في اسلام و هافي پريدو وي "

اور تي كي تعظيم واجب رب تعالى فرما تا ج - وَتُسعَزُرُ وهُ وَ تُنوَ قِورُوه الرَّتِي الكِ آن ك لئے بدرين بول توان كي تعظيم واجب بھي بو

بٹاؤ پھرآ پکاوسیلہکون ہوگا؟ اور کس کے ذریعے آ پکی معافی ہوگی۔جوسب مجرموں کا وسیلہ مغفرت ہوضروری ہے کہ وہ جرمول سے یاک ہواگروہ بھی كنهكار بموتو بحرزج بلامرج كاسوال بيدا بوكا وردور بالتلسل لازم موكا 9) تھیتی چیز قیمتی برتن میں رکھی جاتی و موتی کا ڈ ہے بھی قیمتی ہوتا ہے سنہری زیورات کا بکس بھی قیمتی دودھ کا برتن بھی ہرگندگی وترشی ہے محفوظ رکھا جاتا ہتا کہ دود ھخراب ندہوجائیکارخانہ قدرت میں نبوت بڑی ہی انو تھی اور بے بہانعت ہے تو چاہیئے کہاس کاظرف لیعنی انہیاء کے دل کفرونسق اور ہر قتم كى كندگى سے پاك وصاف موں اى لئے رب نے قرمايا الله 'يَعلَم حَيث يَجَ لُ رَسَالَتَه الله بى النافوس كوجاتا ہے جواس كى ۱۰) فاسق اوفا جرکی خبر بغیر گوانی قابل اعتاد نبیل ۔ اگرانبیاء کرام بھی فاسق ہوتے تو انہیں اپنی ہرخبر پر گواہی پیش کرنا ہوتی حالا تکہان کا ہر تول صد ہا گواہیوں سے بڑھ کرہے۔ حضرت ابوخزیمہ انصاری نے اونٹ کے متعلق یہ بی تو کہا تھا کہ یا حبیب اللہ اونٹ کی تجارت جنت ودوزخ حشر ونشر سے برده کرنیس -جب بهآب سے س کران پرایمان لے آئے اس زبان سے س کربید کیوں ندمان کیس کدواقعی آپ نے اونٹ لیا ہے۔جس کے نعام

میں حضور نے ان ایک کی گواہی دو کے برابر کر دی۔

٨) النهارول كي بخش صور كوسيد برب فرماتا و وكو أنهما ذا ظُلَمُوا أنفُسَهُم جَانُوك الآية اس آيت من عام

مجر بین کو بارگاہ مصطفوی بیں حاضر ہوکران کے دسیلہ ہے استعفار کرنے کی دعوت دی گئی۔اگراکش بدیمن آپ کا دامن عفت گنا ہوں ہے آلودہ ہوتو

## دوسراباب

## عصمت انبياء يراعتراضات وجوابات

آ تندہ اعتراضات کے تفصیلی جوابات سے پہلے بطور مقدمہ اجمالی جواب عرض کئے دیتا ہوں جس سے بہت سے اعتراضات خود بخو واٹھ جا کیں گے وہ پر کہ عصمت انبیا تطعی واجمالی مسئلہ ہےاورا جا دیے جن سے پیٹیبروں کا گناہ ٹابت ہےا گرمتواتر اورتطعی نہیں بلکہ مشہورا جا دثیں ہیں وہ قبول تہیں ۔ راوی کوچھوٹا باننا۔ پیغیبرکو گناہ گار مانے سے آسان ہےاور وہ قر آنی آیات اور متواتر روایات جن سے ان حضرات کا جھوٹ یا کوئی او گناہ ٹابت ہوتا ہوسب واجب الناویل ہیں۔کدان کے ظاہری معنی مرادنہ ہول کے یا کہا جائیگا کہ بیاوقعات عطائے نبوت سے پہلے کے تھے تنسیرات احمد بیآ یت لا ينالُ عَهدى الظَّلِمِينَ كَافْيرِ مِن جوَادًا تَقَرَّرَ هلَّا فَمَا نُقِلَ عَنِ الانبِيَاءِ ممَّا يَشعُر بِكلب أو عَصِيته فَـمَـا كَـانَ مَـنــُولا بِطـريقِ التَّوَاتِرُ فَمَصرُف عَن ظَاهِرِ ٩ إِن أَن أَمكَنَ إِلَّا فَمَحمُول على تَرك الأولى أو تكويه قبلَ الْبعُضَةِ بكدرارج العوة شريف جلداول باب جهارم من توفرمايا كداس فتم كي أسمين متشابهات كي مثل بين - جن ي خاموثی لازم دیکھورب تعالی کا قدوس عن علیم قادر مطلق بلکه تمام صفات کمالیدے موصوف ہونا قطعی اجماعی ہے مگر بعض آئتیں ظاہری معنیٰ کے لحاظ ےاس كے بالكل خلاف بيں رب فرما تا برب فرما تا ب يُخلِ عُونَ اللهُ وَهُو خَادِعُهمُ وه رب كودهوكادية بين رب أنيس اور فرما تا بِ مَكُوُ وا وَ مَكُو الله انهول نِحَركيا اورالله نِ اورقرما تاب فَسَاينَمَا تُوَ لُو افْضَم وَجهُ الله جدهم منه كرواوهر بى ربكامنه بنرماتا بيدُ اللهُدفُونُ أيدِ يجمِم ان كم باتهول يرالله كاباته بفرماتا به أُسمَّ استَولى عَلَى المعَوشِ بجرالله تعالى عرش يرمستوى جو گیا۔رب تعالی چیرہ، ہاتھ، برابری مکراوروحوکہ سے پاکاومنزہ ہاوران آ چوں میں بظاہر یہ بی ثابت جور ہاہ لہذاواجب ہے کدان میں تاویل کی جائے بلکان کے حقیقی معنی خدا کے سپر د کئے جائیں جوکوئی ان آ ہول کی وجہ سے رب کوعیب دار مانے وہ ہے ایمان ہے ایسے ہی جوکوئی ابتض آ ہول ہم چھنصیلی جواب وض کئے دیتے ہیں۔ ا عنسو اض ۱ اہلیں نے بھی مجدہ نہ کر کے خدا کی نافر مانی کی اور آ دم علیہ السلام نے بھی گندم کھا کرید میں جرم کیا۔ دونوں کوسز ابھی میسال وی گئ

ا عنسو اض ۱ ابلیس نے بھی بجدہ نہ کر کے خدا کی نافر مانی کی اور آ دم علیہ السلام نے بھی گندم کھا کرید بیجرم کیا۔ دونوں کومزا بھی میساں دی گئ کہ اسے فرشتوں کی جماعت سی اور انہیں جنت سے خارج کردیا گیا جرم وسزا ہیں دونوں برابر ہوئے بعد ہیں آ دم علیہ السلام نے تو بہ کر کے معافیٰ حاصل کرلی۔ ابلیس نے بینہ کیامعلوم ہوا کہ آپ معصوم نہ تھے۔ (طد شحن ٹریعت کا نپور)

ے دوکا گیا ہے۔ آپ وہاں نہ جائے میں لا ویتا ہوں آپ کھا لیجے اور جموثی فتم کھا گیا کہ یہ پھل فاکدہ مند ہے اور میں آپ کا خیرخواہ ہوں آپ سمجے
کہ کوئی بھی رہ کی جموئی فتم نہیں کھا سکتا بالا تُقرُ با ممانعت تنزیبی سمجھاس کی پوری شختیں ہماری تغییر کے پہلے پارہ میں ای آیت کے مانخت و بھو۔
یہ وعملوں میں فرق ہوا۔ اب رہاز مین پرآ نا۔ رب تعالی نیانہیں زمین ہی کی خلافت کے لئے پیدا کیا تھا کہ فرمایا اِنسی جَماعِل' فی الارَ حسِ
خولیفَتُنه جنت میں تو کچھ دوزاس لئے رکھا گیا تھا کہ وہاں کے مکانات اور باغات وغیرہ دکھی کرای طرح زمین کوآ باوکریں گویاوہ جگہان کی ٹریڈنگ
کی کی کرنے شکول میں ہمیشٹریس رکھا جاتا۔ ان کورُ لاکراس لئے بھیجا گیا کہ تمام فرشتوں نے سوائے گریے وزاری ساری عبادتیں کی تھیں وردول

بى تووه چېز ېے چس كى وجه سے انسان ملائكه سے افضل ہواجنت كابہانهتھا در حقيقت اپنے عشق پيس زُلا ناتھا۔ حسنات الا برارسيئات المقر بين ۔

ورددل کے واسطے پیدا کمیاانسان کو ورندطاعت کے لئے پچھ کم نہ تھے کروبیال اے خیال یارکیا کرنا تھااور کیا کردیا تو تو پردویس د بااور جھے کورسوا کردیا

بدرازوه سمجے جولذت عشق سے واقف ہو۔ رب نے شیطان سے کہا تھا اخرج منہااور یہاں فرمایا گیا اِهبطُوا عِنها جَمِيعاً جس ميں بتايا كه تم کچھ عرصہ کے لئے زیبن میں بھیج جارہے ہو۔ پھراپی کروڑ ہا اولا دے ساتھ واپس بہیں آؤ کے لینی دو جارہے ہواور کروڑ ول کوساتھ لاؤ کے۔ بررگان وین فرماتے ہیں کہ آ دم علیہ السلام نے ہم کو جنت سے نہ نکالا۔ بلکہ ہم نے انہیں وہاں سے علیحدہ کیا کیوں کہ ان کی پشت شریف میں کفار

فساق سب بی کی روهیں تھیں جو کہ جنت کے قابل نہ ہے تھم ہوا کہ اے آ دم نے جاکران خُیا کوچھوڑ آ و۔ پھر آپ کی جگہ یہ بی ہے ( مرقات باب

الايمان بالقدوروروح البيان آيت فَازَ لَهُ مَا الشَّيطنُ (٢) شيطان كازين برآ تابرديس بن آنا بهمرآ وم عليه السلام كايبان آنابرديس میں آ نائیس کیونکہ آ دمجسم اورروح کے مجموعہ کا نام ہاوران کاجسم چینکہ زمین براورش سے بنالبذاز مین اٹکاوطن جسم ہوئے اور عالم ارواح کو باوطن

روح وطن روح سے وطن جسم کی طرف آئے جوانسانمر کر جنت میں گیا۔وہ پر دلیں میں نہیں بلکہ وطن جسم سے وطن روح میں گیا۔گرشیطان کی پیدائش آگ ہے ہے لہذاز مین اس کے لئے پردلیں ہوا۔ (۳) اگرآ دم علیہ السلام کا زمین پرآ ناعذاب ہوتا تو یہاں انہیں خلیفہ نہ بنایا جا تا۔ان کے سر پر

تاج نبوت ندرکھا جاتاان کی اولا دہیں انبیاءواولیا وخصوصاً سیدالانبیا ﷺ پیدانہ فرمائے جاتے ملزم کومعانی دیکر قیدے نکالتے ہیں۔ شاہی محل میں لا کر پھراس پر انعامات کی بارش کرتے ہیں نہ کہ جیل خانہ میں ہی رکھ کرحقیقت ہیہ ہے کہ بڑوں کی خلاج چوٹوں کے لئے عطاموتی ہے دنیا اور یہا کی ساری تعتیں اس خطائے اول کا ہی صدقہ ہی لطف ہیہ کر آ دم علیہ السلام کے لئے داندگندم خطا قر اردیا گیا۔اوران کی اولا دے لئے وہ ہی

اعقراض ؟ حفرت آدم و ﴿ ان اين ايك بين كانام عبد الحارث ركها - حارث شيطان كانام باس كوقر آن كريم فرمايا فَسلَمّا التّا

هُمَا صَلِحاً جَعَلا لَه شُرَكَاءَ جس معلوم مواكرة ومعليه اللام كاركام بهى شرك تفار فابت مواكرة فيبرشرك بهى كرلية إلى احاكم

کی روایت بیں ہے کہ اس آیت بیں حضرت آ وم وحوا مراوییں جواب آدم عليالسلام ال متم يحيب ياك بين معترض في الن آيت بين دهوكاديا بهت سرين فرمات بين كم جعلاً كافاعل

قصى ادراس كى بيوى بى كيونكد خَلِفَ كُم مِن نَفَس وَّاحِدَة وَّ جَعَلَ مِنهَا زَوجَهَا كَمَنى يربي كراح قريش رب تِتهيس ایک جان مین قصی سے پیدا فرمایا۔اواسکانام عبدالحارث رجد دیا (تغییر خزائن العرفان وغیرہ) اس صورت میں کوئی اعتراض بی نہیں اور بعض نے

قرمایا نج<u>سسعَالا میں مضاف پوشیدہ ہے</u>اوراس کا فاعل اولا وآ دم وحواہی ہیں یعنی آ دم وہوا کی بعض اولا دینے شرک شروع کر دیا (دیکھوروح البیان و مارك وفيره) اى لئے آ كے تمع كاصيف ارشاد ہوا۔ فَسَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشرِكُونَ اگريفل معزت آدم وط اكابوتاتو يشركان مثنيكا

صیغه ارشاد ہوتا۔ نیز ایک معمولی می خطابیعنی گندم کھالینے پرعماب ہوگیا تھا تو جاہیے تھا کہ شرک کرنے پر بڑا سخت عذاب ہوتا لیکن بالکل نہ ہوا۔

حاكم كى ميروايت بالكل معترفيل كيونكدوه خبروا حدسها ورعصمت يغبريقني اقطعي اعقواض ٣ رباتعالى فرماتا ب في عصلى احَمُ رَبَّه فَعُولى آدم عليدالسلام ندربى نافرمانى كى پى مراه بوسك اس ادم عليد

السلام كا كناه اور كمرايى دونوں معلوم جوئے۔ **جواب** یہاں بجاز آخطا کوعصیان قرمایا گیاا ورغوی کے معنی گمرای نہیں بلکہ مقصود نہ یانا ہیں بعن حبات دائی کے لئے گندم کھایا تاو وان کوحاصل

شہوئی۔ بلکہ گندم سے بجائے نفع کے نقصان ہوا لیعن اپنے مقصد کی طرف راہ نہ پائی۔ دیکھ روح البیان یہ بی آبت۔ جب رب نے ان کے بھول جانيكابار باراعلان فرمايا توعصى عے كناه ثابت كرنا كلام الشيس بيدا كرنا ب-

اعقس اض ٤ ابراجيم عليه السلام نے چائد سورج بلكة تارول كواپنا خدامانا كرفر ماياها فدا رئيس اور بيصر يحي شرك معملوم جواكرآپ نے

يبلي شرك كيا پرووبك جواب اس كاجواب مقدمه يس كزراكما براجيم عليه السلام في الني قوم بطريق سوال فرما ياكركيا بيدير ارب ب يعرفود عن اس كاجواب مع

وليل بحى ارثادكياك لاأجب الأفلين كيوكداس عيهارثادهوا وَ كَذَلِكَ نُوى إبراهِيمَ عَلَكُوتَ السّماواتِ وَالاَرضِ وَلِيكُونَ مِنَ المُوقِنِينَ جَرِسَار عِد يَعِينَ كاواقد بإن بوااور بعد من فرمايا وَتُسلَكُ حُجَّتُنَا ا تَينهَا إبرا هِيم عُلیٰ قَو مِهِ اس ترتیب ہے معلوم ہوا کہ ملکوت عالم دیکھنے کے بعد تاروں کا داقعہ ہوا اور رب نے اس کلام کی تعریف فرمائی۔اگریہ ہات شرک تھی آتو تعریف فرمانا کیما؟ پھرتو سخت عمّاب ہونا چاہیے۔

اعتراض ابرائیم علیه السلام نے تین ہارجیوٹ بولا کہآپ تندرست تھ گرقوم سے فرمایا اِنسی سَسقِیم " (قرآن) میں بیارہوں خود بتوں کوتو ڈاگرتوم کے پوچھنے پرفرمایا بَسل فَسَعلَله سَجِیسُ هُم هلذَا اس بزے بت نے بیکام کیاا پٹی بیوی سارہ کوفرمایا هلذِ ہم اُنستی بیمیری بہن ہیں اور یقینا جھوٹ بولنا گناہ ہے معلوم ہوا کہآپ مصوم نہیں۔

جواب اس کے چند جواب ہیں ایک ہے کہ بحالت مجبوری جبکہ جان کا خطرہ ہوتو جھوٹ گناہ نبیں جی کرالیی مجبوری میں مندے تفریحی نکال دینے کی اجازت ہے الّا اکو ق قلبه مُطمَنن بِالایمَان جن موقعوں پرآپ نے بیکام فرمائے وہاں یا تو خطرہ جان تھایا خطرہ عصمت

ی اجازت ہے ۱۱ ما اسرِ و عبد مصلف بالا یعانی ۱۰ وسوں پر پ سے بیاد امران عااست و اسرہ جان عالیہ سرہ سے میں اسلام تھاوہ ظالم بادشاہ آپ سے خصرت سارہ کو جبر آچھینتا چاہتا تھااور دوسرے موقعوں پر آپ کوخطرہ جان تھااسلتے بیفر مایا۔

تھاوہ طام ہادشاہ اپ سے مطرت سمارہ تو جبرا چھیٹا جا ہتا تھا اور دوسرے موقعوں پراپ توسطرہ جان تھا استے بیر مایا۔ (روح البیان آیت فَسَعَلَسَهُ سَکِیسِرُ اُھُم لبذا یہ تعل گناہ نہ ہواد وسرے یہ کہان بیں سے کوئی کلام جھوٹ نیس بلکہ اسمیس بعید معنیٰ مراد لئے گئے

ر روں بیوں سے مصطف میں میں ہوئی ہے ہیں ماہ میں اور در سے بیاں میں میں میں میں نہ جائے گی دیکھوا کیے بھن سے اونٹ ما نگا میں جھے تو رہے کہتے میں توریہ ضرور تا جا کڑنے نئی کریم میں تھے نے ایک بڑھیا سے فرمایا کہ کتھے اونٹی کا بھید دونگا۔ ایک سحالی کو تھوں پر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ اس غلام کوکون خرید تا ہے؟ وغیرہ (مکلوۃ باب الرواح) حضرت سارہ کو بہن

تو فرمایا کہ تھے اوٹنی کا بچددونگا۔ایک صحابی کو آتھے ول پر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ اس غلام کوکون خربید تاہے؟ وغیرہ (مکلوۃ باب الرواح) حضرت سارہ کو بہن فرمانے سے دینی بہن مرادعی نہ کہ نہیں۔ جیسے کہ داؤ دعلیہ السلایاس ووفر شتے بشکل مذعیٰ علیہ حاضر ہوئے اورعرض کیا کہ ھلڈا اُنجی لَله تَسمع''

فرمانے ہے دینی بہن مرادی ندکنہی۔ بھے کداؤدعلیہ السلایا سووفر شتے بھکل مذی علیہ عاضر ہو ہے اور عرض کیا کہ هلفا آجی لَه تَسع " وَ تِسعُونَ نَعجتُه بِيمرا بِعائى ہے جس کے پاس ٩٩ بكرياں بيں يہاں بعائی اور بكريوں كے بازی معنی مراد بيرا يہ ي

إِنِّى سَقِيم "التَّكِم عَن بِيل مِن يَارِدون والا بول فرك في الحال يَارضِ إِنَّكَ مَيِّت " وَّ إِنَّهِم مَيِّتُونَ يَا سَقِيم " عول عَارى يَعِينَ ناراضَ ورجُّ مراوع يَعِين مِراول تَم عناراض عِلى طرح بَل فَعَلَه كَبِيرٌ هُم مِن كِيرِ عالله تعالى مراوع اورها ذَا عاى

کی طرف اشارہ ہے کیونکہ کفاررب تعالی کو بڑا خدا اور بتوں کوچھوٹی معبود بچھتے تھے لینی یہ کام اس رب کا ہے جسے تم ان سب سے بڑا خدا اور بتوں کو چھوٹے معبود بچھتے تھے لیتی میں کام اسرب کا ہے جسے تم ان سب سے بڑا بچھتے ہو نبی کا کام رب کا کام ہے وہ سمجھے کہ اس بڑے سے بڑا بہت مراد ہے یا فَعَلَمُهُ شَک کے طریقہ پر فرمایا لینی بڑے بت نے کیا ہوگا اور شک انساء ہے جس میں جھوٹ کے کا اختال نہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دب نے

یہ واقعات بیان فرماتے ہوئے اہرائیم علیہ السلام پرکوئی عمّاب نہ فرمایا بلکہ انہیں پیندیدگی کی سندعطا فرمائی۔ چنانچہ بت تھنی کے بیان سے پہلے فرمایا وَ لَـقَسِدُ الْتَسِنَسَا إِبِرَ اهِيمَ رُسْلَهُ الاسِمِعلوم ہوا کہ آپ کا پیفل رشدو ہدایت تھااور مکا ہرہ کرجھوٹ رشدنیس۔ بیاری کا وقعہ بیان فرماتے

ہوے ارشاد فرمایا إذ جَا ءَ رَبَّه بِقلب سَلِیم إِذَ قَالَ لِلَابِیهِ (الایہ)جس معلوم ہوا کدیدکام سلامت طبیعت پردلالت کرتا ہاور جھوٹ بیاری ہےند کرسلامتی۔

۔ اعت اض ٦ واؤدعلیدالسلام نے پرائی عورت بعنی اور یا کی بیوی کونظر بدسے دیکھاجس کا دافتہ سوروس میں ہےاور نعل بیٹیٹا جرم ہے۔

**جواب** مورفین نے داؤ دعلیہ السلام کے قصہ بٹس کچھ زیادتی کردی ہے اور جو پچھا حادیث احادیث ہے وہ بھی نامقبول۔ای لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا تھا کہ جوکوئی واؤ دعلیہ السلام کا قصہ قصے کہانیوں کی طرح بیان کریگا میں اسے ایک سوسانھ کوڑے لگاؤں گا یعنی تہمت کی

سزا ۸۰ کوڑے ہیں اور اسکوڈ کے لگیں سے (روح البیان مورس قصد داؤ ڈواقعہ صرف بیرتھا کدایک شخص اور یانے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا۔ داؤد علیہ السلام نے بھی اسے پیغام پر پیغام دے دیا۔ اس نے آپ کے ساتھ فکاح کرلیا۔ اور شخص نکاح ندکرسکا چنا ٹچہ۔

تقيرات احمد آيت لا يَسَال عَهدِى الظَّالِمِينَ كَافْيرِين ﴾ وَعَن ذائوذ بِكُونه إقدَاماً عَلَى الْفِعلِ

المَسْرُ وعِ وَهُوَ نِكَاحُ المَطُوبَتِهِ لِلَا نَظُرُه مَنكُوتُه حَرْجُونَداس جائز كام ہے بھی نبوت کی ثنان بلندوبالا ہے اسلئے رہاتعالی نے ان کے احرّ ام کوزیادہ فرماتے ہوئے دوفر شتوں کوایک فرضی مقدمہ لے کر بھیجادورانہوں نے اپنی طرف نبست کرکے آپ سے فیصلہ کرا کراشارہ سمجھا دیا۔ بھان اللہ کیاشان ہے اورانبیاء کا رب تعالی کے ہاں کتااحرّ ام ہے کہ نہایت عمدہ طریقہ سے انہیں معاملہ سمجھایا گیا۔ رب تو اُن کی عظمت

فرمائے اور سیے دین ان حصرات پر نظر بد کا اتبام لگا کیں خدا کی پناہ۔

الدخشويته كفر إلا نه شِتم لهم كها هى القنيته رباتهارااعتراس العجاب بيب كداس آيت لى دوهيري بي ايك بيك و لقد همّت به پردتف كردواور هم بها سي على ده آيت شروع بورمنى بيه و كرينك زلخان بوسف علي السلام كاتصد كرايا اورودي و لقد كر ليخ الراسخ دب كرينك المام كاتصد كرايا اورودي القد كي المراب و كرين كرين المراب و كرين المرب و كرين المراب و كرين المراب و كرين المرب و كرين المراب و كرين المراب و كرين ا

قَالَ مَعَاذَ اللهِ إِنَّه رَبِي آحسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهِ لَا يُفلحُ الظَّلِمُونَ " فداكى يناه وه ميرامرني جاس كجه يراحيانات بين الكي حرمت ظلم جاور كالم كا

"فداكى پناه وه ميرامر بي سهاس كے جھ پراحسانات بين اليك حرمت ظلم سهاور كالم كامياب بين" اور پھر فرمايا كَذَلِكَ لِتُصورِ فَ عَنهُ التُسوءَ وَ الفَحشَاءَ فَعَاءِ سنة نااورسوء ساراده و نامراد سم معلوم مواكدب نياراده و نا

ہے بھی ان کومحفوظ رکھا۔ آر کارز لیٹائے بھی ہے بی کہا کہ۔

بيزارى نفرت وعصمت كابى ذكرفرمايا\_

فرمایالولا کاجواب اس پرمقدم بھی ہوسکتا ہے جیسے آیت میں ہے۔ اِن کے اکات لِتُسدِی بِهِ لَولَا اَن رَّ بَطِعَا عَلیٰ قَلْبِهَا (النبرکیر آیت وَلَفَند هَسَمَت بِهِ)دومری تغیریہ ہے کہ تِہ پروقف نہ بلکہ پھا تک ایک بی جملہ ما نواور آیت کے معنی یہوں بے فک زلیجائے ہوسف طیہ ما ماد کالدان میں فرد لٹ کرانھ کا ال لیک ہے اور دور ہے تو میں معرف قرائی کا عضر رسید میں میں میں اور کالدان میں

كَـذْكِوَ ت تُوبته وَ إستِغفَارُه خرضك اس آيت كي معنى كرنابهت بهتري وه بهى اداده كرلية اگردبى يُرهان ندد يجية بقيركبيران

السلام کااوانہوں نے زلیخا کا تھٹم کرلیا لیکن اب ان دونوں تھٹوں میں قرق کرنا ضروری ہے۔ ھکے تب مد میں ھم کے معنیٰ ارا دوزنا ہیں اور ھکتے میگیا میں اس کے معنی ہیں قلب کی غیر افتقار،

هَدَّمَت بِه مِن هم كِ معنى اراده زناجي اور هَدَّ بِها مِن اس كِ معنى جي قلب كي غيرافقيار رغبت جس كيماتي قصدنيين بوتا يعني لا ليخان في السف عليه السلام كااراده كيا اوران كه ول مين رغبت غيرافقياري پيدا بيوني جونه گناه ب نه جرم جيك كدروزه مين شندًا ياني و كيه كراس طرف ول راغب توجوتا ب محراس كي لين كا اراده تو كيا خيال تك توجي بوت احرف معلى موتا ب اگر دونو ل همول كه ايك بي معنع جوت تو دوجگه بيلفظ نه بولاجاتا - بلكه و لَقَدَ هما حشيه حكه و يناكاني تعاليفي ان دونول في تصدر كرايا ديكهو مَكُورُ و او مَكُورَ اللهُ كه يهال پهل

كرك معنى بى اور وسر مركام تعدى كهاور تغير فان شرح قَالَ الامَامُ فَحو اللّه بن إنَّ يُوسِفَ عَلَيهِ السّلام

بلداراده زنائی کرکہا قَالَت مَا جَوَّاءُ مَن اُرَادَ بِاَ هلِکَ سُوءً إِلَّا اَنَا يُسجَنَ جَوْتِرى بِيوى كِماتھ برائى كااراده كرے اکل مزاجل كروادر كا اوركيا ہے۔ ای کی ترديد يوسف عليه السلام نے فرمائی كه هي رَ او دَتنبى عَن نَفسِسى بدكارى كااراده ای نے كيا تھا۔ اس کی ترديد شرخواد بي نے بحق کی اورائی ترديد مرى تورتوں نے بھی كياورائ کی ترديد آخر كارخود ليخانے بھی كرے اپنا جرم قبول كرليا اب اگر هُمَّ بِهَا كَ يَعْنُ بُول كه يوسف عليه السلام نے اداده زناكر ليا تھا تو لائرم آتا ہے كہ دب تعالی نے ذليخاكی تائيدی اوران سب حضرات كی ترديد اور بيكلام كے مقصد كے خلاف ہے بي تقرير بہت خيال دہ ان شاء الله كام آت گی۔

كَانَ بَوِينًا مِن الْعَمَلِ الْبَاطِلِ وَالْهَمَّ المُحَرَّمِ خيال ربك رَفْخان ورواز ويرعزي معركود كير يوسف علي السلام كوزنا ك حدلگائي

اعتراض ٨ موى عليه اللام في ايك تطبى كوجان سه مارد يا اورفر ما يا هذا مِن عَمَلَ الشَّيطنِ كريشيطان كام معلوم مواكد آپ في طلماً قَلَ كياجوكم بواجرم ب-

جسواب آپ کا ارادہ آل کا ندتھا بلک قبلی ظالم سے مظلوم اسرائیلی کوچٹر انا تھاجب قبلی نے ندچھوڑا آپ نے بٹانے کے لئے چپت لگادی۔وہ طاقت نبی کی ند برادشت کرسکامر کمیا تو یقل نطا ہوااورا نبیاء سے خطا ہو کتی ہے نیزیدہ اقدعطائے نبوت سے پہلے کا ہے روح البیان میں ہے۔
کے ان ھالدًا قبل النّبو َ ق نیز وہ قبلی کا فرحر بی تھا جس کا قبل جرم نہیں آپ نے تو ایک بی قبلی کو مارا ۔ پھردنوں بعدتو سارے ہی قبلی فرق کردیے گئے۔ رہا اسفعل کو مل شیطان فرمانا۔ یہ آپ کی انتہائی کرتفسی اور عاجزی کا اظہار ہے کہ خلاف اولی کا م کو بھی اپنی سیکام وقت سے پہلے ہو گیا جب قبلی وہ مارہ یعنی نیام وقت سے پہلے ہوگیا جب قبلی کی النہ کا فرم ہوتا فَعَفَو کَله اور ظَلَمتُ نَفسِسی سے دھوکا ندکھاؤ کہ بیالفاظ خطا پر بھی ہولے جاتے ہوگیا جب قبلی کا طرف اولی کا م کو کھی اٹھ مراوہ یعنی بیگلم شیطانی کام ہے۔

اعقواض ۹ رباتنالی نے مارے نبی علی کے سے فرمایا وَوَجَدَکَ ضَا آلاً فَهَدَی معلوم ہواکرآپ بھی پہلے گراہ تھے بعد کوہایت کی۔

> **جواب** بیبان جوکوئی بھی ضال کے معنی گمراہ کرے وہ خود گمراہ ہے۔ رب تعالی فرما تا ہے۔ میں کی تاریخ

مَّا ضَلَّ صَاحِبُكُم وَمَّا غُوىٰ (پاردينامورد٥٦ آيت) "تهاري مجوب عَلَيْهُ نَهُمَّى گراه هوئ نه بَهَا." يهال ضال ڪمعتی دارفته محبت البی جی ادر بدايت سے مرادور چسلوک ہے بينی رب نے آپ کواپٹی محبت جی سرشارادر دارفته پايا تو آپ کوسلوک عطافر ايار برادران يوسف عليه السلام نے بعقوب عليه السلام ہے عرض کيا تھا إِنَّکَ لَيْفِي صَلَالِکَ السَّقَدِيسِم بِها إِنْکَ لَفِي

ضَالال عُبِين يہاں طلال بمعنی وارنگی محبت ہیں۔ شخ عبدالحق نے مدارج النبوت جلداول باب بنجم ش فرمایا کدھر نی میں ضال وہ او نچاور خت ہے جس سے مجے ہوئے لوگ ہدایت پائیں بعنی اے محبوب ہدایت وینے والا بلند و بالا در خت رب نے تہمیں کو پایا کہ جوعرش فرش ہر جگہ سے نظر آئے لہذا تمہارے ذریعہ خلقت کو ہدایت وے دی حدای کامفعول عالم لوگ ہیں شکہ نبی عظیفے اور بھی اس کے بہت سے معنی کئے تھے ہیں۔

اعتراض ۱۰ رب فرماتا به لِيَعْفِرَ لَکَ الله مُمَا تَقَدَّمَ مِن ذُنبِکَ وَمَا تَاخُوَ لِينَ رب تعالَىٰ تهارے الله بچھے گناه معاف کرے معلوم ہوا کہ آپ گنهگار تھے حضورعليه السلام بھی ہميشہ اپنے لئے دعائے مغفرت کرتے تھے اگر گنهگارند تھے تواستغفار کیسی؟ جواب اس کے عند جواب بی ایک بیاکہ مغفرت سے مرادع صمت اور حفاظت ہے مطلب بیہ ہے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ گناہ ہونے رکھے۔

جواب اس كے عدجواب بى ايك يہ كم مغفرت سے مراد عسمت اور ها ظنت ہے مطلب بيہ كاللہ آپ او بميث كناه ہو لئے دھے۔
روح البيان آلسمُس اذَ بِالسم غَفِرَةِ اَلْجِفَظُ وَ الْعَصمة ته اَوْلاً وَ اَبَداً فَيَكُونُ الْمَعنىٰ يَسْجِفظُكَ مِنَ اللَّهُ نبِ
السمَسَةَ قَدْم وَ اَلسمَسَا خِوْدوس بي كرون سے نبوت سے پہلے كی خطا كيں مراوس يتير سے يہ دون كي مضاف پوشيدہ ہے لين آپ كى است كے گناه جيسے كہ لك فرمانے سے معلوم ہوا۔ لين تمهارى وہ سے تمهارى است كے گناه معاف كرے اگر آپ كے گناه مراوہ و تے تولك

ے کیا فاکدہ ہوتا(روج البیان وفازن) اس آیت کی تفییر دوسری آیت ہے وَ لَمُو اَنَّهُم اِذَا ظَلَمُو اَ (الآیہ) بھی گناہ کی نسبت گنہگار کی طرف ہوتی ہا در بھی بخش کے ذمہ دار کی طرف جیسے مقدمہ بھی جرم کی طرف منسوب ہوتا ہا در بھی وکیل کی طرف کہ وکیل کہتا ہے کہ بیمیرامقدمہ ہے جس کا میں ذمہ دار ہوں۔ یہاں نسبت دوسری طرح کی ہے بینی آپ کے ذمہ دالے گناہ جن کی شفاعت کے آپ ذمہ دار ہیں۔ اعقراض الصفورعايدالسلام سدرب فرماياو كو لا أن ثَبَتناكَ لَقد محدتُ تَرَكَنَ الِيهَم شَيئاً قَلِيلاً الرجمآپ كونة ابت قدم ركعة تو قريب تفاكرآپ كفارى طرف كچه ماكل بوجاتے -اس سے معلوم بواكة صفورعليدالسلام كفارى طرف ماكل بوچلے تقطر رب نے دوكا -اوركفرى طرف ميلان بھى گناه ہے-

جواب اس کے چنر جواب ہیں ایک ہے کہ اس میں شرط و ہزا ہے لین ہے تضیہ شرطیہ ہے جس میں دونوں مقدموں کا ہونا تو کیا امکان بھی ضروری خیس رب فرما تا ہے۔ قُل لَو سَکَانَ لِللرَّ حسانِ و لَكُ " فَافَا اَوَّ لُ الْعَلِيدِينَ اگر دب کے بیٹا ہوتا تو اسکا پہلا پجاری ہیں ہوتا۔ ندفدا کا بیٹا ہونا تمکن اور نہ آپ کیا گئی طرف ماگل ہونا بیٹا ہونا تمکن اور نہ آپ کا انگی طرف ماگل ہونا ممکن ۔ دوسر سے کہ یہاں فرمایا گیا کہ اگر ہم آپ کو پہلے ہی ہے معصوما و قابت قدم نذر ما چکے ہوتے تو آپ ان کی طرف کیسی قدر پھکنے کے قریب ہوجاتے کیونکہ ان کے مکروفریب بہت بخت خطر تاک ہے لیعنی چونکہ آپ معصوم ہیں ابدا آپ کفار کی طرف نہ کے بلکہ قریب بھی نہ ہوئے ۔ اس سے موجاتے کیونکہ ان کی عموم ہوں کہ ہوئے و تفور علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ ہودے آپ کی نہوت تو آپ کی نہوت میں ہوئے تھے بھی آپ کی فطرت یا کے عیب اور گنا ہوں سے ایک پاک ہو اور عصوم ہوں گئی صلاحیت ہی نہیں کیونکہ آپ کی دوجاتے اب بھی تو میں ہوا کہ آپ کو مصوم نہیں بلکہ بھی تھی ہوئے تیں بھی انہ کی معصوم نہیں بلکہ بھی تو تی بھی آپ کی فطرت یا کے عیب اور گنا ہوں سے ایک پاک ہو جس میں اس کی صلاحیت ہی نہیں کونکہ آپ کی دوجاتے اب جبکہ فطرت سیکہ پر دب کا میکر م ہوا کہ آپ کو مصوم بھی بنا یا مرمبار کہ پر نبوت کا تاج بھی ان کی طرف جھکے تیس بلکہ کی چونکئے کے قریب ہوجاتے اب جبکہ فطرت سیکہ پر دب کا میکر م ہوا کہ آپ کو مصوم بھی بنا یا مرمبار کہ پر نبوت کا تاج بھی ان کی طرف جھکے تیس بلکہ چونگئے کے قریب ہوجاتے اب جبکہ فطرت سیکہ پر دب کا میکر م ہوا کہ آپ کو مصوم بھی بنایا مرمبار کہ پر نبوت کا تاج بھی

اعقواض ۱۳ رب تعالی فرماتا ہے۔ صَاحُنتَ قدرِی صَا الْحِنْبُ وَ لاَ الایصَانُ اے نی علیه السلام آپ نہ جانے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ صنور علیہ السلام پیراکش عارف باللہ فیس آپ کوتو ایمان کی خربھی نہتی۔ جواجہ اس کے چند جواب بیں ایک یہ کہ یہاں علم کی نئی تیس بلکہ ورایت یعنی انگل اوقیاس سے جانے کی فی ہے۔ پوری آیت ہے۔

نَظُر العَنَايَتِه لَقَد كِدَتَ تَرَكَنَ

و تحداثیک اُو حَیدنا اِلَیک رُوحاً مِن اَموِنا مَا کُنتَ تَدوی مَا الکِتْب (الآب) یعن ہم نے آپ پراپ نُشل سے قرآن وی کیا۔ آپ خود بخو دنہ جانتے تھے یعن اس علم کا ذریعہ وی الها ہے نہ کڑھن انگل دقیاس۔ دوسرے بیدائس سے بیدائش مہارک کا حال ہیں بیان ہور ہا بلکہ نور تھری کی پیدائش کا حال ہے۔ یعنی ہم نے آپ کوعالم ارواح میں سفیداور سادہ پیدا فر مایا تھا۔ پھراس پرعلوم کے تقش و نگار فرما کر

نوت كاتان سر پردك كردنيا بس بيجارة بعالم ارداح بس اى ني خوفرات بير گنت نبياً و اخم بين المقاء و الطين بماس وات في خوجكات مر پردك كردنيا بس بيجارة بيل مي جلوه كر خور تير بي كراس سائيان اورقرآن كيفيلي ادكام مراويي .
ين آپ دى سے پہلے ادكام اسلام تفعيل وارند جانے خوران كيفير بي روح البيان بي ہے آي الا يسمَسانُ فِتَفَاصِيلِ مَافى يَعْنَ الْعِنْ بِهِ الْكِتَابِ بَهِ فَرَمَات بين و قَلَ اُ وتى كُلَّ تَسعَنا عِيفِ الْكِتَابِ بَهِ فَرَمَات بين بي عليه السلام عَلَي السّلامُ اَفْعَضُلُ مِن يَحيى و عيسى و قَلَ اُ وتى كُلَّ السّر حكمة و العِلم صَبِياً لين بي عليه السّالام سائعال بين اورانيم اوعلى من من علاء موكن في رقيد السّر المام سائعال من المناز على و حكمت بين بي من عطاء موكن في رقيد

کیونگرمکن ہے کہآپ بچپن شریف میں علم سے خالی رہے ہوں۔ اعتراض ۱۳ رب فرما تاہے فساز کیھی کما الشبیطن آوم دھوا ملیجم السلام کوشیطان نے پیسلادیا۔معلوم ہوا کہ شیطان کا داؤا نبیاء پر چل مصدر است میں میں میں میں میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں میں میں میں میں میں میں سے میں سے میں سے

جاتا ہے۔ پھرتم نے کیوں کہا کہ شیطان ان تک نہیں کافئی سکا۔ **جواب** ہم نے یہ کہاہے کہ شیطان انہیں گراہ نہیں کرسکا اور ندان سے عما گناہ کیر و کراسکا ہے اس نے خود کہا تھا کا غوِ یَنَّهُم اَجمَعِینَ

بحواج ، معييها عدر المحال من مراه من حرصة ورديان على ماه يره من مناج ال عود باها ما هو ينهم اجمعين إلّا عِبَادكَ مِنهُمُ المُخلِصِين اوريهال ع فَازَ لَهُمَا الشّيطن مُراى اور يز عاور بهلانا اور يزع - اعت واضی 11 یوسف علیالسلام کے بھائیوں کو بہت ہے لوگوں نے پیغیر مانا ہے حالانکدانہوں نے بڑے بڑے گناہ کئے بے قسور بھائی کو ستانا آزاد بھائی کو پیکٹراس کی قیمت کھانا اپنے والدہ ہے جھوٹ بول کرانیس چالیس سال تک رلانا غرضکہ جرموں کو انتہا کردی اور پھر بھی ہی ہوئے معلوم ہوا کہ نبی کامعصوم ہونا شرطنیں۔

ے پاک ہونے پر بھی اجماع ہان حصرات کی نبوت کسی صریحی آیت یا صدیث یا تول صحابی سے ٹابت نہیں۔ رب نے بیفر مایا ہے۔

وَ يُشْعِ نِعِهَ مَنَهُ عَلَيكَ وَعَلَىٰ اللِّ يَعِقُوب بِهِالأَمْت سِينُوت مِرادُنِين اورن آل لِيقوب سِياكَي ملري اولا دمراد ہے۔ معادل تعمل الذار سوفر اللَّهُ مَدِيثُ عَلَى هُم نعمَة لِعضول ذكرا كار فراتا مروفيا الّذ أراك الداهدة و

رباتعالى خصلمانوں حقرمایااً تسمَّستُ عَلَیدگُم نِعمَتِی بعضوں نے کہا کدربافرماتا ہے وَمَسَا اُنسَوِلَ اِلَسَیٰ اِبراهِیمَ وَ اِسماعِیلَ وَاِسمَّقَ وَ یَعقُّوبَ وَ الاسَبَاطِ لِعَوْبِعلِیاللام کے بارہ بیٹے ہیں اس سےمعلوم ہوا کدیہی سبسا حبوثی تقریر

ریمی کمزودی بات ہے کہ کیونکہ دنی اُنسسنوِ لَ میں بلاواسطہ وق آئے کہ بیان ہے نداس کی کوئی دلیل ہے کہ اسباط ان کے پیوُں بی کالقب ہے، رب فرما تا ہے قُسل احْسننا بِاللّٰهُ وَمَا اُنوِلَ عَلَينَا وَمَا اُنوِلَ عَلَىٰ إِبرَ اهِيم (الآية) يهاں اُنوِلَ عَلَينَا کار مطلب فيمس کہ ہم

مب يروى آئى اور بم سب يَغْير بين اوراس اطرين اسرائيل كهاره قييلول كالقب ماورواقى ان بين انبياء آئے رہ درب فرما تا ہے۔ فَالَّــذِى عَلَيهِ إِلَا كَثَرُ وِنَ سَلَفاً وَ خَلَفاً أَنَّهُم لَم يَكُونُوا أَنبياءَ أَصَلاً فَلَم يُنقَلُ مِنَ الصّحَا بَيِّه أَنّه قَالَ بِنَتُوتِهِم

ا یک عورت کی محبت میں گناہ کیااور پھر آ دم علیہ السلام ہے معانی بھی حاصل نہ کرسکالہذا وہ ہے ایمان رہااور بیا بھا ندار ہوئے۔ اعتب اض 10 قر آن کریم سے ثابت ہے کہ زلیجانے ارادہ زنا کیا جو کہ بخت جرم ہے اور تم کہہ چکے ہو کہ نبی کی بیوی فاحشہ بیس ہوتی توزلیجا

> علیہالسلام کی بیوی کیونکر ہوسکتی ہے۔وہ فاحشہ بدکارتھی کہذایا تو مانو کہان کا تکاح نہیں ہوایا بیقاعدہ غلط ہے۔ مصر سراحت

نوث مجرات کے بعض جائل دیو بندیوں نے حضرت زلیخا کے زوجہ یوسف علیدالسلام ہو نیکا انکار کیاا دران کی شان میں سخت گندے الفاظ کے۔ انہیں کا بیاعتراض ہے۔

اہیں کا بیاعتراض ہے۔ **جو اب** حضرت زلیخا ہوسف علیہ السلام کی زوجہ اور قابل احترام ہوئی ہیں ان کا ہوسف علیہ السلام کے نکاح بیں آنامسلم و بخاری کی حدیث اور عام تفاسیر سے قابت ہے آئییں سے بوسف علیہ السلام کے فرزندیدا ہوئے۔افراقیم اور مہیشا تینسیر خازن تبنیر کبیر، مدارک معالم النقو مل وغیرہ میں

قرآن مجید وَ کُسم تنگُن کُه صَاحِبة آپ ندتوفاحشقیں ندآپ سے زناجیبا گناه بھی صادر ہوا۔ بیوی زلیفا سے ارادہ جماع بیخو دی، عشق کی حالت بٹس ہوگی جمال یوسف نے آئیں وارفتہ ودیوانہ بنادیا۔ اس والہانہ حالت بٹس یہارا دیکر بیٹھیں، جب مصری عورتوں نے اس جمال سے بیخو د ہوکرا پنے ہاتھ کاٹ ڈالے تو اگر حضرت زلیفانے اس حسن پرفریفتہ ہوکر دالمن صبر چاک کردیا تو کیا تیجب ہے؟ پھران تمام خطاول سے تو بہکرلی، میہ

نَـفْسِهِ وَلِيَانَ اپنی خطا کااقرار کیااوراقرار جرم توبہ ہای گئے رب تعالیٰ نے زلیفا کی خطا کا ذکر تو فرمادیا گران پرعمّاب یاعذاب کا ذکر نہ کیا۔ تاکہ معلوم ہوکدان کے گناہ کی معافی ہو چکی ۔اب ان کی خطاؤں کا ہے ادبی کے طور پر ذکر کرنا سخت براہے ان سے زنایا فخش بھی صاور نہیں ہوا۔ نہ

مندی اور بندگی کا اظہار کریں ہمیں کسی طرح حق نہیں کہ ان کی لغزشوں کی بیان کرتے پھریں یا گنتا خیاں کرتے اپنا نامداعمال سیاہ کرلیں ۔رب تعالی نے ہم کوان کی تعظیم وتو قیر کا تھم دیا۔ ویکھو یوسف علیہ السلام چونکہ مصر میں مظاہر فروشت ہوئے شخصال مصر سمجھے تھے کہ بیعزیز مصر کے زرخرید ہیں۔رب تعالی ن ای واغ کوان کے وامن سے مٹانے کے لئے سات سال کی عام قط سالی جیجی پہلے سال میں سب نے آپ کوروپیے پییددے کر غله خریدا دوسرے سال زیور وجواہرات وے کرتیسرے سال جانوراور چوپائے دے کرچھو تھے سال اپنے غلام ندیاں دیکر پانچویں سال اپنے مكانات وزين ديكر چينے سال اپني اولا دے كرسا تؤيں سال مصروالوں نے اپنے كو يوسف عليدالسلام كے ہاتھ فروخت كرديا ادرعوض كيا كه جم آپ کے لونڈی غلام بنتے ہیں۔ جمیس فلددو۔ تب آپ نے ان پراحسان فرمایا (مدارک وروح البیان وغیرہ) یہ کیوں ہوا۔ صرف اس کے کہ جب سارے مصر والے آپ کے غلام بن صحیح تو اب انہیں غلام کون کہے۔ پید چلا کہ ایک چغیر کی عظمت برقرار رکھنے کیلئے سارے جہان کومصیبت میں ڈالا جاسکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عند کے زمانہ میں ایک امام جمیشہ نماز میں سورہ عبئن پڑھتا تھا۔ آپ کو پہۃ لگا تو اسے آل کرا دیا دیکھوروح البیان تضیر سورہ عَبَسَ اس مورة كى نهايت عمدة تفير جارى كماب شان حبيب الرحمن بين ويجموهمين فابت كياهيا بريه حضوركي نعت برب تعالى ويوبند يون کوبدایت دے۔انہوں نے انبیاء کرام پر بکواس بکنے کی جرات پیدا کردی۔ وَصَلِحِ اللهُ تَعَابِلَيٰ خَيرِ خَلَقِهِ وَ نُورِ عَرشِهِ سَيِّدِ نَا وَ مَولنَّا مُحمَّد وَّ اللهِ وَ أصحابِهِ أجمَعِينَ

معلوم دیوبتدیوں کی سیطان نے مقل ماردی کران کا حملہ ہمیشہ انبہائے کرام کے عزت وآبرو پر ہوتا ہے۔ حضرت زایخا پوسف علیہ السلام کی اہل

بیت ہیں ان کی تو ہین اس با کمال پیفیبر کی تو ہین رب تعالی عقل سلیم عطا فر مائے ۔خاتمہ خیال رہے کہ رب تعالی انبیائے کرام کا رب ہے اور وہ

حصرات اسکے پیارے بندے رب جس طرح جاہے ان کی لغوشوں اور خطاؤں کا ذکر فرمائے اور بید حضرات جیسے جاہیں اسینے رب سے اپنی نیاز

# لمعات المصابيح على ركعات التراويح

### بیس رکعت نماز تراویح کا ثبوت

عقلی ولائل سے دیتے ہیں۔(۱) قرآن یاک میں سورتیں بھی ہیں آیتیں بھی اور رکوع بھی۔وہ مضمون جس کا کوئی نام رکھ دیا گیا ہووہ سورت کبلا تا ہے

اورقر آن کا وہ جملے جماعی میں منہ ہوتا ہے کہ اتا ہے مگر دیکھٹا ہے کہ رکوع کورکوع کیوں کہتے ہیں کیونکہ سورے کے معنیٰ اعاظ کرنے والی چیز ہے اور

آ بت کے معنیٰ ہیں نشانی ۔سورۃ چونکہ ایک مضمون کو گھیرے ہوتی ہے جیسے شہر پناہ (سورہ البلد)اور آبت قدرت البی کی نشانی ہے اسلئے ان کے بینام

ہوئے ۔ تگررکوع کے معنیٰ میں جھکنا۔ دیکھنا یہ ہے کہ قرآنی رکوع کو رکوع کیوں کہتے میں ۔ کتب قراۃ سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر وعثان رضی اللّٰدعنبما

تراوج میں جس قدرقر آن پڑھ کررکوع فرماتے تھے ابحصہ کا نام رکوع رکھا گیا یعنی ان حضرات کے رکوع کرنے کا مقام اتنا پڑھ کررکوع ہوااور چونکہ

تر اوج ہیں رکعت پڑھی جاتی تھیں اورستا کیسویں رمضان کوشتم ہوتا تھا۔اس لحاظ سے قر آن یا کے کے ل ۴۸۵ رکوع ہونے جاہئیں لیکن چونکہ شتم کے

دن بعض رکعتوں میں چھوٹی جھوٹی دوسورتیں پڑھ لی جاتی تھیں اس لئے قر آن کریم کے ۵۵ رکوع ہوئے۔اگر تراویج آٹھ رکعت ہوئیں تو رکوع ۲۱۶

ہونے جاہیے تھے تر آنی رکوعات کی تعداد بتارہی ہے کہ تر اور کے ہیں رکعت جا تائیں کیاد ہائی آٹھ رکعت تر اور کی مان کر رکوعات قر آنی کی وجہ بتا سکیں ہے؟

(۲) تراوی جمع تروید کی ہے جس کے معنی ہیں جسم کوراحت دینا۔ چونکہ ان میں ہر عار رکعت پر کسی قدر راحت کے لئے بیٹھتے ہیں اس بیٹھنے کا نام

تر و پیرہای لئے اس نماز کوتراوت کہا جاتا ہے بینی راحتوں کا مجموعہ اورتراوت کجھ ہے۔ جمع کم از کم تین پر بولی جاتی ہے آگرتراوت کی تھے رکھت ہوتیں

تواس کے درمیان میں ایک تر و بحد آتا پھراسکانام تر اوچ نہ ہوتا تین تر و بحول کے لئے کم از کم سولہ رکھت تر اوچ چاہئیں۔ جن میں ہر چار رکھت کے بعد

ا کیستر و بحد ہواور وتر سے پہلے کوئی تر و بحر بیس ہوتا۔ تر اوت کا نام ہی آٹھ رکعت کی تر دید کرتا ہے۔ (۳) ہر دن میں بیس رکعت نماز ضروری ہے۔ستر ہ

فرض اور تنین وتر ، دوفرض فجر میں چارطبر میں چارعصر میں تنین مغرب میں اور چارعشاء میں \_رمضان شریف میں رب تعالی نے ان میں رکعات کی تعمیل

کے لئے ہیں رکعت تر اور کا ورمقر رفر مادیں جس کی ہر رکعت ان کی ہر رکعت کی پھیل کرے غیر مقلد شاید نماز ہ جگا نہ پیل بھی آٹھ درکعت ہی پڑھتے ہول

ھے۔ورندآ ٹھرتراور کا کوان میں رکعت سے کیانسبت۔ (۴) احادیث،خیال رہے کہ حضور نبی کریم عظیمہ نے نماز تراور کی ہاجماعت یابندی سے اوا

نہ فرمائی۔صرف دودن اداکیں اور بعد ٹن فرمادیا کہ اگراس پر یابندی کی گئی تو فرض ہوجانیکا ندیشہ ہے۔جس سے میری امت کودشواری ہوگی ۔لہذاتم

وگ اینے گھر ہی میں نماز پڑھ لیا کرو بعض تو کہتے ہیں کہ نماز تہجد ہی تھی جو ماہ رمضان میں اجتمام سے ادا کرائی گئی ای لیے صحابہ کرام سحری کے آخری

وقت اس سے فارغ ہوتے زمانہ صدیقی میں بھی اسکا کوئی ہا تا عدہ انتظام نہ فرمایا گیا۔لوگ متفرق طور پر پڑھ کیتے تھے محرضی اللہ عنہ نے اس کا اہتمام

فر مایا اور بیں رکعت تر اور کا تعین اور ہا تاعدہ جماعت بیں رکعت سنت فارو تی ہے چونکہ نبی کریم عظیمت نے نہ تو آٹھ رکعت کا تھم دیا اور نہاس پر

پابندی فرمانی بلکرتی ہے ہے کہ آپ کا آٹھ رکعت تراوی پڑھنا صراحثا کہیں ثابت ہی ٹییں ہوالہذا اصحابہ کرام کا بیس پراتفاق کرنا سنت کی مخالف ٹییں

مين تكم ديا كيام عَلَيْكُم بسُنتِي وَ سُنت المُحلَفَاءِ الرُّ شِلدِينَ لهذااب بم صحابه كرام كأممل پيش كرتے بي غير مقلدول كوجا بينے كه

(۱) حضرت عمر رضی الله تعالی عند نے اپنے زمانہ خلافت میں میں رکعت تراوح کی با قاعدہ جماعت کا انتظام فرمایا اس پرصحابہ کرام کا اجماع ہوا۔

موطاامام الك يش معرت ما تب ابن يزيدرض الشعندے دوايت ہے كہ قسالَ كَنّا نَقُومُ فى عَهدِ عُمَرَ بِعشرِينَ و كعَةً دَوَاهُ

(٢) ابن منج نے معرت ابن کعب سے دوایت کی فَسَسَلّی بِهِم عَشْرِینَ زَکعَةً بِیْنی مِن ہے۔ عَنْ اَبِی الْمُحْسِنَاتِ اَنَّ

(٣) ابن ابی شیبا ورطبر انی کبیر میں بیعتی وعبد ابن حید و بنوی نے وارت کی عَسن اِسن عَبَّ اس اَنَّ السّبِسيَّ صَسلَّم الله 'عَلَيهِ وَسَلَّم

(٥) سِينَ مِن جُ وَعَن شَكِلُ وَكَانَ مِن أَصِحَابِ عَلَى أَنَّه كَانَ يَعُو مُهُم في رَمضَانَ فَيُصَلَّى خَمَسَ

كَانَ يُصَلِّم في رَمَضَانَ عِشرِينَ رَكَعةً سِوَى الوتراس معلوم بواكة وصورعلي السلام بي ركعت راور كريت تهد

عَلِيَّ ابْنَ أَبِي طَالِبِ أَمَرَ رَجلاً يُصَلِّح بِالنَّاسِ خَمْسَ تُرُوِيْحَاتٍ عِشْرِيْنَ رَكُعَةً

البّيهقِي في الفُرقَتِه بِإ سنَادِ صَحِيح

کوئی حدیث مرفوع سیج الیں چیش کریں جس سے تراویج کی آٹھ رکھت صراحنا ثابت ہوں ۔ان شاءاللہ نہ کرسکیں گے ہماری احادیث ملاحظہ ہوں۔

تراوج میں رکعت پڑھنا سنت اورآ ٹھورکعت پڑھنا خلاف سنت ہے ہم بفضلہ تعالیٰ اس کا ثبوت قرآن پاک کی ترتیب واحادیث صححہ واقوال علاءاور

پہلا باب

نرويخات عشرين ركعات (٣) اى يېڭى شى ۽ وَعَن اَبِي عَبِد الرَّحمٰن الَّسلَمِّي اَن عَليَّا رَعيٰ القُراء في رَمَضَانَ فَاَمزَ رَجُلاً يُصَلِّح النَّاسَ عِشرينَ رَكِعَةً وَكَانَ عَلَى يُوتِربُهِم

(٤) اى يَكِينَ نِهِ اِنادَ يَحِينَ السَّالِبِ ابنِ يَزيدِ قَالَ كَانُوا يَقُومُونَ عَلَىٰ عَهدٍ عُمَرَ فَى شَهرِ رَمَضَانَ

بعشِيدِ مِنَ رَكِعَةُ اس كَ خَشِلَ كِ لِي عَلَى البارى لَم يَقَرَ ل في النَّو أويح ويجودان روايات معلوم مواكه فود حضورعليا اسلام بيس ز اوج پڑھتے تھےاورعہد فاروتی بیں تواس ہیں رکعات پڑکل جاری ہو گیا تھا۔حضرت ابن عباس علی ابی بن کعب وعمرسا ئب ابن پزیدوغیرهم تمام صحابہ رضى التُعنبم كابية بى معمول تھا۔

اهوال علماء امت (١) ترندى شريف ابواب السوم بايجاء في قيام شهرم خان سب وَ اكتبر إهل العِلم عَلى مَارُوِى عَن تَعلى وَ عُمَرَ وَ غَيرِ همَا مِن اَصحَابِ النَّبِيُّ صَلَّحِ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم عِشَرِينَ رَكَعَةً وَهُوَ قُولُ سَفيانِ

الشُّورِي وَ اِبِنِ المُبَارَكِ وَ الشَّافِعِي وَقَالَ الشَّافِعِي هَكَذَا أَدَرَكَتُ بِبَلَدٍ مَكَّتَه يَصَلُّونَ عَشرِينَ رَكَعةٌ ینی الاعلم کاعمل اس پر ہے جوحضرت علی وعمر ودیگر صحابہ کرام سے مروی ہے بعنی بیس رکھت ہے، بی فرمان سفیان تو ری ابن مبارک اورامام شافعی کا ہے ا م شافعی نے اپنے شہر مکہ معظمہ میں بیزی مروی ہے بینی ہیں رکعت بیزی فرمان سفیان توری ابن مبارک اور امام شافعی کا ہے امام شافعی نے اپنے شہر مکہ معظمه میں بیای عمل بایا که سلمان میں رکعت تراوی پڑھتے ہیں۔

(٢) فَكُلُهُم شرح مسلم جلدده م صفحا ٢٩ يس ج رَولى مُسحَدهً ل ابسَ نسصرٍ مِن طَرِيقِ عَطَاءٍ قَالَ أ درَ كتُهمُ يُصَلُّونَ عَشْرِينَ رَكَعَةً وَقَلْتُ رَكَعَاتٍ الوِتروقِ في البَابِ اثارَ كَثِيرة" أَحْرَجَهَا إِبنَ آبِي شَيبَتَه وَغَيرُ ه وَقَالَ إِبن فداهِتة وَهلدا كالإجماع السعمعلوم بواكيس ركعت بركوياسلمانون كاجماع بوكيا-

ابِن يَزِيدَ قَالَ كَانَ القِيَامُ عَلَىٰ عَهِدِ عُمَر بَثلْثٍ وَعِشرِينَ رَكَعةُ قَالَ ابنَ عَبدِ الله ِ هذا محمول "عَلَىٰ أنَّ اللَّكَ لِلوِتو السمعلوم جواكم حابركوم كذمان في يركعت راوح اورتين ورجمل تعا-(٣) اى محة القارى شاى جُكه بِ كَانَ عَبدُ اللهِ إِبنَ مَسعُودِ يُصَلِّح بِنَافِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَنصَرِ فُ وَ عَلَيهِ لَيل "

قَالَ الاَعمَشُ كَانَ يُصَلِّحِ عِشْرِينَ رَكَعَةً (۵) اى مرة القارى طديجم منده ١٥٥ من ع قالَ إبنَ عَبدِ البَرْ وَهُوَ قُولُ جَمهُورِ الْعُلَمَاءِ دبِهِ قَالَ الكُوفِيونَ

(٣) عمدة القارى شرح بخارى ش جلد جم صفح ٢٠٠١ ش ح و رواى الحارث ابن عَبِيدِ الرَّحمٰنِ ابنِ زُبَابٍ عَنِ السَّائِبِ

وَالشَّافِعِي وَ أَكْثَرُ الفُقَهَا ءِ وَهُوِ الصَّحِيحُ عَن كَعبٍ مِن غَيرٍ خِلافٍ مِن الصَّحَابَهِ لِعِنْ *ابنعبالبرنة ق*راياك ہیں رکعت تر اور کے عام علماء کا قول ہے اس کے اہل کوفیہ اور امام شافعی اور اکثر فقہاء قائل ہیں اور بیہ ہی حضرت ابی این کعب ہے مروی ہے اس میں کسی سحالي كااختلاف نبيس

(٣) لماكل قارى فشرح نقاية من فرمايا فَصَارَ اجِمَاعاً لِازُولى البَيهِقِي بِاسِنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّهُم كَانُوا يُصَلُّونَ عَلىٰ عَهِيدِ عُمَّمَوَ بعشوِينَ رَكَعةً وَ عَلَىٰ عَهدِ عُثمَانَ وَ عَلَى محابِكرام صرات عروفان وعلى رضى اللَّعْنِم كزمان شي بين تراويَ

بره عنظ بخابذااس براجماع موكيا-(٤) مولوى عبدالحي صاحب في اين قرآوي جلداول صفي ١٨١ مين علامه ابن جركى يتى كاقول فل فرمايا إجسمَاعُ السصّحبية على أنَّ التواويح عشرون وكعة يعن عابرام كابين زاوج يراجاع ب-

ایک ہی واقع ہوگی ۔ دوبارہ رجوع ہوسکتا ہے کیوں نہ ہواس میں آسانی ہے غرضکہ جس میں آرام وہ یاروں کا دین ایمان۔ مستنسسه مسلم شریف کتاب الطلاق میں ہے کہ حضور علیہ السلام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں تین طلاق ایک ہی واقع ہوتی تھی۔ حضرت عمرضی الله عندنے فریایا کہ لوگوں نے اس میں جلدی پیدا کردی لہذااب اس سے تین طلاق ہی واقع ہوئی چاہیں ۔ آرام طلب غیرمقلدین لے آڑے کدا یک دم نتن طلاقیں ایک ہی ہوتی ہے ان اللہ کے بندوں نے بیز نہ سوچا کد کیا عمر رضی اللہ عنہ خلاف سنت تھم کر سکتے ہیں اور پھر لطف بیہ ہے کرآپ نے بیقانون بنادیااور کسی صحابی نے مخالفت نہ کی۔ ہات صرف میتھی کہ زیانہ نبوی میں بعض لوگ یوں کہددیتے تھے کتھے طلاق ہے طلاق طلاق اورآ خری میں ووطلاقوں ہے پہلی طلاق کی تا کیدکرتے تھے جیسے کوئی کیے میں کل جاؤں گاکل کل بے میں روٹی کھاؤں گاروٹی روٹی ۔اب بھی اگر کوئی اس نیت سے بیالفاظ ہولےتو عنداللہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔زمانہ فاروقی میں لوگ تین طلاقیں ہی دینے گلے۔ چونکے عمل بدل گیا تھا جس کیا تب آپ نے سیحم نافذ فرمایا۔اس مسلد کی نہایت ہی نفیس تحقیق ہماری تغییر جلد دوم آیت اَلسطَّلاقی مَوَّسَان کی تغییر میں دیکھو جہاں بہت می احادیث

(٨) عمة القارى شرح يخارى جلد يجم صفح ١٥٥ ش ج وَ أَصَّا مِ الصَّائِلُونَ بِهِ مِنَ النَّا بِعِينَ فَشِيرِ ابنَ شَكلٍ وَ إِبنُ آبِي

مُلِيكَتَه وَ الْحَارِثُ الْهَمَدَا فِي وَ عَطَاءُ ابنُ أَبِي بَكُرِ وَ عِمرَانُ الْعَبَدِ مِ النَّمَادات بمعلوم بواكرها بكان

مستعیق میں مقلد دراصل اپنی خواہش نفس کے مقلد ہیں اس لئے انہیں اہل ہوا یعنی ہوا پرست کہا جاتا ہے جس ہیں نفس کوآ رام مل وہ ہی ان کا

ندہب۔ہم ان کے آرام دہ مسائل دکھاتے ہیں مسلمان دیکھیں اورعبرت پکڑیں۔ (۱) دو منکے یانی تبھی گندہ نہیں ہوتالہذا کنوال کتنا ہی پلید ہوجائے

اس کا یانی ہے جاؤ۔ (۲) سفر میں چندنمازیں ایک وقت میں پڑھاو۔ روافض کی طرح کون بار بارازے اور پڑھے ریل میں بہت بھیڑ ہوتی ہے۔

(۳)عورتوں کے زیورات پرکوئی زکوۃ نہیں ہاں جناب کیوں ہوا اس میں خرچ جو ہوتا ہے۔ (۴) تراوی صرف آٹھ رکھت پڑھ کرآ رام کرو۔

ہاں صاحب نمازنفس پرگراں ہے(۵)وتر صرف ایک رکعت پڑھ کرسور ہو کیوں نہ ہوجلد نمازے چھٹکارااچھا۔(۲)ایک ہارتین طلاق دے دوے صرف

وتع تابعین وفقها محدثین کابیں رکعت تراوح پراتفاق ہے۔ان میں سے ندسی آ محد رواح پڑھیں شاس کا حکم دیا۔

ے ثابت کیا ہے کہ ایک دم تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں۔

# بیس تراویح پر اعتراضات وجوابات

دوسراباب

## ا **عت احق المشكوة باب قيام شمررمضان اورم** وطاامام ما لك ش ہے كەھفرت عمر دخى الله عنه نے ابى بن كعب دخى الله عنها ورقميم دارى كوتكم ديا كه ده

وكول كوكمياره ركعتين بإها كي ثابت بهوا كمآ محد ركعت تراوت كب باتى وتر-

جواب اس کے عند جواب ہیں اولا یہ کہ بیحدیث مضطرب ہے اور مضطرب ہے دلیل نہیں پکڑی جاسکتی کیونکہ اس کے راوی محمد ابن پوسف ہیں

موطا میں تو ان سے گیارہ کی روایت ہے اور محمد ابن نصر مروزی نے اٹھی محمد ابن پیسف ہے بطریق محمد اسحاق تیرہ رکعت کی روایت کی اور محدث عبد الرزاق نے انہی محدابن یوسف ہے دوسری اساد ہے اکیس رکعت نقل کیں ۔اس کی تحقیق کے لئے دیکھو فتح الباری شرح بخاری جلد جہارم صفحہ ۸۰

مطبوعه مطبع خیر بیمصر ایک بی را دی کے بیانات میں اس قدر تضا داورا ختلاف ہاں کواضطراب کہتے ہیں تو اس سے ترا ورح آٹھ رکعت ٹابت ہو نمیں

تکروٹر تین رکھت کہیئے آپ وٹر ایک رکعت کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ کےقول پر تو 9 رکعتیں ہونی چاہیں کیا ایک ہی حدیث کا آ دھا حصہ مقبول اور آ دھا غير مقبول يتيسريه كه حصزت محررض الله عنه يحيز ماندهن اولأ آثه مترزاوزكا كأهم ديا كيابه فجرباره كام كيرآ خرمين بين برقرار مواسكيونكه مظلوة باب قيام شهر

رصان من الله عنه كان العَادِي يقراء سُورَةَ البَقَرَ بِ في ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَ إِذَا قَامَ بِهَا في ثِنتِنَ عَشَوَ ـ قَ رَكِعَ ـ فِهِ رَاك النَّاسُ أَنَّه وَ فَهِ خُفِفَ لِين قارى آنه ركعت ش سورة بقر بِرُحتا تقااور جب باره ركعت ش بيمورة بِرُحتا تو

وكوں كو بكاين محسوس برواراس مديث كم اتحت مرقاة يس ب نَعَم ثَبَتَ العِشرُونَ في زَمَن عُمَرَ وَ في المَوطَا روَايَة"

باجداى عَشَرَ ةَ وَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا أَنَّه وَقَعَ أَوَّ لا كُمَّ إِستَقَر الاَمَرُ عَلَىٰ الْعِشرِينَ فَإ نَّه المُتَوارِثُ لِينَان روايت کو یوں جمع کیا گیا کہاولا تو آخرکعت کا تھم ہوا پھر ہیں پرقر ارہوا یہیں رکعت ہی منقول ہیں چھھے یہ کہاصل تراوی سنت رسول اللہ عظیمتے ہے اور تین

چیزیں سنت فاروقی ۔ ہمیشہ پڑھنا۔ با قاعدہ جماعت ہے پڑھنا ہیں رکعت پڑھنا۔حضورعلیدالسلام نے ہیں رکعت ہمیشہ نہ پڑھیں اور نہ صحابہ کرام کو با قاعده جماعت كانتكم ديا\_اب اگرآ څه ركعت پڙهي جائيس توسنت فارو تي رغمل ڇپوٺ گيااورا گربيس ركعت پڙهي جائيس توسب رغمل ڄوگيا کيونکه بيس

میں آٹھ آ جاتی ہیں ۔اورآ ٹھ میں ہیں نہیں آٹیں حدیث شریف میں ہے کہ میری اور خلفائے راشدین کی سنتوں پڑھل کرویتم بھی تراویج ہمیشہ اور

یا قاعدہ جماعت سے پڑھتے ہو۔حالانکہ بیدونوں یا تمیں حضورے ثابت نہیں سنت فاروٹی ہیں لہذا ہیں رکعت پڑھا کرو۔ ا **سنسسوان ۲** بخاری فیخاری شریف بیل ہے کہ ابوسلمہ نے حضرت عاکثہ صدیقہ سے بوچھا کہ حضورعلیہالسلام رمضان کی را تو ل بیس کنٹی رکعت يُرْجِعَ آپ نے جواب دیا صَا كَانَ رَسُولُ اللهِ مَثَلِظِهُ يَوْيِدُ فَى رَمَضَانَ وَ فَى غَيرِهِ عَلىٰ إحداى عَشَرَرَ كَعَاتٍ معلوم ہوا کہ حضور عظیم نے تراوت کا تھورکعت سے زیادہ بھی نہ پڑھیں اور یاتی وتربیس رکعت پڑھنا برعت سئے ہے۔ **جواب** اس کے بھی چند جواب ہیں ایک ہیرکہ اس سے نماز تہجر مراد ہے نہ کہ تراویج کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے رمضان اور غیر رمضان میں آٹھ رکھت سے زیادہ نہ پڑھیں جس سے معلوم ہوا کہ بیو ہی نماز ہے جو ہمیشہ پڑھی جاتی ہے نہ کہ تر اور تک کہ وہ صرف رمضان میں ہوتی ہے۔ نیزتر ندی میں ای مدیرے کے باب با ندھا بَا بُ هَا جَاءَ فی وَصَفِ صَلوا فِ النّبِي عَلَيْكُ بِا للّيلِ معلوم ہوا کہ بیصلوۃ اللیل بعنی نماز تنجد ہے نہ کہ نماز اور کے۔ نیز ای صدیث کے آخر میں ہے کہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیایا رسول اللہ عظیمی آپ وٹرسے پہلے کیوں موجاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ ہماری پنگھیں سوتی ہیں ہمارا دل نہیں سوتا۔جس سے معلوم ہوا کہ بیر کعتیں سو کے اٹھ کرادافر ماتے تھے۔اوروٹر بھی اس کے ساتھ ہی پڑھتے تھے۔تب ہی تو حضرت صدیقہ کو تعجب ہوا کہ آپ نے ہم کوتو وٹر پڑھ کرسونے کا تھم دیا اورخودسو کرمع تبجدوتر پڑھتے ہیں جواب دیا کہ چونکہ ہمیں جاگئے پر پورا بھروسہ ہے۔ جے بھروسہ نہ ہودہ دتر پڑھ کرسوئے ادرتر اور کے سونے سے پہلے پڑھی جاتی ہادر تبجد سونے کے بعد مدارج النبوۃ جلداول سفحہ میں ہے تھیق آنست کے صلوۃ آنخضرت در مضان ہماں نماز معتا و بودیاز دہ رکعت کہ دائم در تبجد ے گزارد۔" دوسرے یہ کہا گرمیں رکعت تراوح کی بدعت سئیہ ہے تو حضرت عمر ودیگر صحابہ کرام نے کیوں اختیار فرمائی اورخود حضرت عا کنٹہ صدیقے رہنی ں شامنہ نے ان کی مخالفت کیوں نہ کی ۔ ان پر کیا فتو کی لگا ؤ سے نیبڑ آج سارے غیر مقلد پورے ماہ رمضان میں باہماعت تر اور کے پڑھتے ہیں۔ بتاؤان کی يرييقكى بدعت سيدب يانبيس؟ اگر حضور علی نے آٹھ تر اورج پڑھیں ۔ تو صرف دو تین روز پڑھیں تم اس کی پیٹگی کرکے کون ہوئے ؟ اگر پورئے جدیث ہوتو سارے ماہ رمضان میں صرف تین دن تراوی پڑھا کرو۔ فيز ترخدى شريف كى روايت سے ثابت ہوا كرمكروالوں كا بيس تر اور كا پر اتفاق ہاور مديندوالوں كا اكتابيس پران ميں ہےكوئى بھى آ تھ كا عال تيس۔ بناؤیہ سارے لوگ بدعتی اور فاسق ہوئے یانہیں؟ اگر ہوئے تو ان سے صدیث لیمنا کیسا؟ فاسق کی روایت معتبر نہیں نیز بناؤ کہ کیا کسی ملک میں مسلما نول

نے آٹھ رکعات تراوح پڑھیں۔ تیمرے بیکدای حدیث ہے اگر آٹھ رکعت تراوح ٹابت ہو کی۔ تو تین رکعت وتر بھی ٹابت ہوئے تب ہی تو گیارہ رکعت ٹابت ہوں گی۔ پھروتر ایک رکعت کیوں پڑھتے ہو؟ آرام کے لئے 'حق میہ ہے کہ آٹھ رکعت تراوح کی تصریح کہیں نہیں لتی کیونکہ جہاں تیام

رمضان کا ذکر ہے دہاں تغدیدرکعت سے خاموثی ہےاور جن حدیث میں گیارہ کا ذکر ہے وہاں تراوت کی تصریح نہیں بلکہ اس سے تبجد مراد ہے ایسی روایت چیش کروجس میں آٹھ تراوت کے ہو۔ ایسی انشاءاللہ نہ ملے گی۔ چونکہ سلطنت مصطفیٰ علیافٹے کا ہم نے سنتقل رسالہ ککھ دیا۔ اس لیے ضمیمہ میں میر

وَ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ عَيرِ خَلَقِهِ وَ نُورِ عَرشِهِ مَيَّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَ أصخبِهِ آجمعِينَ بِرَحمتِهِ وَهُوَا رَحَمُ الرَّحِمينَ

## بسم الله ِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ

# رساله طلاق الاوله في حكم الطلاق الثلثه

اگر کوئی شخص اپٹی بیوی کواکیک دم تین طلاقیں دے و بے تو اگر چہاں نے برا کیا تگر اس صورت میں طلاقیں تین ہی واقع ہونگی نہ کہا کیک اور بیمورت بغیر ھلالہاس مرد کوحلال نہ ہوگی۔چونکہ زمانہ موجود کے غیرمقلد و ہائی اس کے متکر ہیں اورخواہش نفسانی کے ماتحت کہتے ہیں کہاس صورت میں طلاق ایک

ی واقع ہوگی اورعورت ہے رجوع کرنامیچے ہوگا اس لئے اس بحث میں ایک مقدمہ اوروویاب تکھے جاتے ہیں پہلے باب میں مسئلہ کے دلائل اور

دوسرے باب میں اس پراعتر اضات وجوابات۔

<u>صفدهه</u> بهتربیب که اگرعورت کوطلاق دینا هوتو صرف ایک می طلاق طهر میں دے۔ادرا گرتین طلاقیں می دینا هول تو هرطهر میں ایک طلاق دے۔

کیکن اگر بحالت حیض طلاق دیدے ۔ یا نتیوں طلاقیں ایک وم دیدے تو اگر چہاس نے برا کیا ۔ تمر جوطلاق دے گا وہ ہی واقع ہوگی ایک ساتھ تمن

اس صورت میں نتیوں طلاقیں نکاح کی موجود کی میں پڑیں (عامہ کتب)۔

پہلے لفظ کی تا کیدہے۔ (m) اگرکوئی شخص اپنی بیوی ہے جس ہے خوت ہو چکی ہے۔ بیک وقت تین طلاقیں دےخواہ یوں کہے کہ تجھے تین طلاقیں ہیں یا بیہ کہے کہ تجھے طلاق

واحداورسلفاً خلفاً جمہور علاء کا اتفاق ہے۔ ہاں بعض ظاہر بین مولوی اس آخری صورت میں اختلاف کرتے ہیں۔

أَوَ مَرَّاتٍ فَلا تُحِلُّ (الايه ) كَمَا إِذَا قَالَ لَهَا أنتِ طَالِق" ثَلْثاً أو اَلبَتَّه وَهلُذا هُوَ المُحمَعُ عَلَيهِ لِينَ علاءات

کااس پراتفاق ہے کہ جوتین طلاقیں الگ الگ دے بیا میک دم عورت بہرحال حرام ہوجائے گی۔ نیزنو دی شرح مسلم جلداول باب الطلاق الثلث میں ے وَقَـد اِحْتَـلَفَ الْعُلَمَآءُ في مَن قَالَ لِاَمَراء تِهِ أنتِ طَالِق° ثُلْثًا فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِك° وَ أَبُو حَنِيفَتَه

وَأَحْمَدُ وَجَمَاهِيرُ الْعُلْمَاءِ مِنَ السَّلْفِ وَ الْخَلْفِ يَقَعُ الثَّلْتُ وَقَالَ طَاءُ وس " بَعض أهل الظَّائِرِ يقول

لا يَسقَعُ بِذَٰلِكَ إِلَّا وَاحِدَةً لِين جِوكِ فَي إِن يوى يركب كَتِي تَبن طلاقِي إِن أو جارون امام اورسلف وخلف كي عام علما وقرمات جي كه نتین ہی واقع ہوں گی۔ ہاں بعض اہل ظاہرنے کہاہے کہ ایک ہی واقع ہوگی ۔ بلکہ تجاج ابن ارطات اورائن مقاتل اور تھرابن اسحاق کہتے ہیں کہ اس ے ایک طلاق بھی نہیں پڑیگی۔ دیکھونو وی بیہی مقام ۔چونکدموجودہ زمانہ کے غیرمقلد ہرجگہ نفس کا آرام ڈھونڈتے ہیں جس چیز پی نفس امارہ کو

را صت ملےخواہ وہ باطل سے باطل اورضعیف تول ہووہ ہی ان دین ایمان ہے اس لئے انہوں نے ابن جیمیے کی اتبا کرتے ہوئے یہ ہی عقیدہ رکھا ہے کہ ایک دم تمن طلاقول سے ایک بی واقع ہوگی۔

تغيرمادى إره ووم زيراً يت فَالِن طَلَّقَهَا فَلا تُحِلُّ لَه (الايه ) وَ مَّا القُولُ بِأَنَّ الطَّلاق الثَّلْث في مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ

طلاقيس دين كي تين صورتيس إي-(۱) اگرشو ہرا پی اس بیوی کوجس سے صرف نکاح ہوا ہوا ورخلوت نہ ہوئی ہوا یک وشین طلاقیں اس طرح دے کہ بچھے طلاق ہے۔طلاق ہے۔طلاق ہے۔اس صورت میں صرف ایک طلاق واقع ہوگی ۔اورآ خیری دوواقع نہ ہوں گی ۔ کیونکہ پہلی طلاق بولتے ہی وہ عورت نکاح سے خارج ہوگئی اوراس

پرعدت بھی واجب نہ ہوئی۔اورطلاق کے لئے نکاح باعدت چاہیے ہاں اگراس عورت ہے بول کہے کہ بچھے تین طلاقیں ہیں تو تینوں پڑ جا کیں گی کیونکہ

(۲) اگر شو ہرا بنی اس بیوی کوجس سے خلوت ہو چک ہے اسطرح ہے اسطرح طلاقیں دے کہ تجھے طلاق ہے۔طلاق طلاق ۔اوراخیری دوطلاقوں سے مہلی طلاق کی تا کید کی نبیت کرے۔ ند کہ علیحدہ طلاقوں کی تب بھی ویانۂ طلاق ایک ہی ہوگی ( قامنی اس کی یہ بات ندمانے گا ) کیونکہ اس مختص نے ایک طلاق

کی دوتا کیدیں کی جیں۔جیسے کوئی ہے کہ پانی بی لو۔ پانی پانی رکھانا کھالوں کھانا کھالؤ میں کل حمیا تفاکل کل ۔ان سب صورتوں میں پیچیلے دولفظوں ہے

ہے۔طلاق ہے،طلاق ہے۔ بہرحال طلاقیں تین ہی واقع ہوگئی او بیعورت اب بغیرحلالہاس مردکوحلال نہ ہوگی۔اس پرامام ابوحنیفہ وشافعی وما لک

چنانچُتشیرصاوی ش پارہ ووم زیرآیت قَان طَلْقَهَا فَلا تَحِلُّ لَه (الایه) ہے وَ السَمَعنٰی فَانِ ثَبَتَ طَلَاقُهَا ثَلاثاً فی مَرَّةٍ

لايَقَعُ إِلَّا طَلَقَتهُ لَايَعرِ فُ إِلَّا لِا بنِ تَيمِيهَ وَرَ دَّ عَلَيهِ أَيْمُتُه مَذَهَبِهِ حَتَّى قَالَ العُلَمَاءُ أَنَّه الطَّالُ المُضِلُّ وَيُسيَتُهَا إالَى الاَمَامِ اَشْهَبُ مِنَ الاَتَمَتِه الْمِالِكَتِه بَاطِلَته " يَعَىٰ بِهَمَا كَايك دم دى موتى تين طلاقول سـ أيك بى واقع موتى

ہے بیہوااین جمید عنبلی کے اور کسی نے بھی نہیں کہاہے اور این تیمید کی خوداس کے غدجب کے اماموں نے تر دید کردی علماء کرام تو فرماتے ہیں کدا بن

نفسانی آسانی کے لئے یہ باطل عقیدہ لئے بیٹے ہیں۔ہم نے اس مسلد کافیس تحقیق اپن آخیر لیمی جلددوم زیر آیت فیان طیلقیا فالا تَحِلُّ لَه الآميين كردى بي تكر چونكه آجكل اس مسئله كے متعلق بهت شور مجا ہوا ہا اور ہمارے پاس اس قتم مے سوالات بہت كثرت سے آرہے ہيں اس لئے ہم رب کے بھروسہ پراس مئلہ کا فیصلہ کئے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول عظی سے امید قبول ہے اور ناظرین سے امید انصاف بیان کا یہ بی طریقہ ہوگا کہ متلہ دوبابوں بیان کیا جائے گا۔ پہلے باب میں اپنے دلائل اور دوسرے باب میں مخافقین کے اعتراضات اوران کے جوابات۔

تیمیه خود بھی گمراہ ہےاور دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہےاوراس مسئلہ کی نسبت امام،اجیب ماکلی کی طرف غلط ہے بہرحال پینة بیدلگا کہ موجودہ غیرمقلد محض

## پہلا باب اس کے ثبوت میں

# بهترتوبیه سه که طلاق ایک بی دے زیادہ دے بی نہیں اوراگر نئین طلاق بی دینا ہے تو ہرطبر میں ایک طلاق ہے نئین طہر میں نئین ۔ایکدم چند طلاقیں دینا

سخت براہے لیکن اگر کسی نے ایک دم چند طلاقیں دے دیں تو اگر چہ ٹرا کیا تکر نتیوں واقع ہوجا ئیں گی بحالت جیش کدا گرچہ براہے تکر طلاق واقع ہوجاتی ہےاسکے دلائل حسب ذیل ہیں۔

(١) ربتمالُ فرمانا ﴾ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَامسَاكَ بِمَعروفِ أو تَسرِيح " بِإحسَانِ كَافِرمان كَافَهَا فَلا

نَسِجِلُ لَه (الأبيه)اس آيت سے معلوم ہوا كه دوطلاقوں تك رجوع كاحق ہے تين بين بين اور مرتان كے اطلاق سے معلوم ہوا كه الگ الگ ويناشرط

نہیں جس کے بغیرطلاقیں واقع بی نہوں خواہ ایک دم دے یا الگ الگ تھم یہ بی ہوگا۔ چناچ تفییرصاوی میں اس آیت کے ماتحت بے فیان طَلَقَهَا إلى طَلَقَةٍ قَالِقَةٍ سَوَآء " وَقَعَ الا ثَنتَانِ في مَرَّةٍ أو مَرَّتينِ وَالمَعنىٰ فَإِن ثَبَتَ طَلاقَهَا ثَلثاً في مَرَّةٍ أو مَرَّات فَالاتَسِحِل'' لینی آیت کامقصد میہ ہے کہ اگر تین طلاقیں دیں تو واقع ہوجا ئیں گی خوا دایک دم دے یاالگ الگ عورت حلال ندرہے گی آ کے فرماتے

بِن كَـمَـا إِذَا قَـالَ لَهَـا أنـتِ طَالِق" ثَلْثاً أو البَّتَّه وَهاذَا هُوَ المَجمَعُ عَلَيهِ لِينْ ٱلركولَ فحض يون كهدر كريخج ثين طلاقیں ہیں تو تین ہی واقع ہوجا کیں گی اس پرامت حضرت محمد عظی کا اتفاق ہے ای طرح اور تفاسیر میں بھی ہے۔

 (٣) ربتعالى فراتا بـ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فَقَد ظَلَمَ نَفسَه لَدرى لَعَلَ اللهُ يُحدِثُ بَعدَ ذلكَ أمراً ینی جوکوئی الله کی حدیں تو ژے کہ ایک دم تین طلاقیں دیدے تو اپنی جان پرظلم کرتا ہے کیونکہ بھی انسان طلاق دے کرشرمندہ ہوتا ہے اور رجوع کرنا

چاہتا ہے اگر تین طلاقیں ایک دم دیدیگا تو رجوع نہ کر سکے گااس آیت میں بین فرمایا کہ ایک دم تین طلاقیں دینے والے کی واقع نہ ہوں گی بلکہ فرمایا بیہ كياكدايدا آدى ظالم بالراس عطلاق الك واقع مولى تويظالم كيد؟ نووى شرح مسلم باب الطلاق الثلث ميس ب

وَاحْتَجْ الْجَمُورُ بِقُولُهِ تَعَالَىٰ وَمَن يَتَعَدّ حُدُودَ اللهِ فَقَد ظَلَمَ نَفْسَه النح مَعنَاهُ أَنَّ المُطلَقَ قد يُحدِثُ لَه

نَـدَم" فَلا يُـمـكِنه عَدَارُكُه لِوُقُوعِ البَينُونَتِه فَلَو كَانَتِ الثَّلْثُ لَم تَقَع طَلا قُه هاذَا إلّا رَجعِيّاً فَلا يَندَمُ

رجمدوه ب جوہم او پرعرض کر چکے ہیں۔ (۳) ہیں اورطبرانی میں سویداین غفلتہ ہے روایت ہے کہ حضرت امام حسن این علی رضی اللہ عنہمانے اپنی بیوی عائشہ شعمیہ کوایک دم تنین طلاقیں دے

دیں۔بعد میں خبر ملی کہ وہ حضرت امام کے فراق میں بہت روتی ہیں تو آپ بھی روپڑے اور فر مانے گئے کہ اگر میں نے اپنے والدسید ناعلی رضی اللہ عند کو یے فر ماتے ہوئے ندستا ہوتا کہ جوکوئی اپنی ہیوی کوالگ الگ یا ایک وم تین طلاقیں دیدے تو وہ عورت بغیر حلالہ اسے جائز نہیں تو میں ضرور رجوع کر لیتا

مديث كَآخَرَى الفاظدِينِ لَولا إنَّى سَمِعُتُ جَـدَّى وَحَـدَّثَنِي آبِي آنَه سَمِعَ جَدَّى يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ إمرَاء تَه ثَلْثاً عَندَالا قَرَاءِ أو ثَلْثاً مُبهَمَةً لَم تَحِلَّ لَه حَتَّى تَنكَح زَوجاً غَيرَه (سَن كبرلاليتي عِدبر عاله ٣٣٠)

(٣) اس من كبرى ينتى من حبيب ابن ابي ثابت كى روايت \_ عِ قَالَ جَآءَ رَجَلْ " إلى عَلَى رَضِي اللهُ عَنهُ فَقَالَ طَلَقتُ إمرَاء تى اَلفاَقَالَ ثَلَتْ" تُحرِّمُهَا عَلَيكَ وَاقْسِم سَائِرَ هُنَّ بَينَ نِسَآء كـ (سَن بَرِيْلَهِ فَي بلاع في ٢٦٥) ینی ایک شخص سیدناعلی رضی الله عنه کی خدمت میں حاضر ہوکر بولا کہ میں نے اپنی بیویوں کو بانٹ دے بینی وہ لغو ہیں ظاہر ہے کہ اس سائل نے یہ ہزار طلاقیں ہزارمہینوں میں تو نہ دی ہوں گی ورنہ ۸ سال۲ مہینے ای میں صرف ہوجاتے ۔ا کیک دم ہی دی تقیس اورسید نا مولی علی رضی اللہ عنہ نے تینوں جائز

غَيــرَ ٥ السنن الكبرى للبيهتي جلد مصفحه ٣٣٥ ليني امام جعفرصاوق اپنے جدام پرسيد ناعلي رضي الله عندے روايت كرتے ہيں كه آپ نے فر مايا كه جوكوئي اپنی ہودی کوایک دم تین طلاقیں دے تو ہوی بغیر طالہ حلال نہیں۔اس کی تائید بیٹی کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ جوکوئی اپنی ہوی کوایک دم تین طلاقیں بغير حلاله حلال نبيل \_اسكى تائيد يهي كاس روايت عدولى بوالى مقام يراني يعلى عروى بك عَن عَلَى رَضِيَ اللهُ مُعَنهُ فِيمَن

(۵) ﷺ ش ۽ عَـن جَـعفَرِ ابنِ مُحمَّدِ عَن عَلَى رَضِيَ اللهُ 'تَعَالَىٰ عَنهُ قَالَ لَا تُحِلَّ لَه حَتَّى تَنكحُ زَوجاً

طَلَّقَ إمرَء تَه ثَلْثًا قَبِلَ أَن يَّدخُلَ بِهَا قَالَ لَا تَحِلُّ لَه حَتَّى تَنكحُ زَوجاً غَيرَه (۲) بیٹی نے محدابن ایاز ابن کبیرے روایت کی ہے کہا کی مخص نے اپنی بیوی کوخلوت سے پہلے ایک دم تین طلاقیں دیدیں بھراس کا خیال ہوا کہ اس سے دوبارہ نکاح کرے۔تو وہ ابو ہریرہ اورعبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت بیں حاضر ہواان دونوں صحابیوں نے فرمایا ہم اس نکاح کے

جواز کی کوئی صورت نہیں دیکھتے جب تک کہ وہ دوسرے شوہرے نکاح نہ کرے وہ بولاحضرت میں نے ایک ہی لفظ سے تیمن طلاقیں وی تھیں اس پر حفرت عبداللدائن عباس نے فرمایا کہ جو کچھ تیرے قبضہ میں بچا کچھا تھا تونے اکٹھا ہی دے دیا۔ حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں۔ فُسَئَلَ ابَاهُ رَيرَةً وَعَبِدَ اللهِ إِبن عَبَّاسٍ فَقَالَ لَا نَراى أَن تُنكِحَهَا حَتيٌّ تَنكحَ زَوجاً غَيرَكَ قَالَ إِنَّمَا

كَانَ طَلَاقِي اِيَّاهَا وَاحِدَةً فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ اِنْكَ أَرسَلتَ مِن يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِن قَضَلٍ (منن كبرى جلد يصفحه ٣٣٥) (2) ای پہتی میں عبدالحمیداین رافع سے بروایت عطاہے کہ کی نے سیدنا عبداللہ این عباس سے بوچھا کہ عَبْساسِ طَلَقَتُ إمرَ اتنی مَالْتَه

قَالَ تَاخِذَ ثَلْثًا وَدَع سَبِعاً تِسعَينَ (سَن كَبرَيْ يَكِلْ مِلدِع فِي ٣٢٠)\_ (A) بینتی میں سعیداین جیرے روایت ہے کہا کیکشف نے عبداللہ این عباس سے عرض کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو بزارطلاقیں وی ہیں۔ آپ نے

فرمايا تمن الدوراوروسوستانو عصور دو عبارت يه إن رَجُلا جَاءَ إلى إبنِ عَبّاسٍ وَقَالَ طَلَّقَتُ إمراتى الفا فَقَالَ نَاخُدَثَلْنًا ۚ وَذَعَ تَسِعَ مَانَتِه وَسَبِعَةً وتِسبِعِين (سَن كَبرَىٰ تَكَلَّ بِلدِي وَسَبِعَةً (۹) بیکنی میں بروایت سعیداین جبیر ہے کہ سیدنا عبداللہ این عباس نے اس محض سے فرمایا کہ جس نے اپنی بیوی کوایک دم نکین طلاقیں دی تھیں کہ چھے پر

تيرى بيوى حرام بوكن عبارت بيب عن ابن عباس آنه قال لِرَجُلٍ طَلَّقَ إمراء تَه ثَلْثاً حُرِّمَت عَلَيك (سن كرن يق بلدي ودرم) (۱۰) بیبنتی میں بروایت عمرواین ویٹارہے کہ کسی مخص نے عیداللہ ابن عباس ہے پوچھا کہ جوکوئی اپنی بیوی کوستاروں کے برابرطلاقیں دےاس کا کیا تھم ہے؟ فرمایااس سے کے دوکہ تھتے برج جوزہ کا سرت کا ٹی ہے۔ خیال رہے کہ برج جوزہ کے سر پر قین ستارے ہیں ۔عمبارت میہ ہے۔

عَن عُمَرَ ابنِ دِينَارٍ أَنَّ ابنَ عَبَّاسِ سَئِلَ عَن رَجُلٍ طَلَّقَ اِمرَاء تَه عَدَدَ النَّجُومِ فَقَالَ اِنَّمَا يَكْفِيكَ رَاسُ الجوزًاءِ (سنن كبرئ يحقى جلد يصفيه ٢٣٧)

(١١) ابن ماج شروع ابواب الطلاق باب مَسن طَسلَقَ ثَلْثاً في مَجلسِ وَاحِد بِين ہے كہ فاطمہ قِين فرماتى بين كہ بجھے يرے شوہرنے يمن جائے وقت تین طلاقی ایک وم دیدیں۔ان تیول کوحنور ﷺ نے جائز رکھا عبارت بیہ قسا کست طرکے قبی زَوجِی فَلْثُ وَهُوَ

(۱۲) حاکم این ماجها بودا و و نے این ملی این بزیدا بن رکا نہ ہے روایت کی ہے کہانہوں نے فرمایا میرے دا دا ہے بیوی کوطلاق بته دی۔ پھروہ ہارگاہ

خَارِج" إِلَى اليَمنِ فَأَجَازَ ذَٰلِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ

نبوی میں حاضر ہوئے اور حضور عظیفے سے اس بارے میں حاضر ہوئے اور حضور علیفے سے اس بارے میں سوال کیاا ورعرض کیا کہ میں نے ایک نیت ک تھی۔حضور ﷺ نے فرمایا کہ کیااللہ کا تھم تم نے ایک ہی کی نیت کی تھی۔عرض کیا تھم ہے دب کی ہیں نے ندنیت کی تھرا کیک کہی حضرت جمہ ﷺ نے ان کی بیوی کوان کوواپس فر مادیا۔ کی تاکید کی تھی۔اس لئے اسے ایک قرار دیا گیا ہے روایت نہا ہے تھے قابل اعماد ہے۔ چنا نچے این ماجے فرماتے ہیں کہ مکا اُنسوَ ف ھانڈا العَحلِدیث میعد بیٹ کیا بی شریف الاسنادے ابوداؤ دینے فرمایا ہے ھلڈا اَصَتُّے مِن حَلِیٹِ اِبنِ جُریعے میروایت بمقابلہ روایت این جرح زیادہ صحیح ہے (۱۳) امام مالک وشافعی وابوداؤ دوئیتی میں بروایت معاویہ این انی عماس ہے کہ کسی نے حضرت ابو ہریرہ اور عبداللہ این عماس سے بوچھا کہ جوکوئی اپنی بیوی کوایک دم نیمن طلاقیں دیدے۔اس کا کیا تھم ہے۔حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ ایک طلاق اسے جداکرد کی اور تیمن حرام کہ بغیر طالہ نکاح

چِنانچائن اجاور ابوداؤد ش ب عَن عَبدُ الله إبنِ عَلْى ابنِ يَزِيدَ ابنِ رُكَانَتَه عَن أَبِيهِ عَن جَدَّم أَنَّه طَلَّقَ إمرَ اتَّه

البِنَّتَـه فَالنِيْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ فَقَالَ مَا اَرَدْتَ بِهَا وَاحِدَةً قَالَ اَوَ اللهِ مَا اَرَدَّتَ بِهَا اِلَّا وَاحِدَةً قَالَ وَاللهِ

مُسااَرَ دُتَ بِهَسَا اِلَّهَ وَاحِدَةً قَالَ فَوَدَّهَا اِلَيه (ابن اجباب ظال الجده الدواؤه بالجد) اگرايك وم تمن طلاقوں سے ايک بي طلاق موتى تو

حضورعليدالسلام حضرت ركاندے اس نيت كي تم كيوں ليتة انہوں نے كہا تھاأنتِ طَالِق "طَالِق" طَالِق" اورآخرى دوطلاتوں سے يبلى طلاق

(۱۳) نیکٹی نے بسام صریفی سے روایت کی کے جعفر بن گھرفر ماتے ہیں کہ جوکوئی اپٹی بیوی کونا دانی ہے یا جان ہو جھ کرتین طلاقیں دیدے وہ مورت اس پرحرام ہوجائے گی۔ (۱۵) اس بیٹی نے مسلمہ ابن جعفراحمہ سے روایت کی کہیں نے امام جعفرا بن ٹھرزشی اللہ عندہ بوچھا کہ کیا آپ بیفرماتے ہیں کہ جوکوئی ایک وم تین

طلاقیں دے توایک بی طلاق واقع ہوگی؟ فرمایا معاذ اللہ ہم نے سیبھی نہ کہااس کی طلاقیں تمن ہی ہوں گی (تغییرروح المعانی پارودوم) (۱۲) مسلم شریف کتاب الطلاق باب الطلاق الثلث میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں بیرقانون بنادیا کہ ایک دم تین طلاقیں تین ہی ہوں گی

مبارت بيب-فَقَالَ عُمُرابِنُ الخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدِاستَعجَلُوا في آمرٍ كَانَت لَهُم فِيهِ عَنَا ة" قَضَينَاهُ عَلَيهِم فَا مِضَاةُ عَلَيهِم

(۱۷) اس صدیت کی شرح نو دی بیں ہے کہ صحابہ کرام کا اجماع اس پر ہے کہ تین طلاقیں تین ہی ہوں گی اور ظاہر ہے کہ صحابہ کرام بھی غلط پر اجماع نہیں کر سکتے۔ (۱۸) جب شوہرکوتین طلاقیں دینے کاحق ہے تو کیا وجہ ہے کہ وہ دے تین اور پڑے ایک مالک کا تصرف معتبر ہونا جا ہیے۔

(۱۹) تغل حرام ہونے سے قانون نہیں بدل جاتا۔ایک دم تین طلاقیں وینا ہیں کے شخت منع ہے لیکن جب شوہر ٹین طلاقیں منہ سے بول رہا ہے تو واقع

کیوں نہ ہوں دیکھوچوری کی چھری ہے جانور ذرج کرناحرام ہے۔لیکن اگر کوئی ذرج کرے تو بیٹک طلال ہے بحالت حیض طلاق دیناحرام ہے لیکن اگر کوئی دیدے تو واقع ہوجائے گی۔

(٢٠) اسقاط من سبب سبب سے وابستہ ہوتا ہے کہ سبب کے ہوتے ہی سبب کا ہونا شروری ہے۔ جاری کاب الوکالت میں ہے۔ لِاَ نَّ الْحُكمَ فِيهَا لَا لَا يَقْبِلُ الفَصْلَ عَنِ السَّبَبِ لِلاَنّه ' اِسْقَاط' فَيَتَلاَ اَشَيْسَ لِعِنِ اسقاقط میں جم اپنسب سے علیمہ

ریاں السخط کی استحکم فیبھا لا لا یک یکھیں الفصل عن السبب ریا کہ ایسفاظ کیشار انسینی - می استانط میں مانچ سبب سے میسی نہیں ہوسکتا طلاق بولناسب ہے اور طلاق واقع ہونااس کا تھم اور طلاق زوج کی ملکیت کا محض ساقط کرناہے کہذا انامکن میکہ سبب پایا جائے اور تھم نہ پایا جائے کہوہ بولے تین اور پڑے ایک۔

(۲۱) جمجورعلا مخصوصاً چارد ل امام صغیفدامت مسلمه کی مخالفت ہے جوگمرا ہی ہے غرضیکد بیدسکد قرآن دحدیث اجماع صحابہ اقوال علاء بحدثین ومنسرین میکار میں مدرستان میں میں معتقد القامی میں میں

دلائلی محقلیہ ہی سے ٹابت ہے اس کی مخالفت عقل اُفقل کی مخالفت ہے۔

# دوسراباب

## اس مسئله پر اعتراض وجوابات

فیرمقلدین اس مسئلہ پراب تک حسب ویل اعتراضات کر سکتے میں انشاءاللہ اس سے زیادہ انہیں نہلیں سے بلکہ عام غیرمقلدوں کوتو استے بھی نہیں معلوم جوہم انکی وکالت میں بیان کرتے ہیں۔

**پھلا اعتراض** رباقال فرانا ہے اَلطَّلَاقَ مَرَّ تَنِ فَامِسَاک' بِمَعروفِ اَو تَسرِيح بِإِحسَانِ كَيُمَّ كَيُّل رارثاه

ہوتا ہے فَان طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُ لَه مَرَّ تننِ اور فَإِن كَاف مِه معلوم ہوا كەطلاقيس الگ الگ چائيس ايك دم تين طلاقيس الگ الگ كهال

ہوئیں۔ هو تان علیحد کی بتارہاہ۔

**جے واب** اس کے چند جواب ہیں ایک ہی کہ اس آیت کا بیہ مطلب ہر گرخمیں کہ ایک دم تین طلاقیں ایک ہی ہوں گی بلکہ مقصد سیسے کہ طلاق رجعی دو

طلاقیں ہیں۔ اَلْسِطَّلاق میں الف لام عبدی ہے پھر قرمایا کہ جوکوئی دوسے زیادہ بینی تین دے۔ تو بغیر حلالہ اسے عورت حلال نہیں تفییر احدی وصاوی وجلالین بی ہے اَلسطَّلاق اَی الشَّطلِیقُ الَّذِی یُواجَعُ بَعدَه حَرَّتَنِ ووسرے بیکا گرمان لیاجاوے کہ حو تان سے تین

طلاقوں کی علیحدگی مراد ہے تو یہ کہنا کہ کچنے طلاق طلاق ہے طلاق ہے اس میں بھی طلاقوں کی لفظاً علیحدگی ہے اور یہ کہنا کہ کچنے تین طلاقیں ہیں اس یں عددی علیحدگی کیونکہ علیحدگی کے بعد کیسے عدد ہے گا؟ آیت کا بیہ مطلب کہاں سے نکالا گیا کہ طلاقوں کے درمیاں ایک جیض کا فاصلہ ہونا شرط ہے

رب تعالی فرماتا ہے قدار جے البَصَوَ کو تنینِ آسان کوبار بارو یھواس کابیمطلب نیس کرمپیندیں ایک بی بارد کھے لیا کروتیسرے بیکہ تبہاری

تغییر سے بھی آیت کا پیمطلب ہے گا کہ طلاقیں الگ الگ ہونی جائیں ہم بھی ہے، ہی کہتے ہیں کہ پینک ایک دم طلاقیں دینا سخت منع ہے۔الگ الگ

ى دينا ضرورى بي تكرسوال توبيب كه جوكونى حمافت سے ايك دم تين طلاقيں ديد ہے تو واقع بھى ہونگى يانبيں اس س آيت ساكت ہے۔ **دو سه را اعتبراخی** مسلم شریف کتاب الطلاق میں عبداللہ این عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کے زمانہ نبوی اور زمانہ صدیقی بلکہ شروع عبد

فاروقى ين يحى تهم يقا كرايك دم تمن طلاقي ايك مول كل ممارت بيب عن إبن عَبّاسٍ قَالَ كَانَ الطّلَاقَ عَلى عَهد رَسُولِ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَمْرَ عَلَاقَتِ عُمْرَ طَلَاقَى الثَّلاتِ وَاحِدَة " نيزاى سلم بم اى جُكر به العاصحاء في

حضرت عبداللدائن عباس سے پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ زبانہ نبوی اور زبانہ صدیقی میں تین طلاقیں ایک مانی جاتی تھیں انہوں نے فرمایا ہاں

مِبارت بيبٍ إنّ أبّ الصّحبَآءِ قَالَ لِابنِ عَبّاسٍ اتّعلَمُ أنْمَا كَانَتِ الثّلَكُ تُجعَلُّ وَاحِدَةً عَلَىٰ عَهدِ النّبِيّ عَلَيْكُ وَ أبِي بَكِرٍ وَ ثَلَقاً مِن إِمَارَةِ مُحَمَرَ فَقَالَ إِبنُ عَبّاسٍ نَعَم ان حديثول عصراحاً معلوم مواكها يك وم تمن طلاقي أيك بيل-

نوت فيرمقلدون كابيانتالى اعتراض ب-

**جواب** اس کے چند جواب ہیں۔ایک ہے کہ بیعدیث منسوخ ہے کیونکہ سیدناابن عہاس ہی کی توبید وایت ہے اورخو دان بیکا بیٹوئی ہے کہا کیک دم نتین طلاقیں ۔ نتین طلاقیں ہی ہوں گی ۔ جس کا ذکر پہلے باب میں ہو چکا اور جہاں را وی حدیث کاعمل اپنی روایت کےخلاف ہوو ہاں معلوم ہوگا کہاس

را دی کے علم میں بیجد بیث منسوخ ہے، نیز صحابہ کرام کی موجودگی میں حضرت عمر فاروق کا بیٹا ٹون بنا دیتا کہا کیدم تین طلاقیں تین ہی ہوں گی اوراس پر عمل درآ بد ہوجانا ادر کسی صحابی بلکہ خود سیدنا عبداللہ ابن عباس کا اس پراعتراض نہ کرنا باواز بلندخبر دیتا ہے کہ وہ صدیث یامنسوخ ہے یا ماؤل - کیا صحابہ

کرام حدیث کےخلاف اجماع کر سکتے ہیں۔ دوسرے یہ کہاس حدیث ہیں اس عورت کوطلاق دینامراد ہے جس سےخلوت شہوئی ہوا در داقعی اگر کوئی

. مخض اپنی الیمی بیوی کوتین طلاقیں ایک دم اس طرح دے کہ تجھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے تو اول بی واقع ہوگی اوراخیر کی دوطلاقیں افو۔ چنانچہ ابو

واؤوكا بالطلاق بَسابُ نَسسع المُواجِعَتِه بَعدَ التّطلِيقَاتِ الثّلْثِ شبك ابو صحبا في عبدالله ابن عماس سي يوجياك آپ کوخبر نبیس که زمانه نبوی اور زمانه صدیقی اور شروع خلافت فاروتی میں جو کوئی اپنی پیوی کونتین طلاقیس ویتا تو ایک ہی مانی جاتی تفیس \_ فرمایا ہاں جو

فيرد فول بهايوى كوتين طلاقيس ديناتها اس كى طلاق أيك يرقى تقى عبارت يه قدالَ إبنُ عَبَساسٍ بَسلىٰ كَانَ الرَّجُلُ إذَا طَلَّقَ إهــرَ اتَّه ثَلْثًا قَبِلَ أَن يَّدخُلَ بِهَا جَعَلُو هَا وَاحِدَة الْخَاسُ عديث بـصراحاً معلوم بواكمسلم كي روايت كابيبى مطلب بـعاوريـ

تقم اب بھی پاتی ہے جیسا کہ ہم مقدمہ میں عرض کر چکے تیسرے یہ کہ زمانہ نبوی اور زمانہ صدیقی میں لوگ تین طلاقیں اس طرح ویتے تھے کہ تھے طلاق

فَالَا صَخُ أَا مَعَنَاهُ أَنّه كَانَ فِي الإَمِرِ الآوَلِ إِذَا قَالَ لَهَا أَنتِ طَالِقَ" أَنتِ طَالِق" أَنتِ طَالِق" وَلَم يَنوِ مَا كَيْدِ وَلَا إِسْتِينَافَ بِذَٰلِكَ مَحوّل عَلَى الْفَالِبِ الْفَالِبِ الْمُعْتِينَافَ بِذَٰلِكَ مَحوّل عَلَى الْفَالِبِ اللهِ عَلَى اللهُ عَنهُ وَكَثَرُ استِعمَالُ النَّاسِ بِهائِم الصِّيغَةِه وَ اللهِ عَلَى النَّالِثِ عَمَلاً بَالْفَالِبِ السَّابِقِ الفَهِمِ مِنهَا خَلَق عَلَى النَّالِثِ عَمَلاً بَالْفَالِبِ السَّابِقِ الفَهِمِ مِنهَا فَى طَلَق عَلَى النَّلُثِ عَمَلاً بَالْفَالِبِ السَّابِقِ الفَهِمِ مِنهَا فَى طَلَق اللهِ عَلَى النَّالُثِ عَمَلاً بَالْفَالِبِ السَّابِقِ الفَهِمِ مِنهَا فَى طَلِكَ الْعَصَر فَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ہے طلاق طلاق ۔ گویا پچھلی دوطلاتوں ہے پہلی طلاق کی تا کیدکرتے تھے۔اور زمانہ قاروقی میں لوگوں کامیرحال بدل گیا کہ دو تین طلاقیں ہی دینے لگے

بذاصورت مسكربد لنے سے تلم بدل كيا۔ نووى شريف ميں ہے۔

نیت کے بھی ایکدم تین طلاقیں دیتا تو ایک بی مانی جاتی تھی کہ اس وقت عالب حال ہیں تھا تگرز ماندفار دتی میں لوگ عام طور پر تین طلاقوں سے تین بی کی نیت کرنے گئے اس لئے تین جاری کردی گئیں صورت مسئلہ بدلئے سے تھم مسئلہ بدل گیا دیکھوقر آن ٹریف میں ذکو قائے مصرف آٹھ بیان ہوئے۔ مولفتہ القلوب (کفار ماک باسلام) کو بھی زکوق دینے کی اجازت دی گئی ۔ تگرز ماندفار دتی میں صحابہ کرام کا اجماع ہوگیا کہ مصرف زکو قاصرف سات ہیں مولفتہ القلوب خارج کیونکہ نز دل قرآئے دفت مسلمانوں کی جماعت تھوڑی اور کمز درتھی اس لئے ایسے کا فروں کوزکو قادیکر مائل کیا جاتا تھا۔ عہد فار د ق

مئولفنة القلوب فارج كيونكه نزول قرآنكے دقت مسلمانوں كى جماعت تھوڑى اور كمزورتھى اس لئے ایسے كافروں كوز كو ۃ ويكر مائل كياجا تاتھا۔عهد فاروقی میں نہ مسلمانوں كى قلت رہى نہ كمزورى لہذاان كوز كو ۃ دینا بند كردیا گیا۔وجہ بدلئے ہے تھم بدلانٹے نہیں كیا گیا۔اب تک زیدفقیرتھا اے ز كو ۃ لینے كا تھم دیا گیا۔اب غنى ہوگیا توز كو ۃ دینے كاتھم ہوگیا۔ كپڑانا پا کتھا اس سے ٹماز ناجا ئز قراردى اب پاک ہوگیا اس سے نماز جائز ہوگئا۔ ہندوستان میں آج كل كوئى طلاق كى تاكيد جانتا بھى نہیں تین ہى كى نیت سے طلاقیں دیتے ہیں تو عجیب بات ہے كہ صورت مسئلہ پچھاوركم پچھاورد یا جائے اللہ غیر مقلدوں كوئقل دے جس سے حدیث كا مقصدتے سمجھا كریں۔

سعدوں و ساوے سے صفادی ہے ہیں ہیں ہیں۔ تیسے اعتبراض ابودا وُدجلداول الوردرمنشورجلدا وَل م 12ء عبدالرزاق وَ يَكَّى نے عبداللہ ابن عباس سے روایت کی کے عبد بزیدا بورکا نہ نے اپنی بیوی ام رکانہ کوطلاق دی حضور عَلَیْکُ نے فر ایا کہ طلاق سے رجوع کراو۔انہوں نے عرض کیا کہ حضورش نے تین طلاقیں دی ہیں فر ایا ہاں ہم جانے ہیں گررجوع کرواور بیآ بیت طاوت فر اکی بَیاً بِیُّھا النّبِیُّ اِذَا طَلَقَتُم النِّسَآءَ فَطَلَقُو هُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ابودا وُدوغیرہ کی عبارت بہہ ہے طَسَلَقَ عَبلُدُ یَوْ یِدَ اَبُورُ کَانَتَه اُمَّ رُکَانَتَه فَقَالَ النّبِیُ مَلْنَظِیْ اِرجِعُ بَامِرَ اَتِکَ فَقَالَ اِنْسَی طَلَقُتُها قَالَ اَلْنَہِی مُلْکُلُنْ اِرجِعُ بَامِرَ اَتِکَ فَقَالَ اِنْسَی طَلَقُتُها قَالَ اَلْنَہِ

قسد عسلِ مستُ او جِعهَا وَ تَلایکا اَیّهَا النّبِی (الآیة) (نیخ من کری جاره ۳۳ دایوداو دباب نخ المرهد صفیه ۲۹) اگراکشی تین طلاقیں تین ہی واقع ہوتیں تو رجوع ناممکن تھا دہاں تو حلالہ کی ضرورت در پیش لوم ہوا کہ ایک طلاق باقی رکھی گئی اورد دکور دکر دیا گیا حالا تکہ خودا یورکانہ عرض کررہے ہیں کہیں نے تین طلاقیں دی ہیں یہاں تاکید کا احمال نہیں اور پھر بھی ایک ہی مائی گئی۔ جسواجہ افسوس کہ معترض نے ابوداؤ داور بیمنی کی آ دھی روایت نقل کی آ گے اس اعتراض کا نہایت نئیس جواب دہاں ہی دیا گیاہے جے معترض چھوڑ

گیا۔اس جگہابودا وُدونیکٹی بیس ہے کہ تافع این عجیر اورعبداللہ بن علی این یزیدا بن رکانہ نے اپنے دادارکانہ سے روایت کی کہانہوں نے اپنی ہوی کو طلاق بتد دی تھی لبنداحضور نے ان کی بیوی کوان کی طرف واپس کردیا۔ بیصدیٹ دیگراحادیث سے سیحے ہے کیونکہا سرکا بیٹا اوراس کے گھر والے اس کے حالات بمقابلہ غیر دل کے زیادہ واقف ہوتے ہیں رکانہ کے ہوتے تو فرماتے ہیں کہمرے دادنے میری دادی کوطلاق بتہ دی اور دیگر حصرات فرماتے ہیں کہ طلاقیں تین دیں۔لامخلہ ہوتے کی روایت زیادہ سیحے ہوگی عمارت بیہے۔

وَ حَدِيثُ نَافِع ابنِ عَجِيرٍ وَ عَبدِ اللهِ ابنِ عَلَى ابنِ يَزِيدَ ابنِ رُكَا نَتَه عَن اَبِيهِ عَن جَدِّم إنْ رُكَانَتَه طَلَّقَ إمرَاء تَه البَّنَّه فَرَدُهَا النَّبِيُّ عَلَيْظِهُ اَصَحُّ لَا نَهُ م وَلدُ الرِّجُلِ وَ اَهلُه اَعلَمُ بِهِ اَنَّ رُكَانَتَه إِنَّمَا طَلَّقَ اِمرَاء تَه

البیقته وَ جَعَلَهَا النّبِیَّ عَلَیْطِیْ وَاحِدَةً (سن کری بین وابداؤد، بین منام) خلاصہ بیک تین طلاق والی روایات سب ضعیف میں بلکہ امام بینی نے اس جگدفر مایا ہے کہ عبداللہ ابن عباس سے آٹھ روایتیں اس کے خلاف میں اور پھر رکانہ کی اولاد سے بھی طلاق بنہ کی کی روایت ہے بتاؤں کہ نین طلاقوں والی ایک روایت معتبر ہوگی یا طلاق بنہ والی آٹھ اور ایک ٹوروایتیں بیمی کی

عبارت بير --

صرف وى دواردات من جهوم بيان كرميح بين كرانهول نے طابق بندى كى داور لفظ بندى ايك كا بى احمال ہوتا جاور تى ناگلى كا طابق كے شعيف دادى نے مجاكہ بند تمن طابق كو كہتے ہيں۔ اس لئے بجائے بندك تمن كى دوارت بالمعنى كرايا۔ بس بس اس نے مخت طلى كا عبارت بيہ و وَاصّاب السرّو ايَّتُ الَّهِي رُوَاهَا المُحَالِفُونَ اَنْ رُكَانَتَه طلقها فَلْنَا فَجَعَلَها وَاحِدَةَ فَوْ وَايَسَة هُ مَعْتَمَلُ " حَسَى فَدَ " عَن قُومٍ مَ جهُولِينَ وَ إِنْمَا الصّحِعِحُ مِنهَا مَقَدَّ مَنَا هُ اَنّه طَلْقَهَا البَّنَّة وَلَفَظُ البَنِّتَة مُحتَمَلُ " لِلْهُ وَاحِدَة وَلِفَظُ البَنِّتَة وَلَفَظُ البَنِّتَة وَلَفَظُ البَنِّتَة مُحتَمَلُ " لِلْهُ وَالمَّلِثُ وَ لَعَلَّ صَاحِبَ هَذِهِ الرَّوْايَةِ الضّعيفَةِ اعْتَقَدَ اَنَّ لَفَظُ البَنِّتَة وَلَفَظُ البَنِّتَة مُحتَمَلُ " اللّذِى فَهِمه وَ خلط فى ذَالِكَ صَاحِبَ هَذِهِ الرَّوْايَةِ الضّعيفَةِ اعْتَقَدَ اَنَّ لَفَظُ البَنِّتَة وَلَاكُ اللّهُ عَلَيْكَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَقْوَة وَاعِدَة اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللللَ

وَهَـٰذَا الاسنَاد" لَاتَـقُـومُ بِـ إلـحُـجُتُه مَعَ ثَمَانِيَتِه وَرَدَ عَن عَبَّاسٍ فَافتاه بَحلْفِ ذٰلِكَ وَمَعَ رَوَايتِ

أوَلَادِرُكَانَتَه أَنَّ طَلَاقٌ ' رُكَانَتَه كَانَ وَاحِدَة ' وَبِاللهِ التَّوفِيقُ (سَتَ بَهِنَ بَديمَ عَضَ

کر چکے ہیں کہ ابور کا نہ نے بارگاہ نبوی میں عرض کیا تھا کہ یا حبیب اللہ ﷺ میں نے ایک طلاق کی نیٹ کی تھی اور نبی ﷺ نے اس پر تتم بھی کی تھی

تب آنہیں رجوع کا تکم ویا۔امام نو وی نے فرمایا کہ ابور کانہ کی تین طلاقوں کی روایت ضعیف ہے اور بھبول لوگوں سے مروی ہے۔ان کی طلاق کے متعلق

جسواب اس کا کون مشر ہے دیشک طلاقیں الگ الگ بی دینا ضروری ہیں گفتگواس میں ہے کہ اگر کوئی اپنی حمافت سے تین طلاقیں انھی دیدے قو واقع بھی ہونگی یانہیں تفسیر کیسر کی اس عمارت میں یہ کہاں ہے کہ تین واقع نہ ہوں گی صرف ہیہے کہ یہ کام ناجائز ہے۔ کسی چیز کاحرام ہونا اور چیز ہے اور اس پرشرمی احکام کامرتب ہونا کچھاور۔ رمضان شریف میں ون میں کھانا پینا حرام ہے لیکن اگر کوئی کھا جائے تو اس کاروز وٹوٹ جائے گا۔ زناحرام ہے لیکن اگر کوئی کرئے تو اس پڑھسل ضرور واجب ہو جائے گا۔ حرمت کا اثر اسہاب کی سپریت پڑئیس پڑتا۔

الشُّلْثِ حَوَامِ" لینی طلاق شری الگ الگ بغیرجع کے دینا واجب ہے یہ ہی ان اوگوں کی تغییر ہے جنہوں نے کہا ہے کہ انتہی تین طلاقیں دیناحرام

ہاں سے معلوم ہوا کہ ایک وم تین طلاقیں شرعی طلاق تبیں۔

چهنااعتراض تغیر کیرجلدودم صفی ۱۳۷۲ ش ہے وَ هُو َ اختَیار " کَثِیر" مِن عُلَمآءِ الدِّینِ اَنَّه لُو طَلَقَهَا اِثْتَیْنِ اَو ثَلَاثًا لا یسقَعُ اِلّا الْوَاحِدَةُ یعنی بهت علاء دین نے یہی اختیار کیا ہے کہ اگر کوئی اسھی دویا تمن طلاقیں دیدے اس سے ایک ہی داقع ہوگ معلوم ہوا کرعام علاء اسلام کے زدیک اکٹھی تمن طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں۔

سرو ہا ، ہو ہے ہے۔ دریاں سے ملاء ہیں جن کا پیدہ ہے اور ہم بتا کمیں وہ علاء ائن تیمیدا دراسکے وہانی پیروکار ہیں۔انہیں کا پیدہب **جدواب** معترض نے بینہ بتایا کہ وہ کون سے علاء ہیں جن کا پیدہب ہے اور اسکے تبعین کوعلاء کرام نے گراہ اور گراہ گر تکھا ہے۔ نیز معترض ہے جبیہا کہ ہم پہلے باب میں تغییر صاوی مے حوالہ نے تقل کر چکے ہیں اور این تیمیدا درا سکے تبعین کوعلاء کرام نے گراہ اور گراہ گر تکھا ہے۔ نیز معترض

ن تغيركيرى يورى عبارت تقل ندى ـ اس عبارت كآ كريب و القولُ الثَّاني وَهُوَ قُولُ أَبِي حَنِيفَتَه رَضِيَ الله عنه أنَّه

ؤِ اِن سَکَانَ مُحَوَّهاً اِلْاَ اَنَه یَقَعُ لِین دومراقول امام ابوصیفه کا ہے کہ انتخصی تین طلاقیں دینااگر چدمنع ہیں۔لیکن واقع ہوجا کیں گی۔ پھیآ گے جاکر تفسیر کبیرنے فرمایا کہآئمہ مجتبدین کا بھی ندہب ہے کہ جے تین طلاقیں دی جائیں وہ شوہر کے لئے حلال نہیں ویکھوٹنسیر کبیرمصری جلد دوم صفحہ ۳۶۔ کے تھم میں ہوتا ہے۔مثلاً لعان میں الگ الگ چارشمیں کھا ٹا واجب ہے،اور جج میں جمروں پرالگ الگ سات کنکر مار ٹا واجب ہیں اگر کوئی چارول میں سے ایک لفظ سے کھائے تو یہ ایک تنم مانی جائے گی کہ تین قتسیس اور کھانی پڑیں گی۔ اگر کوئی ساتوں کنکر ایک دم پھینک دے تو ایک ہی رمی مانی جائيگى اور چيكنكرا سكى علاده مارنے ہول ك\_ا بين ق اگركوئى فتم كھاتے كريس بزار درود پر هول گااور پھراس طرح پڑھ الله مم صل على سَيْد نَا مُحَمَّدٍ ٱلْفَ مَوَّةِ تُواس كابدوروو ہزارندمانا جائے گا بلكدا يك بى مانا جائے گالبندا چاہيئے كدا گركوئى ايك دم نتن طلاقيں دے دے توايك بى **جواب** المحمد الله آپ تیاس کے تو قائل ہوئے اور آپ نے تیاس کرنے کی زحمت گوارا فرمائی مگر جیسے آپ ویسا آپ کا تیاس جناب لعان اور رمی میں فعل مقصود ہے نہ کہاس کا اثر اور طلاق میں اثر مقصود ہے ، نہ کیحض فعل لبذا یہ قیاس میجے نہیں ۔لعان کی ہرتنم ایک گواہ کے قائم مقام ہے۔ جب کرزنا میں گواہیاں چار ہیں تولعان میں جواس کا قائم مقام ہے۔ یعنی فعل تتم بھی چار ہی چاہیئے ۔ بیک لفظ چارتشمیں کھانے میں فعل ایک ہی چونکہ حضور نبی کریم عظی نے ری میں سات تھل فرمائے ہیں۔اس کی بیروی چاہیئے۔درودشریف میں تواب بفقد محنت ملتا ہےا بیک ہزار درود کی منت اتنی محنت کی منت ہےاورظا ہرکہ ایک بار الف مسوۃ کہدلینے میں ہزارورووکی محنت ٹیس پڑتی لہذاان کے احکام بھی مختلف بشم کا مدار عرف پر ہوتا ہے،طلاق کون سا ثواب کا کام ہے۔تا کہ اس میں زیادہ ثواب ملے۔غرضیکہ تمام اعتراضات مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہیں ان سب کی بناتن آ سانی اورنفس پروری ہے خدا تعالیٰ قرآن وحدیث کی سیح فہم عطا فرمائے۔اگر تین طلاقوں ہے ایک ہی واقع ہوا ورشو ہر بیوی ہے الگ ہوجائے تو کوئی مضا کقہ نہیں کیکن اگر نتیوں واقع ہوجا کیں اور یغیرلہ رجوع کرلیاجائے تو عمر بحرحرام کاری ہوگی لہذا احتیاط بھی اس میں ہے کہ تین طلاقیں تین ہی مانی جا کمیں اس کئے علماء اصول فرماتے ہیں کہ اباحث اور حرمت میں جب تعارض ہو تو حرمت کوڑچے ہوتی ہے۔ وَصَـلْے الله كَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيرِ خَلْقِهِ وَ تُورِ عَرِهِ مَيّدنا وَمَولنا مُحمّدٍ وَ اللهِ وَالصخبِهِ أجمَعينَ بِرَحمَتِهِ وَهُوَ أَرحَمُ الرّاحِمِينَ

معساقتواں اعتراض مختل بھی جا ہتی ہے کہ اکٹھی تین طلاقیں ایک ہی مانی جا تیں کیونکہ جن جن چیزوں کی علیحد گی کا تھم ہےان کواکٹھا کر دینا ایک

# بِسمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ وَكَفَىٰ وَالصَّلُواةُ وَالسَّلامُ عَلَىٰ سَيِّدِ ٱلْإِنْبِيَاءِ

# مُحَمَّدَن الْمُصْطَفَىٰ وَعَلَےٰ آلِهِ وَاصْحَابِهِ أُولِي الصَّدْقِ وَالصَّفَا

# وجه تصنيف

جاننا چاہئے کہ موجودہ دور بہت فتنہ ونساد کا زمانہ ہے۔ کفروالحاد ہے دین کی جوس رہا آئد صیاں چل رہی ہیں بدنہ جی لا دین نئی نئی صورتوں میں نمودار جور ہی ہے۔ مسلمان کو ایمان سنجالنامشکل ہوگیا ہے وہ ہی اس وقت ایمان سنجال سکتا ہے جو کسی مقبول بارگاہ بندے کے دامن سے دابستہ ہے۔ ان فتوں میں سے ایک خطرناک فقنہ غیر مقلّدیت کا ہے جوانباع سقت کے بردہ میں نمودار ہوا ہے بیالوگ امل حدیث کے نام سے مشہور ہیں۔ اپنے سواء سب کو شرک بیجھتے ہیں۔ تھلیڈ خصی کوشرک کہتے ہیں۔

افسوس ہے کہ جے یہ بھی پیڈیس کہ صدیت کیا ہے اور سقت کیا۔ بلکہ جنہیں عربی عبارت پڑھناٹیس آئی وہ آئین بالنجر ورفع یہ بن کی جارہ جنس باد

کر کے اپنے آپ کوایا م ایوصیفہ ہے بڑھ کر بھتا ہے۔ فقیر نے اپنی کتاب جا والمتی اول میں مسئلہ تقلیداد وضیمہ جا والمتی میں میں رکعت تر اور آخا اور شین
طلاق پر معرکت الآوا بحث کی جا والمتی میں وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم اس کا بھتہ دوم بھی تھر ہم کر کر ہیں گے۔ بہت عرصت یہ وعدہ پورا کرنے کا موقعہ ند ملا۔ پھن احباب کا اصرار بواکہ و دسرے صنہ میں غیر مقلدوں کے دیمان شیاب بھا ہے اور احباب کا اصرار بواکہ و دسرے صنہ میں غیر مقلدوں کی پر زور تر دید کی جاوے اور احباف کے دلائل غیر مقلدوں کے دیمان شیاب بھا سے جاو ہیں۔ گراس گے۔ بہت عرصت کی دور کی عمل الباری عربی میں مقاسل و سے جاو ہیں۔ گراس تھا کہ اس کی بھی الباری عربی میں مقاسل کی اس کی خیاب میں مقابل کی مسئل کیا جائے تھا گیا گئے۔ نیز ہم نے ان مسائل پر اپنے دان کی پہنے اور وربی میں اور کہ ہیں مقابل کی مسئل کیا گئی تھا کہ ہو جا بھی دور ہو جا ہے تھی اور کی جا سے تھی مقابل کی مسئل کیا ہے کہ بہت کی دور کی تھی ہوں کہ کہ ہے کہ اپنے تھا لی دور کی قبل میں دور کی تھا کہ ہور کیا ہے کہ بر متعابل کی اس مقابل کی دور کی دور کی قبل میں غیر مقلدوں کے دوالات و جوابات غیر مقلدوں کا طریقہ ہیں ہے کہ اپنے تھا لی بھی دور کیا ہم معیش میں۔ نیز اگر جرح واقعہ بل میں ضعیف کہ دور کی معین کر دیک جرح بہم معیش میں۔ نیز اگر جرح واقعہ بل میں ضعیف کی کہ کی صدیت کا انتہ کر شیل سیاب کی اس مقیف میں ہیں۔ صرف قرآن کو والوں کو مقابل کی گئی کہ کی صدیت کا انتہ کر شیل سیاب سے میں میں مورف قرآن کو والوں کو مقول کا میں کہتے گئے کہ کی صدیت کا انتہ کر شیل سیس معیف دی ہیں۔ صرف قرآن کو والوں کو مقول کی کہتی صدیت کا انتہ کر شیل سیس معیف دی ہیں۔ سیاب کی کو میت کی کہتی صدیت کا انتہ کر شیل سیس معیف دی ہیں۔ صرف قرآن کو والوں کو مالوں کو مالوں کو میاب کی کہتی صدیت کا انتہ کر شیل سیس معیف دی ہیں۔ صرف قرآن کو والوں کو میاب کی کہتی صدیت کا انتہ کو سیاب کے کا سیاب کی کی کو کر کیا گئی کے کہتی صدیت کا انتہ کر شیل سیاب کی گئی کی کو کر کیا گئی کی کو کر کیا گئی کی کو کر کیا گئی کی کو کر کو کیا گئی کی کو کر کیا گئی کی کو کر کیا گئی کے کہتی کو کر کیا کی کو کر کو کے کر کی کو کر کے کا کو کر کیا کو کر کیا گئی کی کو ک

ای سیمانوں ہیں سفرین حدیث کردیے۔ جو بہتے گئے کہ جا حدیث کا عبار ہیں۔ سب سعیف ہی ہیں۔ صرف فران کو ہا تو۔

تیز مقام تجب ہے کہ غیر مقلدا بوصنیفہ رضی اللہ عنہ وغیرہم کی تقلید کوشرک کہتے ہیں۔ گرابن جوزی وغیرہ ناقدین حدیث کے ایسے مقلد ہیں کہ جس
حدیث کو وہ ضعیف کہرویں۔ آسے بغیر سوچ سمجھ آسکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں۔ چونکہ اس وقت بیفتہ بڑھ رہا ہے اس لیئے فقیر نے ان کے
جواب میں قلم اضایا تھم تو اٹھا دیا۔ گر جھے اپنی ہے بہنا عق و کم علمی کا اعتراف واقر ارہے۔ اپنے رب کریم کے کرم اور اس کے حبیب عظیمتہ کے فضل
پر بھروسہ ہے رب نعالی اس رسالہ کو قبول فر مادے۔ میرے لیئے اے کھا رہے بیکات وصد قد جاریہ بنائے اس کا نام جاء الحق حضہ دوم رکھتا ہوں۔ جو
کوئی اس سے فائد واٹھائے۔ وہ بھو فقیر بے نوا کے حسن خاتمہ کی دعاکرے اللہ اسے جزائے خیروے۔

### وَمَا تُوْفِيْقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ أَنِيُّبُ

احمقلد یا خان تعیمی اشرفی بدایونی خطیب جامع مجدغوشیه چوک پاکستان مجرات کیم ماه رمضان المبارک ایستار هدوم ایر بل عده ع دوشنیه مبارک

#### معدمه

اصل کتاب کےمطالعہ سے پہلے حسب ذیل تواعد انچھی طرح مطالعہ فرما کریا دفرمالیں۔ بیقوا ند بہت ہی کارآ مد ہیں۔

فاعدہ نصبو ۱ اسادے لحاظ سے مدیث کی بہت تشمیں ہیں مگر ہم صرف تین قسموں کا ذکر کرتے ہیں۔ مدیث می مدیث حسن، مدیث ضعیف

صحيح وه حديث بجس يس چارخوبيال جول-

(۱) اس کی استاد متصل ہوکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے لے کرمؤلف کتاب تک کوئی راوی سی جگہ چھوٹا نہ ہو۔

(۲) اس كے سارے دادى اول درجه كے متنى بر بيز كار بول كوئى قاسق يامستوالحال شاہو۔

(r) تمام راوی نبایت قوی الحافظ بول کرسی کاحفظ بیاری یابوهایے کی وجہ سے کمزورت ہو۔

(۴) وہ حدیث شاذیعنی احادیث مشہورہ کے خلاف نہ ہو۔

**حسن** وہ حدیث ہے جس کے کسی راوی میں بیصفات اعلیٰ ورجہ نہ ہوں۔ بیعنی کسی کا تفق کی یا قوت حافظ اعلیٰ ورجہ کا نہ ہو۔

ضعیف وه حدیث ہے جس کا کوئی راوی متنی یا قوی الحافظ شہوں ۔ یعنی جوصفات حدیث سیج میں معتبر تنیں اُن میں ہے کوئی ایک صفت شہو۔

صفعیت وہ حدیث ہے، من ہوں راوی می یا نوی افاقط ند ہوں ۔ بنی بوصفات حدیث میں سیرین ان سن سے وی ایک سنت ند ہو۔ هاعدہ خصیر ۲ میلی دوشتمیں لین سیح اور حسن احکام اور فضائل سب میں معتبر ہیں لیکن حدیث ضعیف صرف فضائل میں معتبر ہے۔

احكام من معتبرتين يعنى اس علال وحرام فابت ندمول مع بال المال ياس فخف ك عظمت وفضيلت فابت بوسكتي ب-

رحام میں سبریان میں ان سے تعال و ترام کا برے شہوں ہے ہاں امان یا ہی میں مسے وحسیت کا برے ہو گی ہے۔ منتیجہ صفیف حدیث جھوٹی یا غلط یا گڑھی ہوئی حدیث کوئیس کہتے ۔جیسا کہ غیر مقلدوں نے عوام کے ذہن نشین کرادیا ہے کہ لوگوں نے اسے

فاعده نصبوس أكرهديث ضعف كى وجسن بن جاور ووجى مطلقاً معتبرب -اس ساحكام وفضائل سب وكوثابت بوسكة بير-

هاعده نصبى ٤ حسب ذيل چيزول سے حديث ضعيف حسن بن جاتى ہے۔ دويا زياده سندول سے روايت بوجانا اگر چدوه سب اسناويں

ضعیف ہوں لیعنی اگرا کیک حدیث چند شعیف روایتوں سے مروی ہوجاد ہے تواب وہ ضعیف ندری حسن بن گئی۔ لام خات مصفوما سے کسید بیشاتی معین مشکلا تا شروش موالا تا ہو الحق میں الراضوا ہے۔ یہ لیلج سائی ابتا این ان کی شروش منے رہ

(مرقات بموضوعات كبير، شاتى بمقدمه مظلوة شريف مولانا عبدالحق \_رسالها صول حديث للجر جانى اوّل ترندى شريف وغيره) - التربيع التربيع عند منظومة عند منظومة شريف مولانا عبدالحق \_رسالها صول حديث للجر جانى اوّل ترندى شريف وغيره)

۶۔ علاء کاملین کے عمل سے ضعیف حدیث حسن بن جاتی ہے۔ بعنی اگر حدیث ضعیف پر علاء دین عمل شروع کردیں تو وہ ضعیف نہ رہے گی حسن ہوجادے گی اس بھی لیئے امام ترندی فرمادیتے ہیں۔

هذَ الْحَدِيْثُ غَرِيْبِ" صَعِيْف" وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَا أَهُلِ الْعِلْمِ "ميرديث جِنْة غريب ياضعيف كرابل علم كاس رجمل ہے۔" ترندی كاس قول كامطلب يتيس كريدوريث جاؤضعيف نا قابل عمل كرعاماءامت نے پيوقوفی ہے ممل كرايااورسب كمراه ہوگئے۔ بكدمطلب يہ

بی ہے کہ حدیث روات ہے کھاظ سے ضعیف تھی گرعلماء امت کے مل سے تو ی ہوگئ ۔

عند علاء کے تجربہاوراولیاء کے کشف سے ضعیف حدیث قوی ہوجاتی ہے شخ محی الدین بن عربی ایک حدیث می کدجوسنز ہزاریارکلمہ طنیہ پڑھے۔ اس کی مغفرت ہوجاتی ہے۔ا یک وفعہ ایک جوان نے کہا کہ بیس اپنی مری ہوئی مال کودوزخ میں دیکھتا ہوں ۔ شخ نے ستر ہزار ہارکلمہ پڑھا ہوا تھا۔

ں میں اس کی ماں کو بخش دیاد یکھا کہ جوان بنس پڑا اور بولہ کہا پئی ماں میں جنت میں دیکھا ہوں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے اس صدیث کی اپنے دل میں اس کی ماں کو بخش دیاد یکھا کہ جوان بنس پڑا اور بولہ کہا پئی ماں میں جنت میں دیکھا ہوں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے اس صدیث کی

صحت اس ولی کے کشف سے معلوم کی (سیح امباری) تخدیرالناس مصنفہ مولانا محدقاتم میں بیبی واقعہ جنیدر حمیۃ اللہ علیہ کافٹل فرمایا۔ فاعدہ خصیر ۵ سامناد کے ضعف سے متن عدیث کا ضعف لازم نہیں۔البذابیہ وسکتا ہے کہ ایک عدیث ایک امناد میں ضعیف ہودوسری

اسنادیدن حسن جوتیسری بین سیح ای لیئے امام تر ندی ایک حدیث کے متعلق فرمادیے ہیں۔

هذا الحديث حسن صحيح "غريب "يعديث من بحي بحي بحي بعي."

ترندی کے اس تول کا مطلب یہ بی ہوتا کہ بیر صدیث چند سندوں سے مروی ہے ایک استاد حسن ہے دوسری سے مجھے تیسری سے غریب۔

ار مدن ہے ان وال 6 مصب بیان ہونا کہ بین طریق چیوسدوں سے مروق ہے ایک اشاق کی ہے دومری سے میں بیری سے مریب۔ عاصدہ مصبو ٦ ۔ ابعد کا ضعف اسکلے محدث یا مجتمد کے لئے مصر نہیں۔ لہذا اگر ایک حدیث امام بخارتی یا تریز تی کو ضعیف ہوکر ملی ہو۔ کیونکہ

اس میں ایک راوی ضعیف شامل ہوگیا تو ہوسکتا ہے کہ وہ بی حدیث امام ابوطیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوسند سجیجے سے لی ہے۔ آپ کے زمانہ تک وہ ضعیف ، راوی

اس کی اسناد میں شامل شرہوا۔لہذاکس وہائی کو بیٹا بت کرنا آسان نیٹن کہ بیصدیث امام اعظم کوضعیف ہوکر لی۔ ایک وفعدا یک وہائی غیرمقلدے قراً آخاف الامام پرجاری معمولی گفتگو ہوئی۔ہم نے بیصدیث فیش کی۔

قِرأَةُ الْلاعَام لَه ' قِرْاءَة" "امام كقرات مقتدى كقراءت بـ" وہانی جی بولے کہ بیصد بیش صعیف ہے۔اس کی اسناد میں جا برجہنی ہے۔جوضعیف ہے ہم نے بوچھا کہ جابرجہنی کب پیدا ہوتا تھا۔جس کی وجہسے بید حدیث ضعیف ضعیف ہے۔ تڑپ کر ہولے ہے ہے۔ ہم نے کہا کہ جب امام ابوطیفہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث سے استدلال فرمایا تھا تب جابرا ہے باپ کی پشت میں بھی ندا ہے تھے۔ کیونکہ امام اعظم کی ولادت 🔥 جبری میں ہوئی اور وفات 🚗 میں لہذا اس وقت بیصدیث

بالكل سحيح تقى \_ بعد كے محدثين كوضعيف ہوكر ملى و ہائي صاحب سے اس كا جواب ندين بڑا \_ بغير جواب و يے فوت ہو گئے \_

لہذا دفق علاء کو خیال رکھنا جا ہے کہ وہانی کوضعیف صعیف کہنے ہے روکیں۔وجہضعیف پوچیس پھر بیٹھنیں کریں کہضعف امام اعظم سے پہلے کا ہے یا بعد كاان شاء الله وماني جي ياني ما تك جائيس سے اورضعيف كاسيق بجول جائيس سے \_كيونكدامام اعظم كازماند حضورصلي الله عليه وسلم سے بہت بى

قریب ہے۔اس وقت حدیثیں بہت کم ضعیف تھیں امام صاحب تابعی ہیں۔

هاعده خصبو ۷ جرح مبهم قابل قبول نبین کسی نا قد حدیث خصوصا این جوزی وغیره کایه کهدوینا که فلال حدیث یاراوی ضعیف ہے غیر معتبرے۔ جب تک بینہ بتائے کہ کیول ضعیف ہے۔اوراس راوی میں کیاضعف ہے۔ کیونکہ وج ضعف میں آئمہ کا اختلاف ہے۔ایک چیز کوبھش

عیب بھتے ہیں ۔بعض نہیں۔ دیکھونڈلیس۔ارسال گھوڑے دوڑانا۔ نداق نوعمری۔فقد میں مشخولیت کوبعض لوگوں نے رادی کاعیب جانا ہے۔گر حفیول کے نزد کیک ان میں سے پہلے تھی عیب تہیں۔ (نورالانوار بحث طعن علی الحدیث)

الرجرة وتعديل من تعارض موتو تعديل في العارض موتو تعديل قبول ب ندكرجرة يعنى ايك داوى كومدة في عيف كهاكس في استقوى فر ما یا بعض تواریخ ہے اس کافسق ٹابت ہوابعض نے فر ما یا وہ مقی صالح تھا تواہے تھی مانا جاوے گا۔اوراس کی روایت ضعیف نہ ہوگی ۔ کیونکہ موس

میں تقویٰ اصل ہے۔ سن حدیث کے بھیجے نہ ہونے ہے اس کاضعیف ہونالازم نہیں۔لہذا اگر کوئی محدث کسی حدیث کے متعلق بیفر مادیں کہ بید فاعده ثمير ٩

صحی نہیں اس کے معنی بہیں کہ ضعیف ہے۔ ہوسکتا ہے کہ وہ صدیث حسن ہو صحیح وضعیف کے درمیان بہت در ہے ہیں۔

**هاعده خهبو ۱**۰ صحیح حدیث کا دار دیدارمسلم بخاری یا صحاح سنه پرنیس صحاح سنه پرنیس سمیح سنه کوسیح کهنه کا مطلب پیزیس کدان کی ساری حدیثیں صحیح حدیثیں زیادہ ہیں۔ ہماراا بمان حضور محرمصطفے صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ نہ کھن بخاری وسلم وغیرہ پرحضور ﷺ کی حدیث جہاں ہے ملے ہمارے سرآ تکھوں پر ہے بخاری ہیں ہونہ ہوتھ ہے۔غیر مقلدوں پر کہامام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی تقلید کوشرک قرار دیتے ہیں۔گرمسلم بخاری پر

ایساایمان رکھتے ہیں اوران کی ایسی اندھی تھلید کرتے ہیں کہ خدا کی پناہ۔

هاعده منعبو ١١ مستمى عالم فقير محدث كاكسى حديث كوبغيراعتراض قبول كرلينااس حديث كوقوى مونے كى دليل ب\_اگركوئي فقيه عالم ججنپد ضعیف حدیث کوتیول فرماد ہے تو اس ہے وہ ضعیف حدیث قوی ہوجاوے گی۔ولی الدین محمد ابن عبداللہ خطیب تیریزی صاحب مفکلوۃ خطبہ

وَإِنَّىٰ إِذَا اَشْنَدُتُ الحَدِيثُ إِلَيْهِمُ كَانِّي اَسُنَدْتُ إِلَىَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

" بیں نے جب حدیث کوان محدثین کی فرط منسوب کردیا تو گویا حضور صلی الله علیہ وسلم کی طرف ہی منسوب کردیا۔" ان قواعدے آپ سمجھ سے ہوں گے کہ امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے جن احادیث سے استدلال کیا ہے۔ ان میں کوئی ضعیف نہیں ہوسکتی کہ ان پر

ائت کاعمل ہےان کوعلاء فقہاء نے قبول فرمالیا ہے ان میں سے ہرحدیث بہت استادوں سے مروی ہے۔ فقیر حقیران شاءاللہ ہرمستلہ پراتی حدیثیں

پیش کرے گا۔جن سے کوئی حدیث ضعیف نہ کہی جاسکے کیوں کراسنادوں کی کثرت ضعیف کوشس بنادیتی ہے۔ احمد یارخاں

هاعدہ معبو ۱۶ اگر حدیث وقرآن میں تعارض نظرآئے تو حدیث کے معنی ایسے کرنے جاہئیں جس سے دونوں میں موافق ہوجاوے تعارض جاتار ہےا ہے ہی اگر حدیثیں آپ میں خالف معلوم ہوں تو ان کے ایسے معنی کرنے لازم ہیں کہ خالف شدر ہے اور سب پر تمل ہوجاوے اس

غَاقُرُ وُمَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُورَآن "جَس لدرقرآن جيدآسان بوتمازي يرهاو-"

سیعد بیشاس آبت کی مخالف معلوم ہوتی ہے لہذا حدیث ہے معنی بیکرو کہ سورہ فاتھ کے بغیر نماز کامل نہیں ہوتی ۔مطلقاً قراءت نماز میں فرض ہے اور

الأصَلواةَ لِمَنْ لَمْ يَقُوا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ "جوسورة فاتحدر صاس كي ثمانيس مولى"

ک مثال بیے کدر بفرماتا ہے۔

لیکن حدیث شریف میں ہے۔

مفکلوة بین فرماتے ہیں۔

الأصَلونة لِمن لَّمٌ يَقُواء بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ "جوسوره فاتحدد روصاس كَالمَارْيُس مولَّى" میرحدیث اس آیت کے خلاف معلوم ہوتی ہے کر آن مطلقا خاموثی کا تھم ویتا ہے اور حدیث شریف مقتدی کوسور فاتحہ پڑھنے کا تھم ویتی ہے۔لہذا یہ انو کرقر آن کا تھم طلق ہے۔ اور حدیث شریف کا تھم اسلیے نمازی یا امام کے لئے ہے۔ مقتدی کے لئے امام کا پڑھ لینا کافی ہے کہ بیاس کی تھی قرائت ہے، غرضکہ بیقا عدہ نہایت اہم ہے اور اگر کوئی حدیث آیت قر آنی کے بااپنی سے اوپروالی حدیث کے ایسے مخالف طے کہ سی طرح مطابقت موجى نەسكىق چرقر آن كريم ياس سے اوپروالى حديث كوتر جيج ہوگى اور بيحديث قابل عمل ند ہوگى - بيحديث منسوخ مانى جاوے كى - ياحضور عيل کی خصوصیت میں سے شار ہوگی۔ اسکی بہت مثالیں ہیں۔ فاعدہ نصبو ۱۳ مدیث کاضعف ہوجانا غیرمقلدول کے لے قیامت ہے۔ کیونکدان کے ندجب کا داروہداران روایتول پر بی ہے۔ روایت ضعیف ہوئی تو ان کا مسئلہ بھی فنا ہوا۔ گرحنفیوں کے لئے سمجھ معنونییں۔ کیونکہ حنفیوں کے دلائل بیرواییتی نہیں ان کی دلیل صرف قول امام ہے۔ قول امام کی تائید بیروایتیں ہیں۔ ہاں امام کی دکیل قرآن وحدیث ہیں۔ نگرامام صاحب کو جب حدیثیں ملیں توضیح تقیس کدان کی اسنادیں بیٹ تھیں جوسلم بخاری کی ہیں اگر پولیس ملزم کوجیل میں دیدے تو پولیس کی دلیل حاکم کا فیصلہ ہے نہ کہ تعزیرات ہند کے دفعات ہاں حاکم کی دلیل سے

سورهٔ فاتحه پرٔ هناواجب نغارض أنهه گیااورقر آن وحدیث دونوں پڑمل ہو گیا۔ نیز رب فرما تا ہے۔

دفعات ہیں رد مات مادر کھور تقلیداللد کی رحمت ہے غیر مقد لیت رب کا عذاب ۔

وَإِذَا قُوِأَ الْقُوْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَه وَأَنْصِعُوا "جبقرآن يرْحاجاد كُوّا عِكان لِكَاكر سنواور چپ رهو."

حصه دوم پهلا باب

### كانوں تك ساتھ اٹھانا

نماز میں تجبیرتح بیرے وفت مردوں کوکانوں تک ہاتھ اٹھا ناسقت ہے گر وہائی غیر مقلد عورتوں کی طرح کندھوں سے انگوشھے چھوکر ہاتھ یا ندھ لیتے ایں ۔لہذا ہم اس باب کی دونصلیں کرتے ہیں۔پہلی فصل میں اپنے حنفیوں کے دلائل ۔ دوسری فصل میں غیر مقلدوں کے اعتراضات وجوایات ۔ رب تعالیٰ قبول قرمائے۔

### پہلی فصل

کانوں تک ہاتھ اُٹھانے کی بہت کی احادیث ہیں جن میں سے ہم چندہ ش کرتے ہیں۔

حدیث فصید ۱ قا ۳ بخاری مسلم طحاوی نے مالک ابن حورث سےروایت کی۔

كَانَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِى اُذنَيِّهِ وَفِي لَفَظِ حَتَّى يُحَاذِى بِهِمَا قُرُقَعَ اُذُنَيِّهِ ""ضنورسلى اشطيولم جب تجير قرمات تواجع باته مبارك كالول تك أثات ديرالفاظ بيري كيكانول كي توتك أثات ""

حديث نمير ٤ ابودا وشريف من حفرت براءاين عازب سروايت ب-

وَايَّتُ وَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذَا فَتَحَ الصَّلُولَةُ وَفَعَ يَدَيْهِ إِلَىٰ قَوِيْبِ مِنْ أَذُنَيْهِ ثُمَّ الاَيَّعُودُ. " بِمِس نے حضورعليہ السلام کود يکھا کہ جب نماز خروع فرماتے تواسخ ہاتھ مبادک کان کے قریب تک اٹھاتے۔ پھر دفع پرين نفرماتے۔"

حديث نمير ٥ مسلم شريف نصرت واكل ابن جرس روايت كا

الله والله والله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ رَفَعَ يَدَيُهِ حِيْنَ دَخَلَ فِي الصَّلُوةِ كَبَّرَ قَالَ اَحَدُ الرُّوَاةُ جِبَالُ الْهُنِهِ ثُمَّ اِلْتَحَفَ ثِوْيِهِ.

''انہوں نے حضورعلیہالسلام کودیکھا کہ حضور جب نماز میں داخل ہوتے تو اپنے ہاتھ اٹھاتے۔ایک راوی نے فرمایا کہ اپنے کا نول کے مقائل پھر کیڑے ٹیں ہاتھ چھیا لیئے۔''

حدیث نمیر ٦ مل ٨ بخاری، ابودا و درنسائی فعضرت ابوقلاب سردایت کی۔

اَنَّ مَالِكَ ابْنُ حُويُرِث رَأَى النَّبِي اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُفَعَ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ وَ إِذَا رَفَعَ رَاسَه ' مِنَ الرُّكوعِ حَتْى يَبْلُغَ فَرُوعُ عُ اُذُنِيُهِ

'' ما لک ابن حویرث نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا کہ آپ ہاتھ شریف اٹھائے تھے جب تجبیر تحریمہ فرماتے اور جب رکوع سے سرشریف اٹھاتے یہاں تک کہ ہاتھ کا نوں کی لوتک بھٹنے جاتے۔''

حديث فصير ٩ ق ١٢ امام احمد اساقة ابن رايد واقطنى فياوى في براء ابن عازب سروايت كى

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذَا صَلَّى رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَ إِبْهَا مَاهُ حَذَاءُ أَذُنَيْهِ

" جب نی صلی الله علیه دسلم نماز پڑھتے تو پہاں تک ہاتھ شریف اُٹھاتے کہ آپ کے آٹھوٹے کا نوں کے مقابل ہوجاتے۔" ''

حدیست نصب ۱۳ قدا ۱۵ حاکم نے متدرک میں دارتطنی اور تھی نے نہا یت سی استادے جو پشر طسلم و بخاری ہے۔ حضرت انس سے روایت کی۔

# رَآيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كَبَّرَ فَحَاذَى بَابِهِا مَيْهِ أَذْنَيْهِ

" میں نے رسول الشصلی الله علیہ وسلم کود بکھا کہ آپ نے تکبیر کہی اور اپنے انگو تھے اپنے کا نول کے مقابل کر دیتے۔"

حديث نميو ١٦ ق ١٧ عبرالرزاق اورطحاودي فيحضرت براءاين عازب مدوايت كا

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذَا كَبَّرَ لَا فُتَتَاحِ الصَّلُوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتْى يَكُونَ إِبْهَامَاهُ قَرِيْبًا مِنْ سُحمةِ أَذَنَيْهِ " وَمَع يَدَيْهِ حَتْى يَكُونَ إِبْهَامَاهُ قَرِيْبًا مِنْ سُحمةِ أَذَنَيْهِ " وَمَا لَيْ مُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا غَرَا فَي كَلِيَ تَكِيمُ مِرْماتِ تَو يَهال تَك باتَه شَريف أَصَّاتُ كَرَّب كَ المُوسِّحُ كَانُول كَ كُدي كَ مَقابل " وما مَن الشَّعلية وللم ثمان شروع فرمان كي كدي كرمان الله عليه المُعالِم الله عليه والمُعالِم الله عليه الله عليه والمُعالِم الله عليه والمُعالِم الله عليه والمُعالِم الله الله عليه والمُعالِم الله عليه والمُعالِم الله عليه والمُعالِم الله الله عليه والمُعالِم الله الله عليه والمُعالِم الله الله عليه والمُعالِم الله عليه والله الله عليه والمُعالِم الله الله عليه الله الله عليه والمُعالِم الله الله عليه الله عليه والله الله عليه الله الله الله عليه والمُعالِم الله الله عليه والله الله عليه الله عليه والمُعالِم الله الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله الله عليه عليه الله على الله عليه عليه الله الله عليه الله الله عليه الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله الله الله عليه الله عليه الله الله الله عليه الله عليه الله ال

حديث نمير ١٨ ابوداود في عفرت واكل ابن تجريدوايت كي-

أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتْ بِجَبَالِ مُنْكَبَيْهِ وَّحاذَىٰ بِإِبْهَا مَيْهِ أَذْنَيْهِ و حضور صلى الله عليه وسلم في ما تصمبارك اللهائ يهال تك كه ما تعاشر يف تو كشرهون كاوراتكو شحي كانون كم مقابل موسك "

حدیث نمبر ۱۹ وارتطنی نے حضرت براءعازب سے روایت کی۔ آنَّه وَاءً النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ حِيْنَ إِفْتَتَحَ رَفَعَ يَدَيُهِ حَتَّى حَذَا بِهِمَا أُذْنَيْهِ ثُمَّ لَمِق يَعَدُ اللَّي شَئي

مِنْ ذَٰلِكَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلوتِهِ

" انہوں نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا جب آپ نے نمازشروع کی تواہیے ہاتھ مبارک اُٹھائے یہاں تک کہ آئییں کا توں کے مقابل فرمادیا۔ پھر نمازے فراغت تک ہاتھ ندا تھائے۔

حدیث نمید ۲۰ طاوی شریف نے ابومیدساعدی سے روایت کی۔

آنَّه' كَانَ يَفُولُ لِلْصُحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ آنَا اَعْلَمُكُمْ بِصَلواةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلواةِ كَبَّرَ وَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذَا ءَ وَجُهِهِ

" وه حضور عليه السلام كے سحابہ سے فرما ياكرتے تھے۔ كريتم سب سے زياده حضور كى نمازكويس جانتا ہوں۔ آپ كھڑے ہوتے نمازيس أو تكبير فرماتے اورائي اتحدمبارك چېرے شريف كے مقابل تك أ الله تـ "

کا نول تک ہاتھ اُٹھانے کی اور بہت احادیث پیش کی جاسکتی ہیں۔صرف بیں حدیثوں پر کفات کرتا ہوں۔اگرزیادہ مطلوب ہول اُو کتب احادیث خصوصًا سیجے ابہاری شریف کا مطالعہ کروکہ اس جیسی کتاب حقی ندہب کی تائید میں احادیث کی جامع آج تک ندد کیے گئی۔

عسف د الاخل عقل بھی جا ہتی ہے۔ کہ نماز شروع کرنے وقت کا نول تک ہاتھ اُٹھائے جا کیں کیونکہ نمازی نماز شروع کرتے وقت عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔اور دنیاوی جھڑوں سے بیزار و بے تعلق ہوتا ہے۔کھانا بینا بولنا إدھراُ دھرد بکھناسب کواپنے پرحرام کرلیتا ہے۔ گویا دنیا سے لکل کر عالم بالا کی سیر کرتا ہے۔ادراعرف میں جب کسی چیز ہے تو ہہ یا بیزاری کراتے ہیں تو کانوں پر ہاتھ رکھواتے ہیں۔کندھے نہیں بکڑواتے گویا نمازی

قول سے نماز شروع کرتا ہے۔ اور اپنے عمل سے کا نول پر ہاتھ رکھ کرونیا سے بیزار ہوتا ہے۔ ایسے موقعہ پر کندھے پکڑتا بالکل ہی خلاف عقل ہے۔ جے بجدے میں مسلمان زبان سے تورب تعالی کی عظمت و کبریائی کا قرار کرتا ہے اور سرزمین پرر کھ کراپنے بھڑ و نیاز کا اظہار ایسے بی شروع نماز کے وقت ایک جز کا اقر ارزبان سے ہودمری جز کا اظہار عمل سے۔

#### دوسري فصيل

#### اس مسئله پر اعتراض و جواب میں

غیرمقلدین کے پاس اس مسئلہ پردواعتراض ہیں جو ہرجگہ چیش کرتے ہیں۔

اعقواض المسلم و بخاری نے حضرت ابوجمید ساعدی سے ایک طویل حدیث نقل کی جس میں الفاظ میہ ہیں۔

إِذَا كُبُّرُ جَعَلَ يَدَيُّهِ حَدَاءَ مَنْكَبيُّهِ " حضرت صلی الله علیه وسلم تکبیر فرماتے تواہیے ہاتھ شریف کندھوں کے مقائل کرتے تھے۔ "

ا نہی مسلم و بخاری نے حضرت ابن عمر رضی الله عنها سے سیالفاظفل کیئے۔

اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ حَذُومَنَّكَبَيهِ

'' نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مہارک کندھوں کے مقابل کرتے تھے۔''

ميعديث بهت استادول عدمروي معلوم مواكدكندهول تك باتهدا فعاناسقت عاوركا تول تك باتهدا فعانا خلاف سقت . جواب باحادیث حفیوں کے بالکل خلاف نہیں کیونکہ کانوں سے انگوشے لگنے میں ہاتھ کندھوں تک ہوجادیں عے۔اور دونوں حدیثوں پڑمل

ہوجاوے گا۔لیکن کندھوں تک انگو مٹھے لگانے میں ان احادیث بڑعمل نہ ہوسکے گا۔جن میں کا نوں تک کا ذکر ہے۔خفی ندہب دونوں شم کی حدیثوں

ر عل كرائا ، وباني قد جب ايك قتم كي حديثين چهور وينا ، البداع في جامع بين -بلك جديث نمبر ١٨ بس اس كي نفر يح كزر رهي كر حضورا نور صلى الله عليه وسلم باتهو شريف ايسا الله است منفي كه باتهوتو كاندهون تك بوت منفه اوراتكو منف

منقول ہوتو قوی اورحسن بن جاتی ہے۔ کمزور شکے ال کرمظبوط رشی بن جاتے ہیں۔ تو کمزورا سناویں ال کرتین حدیث کوتوی کیسے نہ کریں گی۔ ویکھواسی کتاب کا مقدمہ چوتھے بیکدان احادیث پرامت کے علاء اولیاء صالحین نے عمل کیا ہے۔ امت کے عمل سے ضعیف حدیث تو کی ہوجاتی ہے۔ یا نچویں بیکداگر میاحادیث ضعیف بھی ہوں تب بھی امام اعظم ابوحلیفہ جیسی ہستی کا سے قبول کرنا ہی قوی ہنادے گا۔ کیونکہ عالم صالح کا قبول کر لیمثا ضعیف حدیث کوتوی کرویتا ہے۔ چیٹے بیرکہ پ کاان احادیث کوضعیف کبدویتا جرح ججبول ہے جو کسی طرح قابل قبول نہیں کیونکہ اس میں وجہضعف ندبتانی کی کہ کیوں ضعیف ہے۔ ساتویں ہے کہ اگر محدثین کو بیاحادیث ضعیف ہو کرملیں توامام ابوحنیف رضی اللہ عند براس کا انٹرنیس ہوسکتا کیوں کہ ان کے وقت میں ضعیف راوی اسنادوں میں شامل ہی نہیں ہوئے تھے۔ بعد کا ضعف پہلے والوں کومفزنییں و ہابیوں کے اس ماریز ناز اعتراض کے کلڑے اڑگئے۔ الحمدللّه رَب العالمين۔

اعتراض ؟ كانول كى بشتى احاديث آپ نيش كيس - وه سبضعف يس البذا قائل كمل نيس -جواب اس کے چند جواب ہیں۔ایک بیو ہائی غیر مقلدا پی عادت سے مجبور ہیں کدایے مخالف حدیثوں کو بلا دیرضعیف کہتے ہیں۔ووسرے ب

کہ ہم نے اس سلسلہ میں مسلم و بخاری کی احادیث بھی پیش کی ہیں۔ جن پرتمہارا پڑتھ ایمان ہے۔ تیسرے پیر کشعیف حدیث جب کی اسنادوں سے

جہاں کا ندھوں کا ذکر ہے وہاں ہاتھ ارشاد ہوا اور جہاں کا نول کا ذکر ہے وہاں انگوٹھا فرمایا گیا۔جس سےمعلوم ہوا کہ کا ندھوں تک ہاتھ ای طرح الصِّے منے كراكلو شفى كانوں تك بَحْقٌ جاتے تھے۔

کا نوں تک للبذا ندا جا دیث متعارض ہیں ندان دونوں حدیثوں کا جمع کرنامشکل صرف تمہاری مجھ میں پھیر ہے۔ سارے غیرمقلدوں کوعام اعلان ہے کہ کوئی مرفوع حدیث ایسی دکھاؤجس میں بیہ ہو کہ حضورصلی اللہ علیہ دسکم اپنے انگوشھے کا ندھوں تک اٹھاتے۔

# دوسرا باب

# ناف کے نیچے ہاتے باندما سنت ہے

غیرمقلدین وہائی نماز میں سینے پر یعنی ناف کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں اس لیئے ہم اس باب کی بھی دونصلیں کرتے ہیں۔ پہلی صل میں اپنے ولائل \_ووسرى فصل يس وبابيول كاعتراضات وجوابات\_

### يهلى فصل

نماز میں مردکوناف کے بینچے ہاتھ یا ندھناسقت ہے۔ سینے پر ہاتھ یا ندھناسقت کے خلاف ہے۔اس کے متعلق بہت می احادیث وارد ہیں ہم صرف چند مديشي پيش كرتے ہيں۔

حديث نمبر ١ عَنُ وَائِلِ ابْنِ حُجرٍ قَالَ رَايْتُ رَسوُلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَمُيَنَهُ عَلَىٰ شِمَالِهِ تَهُتَ الشُّرَّةِ رَوَاهُ إِبْنُ أَبِى شَيْبَةَ بِمُسْنَدٍ صَحِيْحٍ وَرِجَالُه وَقَات"

" حضرت وائل بن جرے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی الله علیہ دسلم کودیکھا کہ آپ نے وابنا ہاتھ یا نیس ہاتھ پررکھا ناف کے ينچ په حديث ابن الي شيبر في اساد سلقل كي -اس كسب راوى الله بين-"

حديث نمير ٢ ابن شامين في حضرت على رضى الله عند سروايت كى ـ

قَالَ ثَلْتُ" مِنُ أَخُلَاقِ النَّبُوَّةِ تَعْجِيُلُ الْإِفْطَارِ وَتَاجِيْرُ السُّحُوْرِ وَوَضْعُ الْكُفّ عَلَى الْكُفّ تَحْتَ السُّرَّةِ

" تقن چیزیں نبوت کی عادات ہے ہیں۔افطار میں جلدی کرنا، بحری در کرنا، نماز میں داہنا ہاتھ ہائیں ہاتھ پرناف کے نیچ دکھنا۔"

حديث فهبو ١٠ الوداؤدشريف نسخابن اعرابي من حصرت الوداكل رضى الله عند يدوايت ب-

قَالَ أَبُو وَاتِلِ أَخُذَا الْكُفِّ عَلَى الْكُفِّ فِي الصَّلوةِ تَحُتَ السُّرَّةِ

"ابووائل رضى الله عنه بروايت بكرنماز مين ناف ك ينج باته يرباته ركعنا جاسيء

حدیث مصبو ، ۵ ، ۵ دارقطنی اورعبدالله این احمه نے حضرت علی رضی الله عندے روایت کی۔

إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلواةِ وَضُعُ الكُفِّ وَ فِي رِوَايَةٍ وَضُعُ الْيَمِيْنِ عَلَى الشَّمَالِ تَحْتَ السُّرَةِ

" نمازيس باتھ پر باتھ ر کھنا اورايك روايت يس بوا بناباتھ بائيس پرر كھنا ناف كے فيچ سفت ب-"

حدیث فصیر ۹،۶ ابودا و دُسخدا بن اعرانی ،احمد، دار قطنی اور بیمق نے حصرت علی رضی الله عند سے روایت کی۔

إِنَّهُ ۚ قَالَ السُّنَّةُ وَضَعُ الْكُفِّ عَلَىٰ الكَّفِّ تَحُتَ السُّرَّةِ

"ناف كے فيچ باتھ پر ہاتھ ركھناست ہے۔"

حديث نمير ١٠ رزين فحضرت الى جيف رضى الله عنه سروايت كا

إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلُواةِ وَضُعُ الكُفِّ وَ فِي رِوَايَةٍ وَضُعُ الْيَمِيْنِ عَلَى الشَّمَالِ تَحْتَ السُّرَةِ

" نماز میں ہاتھ با ندھناسنت ہے۔ادر دنوں ہاتھ ناف کے نیچے رکھے۔"

حديث نمير ١١ الم محد كاب الاة الرشريف يس ابرا يم فنى سروايت ك

آنَّه ' كَانَ يَضَعُ يَدَه ' الْيُمُنيٰ عَلىٰ عَدِهِ الْيُسُرِيٰ تَحْتَ السُّرَّةِ

"آپ اپنادا مناباتھ بائيس باتھ پرناف كے نيچر كھتے تھے"

حديث نمير ١٦ ابن الي شيد فصرت ابراجيم في سروايت كيد

قَالَ يَضَعُ يَمِينَهُ عَلَىٰ شِمَالِهِ تَحْتَ السُّرَّةِ

"آپ نے فرمایا کدا پناوا جنا ہاتھ یا نیس ہاتھ پرناف کے نیچے رکھے۔"

حديث نميو ١٣ الناتزم في صفرت أس رضى الله عند ساروايت كار

الله و قَالَ مِنْ أَخُلاقِ النَّبُوَّةِ وَضَعُ الْيَمِيْمِ عَلَىٰ الشِّمَالِ تَحُتَّ السُّرَّةِ " آپ نے فرمایا دا ہنا ہاتھ باکیں ہاتھ پر ناف کے شچے رکھنا نبوت کے اخلاق میں ہے ہے۔"

حديث معبو ١٤ ابوبكرابن الي شير في ابن حتان سدروايت كي-

قَالَ سَمِعُت أَبَا مُجُلَزٍ وَسَأَلتُه ' قُلْتُه ' كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَضَعُ باطِنَ كَفَّهٖ يَمُينَهُ عَلى ظَاهِرِ كَفّ شِمَالِهِ وَ يَجْعَلُهُمَا اَسْفَلَ مِنَ السُّرِةِ استَادُه جَيَّد" وَرُواتُه عُلُّهُم ثِقَات"

" میں نے ابوکیلوے یو چھا کہ نماز میں ہاتھ کیے دھے آپ نے فرمایا کہ اسے واسنے ہاتھ کی فضیلی یا تیں ہاتھ کی پشت پرر کھے ناف کے بیچاس کی اسناد بهت قوی ہے اور سارے راوی تقدین ۔''

اس كے متعلق اور بہت حدیثیں پیش كی سكتی ہیں مرف چودہ پر قناعت كرتا ہوں ۔اس كی شختین و كيد سيح اليها رى اور فتح القدير يس ۔

<u>عسق کی چاہتی ہے کہ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ رکھے۔ کیونکہ غلام آقا کے سامنے ایسے ہی گھڑے ہوتے ہیں۔ نماز میں چونکہ بندہ رب کی</u> بارگاہ میں حاضری دیتا ہے ۔لبذا ادب سے کھڑا ہونا چاہیئے۔غیرمقلد جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو پیتنہیں لگنا کے معجد میں کھڑے ہیں یا

اکھاڑے میں۔ نیاز مندی کے لئے کھڑے میں یا کشتی اڑنے خم ٹھونک کر۔

اللہ کے بندوجب رکوع میں ادب کا اظہار مجدہ میں ادب التحیات میں ادب اور نیاز مندی کا لحاظ ہے تو قیام میں اکر کرخم شو تک کر ہے ادبی سے بہلوانوں کی طرح کیوں کھڑے ہو یہاں بھی ناف کے بیچے ہاتھ باندھ کرغلاموں کی طرح کھڑے ہو۔اللہ تعالی مجھ نصیب کرے غیر مقلدوں کے پاس ایک مرفوع سی حدیث مسلم بخاری کی تیں۔ جس میں مردوں کو سینے پر ہاتھ رکھنے کا تھم دیا گیا ہو۔

#### دوسرى فصبل

اس پر اعتراضات و جوابات میں

اعتواض معبو ۱ ابوداؤدشريف يس ابن جريضي في اين والديدوايت كي

قَالَ رَايَتُ عَلِيًّا يُمُسِكُ شِمَالُه ' بِيَمِيْنِهِ عَلَىٰ الرَّسُعَ فَوُقَ السُّرَّةِ " میں نے حضرت علی سرتھنے کود مکھا کہ آپ نے بایاں ہاتھ داہتے ہاتھ سے کلائی پر پکڑا ناف کے اوپ "

جواب اس کے چند جواب ہیں ایک بیک آپ نے ابودا ووٹریف کی بیعد بیٹ پوری نہیں تھی۔اس کے بعد معمل بیہے۔ (نخواہن اعرابی)

قَىالَ ٱبُـوَدَاوُّوُدَ رَوَى عَنُهُ سَعِيُدُ ابْنُ جُبَيْرِ السُّرَّةِ وَقَالَ ٱبُوْجَلادٍ تَحْتَ السُّرَّةِ وَرُوِى عَنُ آبِي هُرَيُرَةً وَكَيْسَ بِالْقَوِيِّ "ابوداودنے قرمایا كرسعيدائن جيرے ناف كاويرى دوايت بابوجلادنے ناف كے شيچى دوايت كى ابوجريه سے

مجى بى روايت بى كرية كية وى نيس-

خسوت خسرودي: زيرناف باناف كاوپر باتھ بائدھنے كى احاديث مروجه ايودا ؤو كے شخول بيل نيس اين اعرابي والے ايودا ؤد كے شخول بيس موجود ہیں۔جبیہا کہ عاشیہ ابود اود میں اس کی تضریح ہے اس نسخے سے فتح القدیما ورسیح البہاری نے روایت کیس۔

مبرحال آپ کی پیش کردہ ابودا و دکی حدیث میں تعارض واقع ہوگیا۔اوران تمام متعارضہ روانیوں کوخودابودا وَ دیے ضعیف فرمایا تعجب ہے کہ آپ ابو

واؤد کی ضعیف صدیث سے دلیل پکڑتے ہیں۔ووسرے یہ کہ جب صدیث میں تعارض ہوتو قیاس سے ترجیح ہوتی ہے۔ قیاس چاہتاہے کہ زمیناف

والى احاديث قائل عمل مول \_ كيونك مجده \_ ركوع \_ التحيات كي نشست سب مين ادب لمحوظ عبات كه قيام من بهي ادب بن كالحاظ رع \_ زمر ناف ہاتھ بائدھنااوب ہے سینے پر ہاتھ رکھنا ہے او بی کو یا کسی کوشنی کی وغوت و بناہے۔ رب کوز ورنہ دکھا وَ وہاں زاری کرو۔

اعتواض ممبو ؟ آپ كى پيش كرده احاديث ضعف بين اورضعف سے وليل پكرنا غلط ب

جواب ضعف ضعف ک رف لگانا آپ بزرگول کی پرانی عادت ہے۔اس کے ساتھ جواب ہم باب اول کی دوسری فصل میں دے سے

ہیں۔ کہ جوروایت چنداسنادوں سے مردی ہوجاوے وہ ضعیف نہیں رہتی ۔ہم نے دی اسنادیں پیش کی ہیں۔ نیز انت کے مل سے ضعیف حدیث توی ہوجاتی ہے۔ نیز امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ جیے جلیل القدرامام کے قبول فرمالینے سے ان کا ضعف جاتار ہا۔ نیز ان میں اگر ضعف ہے تو

المام اعظم رضى الله عندك بعد بيدا بوابعد كاضعف المام اعظم كومضر كيول بوكار وغيره

المطیقة جم نے چورمضان المبارک دوشنہ کو حافظ الی بخش صاحب سکنہ جمال پور گجرات کوفخر الل حدیث مولانا حافظ عنایت الله صاحب مقیم سمجرات کی خدمت عربضد دے کر بھیجا۔ جس بیں اُن سے درخواست کی کہ براہ عبریانی سینے پر ہاتھ باندھنے کی احادیث مع حوالہ تحریز واکر ارسال فرمائے۔ ہمارا خیال تھا کہ چونکہ حافظ مولانا عنایت اللہ صاحب الل حدیث کے چوٹی کے مایہ نازعالم ہیں وہ ضرور مسلم و بخاری یا صحاح سنہ سے فرمائے۔ ہمارا خیال تھا کہ چونکہ حافظ مولانا عنایت اللہ صاحب الل حدیث کے چوٹی کے مایہ نازعالم ہیں وہ ضرور مسلم و بخاری یا صحاح سنہ سنہ اس کے متعلق بے شاراحادیث تقل فرما کر بھیجیں گے۔ جو آج تک ہم نے دیکھی بھی نہ ہول گی۔ محرمولانا موصوف کی طرف سے جو جواب آیا وہ سینئے اور سردھنئے ۔ ایک ایک اُن کے سام کا کھی ہم ہے جو جواب آیا وہ سینئے کا دور سردھنئے ۔ ایک ایک اُن کے دیرایک سطرکھی تھی۔ جس میں بی تھا۔

اور روعيَّ - آيك الله ي دِراكِ سلاكُمي تلى - جس مِن يرقار بعرع الدرام صه ١١٠ عَن وَالِسِلِ ابْس حُجُو الله وَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَوَضَعَ يَدَهُ

#### بلوع الدام صه المستحق واليل المن حجود الْيُمْني عَلَىٰ يَدِهِ الْيُسُراى عَلَىٰ صَدُرِهِ " ذَكَ الله مَن الله الله من الله الله من الله من الله من الله

السبطنی طلعی یدهِ الیسسری علمی صادرِ م "واکل این ججرے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چیچے نماز پڑھی۔ پس آپ نے ابنا وابنا ہاتھ یا کیں ہاتھ پراپنے سینے پردکھا۔"

اورمولانا موصوف نے زبانی بیارشادکہا بھیجا کتفییر قادری اردویش بھی لکھا ہے کہ فَصَلِّ لِوَبْکَ وَ انْسَحَوَّ کے معنی بدیں کہ ''آپاپٹے رب کے لیے نماز پڑھیں اورنح لیمنی سینے پرنمازیس ہاتھ رکھیں۔'' بیہ جواب و کیے کراورس کر جاری چرت کی انتہا نہ رہی ہمیں صرف بیافسوں ہے کہ بیا کا برہم سے ہرمسکلہ بٹن مسلم بخاری کی حدیث کا مطالبہ فرماتے

ہیں اور صحاح ستہ سے باہر نہیں لکلنے دیتے اور جب اپنی باری آتی ہے توالی روایت پر قناعت فرماتے ہیں جس کا سرتا پاؤں نا کوئی اس کی سندند کسی منتقد کتاب کا حوالہ حافظ پخش نے جمیں بتایا کہ بلوغ المرام کوئی تمیں جالیس ورق کا رسالہ ہے۔جس میں سے بیرحدیث مولوی صاحب نے نقل فرمادی۔اگر کسی مسئلہ پرہم ایسے رسالہ سے کوئی حدیث نقل کرتے تو قیامت آجاتی بخاری مسلم کا مطالبہ ہوتا۔

قرمادی۔ اگراسی مسئلہ پرہم ایسے دسمالہ سے کوئی حدیث علی کرتے تو قیامت آجائی بخاری مسلم کا مطالبہ ہوتا۔ اقال تو پہذائیں کہ بیرحدیث موضوع ہے۔ ضعیف ہے یاکیسی ہے۔ اگر مان لوکہ حدیث سے ہے تو حدیث میں بھی ذکر نہیں کہ حضورصلی اللہ علیہ دسم نے نماز میں سینے پر ہاتھ دکھا بلکہ فوضع کی ات عاطفہ تعقبیہ سے طاہر امعلوم ہوتا ہے کہ نمازے بعد کسی حاجت سے سینے مبارک پر ہاتھ دکھے۔

ربِ قرما تا ہے۔ فَاِفَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُ وُ ا ''جبِتم کھانا کھاؤ تو چلے جاؤ۔'' اس کا مطلب بیزیس کہ کھانے کے دوران میں روٹی ہاتھ میں لئے چلے جاؤ۔اس صورت میں بیرحدیث جاری چیش کردہ احادیث کے خلاف شہ

ہوگی۔ پھراس حدیث بین اس کاطریقہ ندکورنہ ہوا کہ آیا عورتوں کی طرح سینہ پر ہاتھ رکھے یا پہلوانوں کی طرح لبندا حدیث جمل ہے۔ قامل عمل نہیں آیت کر بہد کے معلق صرف میرگذارش ہے کہ و اگے سے سے اچھوتے معنی نہ کسی مرفوع سچے، حدیث میں آئے نہ جمہور مضرین نے بیان فرمائے۔ سب میری معنی کرتے ہیں کہ رب تعالی کیل نے نماز پڑھواور قربانی کرواور حوالہ کیسی بڑی معتبر تقدیر کا دیا۔ تفییر قادری اردوجل جلالڈا گر عفر ممال مان اور قرایل جدیدہ جھندان کے دواست کے اس سے نماز پڑھواور قربانی کرواور حوالہ کیسی بڑی معتبر تقدیر کا دیا۔ تفییر قادری اردوجل جلالڈا گر

بفرض محال مان لو۔ تو اہل صدیث حضرات کو چاہئے کہ اب ہے نماز میں بجائے سینے کے گلے پر ہاتھ دکھا کریں کیونکہ تو گلے کے آخری حصے کو کہتے ایں۔ جو سینے ہے متصل اوپر کی جانب ہے قربانی کو تو اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں ذرخ کے وقت جالور کا گلاچیرا جاتا ہے۔ نہ کہ سینہ۔الہذااب ان ہزرگوں کو ترتی کر کے سینے ہے اوپر گلا پکڑنا چاہیے۔

ہم حال ہم کومولانہ موصوف کے جواب پر سخت افسوس ہوا۔اور ہم اس نتیجہ پر پہنچ کدان بزرگوں کے پاس سینے پر ہاتھ رکھنے کی کوئی حدیث مسلم، بخاری باصحاح سند کی موجود نہیں ان بچاروں کوصحاح سنند کی حدیث میچھ کیا لمتی ۔اس کے بارے میں امام ترند کی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف یہ فرمایا۔

وَ اَرِسَى بَعْضُهُمُ اَنَّ يَضِعَهُمَا فَوُتَ السُّرَّةِ وَرَاى بعُضُهُمَا تحت السُّرَّةِ وَكُلُّ ذَالِكَ وَاسِع" عِنْدَهُمُ "ابعض علاء كل دائے يہے كہ ہاتھ ناف كا وپرد كے بعض كل دائے يہے كہ ناف شچے د كھان ش سے ہرا يک جائز ہاں كنز د يک۔" اگرامام ترندى دحمة الشعليكوسينے پر ہاتھ باندھنے كى كوئى عديث كمتى توضرور لقل فرماتے صرف علاءكى دائے كا ذكر نفرماتے۔

# تيسراباب

# نمازمیں بسم الله آسسته پڑھنا

سقت بہے کہ نمازی سورہ فاتحے کاول بسسم اللّٰہ شریف آستہ پڑھے۔ المحصد اللّٰہ سے قر اُۃ شروع کرے گر غیر مقلدو ہائی بسسم اللّٰہ بھی او جُی آ واز سے پڑھتے ہیں۔ جو ہالکل خلاف سنت ہے۔ بسسم اللّٰہ آستہ پڑھنے کے متعلق بہت احادیث شریفہ ہیں جن میں سے یہاں چند پیش کی جاتی ہیں۔ رب تعالی قبول فرمائے۔

حديث نميو ١ فا ١ مسلم و بخارى وامام احد في معزت انس مدروايت كي-

قَالَ صَلَيْتُ حَلَفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَلُفَ اِبِيٌ بِكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمُ اَسْمَعُ اَحَدًا مِنْهُمُ يَقُرَأُ بِسِمِ اللهِ الرِّحِمْنِ الرحيُم

''میں نے نبی کریم ﷺ اور ابو بکر صدایق عمر فاروق عثان غنی رضی الله عنهم کے چیچے نمازیں پڑھیں ان میں سے کسی کو نہ سنا کہ بسسم اللّٰه الرّ مُحصّٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھتے ہوں۔''

حديث ممبر ع مسلم شريف في حضرت الس سدوايت كا-

وَعَنُ اَنْسِ اَنَّ النَّبِي صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَا بكرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَفْتَعِجيوُنَ الصّلواةَ بِالْحَمَّدُلِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن

" ويك أي سلى الله عليه وسلم اورحضرت الوبكر وعمرضى الله عنه الحمد للله رب العالمين عقر أقاشروع فرمات عقر"

حديث معبو ٥ ٧٤ نسائي-ابن حبان - طحادي شريف نے حضرت انس رضي الله عندسے روايت كى-

قَالَ صَلَيْتُ خَلَفَ النَّبِيَ صَلِّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبَىُ بِكُرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمُ اَسُمَعُ اَحُدًا مِنْهُمُ يَجُهَرُ بِبِسُمِ اللَّهِ الرِّحِمْنِ الرحيُم

''میں نے نبی ﷺ ابو بکرو عمرو حمان کے پیچھے نمازیں پڑھیں۔ان حصرات میں سے کی کو بسم الله او کچی آوازے پڑھتے ندسنا۔رض الله منهم'' حدیث ضعید ۸ قا ۱۱ طبرانی نے بھم کبیر میں ابولیم نے علیہ میں ابن خزیمہ اور طحادی نے حضرت انس سے روایت کی۔

أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَا بكرٍ وَّعُمَرَ وَعُثُمَانَ كَانُوا يَسْتَفتحونَ الْقِرَاءَ قَ بِالْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن

" بيتك نبي عظية اورابو بكروتم وعثان رضى الله عنهم بيسم الله الرّحمان الوحيم آسته برها كرتے تھے"

حدیث نمبر ۱۵ سلم شریف نے معرت انس اتانا لک رضی الشعنہ سے دوایت کی۔ اَنَّ النَّبِیِّ صَلَّم اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَاَبَا بکرٍ وَّعُمَرَ وَعُثْمَانَ کَانُوا یَسْتَفتحونَ الْقِرَاءَ ةَ بِالْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ

الْعَالَمِيْنَ لَا يَذُكُرُونَ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ فِي أَوَّلَ القِرَّاءَةَ وَلاَ فِي اخِرِهَا "يقيًا ني سلى الشعليد كلم اورا بويروعروعمّان رضى الشّعنم الحمد لله عقراة شروع فرمات تنص"

سيني بي المدمنية م دورا و روسرو مان و ماند م المن معدد من الله عند سروايت كرد

عَنْ إِبْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّهُ ۚ كَانَ يُخْفِي بِسُمِ اللَّهِ الرِّحمٰنِ الرحيَّمِ وَالْإِسْتِعَاذَةَ وَرَبَّنَالُكَ الْحَمْدُ

"عبدالله ابن مسعود الحمدلله اور اعو ذبالله اور رُبُّنَا لك الحمد آست برها كرتے تھے"

حدیث معبو ۱۷ امام محد نے کتاب الآثار میں مطرت ابرائیم مختی سےدوایت کی۔

قَالَ اَرْبَع" يَخْفِيهُنَّ الْإِمَامُ بِسُمِ اللَّه الرَّحمٰن الرحيُم وَسُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ وَاتَعَوَّذُ وَ اَمِيْن "آپ نِفرايا كمهاريزون والام آستدير هـ بِشم الله \_ سبحانك اللهم \_ اعوذ بالله اور آشن-" حديث نصب ١٨ قا ١٩ مسلم ابودا ودر ريف في حضرت عاكثر صديق رضى الله عنها ي دوايت كي-

# قَىالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَسْتَفِيحُ الصَّلُواةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرُانَةِ بِالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبّ

"فرماتى ين كري سلى الله عليه وسلم نماز تحبير عشروع فرمات تصداور قرأة المحمد لله عد"

حديث نميو ٢٠ عبدالرزاق فالوفاخة عروايت كي

أنَّ عَلِيًّا كَانَ لاَ يَجُهَرُ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرحيْمِ وَكَانَ يَجْهَرُ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن حضرت على مرتضى بيسم الله او تحي آواز عندر عق شي المحمد لله او تحي آواز عرز عق ته."

اس کے متعلق اور بہت ی احادیث پیش کی جاسکتی ہیں ۔ گرہم یہاں صرف ہیں حدیثوں پر کفایت کرتے ہیں۔ اگر شوق ہوتو طحاوی اور پیج البہاری

شريف كامطالعة فرماوي \_

عقل مجمي حابتي بكرينسم الله بلندآ وازت نه يرهي جاوے - كيونكه سورتوں كاول بيس جو بينسم الله لكهي بوئي بوءان سورتوں كاجز نہیں۔فقط سورتوں میں فصل کرنے کے لیئے کھی گئی۔اور حدیث شریف میں ارشاد ہوا کہ جواجھا کام سے بیسنیم الله شروع نہ ہووہ ناقص ہے توجیسے برکت کیلے تمازی قراَة سے پہلے اعْدوْد بِالله پڑھتے ہیں۔ مگرا ہت کیونک عود سورة کا جزئیں۔ ایسے بی برکت کے لیے بنسے الله پڑھے۔ مگر آ استه كونك ريمى برسورة كاجز نهيل والممل شريف من سورة بنسج الله الوَّحْمان الرَّحِيْج جزب امام وبال بلندآ وازس يزعتاب کیونکدوہاں کی آیت ہے۔غرضیکدامام صرف قرآن کریم کوآوازے پڑھے جوبسم الله سورة کےاول میں ہے۔وہ سورہ کا جزنبیں البقرا آہت، پڑھنی چ<u>اہئے</u>۔

# دوصرى فصبل

الْعَالَمِيْن

#### اس پر اعتراضات و جوابات اعتواض ۱ چینکہ بسنے اللّٰہِ الوّْحَمٰنِ الوَّحِیْع برمورۃ کا جزے۔اگر جزنہ ہوتی۔ تو قرآن پی کھی نہ جاتی ۔قرآن کریم پی صرف آیات

قرآن کھی گئیں۔غیرقرآن ندکھا گیا۔لہذا جیسےاورآ بیتی بلندآ وازے پڑھی جاتی ہیں۔ویسے بی پیٹے الملب بھی او نجی آ وازے پڑھنی چاہئے۔ جواب اس اعتراض کے چند جواب ہیں۔ایک یہ کہ بیٹے السلید ہرسورہ کا جزوجیں۔ کیونکہ ہرسورہ کے ساتھ نازل نہیں ہوئی۔ چنانچیشروع

بخاری شریف باب کیف کان بدالوی میں سب سے پہلی وجی کے متعلق روایت کی ہے۔ کہ جبر آب امین نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا اقواء يرهوص وعليه السلام فرمايا مسااف بقارى مي يرصف والأبيس كارعرض كيااقواء حضور عليه السلام في كاروه بى جواب ويا-آخريس

عرض كيا- إقْسوأ بساسم وَبَّكَ السلوى خَلَقُ النع غرضيك يبلى وى بيب-جس بين كاذكر يس معلوم بواكر موراق ساول بين بيسم الله شريف نازل نيس موتى دوسر بدكماكر بيشم الله برسورة كاجز وموتى تؤسورة كاو يطليحد وكرك لمبحروف عناكس

جاتی بلد جیسے اورآ بیتن ملی جونی کسی گئی ہیں۔ایسے الله متمام آیوں کے ساتھ کسی جاتی۔و کیھوسورة تمل شریف میں بیسم الله سورة كا جزے تو وہاں علیحد والتمیازی فکل میں ناکھی گئی بلکہ جمام آیات کے ساتھ تحریر ہوئی معلوم ہوا کہ سورتوں کے اول میں بیسیم اللّٰهِ کا متیازی فکل

میں علیحد ہ لکھنا فاصلہ کے لئے ہے۔ اعتسواه 1 طحاوى شريف مين حضرت الموثين ام سلمدرض الله تعالى عنها سے روايت كى نبي سلى الله عليه وسلم مير سے گھر ميس نماز يرھتے تھے ۔ تو

رُّ مِنْ شِي مِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ الحمدلِلَهِ .. معلوم جواكر حضور عليه السلام تمازيس بيسم الله آواز يرش تق تقدور ندأم سلمدكيين ليتس-

جواب ال حديث من آواز كاذكرتين مرف ينسم الله يزعة كاذكرب بهم بحى كتية بين كربنسم الله يزهد مكرة بستريز عفا بريد

بی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر آ ہستہ ہی پڑھتے تھے۔ بینماز جوحضورا مسلمہ کے گھریڑھتے تھے۔فرض نماز نہتھی ۔فل تھی ۔فرض تو مسجد میں جماعت سے پڑھتے تھے۔نقل میں قرأة قرآن آہتہ ہوتی ہے۔البذا یہاں بسیم الله بھی آہتہ تھی۔اوراَ حَمَدُ بِللهِ بھی آہتہ۔ام سلماس موقعہ پر

حضور کے قریب ہوتی تھیں۔ای لیے حضور کی آ ہتمہ آ وازشر بیف من کیتی تھیں آ ہتہ قر اُ قامیں بھی اتنی آ واز چاہیئے کہ برا بروالا من لے ورنہ ووقر اُ قانبہ جو کی تظر ہوگا البذااس حدیث سے آپ کا مد گی ثابت نہیں۔

اعتواض ۳ رَزْی شریف ش عبدالله این عمیاس رضی الله عند سے دوایت ہے۔ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَفْتَح صَلُوتَه ۚ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ووحضور صلى الله عليه وسلم اللي المراب من الله المراج من الراجيم عد شروع فرمات عقد" جواب اس كود جواب إن ايك بيكرافسوس بآب في ترفدى كابيد مقام آكيندو يكما فرماتي إلى

من احدیث لیس اسناده بذاک "بالی صدیث ب اسی استاو که مین بن ...

افسوں ہے کہ جاری بیش کردہ عدیثول کو بلاوچ ضعیف کر کے روکرتے ہوا درخودالی عدیث پیش کردہے ہو۔جس کا مرانہ پیتہ دومرے بیرکہ اگراس حديث كويج ان بحى اوتو بحى اس من بسنسم الله بلندآ واز بي يوصف كاذكرنيس صرف بيب كينماز بسنسم الله عشروع فرمات تقديم بحى

كتب إلى كديسه الله ودهى عابي - همآ استنسر عدك موسكاب كتبير تحريد يبليبسه الله ورعة مول كونك صاود فرماياند كرقراة -اعتواض ع طحادی شریف نے حضرت عبدالرطمن این ایزی سے دوایت ہے۔

صَلَيْتَ خَلُفَ عُمَرَفَجَهَر بِبِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَكَانَ يَجُهِرابِي بِبِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

" من فصرت عرض الله عند كي يحيف از رهى آب في بسم الله الرحمن الرَّجيم بلندآ وازت يرص تصمعوم مواكر معرت عر

رضى الله عنه بسنم الله بلندآ واز برجة تقد جواب اس کے چند جواب ہیں ایک بیکر حدیث تمام ان معجورا حادیث کے خلاف ہے جوہم پہلے فصل میں ذکر کر بی ہیں۔ جب میں بخاری

مسلم وغيره كى احاديث بير ين سے بهت قوت سے ثابت ہے كہ جى كريم صلى الله عليه وسلم اور حضرت خلفاء راشدين المنت حمد للله سے قرأة شروع كرتے تھے۔ بيئے الله آہت پڑھتے تھے۔البذار حدیث شاؤے اورا حادیث مشہورہ كے مقابل حدیث شاذ قابل ممل نہیں ہوتی۔ دوسرے ریك اس صدیث میں اس کی تصریح نیس کے حضرت عمرضی اللہ عند تماز کے اندرسب حان پڑھنے کے بعد المحمد سے پہلے بسم اللّه او کچی آواز سے

پڑھتے تھے اس کے معنی کی رہمی ہو تھتے ہیں کہ حضرت عمر دخی اللہ عند نماز ختم فر ما کر دعاءے پہلے برکت کے لئے بسسم السلّماء شریف پڑھتے تھے۔ مچردعا فرماتے تھے اس صورت میں میرحدیث ہماری چیش کردہ احادیث کے خلاف تہیں جہاں تک ہو سکے احادیث میں مطابقت کرنی چاہیے ۔

تيسرے يركم مورة سے پہلے بسم الله كااو في آواز سے باعثال ليے ہے كه بسم الله برسورت كاج باورسورة كاج جونا فطعى يقنى صديث ے ہوسکتا ہے نہ کہ حدیث واحد سے۔آپ کی چیش کردہ حدیث خبر واحد ہے جو بد ثابت کرنے کے لئے کافی نہیں افسوی بیہے کہ ہم آ ہت

بسنسم السلّب سے لئے بخاری وسلم کی روایات پیش کریں اورآپ اس کے مقابل طحاوی شریف کی آ ڑلیں۔ حالانکہ طحاوی شریف پرآپ کا اعتماد

## امام کے پیچھے مقتدی قرأت نه کرے

المام کے چھیے مقتذی کوقر آن شریف پڑھنا سخت منع ہے گمر غیر مقلد وہائی مقتدی پرسورہ فاتحہ پڑھنا فرض جانتے ہیں۔اس ممانعت پرقر آن کریم احادیث شریفہ۔اقوال صحابہ کیا عظی ولائل بے ثار ہیں البتراہم اس باب کی وقصلیں کرتے ہیں۔ پہلی فصل میں اس مما نعت کا ثبوت اور دوسری فصل مين اس پرسوالات مع جوابات رب تعالى قبول فرماو ،

### يهلى فصل

المام کے چیچے مقتذی کوقر آن کی تلاوت کرنامنع ہے۔ خاموش رہنا ضروری ہے دائل ملا خطر ہوں قر آن شریف فرما تاہے۔

### وَإِذَا قُرِئَ الْقُرُانُ فَاسْتَمِعُوالَه وَانْصِتُو الْعَلَّكُمُ تُرُحَمُونَ

"اورجب قرآن شريف برها جاوے تواسے كان لكاكر سنواور خاموش رجوتا كرم كيتے جاؤ۔"

خیال رے کہ شروع اسلام میں نماز میں دنیاوی بات چیت بھی جائز تھی اور مقتری قرائت بھی کرتے تھے۔بات چیز تو اس آیت ہے منسوخ ہوئی۔

وَقُوْ مُوْ اللَّلِهِ قَانِتِيْنَ "أوركر عبوالله كيلية اطاعت كرت بوع - (خامول)"

چنانچ مسلم نے باہتے میم الکلام فی الصلوة اور بخاری نے باب مانہی من الکلام فی الصلوة میں حضرت زید بن ارقم رضی الله عندے روایت کی۔

قَالَ كُنَّا دِتَنَكَلُمُ فِي الصَّلُواةُ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحَبَه وَهُوَ إِلَىٰ جَنْبِهِ فِي الصَّلُواةِ حَثَّى نَزَلَتُ و قُوْمُوَ الِلَّهِ

قَانِتِينَ فَأُمِرُنَا بِالسَّكُونِ وَنُهْيِنَا عَنِ الْكَلاَمِ (فطملم)

" بهم لوگ نماز میں باتیں کرلیا کرتے تھے ہرا یک اپنے ساتھی سے نمازی حالت میں تفتگو کر لیٹا تھا۔ یہاں تک کدیرآ بت اتری و فوصول فیہ الح يس بم كوظم ديا كيا خاموش ربيخ كااور كلام مضع فرماديا كيا-"

مچرنماز میں کلام تومنع ہو گیا۔ بمرحلاوت قرآن مفتدی کرتے رہے۔ جب بیآیت اتری نومنفتدی کوتلاوت بھی ممنوع ہوگئی۔

وَإِذَا اقُوعٌ الْقُرُانَ فَاستَمِعُو الله " "جبةر آن يرها جاد عقو غور عسواور جي ربو"

چنانچانسيرىدارك شريف يل اى آيت واذا افواكي نسيري ب-

## وَجَمُّهُورُ الصَّحَابَةِ عَلَى آنَّهُ فِي السنماع الْمُؤتِمُّ

" عام حابد کرام کافر مان میب که میآیت مقتدی کے قر اُق امام سننے کے متعلق ہے۔"

تغيرخازن بي اى آيت واذا اقوا كي تغير بي ايك روايت يقل فرمائي .

وَعَنُ إِبُن مَسْعُودٍ أَنَّهُ مَسِمِعَ نَاسًا يِفْرَءُ وْنَ مَعَ الإمَامِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ آمَا آنَّ لَكُمْ آنُ تَفْقَهُوا وَإِذَاتُرِيَّ الْقُرَّانُ '' حضرت ابن مسعود رضی الله عندنے بعض لوگوں کوامام کے ساتھ قرآن پڑھتے سنا۔ جب فارغ ہوئے تو فرمایا کہ کیاا بھی تک بیدونت نہ آیت کہ تم

ال آيت كومجھو واذا اقوا راغ " تور مقیاس تقیراین عباس شریف میس آیت کی تقیر میں ہے۔

# وَإِذَا قُرِيَّ الْقُرْآنُ فِي الصَّلُوةِ الْمَكْتُوبَةِ فَاسْتَمِعُو اللَّهُ وَلِي قِرْأَتِهِ وَانْصِتُوا لِقِرَّاءَ تِهِ

" جب فرض نماز میں پڑھا جائے تو اس کی قر اُت کو کان لگا کرسنوا ور قر آن پڑھے جاتے وقت خاموش رہو۔"

جاری اس حقیل سے معلوم ہوا کہ اڈل اسلام میں امام کے چھیے مقتری قر اُت کرتے تھے اس آیت مذکروہ کے نزول کے بعد امام کے چھیے قر اُق

منسوخ ہوگئی اب احادیث ملاحظہ ہوں۔

#### حديث نمبر ١:

مسلم شریف باب جود والتلاوة میں عطاء ابن بیارے مروی ہے۔

آنَّه ' سَأَلَ زَيُدَ ابْنَ ثَالِثٍ عَنِ الْقِرْاَء ةَ مَعَ الْإِمَامِ فِي شَيُّ

انہوں نے حضرت زیداین ثابت رض الشرعة صحابی سے امام مے ساتھ قرأة كرنے كے متعلق يو چھا تو آپ نے فرمايا كه امام كے ساتھ بالكل قرأة

حديث نمبر ٢:

ملم شریف باب التشهید می ہے۔

فَقَالَ لَهُ ابُوْبَكُرٍ فَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ هُوَ صَحِيْحٌ " يَعْنِي وَإِذَا قَرَأَة فَانْصِتُوا

الوبكرنے مسلمان سے يوچھا كدابو بريره كى حديث كيسى بتو آپ نے فرمايا كربلكل سيح يدينى بيحديث كرجب امام قر أت كريتو تم خاموش رہو

حديث نمبر ٣:

ترندى شريف نے حضرت جا بروضي الله عندے دوايت كي۔

مَنُ صَلَّى رَكْعَةَ لَمُ يَقُرَاءُ فِيُهَا بِأُمَّ الْقُورَانِ فَلَمُ يُصَلِّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الإمَامِ هَلَا حَدِيث" حَسَن" صُحِيْح"

"جوكوئى نمازيز هاس مين موره فاتحدند يزهاس نے نمازى نديزهي كريدكدام كے يجھے ہو۔ (يعن جب نديزه) بيصديث حسن سجح ہے۔"

حديث نمبر ٤:

نسائي شريف جي حضرت الي جرميه وضي الشعند سے روايت كى \_

قَالَ رَسُولُ \* اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّمَا جُعِلُ الْإِمَامُ لِيُؤتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبْرُوا وَإِذَا قَرَاءَ

فانصوا

" حضور عظ فرمایا کدامام اس لیئے مقرر کیا گیا ہے کداس کی پیروی کی جائے توجب وہ تعبیر کھی توتم بھی تعبیر کہواور جب وہ قر اُت کرے توتم خاموش رہو۔"

ہم حدیث نمبرا میں مسلم شریف کے حوالہ سے بیان کر بچے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کی بیرحدیث مجے ہے۔

حديث نمبر ٥:

طحاوی شریف نے حضرت جا بررضی الله عندے روایت کی۔

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ مَنُ كَان لَهُ ۚ إِمَامٌ ۖ فَقْرَاء قُ ٱلْإِمَامِ لَه ۚ قِرَائة ۖ

'' جس کا کوئی امام ہوتو امام کی تلاوت اس کی تلاوت ہے۔''

حديث نمبر ٦ تا ١٠:

المام محد نے مؤطا شریف میں امام ایو حفیظ عن موسے این انی عائش عن عبداللدا بن شدادعن جابراین عبداللہ سے روایت کی ہے۔

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ مَنُ كَان لَه' إِمَامِ° فَقرَاء ةُ الْإِمَامِ لَه' قِرَائة° قَالَ مُحَمَّدُ ابُنُ مَنِيْعِ

وَإِبِنُ الْهُمَامِ هَلَا الْإِسْنَادُ صَحِيْحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْن " حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جس کا امام ہوتو امام کی تلاوت اُس کی تلاوت ہے محداین منبع اورامام ابن ہمام نے فرمایا کہ میداستاد سمجھ ہے اور

مسلم بخاری کی شرط پرہے۔"

میرحدیث امام احمد اس ماجد و اقطنی بیمی نے بھی روایت کی۔ (می الباری)

حديث نمبر 11:

طحاوی شریف میں حضرت انس رضی الله عندے روایت کی۔

قَالَ صَلَّى رسُولُ الله صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ثُمَّ اقْبَلَ بِوَجُهِم فَقَالَ اتَقُرَءُ وُنَ الإمَام يَقُرَاء وَسَكَّتوا

فَسَاءَ لَهُمُ ثلثًا فَقَالُوا إِنَّا لَنَفْعَلُ قَالَ فَلاَ تَفْعَلُوا

" حضرت انس فرماتے ہیں کدایک بارحضور نے نماز پڑھائی پھرصحابہ پرمتوجہ ہوئے۔اور فرمایا کہ کیاامام کی قراؤۃ کی حالت میں تم تلاوت کرتے ہو۔ صحابه خاموش رہے حضور نے تین باریہ موال فرمایا تو صحاب نے عرض کیا ہاں فرمایا آئندہ ایسانہ کرنا۔

حديث نمبر ١٢:

طحاوی شریف می حضرت علی رضی الله عند سے روایت کی۔

مَنْ قَرَاءَ خَلَفَ اللاِمَامِ فَكَيْسَ عَلَىٰ فِطُوفَةٍ "جوامام ك يَحِيتااوت كرروه رين فطرت رئيس"

حديث نمبر ١٣:

وارتطنی شریف نے حصرت علی رضی اللہ عندے روایت کی۔

آنَّه ' قَالَ قَالَ رَجُل ' للنَّبِي صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ٱقْرَأَه خَلُفَ ٱلإِمَامِ ٱوُ ٱنْصَتُ قَالَ بَلُ ٱنصِتْ فَإِنَّه ' يڭفيك

''ایک فخص نے حضورعلیہ السلام سے سوال کیا کہ میں امام کے چیچے تلاوت کروں یا خاموش رہوں فرمایا خاموش رہو۔امام تیرے لیئے کافی ہے۔

حديث نمبر ١٤:

والقطني شريف في حصرت صعير صنى الشُّرعند سے روايت كى \_ إِنَّ النَّبِيِّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّم قَالَ لآقِرَأَةَ حَلْفَ الْإِمَامِ \* مَضورعليا للام فضربا يكام كيجيج جائزنيل.

حديث نمبر 10:

بیمی نے قرائة کی بحث میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی۔

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ كُلُّ صَلْو قٍ يُقرَاءُ فِينَهَا بِأُمَّ الْكِتَابِ فَهِيَ مِدَاجٍ " إِلَّا صَلواةَ خَلْفَ الْإِمَامِ "انہوں نے حضورعلیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا جس نماز بیل سورة فاتحہ نہ پڑھی جاوے وہ ناقص ہے سواءاوی نماز کے جوامام کے

حديث نهبر ١٦ تا ١٧:

امام محد في مؤطا بي عبد الرزاق في مصنف بين حضرت عمرضى الله عند سے روايت كى -

قَالَيْتَ فِي فَمِ الَّذِي يَقُواءُ خَلُفَ الأَمَامِ حَجَو" "جوامام كه پیچیة الاوت كرے کاش اس كے مدیس پیخر ہو۔"

#### حديث نمبر ١٨ تا٤٢:

الهام طحاوی نے حضرت عبداللہ این مسعود زیداین ثابت عبداللہ این عمر عبداللہ این عباس ۔ جابراین عبداللہ حضرت علقمہ حضرت علی مرتضی ۔حضرت عمر وغیرہ ہم صحابہ کرام سے کھمل اسنادوں ہے روایات پیش کیس کہ ہیتمام حضرات امام کے پیچھے قر اُت کے سخت خلات تھان میں سے کوئی صاحب

قرماتے ہیں اس کے مندمیں پھر ہوکوئی قرماتے ہیں ہوفطرت کے خلاف ہے اگر ہم کواس رسالہ کے بڑھ جانے کا اندیشہنہ ہوتا تو وہ تمام روایات

یمیاں نقل کرتے ان کےعلاوہ قر اُہ خلف الا مام کےخلاف بہت زیادہ احادیث ہیں جن میں ہے ہم نے صرف ۲۳ پر کفایت کی اگر کسی کوآن کے مطالعہ کا شوق ہوتو طحادی شریف موطا امام محمد سیج اہمیاری - ہمارا حاشید بخاری تعیم البہا ری وغیرہ کتب کا مطالعہ کرے۔

عقل بھی چاہتی ہے کہ مقتری امام کے چھے تلاوت ندکرے چندوجوہ سے۔

ا) نمازے جیسے سورة فاتحہ پڑھناضروری ہے۔ایسے بی سورة ملانی بھی ضروری ہے مسلم شریف میں ہے۔

لا صَلواة لِمَن لَّمْ يَقُرَاءُ بِأُماَّ الْقُرُان فَصَاعِدًا "اس كى تمازيس بوتى جوسورة فاتحاور يهاورنديز هے" غیرمقلدین بھی مانے ہیں کہ مقتری امام کے چھے سورة نہ پڑھے تو چاہیے کہ سورة فاتح بھی نہ پڑھے کہ جیسے سورة میں امام کی قرائت کافی ہے۔ایے ہی

سورہ فاتحہ میں بھی کا فی ہے۔

٣) جوكوئي ركوع بين امام كے ساتھول جاوے أسے ركعت بل جاتى ہے۔اگر مقترى پرسورة فاتحہ پڑھنى لازم ہوتى تو أسے ركعت نہائى جاہيے تھى۔ و کیھواگر چھن تلبیرتح پریدنہ کیے یا تلبیرتح پرے ساتھ ایک تبیج کے بقدر قیام نہ کرے بلکہ سیدھارکوع میں چلا جاوے تواہے رکعت نہ ملے گی کیونکہ تحریر اور قیام مفتدی پرفرض ہے تو ایسے ہی اگراس پر سورۃ فاتحہ فرض ہوتی تو اس کے بغیر رکعت شاتی معلوم ہوا کہ امام کی قر اُ ۃ اس کے لئے کافی ہے۔ جب اس مقندی کے لیئے قرأة ساقط موگئ تو چاہئے کدوسرے مقندیوں سے بھی ساقط مو۔

۳) اگر مفتدی پر قر اُق فاتحه بھی ہواورآ میں بھی تو بٹاؤ کہ اگرامام مفتدی ہے پہلے سورہ فاتحہ ہے فارغ ہوجاوے تو بیہ مفتدی جوابھی تا جحہ کے 📆 میں

ہے آمین کیے باند کھے تو اپنی فاتخر تم کر کے بھی آمین کیے باند کیے جو مجھی جواب دو صدیث دکھا کروو۔ ندوو آمین جائز ہیں۔ ندفا تحد کے تی میں

ع) اگر مقتذی فاتخہ کے بی ہوا درامام رکوع میں چلا جاوے تو بتاؤ سے مقتذی آ دھی فاتخہ چھوڑ دے یا رکوع چھوڑ دے۔ جوبھی جواب دو حدیث دکھاؤا پی عقل وقیاس سے جواب ندرینا۔مشرق ومغرب کے علاء المحدیث کواعلان عام ہے کہان سوالات ۲۰۳۰ سم تمبر کے جوابات تمام

حضرات ل کرمشورہ کرے ویں ۔ مگرشرط میہ کرصدیث صریح ہے دیں محض اپنی رائے شریف سے ندویں۔انشاءاللہ ندوے عمیں کے تو جاہیے کہ ضد چیوژ دیں اورا حناف کی طرح تھم قرآن و حدیث رحمل کریں کہامام کے پیچھے قرأت نہ کیا کریں۔

 شاہی دربار میں جب کوئی دفد جاتا ہے تو دربار کے آ داب سب بجالاتے ہیں گھرعرض ومعروض سب نہ کریں گے جونما تحدہ ہوگیا وہ ہی کرے گا۔ایسے بی جماعت نمازی رب کی بارگاہ میں وفد کی شکل میں حاضر ہوتے ہیں تو تھبیر کشیخ یشہد وغیرہ سب پڑھیں کہ بیاس در بارکا سلامی مجراہے

سباداکریں \_ مرتاوت قرآن جوعرض ومعروض ہے مرفقوم کا نمائندہ کرے یعنی امام۔

#### اس مسئله پر سوالات و جوابات

اس مسئلہ پرغیرمقلدین اب تک جس قدراعتر اضات کرسکے ہیں ہم بغصلہ تعالی ہرایک نقل کر سےسب سے جوابات علیحد ہلیجہ ہ وسیتے ہیں اور جس سلیقے سے ان کے سوال ہم نقل کررہے ہیں۔ان شاءاللہ عز وجل اس طریقہ ہے وہ بھی نہ کرسکیں ھے دب تعالیٰ قبول قرما دے۔

#### اعتراض نمبر ١:

دوسري فصل

آية كريمه وَإِذَا قُسرِيٌّ الْقُورُ آنُ مِن قرآن عمراد جعدكا عطبه، نكم تقذى كى نمازجيها كبعض مضرين في اى آيت كما تحت

قر مایا۔لبذا خطبہ جعہ کے وقت خاموثی ضروری ہے تکر مقتدی کا سور وَ فانچہ پڑھنامنع نہیں۔

**جواب** بیغلط ہے کیونکہ میآیت کر بمہ مکیہ ہے۔ سورہ اعراف کی آیت ہے اور جمعہ کی نماز وخطبہ مدینة منورہ میں بعد ہجرت شروع ہوئے پھراس آیت میں خطبہ مراد کیسے ہوسکتا ہے۔ دوسرے میر کہ اگر بفرض محال مان لوتب بھی چونکدآیت میں خطبہ کی قیدنہیں صرف قر اُق قر آن کا ذکر ہے۔ لہذا میر

تحكم سب كوشامل ہے۔ كيونكم آيت مح ممو كالحاظ ہوتا ہے نہ كہ شان نزول كى خصوصيت كا \_ تيسرے بيكہ جب خطبہ ميں لوگوں كو بولنا حرام ہے حالانك سارا خطبہ قرآن نہیں بلکہ اس میں ایک دوآیات قرآن کی پڑھی جاتی ہیں۔ تو امام کے پیچے۔ جبکہ سارا قرآن بی پڑھا جارہا ہے۔خاموشی کیول

ضروری شہوگی تعجب ہے کہ آپ خطبہ جعد میں تو خاموثی ضروری کہتے ہیں۔اورامام کے پیچھے نہیں۔

اعتراض نمبر ؟:

آیت کریمہ وَ إِذَا قُسوِی ''میں شرکین ملّہ سے خطاب ہے جوحضور کی خلاوت کے وقت شور مطاتے تصاور آیت کا منشابیہ ہے کہ آن پڑھتے وقت دنیاوی با تی کر کے شورند کیا کرواہذا سورہ فاتحہ پڑھنا اس میں واخل نہیں۔''

وص ویون با سی مرح وردین روبود وره ما در پرسمان کاروس سے ایونکد کفار پرکوئی عیادت واجب نیس رجب تک کدایمان شدلا کیں۔ جواب بیجمی غلط ہے۔ آیت میں خطاب صرف مسلمانوں سے ہے۔ کیونکد کفار پرکوئی عیادت واجب نیس رجب تک کدایمان شدلا کیں۔

قرآن سنتا بھی عبادت ہے بیان پر بغیرائیان لائے کیے واجب ہوگی۔ دوسرے بیک آیت کریمہ کے آخریس ہے۔ لعلکم تو حمون تاکہ تم پر رحمت کی جاوے۔ قرآن سننے سے رحمت صرف مسلمانوں پر آتی ہے۔ کافرائیان کے بغیرکوئی بھی نیکی کرے۔ رحمت کامستحق نہیں رب فرما تا ہے۔

# مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَلْنَا عَلَى قُلُقُبِهِمْ أَكِنَّةُ

"وليتي بعض كفارآ پ كي طرف كان لگاتے جيں -جم نے ان كے دلوں پر بردے ڈال ديئے۔"

ديكهوكفاركاكان لكاتامفيدنية واراورفرما تاب

# وَقَدِمُنَا إِلَى عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءٌ مَّنْثُورًا

"اورجو کھانہوں نے کام کیئے تھے۔ہم نے قصد فر ماکرانہیں باریک غیار کے ریزوں کی طرح بنادیا۔"

اگر کافر سارا قرآن حفظ بھی کرےاور روزانہ تلاوت بھی کیا کرے۔ تب بھی ٹواب کامشخق نہیں بغیر وضونماز درست نہیں۔ بغیرایمان کوئی عبادت قبول نہیں۔ دوسرے بیکہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا۔ وانسے صنعی خاموش کے معنی بیر بیں کہنابات کروکرونہ پھے پڑھوا گرسورۃ فاتحہ پڑھتے رہے تو خاموش کہاں ہوئی غرضکیہ آیت نہ تو کفار کے تل میں نازل ہوئی نہ خطبہ جمعہ کے لئے ٹمازیوں کوامام کے چیچے قراً ۃ سے روکنے کے لئے تازل ہوئی

چَنْ نِحِيَّ شَرِيف شَلْ مَصْرَتَ مِجَامِدَ مِدَوَايِتَ ہِ۔ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَقُرَاءُ فِي الصَّلُواةِ فَسَمِعَ قِرَأَةَ الْقُرآنُ الْإِياري)

'' حضورعلیہ السلام نماز بیں قر اُق فرمادہے تھے کہآپ نے ایک انصاری جوان کی قر اُت کی۔جب بیآ بیت کریمہ نازل ہو کی وَ اِفَا قری'' این مرویہ نے اپنی تفسیر بیں اسناد کے ساتھ معاویہ این قر قاسے روایت کی کہ انہوں نے حضرت عبداللہ این مفصل محانی رسول ہے اس آیت کے ۔ اُس میں میں میں میں میں میں میں میں میں اُس میں میں اُس کے انہوں نے حضرت عبداللہ این مفصل محانی رسول ہے اس آیت کے

نزول كَ بارك ش يوجِها وانهول في جواب ديا-قَالَ إِنَّمَا نَزَلَتُ هَلِهِ الْآيَةُ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرُآنُ اللهِ فِي الْقِرَاءَةِ خَلَفَ الْإِمَامِ إِذَا قَرَءَ الْإِمَامُ فَاسْتَمِعُ لَهُ

وَ اَنْصِتْ ﴿بهارى) '' يه يت واذاقوى الخ امام كے پیچے قرارا کرنے كے متعلق نازل ہوئى لہذا جب امام قراءت كرے قوتم كان لگا كرسنواورخاموش رہو۔

#### - - - - - - -

#### اعتراض نمبر ۳:

اگرتلاوت قرآن کے وقت سب کوخاموش رہنے کا تھم ہوتو مصیبت آ جاوے گی۔ آج ریڈیو پر تلاوت قرآن ہوتی ہے جوتمام ملک میں نی جاتی ہے۔ تو سب کوکار دبار کلام سلام حرام ہوجاد ہے گا۔ امام تراوح کر حدار ہاہے آئی آ دمی آیا جس نے ابھی فرض فیس پڑے دواوں ہی مجد میں فرض عشاء پڑھتا ہے۔ جہاں قرآج کی تاواز آردی میں بھی جرام صاکل غرضہ معنی دمیں کر کئڑھ نے تکلف کا ماعرف دن سرم صور درمالی ک

قر اُق کی آواز آرہی ہے۔ یہ بھی حرام ہوگا۔ غرضیہ عنی امت کے لئے حفت تکلیف کا باعث میں۔ (موجودہ دوالی) **جنواب** سماری امت کا اجتماع ہے کہ تلاوت قر آن سنزافرض کفاریہ ہے نہ کہ فرض مین اگر قاری کی قر اُق ایک مسلمان بھی من رہاہے تو کافی ہے

جیوں ہے۔ ماری ہے۔ ماری ہے۔ ماروں اور اس میں ہوں ہے۔ مدر اس میں ہوگئے۔ امام کے چیچے سیمان میں اور ہے۔ وہ اس جیس جیسے نماز جنازہ کہ اگر چیسب پر فرض ہے مگرایک کے اواکرنے سے سب بری للڈ مدہو گئے۔ امام کے چیچے سب مقتذی ایک شخص کے تعمیل ہیں۔ جیسے نماز جنازہ کی جماعت لہٰذا مقتذیوں میں سے کوئی تو کلام سلام۔ حلاوت نہیں کرسکتا غیر مقتدی کیلئے ان مقتدیوں کاس لیٹا کافی ہے۔ ہاں اگر سب لوگ کاروبار میں گلے ہوں کوئی ندین رہا ہوتو ہلندا واز سے خلاوت منع ہے ایسے ہی ایک مجلس میں چندلوگوں کا ہلندا واز سے قرآن کریم پڑھنا منع ہے یا تو ایک خلاوت کرے باقی سنیں یاسب خاموثی سے پڑھیں۔ اس کی شختین شامی وغیرہ کتب فقہ میں دیکھو۔ لہٰذانہ کوئی آ ہے ہے نہ مصیبت۔

#### اعتراض نمبر ٤:

اس سے لازم آتا ہے کہ کتب میں چند بچا کی ساتھ قر آن شریف بلندآ واز سے یاتیس کر سکتے پھر بھی مصیبت ہی رہی۔

إِذَا تَعَلَّمُ نفرمايا وكيمورب فرماتا بـ

إِذَا قَرَاءُ تَ الْقُرُانَ فَاسْتَعِدُ بِاللَّهِ "جبِتُم تَرَآن رِدع لَو اعوذ بِاللَّه يِرْطِليا كرو تلاوت قرآن پراعوذ پڑھنا جاہتے گر جب شاگراُستا دکوقرآن سائے تواعوذ نہ پڑھے کہ ہی تلاوت قرآن ٹیمیں تعلیم قرآن ہے۔(شای وغیرہ) ایسے

عی قرآن کریم خلاف تربیت چھاپنامنع ہے۔ ترتیل وترتیب چاہیئے ریکر بچوں کی تعلیم کے لئے آخری پارہ النا چھاہیے بھی ہیں اور انہیں النا پڑھاتے بھی ہیں تعلیم وقر اُ ق کے احکام میں فرق ہوتا ہے قر آن نے بھی تلاوت وتعلیم میں فرق کیار بے فرما تا ہے۔

تَيُلُوُ اعَلَيْهِمُ ايَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ اللهِ "وه بي صلمان يِآيتي الاوت كرتي إل

اورانہیں پاک کرتے ہیں۔اورانہیں قرآن وحکست سکھاتے ہیں۔اگر تلاوت اورتعلیم میں فرق نہیں تو یہاں ان دونوں کا ذکرعلیجد و کیوں ہوا۔

# اعتراض نمبر ٥:

آپى الى الله الله الله الله مام له وراع قراء قن اورصد و إذا قراء فانصِتُوا مى الظاهراء بس كمعنى بي ردهاا أن احاديث كامطلب يب كرجب امام يرصح تم خاموش رجوكيا يرصح ترآن يا كهاورتو جائي كمامام كي يجي مسحدان - التحسات -

درود وغيره كي شروهاجاوي كيونكدامام جويده ماب درموجوده عقدن دبالي)

جواب اس كود جواب بين ايك الزاى دوسر الحقيق الزاى جواب توييب كداكرايي بى لفظول كے نفوى معنى كيئے كے تو آپ كومصيب يرُ جاوے كى۔ آب اپنے كوالل حديث كہتے ہيں۔ حديث كمعنى ہيں۔ بات چيت ياقضه كهانى۔ رب فرما تاہے۔ فَباَى حَدِيْتٍ بَعُدَه \* يُومِنُونَ اورفرايا فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيْتُ اس كهداب سبات برايمان لاوَ هجم نان ومول وقض

كهانيال مناديا\_ تو الل حديث كمعنى يا توجوئ باتنس بنانے والا يكي يا قصے كہانياں ناول يؤصف سنانے والا جناب يبال حديث كى اصطلاحي معنى مراد جيں فرمان

رسول الله ﷺ ۔وجی کے لغوی معنی جیں۔اشارہ اسلام کے معنی جی فرماں برداری کلے کے معنی جیں لفظ ان تمام معنی جیں بیالفاظ قرآن کریم میں استعال ہوئے ہیں۔کھواب کہاں جاؤ مے سارااسلام ہی ختم اور قرآن کے احکام ہی فنا۔جواب تحقیقی یہ ہے کہ نماز کے ذکر میں جب لفظ قرا أة بولا

جاتا ہے تو اس سے تلاوت قر آن مراد ہوتی ہے۔ہم کہتے ہیں نماز کے چورکن ہیں۔ تکبیرتح پیر، قیام ،قر اُ قا،رکوع ،مجدہ ،التیات ہیں بیٹھنا تو یہاں قیام کے معنی نا چنے کیلئے کھڑ اہونا۔اور قر اُق کے معنی ناول پڑھنائیں ذرائجھے ہات کیا کردکیااتن بھے پرحدیث رسول بچھنے کا دعویٰ ہے۔ أكرجمين كمتب وبمين ملا كارطفلال ثمام خوابدشد

اعتراض نهبر ٦:

مسلم و بخاری شریف میں ہے کہ حقور سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا۔

الأصَلواةَ لِمَنْ لَمْ يَقُوا بِفَاتِحةِ الْكِتَابِ "أَسَ كَانْ بِسَاءِ قَيْ جوسوره فاتحد ترجيك اس حدیث سے دومسکے معلوم ہوئے ایک بیر کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے کہ اس کے بغیر نماز بالکل سیحے نہیں ہوتی۔ جیسے قیام ورکوع وغیرہ ووسرے بیک سب پر فرض ہے۔ نمازی اکیلا ہو باامام یا مقتدی حدیث بیس کوئی قید جیس ۔

جواب: اس كتين جواب إن دوالزاى أيك تحقيق ببلاجواب الزاى توبيب كهديث امام سلم في اس طرح نقل فرما كي-

الأصَلواةَ لِمَنْ لَمْ يَقُوا بِأُمْ الْقُورَ آن فَصَاعِدًا "أَس كَانْ يُن بوقَى جوموره فاتحاور يَحوزياده نه يزهر" اورمو طاامام مالك من بيدى حديث العطرح ب-

الأصَلواةَ اللَّابِفَاتِحةِ الْكِتَابِ وَالسُّورَةِ "تَمَادَ مِن مُرسوره فاتحب اوراكي اورسورة ت" آپ کوچاہیے کہ مقتدی پرسورۃ فاتح بھی فرض جانواورسورۃ ملانا بھی کیا۔ بعض حدیثوں پرایمان ہے بعض کا انکار ہے۔ دوسراجواب الزامی ہے ہے۔ تبہاری پیش کردہ وہ حدیث قرآن کے بھی خلاف ہاوران حدیثوں کے بھی جوہم نے پہلے فصل میں پیش کیس بلکہ

تمبارے بھی مخالف ہے۔ قرآن کریم فرما تاہے۔ فَاقُرَءُ وُ امَاتَيَسَّرَمِنَ الْقُوْانِ "جِن قدرة رآن آسان بورِدُه لياكرو."

پھروہ فاتحہ پڑھنا کیے فرض ہوسکتا ہے۔ نیز فرما تا ہے۔

وَإِذَاقُوعً الْقُوْآنُ فَاسْتَمِعُوالَهُ وَ ٱلْصِتُو ٱلْآيَتِهِ "جبة آن يزهاجاوك كان لكاكرسنو اورخاموش رمور"

اعتراض نمبر ٧:

بجرمقندی امام کے ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھ کراس تھم رہانی کی مخالفت کیے کرے ہم بہت احادیث بیان کر بچے ہیں۔ جن میں ارشاد ہوا کہ امام کی قرأ ۃ مقترى كى قرأت ب-جبامام قرأة كري توتم چير جووغيره-

تم بھی کہتے ہوکہ جورکوع میں امام کے ساتھ ال گیا اُسے رکعت ال گئی اگر مقتدی پر سورۃ فاتحہ فرض تھی تو اس کے بغیر رکعت کیے ال گئی۔ اس پر وضوو

طہارت تکبیرتح بید۔ قیام فرض رہا کداگران میں سے پچھی چھوڑ کررکوع میں شامل ہوجاوے تو نماز نہ یائے گا۔سورہ فاتحہ کیسے معاف ہوگئی وہ فرض

جواب بحقیقی بیہے کداس حدیث کے ایسے معنی کرنے چاہیں جس ہے قرآن وحدیث میں مخالفت ندرے احادیث آپس میں تکرانہ جا کیں کوئی اعتراض بھی ندیڑے وہ یہ کہ الاصلوٰ قابل الفی جنس ہے جس کا اسم توہے۔ صلوٰ قاجز پوشیدہ ہے بعن " کامل' مطلب یہ واک نماز بغیر سورة فاتحد کامل

نہیں ہوتی مطلق قر اُ ہے بھکم قر آن فرض ہاور سورہ فاتحہ بھکم حدیث داجب جیے۔ لاَ صَلواةَ إِلَّا بِحُضُورٍ الْقَلْبِ لْآصَلُوةَ لِجَارِ الْمَسُجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ

" نمازنییں ہوتی مکر حضور قلب ہے جو مجد کے قریب رہتا ہواس کی نماز نہیں ہوتی محر مجد میں۔" ان دونوں حدیثوں میں لاصلوۃ سے کمال نمازی فی ہے نہ کہ اصل نمازی ایسے بی یہاں پھر اسم یقو اقواء ہ تھکی و فیق دونوں کوشامل ہے کہ ام اور ا کیلے نمازی پر هفیة فاتحہ پڑھنا واجب ہےاور مقتدی پر حکما کہ امام کا پڑھنا اس کا پڑھنا ہے۔جاری پیش کروہ احادیث اس حدیث کی تغییر ہیں۔ یابیحدیث عام ہے۔اور جاری پیش کردوا حادیث اس کی تضیص کرتی ہیں،جنہوں نے مقتدی کواس تھم سے خاص کردیا۔

> ترندى شريف من حفرت عباده ابن صاحت سے ايك حديث مروى ہے جس كے آخرى الفاظ ميد إيل-قَالَ إِنِّي أَوَاكُمْ تَقْرَءُ نَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ قَالَ قُلْنَا بَلَىٰ قَالَ لاتَّقُرُّاالًّا بِأُمَّ الْقُرْآن

" حضور صلى الله عليه وسلم في صحابه سے فرمايا كه مير سے خيال شل تم اسے امام كے يتھے قرأة كرتے جوہم في عرض كيا بال فرمايا يسورة فاتحه كے سوا وكهندية هاكرو-"

اس حدیث میں صراحة ارشاد ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے اور دوسری سورت ندپڑھے ہیں ہم کہتے ہیں عبادہ ابن صامت کی ہی حديث الوداؤر فسائي يهي مي بهي بي جواب: اس اعتراض کے چند جواب بیں ایک مید مدیث تمہارے بھی خلاف ہے۔ کیونکہ تم بھی کہتے ہوکہ امام کے ساتھ دکوع میں ل جانے ے رکھنے الی ہے۔ کیوں جناب جب مقتدی پر سورہ فاتحہ پڑھنی فرض ہے تواس مقتدی کو بیر کھت بغیر سُورہ فاتحہ پڑھے کیے ل گئے۔اس کا جواب

> سوچو جوتم جواب دو کے وہ بی ہمارا جواب ہوگا۔ دوسرے بیر کہ صرف عباد وابن صامت رضی اللہ عندے بیرحدیث مرفوع نقل ہے۔

جس میں حضور ﷺ نے امام کے چیچے سورہ فاتحہ کا تھم دیالیکن اس کے خلاف حضرت جابر عقامہ عبد اللہ ابن مسعد ۔ زیدا بن ابت عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عرمصرت علی وعمرے بکشرت روایات معقول ہیں۔جن میں سے پچھروایتیں ہیں پہلی فصل میں بیان کر پچھے اور طحاوی شریف سیجے البهاري شريف ميں بہت زياده منقول جيں تو حضرت عماده کي بيروايت حديث واحد ہے اُن صحابہ کرام کي وہ روايات حديث مشاہير جيں للذاانجيس

ترجے ہے۔ تبسرے مید کرتمہاری پیش کردہ حدیث عبادہ قرآن کے خلاف ہے قرآن نے تلاوت قرآن کے وقت خاموشی کا تھم دیا۔ ہماری پیش کردہ احادیث کی چونکہ قرآن تائید کررہا ہے۔ لبذا انہیں ترجے ہے۔ چوتھ یہ کہ تبہاری پیش کردہ حدیث میں امام کے پیچے سورہ فاتحہ پڑھنے کا تھم ہاور اُن احادیث میں جوہم نے پیش کیں۔اس کی ممانعت ریصوص میں مقابلہ ہوتو ممانعت کی نص کوتر جیج ہوتی ہے۔ دیکو غیراللہ کو بحد و تعظیمی کا تکم قرآن

کریم بین موجود ہے۔ فرشتوں کواس کا تھم دیا گیا۔ بلکہ شیطان اس غیراللہ کے تجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مردود کر دیا گیا۔ مگر دوسری نصوص میں اس

سجدے کی ممانعت کی گئی۔اب اس ممانعت پر ہی عمل ہے۔ یا نچویں میر عمادہ ابن صاحت کی میرحدیث ندتو بخاری نے قال کی ندسلم نے ممانعت کی۔ حدیث مسلم شریف میں موجود۔ نیز امام ترندی نے اسے قل کر کے اسے مجے نہ فرمایا۔ بلکہ حسن کہااور فرمایا کہ زیادہ صحیح کیجے اور ہے۔حوالہ ملا خطہ ہو۔ ترندى مين اى تهارى مديث كرماته بـ

قَالَ اَبُوْعِيسى حَدِيثِث عِبَادَةَ حَدِيث حَسَن ورَوَى هلدًا الْحَدِيث الزُّهُويُّ عَنُ مَحُمُودِ ابْنِ الرَّبِيْعِ عَنْ عِبَادَةِ ابْنِ الصَّامِتِ قَالَ لا صَلواةً لِمَنْ لَمْ يَقُرَاءُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَهلَا أَصَحُّ

''ابوئیسے کہتے ہیں کہ عبادہ کی بیصدیث حسن ہے۔ (محینیں) یہ بی حدیث زہر کی نے محمود این رہے سے انہوں نے عبادہ این صامت سے روابیت کی که حضرت عباده نے فرمایا که جوسوره فاتحدند پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی ہیا بی روایت زیادہ سجے ہے۔"

پند لگا کہ زیادہ سمجے وہ الفاظ ہیں۔جن میں مفتدی کے امام کے چھیے فاتخہ پڑھنے کا ذکر نہیں۔تجب ہے کہآ پ سمجے صدیثوں کے مقابلہ میں ایک ایسی حدیث پیش کردہے ہیں۔ جوقر آن کے خلاف مشہور حدیثوں کے بھی خلاف اورامام تر ندی کے نزد یک بھی جی نہیں۔ بلکہ صن ہے۔اوراس کے

خلاف زیادہ مجھے ہے۔جوالزام حنفیوں پردیا کرتے ہو۔ وہ خود بھی کررہے ہو۔ اعتراض نمبر ۸:

ا کثر صحابہ کرام کا مل بیدی ہے کہ دوامام کے پیچے قر اُت کرتے تھامام تر فری اس صدیث عبادہ این صاحت کے ماتحت فرماتے ہیں۔

وَالْعَمْلُ عَلَىٰ هٰذَا الْحَدِيْتُ فِي الْقَرَاءَ قِ خَلْفَ الْإِمَامِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ "امام کے پیچھے قراءت کرنے کے متعلق اکٹر صحابہ دتا بعین کا اس حدیث عبادہ پڑھل ہے۔"

جب اکثر صحابہ کاعمل اس پر ہے تو فاتح ضرور پڑھنی جا ہیئے۔ جواب اس کے چند جواب ہیں۔ایک بیک امام ترندی کا یہاں اکثر فرمانا اصافی نہیں۔ بلکہ حقیق ہے۔اس کے معنی بیٹیں کہ زیادہ محالیتو امام کے چیچے فاتحہ پڑھتے تھے اور کم صحابہ نہ پڑھتے تھے۔ بلکدا کثر بمعنی چنداور متعدد ہے۔قرآن کریم فرما تا ہے۔ وَكُنِيْر " حَق عَلَيْهِ الْعَذَابُ " أن من سي بهت يعذاب مقرر مو چكا "

حق بیہ ہے کہ زیادہ صحابر قراء قر خلف الامام کے سخت خلاف ہیں۔حضرت زیدا بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ جوامام کے پیچھے تلاوت كرائيس كونماز فيس بوقي- ( كي البهاري) حضرت انس رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ جوامام کے پیچھے تلاوت کرے اس کا مندآ گئے ہے بھرجادے۔ (ابن حبان) حضرت عبدالله رضی الله

تفالی عند فرماتے ہیں کہ جوامام کے چھے تلاوت کرے اس کے مُندیں بدؤ مجرجاوے۔ این حبان حضرت عبداللہ این مسعوداور حضرت علقمہ فرماتے ایں کہ جوامام کے پیچھے قراء قاکرے اس کے مندیش خاک (طماوری شریف) حضرت علی مرتضے رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ جوامام کے پیچھیے

تلاوت کرےاس کی نماز نہیں ہوتی۔ (این جوزی نی اعلل) حضرت عمر ضی اللہ عند فرماتے ہیں جوامام کے پیچھے تلاوت کرے کاش اس کے مندیش

پھر (مؤطاله م فدوعبدالرزاق) حضرت سعدابن اني وقاص فرماتے بين كہ جوامام كے پیچھے تلاوت كرے اس كے منہ بين انگارے ہول۔ (مؤطاام محدوعبدالرزاق) حضرت عبدالله ابن عمرخود بھی امام کے چھے تلاوت نہ کرتے تھے۔اور بخی ہے فرماتے تھے۔ کہتے تھے کہ امام کی

قر أت كانى ہے۔ (مؤطا امام تحدید تمام روایات طحاوی شریف اور سجے ابہاری میں موجود ہیں بیتو بطور تمومہ عرض كيا گيا۔ورندأى محاب سے منقول ہے کہ وہ حضرات امام کے چیجے قر اُت سے سخت منع فر ماتے۔ دیکھوشامی ۔ فتح القدیر دغیرہ اگر بعض روایات میں آ جادے کہ ان میں ہے بعض حصرات فاتحد پڑھتے تھے تو یا تو اُن کا پہلافعل ہوگا جو بعد کومنسوخ ہو گیا یاوہ روایات قابل ترک ہوں گی کیونکہ قر آن کے خلاف ہیں۔

اعتراض نهبر ٩:

وه تمام روایات ضعیف ہیں۔ (ووہی پراناسیق)

جی ہاں۔ اس لیئے ضعیف ہیں کہآپ کے خلاف ہیں آپ کوان کے ضعف کا الہام ہوا ہوگا۔ ہم ضعیف کے متعلق اس سے پہلے بہت کچھ عرض کر چکے ہیں کہ جرح مبہم معتبرتیں۔ نیز امام صاحب نے جب بیاحادیث لیں اس دفت کوئی ضعیف نہتی بعد ہیں ضعف آیا بعد کاضعف امام صاحب

كومفترتيس چندشعيف اسادين ال كرحديث كوحسن بناديتي بين وغيره-

#### اعتراض نببر ۱۰:

اكرامام آستد تلاوت كرر بابهو يصي ظهر وعصر يس يامقتدى بهت دور بوكدوبال تك امام كى تلاوت كى آوازنه يجينى بوتو چاييئ كدوه سوره فاتحد پره لے۔ کیونکہ فاتحہ پڑھنا قرآن سننے میں حارج نہیں۔

جواب یا عراض جب درست موتا جبکه خاموثی صرف قرآن سننے کے لئے ہوتی حالانکه خاموثی کاعلیحد و علم ہے اور سننے کاعلیحد و تھم۔ رب فرماتا ب أقِيْدُ مُو االصَّلواةَ وَآتُو االزَّكُوةَ جِيزَالوة كفنيلت تمازى وجدت بين بكدينماز عليحده مستقل فرض بايساى

خاموثی مستقل ضروری چیز ہے۔خفیہ نمازوں میں خاموثی ہے سننائہیں۔ جبری نمازوں میں خاموثی بھی ہےاورسننا بھی۔

اعتراض نمبر ۱۱:

بلكہ جب مقتدى ثماز كے سارے اركان اداكرتا ہے جيئے كبيرتر يمر قيام ركوع وغيروتو حلاوت بھي ثماز كا ايك ركن ہے۔ووجھي اداكرے يہ كياك سب ارکان اوا کرے ایک چھوڑ دے۔ جواب اس کا جواب ہم پہلے دے چکے ہیں کہ جماعت کی نمازمسلمان وقد بن کر دربار خداوندی میں حاضر ہوتے ہیں۔جن کا نمائدہ امام

ہوتا ہے۔ آ داب شای قیام ،رکوع بہجدہ اور تحییۃ وشاسب عرض کریں محیوض معروض بعنی تلاوت وقر آن صرف ان کا نمائندہ ان سب کی طرف ے کرے گا۔ مقتذی پرای کیئے تلاوت فرش نہیں۔ بلکمنع ہے۔اس پراوب سے خاموش رہنا بھکم قرآن کریم فرش ہے۔

#### اعتراض نمبر۱۲:

رکوع میں ملنے والے مقتری پر سورۃ فاتحہ پڑھنا معاف ہے۔جیسا کہ مسافر پر جار رکعت والی نماز میں دورکعت معاف ہیں۔ کیونکہ حدیث شریف

يين وارد ہے۔

جواب: الحمد الله آپ قريباطفى مو كي بس يكى بم كتب بيل كمام ك يتحصورة فاتحد يا هنامعاف ب- بيس مسافر يردوركعتيس فرض كى معاف جير - كيونكه امام كي قرأة اس كي قرأة بي في مان لياكه الأصلولة لِمَنْ لم يقُراء والى حديث البين ظاهري عموم رئيس ابعض

نمازی اس ہے منتقل ہیں۔بس ہم یہ بی سننا جا ہے تھے۔آپ کے ہز دیک خاص مقتری منتظ میں۔جارے ہز دیک عام مقتری۔حدیث میں استجناء مانے میں ہم اورآپ برابر ہوئے۔صرف مقداراسٹناء میں تھوڑی بحث روگئی۔انشاءاللہ عز وجل وہ بھی آپ مان جائیں ھے بیہجواب الزامی تھا۔

جواب مختفق ہے ہے کہ شریعت میں نماز بعض صورتوں میں آ دھی رہ جاتی ہے جیسے سفراور مجھی بالکل معاف ہوجاتی ہے جیسے دائمی جنون اورعورت کی

پلیدگی کی حالت لیکن نماز کے شرائط وارکان کسی صورت میں معاف نہیں ہوتے ۔البنة بعض مجبور بوں میں ان کا بدله کردیا جاتا ہے۔ بالکل معاف مجھی نہیں ہوتی وضو کا بدل تیم اور قیام کا بدل قعود کردیا گیا۔ گر بغیر وضو کسی مجبوری ہے بھی جائز نہ ہوئی۔ اگر مقتدی کے لیئے سورہ فاتحہ پڑھنا تماز

کارکن ہوتا تو اس کے چھوٹ جانے ہے رکعت ہرگز نہ ملتی معلوم ہوا کہ اس کے لئے امام کی قر اُقابدل ہے بس بھی ہم کہتے ہیں۔البندااس مسئلہ کو سفری نماز پر تیاس کرنا بالکل بے عقلی ہے دیکھونماز میں کوئی چنس رکوع میں شامل ہوتو دا جب ہے کہ رکوع میں ہی عبدی تنجبیریں کیے۔نماز جناز ہ میں

جوکوئی آخری تکبیر میں ملے تواس پر واجب ہے کہ پہلی تکبیریں کہائے جب رکوع میں شامل ہونے والے پرتکبیرات عیدین معاف نہ ہو تیں اور آخر شامل ہونے والے پر تامز جناز و کی تجبیری معاف نہیں ہوتیں۔ تو اگر مقتدی پرسورہ فانچہ پڑھنی فرض تھی تو رکوع میں شامل ہونے پر کیوں معافی

اعتراض نمبر۱۳:

ركوع يانے والے يراس ركعت كا قيام معاف جو كيا۔ جوفرض تعالق اگرسورة فاتحد معاف جوجاوے تو كياحرج ب-

جواب بفاط ہاس پر تیام معاف ٹیس ہواضروری ہے کہ کی پر تھر را یک تیج قیام کرے پھردوسری تکبیر کھ کردکوع کرے ورند تماز ندیلےگ۔

# پانچواں باب

### آمین آہستہ کہنی چاہئیے

احناف كينزويك برنمازى خواه امام بويامقتنى يااكيلا اورنماز جبرى بوياسرى آمين آسته كيم ـ گرغيرمقلده ماييول كينزويك جبرى نمازين امام ومقتدى بلندآ وازے چيخ كرآمين كہيں ـ اس ليےاس باب كى بھى دونصليس كى جاتى ہيں ـ پہلى فصل ميں ہمار ـ دوائل، دوسرى فصل ميں وہا بيول كے اعتراضات مع جوابات ـ

### يهلى فصل

آ ہے۔ آمین کہناتھم خداورسول کےموافق ہے۔ چیخ کرآمین کہنا قرآن کریم کے بھی خلاف ہے اور صدیث وسنت کے بھی مخالف ولائل حسب ذیل ایں۔رب تعالی فرما تاہے۔

أَدْعُوْرَبَّكُمْ تَضَوُّعَاوِخُفْيَه "اليارب عدعاماتكوعا جزى عادرا بستدا مين بهى دعاب البدايهى آبستد كبنى جابية."

رب قرباتا ہے۔ وَإِذَا اسْنَالُكَ عِبَادِى عَنَى فَالِنَى قَرِيُب" أَجِيُبُ دَعُوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ "اے مجوب جب لوگ آپ سے میرے متعلق پوچیس تو ہم بہت نزدیک ہوں مانگنے والے کی وعا تبول کرتا ہوں جو مجھ سے دعا کرتا ہے۔"

معلوم ہوا کہ چنج کروعااس سے کی جاوے جوہم سے دور ہے۔ رب تو ہماری شدرگ سے بھی زیادہ قریب ہے بھرآ بین چنج کر کہنا عیث بلکہ خلاف تعلیم قرآ تی ہے۔اس لیے کہآ مین دعاہے۔

حديث نصبى ١ قا ٨: بخارى مسلم احمد ما لك ابوداؤور ترفدى رنسائى رابن ماجد في معزت ابو بريره رضى الله عند وايت كى

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَمَّنَّ الْإِمَامُ فَامْنُوا فَاِنَّهُ مَنْ وَافِقَ تَامِيْنُهُ ۚ تَامِيُنَ المَلَئُكَةِ غُفِرَ لَه ' مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ

'' فرمایا نبی عظیے نے کہ جب امام آمین کجونو تم بھی آمین کہو کیونکہ جسکی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی۔اس سے گذشتہ گناہ بخش دیئے جا کمیں گے۔''

اس صدیث سے معلوم ہوا کہ گناہ کی معافی اس نمازی کے لئے ہے۔جس کی آمین فرشتوں کی آمین کی طرح ہواور ظاہر ہے کہ فرشتے آ ہستہ آمین کہتے ہیں۔ہم نے ان کی آمین آج تک ندشنی تو چاہیے کہ ہماری آمین نجرآ ہستہ ہوتا کہ فرشتوں کوموافقت ہواور گناہوں کی معافی ہو۔ جو وہائی چیخ کرآمین کہتے ہیں وہ جیسے محبر میں آتے ہیں ویسے ہی جاتے ہیں ان کے گناہوں کی معافی نہیں ہوتی کیونکہ وہ فرشتوں کی آمین کی مخالفت کرتے ہیں۔

حديث نصبيه فن ١٣ يخارى شانعي ما لك ابوداؤد أسائي في حضرت ابو بريره رضى الشعند سدروايت كي -

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلاَ الضَّالِيْن فَقُولُوا آمِيْنَ فَانَّهُ مَنُ وَفِقَ قَوُلُهُ . قَوُلَ الْمَلَئِكَةِ عُفُرِلَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

'' فرمایا نبی ﷺ نے کہ جب امام کیے۔غیر المغضوب علیهم ولا لضالین تو تمہو آمین کیونکہ جس کا بیآ مین کہنا فرشتوں کی آمین کہنے کے مطابق ہوگا۔ اس کے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔''

اس صدیث سے دومسئلے معلوم ہوئے ایک ہی کہ مقتدی کے چیچے سورہ فاتحہ ہرگز نہ پڑھے اگر مقتدی پڑھتا تو حضور علیہ السلام فرماتے کہ جب ولاالضالین کہوتو تم آمین کہو معلوم ہوا کرتم صرف آمین کہو تھے۔ولاالضالین کہناامام کا کام ہے۔

رب فرماتا ہے۔ إِذَا جَمَاءَ كُمُ الْمُؤْمِنَاتُ فَامُتَعِمنُوْهُنَّ "جبتہارے پاس مومد عور تیس آكيں توان كا امتحان لو۔"

و یکھوا متحان لینا صرف مومنوں کا کام ہے نہ کہ مومنہ عورتوں کا کسی حدیث میں نہیں آیا کہ۔ میں ادال

إِذَا قُلْتُمْ وَلاَ الطَّالِيْنِ فَقُو لُوُ الآمين "جبتم ولاالضالين كهوتو آمين كهرو" معلوم مواكر مقترى ولاالضالين كهائ نيس. دوسرے يه كه آمين آبت بهونی جائے كيونكه فرشتوں كى آمين كى موافقت ہے مراد وقت ميں موافقت نيس بلكه طريقة اداميں موافقت ہے۔ فرشتوں كى آمين كا وقت تو وہى ہے۔ جب امام سورہ فاتخرتم كرتا ہے۔ كيون كه مهارے محافظ فرشتے ہمارے ساتھ دى نماز وں بيس شريك موتے ہيں اوراس وقت آمين كہتے ہيں۔ حدیث نمبیر ۱۶ ق ۱۸ امام احمد ابودا و دطیالی - ابوتیان موسلی طبرانی - دارقطنی اورحاکم نے متدرک میں حضرت واکل این جمرے دوایت کی حاکم نے فر مایا کداس کی اسناد نہایت سی ہے۔

عَنْ وَاثِلِ ابْنِ حُجُرٍاً نَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلا الضَّالِين قالَ آمِين وَانحُفىٰ بِهَا صَوْتَهُ \*

" حضرت واكل ابن جمرنے حضور عظیفے كے ساتھ تماز پڑھے۔ جب حضور عليه السلام ولا الضالين پر پہنچے تو آپ نے فرمايا آمين اورآمين ميں آواز آ بستدر کھی۔"

معلوم ہوا کہ مین آ ہتے کہنارسول اللہ علیہ علیہ علیہ علیہ بند آ وازے بالکل خلاف سقت ہے۔

حديث معبو ١٩ قا ٢٦ ابوداؤو - ترقدى - ابن الي شيه فصرت داكل ابن تجر سے روايت كى -

قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِرَاءَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِيُن فَقَالَ آمِين وَخَفَّضَ بِهِ صَوْتَهُ \*

" فرماتے ہیں کہ میں نے حضور عظیمی کوسنا کرآپ نے پڑھا غیرف المغضوب علیم ولا الضالین تؤفر مایا آمین اورآ واز مبارک آہت رکھی۔ حدیث مصبو ۲۴ قا ۲۴ طرانی فرتبذیب الآ دارش اور طحاوی فرصرت واک این جرسے روایت کی۔

قَالَ لَمْ يَكُنُ عُمَرُ وَ عَلَى " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَجُهَرَ أَنِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم وَلا يِآمِيُن

" حضرت عمروعلى رضى الله عنهانه لو بسبم الله او في آواز سے يزھتے تھے نه مين " معلوم ہوا کہ آ ہتہ آمین کبنی سنت صحاب بھی ہے۔

حديث معبوع يختى شرح بدابين حضرت الوسعمرض اللدعندس روايت كي عَنُ وَائِلِ ابْنِ حُجُرٍاً نَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلا

الضَّالِيْن قَالَ آمِين وَانْحُفَىٰ بِهَا صَوْتَهُ \* " حضرت عمرض الله عند فرمايا - امام جار چيزي آسته كهر اعو ذبالله - بسم الله - آمين اور ربنالك الحمد "

حديث معبو ٢٥ بيكي في حضرت ابوداكل يدروايت كي عبدالله ابن مسعود فرمايا-

عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ يَخُفِي ٱلإِمَامُ ٱرْبَعًا بِسُمِ اللَّهِ وَاللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ وَ وَالتَّعُودَ وَ التَّشَهِدَ "المام عار جزي آسترك بشم الله وبنالك الحمد - اعوذ اور التحيات"

حدیث نصب ۲۶ امام ابوصیف رضی الله عند نے حصرت حماد سے انہوں نے ایرا بیم خفی سے روایت کی۔

قَالَ أَرْبَعِ" يُخْفِيْهِنَّ ٱلإمَامُ ٱلتَّعُوٰذُ وَ بِسُمِ اللَّهِ وَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ و امين رَوَاهُ مُحَمَّد" فِي ٱلاثَارِ وَعَبُدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ

"آپ فرمایا کرامام اچار چزی آستد کے۔ اعوذ و بنسم الله - سبحانک اللهم اور آمین بیعدیث امام محدف آثارش اور

عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں بیان کی۔" عسقسل بھی جا ہتی ہے کہ مین آ ہت کھی جادے کیونکہ آمین قر آن کریم کی آیت یا کلم قر آن نہیں ای لیئے نہ جریل امین اسے لائے ۔ نقر آن کریم

میں کھی گئے۔ بلکہ دعاا درؤ کراللہ ہے تو جیسے ثناءالتحیات درودابرا ہیں۔دعاما تورہ دغیرہ آ ہت پڑھی جاتی ہیں۔ایسے ہی آ بین بھی آ ہت ہونی چاہیے سے کیا کہ تمام ذکر آ ہتہ ہوئے آئین پرتمام لوگ جی پڑے یہ جیخنا قر آن کے بھی خلاف ہے۔احادیث میجد کے بھی سحا بہ کرام کے عمل کے بھی اور عقلِ

سلیم کے بھی رب تعالیٰ عمل کی تو فیق دے۔ دوسرے اس لیئے کہ اگر مقتذی پر سورہ فاتحہ پڑھنا بھی فرض ہوا ورا ہے آمین کینے کا بھی تھم ہوتو مقتذی سورہ فاتحہ کے دمیان بیں ہوا درامام ولا الضالین کہہ دے اب اگر بیمقتدی آمین نہ کھے تو است کے خلاف ہوا دراگر آمین کیے اور چینے تو آمین ورميان مين آوي كي قرآن مين غير قرآن آوي كا اورورميان سوره فانحد مين شور يح كار

# دوسرى قصل

### اس مسئله پر اعتراضات وجوابات

اب تک ہم نے غیر مقلدین کے جس قدراعتراضات سے بیں تفصیل وارمع جوابات عرض کرتے ہیں۔

آمین دعاتیں ہے۔لبذااگر مید بلندآ واز ہے کہی جاوے تو کیا حرج ہے۔رب نے دعا آ ہند ما تکنے کا تھم ویا ہے نہ کہ ویگر اعتراض نمبر ا

جواب آمن دعا ہے۔اس کا دعا ہونا قرآن شریف سے ثابت ہے۔ دیکھوموی علیہ السلام نے بارگاہ اللی میں دعا کی۔

رَبَّنَا اطْمِسُ عَلَىٰ أَمْوَ الِهِمْ وَشَدد ا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْ مِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُ الْعَدَابَ الْآلِيْم " اے رب ہمارے ان کے مال بر باد کر دے اور ان کے دل شخت کردے کہا بمان شداد کمیں جب تک درو تاک عذاب شدو مکھے کیس ۔"

رب نے ان کی دعا تبول قرماتے ہوئے ارشاد کیا۔

قَالَ قَدُ أُجِيبَتُ دُّعُو تُكُمّا فَاسْتقيمًا "ربنة قراياتم دونول كي دعا تبول كي تي وابت قدم ربور"

ف مانیے وعاتو صرف موسے علیہ السلام نے مانکی تھی تھر رب نے فرمایا کہتم دونوں کی دعا قبول کی تھی بینی تبہاری اور حضرت ہاروں علیہ السلام کی۔ حصرت بارون عليه السلام نے كب دعاما تكي تحى وجد يتى كه انہول نے موسے عليه السلام كى دعائر آمين كها تفار رب نے آمين كودعا فرمايا معلوم ہوا كه

آمین دعاہاوروعا آبتہ ہونا جاہیے بیمسائل قرآنییں سے ہے۔

اعتواض معبو؟ ﴿ رَمْدُنَا شَرِيفٍ مِنْ مَعْرِتَ ابْنَ جَرِتِ روايت بِ-

قَالَ سَمِعَتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَرَءُ عَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلاَ الصَّالِين وَقَالَ آمِين وَمَدَّ بِهَا صَوْتَه \* '' میں نے نبی ﷺ کوسنا کرآ پ نے غیرالمعضوب میں ولا الضالین پڑھا۔اورآ مین فرمایا اپنی آ واز کواس پر بلند کیا۔''

غلطی ہے۔خیال رہے کہ مدکا مقابل قصر ہے فقاء کا مقابل ہے جہر۔ رفع کا مقابل خفس ہے اگریہاں جہر ہوتا تو دلیل مجھے ہوتی۔ جہر کسی روابیت میں

معلوم ہوا کہ مین بلندآ وازے کہناسقت ہے۔

جواب آپ نے صدیث کا ترجم فلط کیا۔اس میں مد ارشاد ہو مند شد" سے بنا۔اس کے معظ بلند کرنائیس بلکہ واز کھنچاہے مطلب سے ہ کہ حضور نے آمین بروزن کریم قصرے ندفر مائی۔ بلکہ بروزن قالین الف اورمیم خوب تھینج کر پڑھی۔للبندااس میں آپ کی کوئی دلیل نہیں۔تر جمہ کی

منی*ں رب فر*ما تا ہے۔

إِنَّهُ \* يَعُلَمُ الْجَهُورَ وَمَا يَخُعُفَى " بِينك رب تعالى جاننا بِ بلنداور يبت آوازكو. " ویکھورب نے بہال خفاء کا مقابل جہر فرمایانہ کدمد ۔

اعتراض معبو ۳ ابوداؤد شريف ش دهرت واكل جرس دوايت بـ

قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ إِذَا قَرَاءَ وَلاَ الصَّالِيْنِ قَالَ آمِيْنِ وَ رَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ ۖ

" " أي الميلية جب فرمات ولا الضالين تو فرمات شخصاً مين اوراس مين آواز شريف بلند فرمات شخص"

يهال رفع فرماياجس كے معنى إي اونچا كيا \_ بلندكيامعلوم جواكة مين او فجي آواز سے كہناسنت بـ ـ جواب اس کے چند جواب ہیں۔ایک بی کہ حضرت وائل این تجرکی اصل روایت میں مَدّ ہے۔جیسا کہ تر ندی شریف میں وارد ہوا۔جس کے

معنی تھینچنے کے ہیں نہ کہ بلند کرنا۔ یہاں اسناد کے کسی راوی نے روایت بالمعنی کی مذکور فع ہے تعبیر فرمایا اور مراووہ ہی تھینچنا ہے نہ کہ بلند کرنا روایت بالمعنی کاعام دستورتفا۔ دوسرے بیر کیماز کےعلاوہ خارجی فراءۃ کاذکر فرمایا ہے۔ مگر جوروایات ہم نے پیش کی ہیں۔ان بیس نماز کاصراحیۃ ذکر ہے۔

للمزااحادیث میں تعارض نہیں اور بیا حادیث ہمارے خلاف نہیں۔ تیسرے یہ کہ آمین بالجمر اورآمین خفی کی احادیث میں تعارض مگر جمروالی روایتیں قرآن کریم کے خلاف ہیں۔لہذا چھوڑنے کے لاکق ہیں اور آ ہتد کی روایتیں قرآن کے مطابق ہیں۔لہذا واجب العمل ہیں۔ چوتھ ہے کہ آ ہت آمین کی حدیثیں قیاس شرعی کے موافق ہیں اور جبری آمین کی حدیثیں اس کے خلاف البذا آہت، آمین کی حدیثیں قابل محمل ہیں اس کے خلاف قابل

تڑک قرآنی آیتوں اور قیاس شری کا ذکر ہم پہلی تصل میں کر پہلے ہیں۔ پانچویں ہے کہ آمین جبری والی حدیثیں قرآن شریف سے اور ان احادیث سے جو ہم ویش کر چکے ہیں۔منسوخ ہیں ای لیئے صحابہ کرام ہمیشہ ہمیشہ آمین کہتے تھے اور ای کا تھم دیتے تھے اور زور سے آمین کہنے سے منع کرتے تحصہ جبیا کہ پہلی صل میں ذکر کیا گیا اگر جمری حدیثیں منسوخ نہیں تھیں تو صحابہ نے عمل کیوں جھوڑ دیا۔

اعقواض معبو 2. ابن ماجه ين حضرات الوجريره رضي الله عند روايت ب-

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلاَ الصَّالِيْنَ قَالَ آمِيْن حَتَّىٰ يَسْمَعَهَا أَهُلُ الصَّفُّ الْآوَّلِ فَيَرْتَجُّ بِهَا الْمَسْجَدُ

" حضورعليه السلام جب غير المغضوب عليهم ولا الضالين فرمات تو آمين فرمات يهال تك كه يهلى صف واليان ليتے تو مسجد كونج جاتى تھى \_" اس حدیث بیس کس تاویل کی مخوائش نیس بهال او معجد کون جانے کا ذکر ہے۔ کون بغیر شور نیس بیدا ہوتی۔

جواب اس اعتراض کے چند جواب بیں۔ایک بیرکرآپ نے حدیث پوری پیش نہیں کی۔اوّل عبارت چھوڑ دی دہ بیے ملاحظہ ہو۔

عَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةَ قَالَ تَرَكَ النَّاسُ التَّامِيْنَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الع "الوكول في آمين كهنا چيوز دى - حالانكه حضور على الح

اس جملہ ہے معلوم ہوا کہ عام صحابہ کرام نے بلند آ واز ہے آمین چھوڑ وی تھی۔جس پرسٹیدنا ابو ہریرہ بیشکا بیت فرمار ہے ہیں اور صحابہ کا کسی حدیث پر عمل چھوڑ دینااس حدیث کے نتنج کی دلیل ہے۔ بیرحدیث تو ہماری ٹائید کرتی ہے نہ کرتمہاری۔ دوسرے بید کہ اگر بیرحدیث بھی مان بھی لی جاوے تو

عقل اورمشاہدہ کے خلاف ہے۔اور جوحدیث عقل ومشاہدہ کے خلاف ہے۔وہ قابل عمل نہیں خصوصًا جبکہ احادیث مشہورہ اور آیات قرآنیہ کے بھی

کیونکداس صدیث میں متجد گونج جانے کا ذکر ہے۔ حالانکہ گنبدوالی متجد میں گونج پیدا ہوتی ہے نہ کہ چھپر والی متجد میں حضورا نور عظیمتے کی متجد

شریف آپ کے زمانہ معمولی چھپروالی تھی۔وہال کونٹے پیدا ہوہی کیے علی تھی۔ آج کوئی غیر مقلدصاحب سی چھپروالے گھر ہی شور مچا کر گونٹے پیدا کر کے دکھائے ان شاءاللہ عز وجل چیختے مرجاویں گے گر گونج نہ پیدا ہوگی۔اس اعتراض کے باتی وہ جواب ہیں۔جواعتراض نمبر۳ کے ماتحت

عرض ك مع يستر بيك يديد مديث قرآن كريم ك بمى ظاف ب رب فرماتا به كَاتُسرُ فَعُوا أَصُوَاتَكُمْ فَوُقَ صَوْتِ النّبيّ این آوازیں نبی کی آوازے أو فچی نه كرواگر صحابہ نے اتن او فچی آمین كهی كه مجد كو نج گئ توسب كی آواز صفوركی آوازے او فچی بوگئ قر آن كريم كى صريح مخالفت موكى جوحديث مخالفت قرآن موقاتل عمل نيس\_

اعتراض نمبوہ خاری شریف س ہے۔ فَقَالَ عَطَاء" آمِين دُعَاء" أَمَّنَ إِبْنُ الزُّبَيِّرِ وَمَنْ وَرَاءَ ه ' حَتَّىٰ أَنَّ الْمَسْجِدِ الُجَّةَ

" محضرت عطافرماتے ہیں کہ آمین دعا ہے۔اور حضرت ابن زبیراوران کے چیچے والوں نے آمین کھی یہاں تک کہ مجد میں کونتج پیدا ہوگئی۔'' اس حديث عصاف معلوم جواكمة مين اتن في كركهنا جايية كرمجد كوني جاوي-

جواب اس اعتراض کے بھی چند جواب ہیں۔ایک بیکداس کا پہلا جملہ جارے مطابق ہے کہ آمین دعا ہے اور قر آن کریم فرما تا ہے کہ دعا آ ہت ماگود یکھوفشل اوّل۔ووسرے بیرکداس حدیث میں نماز کاؤ کرنہیں نہ معلوم خارج نماز بیتلاوت ہوئی یانماز میں قلا ہریہ ہے کہ خارج نماز ہوگی

تا کہان احادیث کے خلاف ندہوجوہم نے پیش کیں۔تیسرے رید کہ حدیث عقل ومشاہدے کے خلاف ہے کیونکہ پھچی اور چھپروالی مجد میں گونج پیدا خہیں ہوسکتی۔ لہٰذا واجب النّادیل ہے۔ جناب اگر قرآن کی آیہ بھی عقل شرعی اور مشاہدے کےخلاف ہوتو وہاں تا ویل واجب ہوتی ہے۔ ورنہ کفر

لازم آجاتا ہے۔ آیات صفات کو متشابہ مان کرصرف ایمان لاتے ہیں اس کے طاہری معنی تبین کرتے کیونکہ طاہری معنی عقل شرقی کے خلاف ہیں۔ جيم يَدُ اللَّهِ فَوْقَ آيُدِيهِمْ "أن كَ بِاتَّسُول اللَّمَا بِاتَّهُ"

خداکے لئے ہاتھ مندہ وناعقل کےخلاف ہے لبذائیآ بات واجب الآویل ہیں رب فرما تا ہے۔ فَوَجَدَ هَا تَعُرُبُ فِي عَنُن حَمِعَةٍ "ووالقرنين في سوري كو يجزك بشم من ووية و يكمار"

سورج کا ڈویتے وقت آسان سے اتر نااور کیچڑ میں ڈوینا خلاف عقل تھا۔لہذااس کی تاویل کی جاتی ہے۔ بیتاویل ہمارے حاشیہ القرآن میں ملاحظہ كرور جناب حديث بإهنااور بصديث مجهنا بجهاور

حسلاصیہ یہ ھے کرایک کوئی حدیث سے مرفوع موجود نہیں جس بیس تماز میں آمین بالجمری تصریح جوالی سے حدیث نبلی ہے۔ نہ ملے گی وہا بیول

کوچاہیئے کہ ضد چھوڑ دیں اور صدتی دِل سے امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا دامن پکڑیں کہ بیدی حضور ﷺ کا راستہ ہے اس مسئلہ کی زیادہ چھتیق جارے حاشیہ بخاری عربی میں ملاحظہ فرماؤ۔

اعتواض نمبو ٦. آستآين كمعلقآب في جي فدروديشي پيش كي بين ده سبضيف ين اورضيف ساستدلال نبيل كريكة -

(وی پرانایاد کیا ہواسیق) دیکھوواکل این جرکی ترفدی والی روایت جوتم نے پیش کی۔اس کے متعلق امام ترفدی فرماتے ہیں۔ حَدِيثٌ " سُفْيَانَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيُّ شُعْبَةً فِي هلاا الى أَنْ وَقَالَ وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَه وَإِنَّمَا هُوَ مَدَّبِهَا صَوْتَه و

''آمین کے بارے میں سفیان کی حدیث شعبہ کی حدیث ہے زیادہ سمجھ ہے شعبہ یہاں کہتے ہیں۔خضض بین حضور نے پست آواز ہے کہا حالانکہ

يهال مد بيعن آواز تهيئ كرآ مين فرما كي."

جواب فدا كاشكرب كرآب مقلدتو موسئة امام ابوطيف ك ترين امام ترفدي كي بن كريف جرح آكوبندكر كيفول كرييخ بين جناب اس

حدیث کے ضعف کی اصل درجہ بیہ ہے کہ آپ کے خلاف ہے اگر آپ کے فق میں ہوتی تو آتکھ بند کرکے مان کیتے ۔ آپ کے اس سوال کے چند

جواب ہیں۔ ایک بیک ہم نے آستہ آمین کی چیبیں سندیں پیش کیں کیا سب سندیں ضعیف ہیں اور سب میں شعبہ واری آرہے ہیں۔اور شعبہ ہرجگہ فلطی کر

رہے ہوں بینامکن ہے۔

رہے ہوں ہے۔ دو سرمے یہ کداگر بیچیس اسنادی ساری کی ساری ضعیف بھی ہوں جب بھی سب مل کرقوی ہوگئیں۔جیسا کہ ہم مقدمہ میں عرض کر پچے ہیں۔ تیسسومے یہ کدشعبدامام ابوصنیفدرضی اللہ عند کے بعداسناد ہیں شامل ہوئے جن سے بیصدیث ضعیف ہوئی۔امام صاحب کو یہ بی صدیث بالکل سمجے

ملى تحى بعد كاضعف يهليه والول كومفنهيس-

جو تھے ۔ یہ کداگر پہلے سے بی سے صدیث ضعف تھی۔ جب بھی امام اعظم سراج است امام ابوصنیفدرض اللہ عند کے قبول فرمالینے سے قوی ہوگئی۔ جبياكة بم مقدمه بين عرض كريك\_

پانچویں سیکہ چونکہ اس حدیث پر عام امت مسلمہ نے عمل کرلیا ہے لبترا حدیث کا ضعف جاتا رہااور حدیث قوی ہوگئی رجیسا کہ ہم مقدمہ بیں عرض كريك بيرا-جھٹے یکاس حدیث کی قرآن کریم تائید کررہا ہے اور بلندآ واز کی حدیث قرآن کے خلاف ہے لبندا آہتدآ بین کی حدیث قرآن کی تائید کی

وجد سے تو ی ہوگئ ۔ جیسا کہ ہم مقدمہ میں عرض کر چکے ہیں۔

مساتویں ۔ بیکداس حدیث کی قیاس شرعی تائید کررہا ہے اور بلندآ واز کی حدیث قیاس شرعی کے اور عقل شرعی کے خلاف ہے لہذا آ ہستہ آجن کی

حديث أوى باور بلندا وازى حديث نا قابل عمل غرضكه أستدا مين كي حديث بهيئة وى ب-اس رعمل جايئ-اعتواض نمبو٧ ابوداور من حضرت ابو ہريره رضي الله عندے روايت م كه حضور جب سورة فاتحدے فارغ ہوتے تو۔

قَالَ آمين حتى يَسْمَعُ مَنْ يَلِيهِ مِنَ الصَّفَّ الاوّل "اسطرح كمة كرمف اول من جوآب حقريب موتاوه س ليتا-"

جواب اس كے دوجواب إلى ايك بيك بير كرين ديث آپ آپ كر بھى خلاف ہے كيونك وہلى آپ كى روايتوں ميں تھا كر محد كوئ جاتى تھى اوراس میں بیآیا کہ صرف چیچے والے ایک ووآ دی ہی سنتے تھے۔دوسرے میاکہ ای حدیث کی اسناو میں بشیراین رافع آر ہاہے اسے ترفدی نے کتاب البخائز میں حافظ ذہنی نے میزان میں بخت ضعیف فرمایا احمد نے اسے متکر الحدیث کہا ابن معین نے اس کی روایند کوموضوع قر اردیا۔امام نسائی نے اسے قوی

ميس مانا۔ (ويكموآ فآب جمرى الذاريد يت بخت ضعيف ٢٥ الله الريس)

# چهٹاباب

### رفع یدین کرنا منع ہے

احتاف اللسنت كيز ويك ركوع ميں جاتے وقت اور ركوع ہے أشختے وقت دونوں ہاتھ اٹھانا خلاف سنت اور ممنوع ہے تگر وہانی غير مقلدان دونوں وقت ميں رفع يدين كرتے ہيں اور اس پريہت زور ديتے ہيں۔

البذا ہم اس مسئلے کوچھی دونصلوں میں بیان کرتے ہیں۔ پہلی فعل میں اپنے مسئلہ کا ثبوت دوسری فعل میں اس مسئلہ پراعتر اضامت مع جواب رہا تعالیٰ تبول فرمادے۔

### پہلی فصیل

نماز میں رکوع جاتے آتے رفع پدین کرنا مکروہ اوراخلاف سنت ہے جس پر بے شارا حادیث اور قیاس مجتبدین وارد ہیں ہم ان میں سے پچھوعرض کرتے ہیں۔

حديث نمبواقاة ترفرى ابوداؤد إسائى ابن الي هيبية فعرت علقم سروايت كى

قَالَ قَالَ لَناَ ابْنُ مَسْعُودٍ الاَ أُصَلَّى بِكُمْ صَلواةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَى وَلَمْ يَرُفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا صَرَّـةً وَاحِـدَةً مَعَ تَكْبِيرِ الْاَفْتَاحِ وَقَالَ التِرُمِزِيُّ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيث حَسَن وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ اَهُلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَالتَّابِعِين

''ایک وفعہ ہم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے حضرت کی نماز نہ پڑھوں پس آپ نے نماز پڑھی۔اس میں سواء تکبیر تحریمہ کے بھی ہاتھ نداٹھائے۔امام ترقدی نے فرمایا کہ ابن مسعود کی حدیث حسن ہے اس رفع یدین نہ کرنے پر بہت سے علماء محابہ وعلماء تا بھین کا عمل ہے۔''

خیسال رھے کہ بیر صدیث چند وجہ سے بہت تو ی ہے ایک ہے کہ اس کے داوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ جوسحا ہیں بڑے فقیہہ عالم ہیں۔ دوسرے بیک آپ جماعت صحابہ کے سامنے حضور کی نماز پیش کرتے ہیں اور کوئی صحابی اس کا الکارٹیس فرماتے معلوم ہوا کہ سب نے اس کی تائید کی۔ اگر رفع یدین سنت ہوتا تو صحابہ اس پر ضروراعتر اض کرتے کیونکہ ان سب نے حضور کی نماز دیکھی تھی۔ تیسرے بیکہ امام ترفد کی نے اس حدیث کوضعیف ندفر مایا۔ بلکہ حسن فرمایا۔ چو تھے یہ کہ امام ترفد کی نے فرمایا کہ بہت علیاء صحابہ وتا بعین رفع پدین ندکرے تھے۔ ان کے عمل سے اس حدیث کی تائید ہوئی۔ پانچویں بیر کہ امام ابو حقیقہ جیے جلیل القدر عظیم الشان جمہد وقت نے اس کو قبول فرمایا اور اس پڑل کیا چھٹے ہیں کہ عام است رسول حدیث کی تائید ہوئی۔ پر نہر کہ اللہ اللہ اللہ وجوہ سے ضعیف حدیث بھی تو می ہوجاتی ہے جہ جائیکہ بیر حدیث تو خود بھی خسن ہے۔

حديث فمبره شيب فحضرت براءابن عازب سروايت كار

قَالَ كَانَ النَّبِى صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْحَتَّتُ الصَّلُواةَ رَفَعَ يَذَيُهِ ثُمَّ لاَ يَوفَعُهَا حَتَّى يَفُوعُ عَالَ كَانَ النَّيِى صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْحَتَّةَ الصَّلُواةَ رَفَعَ يَذَيُهِ ثُمَّ لاَ يَوفَعُهَا حَتَّى يَفُوعُ عَ "حضوره الشعليوكم جب ثمان ثروع فرمات تضوّا الشائعة أهات تضيير ثمان المراء خيال رب كدهديث براءابن عازب كورّ ذي ن اس طرح نقل فرما يا كدنى الباب عن البراء

حديث نمير٦ الوداؤرف حضرت براءابن عازب سروايت كي-

قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيْنَ اَفْتَحَ الصَّلوةَ ثُمَّ لَمُ يَرُفَعُهُمَا حَتَىٰ انْصَرَفَ "میں نے صفور سلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا کہ جب آپ نے نماز شروع کی تو دونوں ہاتھا تھائے کھرنمازے فارغ ہونے تک نداٹھائے۔" حدیث خصیوں طحادی شریف نے سیدنا عبداللہ این مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

> عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّه 'كَانَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلَ تَكْبِيْرَةٍ ثُمَّ لاَيَعُوْهُ "ووضور عِنْ سَنِ سَدوايت كرت بِن كرة بِهِ كَانَ بَيرِيْس بإتحاضات تقربي مَا فات تقربُ

معدیت نصبو \* فلکا ما کم ویکی نے حضرت عبدالله این عباس وعبدالله این عمروضی الله عنها سے دوایت کی۔

قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرُفَعُ الْآيُدِئ فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ عِنُدافَتَ عِ الصَّلواةِ وَاسْتِقْبَالِ الْبَيْتِ وَالصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَالْمَوقِفِينَ وَالْجَمْرَتَيْنَ

" حضور عَلَظَةً نے فرمایا کرساتھ جگہ ہاتھ اٹھائے جا کیں نماز شروع کرتے وقت کعبشریف کے سامنے مندکرتے وقت صفاء مروہ پہاڑ پراور وو مؤقف مناومز دلفہ میں اور دونوں جمروں کے سامنے۔"

سیحدیث بزارئے حضرت این عمرے۔این الی شہید نے حضرت عبداللہ این عباسے بہتی نے حضرت این عباس سے طبرانی اور بیخاری نے کتاب المفرومیں عبداللہ این عباس سے پچھفرق سے بیان کی بعض روایات میں نمازعیدین کا بھی ذکر ہے۔

حدیث منعبو 10 امام طحادی نے حضرت مغیرہ سے روایت کی کہیں نے ابراہیم تخفی سے عرض کیا کہ حضرت وائل نے حضور کودیکھا کہآپ شروع نمازیش اور رکوع کے وقت اور رکوع سے اُٹھتے وقت ہاتھ اُٹھاتے تھے تو آپ نے جواب دیا۔

إِنْ كَانَ وَائِلْ" رَاه" مَرَّةً يَفْعَلُ ذَالِكَ فَقَدْ رَاهُ عَبُدُاللَّهِ خَمِيْسِيْنَ مَرَّةً لاَيَفَعَلُ ذَالِكَ

''اگر حضرت واکل نے حضور کو ایک بار رفع پرین کرتے و یکھا ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حضور کو پچاس رفع پرین نہ کرتے و یکھا۔'' اس سے معلوم ہوا کہ سیّدنا عبداللہ ابن مسعود کی حدیث بہت تو گل ہے کیونکہ وہ سحابہ ٹس فقیہ عالم میں حضور ﷺ کی سحب میں حضور سے قریب ترکھڑے ہوئے والے بیں۔ کیونکہ حضور کے قریب وہ کھڑے ہوئے تھے جوعالم وعاقل ہوتے تھے جیسا کہ روایات میں وار دہے۔ حدیث خصیر 17،17 طحادی اور ابن ائی شیبہتے حضرت مجاہدے روایت کی۔

قَالَ صَلَّيْتَ خَلَفُ ابْنَ عُمَرَ فَلَمْ يَكُنْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيْرِةِ الْآولَىٰ مِنَ الصَّلواةِ

'' کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہا کے چیجے نماز پڑھی۔ آپ نماز میں پہلی تکبیر کے سواکسی وقت ہاتھونہ اُٹھاتے تھے۔''

حديث مصبو ١٨ ميني شرعى بخارى في حصرت عبدالله ابن زيير سدروايت كى -

آنَّـه ' رَآى رَجُلا ُ يَـرُفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلواةِ عِنْد الرَّكُوعِ وَعِنْدَ رَفْعَ رَاسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ لَه ' لاَ تَفْعَلُ فَإِنَّه ' شيخ' فعلَه ' رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ثُمَّ تَرَكَه '

" كرآپ نے ایک شخص كوركوئ بن جاتے اور ركوئ ہے أشخے وقت ہاتھ أشاتے ديكھا تواس نے فرمايا كدا بيانہ كيا كروكيونكہ بيكام ہے جوحضور يكافئة نے پہلے كيا تھا چرچھوڑ ديا۔"

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رکوع کے آھے چیچے دفع یدین منسوخ ہے۔جن صحابہ سے یا حضور سلی اللہ علیہ وسلم سے رفع یدین ثابت ہے وہ پہلانعل ہے بعد میں منسوخ ہوگیا۔

ہے بعدیں مسور ہوئیا۔ حدیث نصب ۱۹، ۴۰ بیکی وطحاوی شریف نے حضرت علی رضی اللہ عندے روایت کی۔

آنَّه' كَانَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ فِي الْتَكْبِيْرَةِ الْأُولِيٰ مِنَ الصَّلواةِ ثُمَّ لايَرُفَعُ فِي شَيْقُ مِنْهَا

'' کدآ پنماز کی پہلی تکبیر میں ہاتھ اُٹھاتے تھے پھر کسی حالت میں ہاتھ نداُ ٹھاتے تھے۔''

حديث فعبو ٢٦ طحاوى شريف في صفرت اسودرضى الله عند سروايت كى \_

قَالَ رَأَيْتَ عُمُوَ ابُنَ النَحَطَابِ رَفَعَ يَدَيُهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيُرَةٍ ثُمَّ لاَ يَعُودُ وَقَالَ حَدِيثَ "صَحِيْح" "مِن فِصرت عمراتن فطاب رضى الشعند كود يكها كرآپ نے كَاكِي عِن التها مُعاتَ يُعرف أَمُّاكِ ام طحاوى فرما يا كرمديث مُح ہے۔"

'' میں نے حضرت عمرائن خطاب رضی اللہ عند کود یکھا کہ آپ نے پہلی تلبیر میں ہاتھا تھائے گھر نداُ ٹھائے امام طحاوی نے قربایا کہ حدیث کے ہے حدیث خصیر ۶۶ ابوداؤ دشریف نے حضرت سفیان رضی اللہ عندے روایت کی۔

حَدَّثُنَا سُفْيَانُ اِسْنَادُه ' بِهِلَا قَالَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي آوَّلِ مَوَّةٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَوَّةٌ وَاحِدَةٌ

'' حضرت سفیان اس اسناد سے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پہلی بار دی ہاتھ اٹھائے بعض راویوں نے فرمایا کہ ایک ہی وقعہ ہاتھ مذہب '' حدیث نصبو ۴۳ دارقطنی نے حضرت براءاین عازب رضی الله عندے دوایت کی۔

آنَّه ' رَائُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلواةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّىٰ حَاذىٰ بِهِمَا أَنَيْهِ ثُمَّ لَمُ يَعُدُ

إلىٰ شَيُّ مِنْ ذَالِكَ حَتَّىٰ فَرَغَ مِنْ صَلوتِهُ '' كدانهوں نے حضور ﷺ كود يكھاجب كەحضور ﷺ نے نمازشروع كى توباتھاتے اٹھائے كەكانوں كے مقابل كرديے پھرنمازے فارغ ہونے

تك كسى جكه باتهوندا شائية."

حديث فصيوع المام محدنے كتاب الآثارين حضرت الم ايوضيفة ت حادث ابرائيم سے اس طرح روايت كى۔

ٱنَّه ۚ قَلْلَ لاَ تُرِفِعِ ٱلْآيُدِى فِي شَيَّ مِنْ صَلوتِكَ بَعْدَ الْمَرَّةِ ٱلْأُولَىٰ " آپ نے فرمایا کہ پہلی بارے سوانماز میں بھی ہاتھ ندا ٹھاؤ۔"

حديث نمير ٢٥ الوداؤد فيراءاتن عازب سروايت كي

اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلواةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَىٰ قَرِيْبٍ مِّنَ ٱذْنَبِهِ ثُمَّ الأَيَعُوَّدُ " بيتك حضور عظ بب نمازشروع كرتے تقاق كالول كتريب تك باتھ الفاتے تھ پير بودندكرتے۔"

رفع یدین کی ممانعت کی اور بہت می احادیث ہیں۔ ہم نے یہاں بطور اختصار صرف پچیس روایتیں پیش کردیں اگر شوق ہوتو مؤطا اہام محد \_طحادی

شریف سیح البهاری شریف کامطالعه فرماوی \_ آ خر میں ہم حضرت امام اعظم ابوصیفہ رضی اللہ عند کا وہ مناظر پیش کرتے ہیں۔جو رفع یدین کے متعلق مکد معظمہ میں امام اوزاعی ہے ہوا۔

ناظرین دیکھیں کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کس یا ہے ہے محدث ہیں اور کتنی تو ی سیجے الاسناد حدیث پیش فرماتے ہیں۔

امام ابوجمه بخارى محدث رحمة الله عليه نے حضرت مقبان ابن عينيه سے روايت كى كدايك دفعه حضرت امام اعظم اورامام اوزا كى رحمة الله عليه كى مكته معظمہ کے دارالحاطین میں ملاقات ہوگئی تو ان بزرگوں کی آپس میں حسب ذیل گفتگو ہوئی سنیئے اور ایمان تازہ کھیئے۔ بیرمناظرہ فتح القدیر اور

> امام اوزاعی آپاوگ رکوع بیل جاتے اور رکوع سے الحصتے وقت رفع یدین کیول میں کرتے۔ اهام ابو حنيفه آپاوگاس كئے كررفع بدين ان موقعول پر حضورے ثابت بيس ـ

اهام او ذاعی آپ نے بیکیافر مایا ش آپ کور فع یدین کی سیح حدیث سنا تا ہوں۔

حَدَّثَنِينُ الزُّهَرِئُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيُهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم انَّه كَانَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ

إِذَاافْتَتَحَ الصَّلواةَ وَعِنَّدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ الرَّفعِ فَعِ مِنْهُ

" مجھے زہری نے حدیث بیان کی انہوں نے سالم ہے سالم نے اپنے والدے انہوں نے نبی ﷺ سے کرآپ ہاتھ اُٹھاتے تھے جب نمازشروع فر ماتے اور رکوع کے وقت اور رکوع ہے اُٹھتے وقت ۔''

امام اعظم میرے پاس اس سے قوی ترحدیث اس کے خلاف موجود ہے۔

امام اوزاعي اليمافورُ الميش فرماية

امام اعظم ليجيئے سنيتے۔

مرقات شرح مظلوة وغيره بن بھي ندكور ہے۔

حَـدَّثُنَا حَمَّاد" عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلُقَمَة وَالْاَسُوَدِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لا يَرُفَع لَهُ يَدَيُع إلَّا عِنْدَ إِفْتَتَاحِ الصَّلواةِ ثُمَّ لا يَعُودُ لِشَيَّ مِنْ ذَالِكَ " ہم سے حضرت جماد نے حدیث بیان کی ۔انہوں نے ابراہیم تحفی ہے انہوں نے حضرت علقمہ اور اسود سے انہوں نے حضرت علقمہ اور اسود سے

انہوں نے معترت عبداللہ ابن مسعود سے کہانی تھاتے صرف شروع نماز ش ہاتھ اُٹھاتے تھے پھر کسی وقت ندا ٹھاتے تھے۔"

امسام او زاعسی آپ کی پیش کرده حدیث کومیری پیش کرده حدیث پر کیا فوتیت ہے جس کی وجہے آپ نے اسے تبول فرمایا اور میری حدیث کو چھوڑ دیا۔

امام اعظم اس لیئے کرحماد۔زہری سے زیادہ نقیبہ ہیں۔اورابراہیم تغیی سالم سے بڑھ کرعالم وفقیبہ ہیں۔علقمہ سالم کےوالدعبداللہ این عمر شی کم نہیں اسود بہت ہی بڑی متنی فقیبہ وافضل ہیں۔عبداللہ این مسعود فقہ ہیں۔قراؤ میں مصرت ملی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حصرت این عمرے کہیں بڑھ چڑھ کر ہیں کر بھین سے صفور عظیمی کے ساتھ دہے۔

چونکہ جاری حدیث کے راوی تمہاری حدیث مے راویوں سے لم فضل میں زیادہ جیں ۔ البداجاری چیش کردہ حدیث بہت تو ی اور قابل تیول ہے۔

### امام اوزاعی خاموش:

غیر مقلد وہانی صاحبان امام صاحب کی بیاستاد دیکھیں اوراس میں کوئی نقص لگالیں امام اوزا گئ کو بجڑ خاموثی کے چارہ کارنہ ہوا ہیہ۔ امام اعظم کی حدیث واتی اور بیہ ہے۔ان کی حدیث کی استاد۔اللہ تعالیٰ حق قبول کرنے کی توفیق دے۔ضد کا کوئی علاج نہیں بیلمی لمبی استادیں اوران میں ضعیف ماہ موال کی نشر کرتے جھنے جہام اعظم رضی اللہ عز سراج کی بیداواں حق سام صاحب نے جوجہ یہ بیری قبول فرمانی و مقام جی سے

نہ کہ اصل تماز بھیرتحریمہ تماز پر دنیاوی کام کھانا پینا وغیرہ حرام کرتی ہے رکوع سجدہ کی تھیسروں کا بیرحال نہیں ان سے پہلی ہی ہی حرمت آچک ہے تو جب رکوع کی تکبیر سجدہ کی تھیسری طرح ہوئی نہ کہ تھیسر کی طرح تو چاہیئے کہ رکوع کی تھیسر کا بھی وہ ہی حال ہو۔ جو سجدہ کی تھیسر کا حال ہے بینی ہاتھ نہ اٹھانا لہذا حق بیرے کہ رکوع میں رفع بدین ہرگزنہ کرے۔ (از لھادی اثریف) محلاصہ بیرے کہ رفع بدین بقوت رکوع حضور ملکی کی سنت اور حضرات صحابہ خصوصًا خلفاء راشدین کے مل کے خلاف ہے عقل شرع کے بھی

مخالف جن روایات میں رفع یدین آیا ہے وہ تمام منسوخ ہیں جیسا کہ حدیث نمبر ۱۸ میں صراحتۂ ندکور ہے یاوہ سب مرجوع اور نا قابل تمل ہیں ور نہ

لیے نماز میں بلاضرورت پاؤں ہلاناءاقلیوں کو جنبش دیناممنوع ہے۔ رفع یدین میں بلاضرورت جنبش ہے۔تو رفع یدین کی حدیثیں سکون نماز کے خلاف میں اور ترک رفع کی حدیثیں سکون نماز کے موافق ،البذاعقل ۔

احادیث میں تخت تعارض واقع ہوگا۔ بیجی خیال رہے کہ نماز میں سکون واطمینان جاہئے بلاوجہ ترکت وجنبش مکروہ اور سقت کے خلاف ہاس ہی

کا بھی تقاضا ہے کر دفع یدین نہرنے کی صدیثوں پڑل ہو۔

#### دوتسرى فلصبل

#### اس مسئله پر اعتراضات و جوابات

غیرمقلد دہا ہوں کی طرف سے اب تک مسئلہ رضے یدین پرجواعتراضات ہم تک پہنچے ہیں۔ہم نہایت متانت سے تفصیل وارمع جوابات عرض کرتے ہیں رب تعالی قبول فرمائے۔

یں جب من موں اور صفحہ اور من اور منعیف جیں اور منعیف حدیث قابل عمل نہیں ہوتی۔ اعتب احق منصب ۱ رفع پدین شرکنے کے متعلق جس قدرروایات پیش کی گئیں وہ سب ضعیف جیں اور صعیف حدیث قابل عمل نہیں ہوتی۔ (ووی راناسیق

(وہی پرانامیق) **جواب** جی ہاں۔صرف اس لیئے ضعیف ہیں کہ آپ کے خلاف ہیں۔اگر آپ کے حق میں ہوتیں تو اگر چیمن گھڑت موضوع بھی ہوتیں آپ

ے سروآ تھوں پر ہوتیں۔ جناب آپ کی ضعیف ضعیف کی رہ نے لوگوں کو صدیث کا منکر بنادیا واسطدرب کا بیادت چھوڑ دو۔ ہم ضعیف کے بہت جوایات پچھلے بابوں میں عرض کر پچے۔

اعتواض منصبوع الوداؤدكي براءائن عازب والى حديث كمتعلق خودالوداؤد فرمايا

هَذَا الْحَدِيْتُ لَيُسَ بِصَحِيْح "-يصيث في نس."

معلوم ہوا کہ بیرحدیث ضعیف ہے پھرآنے اے پیش کیوں فرمایا۔

جداب اس كے چند جواب يار - ايك بركدك صديث كے شيونے سے بدلازم بيس آتا كرضعيف بويا سي اورضعيف كورميان حسن بنف، حسن بغیره کا درجہ بھی ہے۔ ابوداؤد نے صحت کا انکار کیا ہے نہ کے ضعف کا وعویٰ۔ **دو سے ب**یکدابوداؤد کا فرمانا کہ بیرحد بیث بھی جرح

مبہم ہے۔انہوں نے سیجے نہ ہونے کی وجہ نہ بتائی کہون ساراوی ضعیف ہےاور کیوں عیف ہے جرح مبہم معتبر نہیں ہم ابوداؤر کے مقلد نہیں کہان کی

اعتسوان منصبوس ابوداؤدآب كي يش كرده حديث نمبر٢٥ كم تعلق ارشاد فرمات بين كداس حديج بين يزيدا بن الي زياد بين -جوكدآ خرعمر بين مفول کی بیاری ہوگئ تھی انہوں نے بڑھائے میں فرمایا۔

فُمَّ لا يعود ورشاصل حديث مين بيالفاظموجود تبين ليجي جرح مفصل حاضرب-اب يبحد بيث يقينًا ضعيف ب جوقائل عمل نبين-

جواب اس کے چند جواب ہیں۔

ا يسك ميركه بزيدا بن الي زيادا بوداؤوكي اس روايت مين بين يشرامام صاحب ابوطنيفه رضي الله عندكي اسناد مين تبيين تؤميدا سنادا بوداؤوكو وكوضعيف بهوكر ملي حكرامام ابوحنیفه کوچیج جوکر ملی تقی \_ ابودا و د کاضعف امام ابوحنیفه رضی الله عنه کے لئے مصر کیوں ہو \_

موسسسو ہے بیکررفع بدین نہ کرنے کی حدیث بہت اسنادول سے مروی ہے سب میں بزیداین زیادموجود نہیں۔ اگر بیا سناد ضعیف ہے قوباتی اسنادیں کیوں ضعیف ہوں گی۔

قیصے ہے بیکامام ترندی نے رفع پرین ندکرنے کی صدیث کوسن فرمایا۔ اور بہت صحابہ کااس پڑمل بیان کیا۔ آپ کی نظر ابوداؤد کے ضعیف کہنے

پرتو گئی محرامام ترندی کے حسن فرمانے پرندگی اور صحابہ کے ممل پرندگی ہے کیوں۔ **چو تھے** بیکا گراس مدیث کی ساری اسنادی بھی ضعیف ہوں تب بھی سب ضعیف اسنادین ٹل کرقوی ہوجا کیں گی۔جیسا کہ ہم مقدمہ میں عرض

کر چکے ہیں۔ یا نچویں بیرکہ عام علماءاولیاء جمہور ملت اسلامیہ کارعف یدین نہ کرنے رعمل رہااور ہے اس سے بھی بیصدیث تو ی ہوجاتی ہے سواء تھی مجروبا بیول کےسب بی اس پرعامل ہیں تعجب ہے کہ آپ کی ڈیڑھ آ دمیون کی جماعت تو حق پر ہوگرعام امت رسول اللہ گمراہی پر۔خیال رہے کہ دنیا میں پچانوے فی صدی مسلمان حفی المد جب ہیں اور پانچ فی صدی دیگر تداجب اس انداز ہ کی صحت حرمین طبیعین جا کرمعلوم ہوتی ہے۔ جہاں ہر ملک

ك مسلمان جمع بوت بي - بجار عدم إني توكسي شار مين نيس بيشايد بزار بس ايك بول سم- سركار عظي فرمات بي-مَارًاه الْمُوْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَن "" " بي عامة المؤنين اليها مجيس وه الله كنزو يك بعى اليها ب-"

اور قرمات بين \_ إِنَّبِعُوا السَّوَادَ الْآعُظَمَ فَإِنَّه ' مَنْ شَدَّ فِي النَّار

" میری امت کے بڑے گروہ کی پیروی کرو۔جو بڑی جماعت سے الگ رہاوہ دوزخ میں الگ جائیگا۔"

**خیال د ہے** کے شافعی ،مالک جنبلی جنٹی سب ایک گروہ ہے کہ عقائد کے ایک ہیں سب مقلد ہیں۔ غیر مقلد شھی بحرجماعت مسلمانوں سے عقائد میں بھی علیٰجدہ ہے۔ اعمال میں جداگا نہ لہذا حنفیوں کی کوئی حدیث ضعیف ہوسکتی ہی جیس۔امت کے عمل سے قوی ہے۔ دیکھومقد مد۔

اعتواض معبوع تمهاری پیش کرده حدیث نمبرا جوز ندی وغیره نے معرت این مسعود نقل کی ده جمل ہے کیونکداس میں نماز کاساراطریقہ بیان ندکیا گیاصرف بیفرمایا گیا کدابن مسعود نے صرف ایک دفعہ ہاتھا تھایا آ سے کیا کیابی مذکور میں اور مجمل حدیث نا قابل عمل ہوتی ہے۔ (ۋىرەغازى خال كے أيك لاڭق دېانى)

جواب جناب بیرحدیث مجل تین مطلق تبین ،عام نبین ،مشتر ک افظی یامعنوی تبین بلکه حدیث مخضر سے مخضر پر عمل کوکس نے منع کیا اور مجمل بھی بعد بیان متکلم قابل مل بلکہ واجب العمل ہوجاتی ہے کیونکہ مجمل کے بعد محکم ہوجاتی ہے۔

هسمادا اعلان ونيا بجرك وبإلى غيرمقلدول كواعلان ب كمطلق رعام مجمل رمشترك معنوى رمشترك ففلى يين فرق بنا كين اوران بين س

ہرا یک کی جامع مانع تعریف کریں کرقر آن وحدیث کی روشنی میں اصول فقد مصلاق کو ہاتھ نہ لگا کمیں۔ و صابیو م حدیث کے غلط ترجے کیئے جاؤ جمہیں ان علمی چیزوں ہے کیاتعلق کی حتی عالم ہے جمل کا لفظ من لیا ہوگا تو دعونس جمانے کے لیئے

يهاں اعتراض جرد ويا اوراس ميں بيئنا جوالفظ استعال كرديا۔الله تعالى نے علوم كے دريا تو مقلدين كے سينوں ميں بہائے جيں۔

اعتسد احس منسب و ابوداؤد - ترندی - واری این ماجه نے حضرت ابوهید ساعدی سے ایک طویل حدیث نقل کی جس میں رفع یدین کے متعلق

ثُمَّ يُكْبِرُ وَيَرْفَع يَدَيُهِ حَتَّىٰ يُحَاذِي بَهِمَا مَنْكِنَيْهِ ثُمَّ يَرُكَعَ وَ يَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَىٰ رُكَتَيْهِ ثُمَّ يَرُفَعُ رَاسَه فَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَرُفَعُ يَدَيْهِ حَتَّىٰ يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكَبِيْهِ الله " بھرآ پ تلبیر کہتے تھے اور اپنے ہاتھ اسنے اُٹھاتے کہ کندھول کے مقابل ہوجاتے اور اپنی ہتھیلیاں اپنے گھٹوں پرر کھتے پھراپٹاسرا ٹھاتے پھر کہتے سمع اللَّه لمن حمده مجراين باتها فات يهال تك كركندهول كمقائل بوجات."

ابوجیدساعدی نے جماعت صحابہ میں میرحدیث پیش کی جس میں بوقت رکوع رفع بدین کا ذکر ہے اورسب نے ان کی تصدیق کی معلوم ہوا کدر فع يدين حضور كافعل ہے اور صحاب كى تصديق وعمل لبندااس يرعمل ہم كوجھى جاہيے۔

(فوت سيحديث وإني فيرمقلدول كانتائي دليل بجس برانيس يبت نازب\_)

دوسرے میرکد بیعد بیٹ تمہارے بھی خلاف ہے کیونکہ عدیث میں ہیجی ہے۔

**جواب** اس کے چند جواب بین خورسے ملاحظہ کرو۔ایک یہ کہ بیصدیث اسناد کے لحاظ سے قابل عمل نہیں کیونکہ اس صدیث کی اسنا وابو واؤ دوغیرہ حَدَّثُنَا مُسَدَّد" قَالَ حَدَّثُنَا يَحَىٰ وَهٰذَا حَدِيْتُ أَحُمَدَ قَالَ جَدَّثُنَا عَبُدُ الْحمِيْدِ يَعْنِي إِبُنَ جَعْفَرَ

ٱخْبَرَنِيُ مُحَمَّدُ ابْنُ عَمْرِ وابْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابَا حُمَيدِ السَّاعِدِيَّ فِي عَشُرَةِ الح " ہم سے مسدد نے حدیث بیان کی وہ فرماتے ہیں ہمیں کی نے حدیث سنائی۔احمہ نے فرمایا کہ ہمیں عبدالحمید ابن جعفر نے خبر دی وہ سہتے ہیں کہ میں نے ابومیدساعدی سے دس محابد کی جماعت میں ستا۔"

ان میں سے عبدالحمیدابن جعفر بخت مجروح وضعیف ہیں۔ دیکھوطحاوی۔ دوسر ہے تحدابین عمرابن عطاء نے ابوحمید ساعدی سے ملاقات ہی نہیں کی۔اور کیدویا میں نے ان سے سنا ہے البذا سے فلط ہے۔ درمیان میں کوئی راوی چھوٹ گیا۔ جومجہول ہے (طمادی) ان دونقطوں کی وجہ سے سیحدیث ہی نا قائل عمل بي مرچونك آب كيموافق ب-اس ليئ آپ كوهبول بي كيدتوشرم كرو-

ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّىٰ يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكَبَيْهِ كَمَا كَبُّرَ عِنْدَ اِفْتِتَاحِ الصَّلُواةِ " 'پھر جب دورکعتیں پڑھ کراشتے تو تکبیر فرماتے اوراپنے ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ کندوں کے مقابل ہوجاتے جیسے کہ نماز کے شروع پر کیا تھا۔" فرماؤ آپ دورکعتوں ہے اٹھتے وفت رفع یدین کیوں نہیں کرتے۔

> تيسرے مير كہ جب ابوحميد ساعدى نے ميرحديث صحابہ كے مجمع عن پيش كى توان برز ركوں نے فرمايا جوابووا ؤ ديس ہے۔ قَالُوْ فَلَمَّا فَوَاللَّهِ مَا كُنُتَ بِٱكُثِرَ نَالَهُ ۚ تَبْعَةُوۤ اَقَٰدَ مَنَالَهُ ۖ صُحْبَةً قَالَ بَلَىٰ

"انبول نے فرمایا کرتم ہم سے زیادہ حضور علطی کی نماز کے کیسے واقف ہو گئے نہ تو تم ہم سے زیادہ حضور کیساتھ دہ ہم سے پہلے تم صحافی ہے تو ابوميد بولے بيڪ ايابي ہے۔

اس معلوم ہوا کہ ابوحید نہ تو صحابہ میں فقیمہ وعالم ہیں نہ آئیس حضور کی زیادہ حجبت منیسر ہوئی اورسٹیر تا عبداللہ این مسعود عالم فقیمہ سحانی ہیں جو حضور کے ساتھ ساہد کی طرح رہے۔ وہ رفع بدین کےخلاف روا یہ تہ کرتے ہیں تو یقیناً ابوتمید کی روایت کے مقابل میں حضرت ابن مسعود کی روایت معتبر ہے جیسا کر تعارض احا یدث کا تھم ہے البقراتہ ہاری بیصدیث بالکل تا قابل علم ہے۔

چوتھے بیکدابوجیدساعدی نے بین فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر حیات شریف تک رفع یدین کیا صرف بیفر مایا کہ حضور ایسا کرتے تھے مگر كب تك اس سے خاموثى ہے ہم پہلی صل ميں حديث پيش كر يكے جيں كدر فع يدين كى حديثيں منسوخ جيں \_للبذابيا أس منسوخ حديث كابيان ہے

كدايك زمانه مين صورايماكرت تصاب لائق عل نبين-پانچویں بیکہ بیرحدیث قیاس شرعی کے خلاف ہے اور سیّدنا این مسعود کی روایت قیاس کے مطابق لہذا وہ حدیث واجب العمل ہے اور تہماری میہ روایت واجب الترک کیونکہ جب احادیث میں تعارض ہواتو تیاس شری سے ایک کوتر جج ہوتی ہاس کی بہت مثالیں موجود ہیں۔وکھوا یک حدیث

اللهُ صنوعُ مِمَّا مَسَّتُهُ النَّارُ "آكى كي جيز كاستعال بوضوكرناواجب ب-" ووسری حدیث شریف میں وارد ہوا کر حضورانور عظیم نے کھانا ملا خطر ا کر بغیر وضو کئے نماز پڑھی۔ یہاں حدیثوں میں تعارض ہوا تو پہلی حدیث

چیوڑ دی گئی کہ قیاس کے خلاف ہے دن رات گرم پانی ہے وضو کیا جاتا ہے۔ دوسری حدیث واجب العمل ہوئی کہ قیاس کے مطابق ہے ایسے ہی یہاں ہے۔ چھٹے رید کہ عام صحابہ کرام کاعمل تمہاری پیش کر دہ حدیث کے خلاف رہا جیسا کہ ہم پہلی فصل میں عرض کر چکے معلوم ہوا کہ سحانی کی نظر میں رفع یدین کی۔ مناب

حدیث منسونے ہے۔

ماتویں یہ کراپوجید ساعدی کی اس روایت میں عبدالحمید ابن چعفر اور ٹھرابن عمر وابن عطاء ایسے غیر معتبر راوی ہیں کہ خدا کی بناہ ۔ چنا شچا ام ماروی نے

جو برتقی میں فرمایا کرعبدالحمید مشکر الحدیث ہے۔ یہ ام ماروی وہ ہیں ۔ جنہیں بیجے بن سعید فرماتے ہیں۔ ہُو اِلْمَاہُ النّاسِ فِی ہُلَا البابِ
حدیث کے فن میں وہ امام ہیں۔ ٹھرابن عمر واب چیوٹا راوی ہے ۔ کہ اس کی طاقات ابوجید ساعدی ہے برگز ند بونی گرکہتا ہے سمعت میں نے اُن

سے سنا۔ ایسے جھوٹے آوی کی روایت موضوع یا کم ہے کم اوّل درجہ کی مدلس ہے۔ نیز اس حدیث کی اسناد میں سخت اضطراب ہے اسناد بھی مضطرب
ہے اور متن تھی۔ نیز اس حدیث کی اسناد ہیں تخت اضطراب ہے اسناد بھی مضطرب ہے اور متن تھی۔ چنا نچہ عطاف این فالد نے جب بیدوایت کی اور متن تھی۔ چنا نچہ عطاف این فالد نے جب بیدوایت کی اور متن تھی۔ چنا تھے عطاف این فالد نے جب بیدوایت کی اور متن تھی دور میان ایک بیٹ بہت خرابیاں ہیں اور متن تھی ہول بھی ہ خراب مدیث میں ایک بیش بہت خرابیاں ہیں ۔ دیکھو حاشیہ ابوداؤ دیے بی مقام ایسی روایت تو نام لینے کے قائل بھی ٹھیں۔

مرکز بھی ہے مضطرب بھی مدلس یا موضوع بھی ہے۔ جبول بھی ہے۔ دیکھو حاشیہ ابوداؤ دیے بی مقام ایسی روایت تو نام لینے کے قائل بھی ٹھیں۔

مرکز بھی ہوں کی اور ابوجید ساعدی کے درمیان ایک بھی ہیں۔ دیکھو حاشیہ ابوداؤ دیے بی مقام ایسی روایت تو نام لینے کے قائل بھی ٹھیں۔

مرکز بھی ہوں کو ایک کی دور کی اس یا موضوع بھی ہے۔ جبول بھی ہے۔ دیکھو حاشیہ ابوداؤ دیے بی مقام ایسی روایت تو نام لینے کے قائل بھی ٹھیں۔

مرکز بھی ہوں کی دور کی اس یا موضوع بھی ہے۔ جبول بھی ہے۔ دیکھو حاشیہ ابوداؤ دیے بی مقام ایسی روایت تو نام لینے کے قائل بھی ٹھیں۔

یہ منکر بھی ہے مضطرب بھی مدلس یا موضوع بھی ہے۔ مجبول بھی ہے۔ دیکھو حاشیہ ابوداؤ دیے ہی مقام ایسی روایت تو نام لینے کے قابل بھی نہیں۔ بجائے کداس سے دلیل کپڑی جاوے۔ آٹھویں یہ کہ بخاری نے بھی ابوحمید ساعدی کی بیر دایت لی ہے گر نہ اس شیں ایسے راوی میں نہ وہاں رفع بدین کا ذکر ہے۔ ویکھومشکلو قاشریف باب صفعۃ الصلو قاگران کی روایت میں رفع بدین کا ذکر درست ہوتا تو امام بخاری ہرگز نہ چھوڑتے ۔ بہر حال تمہاری بیرحدیث کسی لحاظ ہے توجہ کے قابل خد

حسنطی بھائیو: رفع پرین غیر مقلد دہا ہوں کا چوٹی کا مسئلہ ہا اور بیصدیت ابوحید ساعدی پاییناز دلیل ہے جو دہا ہوں کے بچہ بچہ کو حفظ ہوتی ہے مام خفی لوگ اکنی لن ترانیاں و کھے کر بچھتے ہیں کدان کے دلائل بڑے خوب تو ی ہیں۔ الحمد اللہ کداس دلیل کے پر فچھے اڑ گئے اب وہائی بیصدیث پیش کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے۔

بیش کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے۔

خیال دھے کہ دہا ہوں کی کسی اسناد کا مجروح ہوجا تا دہا ہوں کے لئے قیامت ہے کیوں کدان کے قد ہب کی بینا دھرف آئیس اسنادوں پر ہی ہے

اگرایک انده فاط موگی توسیم حوکدا کے قدیم ب کی آنکہ پھوٹ گئی کیونکہ ان پیچاروں کا سواء انسادوں کے کوئی سہار انہیں یہ بہرے، بے مرشد بے نور سے اس آیت کے مصداق ہیں۔ رب فرما تا ہے۔ وَ مَنْ يُضُلِلُ فَلَنْ تَجِدَ لَه ' وَلِيًّا مُّرْشَدًا نیزرب فرما تا ہے وَ مَنْ يَلْعَنُهُ فَلَنْ تَجِدَلَه ' مَصِيْرًا

'' جےاللہ گمراہ کرےا ہے نہ کوئی ولی ملے نہ پیرمرشد۔جس پر غدالعنت کرتا ہے اس کا کائی مددگار نہیں۔'' لیکن احتاف کی حدیث کی کسی اسناد کے مجروح ہونے ہے احتاف پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہمارے مسائل فقیمہ کا دارو مدارا سنادوں پرٹییں۔ بلکہ حضرت

ین احتاف ن حدیث می استاد سے بروس ہوئے ہے استاب پرون امرین پرتا ہمارے سیاستان دارد مدار اساد دن پرین ۔ بعد سرت امام الآئمہ کا شف الغمیہ سراج اُمدامام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عند کے فرمان پاک پر ہے۔ وہ امام اعظم جوامت کا چراخ ہے امام بخاری وعام محدثین کے استادوں کا استاد ہے جس کے زیر دامن ہزار ہااد لیاءاور علاء ہیں جس کا غذہب ہراس جگہ موجود ہے جہاں دین رسول اللہ عظیمی موجود ہے ان

> کے قول ہمارے مسائل کی دلیل ہیں اماعظم کی دلیلیں آیات قر آنیداور وہ سیح احادیث ہیں۔ جن پر تہ کوئی خدشہ ہے نہ غمبار کیونکہ امام اعظم حضور علیدالسلام سے بہت قریب زمانہ ہیں ہیں۔

جن پرتہ کوئی خدشہ ہے نہ غبار کیونکہ امام اعظم حصورعلیہ السلام ہے بہت تریب زیانہ جن جیں۔ ھشے ال دیکھو حصرت ابو بکرصد این رضی اللہ عتہ نے حضورعلیہ السلام کی میراث تقسیم نہ فریا کی حالا نکہ قر آن کریم میں میراث کا تھم ہے۔ جب ان کی

خدمت میں بیسوال ہوا تو فرمایا کہ میں نے حضور علی ہے۔ نئا ہے کہ انبیاء کرام کی میراث تقسیم نیس ہوتی ۔ چونکہ حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ نے خود براہ راست بیرعد بیٹ نئی تھی ہے دھڑک اس پڑکمل کیا اگر اس عدیث ہے ہم استدلال کرتے تو ہم کو ہزار ہا تصبیتیں پیش آ جا کیں۔اسناد پر

ہزار ہاتتم کی جرح ہوجاتی محرصدیق اکبر کی آنکھول نے خاموش قرآن میں تقلیم میراث کا تھم دیکھا تھالیکن اُن کے کانول نے بولتے ہوئے صاحب قرآن عظافے کوفر ماتے ہوئے شنا کہ اُس تھم سے انبیاء کرام متھلے ہیں۔ جیسے صدیق اکبر کی حدیث جرح وقد ح سے پاک ہےا ہیے ہی امام اعظم ابو

سران علی ور مائے ہوئے سا کہ اس م سے اعمیاء مرام سے ہیں۔ دیسے صلایا اسم مقصل ہے البذا وہابیوں کے لئے بیا اسادی م حنیفہ رضی اللہ عند کی روایات جزح وقدح سے پاک کدان کا زمانہ حضور علیہ السلام سے متصل ہے البذا وہابیوں کے لئے بیا اسادین آفت ہیں ہم مقلدوں پران جوجوں کا کوئی اثر نہیں۔ دیکھوہم نے پہلی فصل ہیں جوامام اعظم رضی اللہ عند کی اسناوی ش کی سُبُسے ان اللّٰه عنو و جل کیسی پاکیزہ اسناو ہے کیا کسی وہا بی میں ہمت ہے کہ اسناو پر جزح کرسکے۔ اعتواض مصور تا مخاری وسلم في حضرت عبدالله اين عمرضي الله عندس روايت كي

أَنَّ رُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرُفَعُ يَدَيُهِ حسن وَمَنُكِّبِيَّهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلواةَ وَإِذَا كَبَّرَ للِرُّكُوعِ إِذَا رَفَعَ رَاسَه مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَٰلِكَ وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه وَبَّنَا لَكَ

الْحَمْدُ وَكَانَ لاَيَفُعَلُ ذَالِكَ فِي السُّجُودِ " بينك رسول الله عظي باته شريف كاندهول تك أفحات تهد جب نماز شروع فرمات اورجب ركوع كے لئے تكبير فرمات داور جب ركوع

ے سراٹھاتے تھاور قرماتے سمع الله لمن حمدہ ربنا لک الحمد اور تجده ش رفع يدين دكرتے تھے۔"

ر بیعد بیٹ مسلم و بخاری کی ہے۔ نہایت سیجے الا سناد ہے۔ جس ہے رفع پدین رکوع کے وقت بھی ثابت ہے اور بعدر کوع بھی۔

جدواب اس کے چند جواب ہیں۔ایک بی کماس صدیث میں بیاتو ذکر ہے کہ حضور ﷺ رکوع میں رفع یدین کرتے تھے بید کرنہیں کمآخر وقت تك حضور عليه كايفعل شريف رہا۔ ہم بھى كہتے ہيں كه واقعي رفع يدين اسلام ميں پہلے تھا بعد كومنسوخ ہوگيا۔اس حديث ہيں اس منسوخ فعل شريف كاذكر ب\_اس كامنسوخ بوناجم بهلى فصل مين بيان كريك-

دوسرے بیک صحابہ کرام نے رفع پدین کرنا چھوڑ دیا۔اس کی وجوسرف بیہ ہے کدان کی نظر میں رفع پدین مفسوخ ہے۔ چنانددارقطنی میں صفح تمبرااا بر

سيدنا عبداللدابن مسعود سے روايت كيا۔

قَىال صَـلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ آبِى بَكْرٍ وْ مَعَ عُمر فَلَمْ يَرْفَعُوْا آيُدِيَهُمُ اِلَّا عِنْدَ التَّكْبِيْرَةِ الْأُولِيٰ فِي اِفْتِتَاحِ الصَّلُواةِ

'' فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام اور حصرت ابو بمرصد اپتی وعمر فاروق رضی اللہ عنبما کے ساتھ ٹمازیں پڑھی ہیں ان حصرات نے شروع ٹماز تكبيراولى كي سوااوركسي وقت باتحدنه أشائ "

فر ماؤ جناب اگر رفع بدین سنت باقیہ ہے تو ان بزرگول نے اس بڑھل کیوں چھوڑ دیا۔ تیسرے بیک اس حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ این عمر ہیں اور ان كاخودا بناعمل اس كے خلاف كدآب رفع يدين ندكرتے تے جيسا كديم پہلی قصل ميں نقل كر يكے اور جب راوى كا اپناعمل اپني روايت كے خلاف

ہوتو معلوم ہوگا کہ بیصد بیشہ خودراوی کے نز دیکے منسوخ ہے ہم پہلی فصل میں یہی دیکھا چکے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی رفع پدین نہ کرتے تھے۔ ان محابہ کے مل نے اس حدیث کا شخ ثابت کیا۔ چوتھے یہ کدرسالہ آفتاب محدی ہیے کہ بیاحدیث ابن عمرے چندا سنادوں سے مروی ہے اوروہ سخت ضعیف ہیں کیونکہ ایک روایت میں بوٹس ہے جو سخت ضعیف ہے جیسا کہ تہذیب میں ہے۔اس کی دوسری اسناد میں ابوقلاب ہے جو خار تی

المذہب تفایعنی یا حبلی دیکھوتہذیب تیسری اسنادیس عبداللہ ہے یہ پکارافضی تھا۔ چوتھی اسنادیس شعیب ابن اسحاق ہے ہی مرجید ندہب کا تھا۔ غرضيك رفع يدين كى حديثوں كراوى روافض بھى جيں كيونك بيروافض كاعمل ہے وہ رفع يدين كرتے جيں۔

#### اعتداض نمبو٧ بخارى شريف فحضرت نافع سروايت كى-

أَنَّ إِبُن عمر كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلواةِ كَبَّرَ رَفَع يَديْهِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنُ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذَالِكَ اِبْنُ عُمَرَ إِلَىٰ النَّبِيِّ

" حضرت عبداللداين عمر جب نمازين داهل موتے تو تحبير كتب اورائي دونوں باتھ اٹھاتے اور جب مع الله كمن حمدہ كہتے جب بھي دونوں باتھ

ا فعاتے اور جب دورکعتوں سے کھڑے ہوتے تب بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے اور اس فعل کوآپ بی علیقے کی طرف مرفوع کرتے تھے۔'' د کیھوسیدنا عبداللہ ابن عمر پوفٹ رکوع رفع پرین کرتے تھے۔ رفع پرین سنت محاب بھی ہے۔

جواب اس کے دوجواب بیں ایک ہے کہ بیصدیث تمہارے بھی خلاف ہے کہ اس میں دور کعتوں سے اُٹھتے وقت بھی رفع یدین ثابت ہے۔تم

الوگ صرف رکوع برکرتے ہودورکعتوں سے اُٹھتے وفت جہیں کرتے۔دوسرے بیکہ ہم پہلی فصل میں حدیث بیان کر چکے بیں کہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں میں نے حصرت عبداللہ ابن عمر کے چیجے نماز روحی وہ صرف تکبیر تحریمہ کے دقت ہاتھ اٹھاتے تھے۔اب حضرت ابن عمر کے دوقعل نقل ہوئے

بوقت رکوع ہاتھ اٹھانا۔ اور نداٹھاناان دونوں حدیثوں کواس طرح جمع کیا جاسکتا ہے کہ ننخ کی خبرہے پہلے آپ ہاتھ اٹھائے تھے۔اور شنخ کی خبر کے بعد نہ اٹھاتے تھے کیونکہ اس حدیث میں وقت کا ذکرنہیں کہ کب اور کس زمانہ میں اٹھاتے تھے لہذا وونوں حدیثیں جمع ہوکئیں۔ چنانچے طحاوی شریف

فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ابُنُ عُمَرَ فَعَلَ مَارَاهُ طَأُوس " قَبُلَ أَنْ تَقُومَ الْحُجَّةُ عِنْدَه ' بِنُسْخِهِ ثُمَّ قَانَتِ الْحُجَّة 'عِنْدَه ' بنَسْخِهِ وَتَرَكَه ' وَفَعَلَ مَا زَكْرَه ' عَنْد ' مُجَاهِد '' " جائز ہے کہ سیدنا ابن عمر نے رفع بدین جوطاؤس نے ویکھا جبوت شخ ہے پہلے کیا۔ پھر جب سیدنا عبداللہ ابن عمرکور فع بدین کے شخ کی تحقیقی ہوگئ

تو چھوڑ دیااوروہ کیا۔جومجاہدنے دیکھا۔(رفع پدین نہرتا)'' ہجرحال ہمارے نز دیک دونوں حدیثیں درست ہیں مختلف وقتوں میں مختلف عمل ہیں یگر دہابیوں کوایک حدیث چھوڑ نا پڑی ہے کسی حدیث کو چوڑنے سے دونوں کوج کرنا بھڑ ہے۔

اعتواض نمبود مسلم شريف فحضرت وأكل ابن تجرع وايت كي جس كيعض الفاظ يهير-

فَلَمَّا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنَّ حَمِدَهُ ۚ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا سَجَدَسَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ

" جب حضور ﷺ نے سمع اللہ لمن حمدہ فرمایا تواہیے دونوں ہاتھ اٹھائے اور جب مجدہ کیا تو دونوں ہاتھوں کے ﷺ میں کیا۔"

اس سے بھی رفع مدین ثابت ہے۔

**جواب** حضرت واکل این جمرضی الله عند کی بیروایت سیدنا عبدالله این مسعود کی روایت کے مقابلہ میں معتبرتبیں حضرت واکل این جمرصرف ایک بار ہاتھ اٹھانے کی روایت کرتے ہیں۔ کیونکدائن حجر دیبات کے رہنے والے تھے۔جنہوں نے ایک آ دھ بارحضور کے پیچھے تماز پڑھی انہیں فنخ

احکام کی خبر بمشکل ہوتی تھی۔ گرحضرت ابن مسعود ہمیشہ حضور ﷺ کے ساتھ رہنے تنے بڑے عالم دفقیبہ صحابی تنے۔ نیز حضرت وائل ابن حجر حضور علی کے بیجھے آخری صف میں کھڑے ہوئے ہوں مے حضرت ابن مسعود صف اوّل میں خاص حضور علیہ کے بیچھے کھڑے ہونے والے محانی ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چیچے علماء فقہاء صحابہ کھڑے ہوتے تھے خودسر کارنے حکم دیا تھا کہ۔

لِيَلِيَنِي مِنْكُمُ أُولُو الْآحُلاَم وَالنَّهِيٰ "تم مِن مِحصة قريب وه ربي جوعم وقال والا بو\_" چنا نچے متدامام اعظم ہیں ہے کہ کسی نے سیدنا ابراہیم تھی ہے حضرت واکل ابن جحرکی اس روایت کے متعلق دریافت کیا جس ہی انہوں نے رفع یدین

كاذكركياب توحضرت ابراجيم تخفى نيفيس جواب ديا\_ قَقَالَ اِعْرَابِي" لاَيَعْرِف شَرَاعِعَ الإسلامِ وَلَمْ يُصَلُّ مَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا صَلواةً وَاحِدَةً وَقَــُدُ حَــدٌ ثَـنِـى مَـنُ لآ أَحُـصِــى عَنْ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ آنَّه ' كَانَ يَرُفَعُ يَدَيُهِ فِي بَدْءِ الصَّلواة، فَقَطُ

وَحَكَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدُاللَّهِ عَالِم ° بِشَرَاعِعِ ٱلإسّلامُ وَ حُدُومٍ مُتَفَقّد ° أَحُوالَ النَّبِي صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ مُلاَزِّم " لَه ' فِي إِقَامَتِهِ وَاَسْفَارِهِ وَقَدْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالاً يُحُصٰى

"" آپ نے فرمایا کہ واکل این حجر دیہات کے رہنے والے تھے اسملام کے احکام سے بورے واقف ند تھے حضور ﷺ کے ساتھ ایک آ دھ ہی ٹماز پڑھ سکے اور جھے سے شار محضوں نے حضرت ابن مسعود ہے روایت کی کہ آپ صرف ابتداء تماز میں ہاتھ اُٹھاتے تھے اور بیصفور سے قتل فرماتے تھے۔عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عندا حکام اسلام سے خبر وارحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کی تحقیقی خبر رکھنے والے۔حضرت کے سفر حضر کے ساتھی

تھے۔ انہوں نے حضرت علیالسلام کے ساتھ بے شارتمازیں پردھیں۔" خلاصه به که عالم وفقیهداورحضور عظی کے ساتھ ہمیشہ رہنے والے صحابی کی روایت کوتر جے ہوتی ہے لبذا حضرت عبداللہ این مسعود کی روایت قابل عمل ہے۔اوراس روایت کے مقابل سید تا واکل ابن ججر کی روایت نا قابل عمل انہوں نے رفع یدین کے شنخ سے پہلے کافعل ملاحظہ کیا اوروہ ہی فقل فرما دیا۔

اعتواض خمیں ۹ اگر تکبیرتم یمہ کے مواء دفع یدین ندکرنا چاہیے تو آپ لوگ نمازعیداور نماز وقت وٹر میں رکوع کے وقت رفع یدین کیول كرتے بوكياوه وونول تمازي تمازيين ۔ (بعض ڈيره مازي فاني و إلى)

جواب اس سوال سے آپ کی بے بسی ظاہر ہور ہی ہے۔احادیث ٹی تو آپ رہ گئے اب لگے۔انکل بچو بہانہ بنانے۔ جناب یہاں گفتگواس رفع بدین ش بر بر جے آپ سقت نماز یاسفت رکوع سمجھے بیٹھے ہیں۔عیدین اوروتر کے رفع پرین سقت رکوع نہیں بلکہ نماز عیداوروعا قنوت کی

سنتس ہیں۔ای ہی لیئے عید میں ایک رکھت میں تین بار رفع یدین ہوتا ہے اور وٹر میں رکوع سے پہلے بین بلکہ دعا قنوت سے پہلے ہوتا ہے جیسے تماز

خصوصیت ہےاگر تماز ہنجگا نہ کونماز عیدیا نماز وتر پر قیاس کرتے ہوتو اے وہا ہیو ہر رکوع پر تین رفع یدین کیا کرواور ہرنماز میں وعاقنوت پڑھا کرو۔ اعتواض معبو۱۰ حفرت على رضى الله عندے دوايت ہے كہ جب سورة كوثر شريف نازل ہوكى توحضور عليه السلام نے حضرت جرئيل عليه السلام ے یو چھا کداے جرئیل نحرکیا چیز ہے جس کا جھے نماز کے ساتھ تھم دیا تو مصرت جرئیل نے فرمایا کدائ نجرے مراد قربانی نہیں بلک۔ إِذَا تَسَحَرَّمَتَ لِلصَّلُواةِ أَنُ تَرُفَعَ يَدَيكَ إِذَا كَبَّرُتَ وَإِذَا رَكَعُتَ وَإِذَا رَفَعُتَ رَاسَكَ مِنَ الرُّكُوع فَإِنَّهَا صَلُوتُنَا وَصَلُونَةُ الْمَلْئِكَةِ الَّذِيْنَ فِي السَّمُونِ السَّبْعِ

عيد ميں خطبہ جماعت وغيرہ اورنماز وتر ميں دعا قنوت تين رکعت وغيرہ خصوصی صفات جيں۔ايسے جی چيڪمبيريں اور چير دفعہ رفع پدين نمازعيد کي

"اس ہے معلوم ہوا کے قرآن کریم نے جیسے نماز کا تھم دیا ہے۔ویسے ہی رفع پدین کا بھی تھم دیالہذارفع پدین ایساہی ضرور ہے۔ جیسے نماز ضروری کہ رب نے فرمایا 🛚 فَسَصَلٌ لِوَبَّکَ وَ انْتَحَوُّ بِیجی معلوم ہوا کہ فرشتے بھی رفع پرین کرتے ہیں توجولوگ رفع پرین شکریں وہ حضور ﷺ کے

بھی خالف ہیں صحابہ کرام کے بھی فرشتوں کے بھی۔فرش وعرش پر رفع یدین ہوتا ہےتم لوگ ایک امام ابوصنیفہ کی پیروی ہیں ان تمام مقدسین کی مخالفت شكرو\_ نسوت هسرودی و ره عازی خان مے وہابی غیرمقلدول کی طرف سے دفع پرین کے متعلق ایکٹریکٹ مفت تقتیم ہوا مجھے بھی بھیجا گیااس ہیں سیہ

اعتراض ببت جوش كاب ولجدين مذكور باب تك يران وبايبول كونه موجها تعا-**جواب** وہانی بی تم نے یا تمہارے کسی ہم نوانے جھوٹی حدیث گڑھتول میرگڑھٹائہ آئی جھوٹ بولنے کے لئے بھی سلیقہ در کارہے تمہاری اس گھڑی ہوئی حدیث نے بی تمہارے ندہب کا بیز اغرق کرویا۔ چونکہ تم نے اس کی اسنادییان نہ کی اس لیئے اسناد پر بحث نہیں کی جاسکتی اورنہیں جا

بنا کتے چرنی عظی اورائل بیت اطبار نے بھی نہ ہوچھا کہاہ جریل نح کے بدانو تھے منی کہاں سے لیئے گئے۔اور کیے لیئے گئے لغت کا حوالہ

سكماكا كراس كا كفرنے والاكون إلبة منن حديث يرچىدطرح كفتكو ب-ایک ہدکر آپ نے انحر کے معنی کیئے رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد ہاتھ اٹھانا بدلغت کی کوئی کتاب سے ثابت ہیں نجر کے معنی ہاتھ سے ا ٹھانا۔رکوع پہلے اور بعدائے معنی کی بوٹلی ایک لفظ نحر میں کس نے بھردی۔ کیا حضرت جرئنل علیہ السلام کو گفت عرب کی بھی خبرنے تھی جونح کے معنی سے

پیش کرو۔اگر قرآن وحدیث کے معنی ایسے ہونے شروع ہو گئے تو دین کارب بی حافظ ہے۔صلّی ق کے معنی روٹی کھانا۔زکو ق کے معنی یانی پینا ج کے معنی کیڑے پہننا۔صوم کے معنی چاریائی پرسونا۔ جہاد کے معنی دوکا نداری کرنا کرلو۔چلواسلام کے پانچوں ارکان ختم۔ ذرا شرم کرواپنے نا مہذب غرب كوينانے كے لئے كيوں الى حديثيں كھڑتے ہيں۔

دو مسسوم بیک یبال تر صلوه پرمعطوف ہے۔ اور معطوف ہمیشہ معطوف علیہ کاغیر ہوتا ہے۔ تو چاہیئے کر تر سے مرادر فع یدین ندہوکہ بینماز کا بحر

تبسس سے بیکہ جب وانح کے معنی ہوئے رفع بدین کرواور بیامرقر آن کریم میں نماز کے علم کے ساتھ ندکور ہواتو جا بیئے کہ جسے نماز فرض قطعی ہے کہ اس کا مظروین سے خارج ہوجا تا ہے ہی رفع یدین فرض قطعی ہوکہاس کے ساتے مظر کا فر ہوں اقوتم اور تمہاری ساری جماعت اسے فرض کیوں شیں کہتے صرف سقت کیوں کہتے ہواور جب غیر مقلد حفیوں میں پھنسیں تورفع یدین چھوڑ کیوں دیتے ہیں یہ کر کررفع یدین کرنا بھی سقت ہے

تابعین کاعمل ہے فرماؤامام ترندی اورسارے محدثین رفع پدین کی فرضیت کا اٹکار کرتے جہمارے نز دیک اسلام کے دائرہ میں رہے یاتہیں اوراب ان كى كتب عديث ليناشرعا جائز بإنا جائز۔

پاندچویں ہیکہ ہم کیل صل میں دلاک سے ٹابت کر چکے کہ حضرت ابو بکرصدیق عمر فاروق علی مرتضے عبداللہ ابن عباس یحبداللہ این عمر یحیداللہ ابن مسعود عبدالله ابن زبیررضی الله عنهم اجمعین جیسے جلیل القدر صحابہ دفع پدین نہ کرتے تھے بلکہ سیّد ناعبدالله ابن مسعود رضی الله عنداس سے سخت منع فر ماتے تصفوا تنا بڑا فریصہ قرآنی جونماز کی طرح فرض ہوان سحابہ پر مخفی رہا اور آج چودہ سو برس کے بعد ڈیرہ غازی خان کے ایک مولوی کومعلوم

موا- چرت در چرت كا باعث ب مانيس-چھٹے یہ کتم نے بیگٹری ہوئی عدیث معنرت امیر الموشین مولاء کا کنات علی مرتضٰی رضی اللہ عند کی طرف نسبت کی تو حمرت ہے کہ معنرت علی خودیہ

نە كرنا بھى جس پر جا ہونگل كرلوبتاؤ أس كى فرضيت سے منكر ہوكرتمام وہابي كون ہوئے۔

ہے۔نہ کہ تماز کا فیر۔

روایت بیان فرماتے ہیں اورخود ہی اس کے خلاف کرتے ہیں کدر فع یدین نہیں فرماتے آخرخود کیوں عمل چھوڑ دیا۔ مساتویں بیکہ خود صفورانور عظیم نے حضرت جرئیل سے وانح کے معنیٰ پوچھے اور پھرخودا وراس پھل ندفر مایا۔جیسا کہ ہم پہلی فعل میں عرض کر کیے

جو تھے یہ کہ محدث نے رفع یدین کوفرض قطعی نہ کہا۔امام تر ندی نے رفع یدین نہ کرنے کی حدیث کوشن قرما کرفر مایا کہاس پر بہت علاء محالیہ و

حضرت صديق اكبرنے زكوة كے مشكروں برفر مايا۔ مقاجي حديث گھڑنے سے پہلے تمام او فج بھے سوچ سجھ ليني حاجيء ۔ هسلسانو ا غور کرویہ ہان اوگول کی اتباع حدیث جوہم ہے ہرمسکدیر بخاری وسلم کی حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں۔اوراپینے لئے الیمی بے تکی حدیثیں گفر لینے میں خوف خدائییں کرتے۔ شایداہل حدیث کے معنی ہیں حدیث بنانے والے حدیث و حالتے والے۔ اعتواض معبوا ١١ حفرات الم الوصفة فرات إلى إِذَا ثَبَتَ حَدِيثَ" فَهُو مَذُهَبى "جبكولَى صديث ابت بوجاد فوده الامراغ جب" چونکہ رفع بدین قر أت خلف الا مام کے متعلق ہم کو ثابت ہو گیا کہ امام ابو حنیفہ کا قول حدیث کے خلاف ہے اس لیئے ہم نے اٹکا قول دیوار سے مار دیا اور صدیث رسول رعمل کیا خود تحقیق کر کے صدیث رعمل کرنا ہی حقیت ہے۔ (عام وابی) جواب جي إن اور فاص كرجبكه حديث ك محقق آپ جيسے محققين (ه يخ والے) جون جنہيں استخاكرنے كي تميزنيس جو بخارى كو بكھارى \_ مسلم كومسكم حديث كوحديث فرمائين-جناب حضرت امام نے آپ جیسے بزرگول کو میکھلی اجازت نہیں دی۔امام کے فرمان کا ترجمہ یہ ہے۔ إِذَا ثَبَّتُ حَدِينتْ " فَهُوَ مَذُهَبى "جب مديث تابت موكى تووه يراثدب مولى ب-" لیعنی اے مسلمانوں ہم نے ہرمسکلہ پرحدیث رسول تلاش کی اوراس کے ہر پہلو برطرح غور وخوض و بحث محیض کی۔اسناداورتمن برخوب کر ما گرجرح و قدح كى جب برطرح ثابت ہوئى تواسے اپناندہب بنايا گيا۔ بيندہب بہت پختداور تخفيق بالبندائم كود عديث كے مندر ش ندكود ناايمان كھو بيضو مے۔ ہمارے نکا لے ہوئے موتی استعمال کرنا۔ سمندرے موتی ٹکالنا ہرا یک کا کام جیس۔ صرف خواص کا کام ہے۔ اگر بنساری کی دکان کی دوا کمیں بیار اپنی رائے سے استعمال کرے گا تو وہ ہلاک ہوجاوے گا تھیم کی تجویز ہے استعمال کردیقر آن حدیث روحانی دوا وَ نکا دواخانہ ہے۔ الهام اعظم طبیب اعظم ہیں۔قرآن وحدیث کی دوائیں ہوں۔امام برحق مجتہد کی جویز ہود کیھو پھر فائدہ ہوتا ہے بانہیں۔ حضرت امام کے فرمان کا بیرمطلب نہیں کہ میں نے شریعت کے سارے قوانین ومسائل بغیر سوچے سمجھے انگل پینچے بیان کردیتے ہیں۔اے تا مجھنا نا دانوں تم حدیث کے غلط سلط ترجے کرتے جانا اور غدہب میں فتنے پھیلاتے جانا جب ایک قابل طبیب بغیر حقیقی اور بغیر سوچے سمجھے ایک بیار کے لئے نسخ نہیں لکھتا تو امام ابوحنیفہ جیسے تکیم ملت سراج امت نے آتکھیں بند کر کے بغیر قرآن وحدیث و کیھے روحانی نسخ قیامت تک کے مسلمانوں کے لئے کیے لکھ دیئے۔رب تعالی مجھ دے۔

چاہیئے توبی تھا کہ رفع پدین کی ایسی ہی تبلغ فرمائی جاتی۔ جیسے نماز کی فرضیت کی تبلیغ کی گئی اور رفع پدین شکرنے والوں پر ایسے ہی جہاد کیا جاتا۔ جیسے

#### ساتواں باب

#### وترواجب سی اور تین رکعت سی

وتر کے لغوی معنی ہیں طاق عدد لیعنی جس کے برابر دوھتے نہ ہوسکیں۔ جیسے تین یا نچ سات وغیرہ اس کا مقابل ہے۔ شفع لیے جفت عدد جودو برابرحصوں ر تقسیم ہوجادےاصطلاح شریعت میں وتر اس طاق نماز کو کہا جا تاہے جو بعد نمازعشاء تبجیر میں یاعشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ ہمارا قد ہب ہیہ کدوتر واجب ہے کداس کا چھوڑنے والاسخت گنہگار ہے۔اس کی قضالا زم اور وتر کی تین رکعتیں ہیں لیکن غیرمقلد وہانی کہتے ہیں كروتر واجب نبيس سقت غيرموكده يعن نقل إاوروتر ايك ركعت ب فدجب حفى حق باورو بايول كاقول باطل محض بهم كويهال اصل بحث تووتركى

تین رکھتوں پر کرنا ہے اس سے پہلے منی طور پروڑ کے جوب پر چند حدیثیں چی کرتے ہیں۔

#### وترواجب سي

حدیث نمید ۱ قا۳ ابوداور رنسائی راین ماجه نے معرب ابوابوب سے دوایت کی۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْوِتُو حَقَّ " عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِم

" حضور عظم في فرمايا كه برمسلمان پروترلازم إيل-"

حديث معبوع بزارة حضرت عبدالله ابن عباس رضى الله عندس دوايت كي-

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوِتْرُ وَاجِب "عَلَىٰ كُلِّ مُسُلِم

" صفور ع المن فرمايا كه جرمسلمان پروتر واجب بيل-"

حديث نمير ٥،٥ ابوداورهاكم في حضرت بريده رضى الله عند روايت كى انهول فرمايا-

قَالَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ٱلْوِتْرُ حَقٌ ' فَمَنْ لَمْ يُوتِرُ فَلَيْسَ مِنَّا '' میں نے حضورعلیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ وتر لا زم ضروری ہیں جو وتر ند پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔''

حدیث مصبول عبدالله این احمد نے عبدالرطن این رافع توفی سے روایت کی کہ حضرت معاذ این جبل جب شام میں آشریف لاے تو ملاحظہ فرمایا کرشام کے لوگ وتر میں سستی کرنے ہیں تو آپ نے حضرت معاوید دخی اللہ عندے اس کی شکایت کی کرشا می لوگ وتر کیول نہیں پڑھتے۔

فَقَالَ مَعَاوِيَةُ اَوَاجِبِ° ذَٰلِكَ عَلَيْهِمُ قَالَ نَعْمِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ زَادَنِيُ رَبِّي عَرُّو جَلَّ صَلُوةً هِيَ الْوِتْرُفِيْمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ الِي طُلُوعِ الْفَجُرِ

" توامير معاوند نے يو چھا كەكىيامسلمانوں پروتز داجب ہيں معاذ ابن جبل نے قرمايا ہاں ميں نے حضور عليه السلام كوفر ماتے ہوئے سنا كہ مجھے رب نے ایک نماز اور دی ہے جو ور ہے عشاء اور فجر کے طلوع کے درمیان ۔''

حديث نمبوه ترندى في حضرت زيدائن المم يدمرسال روايت كى-

قَالَ رَسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَامَ عَنْ وِتُرِهِ فَلَيُصَلِ إِذَا ٱصْبَحَ

"جوور چيور كرچوجائ وه مح كونت اس كى قضاية ها\_"

حديث ضعبو ١ فلك ١ ابودا و درنسائي رابن ماجه احمد ابن حبان رحاكم في اين مستدرك من حفرت ابوايوب انصاري سدروايت كي اور عاكم نے كها كدريد عديث على ب-شرطيخين پرب-

# قَالِ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْوِتُرُ حَق" وَاجِب" عَلَىٰ كُلِّ مُسُلِم

" حضورعليدالسلام في فرماياكه وترلازم ب-واجب ببرمسلمان پر-"

ان احادیث سے دویا تیں ثابت ہوئیں۔ایک بیاکہ ور تفل ٹییں۔ بلکہ واجب ہے دوسرے بیاکہ وترکی تضاواجب ہے اور طاہر ہے کہ قضا صرف فرض یاواجب کی ہوتی ہے ففل کی قضائیں وجوب وترکی بہت احادیث ہیں ہم نے صرف ۱۲روایتی پیش کیں۔

#### وترتين ركعت بيس

حديث معبد افك نسال شريف طحاوى طبرانى في سغيرين حاكم في معدرك يس معرت عاكترصد يقدرض الله عنها عدوايت كي حاكم نے فرمایا کر بیعدیث سی ہے ہے مسلم و بخاری کی۔

قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتُر بِفَلْثٍ لاَيُسَلِّمُ الَّا فِي اخِر هِنَّ

"فرماتي بين كدرسول الله عظيفة تين ركعت وتريز من تصند سلام بير ت تفي مرآخرين"

حديث مبيره، ٦ دارتطني اوربيعي في عضرت عبدالله ابن مسعودرضي الله عنه يروايت كي

قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِتُرُ اللَّيْلِ ثَلَثْ ' كُوتُر النَّهَارِ صَلْوةِ الْمَغُربِ " فرمایا نبی کریم علیه السلام نے کہ دات کے وتر تین رکعت ہیں جیسے دن کے وتر نماز مغرب "

مديث نصبو ٧ طحاوى شريف في صفرت عبدالله ابن عباس رضى الله عند سدروايت كى -"

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتِرُ بِثَلاَّثِ رَكَعَاتٍ "بِنَكْ بِي عَلِيكُ وَرَرْحَ تَحْتَى مَانَ يُؤْتِرُ بِثَلاَّثِ رَكَعَاتٍ "بِنَك بِي عَلِيكُ وَرَرْحَ تَحْتَى مَارَكُوتِيسٍ."

حدیث منبوی نسائی شریف نے حضرت عبداللدا بن رضی الله عندے روایت کی کدا یک شب میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ رات کو بیدارہوئے اور وضوفر مایا مسواک کی ۔ اور بیآیت کریمہ تلاوت فرماتے تھے۔

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاواتِ الد كمردوركة يسل إحسا

ثُمَّ عَادَفِنَا مَ حَتَّىٰ سَمِعْتُ نَفْخَه ' ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّاءَ اِسْتَاكَ ثُمَّ صَلَّى رَكَعْتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّا وَاسْتَاكَ وَ صَلَّى وَكُعَتَيْنِ وَأَوْتُوَ بِطُلْتُ " كِهرآب دوباره سوك يهال تك كديل في حضور عليه السلام ك فرافي فيرا في اور مسواك كي دو

ر کعتیں پڑھیں پھراُ تھے اوروضومع مسواک کیا اوروور کعتیں پڑھیں اور تین رکعت وتر پڑھے۔''

حديث فعبر ٩ قا ١٣ ترفدى نسائى دوادى -ائن ماجدائن الي شيب في مصرت عبدالله ائن عباس رضى الله عنها سدوايت كى -

قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ يَقُواءُ فِي الْوِتُرُ بِشَبِّحِ الاسُمَ رَبُّكَ الْآعُلَىٰ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد" فِي رَكْعَةٍ رَكْعَةٍ

"فرمات بي كريم عليه وري بح اسم ربك الاعلى اور قُل يا ايها الكافرون اور قُل هو الله رواكرة في-

ايك ايك ركعت شي ايك ايك مورت." صدیت نصیر ۱ ما ۱ ما ۱ ترندی شریف ابوداور داین ماجه نسائی امام احدین طبل نے حضرت عبدالعزیز این جریج عبدالرخمن این ابزی

قَالَ سَالُمَا عَائِشَةَ بِأَى شَيْئَ كَانَ يُوتِرُّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَ يَقُرَاءُ فِي الْأُولِيْ

بِسَبِّحِ اسْمَ رَبَّكَ الْاَعْلَىٰ وَفِي الثَّانِيَةِ بِقُلِّ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِيُ الثَّالِقَةِ بِقُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَدُ وَالْمَعَوَّذَ تَيُن "فرماتے ہیں کہ ہم نے معرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہاہے دریافت کیا کہ معنور علیہ وتر میں کیا پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہل

ركعت ين سيح اسم ربك الاعط دوسري بين قل ياايبها الكافرون تبسري بين قل بهوالله اورفلق وناس ـ."

حديث نميد ١٩ نمائى شريف في حضرت الى ابن كعب سروايت كى-

قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَءُ فِي الْوِتُرِ بِسَبِّحِ اسْمِ رَبُّكَ الْأَعْلَىٰ وَفِي الرُّكُعَةِ

الثَّانِيَةِ قُلُ يَاآيُّهَاالُكَافِرُونَ وَفِي النَّالِئَةِ بَقُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَد" وَلاَ يُسَلَّمُ إِلَّا فِي آخِر هِنَّ " بينك نبي عظيمة من سح اسم ربك الاعلم اوردوسري ركعة مين قل يا ايها الكافرون اورتيسري ركعت مين قل جوالله يزها كرتے تصاور سلام نه

> پھیرتے تھے اور سلام نہ پھیرت تھے گران نتیوں رکعتوں کے آخر میں۔'' حديث فصبو ٢٠ ابن الي شيبه في حضرت المام حسن رضى الله عند سعروايت كي

قَالَ أَجْمَعُ الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ الْوتُر ثَلَتْ" لا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي أُخُرا هُنَّ

"اس پرسارے مسلمان متفق ہیں کہ وہر تین رکھتیں ہیں نہ سلام پھیرے۔ مگران کے آخر میں۔"

حديث مصبر ٢٦ طحادى شريف في حضرت ابوخالد يروايت كي-

قَالَ سَأَلْتُ اَبَا الْعَالِيَةِ عَنِ الْوِتُرِفَقَالَ عَلِمُنَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّحِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْوِتُرِ مِثُلُ صَلُوةِ الْمَغُرِبِ هَلَا وِتُرُ اللَّيْلِ وَهَلَا وِتُرُ النَّهَارِ

" میں نے حضرت ابوالعالیہ سے وتر کے متعلق ہو چھا تو آپ نے فرمایا کہ ہم سب صحابدر سول مظافے توبیہ بی جانتے ہیں کہ وتر نماز مغرب کی طرح ہیں۔

بدات كور بي اورمغرب كى طرح بي بيرات كور بي اورمغرب ون كور "

بياكيس حديثين بطورنمونه پيش كي تي درنه وتركي تين ركعتول پر بهت زيادة حديثين موجود بين ساگر تفصيل ملاحظه كرنا موتو طحاوي شريف اورسيح

البهاري ملاحظ فرمايئة النااحاديث سنه بيرية لكا كه حضورعليه السلام كأعمل شريف تين ركعت وتريرتها متمام صحابيكا بدبيتل رباادراس تين ركعت ير سارے مسلمان متفق رہے۔ حقی کہتے ہیں کہ تینوں رکعتیں ایک سلام سے پڑھے۔ گرنٹس امارہ پرچونکہ ٹمازگراں ہے اس لیئے ہوائے نٹس والوں نے

صرف ایک رکعت و تریز ہر کرسور ہے کی عادت و الی ۔ ناظرین نے ان مذکورہ احادیث میں دیکے لیا کہ حضوروٹر کی پہلی رکعت میں فلال سورت پڑھتے تنے۔ دوسری میں فلال سورت تبسری میں فلال وہانی حضرات بتا کیں کہا گروتر ایک رکھت ہے توبیسورتیں کیے پڑھی جاویتگی۔

عقل کابھی نقاضا ہے کہ وہڑا کیک رکعت نہ ہو کیونکہ وہڑ نماز نہ تو فرض ہے نقل۔ بلکہ واجب ہے کہ اس کا پڑھنا ضروری ہے نہ پڑھنے والا فاسق ہے

کیکن اس کے وجوب کا افکار کفرنییں واجب کا یہ ہی تھم ہے اور ہر غیر فرض عبادت کی مثال فرض عبادت بیں ضرور ہونی جائے ۔ یہ نیس ہوسکتا کہ کوئی غيرفرض عبادت بالكل جدا كاند يوكداس كي مثال فرض بين ند بور بيشر بعث كاعام قاعده بجوز كوة عج وغيره بين جاري بالروتر ايك ركعت بوتي

تو چاہیئے تھا کہ کوئی فرض نماز بھی ایک رکعت ہوتی ۔حالا تکہ کوئی فرض نماز ایک رکعت نہیں فرض تو کیا کوئی نفل وسقت مؤکدہ وسقت غیرمؤ کدہ بھی ا یک رکعت نہیں منماز فرض یا تو دورکعت ہے جیسے فجریا جاررکعت جیسے ظہرے عصرے شایا تمن رکعت جیسے مغرب وتر ندتو جار رکعت ہوسکتی ہیں نددو کہ ریہ عدد شفع ہیں۔ وتر نہیں تولامحالہ تین ہی رکعت جا ہیئے ایک رکعت نماز اسلامی قانون کےخلاف ہے جس کی مثال کسی نماز ہیں نہیں ملتی ایک رکعت تاکم ل ہے ناقص ہے سے اسے غرضیکہ ایک رکعت وترعقل کے بھی خلاف ہے اور تقل کے بھی است کا اجماع سحابہ کرام کاعمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان

سب بی اس کے خلاف ہے۔

# ودوسرى فصل

#### اس پر اعتراضات وجوابات

مئلہ وتر پراب تک جس قدر دلائل غیر مقلد وہا ہیوں کی طرف ہے ہم کو ملے ہم سب نمبر دارمع جواب عرض کرتے ہیں۔رب تعالی قبول فرمادے۔

اعتواض مصبوا ابن البياع حضرت عائشهمد يقدرض الله تعالى عنها يدوايت كار

قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُوْتِرُ بَواحِدَ ةٍ ثُمَّ يَرْكُعُ ركعتيں الع

" فرماتی بین که نبی عظیم ایک رکعت وتر پڑھتے تھے۔ پھر بعدوتر ووقل پڑھتے تھے۔"

معلوم ہوا کہ ورز ایک رکعت جاہئے ۔حضور علی نے نے بیدی پڑھی ہے۔

جواب آپ نے حدیث کا ترجمہ غلط کیا۔ جس کی وجہ سے بیرحدیث تمام ان احادیث کے خلاف ہوگئی جن میں تین رکعتوں کا ذکر ہے اور

احادیث آپس میں متعارض ہوگئیں۔حدیث کا ترجمہ ایسا کرنا چاہتے جس سے احادیث مفتق ہوجادیں۔اس حدیث شریف میں ب استعادہ کی ہے۔

جیے كَبَّلْتُ بِالْقَلْم مِن نِقَام كَالَا كَوْكَداور بابافعال متعدى فقد بو صديث كمعند يهوئ كرهنور عظي في نماز جبدكوور لیعنی طاق بنایا ایک رکعت کے ذرایعہ سے اس طرح کہ دور کعتوں کے ساتھ ایک رکعت ملائی جس سے نماز تہجد کا عدد جفت سے طاق بن گیا۔ مثلاً آتھ رکعت تبجداوا فرمائی بیعدد جفت تھا پھرتمن رکعت تر برھی تو وترکی بیا یک رکعت ہے۔جودو سے ل کرادا ہوئی۔اس صورت میں بیعد بے گزشتہ تمام

احادیث کا کیا جواب دو هے جن میں صراستہ تین کا عدو ندکور ہے یا جن میں وارد ہوا کہ حضور پہلی رکعت میں فلال سورت پڑھتے تھے دوسری رکعت ين فلال اورتيسري ركعت بين فلال مورت جو يبلي فصل بين مذكور موكس \_ اعتواض مبوع مسلم شريف في حضرت عبدالله اين عررضي الله تعالى عند روايت كي

قَىال قِيال رَسُولُ اللهِصِيلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلواةُ الَّيْلِ مَثْنَىٰ فَإِذَا خَيْنَى اَحَدُ كُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً

وَاحِدَةً تُورِيرُ لَه عَا قَدْ صَلَّى "فرمات بي كرحنور عظي فرمايا كرتبجد كي تماز دود دركعت بين جبتم مين سيكوني صبح موجان كا خوف كري الوايك ركعت يراه ليدركعت كزشته نماز كووتر بناد على"

اس سے چارمسلئے معلوم ہوئے۔ایک بیک نماز تبجد میں دودور کعت نقل اوا کرنی چاہئے دوسرے بیک نماز تبجدرات میں ہوئے سے پہلے۔ تیسرے بیکہ وتر تبجد کی نماز کے بعد افضل ہے چوتھے یہ کہ وتر ایک رکھت ہے۔ حنی لوگ پہلے تین سکے تو بانے بیں چوتھے کے اٹکاری بیں اگر بیرحدیث بھے ہے تو

چاردل مسکلے مانیں اگر محجے نہیں تو چاروں ندمانیں۔

جواب فیرمقلده بالی تواس مدیث کا ترجمه کرتے ہیں کہ جب منع کا خوف ہوتو اکیلی ایک رکعت علیحد وطور پر پڑھ لے اس ترجمہ سے بیعد بیث

ان تمام حدیثوں کے خلاف ہوگئ جوہم پہلی قصل میں چیش کر چکے ہیں اور دونوں تتم کی حدیثوں پڑھل نامکن ہوگیا حنی اس کے معنی بیرکتے ہیں کہ

جب صبح کا خوف ہوتو دو کے ساتھ ایک رکھت ملاکر پڑھ لے جن کا ذکر ہور ہاہے یعنی رکعتۂ واحدۃ کے بعدمع الرکعتیں پوشیدہ ہے کیونکہ پہلے شخی شخی کا ذكر جوچكا باس صورت بين احاديث بين كونى تعارض ندر بااور دونون فتم كى حديثول برهمل جو كيا ييسي كدرب فرما تاب-

وَلَبِثُوا فِي كَهُفِهِمْ ثَلْتُ مِائَةِ سِنِيْنَ وَازْدَادُ وُ اتِسعًا "اصحابكِف إينارِس بَمَن مِمال فرية برحالين " اس آیت پس بینوسال تین سوسال سے علیحدہ نہیں ہیں۔ بلکدان کے ساتھ ہیں مطلب یہ ہے کہ تین سونوسال قیام کیا۔ چونکہ تین سے سال سمسی تھے

اور تین سونوسال قمری اس لئے رب تعالی نے اس طرح ارشاد فرمایا۔ایسے ہی وترکی بیرکھت علیحدہ اُن دودو سے نہیں۔ بلکدان میں سے آخری شکی لینی دو کے ساتھ ہے لیکن چونکہ وہ دو رو رکعتیں تبجد کی تھیں اور نفل تھیں یہ ٹین رکعتیں وتر کی ہیں اور واجب ہیں ای لیئے اس اعلم الاولین والآ خرین انصح اخلی علی نے اس طرح ارشاد فرمایا ۔ کھوو مانی جی حدیثوں کواڑا تا اچھا۔ یا احادیث میں موافق پیدا کر کے سب پڑنمل کرنا بہتر کاش کہ

آپ نے کسی مقلد سے حدیث پڑھی ہوتی۔ اعقواض معبوا مسلم شريف في حضرت ابن عمرضى الله تعالى عند وايت كى -ٱلْوِترُ رَكْعَة " مِنْ آخِر اللَّيْل "ورْآخررات مِن ايك ركعت ب"

اس سےمعلوم ہوا کہ ور صرف ایک رکعت ہے۔ جواب اس کاجواب بھی دوسرے اعتراض کے جواب سے معلوم ہوگیا کدو ہائی اس کے معنی کرتے ہیں کدوتر ایک رکعت ہے اکیلی سب رکعتوں

ے علیحد واس صورت میں بیرحدیث بہت احادیث کے مخالف ہوگی ،اوراحادیث کا جمع تاممکن ہوگا حنی اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وتر ایک رکعت ہے وو کے ساتھ جس کی تغییر دوسری وہ حدیثیں ہیں جوہم ہلی قصل میں عرض کر چکے ہیں بااس حدیث میں وتر جمعنی اسم فاعل ہے۔ لیمی تنجید کی نماز کو طاق

بنانے والی ایک رکعت ہے کہ بیدو سے ل کرساری ٹماز کوطاق بناویتی ہے کہ ٹمازی نے آٹھ رکعت تبجد پڑھی، پھر جب وتر ول کی ثبیت باندھی جب تک دورکھتیں پڑھیں تو نماز جھت ہی رہی۔جب ان دورکھتوں ہے ایک رکعت اور ملاوی تو طاق بینی گیارہ رکھتیں بن کمکی اس صورت میں بیہ حدیث تمام دوسری حدیثول ہے موافق ہوگئی۔احادیث کا تعارض دورکرنا ضروری ہے۔

اعتراض مصبوع ابوداؤدنسائی شریف نے حضرت علیرضی الله تعالی عندسے دوایت کی۔ قَالَ قَالَ رَسُولِ اللهِ صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِتُر " يُحِبُّ الْوَتُرَ فاو تَرُو ايَا آهُلَ الْقُرْآنِ

"فرماتے ہیں کیفرمایارسول اللہ علی نے اللہ ور (بجوڑ) ہے ورکو پہند فرما تاہے پس ورز پر ھاکروائے آن مانے والو۔" حنی بتا کمیں کہ اللہ ایک ہے یا تمین ، جب وہ ایک ہے تو وتر بھی ایک ہی رکعت چاہیئے نہ کہ تمین حضور عظی نے نماز وتر کورب تعالیٰ کے وتر ہونے

ہے مثال دی ہے۔

**جدوب** اس کے دوجواب ہیں۔ایک الزامی ، دوسراتحقیقی جواب الزامی توبیہ کہ چروہا بیوں کوچاہئے کہ مغرب کے فرض بھی ایک رکعت پڑھا کریں۔ نہ تین کیونکد مغرب کے فرض دن کے وتر ہیں اور بیوتر رات کے وتر جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے اور ہم ہی فصل میں حدیث پیش

کر چکے ہیں اگر دہانی کہیں کہ دوسری روا بیوں میں آھیا کہ حضور صلی الله علیہ وسلم مغرب کے فرض تین پڑھتے تھے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی روا بیوں میں آگیا کہ حضور علی نماز وز بھی تمن رکعت پڑھتے تھے دیکھو پہلی فصل محقیقی جواب رہے کہ حضور سنگانی نے رب تعالی کی محض وزیت بعنی

طاق بے جوڑ ہونے میں مثال دی ہے نہ کدایک ہونے میں تین بھی وز ہے ایک بھی وز تمثیل میں اونے مناسب کافی ہوتی ہے ہرطرح مثل ہونا

ضروری نیس اس لیئے حضور عظی نے ور فرمایا۔ نفر مایا لینی بین فرمایا کہ اللہ تعالی ایک ہے ایک رکعت کو پیند فرما تا ہے ۔ دیکھورب فرما تا ہے۔ مَشَلُ نُورُدِ ہم سِکِمِ شُکواۃِ فِیْہَا مِصْبَاح ""الله کے نور کی مثال ایس ہے جیسے ایک طاق جسیں چراغ ہے۔" یہاں رب تعالی نے اپنے نور کی مثال چراغ ہے دی مطلقا نورانیت میں اب اگر کوئی کے کہ چراغ میں تیل بق ہوتی ہے تو جاسے کہ اللہ تعالی کے نور

میں بھی روغن بتی ہوتو اس کی حماقت ہے ہم کہتے ہیں فلال شخص شیر ہے مطلب ہوتا ہے کہ صرف طاقت میں شیر کی طرح ہے بیٹیں کہ اس کے دم اور پنچہ بھی ہے۔ اعتواض منصبو ۵ بخاری شریف میں مضرت ابن انی ملیکہ ہے دوایت کی۔

اعتواص مهبول العارل الريف من حرف الناسية عدوايت الدين عَبَّاسٍ فَاتِيْ إِبنَ عَبَّاسٍ فَاخْبَرَه ' فَقَالَ دَعُهُ فَنَه ' قَدُّ

او تر معاویہ بعد العِشاءِ بر کعہ و عِندہ مولی لا بنِ عباسِ قائی اِبن عباسِ قاحبرہ فقال دعہ فنه فد صَحِبَ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ "سیدنا ایر معاویرضی اللہ عندنے عشاء کے بعدا یک رکعہ ور پڑھی اس وقت ان کے پاس سیدنا این عباس ضی اللہ عند کے غلام حاضر عضائبوں

منسیدنا امیر معاوید سی القدعنہ نے عشاء کے بعد ایک رکعتہ وتر پڑئی اس وقت ان کے پاس ۔ نے حضرت ابن عباس سے اسکاذ کر فرمایا تو آپ نے فرمایا آئیں پھے نہ کچھودہ صحابی رسول ہیں۔'' معلوم ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایک رکعت وقر پڑھتے تھے بیضل صحابی ہے۔

سوم ہی جہ سرے میں ویدری الدر میں ایس وی ورز سے سے بیاں کا بہت ہے۔ **جدواب** بیرے دیث تو احماف کی قوی دلیل ہے کہ وہڑتین رکعت ہیں کیونکہ جب امیر معاویہ نے ایک رکعت وہڑ پڑھی تو سیّد نااین عباس رضی اللہ عند کے غلام کو چرت ہوئی جس کی شکایت حضرت این عباس ہے کہ - چرت وتعجب اس کام پر ہوتا ہے۔ جو نرالا اور بجیب ہے اس سے تو یہ معلوم ہوا کہ

كونى صحابى ايك ركعت وترند پر مصنة منتصور كندندانين تعجب موتاند هكايت كرت معنرت اين عباس دخى الله عند في اعتراض كرف سيمنع فرمايا كونك امير معاويه مجتهد فقيد محالى بين فقيد مجتهد كي فلطى وخطا پراعتاض جائز نيس اسكاؤ كراس بخارى كى دومرى روايت بيس اس طرح ہے۔ عَنْ إِبُنِ عَبَّاسٍ قِيْلَ لَه ' هَلُ لَكَ فِي اَهِيُرِ الْمُوفِّ هِنِينُ مَعَاوِيةَ مَا اَوُ تَوَ إِلاَّ بِوَ احِدَةٍ قَالَ اَصَابَ إِنَّه ' فَقِيلُه ''

'' حضرت این عباس رہے عرض کیا گیا کہ کیا آپ کوحضرت امیر المؤمنین معاویہ پر کوئی اعتراض ہے وہ تو وتر ایک ہی رکعت پڑھتے ہیں آپ نے فر مایا ٹھیک کرتے ہیں وہ جمہتد عالم فظیمہ ہیں۔'' صاف معلوم ہوا کہ وتر تمام صحابہ اور خود سیدنا عبد اللہ این عباس تمین رکعت پڑھا کرتے تھے اس ہی لئے امیر معاویہ دخن کے ایک رکعت پڑھئے

کی شکایت کی گئی گرچونکہ سیدنا امیر معاویہ حالی ہیں، عالم ہیں، مجتمد ہیں اور مجتبد فقیہہ کی خطابھی درست ہوتی ہے ان پراعتر اضات نہ کرو۔ مہریان من بیرحد بیٹ تو حنفیوں کی دلیل ہے آپ دھو کے سے اپنی دلیل مجھ بیٹھے بیتو آپ کے خلاف ہے۔ اعتراض منصوب کا حنفیوں کی مجیب حالت ہے ہم ایک رکعت وتر پڑھیں تو اعتراض کرتے امیر معاویہا یک رکعت وتر پڑھیں تو اُن پرکوئی

اعتراض میں۔ہم رفع پدین یاا و ٹی آمین کہیں تو ہم پر ملامت ہے۔امام شافعی ہماری مماز پڑھیں تو ندائیں وابابی کہا جاوے ندان پر کوئی اعتراض ہو بیدوز ٹی پالیسی کیسی اور بیفرق کیول ہے۔(مام دہابی) مصرور دوڑ ٹی پالیسی کیسی اور میفرق کیول ہے۔(مام دہابی)

جواب جی ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ عالم نقیہہ مجھ کی خطابر بھی تواب ہے ،تگر جاہل جب دیدہ دانستہ عالموں سے مند موز کر نقطی کرے تو سزا کا مستحق ہے اگر سول سرجن سندیافتہ ملازم سرکارکسی بیار کو غلط دوا وے دی تو اس پر کوئی عمّا ب نہیں لیکن جاہل آ دی یوں ہی انگل پچوکسی کو غلط دوا کھلا دے تو شرعًا وقا نوفا مجرم ہے۔ نجے۔ جاکم کسی طزم کو سزا دے تق ہے اگر چی تلطی کرے گر جوابرے غیر قانون ہاتھ بیس لے کرخو وہی لوگوں کو سرا

دینے گئے بحرم ہے جیل کامنتحق ہے۔ دیکھو حضرت علی وامیر معاویہ دختی اللہ عنہا میں خونر پر جنگ ہوئی جس میں یقینا علی مُراتفنی برحق تصاورا میر معاویہ خطا پرلیکن ان میں سے مہنگا رکوئی نہیں جس کوچھی پُر اکیا جاوے تو تُر اسکے والا ہے ابیان ہوجاوے گا۔ قران نے حضرت داؤ دسلیمان علیجاالسلام کے ایک مقدے میں مختلف فیصلوں کا ذکر فرمایا۔

دُلَ، مِن وَ فَي رَا لَهَا جَاوَ يَوْدَا مِنِهِ وَاللَّهِ وَجَاوَ عَالَى مُوجَاوَعَ عَلَيْ مُوالَ عَلَيْمِ وَا وَوَسِيمَانَ مِيَهَا اللَّامِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهُ الْقَوْمِ مُحْنًا لِحُكُمِهِم شَاهِدِيْن فَفَهمنَا هَا سُلَيْمَانَ وَكُلَّا أَنْيُنَا لِخُكُمِهِم شَاهِدِيْن فَفَهمنَا هَا سُلَيْمَانَ وَكُلَّا أَنْيُنَا فَعَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْعَالَ مَا اللَّهُ وَاللَّلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُالِمُ اللَّهُ وَاللَّكُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُلُولُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّ اللَّهُ وَالْمُولِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِيَالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِي اللَّهُ وَالْمُولِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِي اللَّهُ وَالْمُولِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ وَالْمُولِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ وَاللَّالِي اللَّلْمُ اللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّه

و پھو کھیت کے اس مقدمہ میں واؤرسلیمان علیجاالسلام ووٹوں بزرگوں نے علیحد ہ علیحد ہ فیصلہ کیا حضرت سلیمان علیہالسلام کا فیصلہ برحق تھا جس کی رب تعالیٰ نے تائند فرمائی حضرت واؤوعلیہالسلام کافصیلہ خطاءاجتہاوی تھی لیکن ان پر کسی قتم کا عمّا ب ہواہر گڑئیں کیوں اس لیئے کہ آپ جمہتدمطلق

فر مارے تھے پس ہم نے حضرت سلیمان کو وسمجھا دیاا ورہم نے ان میں سے ہرا یک کو حکمت وعلم پخشا۔"

تھے اور مجتبد کی خطابر عماب نہیں۔ وہابیوا گرتم بھی رفع یدین یا او کچی آمین۔شانی بن کر کروتو تمہیں وہانی نہ کہا جاوے گا۔ نہتم سے بیشکایت ہوتو خود ہے عمل ہوتے ہوئے قانون ہاتھ میں لے لیتے ہواورا پی ذمدداری پر بیتر کتیں کر کے دین میں فتندوا قع کرتے ہواس پرتمہاری بیدرگت بنتی ہے۔ اعتواض فمبو٧ تين ركعت وتركى بقنى عديثين بين ووسب ضعيف بين اورضعيف عديث جمت نيس \_ جواب جى بال اس ليخ ضعيف يي كرآپ كوفلاف يي ياس ليخ كرمارى حديثي ساز هے تيره سوبرس كى يرانى موچكيس آدى توساتھ برس میں بوڑ ھاضعیف ہوجا تاہے تو قریبًا چورہ سوبرس کی حدیثیں ضعیف کیوں نہ ہوں۔ آپ کی اس ضعیف ضعیف کی رث لگانے نے لوگوں کوحدیث کا منكر كرويا-آپ كاس اعتراض كے جوابات ہم كتاب يس بار بادے يك بيں-

# آڻھواں باب

#### قنوت نازله پڑھنا منع ہے

نماز وترکی تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے دعاء تنوت ہمیشہ پڑھنا سنت ہاور فجر کے فرض کی دوسری رکعت میں بعد رکوع قنوت نازلہ پڑھنا سخت مکر وہ اور خلاف سفت ہے مگر غیر مقلد وہا بیوں کا عمل اس کے برعکس ہے وہ وتر میں دعاقنوت ہمیشہ ٹیس پڑھتے بلکہ دمضان کی بعض تاریخوں میں لیکن فجر میں ہمیشہ قنوت نازلہ پڑھتے ہیں۔ دوسری رکعت کے رکوع کے بعد بعض دیو بندی وہائی جو دراصل در پر دہ غیر مقلد ہیں بہانہ بنا کر فجر میں قنوت نازلہ پڑھنے گئے جیں اس لیئے اس باب کی بھی دوفصلیں کی جاتی ہیں پہلی فصل میں اس مسئلہ کی شوت دوسری فصل میں اس مسئلہ پرسوالات مع جوابات۔

#### پہلی فصل

تنوت نازلہ کے معنی ہیں آفت ومصیبت کے وقت کی وعا وحضور سیّدعالم علی ہے۔ ایک بارایک خاص مصیبت پر چندروزید دعا قنوت فجر کی رکعت دوم میں بعدر کوع پڑھی پھر آپہۃ قرآئی نے بید عامنسوخ فرمادی۔اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی نہ پڑھی دلائل حسب ذیل ہیں۔ حسد بیسٹ منصبیر ۲،۱ بخاری وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت عاصم احول کے ایک سوال کے جواب میں ارشا وفر مایا۔

إِنَّـمَا قَنَـتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم شَهُرُ ا إِنَّه 'كَانَ بَعَثَ أَنَاسًا يُقَالُ اَنَّهُمُ القُرَاءُ سَبُعُونَ وَجُلاً فَأُصِينُكُو فَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعُدَ الرُّكُوعِ شَهُرًا يَدُعُو عَلَيْهِمُ وَجُلاً فَأُصِينُكُو عَشَهُرًا يَدُعُو عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعُدَ الرُّكُوعِ شَهُرًا يَدُعُو عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعُدَ الرُّكُوعِ شَهُرًا يَدُعُو عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعُدَ الرُّكُوعِ شَهُرًا يَدُعُو عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعُدَ الرُّكُوعِ صَهُرًا يَدُعُو عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعُدَ الرُّكُوعِ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعُدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعُدَ الرُّكُوعِ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعُدَ الرُّكُوعُ عِ شَهُرًا يَدُعُو عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعُدَ الرُّكُوعُ عِ شَهُرًا يَدُعُو عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعُدَ الرُّكُوعُ عِ شَهُرًا يَدُعُو عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعُدَ الرُّكُوعُ عِ شَهُرًا يَدُعُو عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعُدَا الرُّكُوعُ عِ شَهُرًا يَدُعُو عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالًا عَلَيْهُ فَعَلَيْهُ مَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلًا عَلَيْهِ وَسَلًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعُولُ الْهُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعُلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُولُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْعُلِمُ الْعُرَامُ عَلَيْهُ الْعُلِمُ الْعُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعُلِمُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّلْهُ عَلَيْهُ اللَ

ایک ماه کی قید سے معلوم ہوا کہ حضور کا بغل شریف ہمیشہ نہ تھا۔عذر کی وجہ سے صرف ایک ماه ر ما مجرمنسوخ ہوگیا۔

حديث فصبو ٣ طحاوى شريف نے حصرت عبداللدابن مسعودرضى الله عندس روايت كى -

قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ مُلَّئِظِيَّهُ يَدُعُو عَلَىٰ دِعُلِ وَزَنْحُوانَ فَلَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ تَرَكَ الْقُنُوْتَ ''حضورانور عَلِيَّة نے صرف ایک ماہ توت نازلد پڑھی قبیلہ وکوان پر بددعا فرمائی جب حضور عَلِیَّةُ ان پرغالب آ کے توجوڑ دی۔'' اس حدیث پس چھوڑ دیے کاصراحۂ ذکرآ گیا۔

حديث مصبوعة ٧ الوحيلي موسلى - الويكر برارطبراني ني كبيريس يهي تي صفرت عبدالله ابن مسعودرض الله عند سدوايت كي

قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم شَهُرًا يَدْعُوا عَلَىٰ عُصَيَّةٌ وَذَكُوانَ شَهُرًا فَلَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ تَرَكَ الْقُنُوتَ وَقَالَ الْبَزَّارُ فِي رِوَايَتِهِ لَمْ يَقُنُتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إلَّا شَهْرًا وَاحِدًا لَمْ يَقُنُتُ قَبُلَهُ وَلاَ بَعُدَهُ

'' حضورانور عظی نے صرف ایک ماہ تنوت نازلہ پڑھی۔جس ہیں قبیلہ عصیہ وزکوان پر بدوعا فرمائی جب ان پرغلاب آ گئے تو چھوڑ دی بزار نے اپٹی روایت میں فرمایا کہ حضور عظیہ نے صرف ایک ماہ تنوت نازلہ پڑھی اس سے پہلے یااس کے بعد بھی نہ پڑھی۔ ۔

حديث نصير ٨، ٩ ابوداؤونسائي في حصرت السرضي الشعند اردايت كي-

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهُرًا ثُمَّ تَرَكَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهُرًا ثُمَّ تَرَكَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهُرًا ثُمَّ تَرَكَهُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

حدیث نمیس ۱۰ تا ۱۴ ترندی زنسائی را بن باید نے حضرت ابوما لک انجی سے دوایت کی ۔

قَالَ قُلُتُ لِآبِي يِاآبِي يَآبَتِ إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلَى هِهُنَا بِالكُونَهِ نَحُوا مِنْ خَمْسِ سِنِيْنَ كَانُوا يَقْنَتُونَ قَالَ يَا بُنَي مُحُدَثُ

و عمر و عدمان و على ههنا بالمكوله محوا مِن حمسِ سِنِين كانوا يفنتون قال يا بنى محدث "فرمات إن كدش في البين والدس بوچها كدابا جان آپ في صفور عليه اورابو بكرومراور على رضى الله عنهم كي يجهيكوف ش تقريبًا بإنى سال نماز يزهى كيار دهرات قوت نازله يزهة شهانهول في مايا اس بي به بدعت ب."

ہوئی '' لیس لک الے''' اس حدیث سے چندمسئلے معلوم ہوئے ایک بیکہ دعاء آنوت نازلہ فجر کی نماز میں پڑھنا منسوخ ہے دوسرے بیکہ حدیث شریف آیت قرآئی ہے منسوخ ہوسکتی ہے کہ قنوت نازلہ پڑھنا حدیث سے ثابت ہے اوراس کا شنخ قران کریم سے ثابت ہے تیسرے بیکہ دین کے دشمنوں پر بدوعا یالعنت جائز ہے۔ جن لوگوں پڑھنور علی فیٹے نے بدوعا فرمائی وہ حضور علی فی ذات شریف کے دشمن نہ تھے۔ بلکہ دین اسلام کے دشمن تھے۔ جب ان پر جہاد

مهد الروس به حود على المستحد من المستحد المست

یکڈو عُوُّا عَلیُہِمُ ''امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ حضرت ابن عیاش سے روایت فرماتے ہیں وہ ابراہیمُ فنی سے وہ حضرت علقہ سے وہ حضرت انہوں نے فرمایا کہ حضور علیجے نے فجر میں تنونت نازلہ بھی نہ پڑھی سوا ایک مہینہ کے کیونکہ حضور نے مشرکین سے جنگ کی تب ان پرایک ماہ بد وعافر مائی تھی۔''

حدیث نعبو ۱۷.۱۱ حافظاین ضرونے اپنی مندیش اورقاضی عمراین حن اشنانی نے معترت امام ایوطنیفہ سے انہوں نے حاوسے انہول نے معترت ابرای کچنی سے روایت کی ہے۔ قَالَ مَا قَنَتَ اَبُو بَکُرٍ وَ عُمَوُ وَ لا عُشْمَانُ وَ لاَ عَلِیٌّ حَتْی حَارَبَ اَهْلَ اشّامِ فَکَانَ یَقْنُتُ

''ند حضرت الویکر وعرف ند حضرت عثان نے دیلی مرتفیٰ نے قنوت نازلہ پڑھی۔ یہاں تک کہ حضرت الوسیعد خدری حالی کی تو قنوت نازلہ پڑھی۔''
حدیث مصبو ۱۸ الوحمہ تفاری نے امام الوحنیف سے انہوں نے عطیہ عوثی سے انہوں نے حضرت الوسیعد خدری سحائی سے دوایت کی ہے۔
عن النّبِی صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ لَهُم یَقُفْتُ إِلَّا اَرْبَعِیْنَ یَوْمًا یَدُعُوْا عَلَی عُصَیّةً وَ ذَکُر وَ انَ فُمَّ لَمُ یَقُفْتُ اِلَیٰ مَّاتَ
''انہوں نے حضور عَلِی ہے۔ دوایدہ کی کرحضور نے چاہیں دن کے سوار قنوت نازلہ نہ پڑھی۔ان چاہیں دن میں آپ نے عصیہ وکوان پر بدوعا فرمائی چروفات تک بھی نہ بڑھی۔''

ر پا ٹھارہ احادیث بطورنمونہ ٹیش کی گئیں۔ورنہ قنوت نازلہ نہ پڑھنے کے متعلق بہت زیادہ احادیث شریفہ موجود ہیں اگر شوق ہوتو طحادی شریف۔ صحح البہاری وغیرہ کا مطالعہ فرمادیں۔ عسف ل کا بھی نقاضہ میہ ہے کہ قنوت نازلہ نمازیش نہ پڑھی جاوے۔چندونیہ سے ایک مید ہ ڈبگانہ فرائنس کی رکھتیں مثلف نہیں رسب کے ارکان و وعاکمیں وغیرہ کیسال ہیں توجب چارنمازوں ہیں قنوت نازلہ نہیں چاہئے کہ فجر کے فرضوں ہیں بھی نہ ہو۔دوسرے میر کہ با جماعت فرائنس میں

وعا کیں اور ذکر مختر میں نوافل میں ان کی آزادی ہے۔ دیکھورکوع ہے اُٹھے وقت اکیلانمازی سسمنع السلّب لیم حسدہ بھی کہتا ہے اور رُبَّنَالَکَ الْعَحَمُد بھی۔ گرجب جاعت سے پڑھتا ہے قوامام رُبَّنَالُکَ الْعَحَمُد نہیں کہتا صرف سسمنع اللّه لیم حمدہ کہتا ہے اور مقتری اس کے بریکس کر رُبَّنَالُکَ الْحَمُد اوْ کہتا ہے گرمسمنع اللّه لیم حمدہ نہیں کہتا۔ جب ان نمازوں میں اس قدر

کہتا ہا درمقتری اس کے برعکس کہ رَبَّسنَالُکَ الْحَصَٰد اوْ کہتا ہے گر صدی اللّٰہ لیم حددہ نہیں کہتا۔ جب ان نمازوں میں اس قدر اختصار مطلوب ہے تو ٹیمر کے رکوع کے بعد اتن دراز لینی دعاء تنوت نازلہ پڑھنا مقصد شرح کے بالکل خلاف ہے تیسرے یہ کہ نمازخصوصا فرائض منجگانہ کے ارکان ایک دوسرے سے بالکل ملے ہوئے چاہئیں۔ قیام کے بعد فوز اسجدہ اور مجدہ کے بعد فوز اقیام یا جلسان میں فاصلہ کرنا مقصد شرع

كظاف بـركوع فجرك بعدجوتومه باس مس صرف سمع الله لم حمده ك بفتر وخرنا جائد الراس من تنوت نازله يزحى كئ تو

سجدہ جونماز کا اعلیٰ زکن ہے۔ دیر گلے گی۔ یا خیرفرض اگر بھول کر ہوتو سجدہ سہووا جب کرتی ہے اورا گرعمدُ ا ہوتو نماز فاسد کردیتی ہے لہذا اندرون نماز تنوت نازلہ نہ پڑھنا جا ہے تا کہ نماز کے ارکان میں اتصال رہے۔

ی دوسری ربعت میں روئ مے ہوت نازلہ پڑھے والرچہا چھا نہ لیا۔ سرجا ہو ہے۔ سرورت سے سوعات مہاں ہوجائے ہیں۔ یہن ہت پڑھے بلند آ واز سے نہ پڑھے بجر کے سواء کسی اور نماز میں پڑھے گا تو نماز فاسد ہوجاوے گی۔ کیونکہ اس نے بلاوجہ عمد اسجدہ میں تاخیر کردی تاخیر فرض مفسد نماز ہے۔

ا بیک مشبسه بعض لوگ کہتے ہیں کہ آفت عامہ یا جہاد کے موقع پر ہر جمری نماز لعنی فجر ۔ مغرب ۔ عشاء بی قنوت نازلہ پڑھنا جا ہے کیونکہ بشرح نقامیا ورغالیة الاوطار بیں ہے۔

# قَنَتَ الْإِمَامُ فِي صَلُّوةِ الْجَهْرِ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيُ وَاحْمَدُ

''اس موقعہ پرامام جبری نماز میں قنوت نازلہ پڑھے امام توری داحمہ کامیدی قول ہے۔'' مناب علی میں دیکے لیعن ماط ماروں نے بیس کیا ۔ مناب عبد الحرام کے کہا کہ زیرتی میزد المرام کا ایک

و پنجاب میں بہت روز تک بعض جائل اماموں نے اس دلیل ہے مغرب وعشاء فجر کی بلکہ نماز قنوت نازلہ پڑھ کرلوگوں کی نمازیں ہر بادکیں۔ مقابلہ میں بہت روز تک بعض جائل اماموں نے اس دلیل ہے مغرب وعشاء فجر کی بلکہ نماز قنوت نازلہ پڑھ کرلوگوں کی نمازی

شب کا از ان شرح نقابیا درغایرہ الاوطریس بہاں کا تب نے فلطی ہے بجائے فجر کے جہر کھودیا ہے بینی ف کو جیم ہناویا۔ چنا نچیا شیاہ و مدین میں سے میں برصلا دائم سے صلا دائف میں مطلب برعل ماروں میں میں اور میں من من الائد علی بحوال ایک میں ا

الطائرين اس جگه بجائے صلوٰة الجمر سے صلوٰة الفجر ہا در طحطا دی علی در الحقار اور علامه ابن عابدین شامی نے مخت الخالق علی بخرالرائق میں فرمایا۔ وَ لَعَلَّه ' مُحَوَّف' عَنِ الْفَحْوِ " " شابد كه لفظ جرفجر ہے بكڑكر بن دكيا ہے۔"

طهادى كى مارت يوں ہے۔ وَالَّــذِى يَسْطُهَـرُلِـى اَنَّ قَــوُكَـه فِـى الْبَحْرِوَإِنْ نَزَلَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ نَازِلَة " قَنَتَ الإصَامُ فِـى صَــلواةِ الْجَهُرِ تَحْرِيف" مِنَ النَّسَاخِ وَصَوَابُه الْفَجْرَ بِحَالَق نِهِ مِمْايا كَاكُرسلمانوں يركولَ آفت

پڑے توامام جرنماز میں تنوت نازلہ پڑھے میراً خیال ہے کہ بیکا تھی شاخی ہے تھے تیہ کہ یہاں فجرہے۔'' ہم نے بہت اختصار ہے اس کے متعلق کچھ کھے دیا ہے اگر تنوت نازلہ کی زیاوہ تحقیق کرنا ہوتا۔ ہمارا فیآو گیا تعیمیہ ملا خطہ فرماویں۔ چونکہ اب دیو بندی

بھی بعض جگہ تنوت نازلہ پڑھنے لگے ہیں اس لینے وہاں اس سئلہ پر پچھ جم کر بحث کروی گئی ہے۔

#### دوسری فصل

#### اس مسئله پر اعتراضات و جوابات

غیرمقلدوہا بیول کی طرف سےاب تک جس قدراعتراضات ہم تک پہنچے ہیں وہ ہم نہایت دیانتداری سے مع جوابات پیش کرتے ہیں۔اگرآئندہ کوئی ناشہ نظرے گزارا توان شاءاللہ اُس کا جواب بھی عرض کردیا جاوےگا۔

کوئی نیاشبرنظرے گزارا توان شاءاللہ اُس کا جواب بھی عرض کردیا جاوے گا۔ اعتسد احض خصیسہ ۱ تم نے قنوت نازلہ نہ پڑھنے کی جس قدراحادیث پیش کی میں وہ تمام کی تمام ضعیف میں اورضعیف حدیثوں سے جست نہیں

العصور العلق عجبو المسلم مع وعد الرديد برعد المسلم المدور عاديد عبين إلى وجها من م يعت بين دور يعت مدورون عد ا گازی جاسكتی - (براند مبق) **جواب** اس كے جوابات بهم باد بادے يچے بين اب ايك فيصله كن جواب عرض كرتے بين - وہ بيت كه بمادے والأل بيدوايات نيس - بمارى

اصل دلیل تو امام اعظم ابوطنیفدرشی الله عند کا فرمان ہے ہم یہ آیت واحادیث مسائل کی تائید کے لئے پیش کرتے ہیں احادیث یا آیات امام ابوطنیفہ رضی الله عند کی دلیلیں ہیں۔ ان کی احادیث کی بیاستاد میں نہیں۔ ان کی استاد نہایت مختصرا ورکھری تکسالی ہوتی ہے۔ جس بیس دو تین راوی ہوتے ہیں۔ وہ بھی نہایت اقتداس باب کی پہلی نصل میں آ ہے حدیث نمبرہ امیس صرف جار راوی ہیں۔ ابان ائن عیاش۔ ابرا تیم تختی علقہ ابن مسعود بتا وان میں

وہ بھی نہایت نقباس باب کی چی مسل میں آپ حدیث مبرہ ایس صرف جار راوی ہیں۔ ابان این عیاس۔ ابراہیم تھی۔علقہ ابن مسعود بتا دُان میں کون ضعیف ہے چونکہ امام صاحب کا زمانہ خیرالقروں میں سے ہے۔ ان کی احادیث کی استادوں میں بہت کم راوی ہیں۔ للبذاوہاں ضعیف کا سوال میں بندوں نے جو میں البدر نے سال البرائی میں گلند میں از کا مرکس میں سروخہ دیں از میں ساری نور سے میں میں میں م

بی پیدانیں ہوتا۔ضعف تدلیس وغیرہ بیاریاں بعد میں گئیں۔ ہاں تہاری کسی روایت کاضعیف ہونا تہارے لئے قیامت ہے کہ بیای روایتیں تہاری دلیلیں ہیں جن پرتمہارے ندہب کا دارومدار ہے۔اورتمہارا زمانہ صنورے بہت دورتمہاری روایتوں کی اسنادیں بہت کبی جن میں ہرطرح

کی بیاریاں موجود ہیں۔ لہذا ضعف ضعف کی رف سے کسی غیر مقلد کوڈراؤ۔ حنی کے لیئے اس سے پھی خطرہ نیس ہاتی جواہات وہ ہیں۔ جوہم پہلے بالوں میں عرض کر چکے ہیں ہم نے ہر حدیث کی بفضلہ تعالی اتنی اسنادیں چیش کی ہیں کہ وہ وہ احادیث حسن ہوگئیں ضعف جاتا رہا۔

اعقواض معبو؟ تابن البهن دوايت كى كركس نه حضرت الس رضى الله عندست سوال كيا كدحضرت في كب قنوت يوهى أوجواب ديا-

قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعُدَ الرُّكُوعِ وَفِي رِوَايَةٍ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعُدَهُ " صفور علی نے رکوع کے بعد قنوت پڑھی اورا یک روایت میں ہے کدرکوع سے پہلے بھی قنوت پڑھی اور بعد بھی۔"

اس معلوم ہوا كة توت نازله برّ هناسقت رسول الله عليہ ہے۔

**جواب** اس کے چند جواب میں ایک ہے کہ اس صدیث میں تنوت نازلہ کا ذکر نہیں اور صاحب مقتلو قبیصدیث دعا وتنوت کے بحث میں لانے میں

جووتروں میں پڑھی جاتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں دعاء قنوت مراو ہے۔لہذا آپ کا استدلال غلط ہے۔ دوسرے بید کہ اگرقنوت نازلہ ہی مراد ہونو پہال بیزذ کرنہیں کہ صفور علیہ السلام نے ہمیشہ پڑھی اور ہم پہلی فصل میں ثابت کر چکے ہیں کہ صفور نے قنوت نازلہ صرف ایک باسوا ماہ پڑھی

پھر ہمیشہ کے لئے چھوڑ دی۔البذار بیحدیث منسوخ ہےاورمنسوخ ہے دلیل پکڑ ناسخت بجرم ۔ تیسرے یہ کداگراس حدیث بیل قنوت نا زلہ ہی مراد ہوتو اس میں برفیصلہ نفر مایا گیا کدرکوع سے پہلی مابعد میں ۔ لوتم نے بعدرکوع کا فیصلہ کیسے کرلیا۔ بیصدیث تمہارے بھی خلاف ہے جو تھے بیک بیصدیث

ابن ماجہ کی ہے اس کی استاد مجروح ہے۔ اس ہی لئے اسے مسلم و بخاری نے مدلیا مسلم و بخاری کی روابیتیں اس کی خلاف ہیں۔

جوہم کہا فصل میں پیش کر چکے ہیں۔ لہذا مید مدیث محروح ہے غرضیکہ بیصد بیشہ ارے لئے کسی طرح جمت نہیں۔

اعتواض معبوع طحاوی شریف نے بہت ی اسادول سے حضرت ابو ہر ہرہ وضی اللہ عند ہے رواین کی اتنی اسادوں والی روایت ضعیف نہیں ہو

قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ يُقُرَعُ مِنْ صَلُوةِ الْفَجرِ مِنَ الْقَرَاء ةِ وَيُكَّبُّرُ وَيَرُفَعُ رَاسَه ' يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ يَقُولُ وَهُوَ قَائِم " اَللَّهُمَّ اَنَّج الْوَلِيُّدَ ابْنَ الْوَلِيُّدِ ﴿ وَيُولِيهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْوَلِيُّدِ اللهِ

'' حضورعلیہ السلام جب نماز فجر کی قر اُق سے فارغ ہوتے اور تکبیر کہہ کر رکوع فرماتے اور رکوع سے سرمبارک اٹھاتے۔اور سمع الله کم حمدہ فرماتے تو كفرْ \_ بهوئ ميدعا پڑھتے اے اللہ وليدا بن وليد كونجا دو \_ الخ "

طحاوی شریف حفیوں کی کتاب ہاس ہے تنوت نازلہ کا جوت ہے۔

اعتسواف منهبوع احاديث ساثابت بك حفرت على دضى الله عند جنگ صفين كذماندين فجرين تنوت نازلد يزجة تحر ابعض روايات

میں حصرت عمر رضی اللہ عندے قنوت نازلہ پڑھنا منقول ہےا ہے جلیل القدر صحابہ کا قنوت نازلہ پڑھنا اسکے سنت ہونے کی روشن ولیل ہے۔ **جواب** اس کے دوجواب ہیں الزامی اور تحقیقی جواب الزامی توبیہ کہ بیردوایت تہمارے بھی خلاف ہیں کیونکہ ان میں بھالت جنگ کا ذکر ہے

كه حضرت عمر رضى الله عنه جنّك كفارك زمانه بين اور حضرت على رضى الله عنه خواج بإبغاة كى جنّك بين بيدوعا يزهة تصمعلوم مواكدامن كزمانه

میں بیٹ سے مگرتم ہمیشہ پڑھتے ہوتم نے آج تک کفارے کتنی جنگیں کیں ہم نے مسلمانوں کومشرک بنانے اور مسلمانون سے لڑنے کے سواء کون ے جہاد کئے مختفق جواب رہے کہ ہم پہلی فصل میں عرض کر چکے ہیں کہ قنوت نازلد کے متعلق صحابہ کرام میں اختلاف رہا بعض صحابہ کرام اسے بالكل منسوخ مانتة اور بدعت فرماتے ہیں جیسے حضرت ابوما لک انتجعی رضی اللہ عنہ جیسا کہ ہم بحوالا نسائی وابن ماجہ پہلی فصل میں عرض کر چکے اور بعض

صحابہ کرام بحالتِ جنگ تنوت نازلہ پڑھتے تھے جسے مصرت عمروعلی رضی اللہ عنداس کئے ہمارے فقتها وفرماتے ہیں۔ کداب بھی بحالت جنگ قنوت نازلہ پڑھنا جائز ہے اگر چہ بہتر نہیں لیکن ہمیشہ پڑھنا کسی صحافی کا قول نہیں ہماری ساری گفتگو ہمیشہ پڑھنے کے متعلق

ہے آپ کا دعویٰ کچھاور ہے دلیل کچھاور تمام وہا بیوں کو اعلان امام ہے کہ ایک حدیث مرفوع سحج الیمی دکھاؤجس میں بمیشہ قنوت نازلہ پڑھنے کا تھم یا ذكر ہوان شاءاللہ قیامت تک نہ ملے گی۔ لبذا كيون ضد كرتے ہیں مقلد بن كرميح تمازیں پڑھا كرو۔

### وترمیں دعائے قنوت ہمیشہ پڑھو

چونکہ غیرمقلد و ہابی وتروں میں ہمیشہ دعاء قنوت پڑھنے کومنع کرتے ہیں۔صرف آخری پندرہ رمضان میں دعا قنوت پڑھتے ہیں۔ہم حنفی سال بھر تک پڑھتے ہیں۔اس لیے بطور اختصار کچھاس کے متعلق بھی عرض کرتا ہوں۔ ہمیشہ دعاء تنوت وتر کے آخر رکعت میں قراء ق کے بعد رکوع سے پہلے پڑھنا

سقت ہے۔اس کے فلوف کرنا شخت بُراہے۔احادیث ملاحظہ ہوں۔

حديث فعبو 1. ٢ - المام محمرة آخريس اور حافظ ابن خسر ومحدث في الم ابوطيفه رضى الله عند انبول في حضرت هاد سانبول في ابرا ہیم تخفی ہے انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عند صحابی رسول اللہ عظیمی ہے روایت کی۔

قَالَ سَمِعْتُ اَبَابَكُرٍ وَّعُمَرَ وَعِثْمَانَ وَعَلِيًّا يَقُوْلُونَ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فِي اخِرِ السوتُووَكَانُو يَفْعَلُونَ ذَالِكَ "ووفرماتے ہیں كەش نے حضرت ابو برصدیق عرفاروق عمان غی على مرتضے سے سنا كدوه سب حضرات فرماتے تھے کہ حضور عظی ورز کی آخری رکعت میں دعا قنوت پڑھتے تھے اور تمام صحابہ بھی بیدی کرتے تھے۔" حديث فصير ٥ ما ٨ ابوداؤد رتر فدى - نسائى - ائن مليد في حضرت امير المؤمنين على مرتفني رضى الله تعالى عند سے روايت كى -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كَانَ يَقُولُ فِي اخِرٍ وِتُرِهِ اَللَّهُمَّ اِنِّي اَعُولُهُ بِكَ الّ " يقيمًا حضور عَلَيْكُ إِنِي آخرى وتريس بيدعا يرصة تهـ" اللَّهم ان أعُو ف بك الح خیال رہے۔ کہ غیرمقلد وہا بیوں کے پاس صرف آخری نصف رمضان میں دعاء قنوت پڑھنے کی صرف ایک حدیث ہے۔ جو ابوداؤ دنے حضرت حسن بصرى سے روايت كى الفاظ بدييں۔ اَنَّ عُمَرً ابْنَ الْخَطَّابِ جَمَعَ النَّاسَ عَلَىٰ أَبَيَّ ابْنِ كَعْبِ فَكَانَ يُصَلِّى بِهِمْ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَلاَ يَقُنُتُ بِهِمْ إِلَّا فِسِي النَّصُفِ الْبَاقِي "معضرت عمرا بن خطاب نے لوگوں کوانی ابن کعب پرجمع کردیاوہ آئیس ہیں ارت تراور کی پڑھاتے تھے۔اور تنوت نديرُ هة من مرباتي آدير مضان مين." غيرمقلد كبتري كرآخرى نصف رمضان مين وعاء تنوت بإهناست صحابه ب-جواب اس كردوجواب ين ايك يكدا دوايو! تهارالوراحديث يرايمان بيا آدى يراكرآدى يربة كول اوراكر بورى يربة اس میں میکھی ندکورے کہ حضرت الی این کعب تمام محابہ کوئیں رات تراوی پڑھاتے تھے بتم آٹھ تراوی جمیشہ کیوں پڑھتے ہو۔ صرف بیس رات کیوں نہیں پڑھتے اس متم کی حرکات کے متعلق قرآن کریم فرما تاہے۔ اَفَتُو مِنُونَ بِبَعضِ الْكِتَابِ وَتَكُفُّرُونَ بِبَعْضِ "كيابعش كتاب يايمان لات بواور بعض كاا تكاركرت بوء" اگراس حدیث سے پندرہ ون دعاء تنوت ثابت ہوتی ہے۔ تو ہیں رکعت تر اور کا صرف ہیں رات بھی ثابت ہوتی ہیں ۔ لہذا میصدیث تمہار سے بھی خلاف ہے۔ دوسرا جواب بیہ ہے کداس صدیت میں دعا وقنوت کا ذکر تبیس ۔ ظاہر بیہ ہے۔ کد بیددعا کوئی اور ہوگی ۔ جس میں کفار کی ہلاکت کی دعا کی گئی ہوچونکداس زمانہ بیں کفارے جہاد بہت زیادہ ہوتے تھے تو صحابہ کرام آخر رمضان میں جس بیں سب قدر بھی ہے۔اعتکاف کی را تیں بھی کفار کی ہلاکت اور اسلام کی فتح کی دعا کیں کرتے ہوں کے۔اگراس سے دعاء قنوت مراد ہوتو بیرحدیث ان احادیث کے خلاف ہوگی۔جوہم ڈیش کر چکے ہیں جن میں فرمایا گیا کہ صحابہ کرام سماراسال دعاء قنوت پڑتھے تھے۔ جہاں تک ہوسکے احادیث میں تعارض پیدائہ ہونے دیا جادے۔

أنَّه 'كَانَ يَقْنُتُ السَنَةَ كُلَّمَا فِي الُّوتُرِ قَبُلَ الرَّكُوع "كرآپ ورول شمتمام مال ركوع سے يہلے وعا توت يؤجة تھے۔"

حديث مصبوم، ع وارتطني اوريتي في حضرت مويدا بن عظم رضي الله عند يروايت كي -

ھے۔ اوا اعسلان جم تمام و نیا کے وہابیوں کو اعلان کرتے ہیں کہ کوئی حدیث مرفوع سیج مسلم بھاری کی الیمی پیش کروجس بیں پندوہ دن وعاء آنوت کا تھم ہوآ گے چھچے بڑھنے کی ممانعت ہو۔ قیامت تک نہ لاسکو کے اہتدا اپنے موجودہ عمل ہے تو بہ کرواور ہمیشہ دعاء آنوت پڑھا کرو۔ ہمیشہ رب سے دعاما تکنے سے شرم نہ کرو۔

تیسرا جواب بہے کہاس حدیث ہے بھی پندرہ دن دعا ہ قوت ٹابت نہیں ہوتی کیونکہ ابی این کعب نے بیس رات تر داور کا پڑھا کیں جن میں ہے آخری نصف

میں دعاء قنوت پڑھی تو صاب سے کل وس ون لینی وسویں رمضان سے بیس رمضان تک وعاء قنوت ہو گی تم پندرهویں سے تمیں تک کیول پڑھتے ہو۔

## نواں باب

#### التحيات ميں بيٹھنے كى كيفيت

مرد کے لیےسقت بیہ ہے کہ دونوں التحیات میں داہنا پاؤں کھڑا کرے اور بابیاں پاؤں بچھا کراس پر بیٹھے۔محورت دونوں پاؤں واپنی طرف نکال دے

اورز مین پر چیٹھے وہائی غیرمقلد پہلی التحیات میں تو مردوں کی طرح ہٹھتے ہیں گردوسری میں عورتوں کی طرح بیسنت کے خلاف ہے اور بہت بُرا اس کیئے ہم اس باب کی بھی دونصلیں کرتے ہیں۔ پہلی نصل میں اس کا شہوت دوسری قصل میں اس مسئلہ پراعتر اضات مع جوابات۔

انتتات میں خواہ پہلی ہو یا دوسری مرد داہنا یاؤں کھڑا کرے اور اس کی انگلیوں کا سرا کعبہ کی طرف بایاں یاؤں بچھائے اس پر بیٹھے اس پر بہت ک

احادیث وارد ہیں ۔ بطور نمونہ کچھ پیش کی جاتی ہیں۔

حدیث مصبو ۱ مسلم شریف نے حضرت ام المونین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے ایک طویل حدیث روایت کی جس کے آخر تی الفاظ ہے ہیں۔ وَكَانَ يَفُتُوشُ رِجُلَهُ الْيُسُرِي وَيَنْصِبُ رِجُلَهُ الْيُمُني

" آپ ابنابایال پاؤل شریف بچهاتے تھے اور دا مِنا پاؤل کھڑا فرماتے تھے۔"

حدیث مصبو ۳،۳ بخاری ونسائی نے حضرت عبداللدائن عمرضی الله عنهمات روایت کی۔

فَالَ إِنَّمَا السُّنَّةُ فِي الصَّلواةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجُلَكَ الْيُمْنِي و تُثْنِيَ الْيُسُرِي زَادَا لنّسَائِي وَإِسْتِقْبَالُه ' بِأَصَا بعِهَا الَّقِبُلَةَ

"منت بيب كرتوابناوا بهناياون كفر اكرے اور باياں ياوں بچھائے نسائی ميں بيز اند ہے كرواہنے ياوں كى الكلياں تبلد كى طرف كرے۔" حدیث نصبو £ قا۷ بخاری شریف رما لک رابودا و در نسائی نے سیدناعیدالله ابن عبدالله این عمرض الله عنیم اجعین سے دوایت کی۔

انَّه 'كَانَ يَرِيْ عَبُدَ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ يَتَرَبُّعُ فِي الصَّلواةِ إِذَا جَلَسَ قَالَ فَعَلْتُه ' وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيْتُ السَّنّ فَنَهَاتِي عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ عُمَرَ وَقَالَ سُنَّة الصَّلواةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجُلَكَ الْيُمنيٰ وَ تُثْنِي رِجُلَكَ الْيُسُرِيٰ

فَقُلُتُ لَهُ ۚ إِنَّكَ تَفُعَلُ ذَالِكَ فَقَالَ إِنَّ رِجُلَيَّ لَا تَحملاًا فِي

'' کہ دواپنے والدعبداللہ ابن عمر کود کھنتے تھے کہ آپ نماز میں چہارزالو بیٹھتے تھے فرماتے ہیں کہا یک دن میں بھی ایسے ہی بیٹھا اس وقت میں نوعمرتھا تو

مجھے حضرت عبداللہ نے اس سے منع فرمایااور کہا کہ یاؤں بچھاؤ میں نے کہا کہآ پاؤید کرتے ہیں بیغی جہارزانو ہیٹھتے ہیں تو فرمایا کہ میرے یاؤں میرا یو چھٹیں اٹھا سکتے (بعنی معذوری ہے)۔''

حدیث معبود، ۹ ترندی شریف اور طبرانی نے حضرت واکل این تجرسے روایت کی۔ فَال قَلِمْتُ الْمَلِيئَةَ قُلْتُ لَا نُظُرَنُ إِلَىٰ صَلواةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَلَمَّا جَلَسَ وَوَضَعَ

بُدَهُ الْيُسرِيْ عَلَىٰ فَخُذِهِ الْيُسُرِيٰ وَ نَصَبَ رِجُلَهُ اليَمُنيٰ

'' فرمایا کدمیں مدینہ منورہ میں آیا تو میں نے دل میں کہا کہ میں حضور ﷺ کی نماز دیکھوں گا۔جب آپ نے اپنابایاں پاؤں بچھا ویااور بایاں ہاتھ بالحين ران پر رکھااور داہنا پاؤں کھڑا کر دیا۔''

حدیث خصبی ۱۰ قا۱۳ امام احمد این حبان سطیرانی نے کبیریش حفرت دفاعداین دافع رضی الله عندے دوایت کی۔

قَالَ فَإِذَا جَلَسْتَ فَاجَلِسُ عَلَىٰ فَخُولِكَ الْيُسُرِي " كِرجبِمْ بِيُعُولُوا بِي باكس ران رِيمُهُو."

حديث نصبو ١٤ ا طحاوى شريف في حضرت ابواجيم تخفى رضى الله عند يروايت كى . إِنَّه ۚ كَانَ يُسْتَجَبُّ إِذَا جَاسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلواةِ أَنْ يَفْتَرِشَ قَدْمَه ُ الْيُسُرِى عَلَىٰ الْاَرْضِ ثُمَّ يَجُلِسُ عَلَيْهَا

" آپ مستحب جائے تھے کہ مردنماز میں اپناہایاں پاؤں بچھائے زمین پراوراس پر ہیٹھے۔"

حدیث نصبو ۱۵ ابوداو دشریف نے حضرت ابراہیم مختی رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

''وہ فرماتے تھے کہ بی عظیقہ جب نماز میں بیٹھے توابناہایاں پاؤں بچھاتے تھے ہیاں تک کداس قدم شریف کی پشت سیاہ ہوگئ تھی۔'' حدیث مصبو ۱۶ سیمنٹی شریف نے سیدناابوسعید خدری ہے ایک دراز حدیث نقل کی۔جس کے آخری الفاظ یہ ہیں۔

قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلُواةِ إِفْتَرَشَ رِجْلَه الْي سُرى حَتَّىٰ اَسُودٌ ظَهُرُ قَدَمِه

حدیث نمبر ۱۹ سیم شریف نے میدنا ابوسعید فدری سے ایک دراز مدیث آل کی جس کے آخری الفاظ یہ ایل۔ فَإِذَا جَلَسَ فَلُینُصِبُ رَجُلَهُ الْیُمُنیْ وَلِیُخُفِضُ رَجُلَه الْیُسُری

> '' جب نماز میں ہیٹھے تواہیۓ داہنے پاؤل کو کھڑا کرے اور بایاں پاؤں بچھائے۔'' حدمث منصور ۱۷ مطحادی شریف نے حضرت واکل ابن مجروشی اللہ عندے دوایت کی۔

حديث نعبو ١٧ - عَلَاوَى شَرِيف نِ مَعْرت واكَل ابْنَ جَرِيضَ الشَّعَد بِدِدايت كِ -قَالَ صَلَّيْتَ خَلَفَ لَاحُفِظَنَّ صَلواةً وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ فَلَمَّا قَعَدَ لِلتَّشَّهِ فَوَشَ

رِ جُلَه ' الْيُسُوئُ ثُمَّ قَعَدَ عَلَيْهَا \*\* مِن دَحْنِي مَنْظَنَّهُ كَ مَحْصِرُهِ: رَحِيَةَ إِلَى حَرَيْلَ مِ حِنْدِصِلِي الدُّعَا مِهِ كَانَ اذَكِرُهِ \*\* مِن دَحْنِي مَنْظَنَّةُ كَ مَحْصِرُهِ: رَحِيَةً إِلَى حَرَيْلِ مِ حِنْدِصِلِي الدُّعَا مِهِ كَانَ اذَكِرِهِ

''میں نے حضور عظی کے چیچے نماز پڑھی تو دل میں کہا کہ میں حضور سلی اللہ علیہ دسلم کی نماز یا دکروں گا۔فریاتے ہیں کہ جب حضور عظی التحیات کے لیے بیٹھے قوبایاں یا دُن بچھایا کچراسی پر بیٹھے گئے۔'' حدیث خصید اللہ اللہ مطحادی شریف نے حصرت ابوجمید ساعدی سے ایک طویل حدیث روایت کی جس کے آخری الفاظ یہ ہیں۔

حدیث نمبو ۱۸ طاوی شریف نے معزت ابومید ماعدی سے ایک طویل مدیث دوایت کی جس کے آخری الفاظ بینی ۔ فَإِذَا قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ إِصْجَعَ رِجُلَه ' الْيُسُومِ وَنَصَبَ الْيُمُنىٰ عَلَىٰ صَدْرِهَا وَيَتَشَهَّدُ

'' جب حضور عظی التحیات کیلئے بیٹھے تو آپ نے اپناہایاں یاؤں بچھایااور داہنایاؤں اس کے سینے پر کھڑا کیااور التحیات پڑھتے تھے۔'' بیا تھارہ حدیثیں بطورنمونہ پٹن کی ٹئ ہیں ورنداس بارے میں بہت حدیثیں ہیں۔ان تمام حدیثوں میں مطلق التحیات کا ذکر ہےاؤل آخر کی قید تہیں معلوم ہوا کہ مردالتحیات میں بائیس یاؤں پر ہیٹھے ورتوں کی طرح دونوں یاؤں ایک طرف نکال کرز مین پرند بیٹھے۔

معلوم ہوا کہ مردالتحیات میں باتھی یاؤں پر ہیٹھے عورتوں کی طرح دونوں پاؤں ایک طرف نکال کرز مین پرند ہیٹھے۔ عقل کا نقاضا بھی یہ ہے کہ دوسری التحیات میں بھی بائیں پاؤں پر ہیٹھے کیونکہ اس پرسب کا انفاق ہے کہ پہلی التحیات میں مرد بائیں پاؤں پر ہیٹھے اور دو مجدوں کے درمیان میں اسی طرح ہیٹھے آخری التحیات میں دہاہیوں کا اختلاف ہے۔ پہلی التحیات میں ہیٹھنا واجب ہے اور دو مجدوں کے درمیان

بیشنافرض۔ووسری النمیات میں بیٹھنے کواگر فرض مانتے ہوتو اسے مجدوں کی درمیانی نشست کی طرح ہونا چاہیے یعنی بائیں پاؤں پراورا گراس نشست کی واجب مانا چاوے تو اسے پہلے النمیات کی نشست کی طرح ہونا چاہئے یعنی بائیں پاؤں پر بیرکیا کہ وہ دونوں نششیں بائیں پاؤں پر ہوں اور بیآ خری نشست زمین پر دونوں پاؤں ایک طرف نکال کراس نشست کی مثال نماز میں نہیں ملتی غرضیکہ بائیں پاؤں پر بیٹھنا قرین قیاس ہے اور زمین پر سرین

سے دوروں پورسے کردوں ہے۔ رکھ کر بیٹھنا عقل اُنقل سب کے بی خلاف ہے اس سے بچٹا چاہیے خیال رہے کہ عورت زشن پر سرین رکھ کر دولوں پاؤں وائی طرف نکال کرضرور ٹیٹھتی ہے مگروہ پہلی التھات میں بھی ایسے بی بیٹھتی ہےاورد و بجدوں کے پچھٹی بھی اس طرح لہذا اس کا اس طرح بیٹھنا قرین قیاس ہے کہاوس کی ہرنشست اس طرح ہے۔

غرضیکہ عورتوں کی ہرنشست زمین پر ہے۔ مردوں کی ہرنشست یا نمیں پاؤں پر نہ معلوم وہابیوں کی بیدوائلی ابلقی نشست کس میں شامل ہے۔

ئو**سري قصل** تا مات داده داده

اس مسئله پر اعتراضات و جوابات محمد می محقلت این فرخان

اب تک اس مسئلہ کے متعلق وہا بیوں غیر مقلد وں سے جس قدر دلائل ہم کوئل سلے جیں۔ہم انہیں مع جوابات پیش کرتے جیں ۔رب تعالیٰ قبول فرمادے۔آمین

عَبُدُ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَدْعَلُ ذَالِكَ "كه قاسم این محمہ نے اُن لوگوں کونماز میں پیٹھنا وکھایا تو اپنا واپنا پاؤں کھڑا کیا۔اور بایاں پاؤں بچھایا اوراپنے بائیں سرین پر بیٹھے۔آپ دونوں

نقد مول پرنہ بیٹے بھرقاسم نے فرمایا کہ بیری مجھے عبداللہ ابن عبداللہ ابن عمر نے دکھایا اور مجھے فبروی کدان کے والدحضرت عبداللہ ابن عمراییا ہی کرتے تھے۔''

**جواب** اس کے چند جواب ہیں ایک ہیرکہ بیرحدیث آپ کے بھی خلاف ہے کیونکہ اس سے معلوم ہوا کہ سیّدنا عبداللہ ابن عمر نماز کی ہرائتھات میں اس علاح بيضة متے مرتم كيتے ہوكہ بيلى التيات بيل بائيں پاؤل پر بيٹے۔ دوسرے بيل اس طرح بيٹھے۔لبذا پيصديث تمہارے بھی خلاف ہے۔ دوسرے یہ کہ بیحدیث اوس روایت کے خلاف ہے جوہم کہلی قصل میں پیش کر چکے ہیں کہ سیّدنا عبداللہ این عمر دونوں التحیات میں با کمیں یا وَاں پر بیٹھتے تھےوہ حدیث نہایت توی تھی۔ بیصدیث اسناد کے لحاظ ہے بھی ضعیف ہے قیاس شرق کے بھی خلاف اور جب حدیثوں میں تعارض ہوتو جو حدیث قیاس شری کے موافق ہوگی اُسے تر جے ہوگی۔

اس ہے معلوم ہوا کہ دونوں یاؤں دائن طرف نکال کرز مین پر بیٹھنا سنت صحابہ ہے اور محابہ کرام نے بیٹمل ای کیئے کیا کہ حضور عظیمے کوایسے کرتے

ويكصا بموكا\_

تیسرے ہیکداس حدیث ہے تمہارا قول ثابت نہیں ہوتا۔ کیول کداس میں بیقفر کے نہیں۔ کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عندز مین پرسرین رکھ کر بیٹھتے تھے بید ہے دونوں قدموں پر نہ بیٹھتے تھے واقعی نمازی دونوں قدموں پرنہیں بیٹھتا۔ بلکہ صرف ایک قدم لینی بائیں پر بیٹھتا ہےالبندااس میں تمہاری کوئی دلیل

سَمِعُتُ أَبَاحُمِيْدِ السَّاعِدِيُّ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنَا عُلَمُكُمُ

بِصَـلوا قِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكَرَالَّهُ كَانَ فِي الْجَلْسَةِ الْأُولِيٰ يُقْنِي رِجُلَهُ الْيُسُرئ

لَيَــُقُعُدُ عَلَيُهَا حَتَّىٰ إِذَا كَانَتُ السَّجُدةُ الَّتِي يَكُونُ فِي آخِرِهِ اَلتَّسُلِيُمُ آخَرَ رِجُلَه الْيُسُرِي وَقَعَدَ مُتَوَرٌّ

كَا عَلَىٰ شِقُّهِ إِلَّا يُسَرِ فَقَالُوُ ا '' میں نے ابوحمید ساعدی کو دس صحابہ کرام کی جماعت میں فرماتے ہوئے شنا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم سب میں حضور عظیمے کی نماز کو زیادہ جامتا ہوں۔فرمایا کرحضور ﷺ بہلی التحیات میں اپناہایاں یاوَل بچھاتے اوراس پر بیٹھتے تھے جب وہ مجدہ فرمالیتے جس کے آخر میں سلام ہے توا پناہایاں

بإؤن ايك جانب نكال دية اوراين بالكين مرين برزمين برجيعة توصحابه في فرمايا كرتم في كبته بو" اس حدیث میں صاف طور پرفر مایا کیا کہ بہلی النجیات میں پاؤل پراور دوسری النجیات میں زمین پر بیٹھنا سنت ہےاورا بوجمید ساعدی نے بیرحدیث دی

صحابہ کی جماعت میں ذکر کی اور ان سب نے اس کی تصدیق فرماتنی معلوم ہوا کہ عام صحابہ کا وہ ہی طریقہ تھا جس پرہم عامل ہیں۔ (يغيرمقلدومانيون كي مايه نازحديث ہے) **جواب** بیحدیث ضعیف بی تیس بلکم مس گڑھی ہوئی ہے کیونکہ اس کا راوی محمد این عمر وابن عطاء ہے جو بہت جھوٹا ہے وہ کہتا تھا۔

میں نے ابوحمیدا ورابوقتا دہ سے سنا۔ حالاتکہ حضرت ابوقتا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سماتھ تنصہ اونہی کے زمانہ میں تنہید ہوئے۔ حضرت علی نے ہی ابوقا وہ کی نماز جنازہ پڑھی اور تھرابن عمروخلافت حیدری کے بعدیپیرا ہوا۔ پھرابوقا دو سے کیسے ملا۔ابیا جھوٹا آ دی ہرگز قابل اعتبارٹییں نہ اُس کی صدیث

قابل عمل ہے دیکھو طحاوی شریف ای باب کا آخر۔ ابوحمید ساعدی کی سیح حدیث وہ ہے جوطحاوی شریقے نے اس باب میں بروان پیمباس ابن سمبل روایت کی جوہم مہلی قصل میں بیان کر پچکے جس میں قرمایا

کے حضور عظیمی بایاں پاؤں بچھا کراوی پر بیٹھتے اورالتھیات پڑھتے تھے۔افسویں ہے کہآپ الیک وائی اورضعیف بلکہ جھوٹے روایوں کی رواجوں پر این ندجب کی بنیاد قائم کرتے ہیں۔اور جب حنی اپنی تائیدیں سیج حدیث پیش کریں تواس پرحیلوں بہانوں سے ضعیف میں رے لگاتے ہیں اور اگر بیعد بیٹ بھی مان بھی لی جاوے تب بھی گذشتہ اُن احادیث کے خلاف ہوگی جوہم عرض کر چکے ہیں ہماری تمام احادیث چونکہ قیاس شرعی کی تا ئیدے

اعتواض معدد ترندى شريف في الاستهل ساعدى سادوايت كى قَـالَ اِجْتَـمَـعَ اَبُـوُ حُـمَيْدٍ اَوبُواُسَيْدٍ وَسَهْلُ ابْنُ سعْدٍ وَمُحَمَّدُ ابْنُ مُسْلَمَةَ فَذَكَرُوا صَلواة رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَقَالِ ابُو حُيْدٍ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلُواةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّ رَسُولَ

اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم جَلَسَ يَعْنِي لِلتَّشُهُّدِ فَافْتَرَشَ رِجُلَه الْيُسُرِيٰ وَٱقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمُنيٰ عَلَيٰ قِبُلَتِهِ وَوَضَعَ

قوت حاصل كرچكيس للبذاوه عي قابل عمل بين - بيرحديث بالكل نا قابل عمل -

كَفَّهُ الْيُمْنِيٰ عَلَىٰ رُكْتَبِهِ الْيُمُنِيٰ وَكَفَّهُ الْيُسُرِيٰ عَلَىٰ رُكْبَتِهِ الْيُسُرِيٰ وَاشَارَباصُبُعِهِ يَعْنِي سَبَابَةَ

کی خوش مہمی ہے۔ دائے پاؤل کے سینے کا قبلہ کی طرف ہونا تمہارے بھی خلاف ہے۔ تیسرے بیرکہ ابوجمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی بیرحدیث الناقمام حدیثوں کے خلاف ہے جوہم پہلی فصل میں عرض کر پچکے نیز خودا ٹھی ابوسعید ساعدی ہے اس کےخلاف بھی منقول ہے وہ تمام احادیث اس حدیث ہے زیادہ تو ی بیں جیسا کہ ہم پہلی فصل اورخوداس فصل بیں عرض کر پچکے ۔ لہذا وہ احادیث اعتواض معدد باكي ياول پر بيضے كے متعلق آپ نے جس قدراحاديث بيش كى بين دوسب ضعف بين قائل جت تين - (برانسق) قوی کرنے کے لئے کافی ہے۔ حقی ترہب کی ولائل بیروایات نہیں۔ بیتو تا ئندیں ہیں حنفیوں کی دلیل قول امام ہے جماراا بمان کتاب پر بھی ہےسنت پر بھی اوراجھ ع است وقیاس مجہد پر بھی ہارے سامنے بیآیت کریمہ ہے۔

بیضتے تھے تم بہلی التحیات میں تو با ئیں پاؤں پر بیٹھتے ہود وسری میں زمین پر یہ کیوں جوتم جواب وو سے وہ بی ہمارا جواب ہوگا اپنی قکر کرو۔ دوسرے بیرکہ تہاری دوسری التحیات میں تین کام ہوتے ہیں یا تھیں یا تھیں کا دانی طرف لکلنا۔ داہنے پاؤں کا کھڑ ابھونا۔سرین کا زمین پرلگناعورتوں کی طرح اس حدیث بیں ان چیوں باتوں میں ہے ایک بھی ثابت نہیں۔ نہ تو بائیں پاؤں کا دانی طرف نکلنا۔ نہسرین کا زمین پررکھنا۔ نہ ایک بھی ثابت نہیں نہ تو ہائیں یاؤ تکا وہ بی طرف نکلنا۔ نہ سرین کا زمین پر رکھنا۔ نہ دا ہنے یاؤں کا کھڑا ہونا تعجب ہے کہا ہے آپ نے اپنی تائید میں کیسے مجھ لیا ہیآ پ

''ایک بارابوجمیدابواسید سیل این سعدابورجمدا بن مسلمه جمع ہوئے۔انہوں نے حضورصلی الله علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ کیا تو ابوجمید فرمانے لگے کہتم سب

سے زیادہ حضور علیقہ کی نماز کو میں جافتا ہوں حضور علیقہ انتیات کے لئے بیٹھے تو آپ نے اپنا ہایاں پاؤں بچھادیا اور داہنے پاؤں کا سینہ قبلہ کی

اس معلوم ہوا کہ حضور ﷺ اس بی طرح التحیات میں ہیلتے تھے جیسے ہم ہیلتے ہیں۔ورندآپ کے داہنے پاؤں کا سین قبلہ کی طرف ندہوتا بلکہ سیا

**جواب** اس کے چند جواب بیں ایک ہے کہ بیر حدیث تمہارے بھی خلاف ہے کیونکہ اس سے ٹابت ہوتا ہے کہ حضور عظیفے ہرائتیات میں زمین پر

طرف كرديا اورا پني دائن تقبلي دائن كفنه پرركلي باكيس تقبلي باكيس كفنه پرركلي اورا پني انگلي (كليك انگل) سے اشاره فرمايا۔"

ياؤل كفرا بهوتا\_

قائل على بين اوربينا قابل عمل\_ چوتھے بیکداس بی ترندی میں اس بی جگہ حضرت ابووائل کی وہ صدیث بھی موجود ہے جس میں حنفیوں کی طرح بیشمنا ندکور ہے اس کے متعلق امام ترندی نے فرمایا کہ بیحدیث سے مسج ہے اور فرمایا کہ اکثر علماء کا اس بڑمل ہے آپ نے ایس مسجے وصاف حدیث کو کیوں چھوڑ ااور مجمل حدیث پر کیوں عمل

کیا جوآپ کے بھی موافق نہیں معلوم ہوا کہ آپ حدیث کے تمیع نہیں۔ اپنی رائے اتباع کرتے ہیں آپ اپنانام اہل حدیث نہیں بلکداہل رائے یااہل ضدر تھیں۔

**جواب** کسی شفی کوآپ اس منتر سے ندڈ رایا کریں حفی پر روایت کےضعیف ہونے کا کوئی اثر نہیں پڑتا دخفی بحد و تعالی اتی حدیثیں ویش کرتے بین کداگر بفرض محال وه سب ضعیف بھی ہوں ۔تو بھی تو ی ہوجاویں ۔ نیز امام اعظم رحمۃ اللہ جیسے جلیل القدر مجتز سراف است کا قبول فرمالینا ہی اس کو

أَطِيْعُوا اللَّهَ وَاطِيْعُوا لرَّسُولَ وَ أُولِي الْآمَرِ مِنْكُمُ "الله كى اطاعت كرواوررسول كى اورايي مين سامروالول ( بهتدين امت ) كى"

## دسواں باب

#### بيس ركعت تراويح

ہم ہیں رکعت تر اور کے متعلق ایک منتقل رسالہ لکھ بچے ہیں جس کا نام ہے۔ملعات المصابح علی رکعات التر وا سے جس ہیں بہت تفصیل سے یہ منتلہ بیان کیا ہے اس کتاب کوکمل کرنے کے لیے پچھ بطور اختصار یہاں عرض کیا جاتا ہے جس کو تفصیل دیکھنی ہووہ ہمارا رسالہ ملاحظہ کرے۔خیال رہے کہ

ساری امت رسول اللہ علی کا اس پراتفاق ہے کہ وہانی وہ فرقہ ہے جے نماز گرال ہے تھی نفس پر بو جھ بچھ کرتر اور کے صرف آٹھ رکعت پڑھ کرسور ہے ہیں اور پچھ رواجوں کا بہانہ بناتے ہیں۔اس لیئے ہم اس مسئلہ کو دونصلوں میں بیان کرتے ہیں پہلی فصل میں ہیں رکعت تر وا تک کے دلائل دوسری فصل

میں وہابیوں کے اعتر اضات مع جوایات رب تعالی قبول قرماوے۔ آمین

# پہلی فصل

### بيس ركعت تراويح كا ثبوت

ہیں رکعت تر اور کے سقت رسول اللہ عظیمی سیامیت عامۃ المسلمین ہے آٹھ رکعت تر اور کے خلاف سنت ہے۔ ولائل ملاحظہ ہوں۔

حدیث نصبر ۱ قا۵ این افی شیر بطرانی نے کیر بین اللی عبداین حیداورامام بغوی نے سیرناعبدالله این عباس رضی الله عندے روایت کی۔

أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كَانَ يُصَلِّى فِي رَمَضَانَ عِشُرِيْنَ رَكُعَةُ سِرَى الْوِثْرِ وَ زَادَالْبَيْهِ قِي فَيْرِ جَمَاعَةٍ

'' بینک نبی علی اور مضان شریف میں رکعت پڑھتے تھے ور کے علاوہ سیم نے بیزیادہ فرمایا کہ بغیر جماعت ترواح پڑھتے تھے'' '' بینک نبی علی کے ماہر مضان شریف میں رکعت پڑھتے تھے ور کے علاوہ سیم نے بیزیادہ فرمایا کہ بغیر جماعت ترواح کرڑھتے تھے''

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ خودحضور انور سیکانٹی ہیں رکعت تر وات کی پڑھا کرتے تھے۔ جن روایات میں آیا ہے کہ آپ نے صرف تین دن تر وات کے

وہاں باجماعت پڑھنامراد ہے بینی بغیر جماعت تو بمیشہ پڑھتے تھے جماعت سے صرف تین دن پڑھیں۔لبذاا حادیث بیں تعارض نہیں۔ بیکھی معلوم ہوا کہتر واسخ سنت مؤکد ویلی انعین ہے کہ حضور عظیمیے نے بمیشہ پڑھیں اورلوگوں کورغبت بھی دی۔

> حديث نعبو٦ الممالك نے صرت يزيدا بن روان سے روايت كى ۔ كَانَ النَّاسُ يَقُوْمُوُنَ فِى زَمنِ عُمَرِ الْخَطَّابِ فِى رَمَضَانَ بِثَلْثِ وَعِشْرِيْنَ رَكُعَةً

" \* حضرت عمر رضى الله عند كه زمانه يمن رمضان مين اوگ جيس رکعتيس پڙها کرتے تھے۔" ،

اس سے دومسئلہ معلوم ہوئے ایک سے کہ تروائے میں رکعت ہیں۔ دوسرے سے کہ وتر تین رکعت ہیں اس لیے کل تعیس رکعتیں ہو کیں۔

حدیث نمبو٧ بيقي نے معرف يل مح اسادے صرات سائب ابن يزيرے روايت كى۔

فَالَ كُنَّا تَقُوم فِي عَهْدِ عُمَرَ بِعِشْرِيْنَ رَكُعَةً وَالْوَتُرَ "جمحابهرام عرفاروق كزمان شي تعهد عُمرَ بعض اوروز يزحة تقي"

حديث نمبوه ابن منع قرح مرت الي ابن كعب رضى الله عند مدوايت ك

أَنَّ عَـمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ آمَرَه \* أَنُ تُصَلَّى بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ قَالَ إِنَّ النَّاسَ يَصُوْمُونَ النَّهَارَ وَلاَيَحْسِنُوْنَ

نَ يَـقُرَهُ وَا قَلَوْقَرَاتَ عَلَيْهِم بِاللَّيْلِ قَالَ يَا أَمِيْرَ الْمُوْمِنِيْنَ هَذَا شَيْ لَمُ يَكُنُ فَقَالَ فَقَدُ عَلِمْتُ وَلَكِنَّهُ

حَسَن" فَصَلَّى بِهِمُ عرِيُنَ رَكُعَةً

'' حضرت عمر نے انہیں تھم دیا کہتم لوگوں کورات میں تر وا آخ نماز پڑھاؤ کیونکہ لوگ دن میں روز ہ رکھتے میں اورقر آن کریم اچھی طرح نہیں پڑھ سکتے پہتر رہے کہتم ان پرقر آن پڑھا کرورات میں حضرت الی نے عرض کیا کہا ہے امیرالمؤمنین بیدہ کام ہے جواس سے پہلے ندتھا آپ نے فرمایا میں جامتا

مول ليكن ميا جها كام بإقر حضرت الى ان كونيس ركعتيس يره ها تمي-"

ہوں۔ ین نیو چھا کا ہم ہے و سنرے اب ان ویس رہ یں چھا یں۔ اس حدیث سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک بیر کرعہد فاروقی سے پہلے مسلمانوں میں تروائ جاری ہی تھی۔ مگر باجماعت اہتمام سے ہمیشہ تروائ کا

رواج حضرت عمرضی الله عند کے زمانہ سے جوااصل تر واس کے سقت رسول الله عظیا ہے اور جماعت۔ اہتمام بیکٹی سنت فاروتی ہے۔

دوسرے بے کہبیں رکعت تر اوتاع پر تمام صحابہ کا اہماع ہوا۔ کیونکہ حصرت ابی این کعب نے تمام صحابہ کوبیں رکعت پڑھا کیں۔صحابہ کرام نے پڑھیں کسی نے اعتراض نہ کیا۔

رُّ كَانَ عَلَى يُوتِرُبِهِمُ '' کے علی رضی اللہ عند نے رمضان شریق میں قار بوں کو بلایا کھرا کیشخص کو تھم و یا کہاؤگوں کو بیس رکعت پڑھاؤ حضرت علی رضی اللہ عندا نہیں وتر پڑھا تے حديث نمبو ١٠ جيني فاني هفرت الوالحناء يروايت كي أَنَّ عَلِيَّ ابْنَ اَبِيٌّ طَالِبٍ اَمَرَ رَجُلاً يُصَلَّى بِا النَّاسِ خَمْسَ تَرُوِيُحَاتٍ عِشْرِيْنَ رَكْعَةٌ " و حضرت على رضى الله عند نے ایک خض کو تھم دیا کہ اوگوں کو یانچی تر ویجے بینی ہیں رکھت پڑھا کیں۔" بطورتمونه چندحدیثیں پیش کی گئیں درنہیں رکعت کی احادیث بہت ہیں۔اگرشوق ہوتو جماری لمعات المصابح ادر سجے البہاری ملاحظہ کریں۔ عقل کا تقاضا مجمی ہیہ کہ ترواح میں رکھتے ہوں نہ کہ آٹھے چندوجوہ سے ایک ہیے کہ دن رات میں بیس رکعت قرض وواجب ہیں۔ سے ارکھت قرض نقین رکعت واجب ماہ رمضان میں میں تر اور کے پڑھی جاویں۔ان رکعات کی پنجیل اور مدارج بڑھانے کے لیئے لہذا آٹھے رکعت تر واس کے ہالکل خلاف قياس بيں۔ دوسری بیرکہ محابہ کرام تر واتے کی ہررکھت میں ایک رکوع پڑھتے تھے بلکہ قرآن کریم کے رکوع کورکوع اس بی لیئے کہتے ہیں کہ اتنی آیات پر حضرت عمر و عثان وصحابہ کرام رکوع میں رکوع کرتے تھے اور ستا کیسویں شب کوختم قرآن ہوتا تھا۔ آٹھ رکعت ہوتیں تو چاہیئے تھا کہ قرآن کریم کے رکوع دل دوسو سولہ ہوتے۔ حالا تکد قرآن کریم کے کل رکوع ۵۵۷ ہیں ہیں رکعت کے صاب ہے ۵۸۰ رکوع ہوتے کوئی وہابی صاحب آٹھ رکعت ترواح کے مان کر قرآن کریم کے رکوع کی تعداد کی وجہ بیان فرماویں۔ تیسرے بیرکہ زواج کی جمع ہے۔ ترویحہ ہرچار رکعت کے بعد پچھ دریبیٹھ کرراحت کرنے کو کہتے ہیں اگر ترواج کا ٹھ رکعت ہوتیں تو 🕏 ٹس ایک ترویحہ ہوتا۔اس صورت میں اس کا نام تر اورج جمع نہ ہوتا جمع کم از کم تین پر بولی جاتی ہے۔ علاء أمت كاعمل بميشدے قريباً سارى امت كاعمل بيش ركعت ترواح پر ر بااور آج بھى ہے۔ حريين شريف اور سارى دنيا كےمسلمان بيس رعكت زوا ہے بی پڑھتے ہیں۔ چنانچ پڑندی شریف باب قیام شہر مضان میں اس طرح فرماتے ہیں۔ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَىٰ مَارَوِيَ عِنْ عَلَي و عَمَرَ وَ غَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النّبِي صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّمُ عِشْرِيُنَ رَكْعَةً وَهُوَ قَوُلُ سُفْيَانَ القُوْرِيِّ وَإِبْنِ الْمُبَارَكِ والشَّافِعِي وَ قَالَ الشَّافِعِي هَكَذَا اَدُرَكُعتُ بَلَدَ مَكَّةَ يُصَلُّونَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً ''اوراکش علاء کاعمل اسی پر ہے جوحضرت عمر وعلی ود گیر سحابہ کرام رضی الشعنبم سے منقول ہے بینی میں رکعیہ تر اور کے اور بیابی سفیان تو ری۔ ابن میارک اورا مام شافعی رحمة الله كافر مان ہام شافعی نے فر مایا كه جم مكه والول كويس ركعة تر وات كرخ ہے پایا۔" عمده القارى شرح بخارى جلد پنجم صفحه نمبره ۴۵ بي ارشا دفر مايا -لَمَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَهُوَ قُولُ جَمْهُ وُرِ الْعُلَمَاءِ وَبِهِ قَالَ الْكُوْفِيُونَ وَالشَّافِعِيُّ وَآكُثَرُ الْفُقَهَاءِ وَهوَّ الصَّحِيحُ عَنُ أَبَىٌ ابْنِ كَعْبِ مِنْ غَيْرِ خِلاَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ ''این عبدالبرفرماتے ہیں کہیں رکعت تراوح ہی جمہورعلاء کا قول ہے رہی کہ فی حضرات اورامام شافعی اورا کشرعلاء فقہاءفرماتے ہیں اور ریہ ہی صحیح ہے الى ابن كعب معقول ہاس ميں سحاب كا اختلاف تبين -"

تیسرے یہ کہ بدعت حسنہ چھی چیز ہے کہ حضرت الی ابن کعب نے عرض کیا کہ جماعت تراویج با قاعدہ جماعت کا اہتمام سے بدعت ہے اس سے پہلے

چوتھے ہی کہ جو کام حضو ﷺ کے زمانہ میں نہ بووہ بدعت ہے اگر چہ عبد سحابہ میں رائج ہو کہ تروات کی جماعت اگر چہ زمانہ فاروتی میں ہوئی مگراہے

أَنَّ عَلِيَّ ابْنَ آبِي طَالِبٍ دَعَا الْقُرَاءَ فِي رَمضَانَ رَجُلاً يُصَلِّي بِا النَّاسِ خَمْسَ تَرُوِيُحَاتٍ عِشُوِيْنَ رَكُعَةً

بيہ فق ئے اپنی سنن میں حضرت ابوعبدالرطمن سلمی سے دوایت کی۔

نہ ہوئی۔فاروق اعظم نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے واقعی سے بدعت ہے مراجھی ہے۔

بدعت حسندفر مايا حميا-

حديث نمبر ٩

مولاناعلی قاری شرح نقامید میں بیس رکعت تراوی کے بارے میں فرماتے ہیں۔

فَصَارَاجُ مَاعًا لِمَا رَوىٰ الْبَيْهِ قِي بِإِسْنَادٍ صَحِيْحِ كَانُوا يُقِمُونَ عَلَىٰ عَهُدِ عُمَرَ رَكَعَةً وَعَلَےٰ عَهُدِ عثمَانَ وَ عَلِيٌّ عِشْرِيْنَ

'' بیں رکعت تر واسکے پرمسلمانوں کا اجماع ہے۔ کیونکہ بہتی نے چیچے اسناد ہے روایت کی صحابہ کرام اور سارے مسلمان حضرت عمر وعثمان وعلی رضی الله عنہم كے زمانہ ميں اس ركعة تراوح كرخ حاكرتے تھے"

علامها بن حجر پینمی فرماتے ہیں۔

اعتراض نمبر ا

إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَىٰ أَنَّ الْتَوَاوِيُحَ عِشْرُونَ رَكَعَةً "ثمَّامِحابِكاسِ إِنَّالَ بِكِرْواتِ فِيس رَكْمَت إِس." ان تمام حوالوں سے معلوم ہوا کہ بیں رکعت تر وات کے سنت رسول اللہ عظیفے ہے۔ بیس رکعتہ تر وات کے پرصحابہ کا اجماع ہے بیس رکعت تر وات کے پر عام

مسلمانوں کاعمل ہے ہیں رکعتہ تراوح حرمین شریفین میں پڑھی جاتی ہیں ہیں رکعت ترواح عقل کےمطابق ہیں ہیں رکعت ترواح قرآنی رکوعات کی تعداد کے مناسب ہیں بلکہ آج حرمین طبیعن میں نجد یوں کی سلطنت ہے تکراب بھی وہاں میں رکعتہ تروائج پڑھی جاتی ہیں جس کا جی جا ہے جا کرد مکھ لے۔ندمعلوم جارے ہاں کے ہالی غیرمقلد کس کی تقلید کرتے ہیں۔ جوآٹھ رکعت تر اور کے پڑھتے ہیں آٹھ رکعت تر وا سے سنت رسول کے خلاف سنت

صحابہ کے خلاف سنت سلمین کے خلاف سنت علماء مجتبدین کے خلاف سنت حربین طبیبین کے خلاف ہے ہاں ہوائنس کے مطابق ہے کہ نمازنفس امارہ پر بوجهد برب تعالی نفس اماره کے بھندوں سے تکا لے اور سنت رسول عظیمی برس کی تو فیل بخشے۔ آمین

#### دوسري فصل

### بيس ركعت تراويح يراعتراضات وجوابات

حقیقت ہیہے کہ غیرمقلدوں کے پاس آٹھ رکھت تر وات کے کی کوئی قوی ولیل نہیں بچھاوہام رکیکہ اور پچھ شات فاسدہ ہیں۔ول تونہیں جاہتا تھا کہ ہم ان کا ذکر کریں گر بحث کمل کرنے کے لیئے اُن کے اعتراضات مع جوابات عرض کرتے ہیں۔ رب تعالی انہیں ہدایت تصیب کرے۔

انَّهُ قَالَ اَمَرَ عُمَرُ ابُنُ الْخَطَّابِ أَبَيُّ ابُنُ كَعُبِ وَتَمِيْمُ الدَّارِيُ أَنَّ يَقُوْمَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَىٰ عَشَرَةَ رَكُعَةُ انَّ

" و وفر ماتے ہیں کہ عمر صنی اللہ عند نے ابی ابن کعب اور تمیم واری کو تھم دیا کہ لوگوں کو گیارہ رکھنٹ پڑھایا کریں۔"

امام ما لک نے سائب ابن ہزین رضی اللہ عندے روایت کی۔

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے آٹھے تر وات کا تھم ویا تھا۔اگر تر وات کی بیں رکعت ہوتیں تو کل رکھا ہے ۳۳ بنتیں مع وتر

اس کے چند جواب ہیں۔ایک یہ کہ بیجد پیشتمہارے بھی تخت خلاف ہے کیونکہ اس سے جہاں آٹھ تر وا سے کا ثبوت ہواو ہاں ہی تین وتر حواب

کا بھی ثبوت ہوا تب ہی تو کل رکعتیں گیارہ ہوگئی۔آٹھ تراوت تین وتر۔اگروتر ایک رکعت ہوتی تو کل نورکعتیں ہوتیں ۔نہ کہ گیارہ۔ بناؤتم ایک رکعت وتر کیوں پڑھتے ہوکیا ایک ہی حدیث کے بعض بصنہ کا اقرار ہے بعض کا اٹکار۔ للبذااس روایت کا جوتم جواب دو مے وہ ہی جواب ہمارا ہے۔

دوسرے مید کداس حدیث کے روای محمداین بوسف ہیں۔ان کی روایات میں شخت اضطراب ہے۔مؤ طاامام مالک کی اس روایت میں توان سے گیار ہ رکعتیں متقول ہوئیں۔اور محمدابن نصر مروزی نے آئییں سے تیرہ رکعات نقل کیس۔محدث عبدالرزاق نے انہی سے اکیس نقل فرما کیں و یکھو فتح البہاری

شرح بخاری جلد چہارم صفح نمبر ۸امطبوعہ طبع خیر بیمصر۔البذاان کی کوئی روایت معتبرتہیں تعجب ہے کہ آپنٹس امارہ کی خواہش پوری فرمانے کے لئے

الى دابيات روايتول كى آ ۋىكۇت بىل-تیسرے بیر کہ عہد فاروقی بیں اوّلا آٹھ رکعت تر اور کا تھم ہوا۔ پھر ہارہ رکعت کا پھرآ خرمیں ہیں رکعت پر ہمیشہ کے لئے مل ہوا۔ چنانچے اس موطا امام

ما لک بیں حضرت احرج ہے ایک طویل حدیث نقل فرمائی جس کے آخرالفاظ ہے ہیں۔

وَكَانَ الْقَارِيْ يَقُرَاءُ بِسُورَةِ البَقَرَةِ فِي عِثْمَا رَكْعَاتٍ فَإِذَا آقَامَهَا فِي اِثْنِي عَشْرَةَ رَكْعَةً رَائَ النَّاسُ آنَّه'

" قارى آغوركعت تروات ين سُوره بقريزه عن تصير جب باره ركعتول بن يزهن كلية لوكول في مسوى كيا كمان يرآساني بوكي-"

اس حديث كَاثر حَيْن مولانا قارى مرقاة شرح مَكُلوة مِن فراح بين. وَفِي الْمُوَّطَّا رِوَايَة" بِإِحْدَى وعَشُوَةَ رَكُعَةً وَجُمِعَ بَيْنَهُمَا آنَّه وَقَعَ اَوَّلاَ ثُمَّ اسْتَقَرَّ الْاَمُوَ عَلَىٰ الْعِشُويْنَ فَإِنَّه 'الْمُتَوَادِثُ

میں پہلے تو آٹھ رکھت کا تھم تھا۔ پھر ہیں رکعت پرتر اور کے کا قرار ہوا یہ بی مسلمانوں میں رائج ہے۔''

معلوم ہوا آٹھ رکعت تر اور کے پڑمل متر وک ہے۔ بیس رکعت تر اور کے محابہ کرام اور تمام مسلمانوں میں معمول۔ ا**عتو اھی مصبو ؟** سے تمہاری بیش کردہ احادیث سے ثابت ہوا کہ حضورانور میلیجہ میں تروات کیڑھتے تھے تو حصرت عمرنے پہلے آٹھ رکعت کا تھم بی کیوں دیا خلاف سقت تھم صحابہ کی شان سے بعید ہے۔

'' ہاں ہیں کا تھم حضرت عمر کے زبانہ میں ثابت ہوا یہ وطاشریف میں گیارہ رکعت کا ذکر ہے ان دونوں روایٹوں کواسطرح جمع کیا گیا ہے کہ عمید فارو تی

کی رغبت دی بھی بلکہ خود جماعت بھی با قاعدہ بمیشدنہ کرائی وجہ بیارشاوفر مائی کہ نزاوت خرض ہوجانے کا اندیشہ ہےاس لیئے صحابہ کرام پرتز وات کے ک رکھات کی تعداوظا ہرنہ ہوئی حضرت عمرضی اللہ عنہ نے اوّلاً اپنے اجتہا دے آٹھ کھر بارہ مقررفر ما کیں بیس کی سندل جانے پہیں ہی کا واسمی تھم دے

دیا۔اس زمانہ پس آج کی طرح حدیث کتابوں بیں جح نہتی ایک ایک حدیث بہت کوشش دمحنت سے حاصل کی جاتی تھی۔ اع**ت احد خصیر ۱**۰۰۰ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابوسلمہ نے ام المؤمنین عائشہ صدیقۂ رضی اللہ عنہا سے بوچھا کہ نمی ع<mark>رفی</mark> ومضان کی

مَاكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَزِيْدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَيْ إحداى عَشَرَ رَكْعَاتٍ

'' حضور علیہ مضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت ہے زیادہ نہ پڑھتے تھے۔'' معالم میں میں جن صل برین میل ہوں جائے ہوئے کی میں میں ہوتا کا میں میں جب کا رک میں ہوتا ہے۔''

اس صدیث ہے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تر وات کا تھے رکھت پڑھتے تھے اگر بیس پڑھتے تو کل رکھات ۲۳ ہوتیں۔ جواب اس اعتراض کے چند جواب ہیں۔ایک یہ کہ بیرحدیث تہارے بھی خلاف ہے اس لیئے کہ اگر اس سے آٹھ رکھت تر وات کا ثابت ہوتی

ہے تو تین رکھت وتر بھی ثابت ہو کمیں۔ تب ہی تو کل رکھت گیارہ ہو کمیں بتاؤتم وتر ایک رکھت کیوں پڑھتے ہو جواب دوکیا بعض حدیث پرائیمان ہے۔ جھن کا انکار۔

دوسرے بیر کہ حضرت ام الموشین بیبال نماز جنجہ کا ذکر قرمار ہی جیں نہ کہ نماز ترواح کا اس ہی لیئے آپ نے ارشاد قرمایا کہ رمضان اور غیر رمضان دیگر مھنٹوں بیس گیارہ رکعات سے زیادہ نہ پڑھتے تھے۔ترواح رمضان کےعلاوہ دوسرے مبینوں بیس کب پڑھی جاتی ہے۔اگرآپ اس پرخور کر لیتے تو

ا کی جراُت ندکرتے اس بی لیئے تریزی شریف نے اس مدیث کو ہاب صلوٰ ۃ الیل یعنی تبجد کے ہاب میں ذکر فرمایا۔ نیز اس بی مدیث کے آخر میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علی ہے عرض کیا کہ یارسول اللہ علی کھ آپ وتر سے مہل کیوں سے جاتے ہیں تو

ں سے ہوں کا سیسند بھیر کا معدمہ مرداں ہیں دیا ہے۔ ور سے سے مراح کے سرور دوں مید سے ہپ در سے ہیں یوں سے ہوسے ہی فرمایا کہ اے عائشہ ہماری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا جس سے معلوم ہوا کہ بینماز سرکارصلی اللہ علیہ دسلم آخر رات میں سوکراُ ٹھ کرا دا فرماتے تھے تر اور کے سونے کے بعد نہیں پڑھی جا تیں تہجد پڑھی جاتی ہے۔

تیسرے بیکداگراس نمازے مرادتر اور کے ہےادرآ ٹھ تر اور کا حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو حضرت عمر رضی اللہ عندنے ہیں تر اور کا کھم کیوں دیاا در

تمام صحابہ نے سیحم کیوں قبول کیااورخواہ ام المؤمنین نے بیسب کچھ دیکھ کر کیوں نہ اعلان فر مایا کہ میں نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کوآٹھ رکھت تراویؒ پڑھتے دیکھا ہے بتم میں رکعت پڑھتے ہو۔ بیخلاف سفت اور بدعت سینہ ہے آپ کیوں خاموش رہیں ذراہوش کروحدیث کوچھے بچھنے کی کوشش کرو۔

> ومابیوں سے سوالات تمام دنیا کے وهابیوں سے حسب ذیل سوالات هیں سارہے مل کر ان کے جوابات دیں

ہے وہ جین میں میں اللہ عنیم نے بیس رکعت کا تھم کیوں دیا کیا اس سنت کی آخییں خیرند تھی ، آج قریبا چودہ سو برس بعدتم کو پینة لگا۔ ا

ع اگرنعوذ بالشدخلفاءرا شدین نے بدعت سینہ کانتم وے دیا تھا تو تمام صحابہ نے بے چون وچے اقبول کیوں کرلیا گیا اُن میں کوئی بھی تن گو اور تبعج سنت نہ تھا آج استے عرصے کے بعدتم حق گوبھی پیدا ہوئے اور تبعج سنت بھی۔ سنت نہ تھا آج استے عرصے کے بعدتم حق گوبھی پیدا ہوئے اور تبعج سنت بھی۔

يتاؤ

ج اگرتمام محابہ بھی خاموش رہے تو امیرالمؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ایک سنت رسول عظیفی کے خلاف بدعت سینہ کا رواج دیکھا تو وہ کیوں خاموش رہیں ۔ان پر تبلیغ حق فرض تھی یانہیں جیسے آج تم آٹھ رکعت تراوی کے لیئے ایڑی جوٹی کا زبانی قلبی بدنی ومالی زورلگا رہے ہو ہوتے ہوئے دیکھ کرخاموش رہ کر ہدایت پر تھے یا نعوذ باللہ گمراہ۔اگر آج حنی ہیں رکعت تراوت کر پڑھتے کی بناء پر گمارہ اور بدعتی ہیں توان حضرات پر تمہارا کیا فتو کی ہے۔جواب دو، جواب دو، جواب دو۔ هے اگر میں رکعت تر اور کے بدعت سید ہے اور آٹھ رکعت تر اور کاست اور تم بہا دروں نے چودہ سوبری بعد بیسق جاری کی توبتا و حریثن للبيين كيتمام مسلمان بدعتى اورتكمراه بين يانهيس اكرنهين تؤكيون اوراكر بين تؤتم آج نجدى وبإبيون كواس كيتبليغ كيون نبين كرتي تهبار بي فتؤ مصرف ہندو یا کشان میں فساد پھیلانے ہی کے لیئے ہیں۔ کے حضرت آئمہ مجتبدین اوراُن کے سارے متبعین جن میں لاکھوں اولیاءعلاء محدث فقہاء مفسرین واقل ہیں جوسب میں تراویج پڑھتے تھےوہ سب بدعتی اور گمراہ تھے یانہیں <u>۔</u> بے اگر سارے میدعفرات گمراہ تنے اور مدایت پرتمہاری مٹھی مجر جماعت ہے تو اُن گمراہوں کی کتابوں سے حدیث لینا حدیث پڑھنا جائز ہے یا حرام اوران کی روایت حدیث میں ہے یانہیں جب بد ممل کی روایت میں نہیں تو بدعقیدہ کی روایت میں کیوں ہوسکتی ہے۔ △ قمام دنیا کے مسلمان جوبیس قروات کی پڑھتے ہیں تمہارے نزویک گمراہ اور بدعتی ہیں یانہیں اگر ہیں تواس حدیث کا کیامطلب ہے۔ إِتَّبِهُو السَّوَادَ الْأَعْظَمَ "ملاول كرده كاتباع كرد" اورقرآن كريم نے عامة المسلمين كوخيرانت اورشداعلى الناس كيول فرمايا۔ امید ہے کہ حضرات وہایہ نجد تک کے علماء سے ل کران موالات کے جواب دیں ہم منتظر ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہم ساری دنیا کے وہا بیوں نجد یوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک سیج مرفوع حدیث مسلم بخاری یا تم از تم صحاح سقہ کی ایسی پیش کریں۔جس میں صراحة ندکور ہوکر حضور ﷺ آٹھ رکعت ترواح کر چتے تھے یااس کاتھم فرماتے تھے۔ تگرتراوح کالفظ ہویا صحابہ کرام نے آٹھ تراوح وائمی طور پر قائم فرمائيں۔ اورہم کیہویتے ہیں کہ قیامت تک نہ دکھا سکو محصرف ضدیر ہورب تعالیٰ تو نیق بخشے آمین بیس رکعت تر اور کا ثبوت الحمد للہ حضور عظی کے فعل شريف صحابة كرام كفرمان وعمل عامة المسلمين كطريقة شرعى اورعقل سيهوا والحمدللدرب العالمين لطيفه غيرمقلدو بابي جب بمحى حنفيول بين بيجنس جاتے ہيں۔تو تراوت ميں ركعت پڑھ كيتے ہيں جس كا بار بامشاہرہ ہوااور ہور ہاہے معلوم ہوا كه انہيں خود بھی اپنے بنرجب پراعماد تبیں۔

سم وه تمام خلفاء داشدین اورسارے صحابہ بلکہ خود حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله عنهم ہیں رکعت تر واس کے پڑھ کر پڑھوا کریا جاری

انہوں نے ریکیوں ندکیا پھرتوام المونین سےتم افضل ہوئے۔

# گیارہواں باب

# ختم قرآن پرروشنی کرنا

عامته المسلمين كابميشہ سے دستور رہاہے كه تواب اور روشنى قبر حاصل كرنے كے لئے يوں تو بميشہ ہى گررمضان شريف ياشب قد راور ختم قرآن كے دن خصوصیت ہے مجدول میں چراغال بینی دعوم دھام ہے روشن کرتے ہیں۔مجدول کوخوب آ راستہ کرتے ہیں وہا بیول کی مجدیں بےرونق بےلور رہتی

ہیں آئیں مجدوں میں چراغان کرنے وہاں زینت دینے کی تو نیق ٹییں ملتی وہائی مسلمانوں کے اس کارٹواب کو بدعت حرام بلکہ شرک تک کہتے ہیں اس لیتے ہم اس باب کی بھی دوضلیں کرتے ہیں۔ پہلی فصل میں ان مسائل کا ثبوت دوسری فصل میں ان مسائل پراعتر اضات مع جوابات ۔ ناظرین سے

و تع انصاف اورائے رب سے امیر تبول ہے۔

# پہلی فصل

## روشني كا ثبوت

محدول بیں ہمیشہ روشنی کرنا۔خصوصًا ماہ رمضان خصوصًا شب بفقرر یاختم قر آن شریف کے دن وہاں چراغاں کرنااعظی ورجہ کی عبادت ہے جس کا بہت تُواب ہے دلاکل ملاحظہ ہوں۔

ا) الله رب العزت قرآن كريم مين ارشا وفرما تاب\_

# إِنَّمَا يَعْمَرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنُ امْنَ بِاللَّهِ وَالَّيَوُمِ ٱلْأَخِرِ

"الله كي مجدول كوده اوك آباد كرتے بيل جواللہ تعالی اور قيامت پرايمان رکھتے ہيں۔"

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ محدول میں جماعات نماز قائم کرنا ،وہاں صفائی رکھنا ،عمدہ چٹایاں ،فرش وغیرہ بچھانا وہاں روشنی جراغان کرنا وغیرہ سب معجدی آبادی میں داخل ہیں۔تفسیرروح البیال نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام معجد بیت المقدس میں کبریت احمری روشی فرمانے تھے جس کی روشن میں میلوں تک عورتیں چرنے کات کیتی تھیں۔اس آیت ہے معلوم ہوا کہ مسجدوں میں روئق و چراغال کرنا ایمان کی علامت ہے تو ظاہر ہے کہ

مىجدون كوينورية بادركهنا كفاركي نشاني\_

۲) ابن ملجه نے حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت کی۔

قَالَ اَوَّلُ مَنْ اَسُرَجَ فِي الْمَسَاجِدِ تَمِيُّمُ الدَّارِيُ

" و وفر ماتے ہیں کہ جس نے پہلے محبدول میں چراغ جلائے وہ تمیم داری محانی ہیں۔ (رمنی اللہ عنہ) اس سے معلوم ہوا کہ مجدمیں روشنی کرناسقت صحالی ہے خیال رہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ دسلم کے زمانہ میں چراغ کا عام رواج نہ تھا بوقت جماعت

تھجور کی لکڑیاں جلا کرروشن کرلی جاتی تھی حضرت تمیم داری نے وہاں چراغال کیا۔

٣) ابوداؤ دشريف نے حضرت ام المؤمنين ميموندرضي الله عنها سے روايت كى۔

فَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اَفِيْتَا فِي بَيْتِ الْمُقَدَّسَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ايْتُوهُ

فَصَلُّو فِيْهِ وَكَانَتِ الْبَلادَ فِي ذَٰلِكَ جَرُبًا فَإِنْ لَمْ تَاتُوهُ وَفَصَلُّو فِيْهِ فَابْعَثُوا بِزَيْتٍ يُسْرَجُ فِي قَنَادِيْلِهِ

''انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ﷺ ہمیں مجد بیت المقد*ی شریف کے متعلق حکمد میں تو حضود نے ارشادفر*مایا کہا*س مجد*میں جاؤاور وہاں نماز پژهواس ز مانه پین شهرون میں جنگ تھی تو فر مایا کہا گرتم و ہاں نہ پیچے سکواور تماز نه پڑھ سکوتو د ہاں تیل بھیجد و کہ وہاں کی قندیلوں میں جلایا جاوے۔''

اس حدیث سے چندمسکے معلوم ہوئے ایک بیا کہ بیت المقدس کی معجد میں نماز پڑھنے کے لئے سفر کرکے جاناسقت ہے، ہمارے حضور عظیمہ نے معراج میں تمام نبیوں کونماز پڑھائی۔خودحضورانور عظی اور سارے پیغبرسفر کرے وہاں نماز پڑھنے پہنچے ،ووسرے بیر کہ بیت المقدی کی مسجد میں

بہت فقد بلیں روشن جاتی تھیں۔جیسا قناویل جمع فرمانے ہے معلوم ہوا۔ تیسرے یہ کہ مجدروشنی کرنے کا ثواب وہاں نماز پڑھنے کی طرح ہے یعنی اعلی دردید کی عبادت اور باعث او اب ہے چوتے ریک مجدمیں چراغاں کرنے کے لئے دورے تیل بھیجنا سنت صحابہ ہے۔

م) حدیث امام رافعی محدث نے معفرت معاذ این جبل رضی اللہ عتہ ہے روایت کی۔ قُالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ بَنيٰ مَسْجِدًا بَني اللَّهُ لَه ' بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَمَنْ عَلَقَ فِيْهِ بِنْدِيْلاً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ الفَ مَلَكِ حَتَّىٰ يَنْطَفِي ذَالِكَ الْقَنْدِيْلُ

'' کے فرمایا نبی علاقے نے کہ جواللہ تعالیٰ کے لیئے مجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنائے گا اور جومجد میں قندیل جلائے گا اس پرستر

ہزار فرشتے دعاءر حت کریں گے جب تک کریے چاغ بچھ نہ جائے۔" معلوم ہوا کہ سجد کی روشن ستر ہزار فرشتوں کی دعالینے کا ذریعہہے۔

۵) حدیث این بخاری نے حضرت معاذ این جیل رضی الله عنه سے روایت کی۔

قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ عَلَقَ فِي مَسْجِدٍ قِنْدِيُّلاُّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبُعُوْنَ الفَ مَلَكِ حَتَّىٰ يَنْطَفِيَ ذَالِكَ الْقَنْدِيلُ

"فرماتے بین کرفر مایا نبی عظیم نے کہ جو سجد میں کوئی قندیل افکائے تواس پرستر بنرار قرشتے دعاء رحمت کرتے ہیں بہاں تک کہ بیقدیل گل ہو۔" معلوم ہوکہ جیسے مجدمیں چراغ جلانا اثواب ہے ایسے ہی محدمیں چراغ یا تیل یا بتی دینا بھی اثواب ہے خواہ ایک چراغ ہویا بہت۔ ٧) حديث الن شاين محدث في حضرت الي اسحاق بعد الى يدروايت كى -

قَىالَ خَوَجَ عَلِيُّ ابْنُ اَبِى طَالِبٍ فِى اَوَّلِ لَيُلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ وَالْقَنَادِيْلُ تَزُهَرُوُ كِتَابُ اللَّهِ تُتَلَىٰ فَقَالَ نَوَّر اللَّهُ لَكَ يَا اِبْنَ الْخَطَّابِ فِي قَبْرِكَ كَمَا نَوَّرْتَ مَسَاجِدَ اللَّهِ تَعَالَىٰ بِالْقُرْآنِ '' فرماتے ہیں کہ دمضان کی پہلی شب کوحضرت علی رضی اللہ عنہ آٹشریف لائے مسجد نبوی میں قندیلیں بھرگار ہی تھیں اورقر آن کی تلاوت ہور ہی تھی تو آپ

> نے فرمایا اے عمرائن خطاب اللہ تعالی تمہاری قبرروشی کرے جیسے تم نے اللہ کی مسجدوں کوقر آن کے وقت روش کردیا۔" 2) حدیث سیج البهاری شریف نے بعض محدثین ہے روایت کی که آمبیں امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ ہے روایت میچی ۔ أنَّهُ ۚ قَالَ نُوَّرَ لِلَّهُ قَبْرَ عُمَرَ كَمَا نَوَّرَ عَلَيْنَا مَسَاجِدَنَا

"" آپ نے فر مایا اللہ تعالیٰ حضرت عمر کی قبرروشن کر ہے جیسے اُنہوں نے ہماری مسجدوں کوروشن کیا۔" ان آخری روایتوں سے معلوم ہوا کدرمضان شریقیہ ہیں مجدوں ہیں چراعاں کرنا حضرت عمر رضی اللہ عند کے زمانہ سے مروج ہے۔حضرات صحابہ کرام نے اس پراعتراض ندفر مایا بلکہ حضرت علی مرتضے رضی اللہ عنہ نے انہیں وعائیں ویں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ روشنی مسجد سے ان شاءاللہ قبرمنور ہوگی ،الہذا

اب جواس روشی مجدکوروکتا ہے وہ در پر دہ سقت صحابہ پراعتر اض کرتا ہے اس چراغال کے روکتے والے اپنی قبریں تاریک کررہے ہیں۔ ۸) قرآن میں رب تعالی ان بند کرنے والوں کے متعلق ارشاد فرما تا ہے۔

وَمَنُ أَظُلُمُ مِمَّنَ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذِّكُرَ فِيْهَا اسْمُه ُ وَسَعِيٰ في خَرَابِهَا

"أس سے بوده كر ظالم كون ب جواللہ كى مسجدوں كواللہ كے ذكر سے روك اوران كى بيا بادى بيس كوشش كرے." اس آیت میں ان لوگوں پر بھی عماب ہے جومعجدوں میں نماز ، ذکرالی ، حلاوت قران ، نعت خوانی ہے منع کریں اوران لوگوں پر بھی عماب ہے جو

محدول بيں چٹاياں ۋالنے فرش بچھانے روشنی کرنے چراغان وغيرہ ےروکیں کرآ بادی میں بیسب چیزیں وافل ہیں۔" عقل کا نقاضا بھی ہے کہ موجودہ زیانہ بٹل میجدوں کوآ راستہ کرتاوہاں ہمیشہ یا بعض خصوصی موقعہ پر چراغاں کرناا چھاہے کیونکہ آج ہم اپنے مکانوں بٹس

زیب وزینت کرتے ہیں بیاہ شادی وغیرہ پرخوب ول کھول کرروشنی و چراغال کرتے ہیں ،عمارتیں ہجاتے ہیں جب ہمارے گھر آ رانتگی روشنی چراغال کے متحق ہیں تو اللہ کا گھر جوتمما گھروں سے افضل ہےاہے عام گھروں سے زیادہ آ راستہ کیا جاوے تا کہ مجدون کی عظمت لوگوں کے دلوں میں قائم ہو،

ييكام احترام مىجدا ورتبليغ وين كاذر بعدب\_

## دوسري فصل

اس مسئله پر اعتراضات وجوابات

فیرمقلده ما بیوں کے جس قدراعتر اضات اب تک ہم نے سے ہیں وہ نہایت و پائتداری ہے مع جوابات عرض کرتے ہیں ، رب تعالیٰ قبول فرماوے۔

اعتواض نصبوا معدول من چاغال كرنافضول فرچى واسراف جاوراسراف حقرآن كريم من منع فرمايا كيا،رب تعالى فرماتا جد

كُلُوًا وَاشْرَبُواَولاَ تُسْرِفُوا أَنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

" كها دَاور پئواورفنول فرچى نه كرو به بينك الله تعالى فضول فرچوں كو پستدنييں فرما تا."

**جواب** مسجد کے چراغال کونضول خرچی کہنا غلط ہے،نضول خرچی اس خرچ کو کہا جا تا ہے جس بیں کوئی دینی یاد نیاوی نفع نے ہومسجد کے چراغال میں

محد کی زینت ہے جوعمادت اور باعث تواب ہے۔

اعتواض معبو ؟ جباك چراغ يروشن عاصل موسكتى بقوباتى چراغان بكار بين اور بكارخ في فضول خرچى بين وافل ب-

**جواب** جب ایک قیص و پائجامہ سے ستر حاصل ہوجا تا ہے تو چاہیئے کہ اچکن واسکٹ پہنٹافضول خرچی اور حرام ہے۔ جب چھآ نہ گز کے گاڑھے

ہے ستر حجیب جاتا ہے تو چاہیئے کہ دورو ہے گز کی ململ اٹھا۔ چکن۔ وائل پہننا حرام ہو۔ جب گھر میں دوآنہ کے چراغ ہے روشنی حاصل ہو عمق ہے تو

وہاں صد ہارو پیپٹر چ کر ہے بھی فٹنگ کرا ٹااور گیس کی روشن کرنااسراف وحرام ہونا چاہیے جب قفر ڈ کلاس سے بھی راستہ طے ہوجا تا ہے توانٹر بلکہ سیکنڈ۔

فسٹ میں روپیچرچ کرناحرام ہونا چاہیے۔ جناب ایک دیئے سے تو روشنی حاصل ہوتی ہے اور زیادہ چراغوں سے محبد کی زینت ورونق محبد کی کی روشنی

بھی عبادت ہے اور وہال کی زینت بھی عبادت۔

اعتواض خصبوس آگرمجدیں چاغال کرنااچھی چیز ہے تو خود ہی کریم صلی اللہ علیہ دسلم نے اپنے زمانہ شریف جس مجد نبوی شریف جس

چراغان کیوں ندکیا، کیاتم حضور عظی ہے افضل ہویاوین کے زیاندہ ہدرد جو کام حضور ندکریں تمہیں کرنے کا کیاحق ہے۔ جواب آگرواسکٹ۔اپکن اعظے درجہ کی ململیں پہننا اچھا کام ہے تو حضورانور عظیمہ نے کیوں نداستعال فرما کیں جوکام حضور علیہ نے ندکیا

وہ اے دہابیوتم کیوں کرتے ہوتم اپنے گھروں میں بجلی کی فٹنگ کیوں کرتے ہوتم اپنے گھر میں بجلی گیس کیوں جلاتے ہو جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے

ز ماند شریف میں لوگوں کے گھر بھی سارے معمولی تھے۔ جہادوں کا زمانہ تھااس طرف توجہ فرمانے کا موقعہ ہی نہ تھا جب صحابہ کرام کے زمانہ میں لوگوں

نے اپنے گھر اچھے بنائے ،تو نقہاء صحابہ نے سوچا کہ دین تو دنیا ہے اعظے ہے اور اللہ کا گھر بیخی مجد نبوی شریف ہمارے گھروں سے افضل ہے جب

ہمارے گھرشا ندار ہیں تو اللہ کا گھر بہت شاندار ہونا چاہئے بیسوچ کر حصرت عثان نے مسجد نبوی شریف بہت عالی شان بنائی اور وہاں بہت زیب و زینت کی جضور علی فرماتے ہیں کہ۔

عَلَيْكُمْ بسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِلِينَ "متم مرى اور مير عظفاء راشدين كاست مضوطى ع يكرو"

جیے صنور کی سنت قابل عمل ہے ایسے ہی صنور علی ہے سے ایک ایک میں سنت لائق عمل صنور کے سحابہ نے مسجد نبوی شریف میں چراغاں کیا بلکہ خود حسنور انور علیہ نے بیت المقدى كى مجديس چراغال كرنے كے ليئے تيل بھيخ كاتكم ديا۔

اعتواض معبوع ابوداؤدشريف في معرت ابن عباس رضي الله عند ادايت كي-

لَـَالَ قَـَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا أُمِرْتُ بِعَشْبِيْدِ الْمَسَاجِدِ قَالَ إِبْنُ عَبَّاسِ لَتَزَخَرِ فُنَّهَا

كَمَا زَخُرَفَتِ الْيَهُوُدُ وَالنَّصَارِيٰ

" فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم میں نے کہ مجھے مجدیں ہجانے کا تھم نہیں ویا گیا ، حضرت ابن عباس نے فرمایا کہتم یہود ونصاری کی طرح آراستہ

" 2 35 اس حدیث سے بیتھی معلوم ہوا کہ مجدیں ہجانے کا تھم نہیں۔ بیتھی پیتا لگا کہ عبادت خانے سجانا یہود ونصار کی کسنت ہے نہ کہ مسلمانوں کا طریقة اور

طاہرے کہ سجدیں چراغال کرنا بھی جادث ہی ہالبذاریجی تع ہے۔

**جواب** اس کے دوجواب ہیں، ایک بیرکراک حدیث کا مطلب ہیہ کے معجدوں کی زینت اور وہاں چراغاں کرنامنع ہے توانیس این عماس

رضی الله عند نے حضرت عمروعثان رضی الله عنهم کومسجدوں کی زیہنت و بیتے وہاں چراغاں کرتے و بکھااورمنع ندفر مایا -کیا خود ہی اپنی روایت کی مخالفت کی نیز کیا تمام صحابہ کرام اس حدیث کا وہ مطلب نہ سمجھے جوتم سمجھے نیز اس صورت میں بیرحدیث قرآن کے خالف ہوگی کہ رب تعالیٰ نے مسجد کی زینت و

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سچدوں کی زینت علامت قیامت ہے۔اس سے اللہ بچاہے۔ **جواب** اس حدیث کے وہ ہی معنی ہیں۔ جوہم اعتراض نمبر؟ کے جواب میں عرض کر چکے لیمن فخریہ مجدیں بنانا اور پیخی کے طور پر مجدیں سجانا علامت قیامت ہے کہ ایک محلے والے دوسرے محلّہ والول کے مقابلہ پس مجد کوزینت دے کر انہیں طعنہ دیں کہ ہماری معجد تمہاری معجد سے زیادہ آ راستہ جناب فخر دریا کے لیئے پڑھناممنوع ہے تواس سے لازم پنہیں آتا کداخلاص کی نماز بھی منع ہوجاوے۔ یا حدیث کے معنی سے ہیں کہ قریب قیامت لوگ مجدوں میں جا کر بجائے ذکراللہ کرنے کے دنیادی باتیں ایک دوسرے کے مقابل شخی مارا کریں ہے، میبخت گناہ ہےاوراگر حدیث کے وہ بی معنے ہول جوتم سمجھے یعنی محبدول کی زینت علامات قیامت ہے تو بھی اس سے ممانعت ثابت نہیں ہوتی قیامت کی ہرعلامت کری ٹیس عیے علیہ السلام کانزول امام مبدی کاظہور بھی علامت قیامت ہے، مگر کر انہیں بلکہ بہت بابرکت ہے۔ اعتواض نعبو ٦ مجدول ين چاغال كرنابدعت إور بربدعت مرايى **جدواب** سیفلط ہے بیتوسنت سحابہ ہے جیسا کہ ہم پہلی فصل میں بیان کر چکے ہیں اورا گریہ بدعت بھی تو تو ہر بدعت نہ حرام ہے نہ گمراہی۔ بخاری شریف چھا پنا برعت ہے گرحرام نہیں بلکہ تو اب ہے حدیث کافن اسکی تنمیں بدعت ہیں گرحرام نہیں بدعت کی نفیس تحقیقی ای جاءالحق کے پہلے ھتے ہیں و کیھوجس میں ثابت کیا گیاہے کہ آج کلمہ دنماز بلکہ ساری عبادتوں میں بہت بدعتیں شامل میں ان بدعتوں پراثواب ہے۔

آبادى كوايمان كى علامت قرارداك قرمايا - إنهما يعمرُ حسماجِدَ اللّه الله على يدلكا كرتم في صديث كاسطلب غلط مجمار

اعتواض معبوه الوداؤد فسائي واري اوراين ماجه فطرت انس سے دوايت كى ـ

"و و فرماتے میں کدفر مایا نبی عظیمہ نے کہا یقیناعلامات قیامت سے بیہ کہلوگ مجدوں شرافخر کریں گے۔"

محبوب کے کلام کی سیجے فہم نصیب فرمائے۔

دوسرے یہ کہ جہاں ہرزینت کی ممانعت نہیں بلکہ نا جائز شپ ٹاپ پرعماب ہے جیے فوٹونصوریوں سے سجانا اس بی لیئے یہود نصاری سے تشبیہ دی

سنگیءان کےعبادت خانے تصاویر وفو ٹو سے حجائے جاتے جیں یاوہ زینت مراد ہے جواللہ کے لیئے ندہودکھلا وے اور نام ونمودریا کاری کے لیئے جیسا

کہ اگلی حدیث سے معلوم ہور ہاہے تگر جوزینت و چراعا ل صرف مجد کے احتر ام اور رب تعالیٰ کی رضا کے لیئے وہ بہتر ہے رب تعالیٰ اپنے اور اپنے

فَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّ مِنْ اَشُرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يَعَبَا هَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ

# بارہواں باب

## شبینه پڑھنا ثواب ہے

ہیشہ سے صالح مسلمانوں کا دستور ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں شہینہ کرتے ہیں بھی ایک رات ہیں بہھی دو میں بہھی تین راتوں ہیں بورا قرآن

شریف تراویج میں فتم کرتے ہیں بعض بزرگوں ہے منقول ہے کہ وہ ماہ رمضان کے علاوہ بھی روزا ندایک قر آن شریف پڑھ لیتے تھے ہیں ہے کھ جائز اور ثواب ہے۔ بشرطیکہ اتن جلدی نہ پڑھے کہ حروف قرآن درست اوا نہوں، نہستی اور کسل ہے پڑھے مگر غیر مقلد وہانی اسے بھی حرام کہتے ہیں

رات بھی سنیما دیکھنے والوں کو بُرانہیں کہتے تکرتمام رات قرآن پڑھنے والوں پرلعن طعن کرتے ہیں اُن پرشرک و بدعت کے فتوے لگاتے ہیں اس لیئے ہم اس باب کی بھی دوفصلیں کرتے ہیں پہلی فصل میں شبیند کا جوت دوسری فصل میں اس پراعتز اضاعت وجوابات۔

# پہلی فصل

شبينه كاثبوت ایک شب میں قرآن شم کرنایا عث ثواب ہے اس کا شہوت قرآن وحدیث عقل بلکہ خود وہا بیوں کی کتابوں سے ہے۔ دلائل ملاحظہ ہوں۔

ا) قرآن کریم اے محبوب عظی سے قرما تا ہے۔

# بِأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيُلا يَصُفَه ۚ أَوِانْقُصُ مِنْهُ أَوْزِدُ عَلَيْهِ وَرَتَّلِ الْقُرُانَ تَرْتِيُلاً

" اے چا دراوڑھنے والے مجبوب رات بھر قیام قرماؤسوا کچھ رات کے آدھی رات یا اُس سے کچھ کم کر دیااس پر بچھ بڑھاؤادرقر آن ٹھیڑھیر کر پڑھو۔"

اس آیت کریمہ میں حضور علیہ کو قریباتمام رات نماز پڑھنے کا تھم دیااور شروع اسلام میں رات بھرعبادت کرنا فرض تھا پہھے تھوڑا ھتے۔ آ رام کے لئے

رکھا گیا تھا، پھرایک سال کے بعد پیفرضیت منسوخ ہوگئ گراسخیاب اب بھی باتی ہے اب جوشص شبینہ میں تمام رات جا گے بہت کم سوئے وہ اس آ بہت پر عال ہے مگر جا ہے یہ کہ شبینہ وہ پڑھے جوقر آن سیجے پڑھ سکے بجیسا کہ زئیل کے تھم سے معلوم ہور ہاہے۔

۲) حدیث سلم د بخاری نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے ایک طویل حدیث رواہینہ کی جس میں نماز خسوف کا ذکر ہے۔اس کے بعض

الفاظ ہے جیں۔

# فَقَامَ قِيَامًا طَوِيُلاَّ نَحُوّا مِنُ قِرُرَّةِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ

" حضور علي في في المازي ببت دراز قيام فرمايا قريبًا سوره بقروه كي بعقدر"

معلوم ہوا کہ حضور علی نے گرمن کی نماز میں سورۃ بقریعن وُ حالی پارہ کی برابرقر اُت کی شیبہ میں فی رکعتہ وُ پڑھ پارہ آتا ہے جب ایک رکعتہ میں

ڈھائی پارہ پڑھنا ثابت ہے توڈیڑھ پارہ پڑھنا بدرجہ اولے جائز ہے۔

#### ٣) حديث ابوداؤد نے مطرت حذيف رضي الله عنه ہے صفو ﷺ كى نماز تنجد كے متعلق ايك بهت دراز حديث نقل فرمائى، جس كے آخرى الفاظ يہ جيں۔ فَصَلَّى اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ قَرَاءَ فِيهِنَّ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ وَالنَّسَاءَ وَالْمَائِدَةَ وَالْآنُعَامَ

" و حضور عظی نے نماز تبجد میں چارر کھت پڑھیں ، جن میں سورۃ بقر واور آل عمران اور سورونسا اور ما کدووسور وافعام پڑھیں۔"

ر کیمونی عظیم نے تبجد کی چار رکعتوں میں قریبا آٹھ چارے پڑھنے یعنی ٹی رکعت قریبا دو پارے شبینہ میں ہررکعت میں اتنی قر اُہ نہیں ہوتی ، ڈیڑھ

بإره في ركعت موتا بإقربيكول حرام موكا\_

٣) حديث مسلم و بخارى نے حضرت مغيره ابن صعيم صى الله عندسے روايت كى۔

### قَالَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ حَتَّىٰ تَوَرَّمَتُ قَدْمَاهُ فَقِيْلِ لَه ولِمَا تَصْنَعُ هَذَا وَقَدُ غُفُرَلَكَ مَا

نَقَدُمُ مِنُ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخُّرَ قَالَ اَفَلااً كُوْنَ عَبُدًا شَكُورًا " حضور عظی نے نمازسب میں اتنا قیام فرمایا کہ قدم مبارک پرورم آگیا تو عرض کیا گیا کہ آپ ایسی مشقت کیوں کرتے ہیں آپ کی بدولت آپ کی

أمت كا كلي بچھكے كناه بخش ديئے گئے تو فر ما يا كە كيا بيس بنده شكر گز ار ند ہوں۔''

۵) حدیث طحاوی شریف نے حضرت ابن سیرین سے روایت کی۔ فَالَ كَانَ تَمِيْمُ الدَّارِيِّ يُحيىٰ الَّيْلَ كُلُّه ' بِالْقُرْآنِ كُلَّهِ فِي رَكُعَةٍ " فرماتے ہیں کہ حضرت تمیم داری تمام رات جا گئے تھے اورا یک رکعت میں سارا قر آن شریف پڑھتے تھے۔" شبینه شل توبیش رکعت تراوح میں قرآن شریف پڑھاجاتا ہے۔حضرت تمیم داری سحابی رسول توایک رکعت میں ساراقر آن شریف پڑھا کرتے تھے۔ ٧) حديث طحاوى شريف نے حضرت اسحاق ابن سعيد سے روايت كى۔

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ عبادت میں مشقت اٹھانا سنت رسول علیہ الفسلونة والسلام ہے اگر تھی شبینہ میں تمومن کے یاؤں پرورم آجاو ہے تواس

عَنُ ٱبِيْهِ عَنُ عَبُدُ اللَّهِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ٱنَّه ۚ قَرَءَ الْقُرُ آنَ فِي رَكُعَةٍ '' وہ اسپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ معفرت عبداللہ این زبیرنے ءایک رکعنہ میں سارا قر آن شریف پڑھا۔''

خوش نصیب کو بیسقت نصیب ہوگئی، و ہا ہول کوخو واتو عبادت کی تو فیق نہیں ملتی دوسروں کو بھی عبادت ہے رو کتے ہیں۔

عدیث ابولیم نے حلیہ یں حضرت عثمان ابن عبد الرحمن تھی ہے روایت کی۔

فَ الَ لِيْ آبِيُ اَغُلَبَنَّ الَّيُلُةَ عَلَى الْمَقَامِ فَلَمَّا صَلَّيْتُ الْعَتَمَةَ تَخَلَّصْتُ اِلَى المَقَامِ حَتَّىٰ قُمْتُ فِيْهِ فَبَيْنَا اَنَا فَائِم " إِذَا رَجُل " وَضَعَ يَدَه ' بَيْنَ كَقُفَى فَإِذًا هُوَ عُثْمَانُ ابْنُ عَفَّانَ فَبَدَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَقَرَاءَ حَتَّىٰ خَتَمَ

الْقُرُ آنَ فَرَكَعَ وَ سَجَدَ ثُمَّ اَخَذَ نَعُلَيْهِ فَلاَ اَدْرِيُ اَصَلَّىٰ قَبُلَ ذَالِكَ شَيئًا اَمُ لاَ '' بھو سے میرے والد نے قرمایا کہ آج تمام رات مقام ابراہیم پر جاگوں گا جب بین نمازعشاء پڑھ چکا تو مقام ابراہیم پر پہنچا ہیں کھڑا ہی ہوا تھا کہ

ا چا تک ایک صاحب نے میری پشت پر ہاتھ رکھا۔ وہ حضرت عثان ابن عفان رضی اللہ عنہ تنھ آپ نے مور ہ فاتحہ ہے قر آن شروع کیا ہاس پڑھتے رہے پہاں تک کدفر آن ختم کرلیا پھر رکوع کیاا ور تجدہ کیا پھراپے تعلین شریف اٹھائے یہ چھے خبرتیں کداس سے پہلے نماز پڑھی یانہیں۔'' ٨) عديث الوقعيم في حليه بيل حفرت ابراجيم فخعى سروايت كي-

> كَانَ اَسُوَدُ يَخْتِمُ الْقُرُ آنَ فِي رَمضَانَ فِي كُلِّ لَيُلَتَيُنِ وَكَانَ يَنَامُ بَيُنَ الْمَغُرِب وَالْعِشآء '''کہ حضرت اسودرضی اللّٰہ عنہ ماہ رمضان میں ہر دورات میں ایک قر آن ختم فر ماتے تقےاور مغرب وعشاء کے درمیان سوتے تھے۔''

> > 9) حدیث طحاوی شریف نے حضرت حمادے روایت کی۔ عَنُ سَعِيْدِ ابُنِ جُبُيُرٍ آنَّه وَرَاءَ الْقُرُّانَ فِي رَكْعَةٍ فِيقِ الْبَيُتِ

" حضرت معيدا بن جبير صحابي في بيت الله شريف ين اليك ركعت ين سارا قرآن شريف برها-" ان احادیث سے ثابت ہوا کہ اکثر رات جا گنا نماز پڑھنا ،روزانہ قیام فرماناحتیٰ کہ یاؤں پر درم آ جاوے ،ایک رکعت میں ڈھائی یارے پڑھناسنت

رسول علي الله المارايك رات دورات بلكه ايك ركعت مين سارا قرآن پرهناسنت صحابه به جوشبينه كوحرام ياشرك يافسق كم وونرا جانل ب-١٠) مرقاة شرح مظلوة باب تلادت القرآن مين صفحه ١٥ ريسحاب كرام كادستوراس طرح بيان فرمايا-

لْمُخَتَّمَه ' جَمَاعَة'' فِي يَوُم وَ لَيُلَةٍ مَرَّةٌ وَآخِرُونَ مَرَّتَيْنِ وَاخِرُونَ ثَلَكَ مَرّاتٍ وَخَتَمَه ' فِي رَكْعَةٍ مَنُ لاَّ

بُحْصُونَ كَثُرَةً "ایک جماعت نے دن رات میں ایک ختم کیاایک نے دوہار بعضوں نے تین ہاراورایک رکھتہ میں قرآن پڑھنے والے تو بے ثار ہیں۔"

عقل کا نقاضا بھی یہی ہے کہ شبیۂ عبادت ہے نہ کہ حرام کیونکہ عبادت کا تواب بقدر مشقت ملتا ہے گرمیوں کے روزے بتکوار کا جہاد ، مشقت کے بچم پر ثواب لے گا، عذاب نہ ہوگا،تو یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ مسلمان رب کی رضا کے لیئے تمام رات نماز بھی پڑھے۔قرآن شریف کی تلاوت بھی کرے اور

بجائے تواب کے عذاب پائے ،قر آن کے ایک حرف پڑھنے پر ڈس ٹیکیاں ہیں تو تعجب ہے کہ سارے قر آن پڑھنے پر بجائے ٹیکیوں کے اُلٹاعذاب ہو حضرت دا ؤ دعلیهالسلام بطور مجمز ہ تھوڑی دہریٹس ساری زبورشریف پڑھ لیتے تھے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے تواگر ایک سب میں قر آن پڑھنے پر

عذاب ہوتا ہوتو پھرنعوذ باللہ ساری زبورشریف پڑھ لیتے تھے۔جیسا کہ حدیث شریف میں ہےتو اگرا بک سب میں قرآن پڑھنے پرعذاب ہوتا ہوتو پھر نعذ یا نند حضرت داؤدعلیدالسلام بقول و بابید بوری زیور پڑھنا پر گنهگار ہوتے ہوں گے۔ رب تعالیٰ مجھ دے۔ نطیفہ وہا بیوں نے اپنی کتاب ارواح شاشیں اپنے یانی ندہب مولوی اسلعیل صاحب کے فضائل بیان کرتے ہوئے لکھا کہ مولوی اسائیل صاحب عصر ے مغرب تک قرآن کر پیم شتم کر لیتے تھے لوگوں نے خوداُن سے اتنی دیر ہیں سارا قرآن سنا۔ اب ہیں وہابیوں سے پوچھتا ہوں کہتم مارے امام اعظم ابوحنیفەرضی الله عنه براس کیچلعن طعن کرتے اوراُن کی جناب میں گالیاں بکتے ہو کہ وہ جناب ماہ رمضان میں روز اندون کوایک قر آن شریف اورشپ

فاسق وفاجر ہوئے مائیس ماتھ ہاراا مام جو کرے وہ میاح ہے، جواب دو۔

# دوسرى فصل

## شبينه يراعتراضات وجوابات

کوایک قرآن ٹیم کرتے تھے۔ بولوٹہارے اسلعیل تو عصر ہے مغرب تک ایک قرآن ٹیم کر لیتے تھے وہ بھی ای لعن طعن کے ستحق ہیں یانہیں ، وہ بھی

شبینہ کے متعلق ہم وہ اعتراضات بھی نقل کرتے ہیں جوغیر مقلد وہائی کرتے ہیں ،اور وہ اعتراضات بھی بیان کرتے ہیں جوآج تک ان کوئو جھے نہیں ، ہم ان کی وکالت میں عرض کرتے ہیں مع جوابات کے رب تعالیٰ قبول فرمائے۔

قرآن کریم فرما تاہے۔ اعتراض نمبر ا

وَرَتُّلِ الْقُوانَ تَوْتِيلًا "قرآن شريف كالاوت فيرفير كررو"

اور ظاہر ہے کہ جب ہر رکعت میں ڈیڑھ یارہ پڑھ کر سارا قرآن ایک رات میں ختم کیا جاوے گا تو حافظ کو بہت تیز پڑھنا پڑے گا۔جس سے سواء

بعلمون أتعلمون مجھ ميں ندآ دے گا ،البذاشبينه پر هناتھم قرآن کے خلاف ہے۔ **جواب** اس اعتراض کے دوجواب ہیں ،ایک یہ کہ تہارے مانی ندہب مولوی اساعیل د ہلوی عصرے مغرب تک بورا قرآن پڑھ لیتے تھے، بتاؤ

وہ ٹھیرٹھیرکر پڑھتے تھے یا پھملوں تھملوں وہ حرام کے مرتکب تھے یانہیں۔حصرت داؤدعلیہالسلام بہت جلدساری زبور پڑھ لیتے تھے،حصرت عثان غنی ، تمیم داری،عبدالله ابن زبیر وغیرجم ا کابرصحابہ نے ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھاہے۔خودحضور عظیمی محبد کی ایک رکعت میں دویارے اور تماز

خوف بٹس ایک رکھت میں ڈ ھائی پارے تلاوت فر ماتے تھے جن سے حوالے پہلی فصل بٹس گزر گئے کیا آپ کا بیاعتراض ان ہستیوں پر بھی جاری ہوگا۔ اگرنہیں تو کیوں۔وومراجواب بیہے کدرب تعالی نے بعض کوقوت لسانی ایسی بخشی ہے کہ وہ بہت تیز پڑھ کربھی صاف اور واضح پڑھ سکتے ہیں، بعض میں

یہ تو تنہیں، وہ اگر جیز پڑھیں تو صرف یعلمو ن تعملون ہی سمجھ ہیں آ وے گا ،شبینہ صرف پہلی تنم کے حفاظ پڑھیں دوسری فتم کے حفاظ ہرگز نہ پڑھیں اس آ بت کریمہ کا رہی منشا ہے آ بت کریمہ اپنی چگہ جی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان ہزرک صحابہ کرام کاعمل شریف جنہوں نے ایک رکعت میں بہت

> وراز تلاوت کی این جگهات ہے۔ اعتراض خصوا محدیث تردی، ابوداؤو، داروی نے حضرت عبدالله ابن عمروے دوایت کی۔ (مظاوة باب عاوة القرآن)

> أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ لَمْ يَفُقَهُ مَنْ قَرَاءَ الْقُرْرِانَ فِي اقَلَّ مِنْ ثَلَبْ

" بيتك فرمايارسول الله علي في كرجوتين دن علم من قرآن يره عدد وقرآن نه سيحها" اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تین دن ہے کم میں پوراقر آن ہرگز نہ پڑھنا چاہیے کیونکہ پھرقر آن سجھ میں نہ آ وے گا۔ البذا شبینہ بالکل منع ہے۔

**جواب** اس کے چند جواب ہیں، ایک بید کہ حدیث تمہار ہے بھی خلاف ہے تم تو تین شب کا شبینہ بھی حرام کہتے ہواوراس حدیث میں اس کی

اجازت آعی، دوسرے یہ کرتمبارے پیشوامولوی اساعیل وہلوی عصرے مغرب تک قرآن کریم ختم کر لیتے تھے، وہ بھی اس زویس آ جاتے ہیں ان کی مفائی پیش کرد جوتهارا جواب ہےوہ بی ہمارا۔

تیسرے بیک سرکارعالم علیقے نے اس حدیث میں عام لوگوں کی بیان فر مائی کہ علےالعموم حفاظ اگرا یک یا دودن میں فتح قر آن کریں ، توسمجھ نہ تیس کے

بعض بندے جواس پر قادر ہیں وہ اس تھم ہے علیحہ ور ہیں، جیسے حضرت عثان وغیرہ ہم صحابہ کرام ایک رکعت ہیں قر آن ختم کرتے نتھاس ہی لیئے اس

عدیث کی شرح میں مرقات وامعات شریف میں ہے کہ بعض ہزرگ ایک دن ورات میں تین فتم کرتے تھے بعض حضرات آٹھ فتم فرمالیتے تھے اور شیخ ابو یدین مغربی ایک دن درات میں ستر بزار قرآن پڑھ لیتے تھے انہوں نے ایک دفعہ جمراسود چوم کر در دازہ کعبہ پرآتے آتے فتم قرآن کرلیا۔اورلوگوں

> فے حرف بحرف سنا (مرقات جلد سنی ۲۱۲ باب اوت القرآن میں ہے) وَ الْحَقُّ أَنَّ ذَالِكَ تختلف باشخاص "حَلْيه كَمَّم مُتَلف لوُّول كِانات مُتَلف بـ"

ارشادہوا کہ ایک ہفتہ ہے کم میں قرآن فتم ندکرنا چاہیے لہذا شبید منع ہے۔

اس من قرآن كريم كى بادبي باس ليئ شبيذ بتر موجانا جاسي -

ہوا جھٹ دیو بندی اور غیر مقلد دہا ہوں نے حرام وشرک کے فتوے جڑے۔

ویکھوجھنرت عبداللہ ابن عمرو نے حضورے جلد شتم کرنے کی اجازت ما نگی حضور سیلیٹھ نے الالا تو تھم دیا کہ ایک ماہ میں ایک شتم کرو۔اصرار کرنے پر

ہے کچھ پہلے قرآن کی بھیل ہوئی،للذاوہاں ختم قرآن کا سوال ہی پیدائیں ہوتا، دوسرے یہ کہآپ عظیمے نے اپنی امت پررحم فرمایا،تا کہ شہینہ پڑھنا

**جواب**: میمن جوناالزام ہے، شبینہ میں بعض لوگ با قاعدہ شبینہ سننے آتے ہیں وہ کھڑے ہوکرخوب شوق سے سنت ہیں، بعض محض شبینہ و مکھنے

آتے ہیں وہ لیٹے بیٹھے رہتے ہیں، جس میں کوئی حرج نہیں، قرآن سننا فرض کفاریہ ہے، بعض کا سننا کافی ہے اور اگر بفرض محال مان بھی لیا جائے کہ

سارے مسلمان سنستی ہے بنتے ہیں تو کوشش کر کے سنستے دور کرو، شبینہ بندنہ کرو، آج کل شادی بیاہ بیں بہت گناہ کیئے جاتے ہیں ، ناچ تماشے،

باہے آتھ بازی سب ہی کچھ ہوتی ہے، براہ مہر یانی تکاح بندنہ کروء بلکہ ان چیزوں کورو کنے کی کوشش کرو، حضور عظیفے کے زمانہ میں کعبہ شریف میں بت

تھے، تو حضور ﷺ نے کعبہ نہ ڈوبایا بلکہ جب رب نے قوت دی ہتب بتوں کو نکال دیا ، اگر مجد میں کتا گھس جاوے تو مجد کو نہ گراؤ ، گئے کو نکالو، اگر

چار پائی میں کھٹل کیڑوں یاسر کے بالوں میں جو کیں ہوجاویں بتو یہ کیڑے ماردو، چار پائی یا کیڑے یابالوں کوآگ ندلگادو، وہابیوں کا یہ بجیب قاعدہ ہے

کہ عبادتوں سے خرابیاں دورکرنے کی بجائے خوب عبادت کورد کئے کی کوشش کرتے ہیں، بیلوگ ای تتم کے بہانوں سے سارے امور خیرکورو کتے ہیں،

جیسے میلا دشریف بنتم بزرگاں وغیرہ اگرسی بھائیوں نے ہمارا یہ جواب یا در کھا تو ان شاءاللہ و ہابیوں کے فتنوں سے بچے رہنگے ہم نے شبینہ کے مسئلہ پر

نقدر تے تفصیل سے گفتگواس لیئے کردی کہ آج کل عام طور ہے وہا بی اس کے پیچھے بڑے ہوئے ہیں، جہاں رمضان شریف میں کسی جگہ شبینہ کا اہتمام

**جواب** سرکار ﷺ کایہ جواب عبداللہ این عمر ورضی اللہ عنہ کی حالت کے لحاظ ہے ہے، وہ ایک دورات میں فتم کرنے پرصاف نہ پڑھ سکتے ہوں ھے یا پہال دائی تلاوت کا ذکرہے کہا گرروزانہ ہرانسان ایک فتم کیا کرے تو دنیا دی کاروبار معطل ہوجادیں ھے آگرسال بیں ایک آ وھ دن میں قرآن ختم کیاجادے تو کوئی حرج نہیں جن صحابہ نے ایک ایک رکعت میں ایک ایک قرآن پڑھا ہے انہیں بیصد بیشہ معلوم تھی پھر بھی ایک رکعت میں شتم

اعتواض معبوع حضور علي في ايك دورات بن بوراقر آن نه برهالبذا شيينه بدعت باور بدعت سے بچاچا بيئے۔ **جواب** حضور عظیم کا ایک سب میں پورا قرآن پڑھناود وجھے ہا یک ہیرکہ آپ کی اوّل حیات شریف میں پورا قرآن اُتراہی نہ تھا، وفات

ان پرضروری سقت نہ ہوجائے ، پھرصحابہ نے شبینہ پڑھا، جیسے حضور علیجے نے تراوی ہمیشہ نہ پڑھی، پھرصحابہ نے با قادعدہ جماعت سے پڑھی۔ (شبینه منت صحابہ ہے) جس پڑھل کرنے سے ان شاءاللہ وہ ہی تو اب ملے گا، جوسقت رسول علیہ کے مل کرنے سے ماتا ہے سنت صحابہ کو بدعت کہہ کر منع كرناومابيول كوبي بخاب بهم اللسقت بيليل كهريجة اعتواض معبوہ آج کل شبینه کا بیوال ہے کہ حافظ تلاوت کررہاہے ،مقتدیوں میں کوئی سورہاہے ، کوئی اوگلے رہاہے ، کوئی سُست جیٹا ہے ،

## تيربوان باب

#### بوقت جماعت سنت فجريزهنا

فقتهی مسئلہ ہے ہے، کدا گر کوئی شخص فجر کے وقت مسجد میں جب آئے جبکہ جماعت ہور ہی ہواورائیمی اس نے سنت فجر نہ پڑھی ہوں تو اسے چاہیے کہ

جماعت سے کچھ فاصلہ پر کھڑے ہوکرسنت فجر پڑھ لے بشرطیکہ جماعت ل جانیکی قوی اُمید ہوا گرالتجیات بھی ل سکے نب بھی سنت فجر پڑھ لے تکر و ہائی غیر مقلداس کے بخت خلاف بیں اور اس مسئلہ کی وجہ سے حضرت امام ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ پرلعن طعن کرتے ہیں اور کہتے ہیں ، کدا یسے موقعہ پرسنت

فجر چھوڑ دےاور جماعت میں شرکت کرے ہم نہایت دیا نتداری ہےاس باب کی دونسلیں کرتے ہیں پہلی فصل میں مذہب حقی کے دلائل دوسری فصل میں غیر مقلدہ ہاہیوں کے سوالات مع جوابات رب تعالی قبول قرمادے۔

ا) طحاوی شریف نے حضرت عبداللہ ابن الی موی اشعری سے روایت کی۔

عَنُ ابِيْهِ حِيْنَ دَعَاهُمُ سَعِيْدُ ابْنُ الْعَاصِ دَعَاأَبَامُوْسَىٰ وَحُذَيْفَةَ وَعَبُدَ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَبُلَ اَنْ يُصَلَّى

الغَدَاهِ قَ ثُمَّ خَرَجُوا مِنُ عِنْدِهِ وَقَدُاقِيُمَتِ الصَّلُواةُ فَجَلَسَ عَبُدُ اللَّهِ اِليَّاسُطُوانَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَصَلَّحِ الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّلواةِ

" وہ اپنے والدحضرت ابومویٰ اشعری ہے روایت کرتے ہیں، جب آئیس سعیداین عاص نے بلایااس نے حضرت ابومویٰ حضرت حذیفہ اورعبداللہ این مسعود کو بلایا نماز فجر پڑھنے سے پہلے بیرحضرت سعیداین عاص کے پاس سے والیس ہوئے حالانکہ فجر کی تکبیر ہوچکی تھی۔حضرت ابن مسعود مسجد کے

ا کیستون کے پاس بیٹے گئے ، پھروہاں دور کھتیں پڑھیں پھرنماز میں شامل ہوئے۔'' و کیھو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جوفقیہہ سحانی میں،حضرت ابومویٰ اشعری اور حضرت حذیفہ کی موجود گی میں جماعت فجر ہوتے ہوئے سنت فجر

پڑھیں، پھر جماعت میں شامل ہوئے اوراس پر ندتو ان دونو ل صحابیوں نے پچھاعتر اض کیا ندکسی اورنمازی نے معلوم ہوا کہ تمام صحابہ کاعام طریقہ بیری تھا کہ بوقت جماعت فجرسنت فجريزهة بجرجماعت بين شائل موتے تضاور صحابه كرام بغير هفورك علم كے ايبانه كرسكتے تنے غرضيكه يفعل سنت صحاب ہے۔

۲) ای طحادی نے حضرت الوجلوے روایت کی۔

فَالَ ذَكَلْتُ الْمَسْجِدَ فِي صَلواةِ الْغَدَاةِ مَعَ ابُنِ عُمَرَ وَبُنِ عَبَّاسٍ وَالْإِمَامُ يُصَلِّيُ فَآمًا اِبُنُ عُمَرَ فَدَخَلَ

فِي الصَّفِّ وَأَمَّا إِبْنُ عَبَّاسٍ فَصَلَّىٰ رَكُعَتَيُنِ ثُمَّ دَخَلَ مَعَ ٱلإِمَامِ فَلَمَّا سَلَّمَ ٱلإِمَامُ قَعَدَ إِبْنُ عُمَرَ مَكَانَهُ حَتَّےٰ، طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَرَكَعَ رَكُعَتَيُنِ

'' ووفر ماتے ہیں کہ میں حضرت عمیراللہ ابن عمراورعبداللہ ابن عماس کے ساتھ محید میں گیا حالانکہ امام نماز پڑھار ہاتھا حضرت ابن عمراتو صف میں داخل ہو گئے، کیکن حضرت ابن عمیاس نے اڈ لا دوسنتیں پڑھیں پھرامام کے ساتھ نماز میں داخل ہوئے پھر جب امام نے سلام پھیرا تو ابن عمر وہاں ہی بینھے

رہے جب سورج فکل آیا تو دور کعظ قبل پڑھیں۔'' حضرت عبداللدا بن عباس نے جو بڑے فقیر مسحانی اور حضور عظیتے کے اہل ہیت اچہار میں سے ہیں ،حضرت ابن عمر رضی اللہ عندوتمام صحابہ کی موجود گی

میں جماعت فجر کے وقت دوسنتیں پڑھ کر جماعت میں شرکت فرمائی اور کسی نے آپ پراعتراض نہ کیا۔

۳) اس طحادی نے حضرت ابوعثان انصاری سے روایت کی۔

لَمَالَ جَاءَ عَبُد اللَّهِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْإِمَامِ فِي صَلواةِ الْغَدَاةِ وَلَمْ يَكُنُ صَلَّى الرَّ تُعَفَيْنِ فَصَلُّ إِبْنُ عَبَّاسٍ ٱلرَّكْعَتَيْنِ خَلُفَ ٱلإِمَامِ ثُمَّ دَخَلَ مَعَهُمُ

'''کہ حضرت عبداللہ ابن عباس محید ہیں اس حال ہیں آئے ، کہ امام نماز فجر ہیں تھے اور حضرت ابن عباس نے ابھی سنت فجر نہ پڑھی تھیں بتو آپ نے المام کے پیچیے (دور) دور کھتیں پڑھیں چھران سے کے ساتھ شامل ہوئے۔"

 محادی شریف نے حضرت محمداین کعب سے دوایت کی۔ قَالَ خَرَجَ إِبْنُ عُمَرَ مِنْ بَيْتِهِ فَأُقِيْمَتُ صَلواةُ الصُّبُحِ فَرَكَعَ رَكُعَتَين قَبُلَ اَنْ يَدخُلَ الْمَسْجِدَ وَهُوَ فِي الطُّرِيْقِ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى الصُّبْحَ مَعَ النَّاسِ '' فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمراپنے گھرے نکلے ادھرٹماز شیح کی تلبیر ہوئی تو آپ محدیس آنے سے پہلے ہی وہنتیں پڑھیں حالانکہ آپ راستہ میں

عظے بھرمجد میں آئے اور لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی۔'' ۵) طحاوی شریف نے حضرت الی عبیداللہ سے روایت کی۔ عَنُ أَبِيُ الدَّرُدَاء أَنَّه ۚ كَانَ يَدُخُلُ الْمَسُجِدَ وَالنَّاسُ صُفُوُف ۗ ۚ فِي صَلوةِ الْفَجُرِ فَيُصَلَّى الرَّكَعَتَيْنِ فِي نَا

'' فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر فاروق کے پاس سقت کجر پڑھنے سے پہلے آئے تتے۔حالانکہ حضرت عمر نماز میں ہوتے تتے تو ہم معجد کے کنارے پر

حِيَةِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ فِي الصَّلواةِ '' کہ حضرت ابوالدردارضی اللہ عندم پر میں تشریف لاتے تھے، حالانکہ لوگ نماز فجر میں صف بسنۃ ہوتے تھے تو آپ مجد کے ایک گوشہ میں دور کعتیں يِرُه لِيعَ مِنْ يُعرِقُوم كِساته مُمازيس شامل بوت\_" ٢) طحاوى شريف في حضرت ابوهمان فهدى سے روايت كى ..

فَىال كُنَّا لَىاتِي عُسَمَرَ ابِنَ السَحَطَّابِ قَبُلَ اَنْ نُصَلَّىَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْح وَهُوَ فِي الصَّلواةِ فَنُصَلَّى رَ كُعَتَيْنِ فِي آخِرِ المَسْجِدِ ثُمَّ نَدُ خُلُ مَعَ الْقَوْمِ فِي صَلواتِ هِمُ

> سنت بخر پڑھ لیتے تھے پھرتوم کے ساتھ ان کی نماز ٹیل شامل ہوجاتے تھے۔" ۷) طحاوی شریف نے حضرت یونس سے روایت کی۔ قَالَ كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ يُصَلِّيهِمَا فِي نَاحِيَةِ الْمَسُجِدِ ثُمَّ يَدُخُلُ مَعَ الْقَوْمِ فِي صَلوتِهِمُ ""كدامام حسن فرماتے تھے كدسنت فجر مسجد كے ايك كوشد ميں پڑھ لے پھر توم كے ساتھدان كى نماز ميں شامل جوجاوے\_"

بِقُولُ آيُقَطُّتُ إِبْنَ عُمَرَ لِصَلواةِ الْفَجْرِ وَقَدْ أَقِيْمَتِ الصَّلواةُ فَقَامَ فَصَلَّى الرَّكَعَنَيْنِ " فرماتے ہیں کہ میں نے معفرت عبدا بن عمر کونماز فجر کے لیئے بیدار کیا حالانکہ فجر کی تنجیبر ہور ہی تقی تو آپ نے پہلے سقت فجر پڑھیں ۔" ۹) طعادی شریف نے حضرت امام شبعی سے روایت کی۔

۸) طحاوی شریف نے حضرت نافع سے روایت کی۔

كَانَ مَسُرُوُق" يَجِئُ إِلَى الْقَوْمِ وَهُمُ فِي الصَّلواةِ وَلَمْ يَكُنُ رَكَعَ رَكْعَنِي الْفَجْرِ فَيُصَلَّى الرَّكَعَتِيْنِ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ يَدُخُلُ مَعَ الْقَوْمِ فِي صَلوتِهِمُ " حضرت مسروق قوم کے پاس آتے تھے جب کہ وہ نماز فجر میں مشغول ہوتے اور مسروق نے سقت فجر نہ پڑھی ہوتیں تو آپ مسجد میں پہلے دوسنتیں

> يرُّه ليت پھر توم كيماتھ نماز ميں شامل ہوتے تھے۔" ا) طحاوی شریف نے حضرت عبداللہ ابن الی موی اشعری سے روایت کی۔

انَّهُ ۚ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ فِي الصَّلواةِ فَصَلَّى رَكُعَتَى الْفَجُرِ

" "ك جعفرت ابوموى اشعرى متجديس آئ حالاتكدامام نمازيس تفاءآب نے پہلے دوسقت فجر پڑھيس ." بيدس حديثين بطور نمونه پيش كي همكين ورنداس ميمتعلق بهت روايات بين ،اگر شوق مونو طحاوي شريف كامطالعه فرماوين \_ عسف کا مقاضها مھی بھی ہے کہ ایس حالت میں سنت فجر پہلے پڑھے، پھر جماعت میں شریک ہو، کیونکہ تمام مؤ کدہ سنتوں میں سنت فجر کی زیادہ

تاكيد ، جى كەسلم بخارى ابوداد ورزندى اورنسائى شريف في ام المونين عائشەصد يقدرضى الله عنها سے روايت كى -

" حضور علي جنتي تلهباني ويابندي سنت فجرك فرمات تصاتني كس سنت كي نه فرمات تهد"

الثاها) لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَىٰ شَيْئٌ مِنُ النَّوَافِلَ اَشَدُّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَىٰ رَلْعَتَى الْفَجُرِ

اوراحمہ طحاوی ، ابوداؤ دشریف نے حصرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

" فرمایا نبی عظیم نے کہ سنت فجر نہ چھوڑ و، اگرچہ جہیں دشمن کالفکر بھگار ہاہو۔"

غرضیکہ سنت فجر کی بہت تا کید ہے اور اگر سنت فجر رہ جا کمی فرض پڑھ لینے جاویں تو ان کی قضانییں ہوتی ،سقت ظہر تو فرض قلہر کے بعد بھی پڑھ لیئے

جاتے ہیں،ادھر جماعت بھی داجب ہےاگر میخض سفت فجر کی وجہ ہے جماعت چھوڑ دے،تو واجب کا تارک ہوا،اوراگر جماعت کی وجہ ہے سنت فجر

چھوڑ دے، تو آئی اہم سنت مؤکدہ کا تارک ہوا۔لہذاان میں ہے کسی کونہ چھوڑے اگر جماعت مل سکے تو پہلے سنت فجریڑ ھے لے، پھر جماعت میں شامل ہوجاوے دع عبادتیں کرنا بہتر ہے، ایک کوچھوڑ نابہت نہیں۔

بیجی خیال رہے کہ جہاں جماعت ہور ہی ہو، وہاں ہی سنت فجر پڑھنامنع ہے کہاس میں جماعت مخالفت اوراس ہے منہ پھیرنا ہے،الہذاالی جگہ کھڑا ہو، جہاں جماعت بیں شامل نہ معلوم ہو،مسجد کے گوشہ یا دوسرے حضہ بیں۔

ظهری بهاسنتیں مؤکدہ ہیں بھر بعدفرض پڑھی جاسکتی ہیں اورسنت عصر وعشا مو کدہ بیس غیرمؤ کدہ ہیں اس لیئے انہیں بوقت جماعت نہیں پڑھ سکتے سنت فجرمؤ کدہ بھی ہیں اور بعد فرض پڑھی بھی نہیں جاتیں ،اس لیئے اگر جماعت مل جانے کی اُمید ہو،تو پڑھ لے کیکن اگر جماعت مثل سکےتو پھرسنت

فجر چھوڑ دے، کہ جماعت واجب ہے، واجب سنت سے زیادہ اہم ہے۔

## دوسري فصل

١٨٢١١) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَا تَدْعُوْارَ كُعَتِيَ الْفَجْر وَإِنْ طَرَوْتَكُمُ الْخَيْلُ

#### اس مسئله پر اعتراضات و جوابات

اب تک اس مئلہ پر جس قدراعتراضات معلوم کر سکے ہیں وہ مع جوابات نہایت و پانتداری سے عرض کیئے دیتے ہیں۔اگر آئیند ہ کوئی اوراعتراض ہمارے علم میں آیا توان شاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے تیسرے ایٹریشن میں اس کا بھی جواب عرض کرویں گے۔

اعتواض منصبو ۱ طحاوی وغیره نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت کی۔

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَاْقِيْمَتِ الصَّلُواةُ فَلاَ صَلُواةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ "" آپ ٹی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں، کہ حضور عظیفے نے فر مایاجب نماز کی تکبیر کی جادے تو فرض کے سواکوئی نماز نہیں۔"

اس حدیث ہے ثابت ہوا کہ فجر کی تکبیر ہوجانے پر سنتیں پڑھنا،اس حدیث کے صریح خلاف ہے، کیونکہ تکبیر ہو تھنے کے بعد صرف فرض نماز ہی پڑھی

جانی جاسئے۔

**جواب** اس کے چند جواب ہیں،ایک ہیکہ بیرصدیث تمہارے بھی خلاف ہے، کیونکہ تم بھی کہتے ہو کہ فجر کی تکبیر ہوجانے پراگر گھر میں یام حجد کے علاوہ دوسری جگہ شنیں پڑھ لے،اگروہ وہ جگہ سجد کے بالکل متصل ہو جہاں تک امام کی قر اُٹ کی آ داز جارہی ہو،اور جماعت وہاں ہے نظر آ رہی ہوتو

جوتم جواب دے مے وہ بی جارا جواب ہے۔

دوسرے بیکدا گرکسی سنت فچریا دوسرے فرض جماعت سے پہلے شروع کردیتے ہوں اور درمیان میں فجر کی جماعت کھڑی ہوجا و ہے تو تم بھی اس نماز کا

تو ڑنا واجب نہیں کہتے بلکہ جائز ہے کہ بیٹماز پوری کر کے جماعت میں شریک ہوحالانکہ اس حدیث میں پچھنفعیل نہیں ،لبذا بیحدیث گویا مجمل ہے، جس پر بغیر تفصیل عمل ناممکن ہے۔

تیسرے یہ کہ بیصدیث مرفوع سیج نہیں جیجے یہ ہے کہ بیصفرت ابو ہر رہ دخی اللہ عنہ کا اپنا فرمان ہے جیسا کہ ای جگہ طحاوی شریف نے بہت تحقیق سے

بیان فر مایا اور ہم پہلی فصل میں ٹابت کر چکے ہیں کہ فقہا و صحابہ جماعت فجر کے وقت سنت فجر پڑھ کر جماعت میں شریک ہوتے تے لہذا ان کاعمل وقول

حضرت ابو ہر رہ در صنی اللہ عنہ کے قول پر ترجیح یا دیے گا۔ چوتھے ہیکداس حدیث پر ہر مخص ممل نہیں کرسکتا کیونکہ صاحب تز ہیت جس پر ترتی نماز فرض ہے اگر اس کی عشاء تضاء ہوگئی ہواور جماعت فجر قائم

ہوجادے تو وہ اوّلاً عشاء قضاء کرے، مجرجهاعت میں شرکت کرے درنہ ترتیب کے خلاف ہوگا۔

پانچویں میر بک اگر میرحدیث مرفوع درست ہو، تب اس کے معنے میدہی ہول کے کہمیر فجر کے دفت جماعت کی جگد یعنی صف سے متصل سنت فجر نہ پڑھے، بلکہ سجد کے گوشہ میں جماعت سے علیحد ہ پڑھے، تا کہ ندکورہ بالاخرابیاں لازم ندآ ویں ، خفی بیہ سے کہتے ہیں کہ جماعت سے متصل سنت فجر ہرگز

-2/2

چھے یہ کہ بیتی شریف میں بیصدیث اس طرح مروی ہے۔ إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلوةُ فَلاَ صَلواةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ إِلَّا رَكُعَتِي الْفَجُر

نذكور ہے.

''جب ٹماز کی تکبیر کھی جاوے تو سوائے فرض کوئی ٹماز جائز نہیں، بجزسنت فجر کے۔'' اس صورت میں آپ کا اعتراض جڑے کٹ گیا۔ بہتی کی بیروایت اگرضعیف بھی ہوتو بھی مگل صحابہ کی وجہ سے قوی ہوجادے گی جمل صحابہ ہی فصل میں

عرض كريجك ومال ملاحظ فرماؤر سانویں ہیکہآپ کی چیش کردہ حدیث کے معنی میہ بین کہ تبہر نماز کے بعد کوئی تفل جائز نہیں بعنی میددست نہیں کہ جماعت ہورہی ہواور دوسرا آ دمی اس

جگھ کر چھے جاوے۔ سنت جمرنفل نہیں بلکہ مو کدہ سنت ہے ہی تا ویل اس لیئے ہے تا کہ احادیث ہیں تعارض ندر ہے۔

اعتواض معبو۲ طحادی شریف نے حضرت مالک این تحسید سے روایت کی۔

لَـَالَ أُقِيْـمَتُ صَـلواةُ الْفَجْرِ فَانيٰ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ عَلَيْ رَجُلٍ يُصَلَّى رَكُعَتِى الْفَجُرِ فَقَامَ عَلَيْهِ وَ لاَتَ بِهِ النَّاسُ فَقَالَ ٱتُصَلِّيُها إِرْبَعًا ثَلْتُ مَرَّاتٍ

'' کہ ایک دن نجر کی تکبیر کہی گئی اس حضور ﷺ ایک محص پر گزرے جوسنت فجر پڑھ رہا تھااس پر کھڑے ہو گئے اورلوگوں نے بھی اسے کھیرلیا فر مایا کہ كيالو فجر كے فرض جار پڑھتا ہے بيتين بار فرمايا۔"

اس حدیث میں سنت فجر کا صراحة و کر ہوگیا جس میں کوئی تا ویل نہیں ہوسکتی معلوم ہوا کے تکبیر فجر کے وقت سنت فجر سخت منع ہے۔

**جواب** سیصاحب مالک این بحسینہ کےصاحبزادے عبداللہ تھاور دہاں ہی سنت فجر پڑھ رہے تھے جہاں جماعت ہورہی تھی لیتی صف سے

متصل، بیدواتعی مکروہ ہے،ای پرحضور ﷺ نے عمّاب فرمایا، چنانچیای طحادی شریف میں اس حدیث سے بچھآ سے بیحدیث مفصل طور پراس طرح

عَنُ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِبَعْدِ اللهِ ابْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رَهُوَ مُنْتَصِبٌ ۚ ثَمَّهُ بَيْنَ يَدَى نِدَاءِ الصُّبِحُ فَقَالَ لاَ تَجْعَلُوا هاذِهِ الصَّلواةَ كَصَلواةٍ ٱبْينهُمَا فَصُلاً

'' محمدا بن عبدالرحمان سے وابیت ہے کہ ایک دن حضورعلیہ السلام عبداللہ ابن ما لک ابن بحسینہ پرگز رے حالانکہ وہ وہاں ہی کھڑے ہوئے تھے تجبیر فجر کے بالکل سامنے او حضور علی نے فرمایا کہ اس سنت فجر کوظیری پہلی پھیلی سنتوں کوطرح نہ بناؤ ،سنت فجر اورفرض فجر میں فاصلہ کرو۔''

اس حدیث نے آپ کی چیش کر دہ حدیث کو بالکل واضح کر دیا، که اگر سنت فجر جماعت ہے دور پڑھی جادے تو بلا کراہت جائز ہے، جماعت ہے متصل

ير هنامنع ب، ين مم كبت إلى البداآب كااعترض اصل ب بقلط ب-

ا**عتواض معبو ۳** جماعت فجر کے دقت چونکہ امام کی تلاوت کی آواز اس مخص کے کان پٹس بھی آ دے گی اس لیئے اس وقت سنت فجر نہ پڑھنا

جا ہیئے ،رب تعالیٰ فرما تا ہے کہ جب قرآن پڑھا جا وے تواسے کان لگا کرسنوا ورخا موش رہو،انبذا سنت فجر جماعت کے وقت پڑھنا قرآن کریم کے بھی غلاف ہے۔

**جواب** اس کے چند جواب ہیں، ایک مید کہ ہم کو تخت تعجب ہے کہ یہاں تو آپ سنت فجراس لیئے منع فرماتے ہیں کہ تلاوت قرآن کے وقت

غاموش ر منافرض ہے اور خود آپ ہی امام کے چھے مقتدی پر سورہ فاتحہ پر ھنافرض کہتے ہیں ، کیا قر اُقا خلف الامام میں آپ کو بیآ یت یا دندرہی۔ دوسرے بیاکہ بیاعتراض خودتم پربھی پڑتا ہےتم کہتے ہوکہ مجد کے باہر سفت فجر پڑھ سکتے ہیں اگر چہ وہ جگہ مجدے بالکل متصل ہو جہال قرآن شریف

پڑھنے کی آواز بھٹی رہی ہو۔ تیسرے یہ کرقر آن کاسنینااور تلاوت کے وقت خاموش رہنا فرض کفایہ ہے، فرض عین ٹیس مقتد یوں کاسنینااور خاموش رہنا کافی ہے،اگر فرض عین ہوتا

تو بہت مشکل در پیش آتی ،ایک محض کی حلاوت جہاں تک اس کی آ واز پینیتی ہو، وہاں تک طعام کلام اور و نیا دی کاروبار بند ہوجاتے ، آج سائنس کا زور ہے، ریڈیو پر تلاوت قرآن ہوتی ہے، جس کی آواز ساری دنیا ہیں پہنچی ہے اگر سننا خاموش رہنا فرض میں ہوتو مصیبت آجاوے بہرحال بیاعتراض

محض لغوہ۔

جماعت فجر کے وقت سنت فجر پڑھنے میں جماعت کے مخالفت ہے کہ لوگ قیام میں ہیں بیدرکوع یا بحدہ میں الوگ بجدہ میں اعتراض نمبرع ہیں، بیالتھات میں اور خالفت جماعت مخت کری چیز ہے۔ **جواب** سیخالفت جب ہوگی جبکہ جماعت سے متصل سنت فجر پڑھی جاویں اسے ہم بھی بخت کروہ کہتے ہیں اگر جماعت سے دور محبد کے گوشہ یا دوسرے حقہ میں پڑھے تو مخالفت بالکل ٹیس، بلکہ بوقت ضرورت بیخالفت بھی جائز ہوتی ہے، دیکھوجس مقتدی کا دضوٹوٹ جاوے،اور وہ وضوکر کے واپس آئے ای اثناء میں ووایک رکعت ہوچکیں تو اپنی جگہ پہنچ کر چھن پہلی اپنی فوت شدہ رکعتیں پڑھے گا، پھر جماعت کے ساتھ شامل ہوگا ،ان رکعتوں کے ادا کرنے میں ظاہر ہے کہ جماعت کی مخالفت ہوگی گرضرور ثا جائز ہے سنت کچر بھی ضروری ہیں اگر جماعت سے دوررہ کرادا کرلی جاویں تو کوئی حرج نہیں۔

# چودہواں باب

#### نمازیں جمع کرنا منع ہے

ہرمسلمان پرلازم ہے، کہ ہرنمازاس کے وقت میں ادا کرے مقیم ہو یامسافر ، بیار ہو یا تندرست ،گرغیر مقلدو ہابی بحالت سفرظہر وعصرا بیے ہی مغرب و

عشاء جمع کرکے پڑھتے ہیں، یعنی عصر کے وقت میں ظہر وعصر ملا کراور عشاء کے وقت میں مغرب وعشاءادا کرتے ہیں ان کا بیکل قرآن شریف کے بھی

خلاف ہے، اورا حادیث سیحہ کے بھی مخالف، ہم اس باب کی بھی ووضلیں کرتے ہیں، پہلی قصل میں ندہب حنفی کے دلائل دوسری قصل میں غیر مقلد

وبإيول كے اعتر اضات مع جوابات۔

# پہلی فصل

# نمازیں جمع کرنا منع ہے

ہر نمازا ہے وقت میں پڑھنا فرض ہاور عمدُ اکسی نماز کواہیے وقت کے بعد پڑھنا بلاعذر بخت گناہ اور منع ہے، دلائل حسب ذیل ہیں۔

نصبو ١ ربتعالے تماز كاوقات كے بارے من ارشاوفر ماتا ہے۔

إِنَّ الصَّلواة كَانَتْ عَلَىٰ الْمُوَّمِنِينَ كِتَابًا مَّوْ قُوْتًا "مسلمانون بِنمازفرض إيدونت من" اس آیت ہے معلوم ہوا کہ جیسے نماز فرض ہے ویسے تی ہرنماز کا اپنے وقت جس پڑھنا بھی فرض ہے، جیسے نماز کا تارک گنهگار ہے،ایسے تی بلاعذرنماز کو

بے وقت پڑھنے والا بھی مجرم ہے، اس آیت میں مقیم ومسافر کا کوئی فرق نہیں، ہرمومن ہو بیتکم ہے کوئی ہو۔

نصبو۲ رسانعاك ارشادفرما تاب-

فُوَيُلُ ۚ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلُوتِهِمْ سَاهُونَ "خراب جان مَازيوں كے لئے جواچی ثمازوں بس سُستى كرتے ہیں۔" اس آیت میں نماز سستی سے پڑھنے والوں پر حماب ہے، بلاعذر وقت گڑار کرنماز پڑھنا بھی سُست میں داخل ہے بلکہ اول درجہ کی سُستی ہے۔

نصبوس رباتعائے ارشادفر ما تاہے۔

اَقِيْمُو االصَّلواةَ وَا تُو االزَّ كُوةَ وَارْ كَعُو مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ""تمازتاتُم كروزكوة وواورركوع كرف والول كماته ركوع كرو"

قرآن کریم نے کہیں نماز پڑھنے کا تھم نہیں دیا ہر جگہ نماز قائم کریز کا تھم دیا ہے ، نماز قائم کرنا ہیے کہ ہمیشہ نماز پڑھے ، تھے وقت پر پڑھے ، نماز کا

وقت گزار کر پڑھنا نماز قائم کرنے کے خلاف ہے۔

هُدّى لِلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُوَ مِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُونَ الصَّلواةَ وَمِمَّا رَزَقُنهُمْ يُنفِقُونَ

نصبوع رب تعالى متقول كى تعريف اس طرح فرما تاب-

'' قرآن ان متقی لوگوں کے لیئے ہادی ہے جوغیب پرایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ہمارے دیے میں سے فرق کرتے ہیں۔'' معلوم ہوا کہ متقی و پر ہیز گاروہ مومن ہے، جونماز قائم کرے، یعنی ہرنمازا سکے وقت پر پڑھے، اور ہمیشہ پڑھے،خواہ تھم ہویا مسافر ،سفر میں ظہریا عصر کا

وقت نکال کرنماز پڑھناان آیات کریمہ کے صریح خلاف ہے۔

معبده، ٦ حديث مسلم و بخاري في حضرت عبدالله ابن مسعود رضي الله عندسے وايت كي۔ قَالَ سَالَتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْاَعْمَالِ اَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الصَّلواةُ لِوَقْتِهَا قُلْتُ ثُمَّ اَيَّ"

قَالَ بِرُّالُوَ الِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ اَى " قَالَ اللَّجِهَادُ فِي سَبِيلَ اللَّهِ قَالَ حَدَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدتُه ' لَزَادنِي

'' فرماتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ سے یو چھا کہ کونساعمل سب سے اچھا ہے فرمایا وفقت پرنماز پڑھنی میں نے کہا پھر کونساعمل فرمایا، مال باپ ک

خدمت میں نے عرض کیا پھرکونساعمل فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد فرماتے ہیں کہ حضور عظیم نے مجھے سے باتنی فرمائیں اگرزیادہ پوچھتا توزیادہ بتاتے۔"

قَىالَ قَىالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَمْسُ صَلَوَاتٍ اِفْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ مَنُ اَحْسَنَ وُضُوءَ هُنَّ وَصَلاَّ هُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَاتَمَّ رُكُوْعَ هُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَهْدَ ' اَنُ يَغْفِرلَهُ ' اللهِ عَهْدَ ' اَنُ يَغْفِرلَهُ ' اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَهْدَ ' اَنُ يَغْفِرلَهُ ' اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَهْدَ ' اَنُ يَغْفِرلَهُ ' ال

'' فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی عصفے نے رب نے پانچ تمازیں فرض کیں جوسلمان ان کا وضوا تھی طرح کرےا درانہیں ان کے وقت پرا واکرے اوران کارکوع اور حضورقلبی پوراکرے تواس سے متعلق اللہ کے کرم پروعدہ ہے کہاہے پخش دے۔'' منصب 11 سرزندی شریف نے حضرت علی مرتبطے رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

فصير ٧ قا٠١ احمده ابوداؤد مالك منسائي في حضرت عباد رائن صاحت سعدوايت كي ر

نعبو ١١ - رند الريف المستحد المربعة (المالشعند المراية الدينة) -أنَّ السَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا عَلِيُّ ثَلَثْ الاَ تُوَخِّرُهَا الصَّلُواةُ إِذَا اتَتُ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَت

ں اللہ بِنَّمُ إِذَا وَ جَدُثُ لَا سُحُفُواً وَ الْاَبِيَّمُ إِذَا وَ جَدُثُ لَا سُحُفُواً "بِيكِكُ فِي عَلَيْنَ فِي مِلاِكِي ثِمِن جِيرُول مِن دريمت لكاؤنماز جب آجاوے اور جنازه جب موجود ہوراز كى جبتم اس كا كفو ياؤ۔

نعبو ١٤١٦ احم، لاَ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ أَيُّ الْاعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ اَلصَّلُواةُ لِلَّوَّلِ وَقُتِهَا قَالَتُ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ اَلصَّلُواةُ لِلَوَّلِ وَقُتِهَا

" فرماتی جین که جفنور گفتگ سے دریافت کیا گیا کہ کونساعمل افضل ہے فرمایا نماز پڑھنااس کے اول وقت متحب میں۔" ندر میں وقع مسلمیش وفید سے زجانہ والس مضی لاڑھ وہ سے زوار سے کی

نمبر ١٥ مسلم شريف نے صرحال رضى الله عليه و سَلَّمَ صَلواةُ الْمُنَافِقِ يَجُلِسُ وَيَرُقُبُ الشَّمْسَ حَتَّىٰ إِذَا اَصُفَرَّتُ

وَ كَانَتُ بَيْنَ قَوْن مِي الشَّيْطُنِ قَامَ فَنَقُرَ اَرْبَعًا لاَ يَذُكُو اللَّهُ إِلَّا قَلِيُلا "فرماتے ہیں کہ فرمایا ہی عَظِیمہ نے بیمنافق کی نمازے کہ بیٹا ہوا سورج کا انتظار کرتارے یہاں تک کہ جب زروہ وجائے اور تورج شیطان کے دو

سینگوں کے درمیان بیٹی جاوے تو جارچو گئے مارے جن میں رب کاؤ کرتھوڑ ا کرے۔'' اس قتم کی احادیث بیشار ہیں، جن میں تماز کو دفت پرادا کرنے کی تا کیدفر مائی گئی ہے اور دیرسے یا دفت مکروہ میں نماز پڑھنے پر سخت عمّاب فرمایا ، اسے

منافقوں کاعمل قرار دیا گیا، یہاں بطور نمونہ چنداحدیث چیش کی گئیں،انسوں ہےان دہائی غیرمقلدوں پر، جوگھرسے دوئیل جا کر،سنر کا بہانہ بنا کر، وقت نگال کر نماز پڑھتے ہیں، نہ کوئی مجبوری ہوتی ہے، نہ کوئی عذر،صرف نئس امرہ کا دھو کہ ہے ، کھانا وقت پر کھا کیں، دنیاوی تمام کام خوب سنجال کر کریں،گمر نمازیں بگاڑیں، جواسلام کا پہلافریضہ اوراعلے رکن ہمسلمانوں کوچاہیے کہ وہا بیوں کی صحبت سے بچیں،اورسفر دھفر میں ہرنمازا ہے وقت پر پڑھیں،

عقل کا نقاضا مجھی یہ ہے کہ سفریش ہرتماز اپنے وقت پر پڑھی جاوے،ظہر کوعصر کے وقت میں اورمغرب کوعشاء کے وقت میں نہ پڑھے، کیوں کہ شریعت نے پانچوں نمازیں اورنماز جمعہ،نمازعیدین،نماز انجرہ نماز اشراق،نماز چاشت سب کے اوقات علیحد وعلیحد ومقررفر مائے کہ ان میں سے کسی نماز کو دوسری نماز کے وقت میں اوائیش کیا جاتا،مسافر بحالب سفرنماز کجر ،نمازعصر،نمازعشاءکواسپنے وفت میں ہی پڑھتا ہے،ایسے ہی اگرمسافرنماز تہجد،

نمازاشراق،نماز چاشت،نمو جعد پڑھے،توان کےمقرروقتوں ہی میں پڑھے گا، ینبیل کرسکتا کہنماز تبجدسورج نگلنے کے بعدیانماز جمعہ عصر کے وقت میں یانماز کجرآ فتاب نگلنے یا نمازعشاء صبح صادق ہوجانے پر پڑھے،تو ظہراورمغرب نے کیاقصور کیا ہے کہ مسافر صاحب ظہر کوعصر کے وقت میں میں یانماز کجرآ فتاب نگلنے یا نمازعشاء صبح صادق ہوجانے پر پڑھے،تو ظہراورمغرب نے کیاقصور کیا ہے کہ مسافر صاحب ظہر کوعصر کے وقت میں

پڑھیں،اورمغربعشاء کے دفت میں،حالانکہ سفر میں ان دونوں نماز ول کے وہ ہی دفت ہیں، جوحضر میں ہیں، دوسرے بیکہ دہانی صاحبان بتا کیں کہ جب وہ سفر میں ظہر کوعصر کے وقت میں اورمغرب کوعشاء کے وقت میں پڑھتے ہیں تو یہ ظہر اورمغرب ادا ہوتی ہے، یا قضاءاگر قضاء ہوتی ہے تو دیدہ و

جب وہ سفر بیں ظہر کوعصر کے وقت ہیں اور مغرب کوعشاء کے وقت ہیں پڑھتے ہیں تو بیظہراور مغرب ادا ہوتی ہے، یا قضاءا کر قضاء ہوتی ہے تو دیدہ و دانستہ نماز قضا کرناسخت گناہ ہے اورا گرا دا ہوتی ہے تو کیوں حضرت جریل امین نے جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں نماز وں کے اوقات

عرض کیئے تو پیدنٹر مایا کہ مسافر کے لیئے ظہر کا وقت آفماب ڈو بیئے تک اور مغرب کا وقت صبح صادق تک ہوگا۔ بلکہ ہرمسلمان کے لیئے وقت ظہر عصر ہے پہلے ٹتم ہونے اور وقت مغرب عشاء سے پہلے ٹتم ہونے کا تھم دیا تھا، پھرتم نے مسافر کے لیئے ان دونماز دل میں بیوفت کی گنجائش کہاں سے نکالی،اور مسلمانوں کی نمازیں کیوں خراب کیس، مہرحال یا نچوں نمازوں کے اوقات مسافر وثقیم ہرا یک کے لیئے کیسان ہیں، ہرمسلمان پرفرض ہے کہ ہرحال

من نمازاس کے دنت میں پڑھے۔

#### دوسرى فصل

#### اس مسئله پر اعتراضات وجوابات

اعتراض معبو ۱ بخاری شریف مین حضرت عبدالله این عباس رضی الله عندسے روایت کی۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجُمَعُ بَيْنَ صَلواةِ الظُّهُرِ وَ الْعَصْرِ إذَا كَانَ عَلَىٰ ظَهْرِ سَيْرٍوَ بَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغُرِبِ وَالْعَشَآءِ

" فرماتے ہیں کہ نبی علیہ جب سفر میں ہوتے تو نماز ظہر وعصر جمع فرمالیتے تصاور مغرب وعشاء بھی جمع فرماتے تھے۔"

سرہ سے بین مذہبی سیف جنب سرمیں بوے و سوسر ہو سرح کر میں ہے ہے۔ مید میث ابودا وُد، تر غذی ،موطانیام مالک ،مؤ طاامام محمد ،طحاوی شریف وغیرہ بہت محدثین نے مختلف روایوں سے پیچے فرق سے بیان فر ما کی ہے۔ بیدہی

> صدیث دہا ہوں کی انتہائی دلیل ہے۔ جسے وہ بہت تو می دلیل سجھتے ہیں۔ .

جو اب اس کے چند جواب ہیں، بغور ملاحظہ فرماؤ۔ اس کے درسائی میں اسطاری شرور فرمائی میں انہیں

ایک بیکه ابوداؤ دشریف اورطحاوی شریف وغیرہ ہم نے انہیں حضرت این عباس رضی اللہ عتہ سے بیٹھی روایت کی کرحضور سین پخیر سفر بغیر خوف کے بدینه منورہ میں بھی ظہر وعصرا یسے ہی مضرب وعشاء جمع فر مالیتے تھے۔ چنانچہ ابوداؤ دشریف کے الفاظ سے بیں۔

مديد ورودي المهروسرايطي مربوس والمرابع عديها في الموادوريف عاها دين المنطقة من عَيْرِ المُعَمَّرِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِيْنَةِ مِنْ غَيْرِ الْعَصْرِ وَالْمَعُرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِيْنَةِ مِنْ غَيْرٍ

خُوُفِ وَ لاَ مَطَوِ "این عباس رضی الله عندنے فرمایا کہ نبی سیکھیے ظہر وعصر مغرب وعشاء مدینہ متورہ میں بغیر بارش اور بغیر خوف کے جمع فرمالیتے تھے۔"

چنانچيا بودا وُ دشريف كالفاظ به بين-

وَ اللَّهِ مَا يَعُولُ اللَّهِ صَلَّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ ثَمَانِيًا وَّ سَبُعًا اَلظُّهُرَ وَالْعَصُرَ وَالْمَغْرِبَ

وَ الْعِشَآءِ " حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حضور ﷺ نے مدینہ منورہ میں سات نمازیں آٹھ نمازیں جمع کرکے ہم کو پڑھا کیں ظہر عصر بمغرب بعشاء۔"

تواے وہا ہیو! تم صرف سفر میں ،صرف ظہر وعصر یا مغرب وعشاء پر ہی مہریانی کیوں کرتے ہو؟ تنہیں جاہیئے کید وافض کی طرح سات آٹھ آٹھ ثمازیں

ایک دم پڑھ کرآ رام کیا کرد، سفر میں بھی ،اورگھر میں بھی ،کیا بعض احادیث کومانتے ہو، بعض کے اٹکاری ہو؟

دوسرے بیریتہاری پیش کردہ بخاری کی روایت میں بید کورہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر وعصر جمع فرمائی جمع میں اللہ علیہ جمع فرمائی ، آیا

عصر کوظہر کے وقت میں پڑھایا،ظہر کوعصر کے وقت میں ،ایسے ہی مغرب عشاء کے وقت میں پڑھی ،یا عشاء مغرب کے وقت میں ،لہذا ہے حدیث مجمل ہے ،اور مجمل حدیث بغیر تفصیل کے قابل عمل نہیں ہوتی۔

ہے، اور بس حدیث بھیر میں سے قامل ان دی ہوی۔ نند میں کر حضہ منطق کرارہ طریق شامل کے جمع فی ادارہ میں ک

تیسرے بیار حضور عظیمی کاسفر میں ان ٹمازوں کوجع فرمانا عذر سفر کی وجہ سے تھا، ضرورت پر بہت ی ممنوع چیزیں طال ہوجاتی ہیں ،اورجع بھی صرف صورةً تھا، ھیقیة نہ تھا، یعنی حضورعلیہ السلام نے ظہرعصر کے دقت میں نہ پڑھی ، بلکہ سفر کرتے کرتے ظہر کے آخر دقت میں قیام فرمایا، ظہر آخرت دفت

کوئی ظہر یا مغرب آپ نے آخر وفت میں پڑھی ،عصر یا عشاءاؤل وفت میں اس صورت میں اس صورت میں میصدیث ندقر آن کے خلاف ہوئی نہ دوسری ان احادیث کے جوہم نے پہلی تصل میں پیش کیس۔ میرجمع بالکل جائز ہے ، میرہی ادا ند ہب ہے۔

حضرت عبدانٹداین عباس کی وہ حدیث جوطحاوی وابوداؤ دینے روایت کی جس میں فرمایا گیا کہ حضورعلیہالسلام مدیندمنورہ میں بغیرخوف بغیر ہارش سات مدید درجہ دیالت سے مصرف میں مصرف میں میں میں میں میں ہے۔ اس میں عرص میں مرجہ دیں ہے۔

آ ٹھرنمازیں جمع فرمالیتھے تھے دہاں سات آٹھ نمازیں مرادنییں ، بلکہ سات آٹھ رکعتیں مراد ہیں کداگر مغرب وعشاء صورۃ جمع فرمائیں تو فرض کی سات رکعتیں جمع ہوگئیں ، تین مشرب کی چارعشاء کی ،اوراگر ظہر وعصر جمع فرمائیں ۔ تو آٹھ رکعت جمع ہوگئیں ، تین مغرب کی چارعشاء کی ،اوراگر ظہر وعصر جمع

فرمائیں، او آٹھ رکھت جمع ہوگئیں، چارظہر کی چارعصر کی ،چونکہ رہج صورہ تھی نہ کہ ھیٹۂ للبذا سنربھی جائزتھی ، بیان جواز کے لیئے ، صدیث تھنے کے الدیث و بنتا ہے ۔ ، ، ، ام صل کے اسل میں دربر میں مربر حس وال میں یہ

لیئے شرع عقل اور حدیث والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے رشقہ غلامی چاہیئے جس سے وہائی ہے بہرہ ہیں۔

اس معنی کی تائید

نمازیں جمع کرنے کے جومعتی ہم نے بیان کئے اس معنے کی تا ئیر بہت می احدیث سے ہوتی ہے، جس میں سے بعض احادیث نقل کی جاتی ہیں، سنواور

عبرت پکڑو۔

طبرانی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کی۔ حديث نمبر ا

أنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجُمَع الْمَغُرِبَ وَالْعِشَاءَ يُوَّ خُرُ هٰذِهٖ فِي اخِرٍ وَقُتِهَا ويُعَجِّلُ هٰذِهِ لِيُ اَوَّلِ وَقُتِهَا

" بینک نبی علی مغرب وعشاء اس طرح جمع فرماتے منے کے مغرب اس کے آخرونت میں ادافر ماتے منے اور عشاء اس کے اول وقت میں ۔" حديث نمبو ٢ بخارى شريف مى حفرت سالم ساكي طويل مديث روايت كى - جس كے كھالفاظ يہيں۔

وَكَانَ عَبُدًا لِلَّهِ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُه ۚ إِذَا اَعْجَلَه ۚ السَّيْرُ يُقِيُّمُ الْمَغُرِبَ فَيُصَلِّيهَا ثَلَقًا ثُمٌّ يُصَلِّمُ ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبِتُ حَتَّىٰ يُقِيْمَ الْعِشَآءَ فَيُصَلِّيْهَا رَكُعَتَيْن

"عبدالله ابن عربھی حضور علیہ کا ساعمل کرتے تھے، کہ جب سفریس جلدی ہوتی تو مغرب کی تعبیر کہتے اور نین رکعت پڑھتے بھرسلام پھیرتے بھر تھوڑی در پھرتے پھرعشاء کی تکبیر قرماتے اور دور کھت عشاء پڑھتے۔''

حدیث نمبو ۳ نمائی شریف نے معرت نافع سے روایت کی۔

قَالَ أَقْبَلُهَا مَعَ إِبْنِ عُمَرَ مِنْ مَكَّةَ فَلَّمَا كَانَ تِلْكَ اللَّيْلَةُ سَارَبِنَا حَتَّىٰ أَمْسَيْنَا فَظَنَّنَّا أَنَّهُ نَسِيَ الصَّلواة فَـقُـلْنَالَه ' اَلصَّـلولةُ فَسَكَتَ وَسَارَ حَتَّىٰ كَادَا لشَّفَقُ اَنُ يَغِيْبَ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى وَعَابَ الشَّفَقُ فَصَلَّىٰ

الْعِشْآءَ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ هَكَذَا كُنَّا نَصْنَعُ مَعَ رَسُوُ لِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَدَّدِهِ السَّيْرُ '' فرماتے ہیں، کہ ہم مکہ معظمہ سے حضرت ابن عمر کے ساتھ آئے، جب سیرات ہوئی تو آپ چلتے رہے پہاں تک کہ شام ہوگئی، کم سمجھے کہ حضرت عبدالله نماز بعول گئے ہم نے ان ہے کہا کہ نماز پڑھ کیجئے مگرآپ چلتے ہی رہے مہانتک کشفق ڈو بنے کے قریب ہوگئی تو انزے اورمغرب پڑھی، پھر

شفق غائب ہوگئ تو نمازعشاء پڑھی بھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا کہ ہم حضور علی کے کیماتھ بھی ایما ہی کرتے تھے، جب سفر میں جلدی ہوتی۔'' اس قتم کی بیشار حدیثیں ہیں،جن میںصراحۃ ارشاد ہواہے کہ سفر میںعصر وظہر یا مغرب دعشاء صرف صورۃ جمع کی جاویں گی، کہ مغرب اپنے آخر وقت

میں پڑھی جاوے،عشاءاپنے اول وقت ہیں، نہ تو ظہرعصر کے وقت میں پڑھی جاوے ندمغرب عشاء کے وقت میں اگران احادیث کی تفصیل دیکھنی ہو؟ تو طحاوی شریف اور سیجے البہاری وغیرہ کا مطالعہ فر ہاؤ، ہم نے صرف تین حدیثوں پراکتفا کی ،لبذاحنفیوں کی توجیبہ بالکل درست ہے،اس کی تائید

قرآن کریم بھی کررہاہے،اوردیگراحاویث بھی وہاپیوں کی توجیہ چھٹ باطل ہے،قرآن کریم کے بھی خلاف ہےاوراحادیث کے بھی۔ ہے و مسامیے ! اگرتم ان احادیث کی وجہ سے سفر میں جمع حقیقی مانے ہوتو هضر مثد ابن عماس کی حدیث کی وجہ سے بحالتِ اقامت سمات بلکہ آٹھ نمازين ايك دم پڙھ ليا کروبيھ ديث ہم پہلی فصل ميں بيان کر چکے ہيں ، جب تم اس حديث ميں جمع صوري مراد ليتے ہو، تو يبال جمع حقيقي کيوں مراد ليتے

ہو؟ كيا بعض حديثوں پرايمان ہے، بعض كا افكار۔

اعتراض معبو؟ بخارى شريف يس حفرت الس مدوايت كى ،جس كيعض الفاظ يه جير \_

فَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبُلَ أَنْ تَزَيْغَ الشَّمْسُ اَخَعَ الظُّهْرَ الي وَقُتِ الْعَصْرِ لُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا

" فرماتے ہیں، کدا گرحضور علیقے سورج ڈھلنے سے پہلے سفر کرتے تو ظہر کوعصر کے وقت تک موفر کرتے بھر دونوں نمازیں جمع فرماتے ۔" اس حدیث سے صاف طور پرمعلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام ظہر عصر کے وقت میں پڑھتے تھے، جیسا کہ اِلی لفضرِ سے طاہر ہے۔

جواب آپ نے اس حدیث کاتر جمی غلط کیا، اِلی سے معلوم ہوتا ہے کہ عصر کے وقت سے پہلے نزول فرماتے تھے، غایت مغیا سے خارج ہے، نہ کہ واخل عصر تک مؤخر فرمانے کے معنے میہ ہیں، کہ عصر کے قریب تک مؤخر فرماتے تھے۔جیسا کہ اعتراض نمبرا کے جواب کی حدیث ہے معلوم ہوا،

لبذاجع صورى مرادب ندكه جمع تحقيق \_

اعتواض معبولا طحاوی شریف فرحدرت نافع سے روایت کی ،جس کے بعض الفاظ میر جیں۔ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ عِنْدَ غَيْبُوْبَةِ الشَّفَقِ نَوَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اعتواض معبوع 🔻 اگر ہرنماز اپنے وقت میں ہی پڑھنی چاہیے اور سفر وغیرہ عذر کی حالت میں بھی ایک نماز دوسری نماز کے وقت میں پڑھنا

گناہ ہےتو جاجی لوگء رفات میں نویں ذی المجہ کوظیر وعصر ملاکر کیوں پڑھتے ہیں ،ظہر کے وقت میں عصرا در دسویں ذی المجہ کی شب کومز دلفہ میں مغرب و

عشاء ملاکرعشاء کے وقت میں کیوں پڑھتے ہیں،جنفی بھی وہاں نماز وں کا جمع کرنا جائز کہتے ہیں، جب جج کےموقعہ پرنماز ظہر وعصرا یہے ہی مغرب و

عشاء هَيْقَ طور پرايک ہی وقت ميں جمع ہوگئيں ،تو اگر سفر ميں جمع ہوجادي تو کيا حرج ہے۔اے حنفيو! تم قرآنی آيت اور بيا حاديث جج ميں کيوں

**جواب** جناب نہ تو عرفہ میں عصر ظہر کے وقت میں اوا ہوتی ہے نہ مز ولفہ میں مغرب عشاء کے وقت میں بلکہ وہاں تجاج کے لئے عصر کا وقت ظہر کی

طرف اورمغرب کا دفت عشاء کی طرف منتقل ہوگیا ہے، یعنی وہاں مغرب کا وقت شفق غائب ہونے کے بعد شروع ہوتا ہےا ورعصر کا وقت ظہر پڑھتے ہی

شروع ہوجا تا ہے جیسے وتر کا وقت عشاء کے غرض پڑھتے ہی شروع ہوجا تا ہے لبذا دہاں نمازیں اپنے وقت سے ندہو کیں ،اورتم سفر میں نماز ول کواپیخ

وقت سے ہٹ صحیح نمازیں اپنے وقت ہی ہیں ہو کمیں ،اورتم سفر ہیں نماز وں کواپنے وقت سے ہٹاتے ہو وقت ہٹ جانے اور نماز ہٹ جانے ہیں بڑا

اس کی تھلی ولیل ہیہے کہ اگرامام عرفہ میں ظہرا ہے ہمیشہ کے وقت میں پڑھے اور عصر ہمیشہ کے دقت ، توسخت گنبگار ہوگا ، گویااس نے عصر قضا کر دی اور

اگراس دن مغرب کی نماز اینے بمیشہ کے دقت میں پڑھی ،اورعشاءا ہے معمولی دقت میں تو نمازمغرب ہوگی ،ی نہیں اورا بیا کرنے والاسخت گنهگار ہوگا

کیکن اگر مسافر ظهر وعصر جمع ندکرے بلکہ ظہرا ہے وقت میں پڑھےاورعصرا ہے وقت میں ایسے ہی مغرب اپنے وقت میں پڑھےاورعشاءا ہے وقت میں

توتم بھی اے گنبگارٹیس مانتے ، بلاکراہت جائز کہتے ہومعلوم ہوا کہتمہارے نز دیک بھی سفر میں وقت نمازٹیس بدلٹا، بلکہ نماز دوسرے وقت میں اوا کی

جاتی ہےالبندا حاجیوں کی عرفہ ومز دلفہ والی نمازیں۔نے آئی آیات کے خلاف میں نداحا دیث کے مخالف۔ وہاں ہرنماز اپنے وقت میں اداموتی ہے اور

مسافر کا تقیقی طور پرنماز دن کا جمع کرنا قر آن کریم کے بھی خلاف ہے،احادیث کے بھی۔ حج میں اوقات نماز میں تیریلی ۔حدیث مشہور ہلکہ حدیث سیحج

ہم نے پہاں جمع نماز کا مسئلہ مخضر طور ہے عرض کر دیا ہے اگر اس کی پوری شخصی و یکھنا ہوتو ہمارا حاشیہ بخاری تھیم الباری میں بیر ہی بحث ملاحظہ کرو،

ناظرین کوان بحثوں سے پیتہ لگ گیا ہوگا کہ نمرہب حنفی بفضلہ تعالیٰ نہات مضبوط مدل اور بہت ہی تو ی اور قرآن مجید واحا دیث کے بالکل مطابق

ھارادین حق ہے۔ ندہب حقی مینی ملت ابراہیمی اور ندہب نعمانی۔

محویااس نے مغرب کی تماز دفت سے پہلے پڑھ کی معلوم ہوا کہ آج ان تمازوں کے دفت ہی بدل دیئے گئے ہیں۔

متوانزمعنوی سے ثابت ہاس پراس طرح عمل واجب ہے۔ جیسے آیت قرآن یے بڑمل ضروری ہے۔

ہے۔ وہالی غلط بھی میں بہتلا ہیں اُن کے مذہب کی بنیاد بھش غلط بھی پر قائم ہے دب تعالیٰ ہم کوای مذہب حنفی پر قائم رکھے۔

مجول جاتے ہو؟ (برد بائوں كا انجال اعتراض ب)

هَكْذَاإِذَا جَدُّيهِ السَّيْرُ '' حضرت ابن عمر چلتے رہے بیہاں تک کرشفق عائب ہونے کا وقت آھیا تو انزے، پس مغرب وعشاء جمع فرما کمیں اور فرمایا کہ بیس نے حضور سیسین

کوایسے ہی کرتے و یکھاہے جب سفر میں جلدی ہوتی ۔'' اس حدیث میں صراحیۃ ندکورہے، کہ حضرت عبداللہ ابن عمرشفق غائب ہونیکے وقت اترے یقیناً آپ نے مغرب عشاء کے وقت میں پڑھی۔

**جواب** سیجی آپ کی غلط<sup>و</sup>نبی پربنی ہے،اس کے معنے بیر کب جیں کہ شفق غائب ہونے کے بعدا ترے معنے بالکل ظاہر جیں کہ جب شفق غائب

مونے لکی یعنی غائب ہونے کے قریب ہوئی تب اترے ، نماز مغرب پڑھتے ہیں شفق غائب ہوگئی اور دقت عشاءآ عمیا،عشاء پڑھ لی،ہم پہلے اعتراض کے جواب میں ان ہی حضرت ابن عمرضی اللہ عنہ کاعمل شریف بیان کر چکے ہیں جس میں تصریح ہے كرآپ نے مغرب آخر دفت ميں برجى اور عشاء اول دفت ميں دہ حديث تمهارى اس حديث كي تغيير ب-

فرق ہے۔

ان شاء الله وبالطف آجاد عكا-

# پندرہواں باب

#### سفر کا فاصلہ تین دن کی راہ ہے

شریعت اسلامیہ نے مسافر کو یہ بہولت دی ہے کہ اس پر چار رکعت فرض ہیں بجائے چار کے دوواجب فر مائی ہیں، لیکن وہابیوں غیر مقلدوں نے تھش نفسانی خواہش ہے نماز ہیں کی کرنے کے لئے سفر کوابیاعام کردیا ہے کہ خداکی پناہ گھرے کھیت و کیھنے گئے مسافر بن گئے ، ایک آ دھ میل ہیرو تفریح کرنے شہرے ہاہر نکلے مسافر بن بیٹھے اور نماز ہیں کی کردی ۔ شرعا سفر کی مسافت تین دن کی راہ ہے کہ جب انسان اپنے وطن سے تین دن کی مسافت کا اراوہ کا ارادہ کرکے نکلے قووہ مسافر ہے اس پرصرف چارر کھت والی فرضوں ہیں قصر واجب ہے یعنی بجائے چار کے دو پڑھے۔
کی مسافت کا اراوہ کا ارادہ کرکے نکلے قووہ مسافر ہے اس پرصرف چارر کھت والی فرضوں ہیں قصر واجب ہے یعنی بجائے چار کے دو پڑھے۔
یہ تین دن کی مسافت عام اجھے راستوں پر تقریبا ستاون میل اگریزی بنتے ہیں ہر منزل ۹ امیل کی کل تین منزلیں ہے میل اور رہیلے یا پہاڑی راستہ اس ہے کہ بنے گا، غرضیکہ تین دن کے راہ کا اعتبار ہے۔

#### حاجیوں کو ضروری هدایت

آج کل حربین طبیعان میں نجد یول کی حکومت ہے بنجدی امام جے کے زمانہ میں مکہ معظمہ سے مٹی وعرفات میں آگر قصرنماز اوا کرتا ہے حالا تکہ منٹی کا فاصلہ مکہ معظمہ سے صرف تین میل ہے اور عرفات کا فاصلہ نومیل جنٹی غد ہب کی روسے وہ امام قصر نیس کرسکتا اس لئے حنٹی لوگ اس کے پیچھے ہرگز نماز نہ پڑھیں ورنہ نماز بی نہ ہوگی۔

شائقی یا طبیلی امام کوابیے موقعہ پر بیر چاہیے کہ ذی المجہ کی آٹھ تاریخ کو مکہ معظمہ ہے کہ میل دورنگل جاوے پھر واپس ہوتے ہوئے منی وعرفات میں قصر پڑھے تا کہ خفیوں کی نمازیں بھی اُس کے چیچے درست ہوں حاجیوں کو بہت احتیاط چاہئے ،اس باب کی بھی ہم دوفصل کرتے ہیں ، پہلی فصل میں سفر کی اس مسافت کا ثبوت۔ دوسری فصل میں اس مسئلہ پراعمتر اضابت مع جوابات۔

#### پهلی فصبل

#### مسافت سفر تین دن کا ثبوت

# حديث النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ لاَ تُسَافِرِ الْمرأةُ ثَلَثْةَ أَيَّامِ إلَّا مَعَ ذِي رَحْم

" بينك أي على الشيخ فرمايا كرعورت تمن ون كى مسافت كاسفر بغير قريبى رشته وارك ندكر \_\_"

اس صدیث سے معلوم ہوا کہ عورت کوا کیلے سفر کرنا حرام ہے ، ذی رحم قرابتہ دار کے ساتھ سفر کر سکتی ہے ای سفر کی مدت حضور عظیفی نے تین دان فرمائی معلوم ہوا کہ سفر کی مسافت تین دن ہے۔

حديث ٢ مسلم شريف في حضرت على رضى الله عندست روايت كى -

# قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ثَلَقَةَ آيَّامٍ وَلَيَا لِيُهِنَّ لِلْمُسَافِر وَ يَوُمَّا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ "" حضور عَيْقَةً فِي موذون يرمح كا مدت مسافر كيك تين ون تين ما تين مقرد فرما أن اور تيم كے لئے ايك ون رات "

مصور علاقے کے موز ول پرے فیارت مسافر سکتے تان دن میں اس مفر دفر مال اور بیم نے سنے ایک دن رات۔ مصور علاقے کے موز ول پرے فیار میں اور الرسل از میں مشہد راس دن میں موجود کا میں میں میں میں میں میں میں کے سات

## وَلِلْمُسَافِرِ ثَلْقَةُ أَيَّامٍ وَلَيَا لِيُهِنَّ

'' وہ نمی عظی کے سے روایت کرتے ہیں صنور ﷺ نے قرمایا کرتیم کیلئے موزوں پڑتے کی مدت ایک دن ایک رات ہے اور مسافر کے لئے تین دن تھیں راتھی میں حدیث ۱ تا ۱ مرم نے اپنی من میں ابن خزیر دارقطنی نے معفرت ابو بررضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ آنَّهُ ۚ رَجُّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلْفَةَ آيَّامٍ وَلَيَا لِيْهِنَّ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمًا وَّلَيْلَةُ إِذَا

تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ إِنَّ يَمَسَحَ عَلَيْهَا وَقَالَ الْخِطَابِيُّ وَهُوَ صَحِيْحُ الْاَسْنَادِ (المشكرة) '' وہروایت کرتے ہیں نبی عظی ہے کہ حضور علیہ نے مسافر کے لئے تین دن تین رات تک سے کی اجازت دی اور مقیم کے لئے ایک دن ایک رات تك مسح كى اجازت دى اور تقيم كے لئے ايك دن ايك رات جب كدو ضوكر كے موزے بہتے ہول "

خطانی کہتے میں کہ بیصدیث میں الاسنادے۔

حديث ١٣ قا١٥ ترندى رنسائى في حضرت صفوان ابن عسال سروايت كى -

قَىالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَا مُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفُرًا أَنُ الَّ نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَثَةَ آيَّامٍ وَلِيَا

لِيُهِنَّ الخ (المشكواة)

" حضور علي بمحكم ديت ته كه جب بم مسافر يول الي موز ي تين دن تين دات شا تارير الخ ان احادیث شریفہ سے معلوم ہوا کہ ہرمسافر کو تین دن موزے پرسے کرنے کی اجازت ہے کوئی مسافراس اجازت سے علیجد ہنییں ،اگر تین دن سے

تکم مسافت بھی سفر بن جاوے تواس اجازت ہے بہت ہے مسافر فائدہ نہیں اٹھا سکتے ، مثلاً اگر و ہائی صاحب اپنے کھیت پر سیر کرنے ایک میل کے فاصلہ پر جا کرمسافرین جاویں، تو نئین دن مسح کر کے دکھاویں، ایسے ہی جوآ دمی ایک دن چل کرگھر پہنچ جاوے، وہ اس اجازت ہے کیسے فائدہ ا فھائے ، البذاتین دن سے کم سفر بن سکتا ہی تہیں رونہ موزوں پرستے کی بیا حادیث مموی طور پر قاتل ممل ندر ہیں گی ،اس دلیل پراچھی طرح غور کر لیا

حديث ١٦ ام محمرة أثارين حفرت على اين ربيدوالي سروايت كى-

قَالَ سَالَتُ عَبُدَ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ إِلَى كُمْ تُقُصَرُ الصَّلواةُ فَقَالَ اتَّعْرِفُ السُوَيْدَءَ قُلْتُ لاَ وَلكِيِّى قَدْ سَمِعُتُ بِهَا قَالَ هِي ثُلْتُ لِيَالٍ فَوَاصِله فَإِذَا أَخُرَجُنَا إِلَيْهَا قَصَرُنَا الصَّلواة

" فرماتے این کہ میں نے سیدنا عبداللہ این عمرے یو چھا کہ تنی مسافت پر نماز کا قصر ہوسکتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ کیاتم نے مقام سویداء و یکھا ہے میں نے کہادیکھا تونہیں سُنا ہے،فر مایاوہ بیہاں سے تین رات کے ( قامدی رفادے ) فاصلہ پرہے ہم جب وہاں تک جائیں او قصر کر سکتے ہیں۔''

حدیث ۱۷ دارقطنی نے حضرت عبداللدائن عباس سے روایت کی۔ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ يا أَهُلَ مَكَّةَ لاَ تَقْصِرُواْ الصَّلواةَ فِي آدُني مِنُ اَرُبَعَةِ بُرَدٍ مِنْ

> مَكُّهُ إِلَىٰ عَسُفَانَ " بينك حضور عظيم في فرمايا كه مكه والوجار بريد هم سفر بين نماز قصر نه كرنا، بيدفا صله معظم ي عسفان كاب "

> حديث ١٨ مؤطاامام مالك في حطرت ابن عباس رضي الله عند سے روايت كى۔

ٱنَّه' كَانَ يُـقُـصِـرُ الصَّلواةَ فِي مَثْلِ مَابَيْنَ مَكَّةُ وَالطَّائِفِ وَفِيْ مِثْلِ مَابَيُنَ مَكَّةُ وَعُسْفَانَ وِفِيْ مِثْلِ مَا

بَيْنَ مَكَّةً وَجَدَّةً قَالَ يَحْيُ قَالَ مَالِك" وَذَالِكَ أَرْبَعَةُ بُوَدٍ

" كدآپ تماز قصر كرتے تھے مكداورطا نف اور مكدعسفان اور مكداورجدہ كى برابر فاصله ميں يخيا فرماتے ہیں كدامام ما لك نے فرمایا بیرفاصلہ چار برید

حدیث ۱۹ امام شافعی نے بداستاد سی حصرت عبداللداین عباس سے روایت کی۔

آنَّه سُئِلَ ٱتُقْصَرُ الصَّلواةُ إلى عرفَةَ قَالَ لا وَلكِنَ إلى عُسُفَانَ وَإلىٰ جَدَّةَ وَإِلَى الطَّائِفِ رَوَاهُ الإمَامُ الشَّافِيُ وَقَالَ إِسْنَادُه صَحِيْح"

'' حضرت این عباس سے سوال کیا عمیا کرکیا عرفات تک (ومیل) جانے بیں نماز قصر کی جاوے گی فر مایانہیں لیکن قصر کی جاوے گی عسفان یا جدہ یا طاعف تك اسام شافعي في تقل فرمايا كداس كى استاه صحح ب." حديث ٢٠ امام محدف موطا شريف من حضرت نافع سروايت كي

# أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ ابُن عُمَرَ ٱلْبَرِى فَلا يَقُصِرُ الصَّلُواةَ

" كرآب حفزت عبدالله ابن عمر كے ساتھ ايك بريد سفر كرتے تھے تو قصر ندفر ماتے تھے۔"

خیال رہے کہ اس بداگریزی میل کے حساب سے قریبا عدمیل ہوتا ہے بعن ۳۱ کوس تین منزلیں۔ یہ چند حدیثیں بطور نمونہ چیش کی گئیں، ورنداس کے متعلق بہت احادیث وارد ہیں جس کوشوق ہووہ سیجے انہا ری شریف کا مطالعلہ کرےان تمام احادیث سے معلوم ہوا کہ مطلقاً شہرے نکل جانا سفر

نہیں نہاس پرسفر کے احکام جاری ہوں ۔سفر کے لئے جار ہرید فاصلہ بینی تین منزلیس جاہیش ،صحابہ کرام کااس ہی پڑھل تھا۔

عقل کا تقاضا بھی ہے ہمطلقا شہر ہے نکل جانا سفر نہ ہو کیونکہ شہر کے آس باس کی زمین شہر کی قنا کہلاتی ہے جس سے شہری ضرور بات پوری ہوتی ہیں، جیے قبرستان عیدگاہ چرا گاہیں ،گھوڑ دوڑ کے میدان یہاں بہتی جاناشہر میں بہتی جانا سمجھا جاتا ہے کوئی شخص اس جگہ میر وتفریح کے لئے جا کرایتے کومسافر

شیں جھتا، نیز اگراس جیسی مسافت کوسفر کہا جاوے تو جا ہے کوکوئی عورت بغیرمحرم کے مطلقا شہرے باہر نہ جاسکے، کیونکہ عورت کو بغیرمحرم سفر کرنا حرام ہے، نیز اسلامی قانون ہے کہ مسافر تین ون رات موز وں رہم کرسکتا ہے بیرقانون ہر مسافر کوعام نہ ہو سکے گا جیسا کہ ہم پہلے عرض کر سکے ہیں تو

چاہیئے کہ سفر کی کم از کم کوئی حدمقرر ہو جھے عقل شرعی بھی سفر مانے اور جس سے بیاسلامی قانون بھی ہرمسلمان پر جاری ہو۔وہ حد تین وی ہی ہے۔ نیز تین دن کی مساخت کاسفر ہونا تو بھینی ہے اس ہے کم مساخت سفر کرنا مشکلوک نماز کی چار رکعتیں بھین سے قابت ہیں تو بھینی چیز کو مشکلوک ہے نہیں

چوڑ کتے یقین کویقین ہی زائل کرسکتا ہے۔

#### دوسرى فصبل

#### اس مسئله پر اعتراضات و جوابات

اس مسئلہ پر وہابیوں کوسرف ایک بی صدیث ل سکی ہے جو مختلف کتب حدیث میں مختلف راوبوں سے منقول ہے چنا نچے مسلم و بھاری نے حضرت انس رضی الله عنه سے روایت کی۔

آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم صَلَّى الظُّهُرَ بِالْمَدِيْنَةِ اَرُبَعًا وَصَلَّى بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكَعَتَيْنِ و الدنبي ﷺ نے نماز ظهر مدینة منوره ش جاررکعت پڑھیں اور ذی الحلیفه بیس نمازعصر دورکعتیں ادافر مائیں۔''

و کیھوڈ والحلیقہ مدیند منورہ سے صرف ۳میل فاصلہ پر ہے، جے آج کل بیرعلی کہا جاتا ہے، بیٹی اہل مدینہ کے لئے حج کا میقات ہے جب حضور

مثلاثة عصف مدينة ب بابرتشريف لے جاتے تھے۔ تو صرف الميل فاصلے پر پینٹی كر قصر فرماتے تھے۔ جسواب اس حدیث میں سیروتغریں کیلئے صرف ذوالحلیفہ تک جانے کاؤ کرنہیں ہے، بلکہ یہاں حضور عظیمی کے ججۃ الوواع کاوا تعدکا بیان ہور ہا

ہے کہ سرکا بدارادہ جج مدید منورہ سے رواند ہوئے ذوالحلیفہ اللہ کا کروفت عصراً گیا تو چونکہ آپ آ کے جارہے تھے لہذا بیبال قصر فرمایا اس لئے بیبال فر مایا حمیا بستی الظهر ایک ماریدوا قعد ہوا، گائ یصنی ندفر مایا جس معلوم ہوتا کہ آپ ہمیشدایسا کیا کرتے تھاس حدیث کی تفسیر وہ حدیث ہے جو

مؤطاامام مالك اورمؤطاامام محرض حضرت نافع عدروايت كي-أنَّ عَبُدَ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذًا خَرَجَ حَاجًا أَومُعُتَمِرًا قَصَرَ الصَّلواةَ بِذِي الْحَلِيُفَةِ

'' كرحضرت عبدالله ابن عمر جب حج ياعمره كرنے كے لئے مدينه منوره ہے روان ہوئے تو ذوائحليفه ﷺ كرقصر يزعة تھے۔''

حضرت ابن عمر رضی الله عند کابیمل شریف تمهاری چیش کرده حدیث کی تغییر ہے اس سے مسئلہ فقہی میہ معلوم ہوا کہ جو محض سفر کے ارادے ہے اپنے وطن روانہ ہوجاوے تو آبادی سے نکلتے ہی قصر پڑھے گا،اوروا یسی میں وافل ہونے پروہ تیم ہے گا بیصدیث ہمارے بالکل موافق ہے۔

اعتواض نصبو؟ مسلم وبخارى في حضرت ابو برميه دضي الله عند روايت كي .

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لاَيَحِلَّ لِأَمْرَأَةٍ تُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَومِ الْاخِرِ اَنْ تَسَافِرَ مَسَيْرَةَ يَوْمٍ وَلَيلَةِ لَيْسَ مَعَهَا خُرُمَة"

'' فرمایا که نبی مطالقه نے که جوعورت الله تعالی اور قیامت برایمان رکھتی ہوا ہے بیحلال نہیں که ایک دن رات کی مسافت کاسفر بغیرمحرم کرے۔'' اس حدیث ہے معلوم ہوا کدایک دن ورات کی مسافت طے کرنا سفر ہے کہ اسے حضور عظیفے نے سفر فرمایا اوراس پرسفر کے احکام جاری سے کہ عورت کو بغیرمحرم کے اتنی وُ در جانا حرام فر ماویا گیا بمعلوم ہوا کہ سفر کے لئے تین دن کی مسافت ضرور کی نہیں ایک دن کا بھی ہوجا تا ہے۔

لئے جانا بھی سفر ہے اور اس صدیث میں ایک دن ورات مسافت کی قید ہے، لہذا بیصد بیث تمہارے بھی خلاف ہے۔ و دسرے بیاکہ ہم پہلی قصل میں تین دن کی روایت ای بخاری شریف کی پیش کر چکے ہیں ہم کودور واپنتیں ملیں ، تین دن والی اور ایک دن والی ،اگر ایک دن کی حدیث پہلی ہواور تین ون کی حدیث بعد کی ، تو ایک ون کی حدیث منسوخ ہے اور اگر تین دن والی حدیث پہلی ہے ایک دن والی حدیث پیچھے تو تبن دن كي حديث ايك دن والي حديث منسوخ تهين موسكتي - كونكه تين دن بس ايك دن جي آجا تاب، اور جب ايك دن كي مسافت برعورت کوا کیلے سفرحرام ہے تو تین دن کا سفر بھی حرام ہوگا، البقرا تین دن کی روایت بد ہرحال قابل عمل ہے اور ایک دن کی حدیث پرعمل مشکوک اس لئے ا کیا۔ ون کی حدیث قائل عمل نہیں، تین ون کی حدیث قائل عمل ہے کہ حرمت شک سے ثابت نہیں ہوتی، شہر حال سفر کی مت تین ون کی مسافت ہی اعتسواض مصبوع آج كل موثراورريل وغيره سے تين دن كاسفرايك محتشين طے موجا تاہے ، تو بتاؤموزوں پرسى كى مدت تين دن سيمسافر کیے بوری کرے گا بتہارے تول رہمی بیصدیث علی العموم قائل ممل تبیں ہوئی۔ جسواب ساعتراض بالكل لغوب ايك عةانون كالبناسقم كرقانون خود برجكه جارى نه بوسك بيقانون كاعيب بايك بيكس عارضه كي وجه ے قانون جاری نہ ہونا بیقانون کا اپناسقم نہیں شریعت میں سفر پیدل یا اونٹ کی رفتار معتبر ہے اگر دہ تبن دن کی ہے تو سفر ہے ای رفتار میں ہرمسافر پر میسے کا قانون حاوی اور جاری ہونا جا ہے اگر محض ایک گھنٹہ میں اتنا سفر کر لیتا ہوتو بیا لیک خارجی عارضہ ہے جس کی وجہ سے بیقانون کی زوسے نیج همیا۔قانون اپن جگددرست ہے تبہار ہے تول کی وجہ سے قانون میں تقم لازم آتا ہے، البندائمہا راقول باطل ہے۔ جارا قول ورست۔

جواب اس كودوجواب إلى الكي بيكة مهاراند باس حديث عيايى ابت شهوا بهماراند مب توبيب كرشير يمل دويل سيروتفري ك

# سولهواں باب

#### سفرميس سنت ونفل

مسافر کو بحالت سفرصرف فرض نماز میں قصر کرنے کا تھم ہے کہ چار رکعت فرض دو پڑھے ،فرض کے علاوہ تمام نقل وسّفت ،وتر گھر کی طرح پورے پڑھے، ان نماز وں کا جو تھم گھریں ہے وہ ہی سفریس ہے نہ توان میں قصر ہے نہ بیٹ نہ بالکل معاف تکر غیر مقلد و ہائی سفریس نفل نہ خوو پڑھتے ہیں نہاورول

کو پڑھنے ویتے ہیں بھض تو اس میں بہت بخت ہیں اس لیئے ہم اس باب کی بھی وونصلیس کرتے ہیں پہلی فصل میں اس مسئلہ کا شرکی ثیوت،ووسری فصل میں اس پر دہا ہوں کے اعتراضات مع جوابت حق تعالے قبول فرماوے۔

پہلی فصل

#### سفر میں سنت ووتر ، نفل پوری پڑھو

مسافرصرف چاردکعت فرض بیں قصرکرے، باقی ساری نماز پوری پڑھے اسے روکنا یا منع کرنا سخت جرم ہے۔ ولائل حسب ذیل ہیں۔

حديث نمير ١ رب تعالى ارشاوفر ما تاب اُرِدَّيتَ اللَّذِي يَنْهِي عَبْدًا إِذَا صَلَّى "كياآبِ نَاسمروودكوو يكهاجوبندهموكن كوروكاب جبوه ممازيز هتاب."

حديث نمير ٢ دبتعالى كفار كمدع عيوب اس طرح بيان فرما تاب."

وَلاَ تُطِعُ كُلَّ حَلَّافٍ مُهِيْنِ هَمَّازٍ مَشَّأً بِنَمِيْمٍ مَنَّاءٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيْم "اس كى بات نه مانو جويبت فتميس كھانے والا ذكيل ، چفل خور ، بھلائى سے روكنے والا حدے آھے بڑھنے والاسخت گنبگار ہے۔"

معلوم ہوا کہ لوگوں کو بھلائی ہے روکنا کفار کا طریقہ ہے ،ان کی بات ہرگز نہ مانتا چاہئیے مسلمانوں کو بھلائیوں ہے روکنا وہابیوں کی زندگی کامحبوب مشغلہ ہے، سنیما، جوئے اور شراب سے بیں چڑتے۔ چڑتے ہیں تو کس ہے؟ سفریس سقت بھل نماز پڑھنے سے کوئی مسلمان ان کی بات ہرگز نہ مانے ماس

> آیت پھل کرے۔ حديث نصبو ٣ ربتعالى مومنول كى تعريف فرماتے ہوئ ارشادفرما تا ہے۔

الَّذِيْنَ إِنْ مَكَّنَّا هُمْ فِي الْآرْضِ اَقَامُوْا الصَّلُواةَ وَاَمَرُوْ بِٱمَعْرُوفِ وَنَهَوْ عَنِ الْمُنْكِرِ

"مومن ده بین کداگر جم انہیں زمین میں سلطنت دے دیں تو تمازیں قائم کریں اچھی با توں کا تھم دیں یُری با توں ہے روکیں۔" اگر خدانہ کرے زمین میں وہابیوں کی سلطنت ہوجا و ہے تو لوگوں کوئس چیز سے روکیس سے ، سفر میں سنت ونفل تماز پڑھنے سے ،اللہ کے ذکر کی مجلسوں

ے ،میلا دشریف فتم وفاتحہ و تلادت قرآن ہے۔کن چیز کا تھم دیں؟ گشے کنووں ہے وضوکرنے کا۔ کؤے نصینے کھانے کالڑ کے پیشاب اور منی کے

پاک بیجھنے کا اپنے نطفے کی زنا کی لڑی سے نکاح کر لینے کا۔جیسا کہ ہم آخر کتاب میں وہابیوں کے فصوصی مسائل بیان کریں ہے۔

حدیث نصبو، ٥ تندى شريف اور طحاوى شريف نے حصرت عبدالله اين عمرضى الله عند سے دوايت كى يكر قدر لے فقطى اختلاف سے۔

قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضُرِ الظُّهُرَ ٱرْبَعًا وَبَعُدَ هَارَ كُعَتَيْنِ وَصلَّيْتُ مَعَهُ

فِي السَّفِرِ ٱلظُّهُرَ رَكَّعَتَيْنِ وَبَعُدَهَا رَكَّعَتَيْنِ وَالْعَصُرَ رَكَعَتَيْنِ وَ لَمْ يُصَلَّ بَعْدَ هَا شَيْتًا وَالْمَغُرِبَ فِي

الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ سَوَاءٌ ثَلَثُ رَكَعَاتٍ وَلا يَنُقِصُ فِي حَضرٍ وَلا سَفَرٍ وَهِيَ رِتُرُ النَّهَارِ وَبعُدَ هَا رَكُعَتَيْنِ

'' فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کے ساتھ وطن اور سفر میں ٹمازیں پڑھی ہیں لیس میں نے آپ کے ساتھ وطن میں ظہر چار رکعت پڑھی اسکے بعد دو رکعت سنت اورآپ کے ساتھ سفریش ظہر دورکعت پڑھیں ،اس کے بعد دورکعتیں سنت عصر دورکعت اس کے بعد پچھے نہ پڑھا اورمغرب وطن سفر میں

برابر تین رکعتیں اس میں کمی ندفر ماتے تنے وطن میں ندسفر میں وہ دن کے وتر ہیں اس کے بعد و ورکعت سنت پڑھیں۔'' طحاوی شریف میں بیالفاظ اور زیادہ <del>ای</del>ں۔

وَصَلَّى العِشَاءَ رَكَعَتَيْنِ وَبَعُدَ هَارَ كُعَتَيْنَ "مضور عَيْكَ فِعَامِى ثماز دوركعتين پڑھيں اسكے بعد دوركعتين ـ" ویکھونی علی نے سفر میں ظہر کے قرض دواور بعد میں سنت و دمغرب کے قرض تین اور بعد میں سنتیں دو،عشاء کے فرض دواور بعد میں سنتیں دو پر حیس

اگرسفر عن سنت یافک پڑھناممنوع ہوتا تو سرکار پُر انوارصلی اللہ علیہ وسلم کیوں پڑھتے میدہ ہائی سنت سے پڑتے ہیں۔ حدیث نصب ۷,٦ ابوداو ورزندی نے حضرت براءاین عازب رضی الله عندست روایت کی۔ لَـالَ صَحْبِتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَا نِيَةَ عَشَرَ سَفُرًا فَمَا رَأَيْتُه ' تَرَكَ رَكَعَيْنِ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهُرِ

" فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیقے کے ساتھ اٹھارہ سفر کیئے میں نے آپ کو نہ دیکھا کہ آپ نے آفاب ڈھلنے کے بعد ظہر کے پہلے کی دونقل

چوڙ سے ہوں۔" ابودا وُدشریف نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ حدیث نمبر ۸

قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ وَارَادَانَ يُتَطَوَّعَ اِسْتَقْبَلَ الْقِبُلَةَ بِنَاقِيبِهِ فَكُبَّرَ ثُمَّ صَلَّى " فرماتے ہیں کہ نبی عظیمہ جب سفر کرتے اور نقل پڑھنا جاہتے تواپنی ناقہ کو کعبہ کی طرف متوجہ فرمادیتے پھڑتلبیر کہہ کرنفل پڑھتے۔"

حدیث مصبو ۹، ۱۰ مسلم و بخاری نے حضرت عبدالله این عمرضی الله عندست روایت کی۔ لَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّىٰ فِي السَّفَرِ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهُتْ بِهِ يُوْمِى

ايُمَاءً صَلُواةً اللَّيْلِ إلَّا الفَرَائِضِ ويُورِّبُرُ على رَاحِلَتِهِ " فرماتے ہیں کہ میں نے نبی ملک سفر میں اپنی سواری پڑھل پڑھتے تھے۔جدھر بھی اس کا مند ہوتا آپ اشارے سے نماز پڑھتے ،تہجر کی نماز سوائے فرض کے۔ور بھی سورای پر پڑھتے۔"

اس حدیث ہے معلوم ہوا کے خضور علی سفر میں راستہ طے کرتے ہوئے ، نماز تہید بھی پڑھا کرتے تھے اور بیلوگ تخرے ہوئے مسافر کوسفت مؤکدہ تك سےروكتے ہیں۔ حدیث نصبو ۱۱ موطاامام الک مین حضرت نافع رضی الله عندے روایت کی۔

قَالَ إِنَّ عَبُدُ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَرِحِ إِبْنَهُ عُبَيْدَ اللَّهِ يَتَنَفَّلُ فِي السَّفَرِ فَلا يُنْكِرُ عَلَيْهِ " فرماتے ہیں کہ بے شک عبداللہ این عمرا ہے فرزند عبیداللہ کوسفر میں نقل پڑھتے و کیھتے متھے تو آپ منع ندفر ماتے تھے۔ "

حديث نصبو ١٢ ترندى شريف نصرت عبداللداين عمرضى الله عندس دوايت كا-لَـَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلظُّهُرَ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدِهَا رَكُعَتَيْنِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

رَقَالَ هٰذَا جِدِينث ° حَسَن ° '' فرماتے جیں کہ میں نے حضور سیلینے کے ساتھ سفر میں ظہر کی دور کھتیں پڑھیں اسکے بعد دورکھت سنت اے ترفذی نے روایت کیااور فرمایا کہ ریہ

مديث حن ہے۔'' **حسدیت نصب ۱۴،۱۳** مسلم وابوداؤ دیے حضرت ابوقتا دورضی الله عنہ ہے سفر میں تعربیں کی رات نماز صبح قضاء ہوجانے کی بہت دراز حدیث

روایت کی جس کے بعض الفاظ میہ ہیں۔ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ قَبُلِ الصُّبُحِ ثُمَّ صَلَّى الصُّبُحَ كَمَا كَانَ يُصَلَّىٰ " صنورعليه السلام في فجر كي سنتيل فرض سے پہلے روحيس كار فجر كے فرض برا ھے جيسے بميشہ برا ها كرتے تھے۔"

حدیث نصبو ۱ مله ۱ بخاری مسلم ، ترندی ، ابودا و دنے حصرت این الی میلی رضی الله عندے روایت ہے۔ قَالَ مَا ٱخْبَرَنَاٱحَد" ٱنَّه وَائَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّحِ الصَّحِيٰ غَيْرُ أُمِّ هَانِي ذَكَرَتْ ٱنَّ النَّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ فَتِحِ مَكَّةَ إغْتَسَلَ فِي بَيْتِهَا فَصَلَّىٰ ثَمَانَ رَكُعَاتٍ " فرماتے ہیں کہ جمیں حضرت ام ہانی سے سواء اور کسی نے بیخبر شددی کداس نے حضور صلی الله علیہ وسلم کونماز چاشت پڑھے دیکھاءام ہانی فرماتی ہیں کہ فتح

دیکھوفتخ مکہ کے ون حضورعلیدالسلام مکہ معظمہ میں مسافر ہیں اس کے باوجودحضورصلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن ام بانی بنت ابی طالب کے گھر میں نماز

ماشت آ تحد رکعت برهی ، حالاتک فهماز حاشت فل ب-

مكه كردن حضور علي في ان كرهم عنسل فرمايا ورآ تحد ركعت نفل نماز جاشت برهيس -"

حديث نمير ١٩ ابن ماجرة حضرت ابن عباس رضى الله عتر اوايت كي

لَيُلِهَا وَبَعُدَهَا وَكُنَّا نُصَلِّي فِي السَّفَرِ قَبُلَهَاوَ بَعُدَهَا

" نبى كريم عظيمة سوارى يرغير قبله كي طرف نما زنفل يره ها كرت تھے۔"

حديث نمين ٢٠ بخارى شريف في حضرت جابروضى الله عندست روايت كى -

بھی پوری ہوں اور اگر فرض میں قصر ہوتو سنتوں میں بھی قصر ہویا بالکل معاف ہوجاویں۔

أنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى التَّطَوُّ عَ وَهُوَ رَاكِب" فِي غَيْرِ الْقِبُلَةِ

قَـالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلواةُ الْحَضَرِ وَصَلواةَ السَّفَرِ فَكُنَّا نُصَلَّى فِي الْحَضَرِ

فرض سے پہلے اور بعد نقل ردھتے تھے۔"

اعتواض نعبوا مسلم و بخارى وغيره في حضرت حفص ابن عاصم سے روايت كى۔

کے جوابات فیش کرتے ہیں۔

غیر مقلد د با بیوں کے پاس اس مسئلہ پر بہت ہی تھوڑ ہے دلاکل ہیں جتہیں دہ ہرجگہ الفاظ بدل کر بیان کرتے ہیں ہم ان کی دکالت بیس ان کے سوالات

'' فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے وطن میں بھی نماز فرض اوا فرمائی اور سفر میں بھی ہم وطن میں فرض نماز سے پہلے اور بعد ففل پڑھتے تھے اور سفر میں بھی

ایک بیکراحا دیث سے معلوم ہوتا ہے کہ معراج کی رات نمازیں دود درکعت فرض کی گئیں، پھرسفر میں تو وہ ہی دور ہیں،حضر میں بعض نماز وں میں زیاد تی

کردی گئی اور ظاہر ہے کہ معراج میں فرض نمازیں ہی لا زم کی گئیں تھیں نہ کہ سقت وٹوافل وغیرہ البذا قصرصرف فرض میں ہوانہ کے نفل سقت میں ووسرے

یہ بحالب سفرفرض نماز ہیں بہت یا بندی ہے کہ سواری پرچلتی ریل ہیں ، غیرقبلہ کی طرف ادانہیں ہوسکتی ،سنت ڈفٹل ہیں یہ کوئی یا بندی نہیں ،سواری پر ،

غیر قبلہ کی طرف بھی اوا ہوجاتی ہیں،فرض کے لیئے مسافر کوسٹرنؤ ژنا پڑتا ہے جس سے دیرگئتی ہے اس لیئے وہ نماز آ دھی کر دی گئی چونکہ سنت ونقل کے لیئے

سفرتو ڑنائیں پڑتا ہے۔سورای پراواہوجاتی ہیں،اس لیئے نہ توان میں قصر کی ضروت ہے نہ معانی کا سوال پیداہوتا ہے۔ یہ جھنا کہ جب سفر میں فرض کم

ہو گئے توسنتیں کوئی کم نہیں ہوئی،فرض علیحد ہ نماز ہے اورسنت ڈھل علیحد ہ بعنی سنت ڈھل فرض کی ایسی تا ایع نہیں کدا گرفرض پوتے پڑھے جاویں توسنتیں

دوسرى فصل

اس مسئله يراعتراضات وجوابات

قَالَ صَحِبُتُ إِبْنَ عُمَرَ فِي فَرِيْقِ مَكَّةَ فَصَلَّىٰ لَنَا الظُّهُعَ وَكَعَتَيُنِ ثُمَّ جَآءَ رِحُلَه وَجَلَسَ فَرَاىَ نَاسًا

لِيَامًا فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هَوُّلاَءِ قُلْتُ يُسَبِّحُونَ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا ٱتُّمَمْتُ صَلوتِي صَحْبِتُ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ لاَ يَزِيْدُ فِي السَّفَرِ عَلَىٰ رَكَعَتَيْنِ وَآبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَ عُثْمَانَ كَالْلِكَ

'' فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمرضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ معظمہ کے راستہ میں تھا تو آپ نے ہم کوٹما ز ظہر دور کعت پڑھا کیں پھرآپ اپنی منزل پر

تشریف لائے اور بیٹھ گئے تو کچھاوگوں کو کھڑا ہوا دیکھا۔فر مایا بہلوگ کیا کررہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کنفل پڑھ رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ اگر لفل

پڑھتا تو نماز ہی پوری پڑھتا ہیں حضور ﷺ کے ساتھ رہاتو آپ سفر ہیں دورکعت سے زیادہ نہ پڑھتے تنصاور ہیں نے حضرت ابو بکروعثان رضی اللہ عنهم کوایسے بی ویکھا۔" اس ہے معلوم ہوا کہ سفر میں نقل وسنت پڑھنا سنت رسول علیہ السلام وسنت خلفائے راشدین کےخلاف ہے اس لیے مسافر دورکھت فرض پڑھے ہاتی

يكاند إذ عيد **جواب** اس اعتراض کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ بیعدیث تمہارے بھی خلاف ہے کیونکہ اس عدیث سے ریھی ثابت ہوا کہ حضور علطی اور

خلفائے راشدین نے سفر میں کہیں دوفرض سے زیادہ نہ پڑھے،اورتم کہتے ہو کہ مسافر چاہے قصر پڑھے یا پوری یتم نے پوری نماز پڑھنے کا تھم اس صديث كےخلاف كيوں ديا۔ دومرے بیک آپ کی اس حدیث سے نقل نہ پڑھنا ٹابت ہے اور جاری ڈیش کر دہ بہت کی احادیث سے نقل پڑھنا ٹابت ہوا، تو آپ ان بہت کی احادیث کے مقامل

مرف اس ایک حدیث پر کول عمل کرتے ہو۔ان احادیث پر کیول عمل نہیں کرتے ؟ صرف نفسانی خواہش کی وجہ سے کفس امارہ پرنماز بھاری ہے۔

تیسرے پر کہ خودستیدنا عبداللہ عمر رضی اللہ عند کی وہ احادیث ہم بہانی تھل میں چیش کر پہلے جن میں وہ فرماتے جیں کہ میں نے حضور پُر نور سیکھیا کہ کوسٹر میں سواری پُٹل پڑھتے و مجھا، پھران جُموت کی احادیث کوآپ نے کیوں نہ قبول کیا؟ صرف ایک عدیث پر ہی کیوں عمل کیا؟ کیا نماز کم کرنے کا شوق ہے۔ چھ تھے یہ کہ جب جُموت دفعی میں تعارض ہو، تو جُموت کوفئی پرتر جے جو تی جب حضرت این عمرضی اللہ عند کی ووروا پیش جیں، جُموت نفل کی بھی اور نفی کی بھی ، کو جُموت کی روایت قابل عمل ہوگی نہ نفی کی۔ دیکھو حضرت عاکشہ صدیقتہ رضی اللہ عنہا فرماتی جیں کہ حضور علیہ السلام کو جسمانی معراج نہیں ہوئی۔ دیکر صحابہ کرام فرماتے جیں کہ ہوئی ، آج تمام دنیا معراج جسمانی کے قائل ہے؟ کیوں؟ اس لیئے کہ جُموت نفی پر مقدم ہے۔

پانچویں بیکہ جب اعادیث میں تعارض نظرا کے ، تو ان کے ایسے معنے کیئے جادیں ، جن سے تعارض دور ہوجادے ، جب حضرت این عمر رضی اللہ عنہ کی روایات میں تعارض ہے ، تو تمہاری اس حدیث کے معنے بیر ہیں ، کیفل نماز اجتمام سے پڑھنا ، ان کے لئے سفرتو ژنا باقعہ واتر کر ، زمین پر کھڑ ہے ہوکر پڑھنا ، چاتی سواری پرنفل درست نہ بھنا ، بیزنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ، نہ ان خلفائے راشدین سے رضی اللہ عنہم ، چنا نچھاس حدیث کے بعض الفاظ بھی بیدی بتارہے ہیں ، راوی فرماتے ہیں ، کہ آپ نے بعض لوگوں کوؤ میرے پر کھڑ ہے ہوئے فل پڑھنے دکھے کریے فرمایا حالت بھی سفر کی تھی

بھی الفاظ میں بیان بتارہے ہیں ،راوی فرمائے ہیں، کہا ہے۔ بھی تولوں لوؤ برے پر گھڑے ہوئے کی پڑھنے و بیے کر بیر رمایا حالت ہی سفری کی سفر بھی جج کا تفاراستہ بہت تھا جلد پہنچنا تھا۔ان حضرات کےاس طریقۂ کل سے سفریش دشواری ہوتی تھی،اس لیئے آپ نے بیفر مایا لہٰڈا بیصدیث شاق دوسری احادیث کے فلاف ہے نہ خود حضرت ابن عمر کی دوسری رواہوں کے مخالف حدیث بیس مقابلہ پیدا نہ کر و بلکہ موافقت کی کوشش کرو۔ چھٹے یہ کہ جماری اس حدیث بیس بھی سفریش نفل پڑھنے کی ممانعت نہیں ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے صرف قیاس فرما کریہ فرمایا کہ اگر نفل کا ایسا

ا عدو الحق معبو ؟ من جب مقر - ل حرس ممار ال جباع چارے دور بعت ہوں ، بوطنت و ل بوطرس سے درجہ - ل م ہیں چاہیے کہ دہ من بجائے چارے دوہوجادی یابالکل معاف ہوجادیں۔

**جواب** الحمدالله كآپ قياس كے قائل ہو گئے كرسنت كوفرض پر قياس كرنے لگے ليكن جيسے آپ ديسا آپ كا قياس بہتر تھا۔ كرجم تدين آئمہ

بھی ہے۔ کی تقلید کرلی ہوتی تا کہآپ کوایسے قیاسات نہ کرے پڑتے۔ جناب سنت دنقل کوفرج پر قیاس نہیں کر سکتے ،فرض نماز میں صرف دور کعتیں بھری پڑھی ۔

جاتی ہیں، باقی خالی گرسنت ڈنٹل کی چاروں رکعت بھری ہیں،فر ماہیے ، وہاں سقت ڈنٹل فرض کی طرح کیوں نہ ہوئیں۔ وہاں بھی سہد و کہ جب فرض میں دورکعت خالی ہوں تو چاہیئے سنٹیں ڈنٹل کی جاروں رکعت خالی ہوں۔ جمعہ کی نماز میں فرض نماز بہائے جارے دورکعت ہوجاتی ہیں،ٹکر سنتیں بجائے میں

گھنے کے بڑھ جاتی ہیں، کہ بعد فرض جعہ چار سنتیں مؤکدہ ہیں، چاہیئے کہ دہاں بھی قیاس کرو کہ جب جعد کے فرض بجائے چار کے دورہ گئے تو چاہیئے کہ جعہ کے بعد کی سنتیں بجائے دو کے ایک رکعت ہیں رہ جاد بے سنت وہل میں قصر نہ ہونے کی وجہ ہم پہلی فصل کی مقلیل دلیلوں میں عرض کر چکے کہ مسافر کو

سنت کے لیئے سفرنو ڑنانہیں پڑھا، سواری پر ہی پڑھ سکتا ہے اس لیئے اس میں قصر کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔ نوٹ ضروری۔ یہ جو کہا گیا کرنٹل وسنت سواری پر پڑھی جاسکتی ہیں، سواری کا زُخ کدھرہی ہو، یہ مسافرک لیئے راستہ ہے کرنے کی حالت میں ہے جبکہ وہ

وے رویوں پیدوں کے بیری وسے موروں پر چی جا جی ہیں۔ موروں وی معرض اور ہیں۔ موجوز ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہو جنگل میں ہوشہر میں یاکسی شکہ تھرنے کی حالت کا پیتھم ہیں ،اگر مسافر کسی بیٹی میں دو جارون کے لیے تھرا ہوا ہواتو سنت وفعل بھی فرض کی طرح تمام شرا اعظ

وارا رکان کے ساتھا داکرے گاغیر مقلدہ ہابیوں کے نزدیک مسافرخواہ راستہ طے کر رہا ہویا کہیں دوجاردن کے لیے تقرا ہوا ہوست وُفل نہ پڑھے۔ اعتواض خصیو ۳ مصور علی تھے رحمۃ اللعالمین ہیں، جب رب تعالی نے سفریں اپنی فرض نمازیس رعایت کردی توجا ہے کہ حضور

بھی اپٹی منتوں میں کی کردیں، منت کا اس طرح رہنا حضور کی رحت کے خلاف ہے۔ **جواب** جی ہاں۔ چونکہ حضور علیافی رحمت عالم ہیں،اس کیئے حضور نے اپنی شنتیں کم ندفر مائیں نماز رحمت ہے، بوج فریس شاید وہابیوں کے نشس پر

نماز یو جھ ہوگی ،اس لیئے انہیں ایسے سوالات سوجھتے ہیں، جناب اللہ کے فرض مومن کے بالغ ہونے پر لگتے ہیں اور مرنے سے پہلے چھوڑ دیتے ہیں گمر

سنت رسول الله علی محتلے کسی وقت اور کسی حالت میں موس کا ساتھ خیس چھوڑتی ہموس سنت رسول علی کی آغوش میں پیدا ہوتا ہے سنت کے سامید میں پرورش یا تا ہے ۔ سقت کے دامن میں مرتا ہے اور ان شاء اللہ سقت والے مجوب سلی اللہ علیہ وسلم کی پشت و نیا ہی میں قیاست میں اٹھے گا، دیکھو

اچھارب تعالے مالک الملک ہے، جب جاہے جتنی چاہے رحت دے،اس کی رحتیں بکسال نہیں ہوتیں بہمی کم بھی زیادہ ،ایسے ہی فرض نماز مقیم کے لیئے پوری مسافر کے لیئے آ دھی۔

# ستربواں باب

#### سفر میں قصر واجب ہے

مسئلہ شرعی ہے ہے کہ مسافر پر چار دکعت والی فرض نماز ہیں قصر فرض ہے۔مسافریہ نماز پوری نہیں پڑھ سکتا ،اگر بھول کر بجائے وو کے چار پڑھ لے تواس کا وہ بی تھم ہوگا ، جوکوئی فبحر کے فرض چار پڑھ لے کہ اگر پہلی انتجات پڑھ کرتیسری رکعت ہیں کھڑا ہوا تو سجدہ سہوکرے ورنہ نماز کا اعادہ کرے ایکن اگر

دیدہ دانستہ بچائے دو کے چار پڑھے تو نہ ہوگی بگرغیر مقلد و ہابی کہتے ہیں کہ مسافر کوافقتیار ہے خواہ قصر پڑھے یاپوری مسافر کسی چیز کا پابند ٹیمیں اس لیے ہم اس باب کی بھی دوفصلیں کرتے ہیں پہلی فصل میں اپنے دلائل دوسری فصل میں اس مسئلہ پرسوالات و جوابات رب تعالی قبول فرما دے۔

# پہلی فصل

#### سفر میں قصر ضروری ہے

سفریس قصرضروری ہونے پراحناف کے پاس بہت والکل ہیں جن میں سے پچھ پیش کیئے جاتے ہیں۔

**حدیث مصبر ۱ قاع** سیخاری مسلم موطاامام محمد موطاامام ما لک نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پچھفظی فرق کے ساتھ روایت کی میلفظ مسلم و بخاری کے بین ۔

فَالَتُ فَوضَتِ الصَّلُواةُ رَكُعَنَيْنِ ثُمَّ هَاجَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُوضَتُ ارْبَعًا و تُوكَتُ

صَلواةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيْضَيَةِ الْأُولِيُ

''فرماتی ہیں کہاۃ لانماز دود درکعتیں فرض ہو کمیں۔ پھرحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرت کی تو نماز میں چارہ کا در اس عدیث ہے معلوم ہوا کہ جمرت ہے پہلے ہرنماز کی دورکھتیں تھیں بعد بجرت بعض کی جاررکعتیں کردی گئیں تکرسفر کی نماز ویسے ہی رہی توجیسے بجرت

سے پہلے اگر کوئی محض چارکھت پڑھ لیتا تو اس کی نماز نہ ہوتی ، ایسے ہی اب بھی جومسافرسفر میں چارفرض پڑھ لے تو بھی نماز نہ ہوگی ، لفظ فرض ، اور فریضہ کوغور سے ملاحظہ کرو۔

سریصہ بو توریعے ملاحظہ مرو۔ مؤطا آمام محمد وامام مال کی اروابیت کے الفاظ میہ جیں۔

لَّهِ صَّبِ الصَّلُواةُ رَكَعَتَيُنِ رَكَّعَتَيُنِ فِي الْحَصَٰرِ وَالسَّفَرِ فَأَقِرَّتُ صَلُواةَ السَّفَرِ وَزِيْدَ فِي صَلُواةِ الْحَصَٰرِ اقلَّ مَرْوهَ مِعْرِينِ ثَمَادَينِ دودوركتين قرض جوليَّ عِين مِمْمَارُ سَرْتُو ويسے بى ربى اور ثمارُ صربى ذيادتى كردى تى۔''

حديث نصب ٥٥٥ ملم شريف نسال طراني خصرت عبداللدابن عباس رضى الله عنها عدوايت كيد

قَالَ فَوَضَ اللَّهُ الصَّلواةَ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيّكُمْ فِي الْحَضَوِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَوِ رَكُعَتَيْنِ وَفِي الْخَوُفِ رَكُعَةً "فرماتے جِن كماللہ تعالی نے تہارے ہی ﷺ کی زبان شریف پرولن میں جاررکھیں اور سفر میں دورکھیں خوف میں ایک رکھت فرض کیں۔

(لیمنی جماعت سے ایک رکھیے )"

اس میں صراحة بهوا که سفر میں دورکعت ہی فرض ہیں ۔ جیسے وطن میں فجر کی نماز۔ م

حدیث خصبو ۸ قا ۱۳ مسلم بخاری -ابوداؤو-تزندی -نسائی -ابن ماجد نے حضرت انس رضی الله عندسے روایت کی -کی ترکیب نوش بر کردند و در در دی ان میں کا میں میٹر کردند کردن

قَالَ خَوَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ إلىٰ مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّى وَكَعَنَيْنِ " "فرمات بين كريم صنورعلي السلام كساته مدينه منوره على معظم كاطرة محاة صنورانور عَلَيْهُ دودوركعيس بي يزعة رب،"

حديث نصبو ١٦٤١ بخارى مسلم نسائى في حضرت عبداللدائن عروض الله عند سدروايت كى

قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَىٰ رَكُعَتَيْنِ وَابِىُ بَكْرٍوَعُمَرَ وَمَعَ عُثْمَانَ صَدُرًا مِنُ إِمَارِتِهِ ثُمَّ اَتَمَّهَا

'' فرماتے ہیں کہ میں نے منی میں حضور علی اورا پو بکر وعمر رضی اللہ عنہم کے چیچے دودور کھتیں پڑھیں اور خلافت عثانی کے شروع میں بھی پھر حضرت مصرف نے میں مصرف میں ہے۔

عثان نے پوری پڑھٹا شروع کردی۔"

حدیث نمبد ۱۷ طرانی نے حضرت این عباس رضی الله عندے روایت کی۔

قَالَ اِفْتَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ كَمَاافْتَرَضَ فِي الْحَضَرِ اَرْبَعًا " فرماتے ہیں کہ نبی عظیمہ نے سفر میں دور کھت ہی فرض فرما کیں جیسے وطن میں چار رکھت فرض کیس ۔"

حدیث نصبو ۱۰۵۹ تا ۱۰ نسائی این ماجداین حیان نے حضرت عمروضی اللہ عندسے دوایت کی۔

لَّـالَ صَـلونةُ السَّفَرِ رَكِّعَتَانِ وَ صَلواةَ الضَّحےٰ رَكُعَتَانِ وصَلوُّ الْفِطْرِ رَكَّعَتَانِ وَصَلوتُ الْجُمْعَةِ رَكَّعَتَانِ نَمَامِ" غَيْرُ قَصْرٍ عَلَىٰ لِسَانِ مُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

'' فرماتے ہیں کہ سفر کی نماز دور کعتیں ہیں، حاشت کی نماز دور کعتیں عیدالفطر کی نما دور کعتیں ہیں، جعد کی نماز دور کعتیں ہیں، ہی دور کعتیں پوری ہی

ناقص بيس معنور محمصطف عظي كن زبان شريف ير-" حدیث نصب ۲۱ مسلم شریف نے حضرت عمراین الخطاب رضی الله عندے پچھ دراز حدیث نقل کی ، جس کے آخری الفاظ شریف یہ ہیں۔

فَسَأَلُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدْقَة " تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهِ فَاقْبَلُوا صَدْقَتَه " "مس خصور علی عصور میں اوقعرے بارے میں بوچھا تو حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدا للہ کا صدقہ ہے جوصد قد فرمایا اس صدقہ کوقبول کرو۔" اس حدیث میں فاقبلوصفیہ امر ہے۔ امر وجوب کے لیے آتا ہے معلوم ہوا کہ جو محض سفر میں چار رکعت پڑھے ، وہ خدا تعالیٰ کے صدقہ سے مند پھیرتا

> ب،رب كاصدقة قبول كرنا اورسفر من قصر كرنا فرض ب\_ حديث معبو ٢٦ طراني يتجم صغيريس سيدناعبداللدابن مسعودرضي الله عندس روايت كي-

قَالَ صَلَّيْتَ مَعَ رَسُوُّلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ آبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ رَ كُعَتَيْنِ ثُمَّ تَفَرَّقَتُ بِكُمُ السُّبُلَ فَوَاللَّهِ لُوَدِدْتُ أَنْ أُخُطَىٰ مَنُ أَرْبَعِ رَكُعَاتٍ رَكُعَتَيْنِ مُعَقَبَّلَتَيْنِ

''میں نے سفر میں حضور سیلیٹھ کے پیچھے دور کعتیں پڑھیں اورا یو بمرصد اپن عمر فاروق کے پیچھے دو دور کعتیں پڑھیں پھرتم لوگوں کومخلف راہوں نے متفرق كرديا فتم رب كي مين تمناكرتا مول كه مجھے بجائے جار ركعتوں كے دومقبول ركعتوں كاھتە ملے۔" ہم نے بطورنمونہ عرف بائیس حدیثیں پیش کیں ، ورنداس کے متعلق بے شارا حاویث ہیں ، اُن پیش کروہ روایٹوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر ہیں قصر ہی

فرض ہے حضور علی و خلفاء داشدین نے قصری پڑھی، جار رکھت پڑھنے سے صحاب نے منع فر مایا، یا اس پر ناراضی کا اظہار کیا۔ عقل کا تقاضا بھی ہے کہ سفر میں قصر فرض ہے مسافر کو قصر واتمام وثوں کا اختیار و نیاعقل شری کے بالکل خلاف ہے اس لیئے کہ سفر میں ہرچا ررکعت والی

نماز کی پہلی دورکعتیں باالانفاق فرض ہیں آخری دورکعتوں کے متعلق سوال ہوتا ہے کہ وہ بھی مسافر پرفرض ہیں یانہیں اگرفرض ہیں توان کے نہ پڑھنے کا اختیار کیوں فرض ہیں، اختیار نہیں ہوگا،فرض واختیار جمع نہیں ہوتے اورا گرفرض نہیں بلک فل میں، تو ایک ایک تحریمہ سے فرض وفعل کی تکبیر تحریمہ علیحدہ

ہوتی ہے بھل کی علیحدہ ایک تحریمہ سے ایک ہی نماز ہوسکتی ہے ند کہ دو۔ یہ ہرحال بیافتنیار کہ چاہے دورکعت پڑھے جاہے چارشری عقل کے بالکل خلاف ہے نیز جیسے وطن میں چار رکعت ہی فرض ہیں ہم ومیش کا افتیار نہیں

دوسرى فصل

# اس مسئله پر اعتراضات وجوابات

اس مسئلہ پرہم غیر مقلد وہابیوں کی طرف ہے وکالت کرتے ہوئے استے اعتراضات معہ جوابات عرض کیئے دیتے ہیں ، جوان شاءاللہ خودانہیں بھی یاد

نہ ہوں گے ،رب تعالیٰ قبول فر ماہے۔ اعتواض نعبو ١ رب تعالي ارشاوفرما تاب

الياسية على سفرين مرف دور كعتيس بردهني حاجبي واختيار زيس

فَإِذَا ضَوَ بُتُمْ فِي الْإِرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحِ " أَنْ تَقْصُرُو مِن الصَّلُواةِ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا

"اور جبتم زمین میں سفر کروتو تم پر گناہ ہیں کہ بعض نمازیں قصرے پڑھوا گرتمہیں اندیشہ و کہ کافرتمیں ایذادیں۔"

جواب اس اعتراض کے چند جواب ہیں، ایک بید کہ بیا آیت گا ہری معنی سے تمہار ہے بھی ظاف ہے کیونکہ یہاں تھر کے لیئے کفار کے خوف کی شرط ہے، کہا گرتمہیں کفار سے خوف ہوتو قصریں گناہ ٹیمیں، اور تم کہتے ہو کہ امن کے سفریں بھی قصری اجازت ہے، اب جوتم جواب دو گے وہی ہمارا جواب ہے۔ دو مرے بیکہ بیہ کا جُحنائے حاتی کے صفامروہ کی بی کے بارے میں بھی ارشاد ہوا ہے دب فرما تا ہے۔ فَصَنُ حَبَّ الْبَیْتَ اَوِ عُتَمَوَ فَلاَ جُعنائے عَلَیْهِ اَنْ یَطُونُ فَ بِھِمَا ''تو جو بیت اللہ کی جج یا عمرہ کرے ، اس پر اس میں گناہ ٹیمیں کہ صفاومروہ کا طواف کرے۔'' حالاتکہ صفامروہ کا طواف جج میں واجب ہے عمرہ میں فرش ایسے ہی سفر میں قعرفرض ہے لاجناح فرضیت کے خلاف نہیں۔

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ سفر میں قصر فرض نہیں، ملکہ اس کی اجازت ہے کیونکہ ارشاد باری ہوا کہتم پر قصر میں گناہ ہے، نہ قصر

نه پڙھنے ٿيں۔

ھالا تلہ صفام وہ کا طواف ج میں واجب ہے عمرہ میں قرص ایسے ہی سفر میں تصرفرش ہے لاجناح فرطیت کے خلاف ہیں۔ تیسرے یہ کہ اگر سفر میں قصر مہاح ہوتا تو قرآن کریم یوں ارشاد فرما تا کہتم پر قصر نہ کرنے میں گناہ نیس، کیونکہ مہاح کی پہچان ہے ہے کہ اِس کے کرنے اور شہرنے میں گناہ نیس ورنہ فرض کام کرنے میں گناہ نیس ہوتا بلکہ اس کے نہ کرنے میں گناہ ہوتا ہے لہٰذا کرنے میں گناہ نہ ہوتے کی دلیل نہیں، فرض واجب بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ چوتھ یہ کہ ذمانہ نبوی عصلے میں صحابہ کرام کوخیال ہوا کہ بجائے چار رکعت کے دور کھتیں پڑھنا گناہ ہوگا کہ یہ نماز ناقص ہے آئیس سمجھاے کے لیئے سے

ارثادہوالہذا آیت بالکل واضح ہے تہارے لیۓ مفیرتیں۔ اعتواض نعبو؟ شرت شرح ترش صفرت عاش صدیقہ رضی اللہ عنہاے دوایت ہے۔ قَالَتْ كُلُّ ذَالِكَ قَدْ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّے اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَرَ الصَّلوة وَاَتَمَّ

'' فرماتی ہیں کہ حضور علی نے سب کھے کیا، قصر بھی کیااور پوری نماز بھی پڑھی۔'' اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سفر ہیں قصر بھی سنت ہے اور پوری پڑھنی بھی سنت، صرف قصر فرض نہیں۔

**جواب** اس اعتراض کے چند جوایات ہیں۔ ایک بیکماس کی اسناد میں ابرا تیم ابن گل ہے، جو تمام محدثین کے نز دیک ضعیف ہے، لہذا بیصد بیث بالکل قابل گل ٹیس، دیکھومرقات شرح مشکلوۃ اس حدیث کی شرح۔

دوسرے پیرکہ بیصد بیث ان تمام احادیث کے مخالف ہے جوہم پہلی قصل میں عرض کر بچکے کہ جلیل القدر صحابہ قرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ہمیشہ سفر میں دور کھتیں ہی پر حبیں۔ تیسرے پیرکہ بیصد بیث خودام الموثین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس دوایت کے بھی خلاف ہے، جوہم نے بہلی قصل میں چیش کی ، آپ قرماتی ہیں کہ اوّلاً نماز دور کھت فرض ہوئی بچرسفر میں وہ ہی ودر کھتیں فرض رہیں وطن میں بعض نماز وں میں زیادتی کردی گئی، یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ سفر میں دور کھتیں

فرض بھی ہوں اور بھی حضورعلیہ السلام نے چار رکھت بھی پڑھ لی ہوں ، للبذا ہے حدیث واجب النّا ویل ہے۔ چوشنے یہ کہ اس حدیث میں لفظ سفر نہیں ، لینی آپ نے بیرند فر مایا کہ حضور سیلینٹھ نے سفر میں قصر وا تمام فر مایا ۔ للبذا حدیث کے معنے یہ جی کہ حضورا نور ﷺ نے شروع اسلام میں اڈلا قصر یعنی ہرنماز وو دورکعت پڑھی ، پھر جب فر مایا لیعنی دو سے زیادہ بعض چار رکھت کر دی گئیں اور بعض تین لو حضور

ﷺ نے اتمام فرمایا لینی دو سے زیادہ پڑھیں ،اس صورت ہیں ہے دیث بالکل واضح بھی ہوگی اور گذشتہ احادیث کے خلاف بھی ندری۔ پانچویں میداگر بہاں حالت سفر ہیں قصر واتمام مراوت بھی مطلب میہوگا کہ حضور علیہ السلام نے بحالت سفر قصر پڑھی ،اور جب کہیں پندرہ وان ٹھرنے کی نمیت فرمالی تو اتمام فرمایا اب بھی حدیث بالکل واضح ہے۔ نسطیف میں جیسے نمیرمقلد دہائی ہمیشہ حفیوں ہے مسلم بخاری کی حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں ،گر جب انہیں خود حدیث ہیں کرنا پڑھے تو بخاری مسلم کی

ہویانہ ہوتھے ہو یاضعیف ہرتم کی حدیث ہیں کردیئے سے شرم نہیں کرتے۔ بیرصدیث الی ضعیف ہے کہ اے محارج سقتہ نے روایت نہ کیا ، امام تر نہ کی اس حدیث کا ذکر تک نہ کیا ، بلکہ وہ بھی بیر کہنچور ہوئے کہ قصر تو حضور علیقے اور حضرات خلفائے راشدین سے ثابت ہے اتمام صرف عاشہ صدیقتہ رضی اللہ عنہا کا اپنافعل ہے، چنانچہ امام تر نہ کی قصرنماز کے باب

مِي ارشادفرماتے ہيں۔ وَقَدُ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ يَقُسِرُ فِي السَّفَرِ وَاَهُوْ بَكُرٍ وَعُمَرُو عُشْمَانُ صَدْرًا مَنُ خِلاَفَتِهِ وَالْعَمَلُ عَلَىٰ هَلَا عِنْدَا كُفَرَ اهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمُ "صنور عَظِيَّةٌ سِيْحَ حديث بِهِى ثابت ہے كہآپ بميشہ سترين تعركرتے تقادرابو بكرصد يق بھى عرفادوق بھى صفرت عثان بھى اپئى شروع فلاف مِن اوراس پرى اكثر علماء محابد وغيره كائمل ہے۔" اور سفرین اتمام کے متعلق امام ترقدی نہایت ضعیف طریقے سے فرماتے ہیں۔ وقد رُوِی عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا كَانَتُ تُسِمُّ الصَّلُواةَ فِي السَّفَرِ

'' ہاں عا کشہصد یقدرضی اللہ عنہا ہے روایت ہے آپ سفر میں اتمام قر ماتی تھیں۔'' ''گر حضرت عاکشہصد یقندرضی اللہ عنہا کی وہ مرفوع حدیث قاملِ اعتبار ہوتی جوتم نے پیش کی ۔ تو امام تر ندی حدیث مرفوع کوچھوڑ کوصرف عا کشہصد یقتہ

رض الشعنهاكِمُّل شريف كاذكر نفر ماتِّد يُر لطف بات وه بِ جَوَّا كَفر ماتِ بِس. وَ الْعَمَلُ عَلَىٰ مَا رُوىَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ مَلَّمَ وَ أَصْحَابِهِ

وَ الْمُعَمَّلُ عَلَىٰ مَا رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ صَلَّمَ وَ اَصُحَابِهٖ ''مَمُلاس پرہے چوصنوں عظیمے اورآپ کے محابہ ہے مروی ہے یتیٰ (قمر)۔'' امام ترمَدی کے اس فرمان سے معلوم ہوتا ہے، کہ حضرت عائثہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی قصروا تمام دونوں کا اختیار نددی تی تھیں، بلکہ آپ ہمیشہ سفرا تمام فرماتی تحیں ،اٹل علم نے حضورعلیہ السلام کے فعل شریف پڑمل کیا یعنی ہمیشہ قصر پڑھنا۔

اعتواض نعبو سسل من الكاددار الطنى ادر يمينى في صفرت عائثه مدين رضى الدعنها حددايت كار قَالَتُ حَرَجُتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُمْرَةٍ رَمَضَانَ فَطَرَ وصُمْتُ وَقَصَرَوَ ٱتْمَمُّتُ

وَ الْفُطَوْتُ وَصُمْتُ قَالَ اَحُسَنُتِ مَدَا عَائِشَةُ وَمَاعَابَ عَلَىَّ ''فرماتی ہیں کہ پی حضور ﷺ کے ساتھ رمضان کے عمرہ بیس گئ تو آپ نے روزہ ندرکھا بیس نے رکھا آپ نے نماز تصریع جی بی نے پوری پڑھی چنی اتمام کیا، تو بیس نے عرض کیا یا رسول اللہ عَظِیْ آپ نے تقرکیا، بیس نے پوری پڑھی، آپ نے افطار کیان، بیس نے روزہ رکھا فرمایا اے عاکثہ تم نے اچھا کیا مجھ پراعتراض ندکیار''

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ سفر میں قصر بھی جائز ہے اورا تمام بھی۔ **جداب** سیحدیث شعیف ہی نہیں بلکہ بحض غلط اور بناوٹی ہے، کیونکہ حضورا نور علیقے نے کوئی عمرہ رمضان میں نہ کیا۔حضورعلیہ السلام نے کل جار

۔ بین میں ہوسب کےسب ذکی قعدہ میں تھے،البنۃ ججۃ الوواع کےعمرہ کا احرام تو ذکی قعدہ میں تھا۔اورافعال عمرہ ذیا الحجۃ میں ادا ہوئے ،خصوصًا حصرت عائشہ صدیقۃ رضی اللہ عنہا کا رمضان کے عمرہ میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا ایسا مجیب اور ویچیدہ مسئلہ ہے جسے دہائی صاحبان ہی صل فرماسکتے ہیں، وہابیو! پہلے اپنے بات عقل کی تر از وہی تو لو، یعدکو بولو۔

اعتواض نعبوة مسلم ويخارى في صرّت عبدالله اين عمرض الشعندت دوايت كد قبال صَدَّلَى رَسُولِ الدُّنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِنىٰ رَكُعَتَيْنِ وَ اَبُوْبَكُرٍ وَعُمَرُ بَعُدَ اَبِى بَكْرٍ وَعُثْمَانُ صَدُرًا مِنْ خِلاَقْتِهِ ثُمَّ اَنَّ عُثْمَانَ صَلَّى بِعُدُ اَرْبَعًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ صَلَّىٰ اَرْبَعًا وَإِذَا صَلَّىٰ وَحدَه 'صَلَّىٰ رَكُعَتَيْن

''فرماتے ہیں حضور علیجی نے منی میں دورکعتیں پڑھیں ،ابو بکرصد ایق نے ان کے بعد عمر فاروق نے اورعثان غنی نے اپنی شروع خلافت میں ، پھر حضرت عثان نے چاردکعتیں منی میں پڑھیں ،حضرت ابن عمر جب امام کے ساتھ پڑھتے تو چار پڑھتے ، جب اکیلے پڑھتے تو دو پڑھتے تھے۔'' اگر سفر میں قصر فرض اورا تمام ناجا کڑھوتا ، تو حضرت عثان غنی رضی اللہ عند منی شریف میں اتمام کیوں کرتے ؟

**جوا**ب اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ بیرحدیث آ کچے بالکل فلاف ہے، آپ نے تو مسافر کوقصر وانتمام کا اختیار دیاہے ، کہ چاہے قصر کرے، چاہے بوری پڑھے، گراس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضورا نور ﷺ نے اور حضرت صدیق و فاروق رضی الڈعنہانے ہمیشہ قصر پڑھی حضرت عثمان غنی نے اپٹی شروع خلافت ہیں جب قصر پڑھی تو

اتمام نہ کیا پھر جب پوری پڑھنے گلے تو مجھی قصرنہ پڑھی اختیار کسی بزرگ نے نددیا، آپ کا بداختیار کہاں سے ثابت ہے۔ دوسرے بیر کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عند نے صرف منی شریف میں اتمام کیا عام سفروں میں نہیں معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی سفر میں اتمام کے قائل ندیتھے بھی دجہ فاص سے صرف منی شریف میں اتمام فرماتے تھے۔ تیسرے پر کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عند کامٹی میں اتمام فرمانا اس لیئے نہ تھا کہ آپ قصر دانمام دونوں جائز مانے تھے بلکہ اس کی دجہ کچھاورتھی ، کیا دجہ

تھی ،اس کے متعلق دوروا بیتیں ہیں امام این حنبل نے روایت کی کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مثل میں چیار رکعت پڑھیں تو لوگوں نے اس کا ا فکار کیا تو آپ نے ارشا وفر مایا کہ میں مکہ معظمہ میں اہل والا جو کیا ہوں،اور میں نے حضورصلی اللہ علیہ دسلم کوفر ماتے سناہے کہ جوکوئی کسی شہر میں گھر والا ہوجاوے وہ وہاں تیم کی نماز پڑھے، چنا ٹیچہ مندامام احمد کی حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں۔

انَّه' صَـلَىٰ بمنىٰ اَرُبَع رَكُعَاتٍ فَانْكَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ اِنِّى تَاَهَّلُتُ بِمَكَّةَ مُنُذُ قَدِمُتُ وَإِنَّى

مَسْمِعُتُ الخ (مرقاة. فنح القدير) '' حضرت عثمان غنی رضی الله عندنے منی شریف میں چار رکعت پڑھیں تو لوگول نے آپ پراعتراض کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب سے میں مکہ معظمہ میں

آيا، يش گھروالا ہوگيا ہوں۔'' اس روایت ہے تین مسکدمعلوم ہوئے ،ایک میرکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عند نے صرف منی میں چار رکھتیں پڑھیں ، ہرسفر میں نہیں ، دوسرے میرکہ عام

صحابہ نے آپ کے اس فعل پراعتراض کیا، جس سے پینہ لگا کہ تمام سحابہ بمیشہ سفر میں قصر ہی کرتے ہے ، اور نہ آپ پراعتراض شہ

کرتے ، تیسرے ہیرکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عندنے مکہ معظمہ آپ کا ایک قتم کا وطن بن گیا ،اوراپنے وطن میں اگر کوئی ایک دن کے لیئے بھی جائے تو مقیم ہوگا ،اورقصرنہ پڑھےگا، پوری نماز پڑھےگا،لبذاحضرت عثان غنی رضی اللہ عند کا چمل و ہاہیوں کےاس مسئلہا فقیارے کوسوں دور ہے۔

دوسری روایت بیہ بے کہ زمانہ عثانی کے نومسلم لوگوں نے جج میں حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ کو دورکھت پڑھتے ہوئے و مکی کرسمجھا ، کہ اسلام میں نمازیں رو دور کعتیں ہی فرض میں جب حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ کواس غلط نبی کاعلم ہوا، تو آپ نے اس غلط نبی کو دور کرنے کے لیئے صرف منی میں اتمام کیا

ین چارکھتیں پڑھیں، چنانچ عبدالرزاق اور دارتطنی نے این جریج سے روایت کی۔

امام احمدا ورعبدالرزاق کی مید دنوں روایتیں اس طرح جمع کی جاسکتی ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عتہ کولوگوں کی اس غلط نبھی کاعلم ہوا تو آپ نے

بُـلَـغَنِيُ أَنَّهُ ۚ أَوُّ فِي أَرْبَعًا بِمَعْنِي فَقَطُ مِنَّ أَجَلِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا نَادَاهُ فِي مَسُجِدِ خَيْفٍ بمنىٰ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْن مَا زِلْتُ أُصَلِيْهَا رَكَعَتيُنِ مُنَدُ بِرَأَيْتُكَ عَامَ الْلاَوَّلَ صَلَّيْتُهَا رَكَعَتيْنِ فَخَشِي عُثْمَانُ أَنْ يَظُنَّ جُهَّالُ

'' مجھے پیٹر کپٹی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عند نے صرف مٹی میں ہی جار رکھتیں پڑھیں کیونکدایک ویہاتی نے مسجد حبف میں آپ کو پکار کر کہا کہ

میں تو برابر دورکعتیں ہی پڑھ رہاہوں جب ہے کہ سال گذشتہ میں نے آپ کو دورکعتیں پڑھتے دیکھا، تو عثان غنی رضی اللہ عنہ کو خطرہ پیدا ہوا، کہ جہلاء

نماز کی دورکھتیں ہی جھ لیں گے اس لیئے آپ نے منی میں چار کعتیں پڑھیں۔''

لہٰذا حصرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اس فعل شریف سے وہائی غیر مقلد کسی طرح دلیل نہیں پکڑ سکتے۔

اعتواض معبوہ صیح شریعت نے مسافر کوروزہ کا اختیار دیا ہے کہ روزہ رکھے بیان در کھے مسافر پرسٹر میں ندروزہ رکھنا فرض ہے نہ قضا کرنا فرض ہےا ہے ہی چاہیئے کہ مسافر کوسفر میں نماز کا اختیار ہو کہ چاہے تھر کرے چاہے پوری پر ھے ،اس پر قصر لازم کرویتاروزے کے اختیار کے خلاف

**جواب** شکر ہے کہ آپ بھی قیاس کے قائل ہو گئے ، کہ نماز کے قصر کوروزے کی قضاء پر قیاس کرنے گئے ، مقلد حنقی قیاس کو مانیں تو تہارے زو يك مشرك موجا كيل اورآب قياس كرين و پخته تو هيدير بين ،افسول ـ

جناب روزه سفریس معاف نیس ہوا، بلکہ مسافر کوروز ہ قضا کردینے کی اجازت ملی ہے اگر سفریس رکھے تو پوراءاگر قضا کرے تو پورے کی ایکن فرض نماز

سفریس آ دھی معاف ہوگئی ہے کہ چارکعت والی نماز کی صرف دورکعت باتی رہ گئیں ، باتی وورکعتیں نداب پڑھیئے ندوطن پکتھ کر، معافی اور چیز ہے، تاخیر کی اجازت کچھاور،البڈانماز کے قصرکوروز ہے کی ،تاخیر پر قیاس کرنامع الفارق ہے،مسافر پرروز ومعاف نه ہواورنداس کی قضاواجب نہ ہوتی ،اس پر

مکه معظمه پیسی اینا گھریار بنالیا تا که آپ یہاں آ کرمٹیم ہوا کریں اورنماز پوری پڑھا کریں۔

النَّاسِ الصَّلواةِ وَكُعَتَيْنِ وَإِنَّهَا كَانَ أَوْ فَاهَا بِمِنيْ

گرید دورکعتیس اسے معاف ہیں ،اس لیئے ان کی قضا پہیں للبذابیر کعتیں اس کے لیئے نقل نہیں ، اورنقل نماز فرض کے تحریمہ شے اوا ہونا خلاف قاعدہ

مستنقه مسافر پرفرض ہے کہ وطن میں تینچے ہی سفر کے رہے ہوئے روز وں کی قضا میٹر دع کردے اگرسفر میں آٹھ روزے قضا ہو گئے بھر وطن کھنے کر

چارون بعد فوت ہوگیا تو قیامت میں ان چاروں روزوں کی پکڑ ہوگی ، ہاتی چارروزوں کی پکڑنہیں کہان کے قضا کرنے کا وقت ہی نہ پایا ، بیری بیاراور

حاکھہ عورت کا تھم ہے، کہ شفایاتے ہی روز وں کی قضاء شروع کردیں۔

# اٹھارہواں باب

#### نماز فجر اوجيالے ميں پڑھو

حفیوں کے نزویک پہٹر ہے ہے، کہ نماز فجرخوب اوراجیا لے بیس پر ایسی جاوے، جب سورج طلوع ہونے بیس آ دھ گھنٹہ باقی ہو، تو جماعت کھڑی ہو، مگر غیر مقلد و بابیوں کے نز دیک نماز چفر بالکل اوّل وقت بعنی بہت اندھیرے میں پڑھنا جا ہے ،اس لیے ہم اس باب کی بھی دونصلیں کرتے ہیں،

مها فصل میں اس کا ثبوت ، دوسری فصل میں اس پر سوالات مع جوابات۔

**فوت خوون** خیال رہے کہ ندہب حنق میں دونماز ول یعنی نمازمغرب اورموسم سرما کی ظہر کے سواتمام نمازیں پچھودیرے پڑھنا افضل ہیں ہماز مغرب میں جلدی کرنامنتی ہے۔ایسے بی مردی کے موسم میں نماز ظہر میں ،اگر ہم کواس کتاب کے طویل ہوجانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم ہرنماز کی تا خیر پردالاً ل قائم کرتے ،صرف نماز فجر کی تا خیر پر کھمل بحث کرتے ہیں ، تا کہ ناظرین غور کریں ، کہ ندہب حنق کتنا پھٹا اور مدلل ہے۔

# يهلى فصل

#### نماز فجر میں اوجیالا باعث ثواب ہے

ہرز مانداور ہرموسم میں منتحب بیہ ہے، کہ نماز فجرخوب روشنی ہوجانے پر پڑھی جادے البنتہ دسویں ؤی الحجہ کوحاجی لوگ مزدلفہ میں فجر اند حیرے میں ر معیں ،اس پر بہت احادیث شاہد ہیں جن میں سے بطور تمونہ کھے پیش کی جاتی ہیں۔

حدیث مصبر ۱ فله ترندی، ابوداوُ دونسانی ، این ماچه پیقی ، این حیان ، ابوداوُ دطیای وطیرانی نے پچھ فرق سے حضرت رافع این خدتے رضی الله عند

#### ہےروایت کی۔ قَـالَ قَـالَ رَسُـوُلُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْفِرُ وابالُفَجْرِ فَانَّهُ ۚ اَعْظُمُ لِلْاَجْرِ وَقَالَ البِّرُمَذِيُّ هٰذَا

حَدِيْث" صَحِيْح" " و و فرماتے میں کہ فرمایا نبی منطق نے کہ نماز فجرخوب او جیالا کرے پڑھو، کہاس کا تواب زیادہ ہے ترفدی نے قرمایا کہ بیصد بیٹ سے ہے۔"

خیسال رہے کاس مدیث میں اوجیا لے کرنے سے مرداخوب اوجیالا کرنا ہے جب کے روشنی کھیل جاوے، یہ مطلب نہیں کہ فجر یقینا ہوجاوے کیونکہاس کے بغیر تونماز ہوتی ہی تہیں جس او جیالے سے تواب زیادہ ہوتا ہے وہ یہ بی روشن ہے جوہم نے عرض کی۔

حدیث خصیر ۹ ، ۹ بخاری وسلم نے حضرت عبدالله این مسعود رضی الله عندسے روایت کی۔

#### قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلواةً بِغَيْرِ وَقْتِهَا اِلَّا بِجَمْعِ وَيُصَلِّي صَلواةً الصُّبُح مِنَ الْغَدِ قَبُلَ وَقُتِهَا

" میں نے حضور علی شدہ میصا کرآپ نے کوئی تماز غیروات میں پڑھی ہوسواء مزدلفہ کے کدوبال حضور علیہ نے مغرب وعشاء جمع قرمائی

اور اس کی میج نماز فجراین وقت سے پہلے پڑھی۔" اس سے معلوم ہوا کہ حضورانور عظیمتے ہمیشہ فجرخوب روشتی میں پڑھتے تھے، مگر مزولفہ میں دسویں ذوالحجہ کواند حیرے میں یعنی وقت مقاوسے پہلے اگر

حضور علی ہمیشہ بی اوّل وفت فجر پڑھتے ہوتے تو مزولفہ میں پہلے پڑھنے کے کیامعنی، کیونکہ اس سے پہلے تو فجر کاوفت ہوتا ہیں نہیں۔ **نے ا**ل رہے کہ مزولفہ میں کوئی نمازا ہے وقت سے پہلے بیس ہوتی ، ہاں نماز مغرب عشاء کے وقت میں اوا ہوتی ہے ، اورنماز فجر اپنے وقت میں

اس پرساری امت کا اتفاق ہے۔اوراس حدیث کے بیمعن نہیں کہ حضور نے نماز فجر وفت سے پہلے بعنی رات میں پڑھی بلکہ روزانہ کے وفت معبود

سے پہلے پڑھی اس معنی پرحدیث بالکل واضح ہے۔ حديث معبد ١١ قلة ١ ابوداؤد \_طيالي ،ائن اني شيبه اسحال ائن رواجويه طير اني في جحم مين حضرت رافع ابن خديج سے روايت كى \_

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبِلاَلٍ يَا بِلاَلُ نَوِّرُ بِصَلواةِ الصُّبُحِ حَتَىٰ يُبُصُعُ القَوُمُ مَوَامِعَ

نَبُلِهِمُ مِنُ الْإِسُفَارِ

" فرماتے ہیں کہ تھم دیا حضور علی نے حضرت بال رضی اللہ عنہ کوفر مایا اے بلال نما زصبح میں اوجیا لے کرلیا کرو، یہاں تک کولوگ اوجیا لے کی وجہ

ے اپنے پھینکے ہوئے جیرگرنے کی جگہ دیکی لیا کریں۔'' اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور انور علیک نے نماز فجرا یسے وقت پڑھنے کا حکم دیا جبکہ تیز انداز اپنے تیرگرنے کی جگہ کا مشاہدہ کرسکے اور یہ جب

> ہی ہوسکتا ہے جب خوب روثنی کھیل جاوے۔ میں ہوسکتا ہے جب خوب روثنی کھیل جاوے۔

حديث نمبو 10 ويلمى في حضرت الس رضى الله عند سے روايت كى۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ نَوَّرَ بِالْفَجْرِ نَوَّرَ اللَّهُ فِي قِبْرِهِ وقَلْمِهِ وَقِيْلَ فِيق صَلوتِهِ "فرات بين كفرايا بي عَنْكُ في جونما ونجرروش بين پر صالفة قالي اس كاقبراوراس كول بين روشي كرے ايك روايت بين ہے كواس كی نماز بين روشي كرے۔"

نمازیس روی کرے۔" حدیث فصیر ۱۷،۱٦ طبرانی نے اوسط میں اور بزاران نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت کی۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَزَالُ أُمَّتِى عَلَى الْفِطُرَةِ مَا اَسْفَرُ بِصَلوَةِ الْفَجْدِ "فرمات بين كفرماياني عَظِيْنَ في ميرى أمّت وين فطرت يررج گل جب تك كفران فرج اوجيائے بين يزجے -"

حديث نعبو ١٨ ق٣٦ طادى - بنارى مسلم - ابوداة و زنبال ابن الجدنة تواز حفرق سے معرت بيادا بن ملام دشى الله عندسے دوايت كى -قَىالَ دَخَسِلْتُ مَعَ اَبِىْ عَلَىٰ اَبِى بَوُزَةَ يَسْعَلُ لَه ' اَبِى عَنْ صَلواةِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال

کان دخلت مع ابی علی ابی بورہ یسئل له ابی عن صلوه رسول الله صل الله علیه وسلم عمال الله علیه وسلم عمال کان یَنْصَوِرُ مِنْ صَلواةِ الصَّبْحِ وَالرَّجُلُ یَعُرِفُ وَجُهَ جَلِیْسِهِ وَکَانَ یَقُرَاهُ فِیْهَا بِالسِّتِیْنَ اِلَی الْمَاثَتِه "كانَ یَنْصَوِرُ مِنْ صَلواةِ الصَّبْحِ وَالرَّجُلُ یَعُرِفُ وَجُهَ جَلِیْسِهِ وَکَانَ یَقُرَاهُ فِیْهَا بِالسِّتِیْنَ اِلَی الْمَاثَتِهُ "كانَ بِیسانے والدی ایک ماتھ حضرت الویزرو صحالی کے پاس کیا ، میرے والدان سے حضور صلی الشعلیہ وسلم کی تماز متعلق یو چھے تے اوانہوں نے قرمایا

کر حضور میں ایک من سے اس وقت فارغ ہوتے تھے جب ہر مخص اپنے ساتھی کا چیرہ پیچان لیمّا تھا حالانکہ حضورا تور سینے ساتھ ساٹھ سے سوآ پیول تک پڑھتے تھے۔'' حدیث معبوع ۲۶ طحاوی شریف نے حضرت عبدالرطن ابن پڑید سے روایت کی۔

> قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ إِبُنِ مَسُعُودٍ فَكَانَ يُسُفِرُ بِصَلواةِ الصُّبُحِ "فرمات بين كرام عبدالله ابن معودر شي الله عند كرماته الجرك فما زيز حق تضآب فوب اجيال شن نما زيز حق تق."

> حدیث نمبر ۲۵ بیقی نے سنن کبری میں ابوعثان نبدی سے روایت کی۔

قَالَ صَلَّيْتَ خَلُفَ عُمَرَ ٱلْفَجْرَ فَمَا سَلَّمَ حَتَّىٰ ظَنَّ الرِّجَالُ ذُوُ والْعُقُولِ أَنَّ الشَّمْسَ طَلَعَتُ فَلَمَّا

سَلَّمَ قَالُوْا يَا آمِيُرَ الْمُومِنِيْنَ كَاوَتِ الشَّمُسِ عَطَلَعُ قَالَ فَتَكَلَّمَ شَى لَمُ أَفْهَمُه فَقُلْتُ آيَ شَي قَالَ قَالُوْ لَوِا طَّلَعَتِ الشَّمْسُ لَمُ تَجِدُنَا غَافِلِيْنَ

" فرمائے ہیں کدیں نے صفرت عمرے بیجھے نماز فجر پڑھی ، تو آپ نے نہ سلام پھیرایہاں تک کہ عقل والے لوگوں نے سمجھا کہ سورج نگل آیا جب آپ نے سلام پھیرا تو لوگوں نے عرض کیا کہا ہے امیرالمؤمنین سورج نگلے ہی والا ہے، آپ نے پچیفر مایا جو پس نہ بچھ سکا بیس نے لوگوں سے پوچھا

آپ نے سلام پھیرا تو لوگوں نے عرص کیا کہ اے امیر انمؤ مین سورج نظفہ ہی والا ہے، آپ نے پھیفر مایا جو بیس نہ جھ سکا میں نے لوگوں سے پوچھ کہ حضرت عمرنے کیا فر مایالوگوں نے بتایا کہ بیفر مایا اگر سورج نکل آتا تو ہم کوغافل نہ پاتا۔''

حديث نعبو ٢٦ - بيتى في نعر من كبرى من معزت الس رضى الشرعد سيروايت ك. قَالَ صَلَى بِنَا اَبُوْبَكُو صَلواةَ الصَّبُح فَقَرَاءَ آلَ عِمْرَانَ فَقَالُوْا كَادَتِ الشَّمْسُ تَطُلُعُ قَالَ لَوْطَلَعَتْ لَمْ تَجِدْنَا عَافِلِيْنَ

'' فرماتے ہیں کہ بم کوابو بمرصد اپنے نے تماز کجر پڑھائی اس میں سورہ آل عمران پڑھی لوگوں نے کہا کہ سورج نکلنے کے قریب ہے، آپ نے قرمایا کہ اگرفکل آتا تو جم کوغافل شیاتا۔''

حدیث مبدو ۲۸٬۲۷ طحادی اور ملاخسر وحدث نے اپنی مندیس امام اعظم ابوطنیفدرضی اللہ عندے انہوں نے حمادے انہوں نے ایرا ہیم تختی سے روایت کی۔ تعدید مند کر سر مند کر مندور مندور مندور مندور مندور مندور کا مندور کی مندور کی مندور مندور کر مندور کر مندور ک

قَالَ مَااجُتَمَعَ اَصْحَابُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ شَى كَاجُتِمَاعِهِمْ عَلَى التَّنُويْرِ فِى الْفَجُرِوالتَّعُجِيُلِ فِى الْمَغْرِبِ قَالَ الطَّحَاوِىُ لاَ يَصِحُّ اَنُ يَجْتَمِعُوَّا عَلَىٰ خِلاَفِ مَاكَانَ عَلَيْهِ رَسُولِ

# اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

'' فرماتے ہیں کہ نبی عظیفے سے صحابہ کسی مسئلہ پرایسے تنفل نہ ہوئے جیسے نماز فجر کی روشنی اور نازمغرب کی جلدی پر شغل ہوئے امام طحاوی فرماتے ہیں کہ بینائمکن ہے کہ محابہ کرام حضور عظیفے کے خلاف عمل پر شغل ہوجاویں۔''

ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکرصدیق وعمر فاروق خوب او جیلا ہے میں نماز فجر پڑھتے تھے جس کہ لوگوں کوسورج نکل آنے کا شبہ ہوجا تا تھا اور صحابہ کرام کا متفظ کمل اس پر تھا، کہ نماز فجر خوب روشنی بیس پڑھی جاوے۔

حديث نمبو ٢٩ طماوى شريف في حضرت على ابن ربيد سروايت كى-

#### قَالَ سَمِعُتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ يا قَنْبُرُ اَسُفِرُ اَسُفِرُ

'' قرماتے ہیں ہیں نے حضرت علی مرتضے رضی اللہ عند کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فر ماتے تصابے قنبر او جیالا کرواو جیالا کرو۔''

معلوم ہوا كەحضرت على رضى الله عندخوب اوجيالے ميں نماز فيحرية ستے جيسا كه أنشفير ووبار قرمانے سے معلوم ہوتا ہے۔

ہم نے یہاں بیانتیس عدیثیں بطورنمونہ پیش کیں،اگرزیادہ پختیقی مقصود ہوتو طحاوی شریف اور سیجے انبہاری شریف کا مطالعہ قرماؤ، بہ ہرحال پیۃ لگا کہ او جیالے میں فجر پڑھناسنت رسول اللہ سلطی سنب صحابہ کرام کا اتفاقی عمل ہے۔

عقل کا نقاضا بھی بیہ ہے کہ قبر کی نماز او جیا لے میں پڑھی جاوے چندوجہ سے ایک بیر کہ قبر کے لغوی معنی ہیں او جیالا اور روثنی ،البذا نماز قبر او جیالے مدر مدر مدر مرد عدم کے مدالات میں ماروں میں مدر ماروں کے مزالہ ہے۔

میں پڑھنے سے کام نام کے مطابق ہوگا اور اندھیرے میں پڑھنا، نام کے نالف ہے۔ میں پڑھنے سے کام نام کے مطابق ہوگا اور اندھیرے میں پڑھنا، نام کے نالف ہے۔

دوسرے بیدکہ اوجیالے بین نماز پڑھنازیادتی جماعت کا ذریعہ ہے، کیونکہ اکٹرمسلمان مین کودیر سے اٹھتے ہیں اگرجلدی بھی اٹھیں تو اس وقت استنجاء ابھن کوشسل وضوکرنا، سنتیں پڑھنا، ہوتا ہے بعض لوگ اس وقت سنتوں کے بعداستغفار اور پچھا تمال اذکار کرتے ہیں اوّل وقت فجر کی جماعت کر لینے بیس بہت سے لوگ جماعت کی تبییر اولی میں شرکت کر سکتے ہیں بہت سے لوگ جماعت کی تبییر اولی میں شرکت کر سکتے ہیں دیکھونی کریم علیقت نے حضرت معاذکو دراز قراکت سے اس لیئے منع فرمادیا تھا کہ ان کے منتقہ یوں پر ہار ہوتی تھی ،جس چیز سے جماعت گھٹ ہیں دیکھونی کریم علیقت کے دھنرت معاذکو دراز قراکت سے اس لیئے منع فرمادیا تھا کہ ان کے منتقہ یوں پر ہار ہوتی تھی ،جس چیز سے جماعت گھٹ

جاوے اس سے پر ہیز کرنا بہتر ہے جو جماعت کی زیادتی کا سب ہو، وہ بہتر ہے اندھیرا جماعت کی کئی کا سب ہے اسفار جماعت کی زیادتی اور مسلمانوں کی آسانی کا ذریعہ للبندااسفار بہتر ہے۔ تیسرے یہ کہ اندھیرے میں مسلمانوں کومسجد میں آناد شوار ہوگا۔او جیالے میں آسان چنانچے حضرت عمرکو جب اندھیرے میں عین نماز کی حالت میں

شہید کیا گیا تو صحابہ نے فجر میں بہت او جیالا کرنے کا ایتمام کیا، دیکھوطحاوی شریف صحیح البہاری اوراین ماجہ وغیرہ۔ چوتنے یہ کرنماز فجر کو چندامور میں نمازمغرب سے مناسبت ہے،مغرب رات کی پہلی نماز ہے فجر کے دن کی پہلی نماز،مغرب کاروبار بند ہونے کا

۔ وقت ہے، نجر کا کاروبار کھنلنے کا وقت مغرب نیند کا فجر بیداری کا فیش خیمہ ہے، بھیشہ وقت فجر وقت مغرب کے برابر ہوتا ہے بینی جس زمانہ میں جتنا وقت مغرب کا ہوگا اثنا ہی فجر کا جب نماز کجر نماز مغرب کے مناسب ہوئی، تو جیسے نماز مغرب او جیالے میں پڑھنا افضل ہے، ایسے ہی نماز فجر او جیالے میں پڑھنا بہتر ہے۔

#### دوسرى فصل

#### اس مسئله پر اعتراض وجواب

تاخیر فجر پراب تک وہابیوں غیرمقلدوں کی طرف ہے جس قدراعتراضات ہم کومعلوم ہوسکے، وہ ہم تفصیل وارمع جواب عرض کرتے ہیں ،اگر بعد میں اورکوئی اعتراض معلوم ہوا تو ان شاءاللہ تیسرےا ٹیریشن میں اس کا جواب بھی دے دیا جائے گا۔

اعتواض معد ١ تنك شريف من حفرت على رضى الله عند روايت كى .

# ، عبر اللَّهِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا عَلِيُّ ثَلْثُ " لاَ تُوَّخِرُهَا اَلصَّلواةُ اِذَا اَتَتْ وَالْجَنَازِةُ اِذَا حَضَرَتْ

# وَالْآيَمُ إِذَا وَجَدُتٌ لَهَا كُفُوًا

'' کر حضور علاقے نے ان سے فرمایا اے علی تنین چیز ول میں دیر ندلگاؤ ، قماز جب اس کا وقت آ جاوے ، جناز ہ جب حاضر ہو، لڑکی کا ٹکاح جب اس کے لیئے کفول جاوے ۔''

نيزاسي ترقدي مين سيدنا عبدالله ابن عمروشي الله عندس روايت كي-

ان مدیثوں ہے معلوم ہوا کہ ہرنمازا لال وقت پڑھنی جاہیے ، خٹی لوگ نجر دیر میں پڑھ کررب تعالیٰ کی رضا مندی سے محروم ہیں۔ جواب اس اعتراض کے چند جواب ہیں ، ایک ہے کہ بیصدیث تہمارے بھی خلاف ہے ، کیونکہ تم بھی نماز عشاءاور گرمیوں کی ظہر میں تاخیر مستحب و بہتر جانتے ہوتم بھی خدا کی خوشنو دی ہے محروم ہو جو تہمارا جواب ہے ، وہ ہی ہمارا۔ دوسرے بیاکہ ان صدیثوں میں اوّل وقت سے وقت مستحب کا اول مراوے نہ کہ مطلق وقت کا اوّل بعنی جب نماز کا مستحب وقت شروع ہوجا و ہے تب

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الوُقْتُ الْآوَّلُ مِنَ الصَّلواةِ رِضُوَانُ اللّهِ وَالْوَقْتُ الْأَخِرُ عُفُو اللّهِ

" فرماتے میں کی فرمایا حضور عصلے نے کینماز کااڈل وقت رب کی رضاوخوشنودی ہے اور نماز کا آخروفت اللہ تعالیٰ کی معافی ہے۔"

دوسرے بیرکدان حدیثوں میں اوّل وقت سے وقت مستحب کا اول مراد ہے نہ کہ مطلق وقت کا اوّل بینی جب نماز کا مستحب وقت شروع ہوجا وے تب ویر نہ لگاؤ نماز فجر میں روشنی ہی اوّل وقت ہے جیسے نماز عشاء کے لیے تہائی رات اول وقت ہے۔ اعقواض منصوع مسلم بخاری اور تمام بحدثین نے روایت کی کہ حضور علیقے ہمیشہ نماز فجرغلس بعنی اندجیرے میں پڑھتے تھے، لہذا حنفیوں

کادیے بھر پڑھناسنت کے خلاف ہے۔ **جواب** اس اعتراض کے بھی دوجواب ہیں ،ایک بیرکشس کے معنی ہیں ،اندھیرا خواہ دفت کے انتہارے اندھیرا ہویا مجد کا اندھیرا ہویا مجد کا

اند هراصفور علیقی نماز فجرروثنی میں ہی پڑھتے تھے۔ گرمجد شی اند هیرا ہوتا تھا، کیونکہ مبحد نبوی شریف علیقی بہت گہری بنی ہوئی تھی ، جیت میں روشندان وغیرہ نہ تھے،اب بھی اگرمجد میں روشندال نہ ہول تو اندر بہت اند هیرا ہے کیونکہ بہت گہری بنی ہوئی ہے تھی دور ہے،اس صورت میں بیہ حدیث ان احادیث کے خلاف نہیں جوہم مہلی فیمل میں چش کر چکے۔

حدیث ان احادیث کے خلاف نبیں جوہم پہلی فصل میں ڈیٹر کر چکے۔ دوسرے میں کدا گرفلس ہے سے کا اندھیرائی مراد ہوتو میر صنور علیقتے کافعل شریف ہے۔اور قول شریف وہ ہے، جوہم پہلی فصل میں بتا چکے ہیں ، جبی عضور علیقتے نے اندھیرے میں فجر ردھی مگرہم کواو جیالے میں رزھنے کا تھم دیا ،اور جب حدیث قولی فعلی میں تعارض معلوم ہوتو حدیث قولی کو ترجیح

ہوتی ہے کیونکہ فعلی حدیث میں خصوصیت کا اصتمال ہے دیکھوسر کار سیکھٹے نے خودنو بیویاں نکاح میں رکھیں گرہم کوچار بیویوں کی اجازت دی۔ ہم تھم پڑل کر کے صرف چار بیویاں رکھ سکتے ہیں، آپ کے فعل پڑل نہ کریں گے بیقا عدہ یا در کھنا چاہیے ، کہ قول عمل پردا تج ہے۔ تبسرے بیاکہ ہم پہلی فصل میں عرض کر چکا کہ عام سحابہ کرام او جیالے میں فجر پڑھتے تھے حالانکہ انہوں نے حضور سیکھٹے کا بیٹل شریف دیکھا تھا،

معلوم ہوا کہ صدیث قولی کوتر جیجے دے کراس پڑٹل کرتے تھے، دوسری صدیث کولائق عمل نہ بچھتے تھے۔ چوشتے یہ کہ نماز فجر کا اندھیرے بیس ہوتا قیاس شرق کے خلاف ہے، اوجیالے بیس ہونا قیاس کے مطابق لبذا اوجیالے والی حدیث کوتر جیج ہوگی، کیونکہ جب احادیث بیس تعارض ہوتواس حدیث کوتر جیج ہوتی ہے جومطابق قیاس ہو۔

ویکھوایک حدیث میں ہے۔ اَلْسُوُ حَسُّوَ مُمَّا مَسَّنَهُ اَلْنَارِ 'آگ کی کی چیز کھانے سے وضوواجب ہوتا ہے، دوسری حدیث میں ہے کہ حضور نے کھانا کھا کرنماز پڑھ کی وضونہ کیا، پہلی حدیث خلاف قیاس ہے، دوسری مطابق قیاس البغداد وسری حدیث کوتر جے ہوئی پہلی حدیث کی تاویل کی گئی کہ وہاں وضوے مراد کھانا کھا کر ہاتھ دھونا کلی کرنا ہے، ایسے تی یہاں تاویل کی جاوے کہ فلس سے مراد مجد کا اندجرا ہے، نہ کہ وقت کا بہر حال ترجے

ھمادا اعلان ہے کہ کوئی وہائی صاحب الی مرفوع حدیث پیش کریں جس میں فجر اندھیرے میں پڑھنے کا تھم دیا گیا ہو، جیسے ہم نے او جیالے میں فجر پڑھنے کی ایک دونہیں، بہت احادیث پیش کر دیں، جن میں اس کا تھم دیا گیا ہے۔ پانچویں ہے کہ اندھیرے کی تمام احادیث بیان جواز کے لیے ہیں اور او جیالے کی تمام احادیث بیان استخباب کے لیئے ،البذا دونوں حدیثیں موافق ہیں، مخالف نہیں ، یعنی اندھیرے میں فجر پر ہنا جا تزہے، کیونکہ حضور علیقے نے اس پڑلی فر مایا اور او جیالے میں فجر پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ حضور

منالق ناس کاتھم دیا۔ مقصف نے اس کاتھم دیا۔ اعتواض منصبوس سلم دیخاری نے حضرت ام الموثین عائش صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی۔

روشنی کی حدیث کوہے۔

اعتواض نمبو٣ مسلم و بخارى في مطرت ام الموسين عائش صديقه رضى الشعنها سے روايت لى۔ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الصَّبْحَ فَتَنْصِرَ فَ الْنِسَاءُ مُتَلَفِّفَاتِ بِمُرُوا طِهِنَّ

قَالَتَ كَانَ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم يَصَلِّى الصَّبِحَ فَتَنْصِرُ فَ النِسَاءَ مَتَلَقِقَاتِ بِمَرُوا طِهِنَ مَايُعُرَفُنَ مِنَ الغَلْسِ "فرماتي إِن كُدَى عَلِيَّةً مَارْتِجَ ساليونَت فارغ بوتِ عَلَيْ كُورِيْنَ إِنِي جاورول إِن النِي مُوكِم مورد والي بوتِي اورا عرجر كي وجه

ے پہانی نہیں جاتی تھیں۔'' معلوم ہوا کہ نماز فجر اتنی جلدی شروع کرنا سنت ہے کہ جب ساٹھ یا سوآ بیتیں پڑھ کرنمازے فارغ ہو، تو کوئی نمازی ایم عیرے کی وجہ سے بیجیا نا نہ جا

سکے جنفی انٹااو جیالا کر کے فجر پڑھتے ہیں، کہ شروع نماز کے دفت ہی لوگ بیجائے جاتے ہیں،ان کا پیل سفت کے خلاف ہے۔ **جداب** اس کے جوابات اعتراض مع کے جواب میں گذر چکے کہ یا تو یہ سجد کا اند حیرا ہوتا تھانہ کہ وقت کا میااس عمل شریف پر صنور علیہ السلام کے فرمان اور محم کوتر جنے ہے، وغیرہ، یہاں ایک جواب اور بھی ہوسکتا ہے وہ یہ کہ حضورعلیہ السلام کے زمانہ شریف میں عورتوں کو جماعتِ نماز میں حاضری کا تھم تھا،ان کے لحاظ سے نماز فجر جلدی پڑھی جاتی تھی، کہ وہ بیویاں پر دہ سے گھر چکی جاویں، پھرعہد فاروقی میں عورتوں کو سجد سے روک ویا گیا، تویدعایت بھی ختم ہوگئی، عورتوں کو جماعت ہے روکنے کی پوری تحقیق اوراس کی وجہ ہماری کتاب اسلامی زندگی میں ملاحظ کرو۔

اعتواض نصبوع ترفدى شريف نام المونين حضرت عاكشهمد يقدرض الله عنها سدوايت كى

قَالَتُ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلواةً لِوَقْتِهَا الْاخِرِ مَرَّتَيْنِ حَتَّىٰ قَبَضَهُ اللَّهُ

" فرماتی بین که حضورانور علی نے دود فعد بھی کوئی نماز آخروفت میں ندیر ھی یہاں تک کدرب نے آپ کووفات دی۔" اس سے معلوم ہوا کہ تمام نمازیں خصوصًا نماز فجراوّل وقت پڑھنا حضور علیہ کے دائی سقت ہے، یہ تم منسوخ ندہوا،حضورعلیا اسلام نے آخر حیات

شریف تک اس بیمل کیاافسوس که خفی الیی دائی سنت ہے محروم ہیں، جوحضور علیدالسلام نے ہمیشد کی۔ **جواب** اس اعتراض کے چند جواب ہیں مالیک ہے کہ بیصدیث سے بھی نہیں ،اوراس کی اسناد متصل بھی نہیں کیونکہ اس صدیث کواسحاق ابن عمر نے حضرت عائشهصد يقدرضي اللدعنها سے روايت كياءاوراسحاق ابن عمر نے حضرت عائشه صديقد رضي الله عنها سے بھي ملاقات ندكي البذاورميان ميں

> راوی رہ گیاہے۔اس لینے امام تر فدی نے اس حدیث کے ساتھ فرمایا۔ قَالَ ٱبُوُعِيُسيٰ هٰذَا حَدِيثُ" غَرِيُب" وَلَيْسَ اِسْنَادُه ' بِمُتَّصِل

"ابوعيسے نے قرمايا يه حديث غريب إوراس كى اسناد مصل نبيس-" اس کے حاشیہ سے۔

إِلاَّنَّهُ لَمْ يَشُبُتُ مُلاَّ قَاةً إِسُحْقَ مَعَ عَائِشَةَ (رضى الله تعالى عنه)

# " كيونكدا سحاق كي ملا قات حضرت عا كشرصد يقدرضي الشدعند سے البت ندموني ""

البذابيحديث قابل عمل نبيس،افسوس ہے كہ وہائي ہم ہے تو بالكل صحح اور كلسالي حديث كامطالبه كرتے ہيں،اورخودالي ضعيف اور نا قابل عمل حديثيں وش كردي ش تا مال فين كرتـ دوسرے بیکہ بیصدیث بہت احادیث کے خلاف ہے کیونکہ حضورعلیہ السلام نے بہت دفعہ نمازیں آخر دفت پڑھی ہیں۔ جب حضرت جریل نماز کے

اوقات عرض کرنے آئے ،توانہوں نے دودن حضور ﷺ کونمازیں پڑھائیں ، میلے دن تمام نمازیں اوّل وقت میں ، دوسرے دن آخروقت میں ایک وفعدا یک خفس نے صنور علیہ السلام ہے نماز کے اوقات یو چھے تو آپ نے اسے دو دن اپنے پاس گفرایا،ایک دن نمازیں اوّل وقت میں

پڑھا کیں دوسرے دن آخر دفت بتعریس کی رات ہیں حضور ﷺ نے جمر کی نماز قضا پڑھی ،غزوہ خندق ہیں حضور علیہ السلام نے کی نمازیں قضا کرے پڑھیں،عام طور پرسفر میں حضور عظیمی نمازظہرآ خروقت اورعصراؤل وقت پڑھتے تھے،ایسے بی مغرب آخروقت عشاءاؤل وقت پڑھتے تھے۔

ا کیے حضور ﷺ نماز فجر کے لیئے بالکل آخر وفت آخر بیف لائے ،اور بہت جلد فجر پڑھائی ، بعد میں فرمایا کہ آج ہم ایک خواب و کھورہے تھے کہ رب تعالى في ايناوست قدرت مار عديداقدى يرركها- (مكلوة باب الساجد)

غرضيكة حضورعليه السلام نے بار مانس ازيس آخر وقت ميں پڑھيس اوراس حديث ميں ہے كه آپ نے كوئى نماز آخر وقت ميں وو بار بھى نه پڑھى البذايه

روایت نا قابل عمل ہے۔ تيسرے يدك بيرحديث تمبارے بھى خلاف ہے پھرتم عشاء آكروقت يعنى تبائى رات كئے پڑھنامتحب كيوں كہتے ہواور گرميوں ميں ظهر آخروقت

میں متحب کیوں۔

اعتراض معبو ٥ مم نے جوحدیث ویش کی تھی کہ جرکواد جیالے میں رحوراس میں اد جیالے سے مرادمیج صادق کی وہ روثنی ہے جس سے

وقت فجرآ جانا، بقینی ہوجاوے اور حدیث کا مطلب ہیہ کے ٹماز فجر شک کی حالت میں نہ پڑھو، بلکہ یقین ہوجاوے کہ وقت ہوگیا، تب پڑھو، وہاں اسفارے وہ روشن مراوئیں جوحفیوں نے مجھی لعنی خوب او جیالا بہت ہے محدثین نے اس صدیث کابیدی مطلب بیان کیا۔

**جواب** مرگز نیس کیوندا تفاو جیالا کرنا تو فرض ہے، شک کی حالت میں نماز فجر پڑھنا جائز ہی نیس، اور یہاں فرمایا گیا کہ اس او جیا لے کا ثواب زیادہ ہے بعنی میداد جیالامتحب ہے نہ کہ فرض الہٰ دااس اجالے سے مرادوہ ہی روشن صبح ہے جس میں فجر پڑھنامتحب ہے اور جوہم نے معنے کیئے وہ

بى درست إلى حديث بحصنے كے ليئے تفقه ضرورى ب\_

# انيسواں باب

## ظہر ٹھنڈی کرکے پڑھو

وقت ظهرسوری ڈھلنے سے شروع ہوتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے جبکہ ہر چیز کا سابیاس کے نصف النہار کے سابیہ کے علاوہ دو گفا ہوجاوے، سرو بول میں نماز ظہر جلدی پڑھ نااور گرمیوں میں کچھ دیریں پڑھنا، کہ دو پہر کی تیزی جاتی رہے بچھ تھنڈک ہوجاد ہے سنت ہے گر غیر مقلد وہا بی نماز ظہر چلچلاتی وو پہر میں پڑھ لیتے ہیں اور ایک مثل سابیہ کے بعد عصر پڑھ لیتے ہیں، طرح طرح حفیوں کو بہکاتے ہیں کہ تمہارا تہ ہب حدیث کے خلاف ہے اس لیتے اس باب کی بھی و فصلیں کی جاتی ہیں، پہلی فصل میں اس کا ثبوت دوسری فصل میں اس مسئلہ پراعتر اضات مع جوابات ، حنفیوں کو چاہیے کہ اپنے دائل اور وہا بیوں کے جوابات یا در کھیں۔

#### پہلی فصل ظہر ٹھنڈی کرکے پڑمو

سرد یوں شل چونکہ دو پہر شنڈی ہوتی ہے لہذا اس زمانہ میں سورج ڈھلتے ہی ظہر پڑھنی سنت ہے لیکن گرمیوں میں وہر سے پڑھنی سنت جبکہ شندک ہوجادے اور دو پہر کا جوش کم ہوجادے، دلائل حسب ذیل ہیں۔

حدیث نمبر ۱ قاه بخاری، مسلم، نسائی، ابوداؤواور ترینی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اِشْتَدًا الْحَرُّ فَابُرِ دُوا بِالصَّلواةِ وَقَالَ التِرْمَذِي هَلَا حَدِيثَ " حَسَن" صَحِيْح"

'' فرماتے ہیں کہ فرمایارسول اللہ عظیمہ نے کہ جب گری تیز ہوتو نماز ظہر شنڈی کرکے پڑھو، ترندی نے فرمایا کہ بیصدیث سن سی ہے۔'' حدیث خصیر ۳ قا۱۰ ابوداؤد طیالی نے حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ ہے سلم بخاری نسائی بہتی نے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے پچھ اختلاف کے ساتھ روایت کی۔

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شِدَّةُ الْحَرِّمِنُ فَيُحِ جَهَنَّمَ فَٱبْرِ دُوُابِالظَّهُرِ وَاشْتَكَتِ النَّارُ إلىٰ رَبُّهَا فَقَالَتُ رَبِّ أَكُلَ بَعْضِيُ بَعْضًا فَاِذَنَ لَهَا بِنَفْسَيْنِ نَفْسٍ فِي الشِّنَاءِ وَنَفْسٍ في الصَّيفَ الخ

'' فرمایا نبی ﷺ نے گری کی تیزی دوزخ کی جمٹرک ہے ہے، لبندا ظہر شعثدی کروآگ نے رب کی بارگاہ بیں شکایت کی عرض کیا کہ مولا میرے بعض نے بعض کو کھاڈ الاتورب نے اس دوسانسوں کی اجازت دی ایک سانس سردی میں ایک سانس کری ہیں۔''

حديث فصبو ١١ سائى شريف قعفرت انس رضى الله عند روايت كى-

قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الْحَوُّ اَبْرَ دَ بِالصَّلواةِ وَإِذَا كَانَ الْبَرُ دُ عَجُّلَ " "فرماتے بیں کہ جب گری زیادہ ہوتی تھی توصفور ﷺ ظہری نماز شندی کرکے پڑھتے تھاور جب سردی ہوتی تھی توجلد پڑھ لیتے تھے۔" ان احادیث سے معلوم ہوا کہ گرمیوں میں ظہر جلد پڑھناسنت کے ظان ہے۔

حدیث خصیر ۱۳ نا۱۹ کا بخاری ابوداور این الی شیر، ترندی ، ابوداوُ دطیالی بطحادی ، ابوعوانه پیشی نے حضرت ابودُ رغفاری رضی الله عندے روایت کی۔

قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَارَادَ الْمُؤذِّنُ أَنْ يُؤذِّنَ لِلظُّهُرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْرِدُ ثُمَّ ارَادَانُ يُؤذِّنَ فَقَالَ ابْرِدَ حَتَىٰ رَأَيْنَا فَيَّ التَّلُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شِدَّ الْحَرِّ مِنْ فِيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَابْرِ دُثُمَّ بِالصَّلُواةِ قَالَ التِرُمِذِيُّ هَذَا حَدِيْثُ حسن صَحِيْح

'' فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں صنور عظیفتے کے ساتھ تھے ، مُوَوْن نے ظہر کی اوْان دینی چاہی تو حضور علیفتے نے فرمایا شعنڈا کرو، پھرانہوں نے اوْان کا قصد کیا تو فرمایا شعنڈا کرویہان تک کہ ہم نے ٹیلوں کا سامید کیولیا تو فرمایا نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گری کی تیزی دوزخ کی ہجڑک ہے ہے، پس جب گری تیز ہوتو نماز شعنڈی کیا کرو، تر ندی نے فرمایا بیصدیت صن وسیح ہے۔''

#### دوسری فصل

#### اس مسئله پر اعتراضات وجوابات

اس مسئلہ پر غیر مقلد وہابیوں کے بعض اعتراضات تو وہ ہیں جن کے جوابات ہم اس سے پہلے باب میں دے بچکے ہیں، جیسے حضور ہیں کہ نماز اوّل وفت میں پڑھنا افضل ہے یا جیسے تین چیز وں میں دیر نہ لگاؤ۔ نماز ، تو بہ اڑکی کا نکاح بعض اعتراضات ان کے علاوہ ہیں ، ہم وہ اعتراضات مع جوابات عرض کرتے ہیں ، رب تعالیٰ قبول فرماوے۔

اعتواض معهو ۱ ابوداؤد برقری نے حضرت عبداللہ این عباس ہے ایک دراز حدیث روایت کی جس میں ارشادفر مایا کہ حضرت جریل نے جھےدود نماز پڑھائی ایک دن ہرنمازاول دفت پڑھی دوسرے دن ہرنماز آخر دفت میں اس کے بعض الفاظ بیر تیں۔

#### وَصَلَّى بِيَ الْعَصَرَ حِيْنَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيٌّ مِثَلُهُ

" حضرت جريل في جمع بهليدن عصراس وقت يره هائي جب برجيز كاسابيا يكمثل بوكيا-"

اس حدیث ہے معلوم ہوا کے عصر کا وقت ایک مثل سامیہ پر شروع ہوجا تا ہے اورظہر کا وقت اس سے پہلے نگل جا تا ہے۔

جواب اس اعتراض کے چدجواب ہیں۔

ایک بیکرددیث تنهار عصی خلاف بے کونکدای مدیث من ایک جگربی می

#### فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى بِيَ الظُّهُوَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّهُ مَثُلُهُ \*

''جب دوسرادن ہوا تو مجھے حضرت جریل نے نمازظہر پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سابیاس کی مثل ہوگیا۔''

فرما ہے پہلے دن ایک سامیہ پرنمازعصر پڑھائی اور دوسرے دن خاص اس ہی وقت نماز ظہر پڑھائی ، حالانکہ وقت عصر ،ظہر کا وقت نگل جانے کے بعد شروع ہوتا ہے اگرایک مثل سامیہ پروفت عصر داخل ہوجا تا ہے تو دوسرے دن ای وفت نماز ظہر کیوں پڑھائی گئی ، دوسرے یہ کہ اس حدیث میں اس عمر سازاں میں۔

#### وَصَلَّ بَى الْعَصْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلَّه مِثْلَيْهِ "اورووسرےون جھے نازعمرجب پرُحالی جَبَدہر چِز كاسابيدوش موكيا۔"

اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ نمازعصر کا آخری وقت دوشل سامیہ ہے الانکہ آخری وقت سورج کا غروب ہے۔ تیسرے میدکہ اس حدیث میں اوّل ون کی نمازعصر ہیں صرف ایک شش سامیہ کا ذکر ہے اور دوسرے دن کے آخرعصر میں دوشش سامیہ کا ذکر ہے اصل

سایہ کے علاوہ ہونا چاہیے تو جوتمہارا جواب ہے، وہ ہمارا۔ چوتھ یہ کداس حدیث ہیں تو یہ ہے کہ حضور کوا یک شل سایہ پرنماز عصر پڑھادی گئی اور جو صدیث ہیں تو یہ ہے کہ حضور کھیا گئی اور جو صدیثیں ہم پہلی فصل کمیں پیش کر بچے ہیں ان ہیں ذکر ہے کہ حضور عظیاتھ نے گری ہیں نماز ظہر شختری کر کے اور ٹیلے کا سایہ پڑجانے پرا وافر مائی جو ایک شل کے بعد ہوتا ہے تو حدیثیں آپس میں متعارض ہوئیں البندا ہماری چیش کر وہ حدیثوں کوتر جے ہوگی کیونکہ وہ قیاس شری کے مطابق ہیں اور سید حدیثوں کوتر جے ہوگی کیونکہ وہ قیاس شری کے مطابق ہیں اور سید حدیث کا تائے مل تھیں ہوئی ہے۔

پانچویں بیکہ حضرت جریل کا بیٹل پہلے واقع ہوا کیونکد شب معراج کی میچ کو ہوا جب کہ نماز فرض ہی ہوئی تھی اور حضور کر چکے ہیں بینی شونڈک میں نماز پڑھنا بعد کاعمل ہے لہذا تمہاری پیش کردہ صدیث منسوخ ہے ہماری پیش کردہ احادیث اس کی نامخ اس لیئے یہ حدیث قابل عمل نہیں۔

چیٹتے یہ کہ شرقی قاعدہ ہے کہ بیٹنی چیز شک سے زائل نہیں ہو کمتی یقین کو یقین ہی دفعہ کرسکتا ہے اس قاعدہ پرصد ہامسائل نکالے گئے ہیں ،سورج ڈھلنے سے وقت ظہر یقینا آگیا اورا بکٹش سامیہ پراس وقت کا لکلنا مشکوک ہے ، تو اس شک سے وقت ظہر ند لکے گا اور وقت عصر واخل ندہوگا دوشل پرظہر کا تکل جانا بھینی ہے لہذا ہے بی تھم قابل عمل ہے نہ کہ تہا را قول۔

اعتدا**ض نمبر؟** صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم حضور ﷺ کے ساتھ نماز ظہراتی جلدی پڑھتے تھے کہ فرش بہت گرم ہوتا تھا ہم اس پر مجدہ نہ

کر سکتے تھائی لیئے تجدے کی جگہ کیڑا یا شنڈی بجری رکھتے تھا سے معلوم ہوا کہ نمازظہر گرمیوں میں بھی اوّل وقت بی پڑھنی چاہیے۔ جدواب اس کے چند جواب ہیں ایک بی کہ بیصدیث ان تمام صدیثوں کےخلاف ہے جن میں گرمیوں کی ظہر کی تاخیر کرنے شنڈی کرنے کا تھم

ہے، اور وہ حدیثیں قیاس شرک کے مطابق للنداوہ ہی قابل عمل ہیں میرحدیث نا قابل عمل یا منسوخ ہے۔ ووسرے یہ کہ فرش کی گری خصوصاً ملک عرب ہیں بہت دمر تک یعنی ایک مثل سامیہ کے بعد تک رہتی ہے، یہ گری پہلے کی ہوتی تھی وقت شنڈا ہو چکا تھا

البذابيه صديث ان احاديث كے بالكل خلاف نبيس جن ميں شيندك كائقم ہے، جہال تك ہوسكے احادیث ميں مطابقت كی جاوے۔

ابھی سورج چکتا ہوتا تھا جیسا کہ سلم شریف وغیرہ میں ہے اس سے معلوم ہوا کہ عصر کی نماز دومثل سے پہلے برھی جاتی تھی کیونکہ دومثل کے بعد اتفا وتت نبیس پختا کدیدکام کیئے جاویں۔(عام دہانی) جواب بہتمام حدیثیں درست ہیں مرآپ کا یہ ندکورہ تیجہ تکالنا غلط۔ دوشل کے بعد عصر پڑھ کر تین میل فاصلہ بخو بی طے ہوسکتا ہے اہل عرب بهت تیزرفنار ہیں ہارے ہاں بھی بعض لوگ دیں منٹ میں ایک میل چل لیتے ہیں تین میل آ دھ تھنتے میں چلے جاتے ہیں،عصر کا وقت بعض زمانہ میں دو گھنٹہ سے بھی زیادہ ہوتا ہے ایسے بی اونٹ کا ذیج کر لیما اور بھون کر کھالینا غروب آفتاب سے پہلے ہوسکتا ہے اہل عرب ذیج اور گوشت صاف کرنے پکانے میں بہت ہی پھر تیلے ہوتے ہیں جیسا کہ تجربہ ہے۔ اعتواض ممبوع مسلم بخارى مين حضرت مبل ابن سعد يروايت ب-قَالَ مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلا نَتَغَذَّى إِلَّا بَعُدَالُجُمُعَةِ "جم محايْرِين قيلولكرت تح، شاشة كهات تح محرجم ك بعد" اس معلوم ہوا کہ جعد کی نماز سخت گری میں بہت جلد پڑھنی چاہیئے کہ دو پہر کا آراز بلکہ میج کا ناشتہ بھی بعد نماز کا جاوے، پھرتم کیے کہتے ہوکہ محرمیول میں جمعہ شنڈ اکر کے پڑھو۔ جواب اس کے دوجواب بین ایک بیک میرحدیث قلامری معنی سے تمہارے خلاف ہے کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ نماز جمعہ ناشتہ اور قبلولہ بعنی دو پہر کے آرام سے پہلے پڑھی جاوے تو چاہیے کہ فجر کے بعد فور اجمعہ پڑھ لیاجاوے کیونکہ ناشتہ تو بالکل سویرے ہوتا ہے تم بھی اتنی جلدی جمعہ پڑھ

اعتواض معبوم صحابر رام فرماح بین که بم حضور عظی کے ساتھ عصراتی جلدی پڑھتے تھے کہ بعد نماز عصراونٹ ذرج کرے بوٹیناں بنا

كرجون كرآ فآب ذوبے سے پہلے كھاليتے تھاورہم بیں ہے بعض لوگ نماز عصر کے بعد تین میل مسافت طے كركے اپنے كھر پہنچ جاتے تھاور

لينے كے قائل ہيں۔ و وسرے بیکہ بیرحدیث کا مطلب سیہے کہ ہم جمعہ کے وان جمعہ کی تیاری کی وجہ سے نمازے پہلے ندنا شتہ کرتے تھے ندو و پہر کا آ رام بعد نماز بیرسب كهكرتے تھ يعنى نمازى وجدے ناشته اور آرام چيجي كرديے تھ، نهكر ناناشته اور آرام كى وجدے جمعہ پہلے پڑھ ليتے تھے جيما كهم سمجے۔

تیسرے بیکداس حدیث بیں سردیوں کے جمعہ کا ذکرہے کہ اس زمانہ ہیں دن چھوٹا ہوتا ہے دو پہر ہیں گری نہیں ہوتی اس لیئے سورج ڈھلتے ہی جمعہ پڑھ لیتے تھے دو پہر کھانا اور آ رام بعد جمعہ کرتے تھے اب بھی مدینہ والے ایسانی کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ عندے

#### أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْجُمْعَةَ حِيْنَ تَزُولُ الشَّمْسُ

البذااس فذكوره حديث كمعنى ينبيس كدنماز جعدسورج وصلف سيهلج بإحدلي جاتى تقى چونكدتماز جمعه نمازظهرك تائب بالبذاظهر كودت ميس بي ادا ہوگی اور گرمیوں میں شندک کر کے سر دیوں میں سورج و صلتے ہی پڑھی جاو کی ظہر کی طرح اب احادیث میں کوئی تعارض نہیں۔

"صفور عليه أفآب وصلنے كے بعد جمعه يرجة تھے"

#### بيسواں باب

#### آذان وتكبير كم الفاظ

# پہلی فصل

#### موجوده آذان واقامت کا ثبوت

حق یہ ہے کہ آ ذان اقامت کے کلمات دودو ہیں ، نہ آ ذان ٹی ترجیج ہے ، نہ اقامت (تیمبیر) کے کلمات ایک ایک پہلی تیمبیر چار ہار آخر ٹیں کلمہ لا الله الا الله ایک بار ہاقی تمام الفاظ دودوودلاک حسب ذیل ہیں۔

حديث معبوات ٦ الوداؤد، تسائى ،اين فزيمه، ابن حبال يهيق داقطنى في سيدناعبد الله ابن عمر رضى الله عند سدوايت كى

آنّه قَالَ كَانَ الَا ذَانُ عَلَىٰ عَهِدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ مَرَّتَين مَرَّتَين ِ وَالاقَامَةُ مَرَّةُ مَرَّةٌ عَيرَ آنَه يَقُولُ قَد قَامتِ الصَّلوَةِ الخ

"ووفرماتے بیں کرحضور علی کے زماند میں اذان کے کلمات دودوبار تھے اور تلبیرا یک ایک باراس کے سواء کے تلبیر میں قلد قامت المصلواة مجمی کہتے تھے۔"

اس حدیث کے متعلق ابن جوزی جیسے ناقد فرمائے ہیں۔

هَلْدَااِسِنَادَ" صَحِيح" سَعِيدُ المُقْبَرِيِّ وَ ثُقَه اِبنُ حَبَّانٍ وَغَيرُه (بهارى)

" بياسناد مح ب-سعيد المقمر اى كى ابن حبان في توثيل كى-"

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ افران بیس ترجیع نہیں درنہ افران کے کلمات دودونہ ہوتے شہادتیں چار چار بار ہوتیں ، اقامت کے ایک بار ہونے کا جواب دوسری فصل میں عرض کیا جاویگا۔

حدیث نصبو ۷ طبرانی نے بھم اوسط میں ابو مجذورہ موذن رسول اللہ عظی کے پوتہ حضرت ابراہیم بن اساعیل ابن عبدالما لک ابن ابی محذورزہ سے روایت کی۔

قَالَ سَمِعتُ جَدِى عَبدَ المَلِكِ ابنَ أَبِي مَحدُورَةَ يَقُولُ أَنَّه سَمِعَ آبَاه أَبّا مَحدُورَةَ يَقُولُ آلْقَى عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ الْاَذَانَ فَأَحَرُفا آللهُ 'أَكْبَرُ الله 'آكْبَرُ إلىٰ آخِرِهٖ وَلَمْ يَذْكُرُ فِيْهِ ترُجِيْعاً .

و فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے واوا عبدالملک این انی محذورہ کوسنادہ فرماتے ہیں تھے کہ انہوں نے اپنے والدا بو محذفر ماتے سنا کہ حضورا نور عظیمی

نے محصادان کا ایک ایک اغلامتایا الله اکبو الله اکبو آخرتک اس میں ترجیع کا ذکرندفر مایا۔"

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آ ذان میں ترجیع کا تکم حضور ﷺ نے دیالہذا ترجیع سنت کے خلاف ہے۔

حدیث نمبود، ۹ این افی شیر تر قدی نے حضرت این افی یسلی تابعی سے پچھا ختلاف الفاظ سے روایت کی۔

قَالَ كَانَ عَبُدُ اللهِ ابْنُ زَيْدِ اللاكْصَارِيَّ مُنُوذُنُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْظَةَ يَشُفَعُ الْآذَانَ وَالإقَامَةَ ، فَالَ كَانَ عَبُدُ اللهُ عَلَيْظَةً وَاللَّاقَامَةَ ، فرماتے بین، کے عبدالله این زیرانساری حضور عَلَظَة کے مؤون اوان اور تجیر دو اود ابار کہتے تھے۔

اس حدیث ہے مسئلہ معلوم ہوئے ایک بیرکہا ذال ترجیج نہیں ، دومرے بیرکہا قامت بیخ تکبیر کے کلمات دوم ووم یار کیے جاویں ، نہ کہا یک بار۔

حديث نمير ١٠ يمنى في صرت على رضى الله تعالى عندس روايت كي

آنه كَانَ يَنْفُولُ ٱلاَذَانُ مَشْنَىٰ مَثْنَىٰ وَالْإِقَامَةُ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ وَمَرَّبِرَ جُلٍ يُقِيْمُ مَرَّةً مَرَّةً فَقَالَ الجُعَلُهَامِثِنَىٰ مِتْنَىٰ لَا أُمْ لَكَ

تھا۔ تو آپ نے فرمایااے دودوبار کرجیری مال ندرہے۔'' حدیث ضعبو 11 ۔ ابوداؤ دشریف نے حضرت مغاذ ابن جبل سے ایک طویل صدیث بیان فرمائی جس بیس عبداللہ ابن زیدانساری کی خواب

کاواقعہ ندکور ہے جوانہوں نے اذان کے متعلق دیکھی تھی انہوں نے حضور عظیقہ کی خدمت میں آکر عرض کیا، کہ میں نے فرشتے کوخواب میں دیکھا ،جس نے قبلہ کی طرف منہ کرے اَلله ' اَسْکَبَرُ اَللهُ ' اَسُّحَبَرُ اَشْبَهِدُ اَنَّ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ اُلْحُ کِهَا پَعِرِ بِحَوَقَعْمِرِ کِرَآ ذان کی طرح تکبیر بھی کہی الح

عدیث کے آخری الفاظ سے ایں۔ حدیث کے آخری الفاظ سے ایں۔

قَالَ فَقَالَ رَسُولُ الله ِ عَلَيْكُ لَقَنْهَابِكَ لا َّفَاذَّنَ بِهَا

اس صدیث سے معلوم ہوا کہندتو خواب والے فرشتے نے آ ذان میں ترجیع کی تعلیم دی نداسلام کی پیلی اذان میں ترجیع تھی جوحضرت بلال نے صنور کی موجود گی میں عبداللہ این زید کی تعلیم سے کہی ہے تھی معلوم ہوا کہا قامت بھی آ ذان کی طرح دودوبار ہے۔لیکن اس میں قلد قامت المصلو' ق

> مجھی ہے۔ حدمت ذمیب ۲۰۰۴ این افیاشیہ اور پہنی نے عبدالرطمن این الی لیلی ہے روایت کی۔

حدیث نمبر ۱۳،۱۳ این افی شیباور بیتی نے عبدالرطن این الی لیلی سے روایت کی۔

قَالَ حَدَثُنَا اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ عَلَيْكُ أَنَّ عَبُدَ اللهِ ابْنَ زَيْدِ الْآنْصَارِى جَاءَ اِلىٰ النَّبِى عَلَيْكُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْآنُصَارِي جَاءَ اِلىٰ النَّبِى عَلَيْكُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ بُرُدَانِ اَحْضَرَانِ فَقَامَ عَلَى حَائِطٍ فَاذَنَ مَعْنَىٰ مُعْنَىٰ مَعْنَىٰ مَعْنَىٰ مَعْنَىٰ مَعْنَىٰ مَعْنَىٰ مَعْنَىٰ مَعْنَىٰ مَعْنَىٰ مَعْنَىٰ مَا لَعْنَ

وَ اَقَامَ مَتُنییٰ مَتُنیٰ "فرماتے ہیں کہ ہم کوحضور عظی کے بہت صحابہ نے خبر دی کہ عبداللہ ابن زیدانصاری حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ اورعوض کیا کہ میں نے

۔ خواب دیکھا، جیسےاکی مرد کھڑا ہوااس پردوسبز کپڑے ہیں۔ پس وہ دیوار پر کھڑا ہوااوراؤان بھی دودوبار دی جکبیر بھی دودوبار کہی۔'' خیال رہے کداذان کی تعلیم رب تعالیٰ نے صحابہ کرام کوخواب میں فرشتہ کے ذریعہ دی اس خواب میں نہ تواذان میں ترجیعیے ، ندا قامت ایک ایک بار

معلوم ہوا کہ بنی آ ذان وتکبیروہ ہے، جس کی رب نے تعلیم دی۔

حديث نصبو ١٦٤٥ وارقطني عبدالرزاق على دي شريف في حضرت اسوداين يزيد سروايت كي

اَنَّ بِلَا لاَّ كَانَ يُثْنِى الْآذَانَ وَيُثْنِى الْإِقَامَةَ وَكَانَ يَبُدَاءُ بِالتَّكْبِيْرِوَ يَخْتِمُ بالتَّكبِيْرِ

'' بے شک حضرت بلال افران بھی دود و بار کہتے تھے۔اورا قامت بھی دود و باران دونوں کو تلبیر ہے بی شروع کرتے تھے تکبیر پر بی فتم کرتے تھے۔'' حدیث خصیر ۱۷ مطرانی نے اپنی کتاب مندالشامین میں حضرت جناد وابن الی امیہ سے روایت کی۔

'' و وحضرت ً بلال سے روایت کرتے ہیں ، کیدہ آ ذان وا قامت دونوں پرابر کہتے تھے بیعیٰ دود دیار۔''

حديث نمبو ١٨ والطني فعفرت الوقيف عروايت كي

أَنَّ بَلَالاً كَانَ يُنُو ذُّنَّ لِلنَّبِيِّ عَلَيْكُ مَثْنِي مَثْنِي مَثْنِي وَيُقِيِّمُ مَثْنِي مَثْنِي حضرت بلال حضورانور علي كيما مضاذان دودوبار كبتي تضراورا قامت دودوبار

حديث فمبر ١٩ طاوى فصرت حاداتن ابرائيم سددايت كا-

قَالَ كَانَ فَوْبَانُ يُنُو ذِّنُ مَثْنى مَثْنى مَثْنى "معرت توبان اوان وودوبار بلك تق."

حديث معبو ٢٠ طحاوى في صفرت عبيدمولي سلماين اكوع سدوايت كي-

أَنَّ سَلَّمَةَ ابْنَ الْا كُوَع كَانَ يُغْنِي الْآذَانَ وَالْإِقَامَةَ "وا تامت دوا ووا باركة تحـ" ہم نے سیس حدیثیں بطور نمونہ پیش کیس، ورنداس کے متعلق بہت زیادہ احادیث ہیں اگر تفصیل دیکھنی ہوتو تھی البہاری ،طحاوی شریف وغیرہ

كامطالع فرماؤ ان احاديث عصب ذيل چيزين معلوم بوكين-

لے عبداللہ ابن زیدا ہن عبداللہ ابن ثقلبہ رضی اللہ عند کی خواب جواسلامی اوّ ان کی اصل ہے اس میں نہ تو ترجیجے کاؤکر ہے نہ اقامت ایک ایک بارکا، بلکہ وہ ہی اذان و کلیر ند کورہے۔ جو عام طور پر رائج ہے۔

ع فرشے نے جواذان کی تعلیم دی،اس میں ترجیع بھی ٹیس،اورا قامت ایک ایک بار بھی ٹیس،وہ ہی جاری اذان ہے۔

سے حضور ﷺ کےمشہورمئوذن حضرت بلال،حضرت توبان وغیرہم ہمیشہ دو ہی اذان وا قامت دیتے تھے جوعام مسلمانوں ہی مروج ہے بیخی حنقى اذان واقامت.

س جليل القندرصحابه وتابعين جيسے حصرت على عبدالله ابن عمر بسلمها بن اكوع ،عبدا بن زيدابرا نيم تخفى ،حصرت عبيد ،ابو جيفه وغير جم رضى الله عنهم بياي

اذان كتے اوركبلواتے تھے جوم وجہ برجع يا قامت ايك ايك بارك قائل نہ تھ۔

ہے حضرت علی مرتضے رضی اللہ عندا یک ایک اقامت کہنے والے پر ناراض ہوتے تھے دودو بارکہلواتے تھے ،اگر ترجیج یاا قامت ایک بارسنت ہوتی ،تو مید حضرات جومزاج شناس رسول سنت کے تبیع ، بدعت سے پینفر تھے ، انہوں نے اس کو کیوں ترک کیا ، اور کرنے والوں کو کیوں روکا اوران پر کیوں

عسق سل معا تقاضاء بھی ہے کداذان کی شہادتوں میں ترجیج نہ ہو کیونکداذان میں اصل چیز صلوق اور فلاح ہے کداذان نمازی کے ار کان ودعوت کے لئے ہے باتی کلمات بھیروشہادت وغیرہ برکت یا تمہیدیا نماز کی ترغیب کے لئے جیں جب صلوۃ اور فلاح میں تکراراور ترجیح نہیں

جواصل اذان بوان كلمات مين بحى ترجيح ندموني جاسي -جواس كمالع بير-

ووسرے بیرکہ آؤان کا مقصد ہے تماز کی عام اطلاع اس لئے اؤان بلندمقام پراو ٹی آواز سے کہنی چاہیے مقصداؤان کے بالکل خلاف ہے۔اس کا

ہر کلمہ بلندآ وازے چاہیے دیکھواذان کے اوّل میں تھبیر چاردفعہ کہی جاتی ہے۔ تکر چاروں بارخوب او تچی سے اگرشہاد تیں بھی چاردفعہ ہوتیں تو چاروں باراو في آوازت بوتل \_

تيسرے بيكما قامت اذان بى كى طرح بے حتى كما سے بعض احاديث ميں اذان فرمايا كيا كه حضور عَلَيْكَ نے ارشاد فرمايا بَيْسَنَ مُحسلَ أَخَانَيْسَ صَلْوة" بروواذانول كردميان نماز بيعن آذان واقامت كردميان بال فرق صرف قَدُ قَاعت الصّلواة كابُ كرا قامت ش

ہے اذان میں تین ' تو چاہیئے کہا قامۃ کے الفاظ بھی اذان کی طرح دودو ہار ہوں۔ چو تھے بیر کہاذان میں بعض الفاظ مکررآئے ہیں کہ اڈل میں بھی مين آخر مين بھي جيئے تجبيرا ورکلمها وربعض الفاظ غير تمرر جين كهاوّل جين بھي جين آخر بين جيئے تجبيرا ورکلمها وربعض الفاظ غير تكرر جين كه صرف أيك جله

آئے جے صلوق فلاح جوالفاظ مرر بیں وہ بہلی باروو گئے بین دوسری باراس کے نصف تلبیر بہلی چاروفعہ ہاور پچیلی باروود فعد شہادت توحید میلی باردودود فعدہے تو آخر بارائیک دفعد۔ تو چاہیئے کہ تکبیر میں ہمی ایسان ہو۔ لہذا حنفی اذان وا قامت جوآج عام مسلمانوں میں رائج ہے بالکل سیح اورست كمطابق براس برطعن كرتاجهالت اورهاقت بر

## دوسری فصل

#### اس مسئله پر سوالات مع جوابات

حنقی اذ ان وا قامت پرغیر مقلد و ہائی اب تک جواعتر اضات کرسکے ہیں اور جن کی اطلاع ہم کوئیٹی ہے ٔ وہ تمام مع جوابات عرض کرتے ہیں اگر آئندہ اور نے اعتر اضات ہمارے علم میں آئے تو انشاءاللہ دوسرے ایڈیشن میں ان کے جوابات میں عرض کردیتے جا کمیں گے۔ اسر قبر احدید خدوں کا مسلم شرکت نفس فرحض ہے الدیمز وں وضی الشریق سے بوری اذ لازد کی مدید یہ فیقل کی کی حضوں ساتھ نے فیل بنفس نفس ماذ لان

اعقواض مصبو ۱ مسلم شریف نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عندہ ہے پوری اذان کی صدیث نقل کی کہ حضور علیہ نے انہیں بنفس نفیس اذان کی تلفین فرمانی اس کے بعض الفاظ یہ ہیں۔

ثُمَّ تَعُوُدُ فَتَقُولُ اَشْهَدُ اَنُ لَّا اِللَّهِ اللَّهُ \*: اَشْهَدُ اَنُ لَّا اللهُ إِلَّا اللهُ

" وولول شهاوتول كے بعد پر بولواوركيو أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهُ إِلَّا الله " النه"

بهرحال ريزجن ايك خصوصى واقعه تفارندكرسقب اسلام-

أَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَّسُولُ الله

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَّسُولُ الله

اس سے معلوم ہوا کہ خود حضورانور علی کے حضرت ابو محذورہ کواذان کی شہادتیں میں ترجیج سکھائی ،اذان میں ترجیج سنت ہے۔ **جواب** اس اعتراض کے چند جواب ہیں۔

ا کیک ہیرکہ حضرت ابومحذورہ رضی اللہ عندکی روایات بخت متعارض ہیں اس حدیث میں تو وہ ترجیح کا ذکر فرماتے ہیں ،اوران ہی کی جوروایت ہم پہلی فصل میں بحوالہ طبرانی چیش کر بچکے ہیں اس میں ترجیح کا ذکر بالکل نہیں ،طحاوی شریف نے انہیں ابی محذورہ سے جوحدیث نقل کی اس میں اوّل اذان میں بجائے جار کے دوبار تکبیر کا ذکر ہے۔لہذا ابومحذورہ کی روایت تعارض کی دجہ سے نا قابل عمل ہے جبیبا کہ تعارض کا تکم ہے۔

دوسرے پیکہ حضرت ابومحذورہ کی بیرتر جیجے والی حدیث تمام ان مشہور حدیثوں کے خلاف ہے۔ جوہم پہلی نصل بیں پیش کر پچکے ہیں ، جن میں ترجیح کا ذکر میں ، لہذاوہ احادیث مشہورہ قابل عمل ہیں۔ نہ کہ بیرحدیث واحد۔

تبسرے یہ کہ حضور عظیماتی کے مشہور متوذن حضرت بلال اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں انہوں نے حضور عظیمات مجھی اذان میں ترجیج نے فرمائی ۔لہذاان کاتمل زیادہ قابل قبول ہے۔

چوتھے یہ کہاں صدیث بیں ابومحذورہ کوعام صحابہ نے ترک کردیا۔ان کاعمل ترجیجے پرندتھا۔ بلکہ ترجیجے کے خلاف تھا۔لبذاوہ ہی زیادہ تو ی ہے۔ پانچویں میہ کہ میرصدیث ابومحذورہ قیاس شرقی کے بھی خلاف ہےاور ہماری چیش کروہ احادیث قیاس کے مطابق ،لبذاوہ احادیث قابل عمل جیں نہ کہ میہ میں میں میں تاریخ

صدیدہ جیسا کرتمارض کا تھم ہے۔ چھے وہ جواب ہے جوعنائی شرح ہدایہ نے دیا کہ سیّد تا ابو محذورہ کوزبانہ کفر میں توحید ورسالت سے بخت نفرت تھی اور حضور عظیمت کی بہت خالفت، جب بیاسلام لائے اور حضور عظیمت نے آئیں اذان دیئے کا تھم دیا تو انہوں نے شرم کی وجہ سے اَشْھَدُ اَن کَسَا اِللَٰهُ اِلَّا اللَّهُ اُورِ اَشْھَدُ

جب بیاسلام لائے اور مصور عظیے نے ایس افران ویے کا سم دیا تو امہوں نے حرم می وجہ سے الشہاد ان کیا اِللہ اور اشتہا آبُ مُستِ مَّ الله اور الشہاد اَنَّ مُستَّ مَسلَّداً وَازَ سے نہا ہُو حضور عَلَیْ فَ نے آئیں دوبارہ بلندا واز سے پر کلمات اوا کرنے کا تھم دیا یہ دوبارہ کہلوانا ، اس وقت تھا۔ تعلیم کے لئے اور شرم دور کرنے کے البندا سے مارضی ہے۔ جیسے اگر آج کوئی شخص آبستہ آبستہ اوان کہدے۔ تو دوبارہ بلندا واز سے کہلوائی جاتی ہے۔ اس صورت میں ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیر حدیث ہماری پہلی تصل کی حدیثوں کے خلاف نہیں۔ ساتو یں وہ جواب ہے جو منتق القدیم نے دوبار مدے ساتھ کہلوائیں۔ ساتوی وہ جواب ہے جو منتق القدیم نے دیا کہ حضرت ابو محذورہ نے بیدونوں شہادتیں بغیر مدتے کہدی تھیں ، اس لئے دوبار مدے ساتھ کہلوائیں۔

اعتواض مبوع الوداوردشائي اورواري في مفرت الويحة وره سروايت كيد

أَنَّ ٱلنَّبِيُّ عَلَيْكُ عَلَّمَهُ الْآذَانَ تِسْعَ عَشُرَةَ كَلِمَةً وَالْاقَامَةَ سَبُعَ عَشُرَةَ كَلِمَةً

"بشك ني علي فالبيل اذان ١٩ كلي اور كلير ١٤ كلي سكهات."

اس صدیث سے معلوم ہوا کہ اذان کے مکلے انیس ہیں، بیرجیج سے بی بنتے ہیں،اگراذان میں ترجیج نہ ہو،تو کل پندرہ مکلے ہیں ۔لہذا ترجیج اذان

جواب اس کے چند جواب ہیں ایک بیجکہ بیصدیث آپ کے بھی خلاف ہے۔ کیونکدا گراس حدیث سے اذان میں ترجیع ثابت ہوتی ہے تو

اس سے بیجی ثابت ہوا کہ اتامت کے کلمات دوو بار ہیں۔ اگر تمہاری طرح ایک ایک بار کلمات ہوتے تو اس کے کلمات بجائے سترہ کے تیرہ

ہوتے ، کیا آ دھی صدیث پرایمان لاتے ہوآ دھی کے انکاری ہو۔

ترجیج اذان کے تمام وہ جوابات ہیں جواعمتراض لے کے ماتحت گذر گئے ، کرحضور عظیمتہ نے حضرت ابو محذورہ کوتر جیج ایک خاص وجہ سے تعلیم دی

اعتواض مصبو ٣ مسلم و بخارى في حضرت الس رضى الله تعالى عند سے روايت كى۔

قَالَ ذَكُرُوا النَّاقُوسَ فَنَكُرُوا الَّيَهُودَ وَ النَّصَارِيٰ فَأُمِرَ بِكَالَ" أَنُ يُشَفَّعَ الْاَذَانَ وَ يُنوتِرَ الْاقَامَةَ

'' فرماتے ہیں کہ صحابہ نے اعلانِ نماز کے لئے آگ اور ٹاقوس کی تجویر کی تو میبود وعیسائیوں کا ذکر بھی کیا کہ وہ بھی ان چیزوں سے اعلان عبادت كرتے بين تو حضرت بال كو تھم ديا كيا كهاؤان دود ديار كہيں اورا قامت ايك ايك بار ."

اس حدیث سے معلوم ہوا کہا قامت کے کلمات ایک ایک بار کیے جاویں۔

**جواب** اس کے چند جواب ہیں ایک ہیکہ بیرحدیث تمہارے بھی خلاف ہے کیونکہ اس سے معلوم ہوا کہ اقامت کے سارے کلمات ایک ایک بار

بول يكرتم كيت بوكدا قامت بن الال تجبير جار بارجو قلة قامت الصلواة ووبارجو، بحرتكبير دوبارجولبذا جوجواب تبهاراب وه الماراراكر

كبوكردوسرى حديثون بن قَلْ قَسامَتِ السصلواة كودوباركنها كالحم بضفى كبينك كردوسرى احاديث بن يجى بكرا قامت كتماى کلمات دوبار کے جاویں وہ احادیث قائل و کرٹیں بلکے فرمایا گیا کہ جب صحابہ نے آگ یا ناقوس کے ذریعہ اعلان نماز کامشورہ کیا اوربعض صحابہ نے

قرمایا کهاس میں بہود و نصارے سے مشاہبت ہے۔ اسلامی اعلان ان کے خلاف جا ہے تو فورانی حضرت بلال کواؤان یعنی اعلان تماز مراد ہے جو محلّہ میں جاکر کیا جاوے اور اقامت سے مراد ہونت جماعت مجدوالوں کوجمع کرنے کے لئے کیا جاوے کرآ جاوے کرآ جاؤ جماعت کھڑی ہور ہی

ہے۔ چوتک سیاعلان ایک ہی بارکانی تھا۔اس لئے بارکاذ کرہواء پھراس کے بعد عبداللہ ابن زیدرض اللہ تعالیٰ عند کی خواب کا واقعہ پیش آیا،جس سے مروجہ اذان شرعی اذان مراد نہیں بلکہ لغوی اذان لینی اعلان نماز مراد ہے جو محلّہ میں جا کر کیا جادے ادرا تامت سے مراد بوقت جماعت مسجد والوں کو

جمع كرنے كے لئے كيا جاوے كرآ جاؤ جماعت كھڑى ہورى ہے۔ چونكہ بياعلان ايك بى باركانی تھا۔اس لئے ايك باركاؤ كر ہوا، پھراس كے بعد عبدالله ابن زیدرخی الله تعالی عنه کی خواب کا واقعہ پیش آیا۔جس سے مروجہ افران وا قامت قائم کی گئی۔ وہ اعلانات چھوڑ ویئے گئے۔تیسرے بیکہ

حصرت عبدالله این زیدرضی الله تعالی عنه کی خواب کاواقعه پیش آیا۔جس سے مروجہ اذان وا قامت قائم کی گئی وہ اعلانات جھوڑ دیتے گئے۔ تیسرے بیر کہ حضرت عبداللہ ابن زید کی خواب بیں فرشتے نے جوا قامت کی تعلیم دی اس میں الفاظ وا قامت دودوبار ہیں ۔اور وہ خواب ہی اذ ان و

ا قامت کی اصل ہے۔لہذاوہ ہی روایت قاملِ ممل ہے۔دوسری روایات جواسکےخلاف ہیں واجب الناویل ہیں یانا قابل ممل ۔خیال رہے کہ میہ

خواب صرف حضرت عبدالله کی بیس بلکدان کے علاوہ سات صحابہ نے بیدی خواب دیکھا۔ کویا بیرصدیث متوات کے علم میں ہوگئی۔ چوتھے یہ کرروایات کاای پراتفاق ہے، کہ حضرت بلال اور این ام مکتوم نے اوان ٹی ترجیجے اپنے آخروم تک ندی۔ دیکھومرقاۃ شرح مفکلوۃ ، نیزان

بزرگول کی اقامت میں اقامت کے کلمات و دووی رہے۔ توبیا کیے ہوسکتا ہے۔ کہ حضرت بلال جیسے مشہور موذ ن حضرت ابن ام مکتوم اپنی ساری عمر

نەتو میں ترجیج کریں نەتلېير کے کلمات ایک ایک بارکهیں، حالا تکه انہیں حضور علیه الصلوٰۃ والسلام نے بیتھم دیا ہو۔ لہذا ترجیج وغیرہ کی ساری روایتیں واجب الناويل ہيں۔ پانچويں ميركديدروايات قياس شرى كے خالف ہيں اور ہمارى پيش كردہ احاديث كے موافق ،لهذا أثيس كورجيع ہوگى جب

احاویث میں تعارض ہوتو قیاس سے ترجیج ہوتی ہے۔ دیکھو حضرت ابو ہر ہرہ سے روایت ہے کہ حضور علیدالسلام نے فرمایا اللو حُسو ، فرمست مستقلة النساد آگ کی چیز استعالے سے وضوء واجب ہے۔ دوسری روایت میں آیا کہ حضور علیدالسلام نے گوشت کھا کرنماز پڑھی ، وضونہ فرمایاان

احادیث بس تعارض موا، تو قیاس کی وجہ سے دوسری حدیث کور جے موئی اب کوئی نہیں کہتا کہ کھانا کھانے سے وضوٹوٹ جا تا ہے، یکنی قانون ہے۔

# اكيسواں باب

#### متنفل کے پیچھے فرض نماز

مسئلہ بھر گی ہے ۔ فلل والے کے پیچھے فرض نماز اوائیس ہوتی ، ہاں فرض والے کے پیچھے فل نماز ہوجاتی ہے، فرض نماز میں یہ بھی ضروری ہے کہ امام بھی فرض پڑھ در ہا ہو۔ یہ بھی ضروری ہے کہ امام ومقتدی دونوں ایک ہی نماز پڑھیں ، ظہر والاعصر والے کے پیچھے نماز ٹیس پڑھ سکتا گرغیر مقلد وہائی کہتے ہیں کہ فرض نماز نقل والے کے پیچھے جائز ہے۔ نوٹ ضروری ۔ بالغ مسلمان کی کوئی نماز نابالغ بیچے کے پیچھے جائز نہیں ، نہ فرض نہ تر اور کے نقل ، کیونکہ بیچے پرنماز فرض نہیں محض نقل ہے، اور بیچے کی

۔ نوٹ ضروری۔بالغ مسلمان کی کوئی نماز نابالغ ہے کے پیچھے جائز نہیں، نہ فرض نہ تر اوت کہ نیٹل، کیونکہ بچے پرنماز فرض نہیں محض نفل ہے،اور پچے کی نقل شروع کرنے کے بعد بھی نفل ہی رہتی ہے۔اگر پچیفل شروع کر کے توڑ و ہے تو اس پر اس کی قضا ضرور نہیں لیکن بالغ کی شروع ہوکر ضروری جوجاتی ہے۔ کہاگر تو ڑ دے تو قضاء لازمی ہے،اس لئے بالغ کوئی نماز پچہے کے پیچھے نہیں پڑھ سکتا ،گر غیر مقلد و ہا یوں کے نزویک بیسب جائز ہے۔ اس لئے ہم اس باب کی بھی دوفصلیں کرتے ہیں۔ پہلی فصل میں اس مسلکا ہوت، دوسری فصل میں اس پراعتر اضات مع جوابات۔

## پہلی فصل

#### متنفل کے پیچھے مفترض کی نماز ناجائز ہے

فرض نما زنفل والے کے پیچھا وانہیں ہوسکتی ،اس پر بہت احادیث شریفہ اور قیاس شرق شاہد ہیں ،جن میں سے پھی ٹیش کی جاتی ہیں۔ حدیث خصید 1 خانع کرندی ،احمد ،ابوداؤر (شافعی ،مشکلو ۃ نے باب الا ذان میں حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ٱلْإِمَامُ صَامِن ° وَ الْمُنُوذِنُ مُنُو تَمِن ° ٱلْلَهُمَّ ٱرشِدِ الْآئِمَةَ وَاغْفِرُ لَلْمُنُوذِنِيْنَ فرماتے ہیں کے فرمایا نبی عَلِی شکھے نے امام ضامن ہے اورمؤون این ہے۔اسے اللہ اموں کو جارت دے اورمود نوں کو پخش دے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امام سارے مقتد ہوں کی نماز دں کواپٹی نماز کے شمن میں لئے ہوتا ہے اور طاہر ہے ، کہ اعلی شے ادنی کواپے شمن میں لے سکتی ہے نہ کہ ادنی شئے اعلیٰ کوفرض لفل کواپنے اندر لے سکتا ہے ، کیفل سے اعلیٰ ہے بفل فرض کواپئے شمن میں نہیں لے سکتی کہ فرض کولہذا اگرامام نماز عصر پڑھ دیا ہوتو اس کے چیچے ظہر کی قضائیس پڑھی جاسکتی کہ نماز عصر نماز ظہر کواپئے شمن میں نہیں لے سکتی کہ بید دونوں نماز میں ملیحدہ ہیں۔

حديث نمبوه المام احمة تعطرت سليم مللي سروايت كا-

آنَه' آتى النَّبِى عَلَيْتُ فَقَالَ يَارَسُو لَ اللهِ عَلَيْتُ أَنَّ مَعَاذَ ابْنَ جَبُلٍ يَا تِينَا بَعُدَ مَا نَنَا مُ وَنَكُونُ فِى اَعُمَالِنَا بِالنَّهَارِ فَيُسَادِى بِالصَّلواةِ فَنَحُرُجُ إِلَيْهِ فَيُطَوِّلُ عَلَيْنَا فَقَالَ لَه' عَلَيُه السَّلَامُ يَامَعَاذُ لَآ تَكُنُ فَتَّاتاً إِمَّا تُصَلِّى مَعِى وَإِمَّااَنُ تُخَفِّفِ عَلَىٰ قَوُ مِكَ

حضرت سلیم حضور سیکھنٹھ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی۔ یارسول سیکٹھ حضرت معاذ این جبل ہمارے پاس ہمارے سوجانے کے بعد آتے ہیں۔ہم لوگ دن میں اپنے کاروبار میں مشغول رہتے ہیں۔ پھر نماز کی اذان دیتے ہیں۔ہم نکل کران کے پاس آتے ہیں وہ نماز بہت دراز پڑھاتے ہیں توان سے حضور سیکٹٹھ نے فرمایا کہاہے معاذ فقنہ کا باعث نہ بنویا تو میرے ساتھ نماز پڑھایا کرویا اپٹی تو م کو بھی نماز پڑھایا کرو۔

**خیال رہے** کہ حضرت معاذاین جمل تمازعشاء صنورانور ﷺ کے پیچے پڑھ کراپی قوم میں کٹی کراٹیس پڑھاتے اور دراز پڑھاتے تھے،جس کی شکایت بارگاہ نبوی عظیمتے میں ہوئی۔جس کاواقع یہاں ذکر ہوا۔

معلوم ہوا کہ حضور عظیفے نے مصرت معاذ ابن جبل کواس کی اجازت نہ دی کہ حضور عظیفے کے ساتھ نماز پڑھ کراپئی قوم کو پڑھا ئیں۔ کیونکہ لفل والے کے چیچے فرض جائز نہیں۔ بلکہ فرمایا کہ یامیرے چیچے پڑھو، تو قوم کونہ پڑھاؤ۔ یا قوم کو پڑھاؤ تومیرے چیچے نہ پڑھو۔ والے کے چیچے فرض جائز نہیں۔ بلکہ فرمایا کہ یامیرے چیچے پڑھو، تو قوم کونہ پڑھاؤ۔ یا قوم کو پڑھاؤ تومیرے چیچے نہ

حديث فصبو٦ المام اعظم الوصيف رضى الله عندف حصرت سانهول في حصرت ابراجيم تخفى سدوايت كى-

قَـالَ إِذَا دَحَـلْتَ فِي صَلواةِ الْقَوْمِ وَأَنْتَ لَاتَنُوِى صَلوتَهُمْ لَا تُجْزِكَ وَإِنْ صَلَّ الْإِمَامُ صَلوتَهُ وَنَولى الَّذِى خَلْفَه عَيْرَهَا اَ جُزَاتِ الْإِمَامَ وَ لَمُ تُجْزِهِمُ رَوَاهُ الْإِمَامُ مُحَمَّد" فِي الْاقَارِ

فرماتے ہیں، کہ جبتم قوم کی نماز میں شامل ہواورتم ان کی نماز کی نیت نہ کرو۔ تو تنہیں بینماز کافی نہیں اورا گرامام ایک نماز کی نیت کرے اور پیچھے والامتنذی دوسری نماز کی نیت کرے توامام کی نماز تو ہوجاو گئی اور پیچھے والے کی نہ ہوگا۔

<u>عسقسل</u> کا تفاضا بھی ہےہے کشل والے کے چیچے فرض اوان ہو، کیونکہ امام پیشواہے مقتذی اس کا تابعد ارامام کی نمازاصل ہے مقتذی کی نمازاس پر متفرع ،اس لئے امام کے سہوے مقتدی پر سجدہ سہوواجب ہوجاتا ہے۔لیکن مقتدی کے سہوے ندامام پر سجدہ سہوواجب نہ خوداس مقتدی پرامام کی قر أت مقندي كے لئے كانى ہے \_ محرمقندى كى قراءت امام كے لئے كانى نہيں \_ حفيول نزد كيك تو مطلقاً وہا بيول كے نزد كيك سورہ فاتحہ كے سوالس \_ اگرامام بے وضونماز پڑھادے نومفتری کی نماز بھی نہ ہوگی ۔لیکن اگرمفتری بے وضونماز پڑھ لے نوامام کی نماز درست ہوگی۔امام بجدہ کی آیت آیۃ تلاوت کرے تو مقتدی پر مجدہ تلاوت واجب ہے۔مقتدی سے بانہ سے الیکن اگر مقتدی امام کے پیچھے مجدہ کی آیت تلاوت کرے ،تو ندامام پر مجدہ حلاوت واجب ببونه خوداس مفتدي پر \_اگرامام غيم بهواورمفتدي مسافراؤ مفتدي مسافرنو مفتدي کو پوري نماز پڙهني پڙ \_گا\_کيکن اگرامام جواورمفتدي مقیم توامام بوری نماز ندر مع کار بلک قصر کرے گا۔اس قتم کے بہت مسائل ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود مقتدی اوراس کی نماز تالع ہے امام اورامام کی نمازاصل ومنبوع ہے متبوع تالع سے یا تو ہرا ہر ہو یااعلی وافضل ادنی کے تالیع ندہوجادے ای طرح ایک فرض دوسرے فرض کے پیچھے نہیں ہوسکتے۔ کیونکدا بکے نوع دوسر نے وع کے تابع نہیں ہوسکتی۔ جب نمازعید پڑھانے والے امام کے پیچھے نماز انجر نہیں ہوسکتی غرضکہ ضروری ہے ہے کہ یا

اس معلوم ہوا کہ علاء ملت کا بھی ہیں مسلک ہے کیفل والے کے چیچےفرض نمازنہیں پڑھی جاسکتی۔ایسے ہی ایک فرض کے چیچے دوسرا فرض ادا

# دوسري فصل

توامام ومقتدى كى فمازا ورامام كى فماز ساد تى جوكدامام قرض بره دباجو

# اس مسئله پر اعتراضات وجوابات

ہم اس پر غیر مقلدوم بیول کی وکالت میں ان کی طرف ہے وہ اعتراضات بھی عرض کئے ویتے ہیں ، جووہ کیا کرتے ہیں ،اور وہ بھی جواب تک ان کو سوجھے بھی ندہوں مے اوران تمام کے جوابات دیے دیے ہیں۔

اعتسواض مصب ۱ عام محدثین نے حدیث روایت کی کہ معراج کی رات نماز پنجگا ندفرض ہوئیں۔اس کے بعد دودن تک حضرت جبریل علیہ السلام نے صنور کو یا نجوں نمازیں پڑھا کمیں پہلے دن ہرنماز اول وقت میں دوسرے دن آخر دفت میں اور پھرعرض کیا کہ حضور عظیمی ان وقتوں کے

ورمیان ان نمازوں کے اوقات ہیں۔ دیکھوحضور پر بینمازیں فرض تھیں اورحصرت جبریل علیہ السلام کے لئے نقل کیونکہ نماز ہونیگا نہ فرشتوں پر فرض خیس مکراس کے باوجود جبریل علیہ السلام امام ہیں اور حضور عظی مقتذی معلوم ہوا کفل والے کے پیچے فرض تماز درست ہے بلکہ اسلام میں

مہلی نمازالیں ہی ہوئی۔ یعن نفل کے پیچھے فرض اور یفنل سنت نبوی ﷺ بھی ہے اور سنت جبر ملی علیہ السلام بھی۔ جسواب اس كددجواب بين ايك بيك بتاؤجريل عليدالسلام بينمازين بإهاندب كحكم سة عضياخودا بي طرف سة المخ يغيرككم

الهيا ۔ دوسري بات توباطل ہے كيونك حصرت جريل عليدالسلام بغير تكم البي بھي نہيں آتے رب فرما تاہے۔ وَمَا نَتَنَزُّلُ إِلَّا بِأَمُر رَبُّكُ "جمرب عَمْم كِ بغيرْيس ارت" لہذا مانٹا پڑے گا۔ کہ رب تعالی کے تھم ہے آئے۔ جب حضرت جریل کورب نے ان نماز وں کا تھم دیا تو ان پرفرض ہوگئیں۔رب کا تھم ہی فرض

ووسرے بیکدان دودنوں میں مند صنور عظیم پر بینمازیں فرض تھیں مدصحاب پر کیونکہ اگر چہ معراج کی رات میں نمازیں فرض کر دی گئیں ۔لیکن ابھی

ان کا طریقہ ادااور وفت کی تعلیم نہ دی گئی قانون تشریح سے پہلے واجب العمل نہیں ہوتا۔اس لئے تمام سلمانوں نے نہ تو حضرت جریل علیہ السلام

اعتواض مصبوع مسلم وبخارى في حضرت جابروضى الله عندسے روايت كى۔

کے پیچیے بے نمازیں پڑھیں ندان دنوں کی نمازیں قضا کیں البداحضور علی نے حضرت جبریل علیہ السلام کے پیچیے نفل پڑھے الحمد للد کر تمہارا

قَالَ كَانَ مَعَاذُ ابُنُ جَبَلٍ يُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ ثُمَّ يَاتِي قُوْمَه وَيُصَلَّى بِهِمُ

فرماتے میں کہ حضرت معاذا ہن جبل حضور ﷺ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ پھرا پی توم بیں آتے اور انہیں نماز پڑھاتے تھے۔

دیکھوجھنرے معاذعشاء کے فرض حضور کے پیچھے پڑھ لیتے تھے پھراپی قوم میں آ کر پڑھاتے تھے آپ کی نمازنگل تھی اور سارے مقتریوں کی نماز

فرض۔ معلوم ہوا کفل والے کے پیھیے فرض پڑھناسنت صحابہ۔

بنانے والی چیز ہے۔لہذاان تماز وں میں نقل کے پیچھے فرض نہ پڑھے گئے۔

اعتراض جزاءا كعزعما

جدواب اس اعتراض کے چند جواب ہیں۔ایک بیکہ ہوسکتا ہے کہ حضرت معاذا بن جبل حضور عظیمت کے پیچھے فل پڑھتے ہوں اور قوم کے ساتھ

فرض ادا کرتے ہوں حضرت معاذ نے سیکبیں نہیں فرمایا کہ میں حضور ﷺ کے پیچے فرض پڑھ لیا کرتا ہوں اور مقتدیوں کے آ محلفل کی نیت کرتا مول لہذا آپ کے لئے بیعدیث بالکل بے فائدہ ہے۔ دوسرے بیکداس حدیث بیں بینیں آیا کہ حضرت معاذبے بیکام حضور کی اجازت سے کیا کہ آئیں حضور عظی نے اجازت دی ہو کہ فرض میرے

چیچے پڑھ لیا کرواور نقل مقتریوں کے ساتھ بید حضرت معاذرضی اللہ عند کا اجتہادتھا، جو کہ واقعہ میں درست نہ تھا۔ بار ہاصحابہ کرام سے اجتہادی غلطی

تيسرے بيك بهم بېلى فصل ميں حديث پيش كر يچكے بيں ، كه جب حضورانور عليہ كى خدمت اقدس ميں حضرت معاذ كے اس عمل كى اطلاع دى گئى ، تو حضور نے انہیں اس سے منع فرمادیا اور بھم دیا کہ یا تو میرے ساتھ نماز پڑھا کردیا مقنزیوں کو بلکی نماز پڑھایا کردے معلوم ہوا۔ کہ حضرت معاذ کا ب اجتهادسنت نبوی کے ظاف ہونی کی وجہدے نا قابل عمل ہے۔

اعتواض معبوم بيعلى اور بخارى في الني حضرت جابر سے حضرت معاذ كايدى واقعد وايت كيا۔ اس كالفاظ يہ إلى۔

قَالَ كَانَ مَعَا ذَ" يُصَلِّي مَعَ النِّبيِّ النِّبِيِّ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَرُجعُ إلىٰ قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بهمُ الْعِشَاءَ وَهِي لَه ' نَافِلَة" '' فرماتے ہیں کہ حضرت معادّ حضور عَلِی کے ساتھ نمازعشاء پڑھ لیتے تھے۔ پھراپی توم کی طرف لوٹنے تھے توانمیں عشاء پڑھاتے تھے یہ نمازان

اس حدیث سے صاف معلوم ہوا کہ حضرت معاذ ابن جبل حضور ﷺ کے ساتھ نقل نہ پڑھتے تھے۔ بلکے فرض ہی پڑھتے تھے اور مقتدیوں کے آگے

نقل اداکرتے تھے۔لہذا بیٹیس کہا جاسکتا کہ آپ حضور کے پیچھے نقل اور مفتدیوں کے ساتھ فرض پڑھتے تھے۔ جواب آپ کی بیصدیث حضرت جابر رضی الله عندے منقول ہے وہ حضرت معاذ کابیدوا قعد قل کرے اپنے انداز ہے اور قیاس سے فرماتے ہیں،

کے حضور علیقہ کے ساتھ فرض پڑھتے تھے ،اس میں بیٹیس کے حضرت معاذ نے اپنی نیٹ وارادے کا پیٹر ویا ہو۔ دوسرے کی نیٹ کے متعلق اس سے بغیر پوچھے، یقین سے نہیں کہا جاسکتا اور نداس میں بیرے کہ آئیں صنور عظیم نے اس کی اجازت دی۔ لہذا بیصد بیٹ کی طرح آپ کی دلیل نہیں

اعقواض معبوع بخارى شريف فيحضرت عمروابن سلمه ايك طويل حديث روايت كى جس بيل وه فرمات بيل كه بمارى قوم ايك گهائ ير رہتی تھی۔ جہاں سے قافلے گزرا کرتے تھے۔ میں تجازی قافلوں سے نبی کریم عظیمات علامت اور قرآنی آیات یو چھٹار بتا تھا۔ فتح مکہ کے بعد

میرے دالدیدین منورہ حاضر ہوکرا پی قوم کی طرف سے اسلام لائے وہاں سے نماز کے احکام معلوم کیئے ان سے حضور عظیفے نے فرمایا کہ اذان کوئی وے دیا کرے مرتماز وہ پڑھائے جسے زیادہ قرآن کریم یاوہو۔جب والی ہوئے تو انہیں پیند لگاء کہ مجھے قرآن کریم سب سے زیادہ یادتھا۔ مجھے امام بنادیا۔اس دفت میری عمر چیسال تھی، میں تو م کونماز پڑھا تا تھا۔حدیث کے آخری الفاظ ہو ہیں۔

فَكَانَتُ عَلَىّ بُرُدَة" كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ قَلَصَتُ عَنِي فَقَالَتْ إِمْرَاءَ ة" مِنَ الْحَيّ آلا تُغَطُّو نَ عَنّا إِسْتَ

قَارِئِكُمُ فَاشْتَرُوا فَقَطَعُو لِي قَمِيُصاً (مشكواة بابُ امامّه) " مجھ پرایک جادر ہوتی تھی ، کہ جب میں مجدہ کرتا تو کھل جاتی تو قبیلے کی ایک عورت نے کہا کہ اپنے قاری صاحب کے چوڑ کیوں نہیں ڈھکتے تو

لوگوں نے میرے لئے کیڑاخر پد کر فمیض ک دی۔''

و یکھوعمروا بن سلمہ صحابہ جیں ،اور تمام صحابہ ان کے پچھے نماز فرض پڑھتے جیں ،عمروا بن سلمہ رضی اللہ عند کی عمر شریف چھ سال ہے ان پر کوئی نماز فرض شہیں بچے کی نفل بھی بہت ادنیٰ ہوتی ہے لیکن جوان بڑھےان کے پیچھے فرض اوا کرتے ہیں معلوم ہوا کیفل والے کے پیچھے فرض اوا ہوجاتے ہیں۔ جواب اس کے وہ ای جوابات میں جواعز اض کے ماتحت گزر گئے کہ ان کا عمل اپنی رائے سے تھانہ کرحضور سیالی کے خرماتے سے چونکہ میہ

حضرات تازه اسلام لائے متھے۔ احکام شرعی کی خبر ندیھی ہے خبری میں ایسا کیا۔ اگر آپ اس حدیث سے بیمسکلہ ثابت کرتے ہوتو یہ بھی مان لوکہ نظے المام کے چیچے بھی نماز جائز ہے۔ کیونکہ عمر وائن سلمہ خو دفر ماتے ہیں کہ میرا کیڑاا تنا چھوٹا تھا۔ کہ بجدہ میں چا در میٹ جاتی اور چوتڑ ننگے ہوجاتے تھے۔

اس کے باوجود بید مطرات نمازیں پڑھتے رہے بھی نے نماز ندلوٹائی۔ کیوں مسائل شرعیہ سے بے جمری کی وجہ سے افسوس کرآپ حصرات آگھ بند کر كے حديث يرشحة بيل-

اس تمام گفتگو سے معلوم ہوا کہ اس مسئلہ کے متعلق وہا بیوں کے پاس صریح مرفوع حدیث موجود ٹیس نہ حدیث تولی نہ فعلی یوں ہی چند شہبات کی بنا پر اس مسئلہ کے چیچے پڑے ہوئے ہیں۔اورامام اعظم ابوصیفہ رضی اللہ عند پڑھن عداوت سے تمر اکرتے اوران جناب میں گنتا خیال گاٹی گلوچ کہتے

# بائيسواں باب

## خون اور قے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے

شری مسئلہ ہے کہ آٹھ چیزیں وضوتوڑ ویتی ہیں۔جو چیز پیشاب پاخانہ کی راہ سے نکلے غفلت کی نیند بخشی،جنون ،نماز ہی تصفحہ لگا کر ہنستا ، بہتا ہوا خون ،منہ بھرتے ان کی تفصیل کتب فقد میں دیکھو۔

تھر غیر مقلد وہا بیوں کے نز دیک نہ تو بہتا ہوا خون وضوتو ڑے ، نہ مند بھر کرئے ، لہذا کوئی حقی کسی غیر مقلد کے چیچے نماز نہ پڑھے ، کیونکہ یہ لوگ بد عقیدہ بھی ہیں اوران کے دضوکا بھی اعتبار نہیں ، کیا خبر ہے کہتے کر کے یا تکسیر دغیر ہ کرکے آئیں اور بغیر دخو کے مصلے پر کھڑے ہوجا کیں ، چونکہ غیر مقلداس مسئلے پر بھی بہت شور مچاتے ہیں۔اس لئے ہم اس باب کی بھی دونصلیس کرتے ہیں۔ پہلی فصل میں اس کا ثبوت اور دومری فصل میں اس پراعتراضات مع جوابات ، رب نعالی قبول فرما وے۔

# پہلی فصل

### قے اور بہتا خون بھی وضو توڑتا ہے

حنفیول کے نزد کیے مند بھرتے اورجہم سےخون کا نگل کرظا ہر بدن پر بہ کر پینچ جانا وضوء تو ژدیتا ہے، ظاہر بدن وہ ہے، جس کا دھونا بخسل میں فرض ہے ، دلائل ملاحظہ ہوں۔

حدیث نصب ۱ دارقطنی نے حضرت تمیم داری رضی الله عند سے روایت کی۔

# قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْوُضوءُ مِنْ كُلِّ دمِ سَائِلٍ

"فرماتے ہیں کفرمایانی اللہ فی کدوضوواجب ہے ہر بہتے ہوئے خون سے۔"

حديث معبو ٢ اين الجدفي حضرت عائشهمديقدرضي الله عنهاسي روايت كي-

#### قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَصَابَهُ ۚ قَىٰ ۖ اَوُرُعَافَ ۗ اَوُ قَلْس ۗ اَوُ مَذَى ۗ فَلْيَنُصَرِفَ وَلْيَتُوضًا

" فرماتی بین کدفرهایانی عظیم نے جس کسی کوتے یا نکسیریاندی آجادے تو نمازے علیحدہ موجادے اور وضوکرے۔"

حدیث مصبو ۳ ابن ماجہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضورانور عظیما کی خدمت بیل فاطمہ بنت الی جیش حاضر ہوکر عرض کرنے لگیس کہ جھے استحاضہ کا خون انتا ہے کہ بیس بھی پاک نہیں ہوتی ، کیا نماز چھوڑ ووں؟ فرمایا کہ بید چین نہیں ہے رگ کا خون ہے

الهذار الجَتَنَبِى الصَّلواةَ آيَّامَ مَحِيُضِكِ ثُمَّ اَغُتَسَلِى وَتَوَ ضَّئِى لِكُلِّ صَلواةٍ وَإِنَّ فَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيْرِ "حِيْن كَذَان شِي نماز سے بچور پُرِسُل كرواور برنماز كے ليئے وضوكر و پُرنماز پِرْحو، أكر چِنُون چَائَى پِرْتَپَتار ہے۔"

اس صدیث سے معلوم ہوا کداستھا ضدکا خون وضوقو ڑ دیتا ہے، ورنہ حضور علیہ السلام ان بی بی صاحبہ پر معند ور کے احکام جاری نہ فرماتے اور ہر نماز کے وقت ان پر وضولا زم نہ فرماتے دیکھو جسے درج یا قطرے کی بیاری ہووہ ہر نماز کے وقت ایک وضوکر کے نماز پڑھتا رہے کیونکہ رج اور پیشاب وضو توڑنے والی چیز ہے۔

حديث فهبوع ابن البرة حضرت عائش صديق رضى الله عنها الدوايت كار

عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَاءَ أَوْ رَعُفَ فِي صَلواةِهِ فَلْيَنُصَوِفَ وَلَيَتَوَضَّاء وَلْيَبُنَ عَلَىٰ صَلوتِهِ مَا لَمْ يَتَكُلَّمُ

" آپ نبی علی الله ساز ایت قرماتی بیل کرهنورعلیه السلام نے قرمایا جس کونماز میں نے یانکسیر آجادے دہ نماز سے علیحد ہ ہوجادے اور وضو کرے اور اپنی نماز پر بنا کرے جب تک کہ بات ندکی ہو۔"

حديث نصبو ٥،٦ تر قدى وابوداؤد في حضرت طلق ابن على سروايت كى-قَالَ إِعْرَابِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ في الْفَلاَةِ فَتَكُونُ مِنْهُ رَوَيُحَة " وَيَكُونَ فِي الْمَاءِ قِلَّةُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَأْ أَحَدُكُمْ فَلَيْتَوَضَّا مُلَخَّصًا "الك بدوى في عرض كياك يارسول الله علي من من كوني فض جنكل من بهوتا باكوري تكل جاتى باورياني من على موتى بوق ب ماللہ فی فرمایا کہ جبتم میں ہے کوئی قے کر ہاتو وضوکر ہے۔(ملحلا)" كذافي جمع الفوالد من جامع الاصول و مجمع الزوائد

حديث نمبو٧ ترندى في صفرت ابوالدرداء رضى الله عنه سروايت كي -

اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَتَوَضَّاءَ فَلَقِيْتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دَمِشُقَ فَذَكُرُتُ ذَالِكَ لَهُ فَقَالَ صَدَقَ أَنَا عَبَبُتُ لَهُ وَضُولَهُ وَحَدِيثُ حُسَيْنِ اَصَحُّ شَيْ فِي هَذَا الْبَابِ ا بیک بار ٹی علیقہ کوتے آئی تو آپ نے وضو کیا پھر میں دمشق کی مجد میں حضرت تو بان سے ملاتو ابوالدرداء کی بیرصد بیٹ بیان کی آپ نے فرمایا

> الوالدرداء نے کچ کہایانی میں نے ہی ڈالانھالیتی میں نے ہی دضوکرایا تھا۔'' حديث معبود الراني ني كبيرين حضرت ابن عباس رضى الله عندس دوايت كي

رَفَعَه عَالَ إِذَا رَعُفَ اَحَدُكُمُ فِي صَلواة ه فَلْيَنْصَرِفُ فَلْيَغْسِلُ عَنْهُ الدُّمْ ثُمَّ لِيُعِدُ وضُوَّء ه " آپ مرفوع فر ماتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کونماز میں تکسیر آ جاوے توعلیجد ہ ہوجاوے اورخون کودھودے پھروضولوٹائے۔"

حديث نمير ٩ وارقطني في حصرت ابوسعيد خدري رضي الله عنه ساروايت كي -

فَلَيَنُصَرِف وَلَيْتُوصَّاءُ

قَالَ قَالَ رسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَاءَ آحَدُكُمْ اَوْرَعُفَ وَهُوَ فِي الصَّلواةِ اَوُ آحُدَتُ

"فرماتے میں کفرمایا نی تفاق نے کہ جبتم میں ہے کی کونماز میں نے یا تکسیرا جادے بااورکوئی صدث کرے، توعلیحدہ ہوجادے اور وضو کرے۔"

حديث نصبو ١٠ اين الى شيب فصرت عبدالله اين عمرضى الله عند روايت كى قَالَ مَنُ رَعُفَ فِي صَلواةٍ فَلْيَنُصَرِفُ فَلْيَتَوَصَّاء فَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بَنِي عَلَىٰ صَلوتِهِ وَإِنْ تَكَلَّمَ اِسْتَانَفَ

" فرماتے ہیں کہ جے نماز میں تکسیر آ جاوے تو وہ علیحد ہ ہوجاوے اور وضو کرے پھرا گر کلام نہ کیا ہوتو باتی نماز پوی کرے اور اگر کلام کرلیا ہوتو نے

حديث فهبو ١١ امام مالك في صرت يزيدا بن قط ليش عروايت كا

إِنَّه ۚ رَاىٰ سَعِيْدَ ابْنَ الْمَسِيُبِ رَعُفَ وَهُوَيُصَلِّى فَآتِىٰ حُجْرَةَ رُمِّ سَلْمَةَ زَوجَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأْتِيَ الْوَضُوءُ فَتَوَضَّاء ثُمَّ رَجَعَ فَبَنِي عَلَىٰ مَا قَدُ صَلَّى "انہوں نے حضرت سعیداین مسینب کودیکھا کہ انہیں نماز میں تکسیرآ گئی تو آپ حضرت ام سلمہز وجہ رسول عظی کے گھر آئے تو انہیں یانی دیا گیا

انہوں نے وضوکیا، پہروائیں ہوئے اور بقیہ نماز پوی کی۔"

حديث معبو ١٣ ابوداؤد في معرت عائشهمد يقدرض الله عنها عددايت ك-

قَالَتُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱحُدَتَ اَحَدُكُمْ فِي صَلوتِهِ فَلْيَا خُذّ بِٱنْفِهِ ثُمَّ لَينُصَرِفُ " فرماتی بیں کہ قرمایا نبی عظیمت نے کہ جب نماز میں کسی کا وضوثوث جاوے تو وہ اپنی ٹاک پکڑے پھر چلا جاوے۔"

اس حدیث میں حضور علی نے نمازی کو تدبیر میے بتائی که اگر نماز میں کسی کی رہے نکل جاوے تواہیے عیب کو چھیانے کے لیئے تاک پر ہاتھ رکھ لے

تا کہلوگ مجھیں کہاس کی تکسیر پھوٹ کئی مجرمجد ہےنکل کروضوی جگہ جا کروضو کرلے، گرتکسیرے وضونہ ٹوٹنا ہوتا توبیۃ بدیرے فائدہ ہوتی ہم نے بطورنمونه باره حدیثیں پیش کردیں،ورنداس کے متعلق بہت احادیث موجود ہیں اگر شوفت ہوتو سیجے انبہاری شریف کا مطالعہ فرماؤ۔ عسقل کا تقاضا مجی وی ہے کہ بہتا خون اور منہ بھرتے وضوقو ڑدے کیونکہ وضوطہارت اور پاکی ہے، ناپاکی نگلنے ہے وضووت جانا چاہئے ،ای
لیے پیٹا ہم ، پاخا نداورر ت کے وضوجا تار بہتا ہے، بہتا خون ،منہ بھرتے ناپاک ہے، قرآن کریم فرما تا ہے۔ اَو کُدُمّا مَّسُفُو حُا ای لیے بہتے
خون والا جانورون کے سے حلال ہوتا ہے تاکہ ناپاک خون اللہ کے نام پرنگل جاوے تو جیسے پیٹا ب پاخانداورر ت نگلنے پروضوجا تا ہے ۔ کیوں؟ اس
لیئے کہ ناپاک چیز نگلی ، ایسے بی بہتا ہوا خون اور قے نگلنے ہے بھی وضوثوث جانا چاہیے ، کیونکہ یہ بھی بخس ہے، جوجم سے نکلا، نیز استحاضداور ہوا ہیر
کے خون سے اور مرد کی پیٹا ب کی جگہ ہے خون نگلنے سے بھی وضوثوث جاتا ہے، استحاضہ کے خون کے متحالی تو حدیث مرفوع بھی وارد ہے، جیسا
کہ بھی اس فصل میں عرض کر چکے ، جب یہ تین خون وضوثو ڑد ہے تین قولا محالا دو مرک جگہ سے خون نکل کر بھی وضوثو ڑے گ

## دوسرى فصل

#### اس مسئله پر اعتراضات وجوابات

حقیقت بیہ کے نیرمقلدومابیوں کے پاس اس مسلد پرکوئی توی دلیل نیس ،صرف کچھ شہبات اوردهمیات بیں ،گر پھیل بحث کے لیئے ہم ان کے جوابات بھی دیتے دیتے ہیں۔

اعتواض نمبوا احدور ندى في حضرت الوجريه وضى الله عند سادوايت كى ـ

# قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لاَ وُضُوَّءَ اِلَّا مِنْ صَوَّتٍ اَوْرِيْحٍ

"فرماتے بی کرفرمایانی عظیم نے کرنیس بوضو مرآ وازے یا آہتدری سے۔"

اس معلوم ہوا کہ وضوصرف رہ سے تو ق ہے ،خون قے اس کے علاوہ ہے البندااس سے وضوفیس ٹوٹنا چاہیئے الا حصر کے لیئے ہے۔

**جدواب** اس کے دوجواب ہیں ، ایک ہے کہ بیر حدیث تمہارے بھی خلاف ہے کیونکہ تم بھی کہتے ہو کہ پیشاب، پاخانہ ، بلکہ وعورت کی شرمگاہ کو چھونے ہے بھی وضوٹوٹ جاتا ہے اور لاا کے حصرے معلوم ہوتا ہے کہ سوائے رشح کے کسی چیز سے وضونہ جاوے تو جو تمہارا جواب ہے وہ ہی ہمارا

ہوا ب ہے۔ دوسرے بیک میرحصراضانی ہےنہ کر حقیقی ،مطلب میرہ کرا کر کسی کورت کے نکلنے کا شید ہوتو بغیر آواز یابد ہویا بھینی احساس ہوئے وضوئیس اوٹے گا۔

اس كى تغييروه حديث ہے، جومسلم شريف نے حضرت ابو ہريره رضى الله عند سے روايت كى ۔

إِذَا فَحَدَ اَحَدُكُمُ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَاشَكَلَ عَلَيْهِ اَخْرَجَ مِنْهُ شَيْ" اَمْ لاَ فَلاَ يُخُرُجُنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَىٰ يَسْمَعَ صَوْتًا يَجَدرِيْحًا

" جبتم میں سے کوئی اپنے بید میں کچھ حرکت پائے اس لیئے اسے شبہ ہوجاوے کہ پچھ ہوانگلی یانیوں تو مجدے لکتے یہاں تک که آواز ہے، یا نو

اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ آپ کی چیش کردہ حدیث اس محفل ہے جے رہ کا نظاع کی منشاء کی اور ہے اور آپ کی اور کہدرہے جیں۔

اعتواض نصبو ؟ حاكم نے حضرت جابرابن عبداللدرض اللہ عندے روايت كي ۔

# ، سور معى مبيو، الله قاح الرُّقَاع فَرُمِيَ رَجُل" مِنْهُ فَتَرَفَه الدُّمُ فَرَكَعَ وَسَجَدَ وَمَضىٰ فِي صَلوتِهِ اللَّهُ عَرْوَةِ ذَاتِ الرُّقَاعِ فَرُمِيَ رَجُل" مِنْهُ فَتَرَفَه والدَّمُ فَرَكَعَ وَسَجَدَ وَمَضىٰ فِي صَلوتِهِ

'' كدآ پغز وه ذات الرقاع ميں منص كما يك محالي كے تيرنگاان كے خون انكامگرانهوں نے ركوع كيا محده كياا ورنماز پوري كرلى۔''

اس ہے معلوم ہوا کہ صحابی کوئین نماز کی حالت میں تیرنگا خون نگلاء مگرانہوں نے نماز نہ تو ژی بلکہ رکوئ سجدہ کرکے نماز کھل کرلی ،اگر خون نگلنا وضو کو ژیا تو ای وفت آ یہ نماز تو ڈکر وضوکس تر بھرنماز یا سخوس سر سرمز جستر یاو وہ کا فریاں ترمعلوم ہوا کرخون وضوئیں او ژیا۔

تو ژنا توای وقت آپنماز تو ژکروضوکرتے پھرنمازیا ہے سرے سے پڑھتے یاوہ بی پوری فرماتے معلوم ہوا کہ خون وضوئیس آو ژنا۔

جواب اس اعتراض کے چند جواب ہیں ، ایک ہے کہ بیرصدیث آپ کے بھی خلاف ہے کیونکہ جب ان صحافی کے تیرنگا خون بہا تو بقینا ان کے گیڑے اور جسم خون آلودہ ہو گئے لیکن اس کے باوجود وہ ٹماز پڑھتے ہی رہے تو چاہیے کہ آپ خون ، پیشاب یا خاندہ بھرے ہوئے کیڑوں میں ٹماز

جائزكهو، حالاتكه تمام الل اسلام كالقاق بي كه نمازي كابدن وكيثر اياك بونا جاسية للذابيرهديث كى طرح قابل عمل ثيس

دوسرے بیہ ہے کہ اس حدیث میں بیندکورٹیس کہ ان اصحابی نے حضور عظیمہ کی اجازت سے بیٹھم کیامعلوم ہوتا ہے دوسری واقفیت انہیں نہتی ،اس

تيسرے بيك حديث تمام ان مرفوع وموقوف حديثوں كے خلاف ہے جوہم پہلی فصل ميں عرض كر چكے للبذانا قابل محل ہے۔

چوتے بیک صدیث قرآن کریم کے بھی خلاف ہے کیونکدر باتعالی نے بدن وکیڑے پاک رکھنے کا تھم دیا ہے رب تعالی فرما تا ہے۔ وَ الْسَوُّجُوَّ فَا هُجُو ""كُندگى سے دور رہو-"اور قرما تا ہے۔ وَ ثِيّا بَكَ فَطَهِّو ""اسيخ كيڑے ياك ركھو-"اوراس حديث سے معلوم ہوا

كمان بزرگ نے كندے جسم اور كندے كيڑوں ميں نماز پڑھ لى، للبذابيصديث برگز قابل عل جيں۔

یا نچویں بیکہ پیٹرٹیں چاتا کہ وہ صحابی جن کا بیرواقعہ ہے ، کون ہیں فقیہ ہیں یاغیر فقیہ ہیں تو انہوں نے اجتہا دے بیکام کیا جووہ واجب تارک ہاورا گرغیرفتیہ ہیں توان سے بیہوا ببرحال صدیث کسی طرح قابل عمل نہیں۔

اعتداض معبوس الرخون وضوتو زتاب توجاب كفوزاخون بهتانه بوده بهى وضوتو زور بيس بيثاب ناقص وضوب، بهم ياصرف ايك

قطرہ ہی لکلے، جب تھوڑا خون تعنی نہ بہنے والا وضونیس تو ڑتا ،تو زیادہ خون بھی ناقص وضونیس ، ایسے ہی قے ،اگر ناقص وضو ہے تو خواہ منہ بھر کریا

تھوڑی، وضواو ڑو تی ہے، بفرق تم فے کہاں سے تكالا؟ **جواب** الحمداللدآپ قیاس کے قائل او ہوئے کہ زیادہ خون کو تھوڑے خون پراور خون کو پیشاب پر قیاس کرنے گلے تکر چیسے آپ ہیں ایسے ہی آپ

كا قياس جناب كندكى كا لكلنا وضوتو ژنام پيڙاب مطلقا كندام بقوز اجوزيا وه ،خون بہنے والا كنده ہے،رب تعالی فرما تاہے۔

أَوُ دُمًا مَّسْفُوحًا "نه بين والأكندانين،آپكاية ياس قرآني آيت كي خلاف بينز بركندگي اين معدن يس جهال وه پيدا مولي كي موتي ہے، معدن سے نکل کرنایاک ہوتی ہے دیکھوآ نتوں میں یاخانداور مثانہ میں بیشاب بھراہے، تکریاک ہے اس لیئے آپ کی نماز درست ہوتی ہے اگر بینا پاک ہوتے تو نمازکسی طرح جائز ندہوتی کے گندگی اٹھائے ہوئے کی نمازنہیں ہوتی ایسے بی گندا انڈا جوائدرےخون ہوگیا جیب میں ڈال کر نماز پڑھ سکتے ہیں،اس کےاندر کاخون چونکہاہے معدن میں ہے پاک ہے جب بی سمجھ لیا،تواب پیشاب اورخون نکلنے میں فرق سمجھو پیشاب کی جگہ ندہے، وہ مثانہ ہے ہے کر پیشاب کی نالی میں آ کرسمکا ہے، لہذائبس ہے اگر چدایک بوند ہو گرخون سارے جسم میں ووڑ رہا ہے اور کھال کے

یچاس کا معدن ہے اگر کہیں سوئی چیو گئی اورخون چیک گیا تھر بہانہیں تو وہ اپنی معدن میں رہ کر چیکا ہے ناپا کے نہیں ہاں جب بہاتو سمجھو کہ اپنے معدن سے علیحدہ ہو گیااورنا پاک ،اس فرق کی بنا پر پیشاب تو چیک کربھی وضوتو ژدیتا ہے گرخون برکرتو ژے گا،غرضکہ خون کا نگلناارو ہے چیکنا کچھ اورلبذاخون کو پیشاب پر قیاس کرنامع الفارق ہے۔

اعتداض معبوع حين شرح بخارى فياى بهتى حديثين فل كيس أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَاءَ وَلَمْ يَتَوَضَّا "بِثَكْ بِي عَلَيْكُ فِي قَلَي كاوروضون كياـ"

ا كرقے وضوتو رتى ،تو حضورتے كركے وضوكيوں ندفر ماتے؟ جواب ماشاء الله کیانفیس اعتراض ہے، جناب بیجی احادیث میں آتا ہے صنور صلی الله علیہ وسلم بیت الخلاء سے تشریف لائے اور وضو کے لیئے

یانی چیش کیا گیا ، محرحضورعلیہ السلام نے وضونہ کیا تو کہدوینا کہ پیشاب یا خانہ بھی وضونیس تو ژتا۔ جناب وضونہ کرنے کی وجہ بیتھی کہ اس وقت وضو کی ضرورت نہ تھی، وضوٹوٹ جانے پرفوز اوضو کرنا واجب نہیں، وہاں اگر حضور عظی فرماتے کہ قے وضوئیس تو ڑتی ، تو آپ پیش کر سکتے تھے، اگر ب

احادیث اس مسئله کی دلیل ہوسکتیں توامام ترفدی رحمۃ اللہ علیہ ضرور چیش فرمائے امام ترفدی نے خون وقے کے ناقص وضومونے پرنہایت سیجے حدیث پیش کی اور ناقص نہ ہونے پر کوئی حدیث بیان نہ کی ،صرف علما مکا نہ جب بیان فرمایا ،معلوم ہوا کہ ان کی نظر میں قے وخون کے وضونہ تو ڑنے کی کوئی حديث فين ، كيونكه وورمسئله پرحديث فيش بين-

اعتواض معبو ۵ قے وخون کے متعلق آپ نے جواحادیث پیش کیس،جن ٹس ارشاد ہوا کہ جس نمازی کونماز میں نے یا تکسیر آجادے تو وضوکرے، وہاں وضوے مروادخون وقے سے کپڑا دھولیناہے، نہ کہ شرگی وضوجیے کہ صدیث شریف میں آتا ہے کہ۔

ٱلْحَوُّضُوُ ءُ حِمَّا مَسَّتُهُ النَّارُ " آگ کی کی چیزکھانے سے وضوے۔" وہاں وضوے مراد ہاتھ دھونا کی کرنا ہے نہ کہ ٹری وضوء کیونکہ کھا کر باتھ دھونا کی کرناسقت ہے، بیناقص وضونیں ، ایسے تی بہاں ہے البندائم ہارے والک خلط ہیں۔

جواب واقعی آپ کابیروال ایما ہے جوآپ تک کی کوند سوجھا ہوگا، ذہن نے بہت رسائی کی ،ای کانام تحریف ہے، اوّال تو آپ نے بیغورند کیا

کدوہاں وضو کے عرفی معنے خود حضور عظی نے بیان قرمادیے، کدایک بارکھانا تناول کرے ہاتھ دھو کے کی ک اور قرمایا،

هلدًا وَضُو ء " قِمَّا مَسَّتُه النَّارُ " آكى كي چزكمانے عوضويہ ب " يهال آپ يمعة چور كرغير معروف معنے كول مرادلے رہے ہو، نیزاس حدیث میں بہے، کہ جس کونماز میں قے پانکسیرآ جاوے تو وضوکرے اور نامزی بنا کرے یعنی باقی نماز بوری کرے ،اگر کیڑادھونا مراد ہوتا تو نماز کی بنا جائز شہوتی بلکہ دوبارہ پڑھنی پڑھی، جس کا کیڑا نماز میں نجس ہوجاوے اور وہ دھوئے، وہ بنانہیں کرسکتا دوبارہ پڑھے گا،الہٰذا آپ کی پر وجیه کش باطل ہے۔

# تئسواں باب

#### ناياك كنوال ياك كرنا

# پہلی فصل

#### كنوئيس كاناياك سونا

کنوآل خواہ کتنا ہی ہرا ہواوراس میں کتنا ہی پانی ہوارائیمیں ایک قطرہ شراب یا پیشاب یا چو ہالی وغیرہ رکز مرجاوے تو ناپاک ہے بغیر کیئے اس کا پانی باستعال کے قائل نیمیں اس کے متعلق بہت کی احادیث وارد ہیں، جن میں سے ہم بطور نمونہ چند پیش کرتے ہیں ملاحظہ ہوں۔

حديث فصيد ا قلة مسلم، نسائى، ابن ماجر، طحاوى قصرت جابررضى الله عند اوايت كى-

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ' نَهِيْ أَنْ يُبَالِي فِي الْمَآءِ الرَّاكِدِ ثُمَّ يَتَوَضَّافِيهِ

''منع فرمایا نبی عظیفہ نے اس سے کدکھرے پانی میں پیشاب کیاجاوے، پھراس سے وضو کیا جاوے۔''

حديث نمير ٥ قا٥ ملم وطحاوى في حضرت ابو بريره رضى الله عنه سروايت كي-

#### قَالَ النَّبِيِّ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَغْتَسِلُ آحَدُ حِهِمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبِ" فَقَالَ كِيُفَ يَفْعَلُ يَاأَبَاهَرَيْرَةَ قَالَ يَتَنَاوَلُه ' تَنَاوُلا "

'' فرمایا نبی عَلَیْ نے کہ کوئی تخص تفرے پانی میں جنابت سے قسل نہ کرے ابوسائب نے پوچھا کداے ابو ہریرہ پھرجنبی کیا کرے بفر مایاعلیجد و پانی لے لیے''

میرحدیث احد۔ ابن حبان عبد الرزاق وغیرہم ہم بہت محدثین نے مختلف راویوں سے بالفاظ مختلفہ روایت قرمائی۔

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ حزے ،کنیوں اور تمام تھرے ہوئے پانیوں میں نہ پیشاب کرے نہ جنابت کا عسل ارابیا کرلیایا تو پانی ندا ہوکر قابل استعمال ندرے ااردو منکے یانی ندی کرنے سے نایاک نہ ہوتا تو صنور عیالتے بیم انعت نہ فرماتے۔

حديث نمير ١٠ قا١٠ ترندي عاكم (حدرك) ابن عساكر في حضرت ابو بريره رضى الله عند مع فلف الفاظ سهروايت كيا-

#### قَالَ قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَلَغَ الْكُلُبُ فِى الْآنَاءِ غُسِلَ سَبُعَ مَوَّاتٍ اَوَّلُهُنَّ بِالتُّوَابِ وَإِذَا وَلَخَ الْهِرَّةُ عُسِلَ مَرَّةً اَللفَظُ لا يُنِ عَسَاكِرٍ

'' فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی عظیفے نے کہ جب برتن میں کتا جات جاوے تو سات باردھویا جارے پہلی بارمٹی سے مانجھا جاوے اور جب بلی جائ جاوے تواکیک باردھویا جاوے''

ان احادیث سے پیندلا کدار برتن میں کٹامندڈ ال دیے تو برتن سات باردھویاجادے ادرا کیب بارمٹی ہے بھی مانجھاجادے ادرار بلی برتن سے پی لے تو ایک بار ہی دھویا جادیے، برتن خواہ چھوٹا ہو، جیسے ہانڈی، لوٹا یا ٹیمرا جس میں دوچار منگے پانی آ جادے اردو منگے پانی کسی نجاست سے نا پاک نہیں ہوتا، تو وہ برتن کے مدد نک سے دور مصرف میں نڈ سے سے میں نڈ میں میں دوخار میں انداز کے اس میں سے تند نجے میں نشد میں میک میں موتا، تو وہ برتن

کیوں ٹاپاک ہوجا تاہے جس میں یہ پانی ہے، کئے کامنے تو پانی میں پڑااور پانی برتن سے لا ہواہے جب برتن نجس ہویا خواہ دو منکے ہویا کم وہیش۔

حديث مبدو ١٣ قام ١ داقطني بطحاوي في ابوالطفيل ساور يهتى في معترت ابن عماس رضى الشاعة ساروايت كي-أَنَّ غُلاَمًا وَقَعَ فِي بِيرُزَمُزَمَ فَنُزِحَتْ

" زمانه صحابه مين چاه زمزم مين ايك لركاريا، تو كنوين كاياني تكالايا-"

حدیث فصیر ۱۷,۱٦ این الی شیباور طحاوی نے حضرت عطاسے روایت کی عطامتا الی ہیں۔

ٱنَّ حَبُشيًّا وَقَعَ فِي زَمُزَمَ فَمَات فَامَرَ بَهِ إِبْنُ الزَّبِيْرِ فَنُزِحَ مَاءُ هَا فَجَعَلَ الْماءُ لاَ يَنْقَطِعُ فَنَظرَ فَاذَا

عَيْن " تَجُرِي مِنْ قبل الْحَجَرِ الْآسُودِ فَقَالَ ابْنُ الزَّبَيْرِ حَسْبُكُمُ

" كها يك هبشى چاه زمزم بين دكرمريا حضرت عبدالله ابن زبير نے تعكم ديا، پانی تكالايا، پانی ختم نه هوتا تصااندرد يجھا توايك چشمه أبس اسود كی طرف ے آرہا تھا این زمیر رضی اللہ عند نے قرمایا کہ کا فی ہے۔

حديث نميد ١٨ يمتى فرص الله عدرات الماده رضى الله عدروايت كى

عَنُ ابْنِ عَبَّاسِ اَنَّ حَبُشِيًّا وَقَعَ فِي زَهُزَمَ فَمَاتَ فَاتْزَلَ رَجُلاًّ اِلَيْهِ فَاخْرَجَه ُ ثُمَّ قَالَ انْزِخُوا مَا فِيُهَامِنُ مَاءٍ

" وه حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ چاہ زمزم میں ایک حیثی رکر مریا تو آپ نے ایک آدمی کوا تاراجس نے اسے نکالا ، پھر ابن عباس فرمايا كرجوياني كنوي من إسائل دو"

ان احادیث سے چندستلے معلوم ہوئے ،ایک بیکہ ارکنوئیل میں کوئی خون والا جا ندار مرجاوے تو کنوال نجس ہوجاوے ا۔ دوسرے بیکہ نایاک کنوئیل کے پاک کرنیکا طریقہ بہے کہ اس کا پانی ٹکال دیا جاوے اسکی دیواریں وغیرہ دھونے کی ضرورت نہیں ۔ تبسرے بہ کہ ارکٹو کس کا یانی ٹوٹ نہ سکے تو پرواہ نہ کی جاوے، جو پانی جی الحال موجود ہے وہ ہی تکال دیا جاوے ، جو بعد میں آتارہے اس کا مضا لکتہ نہیں۔ چوتھے بیر کہ جس ڈول وری ہے نا پاک کئو کمیں کا پانی نکالا جادے اسے دھونا ضروری نہیں ، کنو کمیں کیساتھ وہ بھی پاک ہوجادیں ہے،ارغیر مقلد وہابی ان احادیث میں غور قرمالیں ،تو

امام صاحب کوالیاں ویتا جنفیوں کا نداق أثرانا آوازے کستا چھوڑ دیں۔ حديث نهبر ١٩ طاوى شريف في الم شبعى تابى رضى الله عند يروايت كى

عَنِ الشُّعْبِيُّ فِي الطُّيْرِ وَالسُّنُّورِ ونَحُع هِمَا يَقَعُ فِي البِنْرِ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلُوًا ''امام شبعی چڑیا، بقی وغیرہ کے متعلق فرماتے ہیں کدار ہے تو کیں میں مرجادیں تو جالیس ڈول پانی نکالا جاوے۔''

حديث فهبو ٢٠ طواوى شريف في حضرت حماوا بن سليمان تابعي رضى اللدعند سروايت كى

ٱلَّهُ ۚ قَالَ فِي زُّجَاجَةٍ وَقَعَتُ فِي بِيُرٍ فَمَا تَتُ قَالَ يُنُزَحُ قَدُ رُاَرُ بَعِيْنَ دَلُوًا او خَمْسِيْنَ ثُمٌّ يُتَوَصَّاءُ مِنْهَا '' آپ فرماتے ہیں کہ جب کنوئیں میں مرغی رکر مرجائے تواس سے جالیس یا پچاس ڈول نکا لے جادیں پھراس سے وضو کیا جادے''

حدیث معبد ۲۱ طحاوی شریف فه معرت میسره اورزادان سےروایت کی۔

عَنْ عَلِّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِ قَالَ إِذَا سَقَطَتِ الْفَارَةُ أَوِ الدَّابَتُهِ فِي الْبِيْرِ فَاخْرَجُهُمَا حَتَّىٰ يَغُلِبَكَ الْمَآءُ " حضرت على رضى الله عشه دوايت كرتے ميں كرآپ نے فرمايا جب چوبايا كوئى اور جانور كوئيس ميں مرجائے تواس كايانى تكالويهال تك كديانى تم يرغالب آجائ

معدولا ٢٦ طحاوي في حضرت ابرائيم تحقى تابعي سے روايت كى۔

عَنَّ اِبْرَاهِيْمَ فِي الْبِيْرِ تَقَعُ فِيْهَا الْفَارِةُ قَالٌ يُنْزَحُ مِنْهَا دِلاَءَ"

"ابراجيم تخفي فرماتے ہيں كہ جب كنوكيں ہيں چوہارجاوے تواس سے يجھ ڈول نكال جاويں-"

حديث نمبو ٢٣ يضخ علاؤالدين محدث في بحواله طحاوى عظرت السرضى الله عند روايت كي (والشائلم)

عَنُ ٱنَّسِ ٱنَّهُ ۚ قَالَ فِي الْفَارَةِ إِذَا مَاتَتُ فِي الْبِيُرِوَ ٱلْحُرِجَتُ مِنْ سَاعَتِهَا يُنُزَحُ مِنْهَا عِشُرُونَ دَلُوًّا

" حضرت انس رضى الله عنه سے روایت كى كه آپ نے فرما يا كه جب چو ماكنوئيں ميں رجاد سے اور فوز ا تكال ليا جائے تو بيں ؤول تكا لے جاديں \_"

حديث فمعوع ٢٤ الوبكرابن الي شيب في حضرت خالدابن مسلمد يروايت كي-

أَنَّ عَلِيًّا سُئِلَ عَمَّنُ بَالَ فِي بِيْرٍ قَالَ يُنْزَحُ ﴿التصارالحق صه ٢٥٤)

'' حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے بوچھایااس بارے میں کہوئی کئوئیں میں پیشا ب کردے فر مایا کہ کئوئیں کا یائی ٹکالا جائے۔'' یہ چوبیں روابیتی بطور نمونہ پیش کی کیں،جن سے معلوم ہوا کہندی چیز رجانے سے کنوال نجس ہوجا تا،اور پانی کا نکالنااس کی پاک ہے،ارزیادہ چھیقی ديكهني موتوطحاوي شريف اورسيح البهاري شريف كامطالعه فرماوي \_ عقل کا تقاضا بھی ہی ہے کہ کنوال وغیرہ نجاست پڑنے سے نجس ہوجاویں، کیونکہ جب نجاست ل جانے سے کیڑاجسم برتن وغیرہ تمام چیزیں نجس ہوجاتی ہیں،تو یانی جو پٹلی چیز ہے جس میں نجاست بہت زیادہ سرایت کرجاتی ہے، بدرجہاولی نایاک ہوجانا چاہیئے نیز جب دو منکے دودھ، تیل، پٹلا ھی، شہد کتی نجاست پڑنے سے نجس ہوجاتے ہیں تو یانی ان چیز وں سے زیادہ پتلا ہے، وہ بھی ضرور نا پاک ہوجانا چاہیئے ورندفرق بیان کرو کددو ملکے وودھ کیوں ناپاک ہوجانا ہے اوراتنا پانی کیوں ٹیس نجس ہوتا اس لیئے سرکار محدرسول اللہ عظیمہ فرماتے ہیں کہسوکر جاوتو بغیر ہاتھ دھوے پانی میں نہ ڈال دو (سلم دیناری) پانی خواہ دو قلّے ہو یا کم وبیش، دیکھو بے وضوآ دی کو پانی میں ہاتھ ڈالنے سے منع فرمایا، ہاں ناپاک چیزوں کے پاک کرنے كر يق مختلف بين تاني، شيشے كى برتن صرف يو تجھ دينے سے پاك بوجاتے بين، ناپاك جوتا صرف چلنے پھرنے اور مل سے را جانے سے پاک ہوجاتا ہے، بخس زمین صرف سو کھ جانے اور اثر نجاست جاتے رہنے سے پاک ہوجاتی ہے، بخس کیٹر ااورجہم وهونے سے پاک ہوتے ہیں، ا سے بی ناپاک کول پانی تکالئے سے پاک ہوجا تاہے ناپاک دورھ، تیل پاک دورھ وتیل کے ساتھ ل کربہ جانے سے پاک ہوجا تاہے پھران کے یاک کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔

# دوسرى فصل

#### اس مسئله پر اعتراضات وجوابات

اب تک غیرمقلد و ہابی اس مسئلہ پرجس قدراعتر اضات کر سکے ہیں ہم ان کے جوابات تفصیل وارعرض کرتے ہیں ، اراس کے بعد کوئی اوراعتراض ہمارے عمل میں آیا تو ان شاءاللہ اس کتاب کے تیسرےایڈیشن میں اس کا جواب بھی وے دیا جاوے ا

اعتواض معبوا ترندى شريف من حفرت ابوسعيد خدرى رضى الشعتر سروايت كي

#### قَالَ قِيْلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنْتَوَضَّاءُ مِنْ بِيْرِبُضَاعَةَ وَهي بير" يُلُقى فِيْهَا الْحيضُ وَلُحُوْمُ الْكِلاَبِ وِلانَّتِنُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَآءَ طُهور " لاَيُنَجُّسُه ' شَيّ " " فرماتے ہیں ،عرض کیا یا یا رسول اللہ عظیمہ کیا ہم بضاعہ کئو میں سے وضو کر سکتے ہیں ، بضاعہ ایسا کنواں تھا جس ہی چیف کے پڑے ،کتوں کے

وشت اور بد بودار چیزیں ڈالی جاتی تھیں تو حضور نے فرمایا کہ یائی یاک ہاسے کوئی چیز ٹایا کے تہیں کرسکتی۔'' ببناء مدینہ پاک میں ایک کنوال تھا،جس میں ہوتھ کی تدی حتیٰ کہ مرے کتے بھی چینک دیئے جاتے تھے،مراس کے باوجود مرکار عظی کے کنو کمیں

کی ندی رئے پربھی تایا کے بیس فرماتے ہمرامام ابوحنیف ایک قطرہ پیشاب رجائے پربھی سارا کنواں ناپاک کہددیتے ہیں، حنفیوں کا بیستلہ عدیث كے بالكل خلاف ہے كيا ابوحنيفة حضور علي سے زيادہ پاك وستقرے تھے۔

جواب اس اعتراض کے چدرجوابات ہیں، ایک ہے کہ بیرحدیث تمہارے بھی خلاف ہے کیونکہ یہاں یانی میں کوئی قیرنہیں، کرکٹنا یانی تایاک خیس ، تو جاہیئے کرھڑ ہے اوٹے میں بھی چیف کے کیڑے کتوں کے وشت ڈال کر بیا کرو، کیونکہ یانی کوکوئی چیز نا یاک کرتی ہی خیس۔

دوسرے بیکداریہاں بانی سے کنوئیس کا یانی ہی مراد ہوا ورمطلب بیہ وکہ کنوئیس کوکوئی چیز نا یاک نہیں کرتے ، تو بھی آپ کے خلاف ہے ، کیونکہ تم کہتے ہوکدار نجاست سے کنوئیں کے پانی کارن یابویا ماز ہبدل جاوے تو نجس ہوجاوے ا، وہ کونسا کنواں ہے جومرے کتو ں جیش کیڑول اور بد بودار

چیزوں کے دنے کے باوجووان کارن بوء مزہ نہ بدلے ، دن رات کا تجربہ ہے کہ ارا بیٹ مرغی بھی کنوئیس میں پھول بھٹ جاوے تو یانی میں خت تعفن آ جاتا ہے اس حدیث کی روے آپ کوفتو کی ویٹا چاہیئے کہ وہا ہیوں کے کنوں میں مردار ، کتے ،سور بیش کے کپڑے ٹوب ڈالے جاویں اورتم اس بد بو

دار پانی کو پیتے رہو،تم نے بواور مزہ بدلنے کی قید کہاں سے لائی۔

تيسرے بيك بيرعديث تمام ان احاديث كے خلاف ہے جوہم بہلی صل ميں بيان كر يچكے ہيں، تبجب ہے كہ حضور عليدالسلام گھرے ياتي ميں پيشاب كرنے كوبھى منع فرماتے بيں اور يہال مروار كنے ۋالے ہے ممانعت نيس فرماتے ،للذا يه حديث قابل عمل نيس تمام مشہور حديثوں كے خلاف ہے۔

چوتھے ریک صدیث قیاس شرق کے بھی خلاف ہے،جیسا کہ ہم پہلی فعل میں بیان کر چکے ہیں اور جب احادیث میں تعارض ہوتو جوحدیث خلاف تياس موه وه واجب الترك بهاور جومطابق قياس موه وواجب العمل بالبذاان احاويث يرعمل كروجوم مبل فصل مس عرض كر يجك یا نچویں بیاکہ بصناعہ کنوال جارے ملک کے کنوول کی طرح ندفقاء ملکہ اس کے بینچے یانی جاری تھا جیسا کہ معظمہ کے کنوئیں ہمرز بیدہ پر ہنے ہوئے

جوندى رئى بى نَى الله وصاف يانى آيانداس ميں يوقى نه كوئى ندى جارى نهراور جارى دريا كائتم بي ہى ہے۔ چنا نچے طحاوى نے امام دافقدى نے قال كيا۔ اَنَّ بِيسَرَ بُصَّاعَةَ كَانَتُ طَرِيقًا لِلْمَآءِ إلى الْبُسَاطِيْنَ فَكَانَ الْمَاءُ لاَيَسْتَقِرُ فِيْهَا "بناعة كنوال يانى كاراسته تعاجو باغول ميں جاتا تعاماس ميں پائى تفرتان تھا۔" اس صورت ميں تمام احاديث متفق ہوئي اور مسئلہ بالكل على ہويا، لهذا كنوال ندى رئے ہے نجس ہوجاتا ہے۔

جیں اور مدینة منورہ کے کنوئیں نہرزرقا ہرواقع ہیں ، بظاہر کنوئیں معلوم ہوتے ہیں مردر حقیقت وہ آب رواں کی نہریں ہیں چونکہ پانی جاری تھااس لیئے

اعتواض نعبو؟ تَهُى ثريف نصل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُسْنَالُ عَنِ الْمَآءِ يَكُونُ فِى الْفَلاَةِ مِنَ الْآرُضِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُسْنَالُ عَنِ الْمَآءِ يَكُونُ فِى الْفَلاَةِ مِنَ الْآرُضِ وَمَا يَنُوبُه مِنَ السَّبَاعِ وَالدَّوَابُ قَالَ إِذَا كَانَ الْمَآءُ قُلَّيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْنُحُبُثَ

'' فرماتے ہیں کہ میں نے سنانگی سیکھنٹے کو حالانکہ آپ ہے اس پانی کے متعلق سوال ہوا جو جنلوں میں ہوتا ہے جس پر درندے اور جانور وار دہوتے ہیں ، نو حضور علیکٹے نے فرمایا کہ جب پانی دو منکے ہوتو نجاست کوئیں اٹھا تا۔ اس ہے معلوم وہا کہ دو منکے پانی نجاست رئے ہے نجس نہیں ہوتا ، امام ترندی نے تحد این اسحاق سے روایت کی کہ دو قلّے پانچ مشکیز ہ ہوتے ہیں ، جب پانچ مشکیزے پانی نجس نہیں ہوتا تو کنوئیں ہیں تو سینکڑ ول مشکیزے پانی ہوتا ہے وہ کیسے نجس ہوسکتا ہے۔

جواب اس کے چند جواب بیں ایک یہ کہ بیصدیث تمہارے بھی خلاف ہے کیونگہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ود منکے پانی بھی ناپاک نہیں ہوتا خواہ کتنی ہی نجاست رنے خبث میں مقدار نجاست کی قید نہیں تو چاہیئے کہ ار دو منکے پانی میں چار منکے پیشاب پڑجاوے ادراس کا بو، مزہ، رن سب پیشاب کا ساہوجاوے تب بھی وہائی چیتے رہیں، رن و بونہ ہدلنے کی قیدتم نے کہاں سے لائی ؟ یہ بھی حدیث کے خلاف ہے۔

دوس بیکہ فلم یک میں المنگیٹ کے بیصنے کیے ہوئے کہ بہ نہیں ہوتا اس کے معنے ہیں تجاست برداشت نہیں کرتا۔ لینی نجس ہوجا تا ہے جب بیا حتمال بھی موجود ہے تہ تہارااستدلال باطل ہے۔ جب بیاح ال بھی موجود ہے تہ تہارااستدلال باطل ہے۔ تیسرے بیکدار بیصنے کیئے جا کیں کددو منکے پانی بھی نجس نہیں ہوتا ، تو بیعد بیٹ ان اتمام عدیثوں کے خلاف ہے جوہم پہلی فصل میں بیان کر چکے ہیں کہ حضور عظامت ہے جوہم پہلی فصل میں بیان کر چکے ہیں کہ حضور عظامت نے تھرے یائی میں بیٹا ہے کرنے ہے منع قرمایا خواہ دو منکے پانی ہویا کم وہیش اور سیّدنا عبداللہ این عباس رضی اللہ عندنے جاہ دمزم

میں ایک جبٹی رنے پراس کا پانی نکلوایا، یہ کیوں وہاں تو ہزاروں منکے پانی تھا۔لہذا ہیں حدیث لائق عمل نہیں۔ چوتھے یہ کہ قصین قلمتہ کا شننیہ ہے، قلہ منکے کوبھی کہتے ہیں اور انسان کی قد وقامت کوبھی اور پہاڑ کی چوٹی کوبھی یہاں قلہ کے معنے انسانی قد وقامت ہے اور اس سے ہرائی کا اندازہ بٹانا مقصورتہیں بلکہ لہائی کا اندازہ بیان کرنا مقصود ہے بعنی جب پانی بہدر ہا ہوا ور دوقامت انسان کی بقدرا ہے بہنے کیلئے فاصلہ ال جاوے تو اب کسی چیز سے نجس نہ ہوا کیونکہ وہ پانی نہروں کی طرح رواں جاری ہے ندی کو بہالے جاویا،فور ا دوسرایائی آ وے اماس

معنی سے احادیث بیل تعارض بھی نہیں ہوا، اور ہر حدیث واجب العمل بھی ہوی، بدوجہ بہت بہتر ہے، کیونکہ ارقلہ کے معنی ہوں منکا تو پیدنہ چلے ا۔
کہ کتنا بڑا منکا کہاں کا منکا اور پانچ مشک مقدار مقرر کرنا بھی درست نہیں کہ حدیث میں بیمقدار ندکورنیس، نیز بین پرشکیر و کتنا بڑا اور کہاں کا،
غرصَلہ حدیث مجمعل ہوئی، مجمل پڑھل ناممکن ہے۔
پانچویں بیدکہ اس حدیث میں وہ صورت مراہ کہ دوشتے پانی زمین پرخوب پھیلا ہوا بڑے حوش کی مقدار میں ہولیجن سو ہاتھ سے ہوی۔ تو چونکہ بیر پانی
تالاب کے تھم میں ہو یا، البذا معمولی ندی رئے سے تا پاک نہ ہوا اس صورت میں بھی احدیث میں تعارض نہیں۔

ہ ہوں ہے۔ اس مصدوع سے حفیوں کا ڈول بڑے کمال دالا ہے کہ ناپاک کئوئیں سے صرف ناپاک پانی حجانٹ کر نکال لاتا ہے، پاک پانی حجوز آتا ہے حمرت ہے، کہ جب کئوئیں میں چڑیا مرئی جس سے سارا کنارا کنواں ناپاک ہو یااور حفیوں نے اس میں سے صرف تیس ڈول نکالے تو یا تو کہو سے سیست کے ساتھ میں جہ میں بھر ایکا میں میں نہ کر سے سارا کنارا کنواں ناپاک ہو یااور حفیوں نے اس میں سے صرف تیس ڈول نکالے تو یا تو کہو

کرسارا کنواں ناپاک ہویا تھا تو تمیں ڈول ٹکل جانے ہے سارا پانی پاک کیے ہویا۔ **جواب** ہیکرامت وہا ہیوں کے ڈول ٹیل بھی ظاہر ہوتی ہے جب کو کیس کا پانی بومزہ رن بدل جانے کی وجہ سے ناپاک ہوجادے اور کنواں چشمہ والا ہو، جس کا پانی ٹوٹ نہ سکے اب وہابی صاحبان اسے پاک کریں ، بتا داس صورت ٹیل کل کنواں ناپاک ہواہے یا پچھڈول ارپچھڈول پانی ناپاک

عود ميون والميون والمعلق من من من الماتي المواقع المو

اعتراض معبوع ارچ یا چوہامرنے سے کوال تایاک ہوجاتا ہے تو تایاک یانی کی وجہے کو کس کی دیوار بھی بخس ہوئی اور جباسے یا ک کرنے کے لیئے ڈول ڈالایا تووہ ڈول ری بھی تجس ہوئی تو جاہیے تھا کہ اے یا ک کرنے کود بوار بھی دعوئی جاتی اور ڈول ری بھی یا ک کی جاتی۔

كنوكيس كاكل ياني تكالا يحى تيس، ياني كي آس ياس كي ديوارين دهو في بهي نه تين اوركنوان ياك جويا يه كيد جوااس كاجواب وبايي دين دوه عن.

جاری طرف سے بچھ لیں۔ جناب عالی چڑیا مرجانے سے سارائی کوال ٹایاک ہوجاتا ہے مرتایاک چیزوں کے پاک کرنے کے طریقے مختلف

میں کوئی چیز سو کھ کر کوئی جل کر کوئی مرف یو تجھ دینے ہے یاک ہوجاتی ہے ایسے ہی اس کنوئیں کا یانی صرف آسانی کیلیئے جالیس ڈول

نکال دینے سے پاک ہوجا تا ہے، دیکھوشی تا اک ہے لیکن جب کیڑے میں ل کرخشک ہوجاوے تو صرف ل کرجھاڑ دینے سے کیڑا پاک ہوجا تا ہے

# چوبیسواں باب

#### نماز جمعه وعيدين گاؤں ميں نہيں ہوتى

مسئلہ بھری ہے ہے کہ نماز جمعہ ونمازعید و بقرگاؤں میں نہیں ہوتی ،ان نینوں نماز وں کیلیئے شہریا شہری ملحقہ جگہ میں ہونا شرط ہے نہ گاؤں والوں پر جمعہ و عید بن لازم ہے نہ وہاں گاؤں میں سینمازیں جائز ہیں۔ہاں اگر گاؤں والے شہر آ کر بینمازیں پڑھ جائیں تو ٹواب یا کیں گے تکر غیر مقلد وہانی کہتے ہیں کہ جمعہ وعیدین ہرجگہ جائز ہے نماز ظہری طرح ہر گاؤں شہر ہیں ہو تکتی ہیں ،اس لیئے اس مسئلہ کی بھی دوفصلیں کی جاتی ہیں ، پہلی فصل ہیں اس کی ممانعت کا ثبوت دوسری فصل ہیں اس مسئلہ پراعتر اضات وجوابات۔

**فوٹ خبروری** خیال رہے کہ شہر وہ کہتی ہے جہال کو ہے وہازار موں ضرور یات کی چیزین ٹل جاتی ہوں اور وہال کوئی حاکم بھی رہتا ہو جہال ہینہ۔ جو وہ گاؤں ہے۔

# يهلى فصل

نماز جنع ہوعیدین کیلئے دوسری شرا نظ جماعت ،خطبہ وغیرہ کی طرح شہر یا فضاء شہر بھی شرف ہے کہ بینمازیں صرف شہر میں ہوں گی ،گاؤں میں نہیں ہوسکتیں۔دلائل ملاحظہ ہوں ،رب تعالیٰ فرما تاہے۔

نمير ١ ياأيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا إِذَا نُوْدِى لِلصَّاوِةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُواالْبَيْعِ

''اےا بیمان والوجب جمعہ کے دن نماز کی اذ ان ہوجائے ،تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ واور تجارتیں چھوڑ دو'' اس آیں تدکر بمدمیں رب تعالی نے مسلمانوں کواذ ان جمعہ ہوجائے پر دوتکم دیئے جمعہ کے لیئے حاضر ہونا دوسرے تجارتی کاروبارچھوڑ ویٹاجس سے

اشارةٔ معلوم ہوا کہ جمعہ دہاں ہی ہوگا، جہاں تجارتی کاروبار ہوں اور ظاہر ہے کہ تجارتی کاروبار بازاروں منڈیوں پس ہی ہوتے ہیں اور بازار و منڈیاں شہروں ہی میں ہوتی ہیں۔

فعبو ۳،۳ عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں ابوعبید نے غریب میں مروزی نے کتاب الجمعہ میں امیر الموتین علی رضی اللہ عندے روایت کی۔ تعب میں میں مقال میں اللہ میں اللہ عندے میں ابوعبید نے غریب میں مروزی نے کتاب الجمعہ میں امیر الموتین علی رضی

قَالَ لاَ جُمُعَةَ وَلاَ تَشُوِيْقَ إِلَّا فِي مِصْوِ جَامِعِ "آپ نظرماياكه جمعاه رَجَبيرتشرين بين موسكة كريز عشريس-" معهوء ابن اني شيب نيان بي امير الموشين على مرتفلي رضي الله عند سروايت كي-

قَالَ لاَ جُمْعَتَ وَلاَ تَشُويُقَ وَلاَ صَلواةً فُطِرٍ وَلاَ اَضْحَىٰ إِلَّا فِي مِصْرِ جَامِعٍ اَوُمَدِيْنَةِ عَظِيْمَةٍ " "آپ نفرما إكرن الوجع موتاب، فتجير التريق نويد الترميدكي نماز كربوك شهرش."

خصبوه مجيم في عرف من انهي حفرت على سے دوايت كى ۔

قَالَ لاَ تَشْرِيْقَ وَلاَ جُمُعَةَ إلاَ فِي مِصْرِ جَامِعِ "آپ نفر ايا كنيس بجدادرد كيبرتري مرين عربين"

خصبو ٦ في البارى شرح بخارى جلد٢ - صد٢ ٣١١ ش حضرت حذيف رضى الله عند اوايت كى -

قَالَ لَيُسَ عَلَىٰ آهُلِ الْقُرى جُمُعَة " إنَّمَا الْجُمُعَةُ عَلَىٰ آهُلِ الْاَمْصَارِ مِثْلِ الْمدآئِنِ "آپ نے فرمایا گاؤں والوں پر نماز جعوفرض بین جعدمائن چیے شہروالوں پرفرض ہے۔"

فصبو ٧ قا٩ مسلم - بخارى ابوداؤو من عضرت عائشصد يقدرضى الله عنها يروايت كى -

كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ الْجُمْعَةَ مِنْ مَّنَازِلِهِمْ وَالْعَوَ الِيُ فَياتُونَ فِي الْغُبَادِ وَالْعَرُقِ النَّ "اوَكَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ الْحُمْعَةَ مِنْ مَّنَازِلِهِمْ وَالْعَوَ الِي فَياتُونَ فِي الْغُبَادِ وَالْعَرُقِ النَّالَ اللَّهِمَ اللَّهُ الْحُمْدِينَ مَا اللَّهُ الللللْلِلْمُ اللَّهُ اللللْلِلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ ا

خصیر ۱۰ ترفری نے حضرت توبد سے انہوں نے تبادالوں میں سے ایک صاحب سے انہوں نے اپنے والد سے جو صحافی رسول اللہ عظیمہ ہیں روایت کیا۔

# قَالَ اَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اَنَّ نَشْهَدَ الْجُمْعَةَ مِنُ قُبَا " وَمَلَّمُ اَنَّ نَشْهَدَ الْجُمْعَةَ مِنُ قُبَا " وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اَنَّ نَشْهَدَ الْجُمْعَةَ مِنُ قُبَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا مُعَلَّا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا مُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالُهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا مُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَا مُعَلَّا عَلَالًا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَالَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَ

فعيو ١١ ترندي في حضرت الوجريره رضي الله عند ادايت كي كدوه في عليه الدواي-

#### قَالَ الْجُمْعَةُ عَلَىٰ مَنَّ اَوَاهُ اللَّيْلُ اِلَّىٰ اَهْلِهِ

" فرمایا جمعه اس پرفرض ہے جو جمعہ پڑھ کررات تک اپنے گھروالیں بھٹی جائے۔''

فصيو ١٦ ابن ماجد في حضرت عبداللدابن عرب روايت كيا-

# اَنَّ اَهُلَ قُبَاءَ كَانُوُا يَجْمَعُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَوْمَ الْجُمُعَةِ

" قباداللوگ جعد كدن في علي كماته جماداكرت تھے"

نعبو١٤،١٣ مؤطااما ملك بَابُ لا جُمْعَةَ فِي الْعَوَالِيُ اورمؤطاام مِمْد بَابُ صَلواةِ الْعِيدَيْنِ وَامْرِ الْخُطّبةِ

میں بروایت ابن شہاب عن الی عبید موی ابن از ہرہے۔

### قَالَ شَهِدُتُ الْعِيدُ مَعَ عُثْمَانَ فَصَلَىٰ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَالَ إِنَّهُ قَدِ اجْتَمَع لَكُمُ فِي يَوْمِكُمُ هَذَا عِيْدَ انِ يَنْتَظِرَ الْجُمْعَةَ فِيَنْتَظِرُهَا ومَنُ اَحَبَّ اَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ اَذِنْتُ لَهُ '

'' فرمایا بیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ نمازعیدیں بیں جا صرحوا آپ نے نماز پڑھی کھرلوٹے اور قرمایا کرآئ کے دن بیس دوعیدین جمع ہوگئ میں انو گاؤں والوں بیس سے جوصاحب جمعہ کا انظار کرناچا ہیں وہ کریں اور جووا پس جانا چاہیں بیس آئیس اجازت دیتا ہوں۔'' الدائرے کی اسامہ میں سے معطوم میراک شاہ فیری میں کھائے ہیں۔ کم کھائی سے انگر نماز جربری سرور جوز کے لیس منسب ا

ان آخری احادیث ہے معلوم ہوا کہ زمانہ نبوی عظیمی اور زمانہ محابہ میں قبااور دیگر گاؤں ہے لوگ نماز جمعہ وعیدین پڑھنے کے لیئے مدینہ منورہ حاضر ہوتے تھے خواہ وہ اپنے گاؤں میں بینمازیں نہ پڑھ لیتے تھے اگر گاؤں میں نماز جمعہ جائز ہوتی توبید حضرات وہاں ہی پڑھالیا کرتے ،گردوغبارتمیش اور

ہوے سے موہ دوہ اپ ہوں میں میر مارین مربوطیعے سے اسرہ ون میں مار ہمد جا ترہوی تو بہت وہاں ہی پڑھایا سرے ہردومباری اور پیدنے رحمتیں اٹھا کر جمعہ وعیدین کے لیئے مدینہ طیبہ ندآیا کرتے۔ بخاری کے لفظ یسٹنٹا بھو ن اور مؤطا کے لفظ اُن یکو جع سے معلوم ہوا کہ

گاؤں والوں پر جمع فرض ٹیس، ورندان کے ہاری ہاری آنے کے کیامعنی اور صرف عید پڑھ کرجو جمعہ کے دن تھی بغیر جمعہ پڑھ اوٹ جانیکا کیا مطلب؟ عصفل کنا قضاف مجمی ہیں ہے کہ جمعہ گاؤں اور جنگلوں میں ہونہ کہ صرف شہر میں ہو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جج الوداع ہروز جمعہ جوابعن 9 ڈی الحجہ عرفہ کے دن جمعہ تھا، جس میں ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ کا اجتماع تھا تگر حضور عیافت نے نہ تو خود میدان عرفات میں جمعہ پڑھانہ کہ کے جا جیوں کو

اس کا تھم دیا نیز صحابۂ کرام نے بہت ملک فٹے کیئے مگر کہیں ثابت نہیں ہوتا کدان حضرات نے گاؤں میں جمعے قائم کیئے ہوں چنانچہ فٹے القدیر باب الجمعہ میں ہے۔

وَلِهَاذَا لَمْ يُنْقَلُ عِنِ الصَّحَابَةِ حِيْنَ فَتَحُو الْبَلَادَ دَوَاشْتَعَلُو بِنَصْبِ الْمَنَابِرِ وَالْجُمْعِ إِلَّا فِي الْاَمْصَارِ "معابرًام يكريم متوليس كرجب انهول في علاق في كية وانهول في شرول كرواكيس اورعيداور جمع قائم كية مول."

اگر جعة ظهر کی طرح برجگه دوجایا کرتا تو بید حضرت برجگه بی جعد قائم کرتے جیسے جعد کیلیئے خطبہ جماعت دغیرہ شرط ہے جونماز ظهر کے لیئے شرط نہیں نیز جعد مسافر اورعورت و بیار پرفرض نہیں ،ظہرسب پرفرض ہے ایسے ہی اگر جعد کیلئے شہرشرط ہوتو کیا مضا گفتہ ہے غرضکہ جعد سارے احکام بیں ظہر کی طرح نہیں ۔

#### دوسري فصل

#### اس مسئله پر اعتراض و جوابات

اعتواض معبو ۱ قرآن کریم ہے نماز جمہ کی فرضیت بطریق اطلاق ثابت ہے، وہاں شہر کی قیرتیں تو تم ندکورہ احادیث کی وجہ ہے قرآن میں قید کیسے لگا سکتے ہو، قرآن مطلق حدیث واحد سے مقیدتیں ہوسکتا۔ **جواب** اس کے چند جوابات ہیں ایک الزامی باقی تحقیقی جواب الزامی توبہ ہے، کہ قرآن شریف میں نماز جعد کے لیئے کوئی شرط نہیں لگائی گئی ند وقت کی ، نہ خطبہ کی ، نہ جماعت کی ، نہ جگہ کی تو چاہیئے کہ نماز جمعہ دن رات فجر مغرب ہروقت میں پڑھالیا کرو، نیز خطبہ کی بھی پابندی نہ ہوجنگل اور گھر میں اکیلاآ دی بھی جمعہ پڑھ سکے حالانکہ آپ لوگ بھی اس کے قائل نہیں۔

جس فعل شریف کوانتے صحابہ دیکھیں ، و وخبر واحد کیونکہ ہوگی ،۔ چوتھے یہ کہ خودقر آن کریم میں شہرے شرط ہونے کی طرف اشار ہ موجو و ب کہ رب نے تکم جمعہ کے ساتھ فرمایا وَ فَرُو الْبَیْعَ جیسا کہ ہم پہلی فصل

چوسے ہیں کہ حود قران کریم میں تہرئے تر طاہونے کی طرف انتازہ موجود ہے کہ رب ہے ہم جمعہ نے ساتھ قرمایا و قدر و اکبیع جیسا کہ ہم پہلی سس میں عرض کر چکے ہیں۔ اعتواض مصبو ؟ بخاری وغیرہ جس سیّدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ محبد نبوی شریف عصفے کے بعد سب سے پہلا جمعہ عب لقس جس میں دیج سے کہ کی قدم دی اُڑ میں وقع یہ معلمہ میں قد کھنے تھی کہ محبد نبوی شریف عصفے کے بعد سب سے پہلا جمعہ

اعدو الص معبولا ؟ مستجاری و بیره یک سیدنا حبرالددان حمال سے روایت ہے کہ جد جو بوی حریف عصفے کے بعد حسب سے پہلا بعد عبدالقیس میں ہوا جو بحرین کے ایک قرید جوافی میں واقع ہے معلوم ہوا کہ قرید یعنی گاؤں میں جعد ہوسکتا ہے۔ جدواجہ اس کے چند جواب جیں ایک ہے کہ بیرع نی میں قریہ صرف گاؤں کوئیں کہتے مطلقا کہتی کو کہتے جیں گاؤں ہویا شہرقر آن کریم میں بہت جگہ

> وَقَالُوْ اللَّوْ لاَ نُزِّلَ هذا اللَّهُوْ انُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيَنِ عَظِيْمٍ " كفار بولے كه بيقرآن ان دوشهروں ( كمدوطائف) كے كمى بڑے آدمى پر كيول نيس اتارا گيا۔ " ويجھواس آيت شن مكه معظمه وطائف كوفرية رمايا گيا حالا تكه بديزے شهر تيل، مكه معظمه كي شهريت تو قرآن سے ثابت ہے۔

وهلذا البُلَدِ الْآمِينِ اورفراتا -

وَ السُنَلِ الْقَوْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيلِهَا "آپ يوچيس اس شهر سے جس میں ہم تھے۔" حقیٰ إِذَا اَتَیَا اَهْلَ قَوْیَتِهِ نِ سُمَطُعَمَا اَهْلَهَا "ریدنوں (موی دفعرطیاللام) ایک بستی میں پنچاوروہاں کے باشندوں سکھانامالگا۔" اس آیت میں انطا کیکوفریفرمایا گیا،حالانکہ بڑاشہراہے، بہر حال قریہ شہرکی تھے جیں جوافی گاؤں ندتھا، بلکہ شہرتھا، چنا شچے محال میں ہے۔

> أَنَّ جَو النَّى حِصُن ' بِالْبَحُو يُنِ ''جوالْ بَرِي مِن آيك قلعب.'' اورظاهر بَ كَالْعَرْشرول مِن موتاب، (فخانقديه) مبسوط مِن بــــ إنَّهَا مَدِينَة '' بِالْبَحُو يُنِ '' وو بحرين مِن آيك شهرب.''

شرکوقر میکها گیاہ، چنانچیارشاد ہوتا ہے۔

اِنتها مَدِینه " بِالبَحُویْنِ " دو بحرین بی ایک تهر ہے۔" بہر حال جب لوگوں نے کہا کہ جوافی قربہ ہے اکی مراد قربیہ ہے تھر ہے، دوسرے بید کہ اگر یہاں قربیہ معنی کا دَن ہوتواس کی پہلی حالت مراد ہے بینی پہلے وہ گا دُن تھا، جعد قائم ہونے کے وقت شہر بن چکا تھا، لہذا شہر والی روایتیں بھی درست ہیں گاؤں والی بھی۔ تیسرے بید کہ اگر جعد قائم ہونے کے

وقت بھی گاؤں تھا تو وہاں جمعہ پڑھنا صحابہ کرام کےاپئے اجتہاد سے ندتھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم سے ان بزرگوں کو بیر سسلہ معلوم ندتھا۔ (از رفتح القدیرہ فیم بعد میں میں میں بروایہ وعبدالرحمن ابن کعب عن کعب ابن ما لک ہے فرماتے ہیں سب سے پہلے جمعہ ہم کوسعدا بن زارہ

نے مقام حرہ بنی بیاضہ پر پڑھایا، پوچھا گیا کہ دہاں کتنے آ دی رہتے تھے تو فرمایا صرف چالیس آ دی تھے حضرت کعب جب بھی اذان سنتے تو حضرت سعد کو دعا نئیں دیتے تھے دیکھوسعد بن زارہ بھی صحافی ہیں اور حضرت کعب ابن مالک بھی ان بزرگوں نے مع دوسرے صحابہ کرام البری جگہ جمعہ پڑھایا جہال صرف چالیس کی بستی تھی معلوم ہوا کہ گاؤں ہیں جمعہ جائز ہے۔

**جدواب** میرواقعہ حضور علیاتھ کی جمرت ہے پہلے کا ہے جب کہ جمعدا بھی فرض بھی ندیُوا تھا۔ بیعت عقبہ کے بعد جب مدینہ منورہ میں اسلام پھیلا اور کچھلوگ مسلمان ہو گئے توان مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جیسے بیبود ہفتہ کے دن اورعیسانی اتوار کے دن اپنے عبادت خانوں میں جج

ہوکرعباد تن کرتے ہیں ہم بھی عروبہ کے دن جمع ہوکرعبادات کیا کریں۔ چنا نچے حضرت سعداین زرارہ نے ح ہ بی بیاضہ میں ایک خاص جگہ مجد کی شکل کی بنائی اور وہاں عروبہ کے دن جمع ہونا نماز وعظ کرنا شروع کردیااوراس دن کانام بوم جمعہ رکھا مسلمانوں کے اجتماع کاون میزنماز ان بزرگوں کی

اجتهادی نمازتھی۔ندکہ موجودہ اسلامی جعہ پھررب تعالیٰ نے اس دن میں نماز جعہ فرض فر مائی اس کی تحقیق پھٹی میں ای مقام پراور فتح القدر میں جعہ کی بحث میں ملاحظہ کرواگر مان بھی لیاجائے کہ وہ نماز مروجہ جمع ہی کی نمازتھی۔توح وینی بیاضی مستقل گاؤں ندتھا بلکہ یدید منورہ کے مضافات میں ے تھالیتی فٹائے شہراور ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ فٹائے شہر کے جنگلوں میں بھی جمعہ وعیدین جائز ہیں۔

اعتداض معبوع جارى شريف مين معرت يوس عروى بكرجناب رزيق ابن عيم في ابن شباب كوخط ككما بين اين زمين الميد میں جعہ پڑھ لیا کروں جہاں چند سوڈ انی وغیرہ مسلمان رہتے ہیں ،انہوں نے جواب دیا ضرور دیکھو جمدائن شہاب نے رَز این کوایک بہت جھوٹے

ے گاؤں ایلہ شل جمعہ پڑھنے کا تھم ویامعلوم ہواک جمعہ گاؤں میں جائز ہے۔

**جواب** اس کا جواب بخاری شریف کے اس مقام سے معلوم ہوجا تا ہے کے حمد این سلم ابن سہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ نے بیفتو کی اینے اجتہاد ے دیا ہے نہ کر کسی حدیث کی بنا پرانہیں مسئلہ معلوم نہ تھا وہ سمجھے کہ ظہر کی طرح جمعہ ہر جگہ ہوجا تا ہوگا لبذا بیتھم دے دیا چٹانچہ بخاری ہیں اس جگہ اس شہاب کا بوراخط نقل کیا ہے جس میں اس فتو ہے کی بیدلیل نقل فر مائی ہے کہ مجھ سے سالم نے ان سے عبداللہ ابن عمر نے ان سے تبی عظیمہ نے فر مایا

كرتم ميں سے برخض چروابا ہے اس سے قيامت ميں اپنے ماتختو ل كے متعلق سوال ہوگا النے اس معلوم ہوا كدا بن شہاب كوگاؤں ميں جواز جعد كى كونى مديث شطى صرف اس مديث عداستناط كيا-

ا عنوان معبو ۵ تمهاری پیش کرده حدیثین سب حضرت علی کے اقوال ہیں ندکہ نبی ﷺ کے فرمان ایک سحابی کے قول سے قرآنی آیت كے خلاف فتوى كيونكرديا جاسكتا ہے۔

جواب صحابه کرام کے اقوال بھی حدیث ہیں جنہیں حدیث موقوف کہاجاتا ہے، اور بیحدیثیں اگر قیاسات کی تھم کی ندہوں تو حدیث مرفوع کے تھم میں ہوتی ہیں علی مرتقنی رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ قرآن شریف میں جمعہ کی نماز کے لیئے شہر کی صراحة قید نہ لگائی گئی اور پھرآپ نے قرمایا کہ گاؤں میں جمعہ جائز نہیں معلوم ہوا کہ آپ نے اپنی رائے ہے بیکلام نہیں فرمایا ہے، بلکہ حضور سیلیٹھ سے من کرفر مایا ای لیئے صاحب ہدایہ نے بید

حدیث مرفوعًا نقل فر مائی کیونکدایسی حدیثیں مرفوع کے حکم میں ہی ہوتی ہیں۔ اعتواض معبو ٦ جعدى نماز نماز ظهرك قائم مقام باى ليئ جعد كدن ظهريس برهى جاتى صرف جعدى برها جاتا ب جب ظهر كاؤل

وشر برجگه موجاتی ہے وجد بھی مف جگه موجانا جا بھے۔ **جواب** یاعتراض تم پربھی پڑسکتا ہے کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ ظہر کی طرح جعہ بھی اکیلے جماعت سے جنگل میں ،گھر میں مسجد میں ہر جگہ

ہوجانا جاہیے۔اللہ کے بندوجب جعداورظہر میں بہت سے فرق ہیں کے ظہر کی رکعتیں جار جعد کی دوظہر میں سنت مؤکدہ چھ جارتو فرضوں سے پہلے اور ووبعد میں جمعہ میں آتھ جارفرض سے پہلے اور جار بعد میں جماعت شرط تیں اور جمعہ میں شرط ہے۔ظہر میں خطبہ شرط تیں جمعہ میں شرط ظہر میں ایک

اذان جعه بین اظهرگھرم یں بھی جائز مگر جعہ کے لیئے اذان عامل کی جگہ ہونا ضروری ظهر سارے مسلمانوں پرفرض گر جعہ عورت ومسافر پرفرض ہیں، جب جعداورظهرين اتن فرق موجود بيل تواكر يفرق بهي موجائ كم جعدك ليئ شهرشرط موتوكيامضا كقدب تحقيق بيد كم جمعة جرت سي يمل بی فرض ہوا تھا مگر نبی علی نے نہتو جمرت سے پہلے مکہ معظمہ میں جمعہ پڑھا اور نہ جمرت کے بعد قبا کے قیام کے دوران میں کیونکہ اس وقت مکہ

معظمہ دارالاسلام نہ تھاا در قباشریف شہرنہ تھا، جعدے لیئے دونوں چزیں شرط ہیں۔

اعتواض معبو٧ حفى كتب بيل كموسم عج مين من مي معديد هاجائ منى تو كاوَل بحى نبير محض جكل باكر جعدك ليئ شرشرط تعالق

منى من جمعه جائز كيون جو كيا-**جواب** جج کے زمانہ میں منی شہر بن جاتا ہے کیونکہ وہاں ہرشم کی عمارتیں گلی کوچے بازارتو پہلے ہی ہے ہوئے ہیں ، جج کے موسم میں وہ سب آباد

جوجاتے ہیں اور وہاں حاکم بھی موجود ہوتا ہے ،اس لیے وہاں جمعہ جائز ہے۔اس زمانہ ہیں وہلی وکانپور کے مقابلہ کا شہر بن جاتا ہے عرفات محض میدان ہے جاہیے تو تھا کہ وہاں نماز عید بھی پڑھی جاتی مگر چونکہ أسدن ج کے مشاغل بہت زیادہ ہیں اس لیے حجاج پر عید معاف ہے۔ ری بقربانی، جامت بطوائف زیارت بیسب وسویں تاریخ کو کئے جاتے ہیں ان کی ادامیں شام ہوجاتی ہے خیال رہے کہ مسافر پر ند جعوفرض ہے نہ

عدواجب اورا كثر تجاج مسافري موت إلى .

نسون خوری جہال مسلمانوں گاؤں میں جمعہ پڑھ لیتے ہوں، وہاں ان کوظہر احتیاطی پڑھنے کا تا کیدی تھم دیاجائے ورندان کا فرض ادانہ ہوگا تمازظېرره جائے گی۔

# پچیسواں باب

#### نماز جنازه میں الحمد شریف کی تلاوت نه کرو

احناف کے نزدیک ٹماز جنازہ بی تلاوت قرآن مطلقاً خلاف سنت ہاں میں نہ تو سورۃ فاتحہ پڑھی جادے نہ کوئی اور سورت کہا گراس ٹماز میں صرف جمالی درود شریف اور دعا پڑھی جادے ہاں اگر المحد شریف یا کوئی دوسری سورت ثناء الیں یا دعا کی نبیت سے پڑھے تو جائز ہے تلاوت کی نبیت سے جائز نبیس، تلاوت اور دعا کی نبیت سے پڑھنا حرام ہے، دعا کی جائز نبیس، تلاوت کی نبیت سے پڑھنا حرام ہے، دعا کی نبیت سے پڑھنا ورست کسی نے بوجھا، آپ کا مزاح کیسا ہے، ہم نے کہا اللّٰح مُلْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالْمِیْنَ اگر ہم ناپا کی کی حالت میں ہوں تب بھی سے کہدوینا جائز ہے لیکن اگر تلاوت قرآن کی کو است میں ہوں تب بھی سے مورۃ بنا جائز ہے لیکن اگر تلاوت قرآن کی نبیت سے بیا جس کے بھی دوسری فعل میں اس باب کی بھی دوفسلیس کرتے ہیں پہلی فصل میں اسی پر سوال وجواب۔

# پہلی فصل اس مسئلہ پردلائل

فعبوا قرآن كريم فرماتا -

وَ لاَ تُصْلِّ عَلَىٰ أَحَدِ مِنْهُمْ مَّاتَ "مناقلين من عاولَى مرجائة آباس يرجنازه نريهين"

آیت کریمہ میں نماز جناز ہ کوصلو 8 فرمایا تکرساتھ میں تھالمی ارشاد فرمایا ،جس ہے معلوم ہوا کہ یہ نماز درحقیقت وعاہے۔عرفی نماز نہیں جیسے رب فرمانا میں

#### صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيمًا "احملانة تم بي يردرودوسلام يرهو"

یہاں صلّواعلیہ میں نماز مراوئیں بلکہ درود دعامراد ہے کیونکہ اس کے بعد عَلیٰ ارشاد ہے جب صلّوۃ کے بعد عَلیٰ ہوتو وہ بمعنی دعاءرصت ہوتی ہے نہ کہ عرفی نماز اور کتا ہر ہے کہ سورۃ فاتحہ و تلاوت قرآنی عرفی نماز کا رکن ہے نہ کہ دعا کا۔ دعا کے لیے حمدالی درود شریف جا ہے چونکہ جنازہ حدمہ میں میں نہ نہ میں میں نہ نہ میں میں تاہم کہ میں است کی میں شدہ میں سے کہ تھا کا میں ہے۔

در حقیقت دعا ہے نہ کہ عرفی نماز للبندااس میں تلاوت قرآن کیسی ای لیےاس میں رکوع سجدہ نہیں اوراس میں میت کوآ گے رکھا جا تا ہے۔ ور حقیقت دعا ہے نہ کہ عرفی نماز للبندااس میں تلاوت قرآن کیسی ای لیےاس میں رکوع سجدہ نہیں اوراس میں میت کوآ گے رکھا جا تا ہے۔

حديث فهبو ١ موطاامام ما لك يس برواية تافع عن ابن عرب-

إِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لا يَقُرَاءُ فِي الصَّلواةِ عَلَى الْجَنَازَةِ "سيِّناعبداللهاين عرنماز جنازه يس الماوت قرآن دكرت تها"

حديث نصبو؟ الى مؤطاامام مالك ين حضرت الوجريره رضى الله عنديدوايت كي-

عَـمَّـنُ سَـئَـلَ اَبَـاهُرَيُرَةَ كَيُفَ يُصَلِّى عَلَى الْجَنَازَةِ فَقَالَ اَبُوْهُرَيْرَةَ اَنَا لَعُمُرِ كَ اُخْبِرَكَ اَتَّبِعُهَا مِنْ عِـنُـدِ اَهُـلهَـا فَـاِذَا وضِـحَـتُ كَبُّرُتُ وَحَمَدُتُ اللّهُ وَصَلَّيْتُ عَلَىٰ نَبِيِّهِ ثُمَّ اَقُولُ اَللّٰهُمَّ عَبُدُكَ وَابْنُ

# 

''ر وابیتہ ہے اس سے جس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ وہ نماز جناز ہ کیسے پڑھتے ہیں، تو آپ نے قرمایا تنہاری عمر کی قتم میں بتا تا ہوں میں میت کے گھرے اس کے ساتھ جاتا ہوں جب میت رکھی جاتی ہے تو تکبیر کہتا ہوں اوراللہ کی حمداس کے نبی عظیمی پر درود عرض کرتا ہوں ''

غورکرو، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند کی بتائی ہوئی نماز جنازہ میں حمد، درود، دعا کا ذکرتو ہے گر تلاوت قر آن کا بالکل ذکرتیں ،معلوم ہوا کہ حضرات محابہ کرام جنازہ میں تلاوت قر آن نہ کرتے تھے۔

حديث نصبو ٣ الوداؤداين البرة عفرت الوجريره رضى الشعند سدوايت كار

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذَا صَلَّيْتُمُ عَلَى الْمَيّتِ فَاخْلِصُوا لَهُ اللَّعَاءَ "فرمايار سول الله عَلِيّة في جبتم ميت رِنماز جنازه يرصونواس كي ليخاص دعاكرو." ہم لوگ اس حدیث کے معنی کرتے ہیں کہ جب تم میت پرنماز پڑھلوتو خلوص ول ہے اس کے لیئے دعاما گلواس سے دعا بعد نماز جنازہ کا ثبوت ہے مگر حصرات وہالی اس کے معنی بیکرتے ہیں کہ جبتم میت پر نماز پر عواق نماز میں خالص دعا کرو۔ ان کے اس معنی سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹماز جنازہ میں تلاوت قرآن ٹہیں صرف دعاہے کہ خالص اس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں اور چیز کی ملاوٹ ند ہوتو ان کے ہال مطلب ہیہ ہے کہ جیسے تمازوں میں حلاوت ،رکوع ، مجدہ ،التحیات ودعا وغیرہ سب کچھ ہوتی ہے اس جنازہ کی نماز میں جبز دعا کے پکھ نہ ہو

حديث نمير كافالا عين شرح بخارى جلدووم صدا ١٥ باب قرائة الفاتخ على الجازه ش حسب ويل احاديث بير-

رتی جمدودرود بیدعا کے توالع سے ہے کہ دعا کے اداب میں سے ہے بہر حال بیحدیث ان کے معنے سے بی انہی کے خلاف ہے اوراحناف کی تائید

وَمِـمَّنُ كَانَ لا يَقُرَاءُ فِي الصَّلواةِ عَلَىٰ الجَنَازَةِ وَيُنِكُوعُمَرُ ابْنُ الخَطَّابِ وَعَلِيٌّ ابْنُ اَبِي طَالَبٍ وَإِبْنِ عُمَرَ وَأَبُوهُ رَيْرَةَ وَمِنَ التَّابِعِيْنَ عَطَاء " وَ طَاؤُس" وَسَعِيْدُ وَابْنُ المُسَيِّبِ وَإِبْنُ سِيْرِيْنَ وَسَعِيْدُ ابن

جَبَيُ رِوَ الْشَعْبِيُّ وَالْحَكُمُ قَالَ إِبْنُ المُنْذَرِوَبِهِ قَالَ مُجَاهِد " وَحَمَّاد " وَ الثورِيُّ وَقَالَ مَالِك " قِرُأَةُ الْفَاتِحَةِ لَيْسَتُ مَعُمُولًا ۖ بَهَا فِيْ بَلَدِ نَافِيُ صَلُواةِ الْجَنَازِةِ

"اور جوحفرات تماز جناز ومیں تلاوت قرآن نہ کرتے تھے اوراس کا اٹکار کرتے تھے، ان میں حضرت عمرائن خطاب بیلی این ابی طالب، این عمراور ابو ہریرہ ہیں اور تابعین میں سے حضرت عطاء طاؤس ۔معیدا بن مسینب جھدا بن سیرین ،معیدا بن جبیر،امام تعمی اور تھم ہیں،ابن منزر کہتے ہیں کہ بیدی قول مجاہدا ورحما دلوری کا ہے ،امام ما لک فرماتے ہیں کہ جارے شہر (مدید منورہ) میں نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے کا رواج نہیں۔''

عقل كا تقاضا مي ين ب كرنماز جنازه من تلاوت قرآن نه بوكونك عام نمازول من جيسے تلاوت قرآن ركن بويسى انجيل ركوع بجده، التحیات میں بیٹھنا بھی رکن ہے،اوران نمازوں میں قبر یامیت یاکسی زندہ آ دی کامندا پے سامنے ہوناحرام ہے نماز جنازہ میں نہتورکوع ہجووالتحیات ہےاور بینماز میت کوآ گےرکھ کرا واکی جاتی ہے،تو معلوم ہوا کہ بینماز در حقایقت وعاہے اور دعا ہیں جمہ، در دوتو ہے مگر تلا وت قر آن نیس للبذا جناز ہ ہیں

تلاوت بھی نہیں، دہانی حضرات کوچاہیے کہ جب تماز جنازہ میں تلاوت کرتے ہیں تورکو ع مجدہ بھی کیا کریں ہمارے ہاں ہنجاب میں نماز جنازہ شروع

ہوتے وقت پکار کرایک آ دی نیت کی یون تلقین کرتا ہے۔

قرآن منوع ہے۔

جواب بھی دے دی جائے گا۔

تماز جنازہ فرض کفامیر تناء واسطے اللہ تعالی کے درود واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا واسطے حاضر میت کے مند طرف کعبہ شریف کے پیچھے اس امام کے،اس سے معلوم ہوا کہ عام مسلمان نماز جنازہ کوجمہ، در دودود عاکا مجموعہ ہی اسے مروجہ بنجگا نہ نماز نہیں مجھتے ،بہ ہرحال نماز جنازہ ش تلاوت

دوسرى فصل

# انس مسئلہ پر اعتراضات و جوابات ابتک ہم کوہس قدراعتراضات ال سکے ہیں،ان کے جوابات عرض کرتے ہیں اگر بعد میں کوئی نیااعتراض ملاتوان شاءاللہ اللہ یشن میں اس کا

اعتواض مصو ۱ مظلوة شريف بابنماز جنازه س بحواله بخارى شريف ب

عَنْ طَلُحَةَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَوْفٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَىٰ جَنَازِةٍ فَقَرَاءَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

وَقَالَ لِتَعْلَمُو النَّهَا سُنَّة" " روایت ہے طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف سے فریاتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس کے پیچیے ایک تماز پر نماز پڑھی تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور

فرمایا میں نے اس لیے پڑھی کہتم جان لوکدر پینت ہے۔'

اس سے معلوم ہوا کہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھناسقت رسول اللہ عظی اور صحابہ کاعمل ہے۔ **جواب** اس صدیث سے بیر گر ثابت نیس ہوتا کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے چندوجہ سے ایک بیرکراس روایت میں پنہیں آیا

کہ جناب ابن عباس نے نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی بلکہ ظاہر ہے کہ نماز کے بعد میت کوابیسال تواب کے لیئے پڑھی ہوجیسا کہ فقر اعکی ف ہے معلوم ہوتا ہے کیونکہ ف تعقیب کی ہے، دوسرے ریکہ اگر مان لیا جائے کہ نماز کے اندر ہی پڑھی توبہ پیٹیس لگٹا کہ عیب حمدوثناء پڑھی یاعبیت تلاوت منبیت دعاء وتلاوت پڑھنا ہم بھی جائز کہتے ہیں۔ چوشے یہ کہ آپ کے سورہ فاتحہ پڑھنے پرسارے حاضرین صحابہ وتا بعین کو بخت تعجب ہوا

تب بى تو آپ نے معذرت كے طور يركها كديس نے يكل اس ليئے كيا تاكةم جان لوبيسنت ہے پيۃ چلا كر سحاب كرام ندتو يڑھتے تھے اور نداسے سنت

جانة علاي ليآب كويه معذرت كرنا براهي - يانچوي بي كرآب في يول نافر مايا كديدست رسول الله به بلكر بغوي معنى ميسنت فرمايا يعني ياجي ایک طریقہ ہے کہ بچائے دوسری ثناءاور دعاء کے سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے ہم بھی کہی کہتے ہیں۔ چھنے ہی کہ نبی علیقے سے کہیں ٹابت نہیں ہوا کہ آپ

نے نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھی ہو۔ ساتویں ہے کہ بچوسیّد تا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے کسی صحابی سے جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنا ٹابت نہیں ، بلكه نه يزهنا ثابت ب، جبيها كه بم فصل اوّل مين عرض كر يك بين، چنانچه فتح القدير مين ب-

وَلَمْ تَثُبِّتِ الْقِرْائَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " في عَلَيْكَ ع جازه من قرأت ابت من الله ببرحال اس حدیث سے جناز ویس فاتحہ پر هنا ہرگز ثابت نہیں ہوسکتا کیونکہ یہ بالکل مجمل ہے۔جس میں بہت سے احتمالات ہیں۔ اعتواض معبو؟ مفلوة شريف، ترندي، ابوداؤد، ابن اجيش بردايت مفرس عبدالله ابن عباس ب-

معلیم ہوا کہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھناسنت رسول اللہ ﷺ ہے۔

جواب اس کے چند جواب بیں ایک بیر کہ بیر حدیث سے نہیں کیونکہ اس کی اسناد میں اہراہیم ابن عثمان واسطی ہے جومحدثین کے نزدیک مظر

الحديث ب، چنانچيز ندى شريف ين اى مديث كے ماتحت ب-قَالَ اَبُوْ عِيْسِيْ حَدِيثُ اِبْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثِتْ ۖ لَيُسَ اِسْنَادُه ۚ بِذَاكَ الْقَوِيِّ اِبْرَاهِيْمُ ابْنُ عُضْمَانَ هُوَ اَبُو شِيْبَةَ مُنْكُرُ الْحَدِيْثِ

''ابوتسیٰ فرماتے میں کہ عبداللہ این عماس کی بیصدیث اساد اتو ی نہیں ،ابرا ہیم این عثمان منکر حدیث میں۔'' دوسرے بیکدابوداؤدتے بیرحدیث تقل نیس کی بلکدانہوں نے عبداللہ این عباس کی حدیث موتوف نقل فرمائی ہے صاحب مظلوۃ غلطی سے ابوداؤد کا نام لے گئے (مرقاۃ)۔ تیسرے بیکه اگر حدیث بھی بان لوتو بھی اس ہے نماز جنازہ کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنا ٹابت نہیں ہوتا ہوسکتا ہے کہ نبی عظیمے

نے نمازے آگے یا پیچے میت کے ایصال ثواب کے لیئے سورۃ فاتحہ پڑھی ہو، یہان اس کا بیان ہے چنانچے اس حدیث کی شرح میں انسعة الملمعات يل ہے۔

واحتمال وادركه بسر جنانه بعدان نمازيا بيبش انان بقصد تبرك خوانده باشد چنانكه آلان متعارف است

" العنی احمال میریسی ہے کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ سے پہلے ما بعد، جنازہ پر برکت کیلئے پڑھی ہوجیسا کہا ہے جمارواج ہے۔"

بہر حال اس حدیث ہے جنازہ میں تلاوت فاتحہ کا ثبوت ہرگز نہیں ہوتا تعجب ہے کہ حضرات اہل حدیث ہم لوگوں ہے جوازیا استحباب ثابت کرنے کے لیئے نہایت کھری سیج تکسال صدیث کا مطالبہ کرتے ہیں اورخودوجوب ٹابت کرنے کے لیئے الی مجمل اور مشکر وضعیف صدیثیں پیش کرتے ہیں اللہ

> تعالیٰ انصاف کی توفیق دے۔ اعتواض مصوره جبتم نمازجنازه كونماز كتيته وتواسيس موره فاتخر بإحناواجب مانور

حديث شريف من إلى الصلواة إلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" (بغيرسوره فالخَوَلَ ثمارْ ثين مون " نماز جنازه بهي نماز إلى بفيرسورة

فاتحدنه هوني جاميجے۔ **جواب** اس کے دوجواب ہیں ایک الزامی دوسراتحقیقی ۔الزامی توبیہ ہے کہ پھرآ پ نماز جنازہ میں رکوع سجدہ بھی کیا کریں ، کیونکہ نمازوں میں سی

بھی فرض ہے چھیق جواب یہ ہے کہ نماز جناز وجیں بلکہ دعاہا سے نماز کہنا صرف اس لیئے ہے کہ اس میں نماز کی بعض شرطین کھوظ ہیں ، جیسے وضوقبلہ کو

زُخْ ءاگرىيىنماز ہوتى تواس ميں ميت كوبھى آ گے ندر كھا جا تا۔

آخر کتاب میں ہم چنداہم مسائل عرض کرتے ہیں، جن سے اہلسنت احناف کے دل باغ باغ ہوجادیں، گلشن تقلید کے ایسے پھول سنگھاتے ہیں، جن سے ان کے دل و ماغ ایمان مہک جاویں، کیونکہ و ہائی غیر مقلدین کی خشک گفتگو سنتے سنتے دل گھبرا گیا۔

# يهالا مسئله

## حضرت امام اعظم ابوحنيفه رضى الله عنه كے مناقب

غیر مقلد وہائی امام اعظم ابوحنیفدر منی اللہ عزبے تو تشمن ہیں، ان کے مسائل پر پھبتیاں کتے اور فداق اڑاتے ہیں، ان میں ہے بعض نے امام اعظم رضی اللہ عزبی اور تاریخ والا دے موالا کے عدد ایک ہی ہے۔ نعوذ باللہ اس کے جواب میں بعض احزاف نے کہا اور کد کے عدد ایک ہی ایر بینی ہم گار تھی ہے۔ نعوذ باللہ اس کے جواب میں بعض احزاف نے کہا اور کد کے عدد ایک ہی ہیں ہیں ہوئے ہوئے ہیں گر ہے تے مرے بھائی کا گوشت کھانا قرار دیا ہے۔ خیال رہے کہ وہ بائی کے عدد چوہیں، وہائی چوہی کی طرح دین کترتے ہیں، گدی طرح غیبت کر کے مردار کھاتے ہیں۔ جھے خیال رہے کہ وہ بائی ہوئے کی طرح دین کترتے ہیں، گدی طرح غیبت کر کے مردار کھاتے ہیں۔ جھے اس سے صدمہ ہوا، ول نے چاہا کہ اس عالی جناب کے کچھ حالات اور مناقب مسلمانوں کو سناؤں اور ہتاؤں کہ حضرت امام کا اسلام ہیں کیا دوجہ و مخزلت ہے، شاکد رب تعالی ان بزرگوں کی مدح خواتی کو میرے لیئے کفارہ نیات بنادے اور چھے ان بزرگوں کے غلاموں میں حشر نصیب فرمادے مسلمان اسے امام کا میں اور ایمان تازہ کریں۔

اصام اعظم کا خام و خصب حضرت امام ابوحنیفه کا نام شریف نعمان این ثاب این زوطی ہے۔ حضرت زوطی بینی امام کے دادافاری انسل میں ،حضرت بلی رضی الله عند کے عاشق زارادرآ ہے کے خاص مقربین بارگاہ میں سے تھے آ ہے ہی کی محبت سے کوفہ میں قیام افقیار کیا ، جو حضرت بلی مرتضی رضی اللہ عند کے پاس کا دارالخلافہ تھا، حضرت زوطی اپنے فرزند حضرت فابت کو جو بچہ ہے حضرت بلی رضی اللہ عند کے پاس دعا کیلئے لے صحے ، حضرت علی مرتضی رضی اللہ عند کے پاس کا دارالخلافہ تھا، حضرت زوطی اپنے فرزند حضرت فابت کو جو بچہ ہے حضرت الم مصفور علی مرتضی رضی اللہ عند کی کرامت و بشارت ہیں ۔ عضرت امام ابو حضیہ مندہ کے حدیث بیدا ہوئے اور سنہ ۱۹ جمری میں بغداد میں وفات پائی ، خیرزان قبرستان میں وفن ہوئے ، آپ کی قبر زیادت گاہ خاص دعام ہے۔ ستر سال عمرشریف ہوئی۔

حضرت امام نے بہت محابہ کا زمانہ پایا، جن بیس سے چار صحابہ سے ملاقات کی ، انس بن مالک جو بھر سے بھی بھی بھے ، عبداللہ ابن ابی اونی جو کوفہ بیس سے سہیل ابن سعد ساعدی جو مدید منورہ بیس سے ۔ ابوظفیل عامر ابن ساصلہ جو مکہ معظمہ بیس سے اس کے متعلق اور بھی روایات ہیں ، مگریہ تول راج ہے ۔ امام اعظم حضرت جماد کے شاگر ورشید اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے تلمیذ خاص اور مخصوص محبت یافتہ ہیں ۔ دوسال تک امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے تلمیذ خاص اور مخصوص محبت یافتہ ہیں۔ دوسال تک امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی معیت نصیب ہوئی ، حضرات امام کو منصور یا دشاہ کوفہ سے بغد اولا ایا ، پھر آ پ سے قاضی القصاق کا عہدہ قبول کر نیکی درخواست کی آپ نے اٹکار کیا اس پر آپ کوفید کردیا اور قبد ہیں ہی ہی آپ وکمل غروب ہوگیا۔ رضی اللہ عنہ۔

اصام اعظم کے صنافت سے منافق سے کہ حضرت امام اعظم کے فضائل ومناقب ہماری حدوعذ ہے باہر ہیں۔ حضرت امام حضور منافقہ کا زندہ جادیہ بھجڑ واور حضرت اہم الموشین علی مرتفائی حیدر کراروشی اللہ عندی نہ منے والی کرامت ہیں، امت مصطفویہ کے چراغ دینی مشکلات کو حل فرمانے والے ہیں۔ المحمداللہ اللہ سقت احناف ہڑے خوش نصیب ہیں ہمارارسول رسول اعظم علی ہمارا پیرخوث اعظم رضی اللہ عنہ ہماراامام اعظم عظمت وعزت ہمارے ہی نصیب ہیں ہے۔ مفصلہ تعالی وکز مہ ہم تیرک کے لیئے چندمنا قب عرض کرتے ہیں ہفتی شیں اور باغ باغ ہوں۔ اعظم عظمت وعزت ہمارے میں نصیب ہیں ہے۔ مفصلہ تعالی وکز مہ ہم تیرک کے لیئے چندمنا قب عرض کرتے ہیں ہفتی شیں اور باغ باغ ہوں۔ اور ہمارے میں نسبت میں میں اور باغ باغ ہوں۔ اور ہم میں اللہ عنہ کی ہوئی کی اور فضیلت نہایت اہتمام سے بیان فرمائی چنا نچ مسلم و بخاری نے ابو ہم رہے وضی اللہ عنہ سے اور طبر ائی نے حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ سے ابواجم ، شیرازی، طبر ائی نے قبس ابن فابت ابن عبادہ سے روایت کی۔ ابو ہم رہے وضی اللہ عنہ سے اور طبر ائی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ابواجم ، شیرازی، طبر ائی نے قبس ابن فابت ابن عبادہ سے روایت کی۔ ابواجم رہم وضی اللہ عنہ سے اور طبر ائی نے حضرت ابن عبادہ سے روایت کی۔

لَوْكَانَ الْإِيْسَمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَتَنَاوَلُهُ وِجَالَ مِنْ اَبْنَاءِ فَارِسٍ وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِي وَالْمُسُلِمِ وَالَّذِيُ نِفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْكَانَ الدِّيْنُ مُعَلَّقًا بِالثُّرَيَّا لَتَنَاوَلُهُ وَجُلَّ مِنْ فَارِسٍ

''اگرایمان ثریا تارے کے پاس ہوتا تو فاری اولا دیس ہے بعض لوگ وہاں سے لے آتے مسلم بخاری کی دوسری روایت بیں ہے کہتم اسکی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگروین ثریا تارے میں لٹکا ہوتا تو فارس کا ایک آ دمی اسے حاصل کر لیتا۔'' ''

يتاؤ فارى أنسل مين اس شان كالمام اعظم الوصيفة فعمان ابن ثابت رضى الله عنه كے سواكون بوا؟

علامدا بن جرکی شاقعی رحمة الله علیہ نے حصرت امام عظم کے فضائل میں ایک مستقل کتاب کھی جس کا نام ہے، خیرات الحسان فی ترجمة

الى صنيفة العمان اس مين أيك حديث تقل فرماني كه عنسور علي في في فرمايا-تُرُفَعُ زِيْنَتُ اللُّدُنْيَا سَنَةً خَمْسِيُنَ وَحَالَةٌ "سَرَوْيُ صَوِيْنَ وَيَا كَا زِينت الهَالى جاور كَل"

سندڈ پڑھ سو ہیں حضرت امام اعظم کی وفات شریف ہے معلوم ہوا کہ امام اعظم دنیائے شریعت کی زینت، شریعت کی روثق علم عمل کی زیبائش تھے،

امام كروري فرمايا كماس حديث عصرت امام ابوطيف كى طرف اى اشاره ب-

حضرت امام اعظم ونیائے اسلام میں پہلے وہ عالم دین ہیں جنہوں نے فقداوراجتہاوی بنیادر کا کرساری انسٹ رسول عظیمتے پراحسان عظیم فرمایا باقی تمام ائتہ جیسے امام شافعی ،امام مالک ،امام احمد ابن خبل وغیر ہم رضی الله عنهم نے اسی بنیاد پرعمارت قائم کی ،حضرت عظیم نے فرمایا

کہ اسلام میں جواجھاد نیک طریقہ ایجاد کرے اے اپنا بھی ثواب ملے گا اور تمام مکل کرنے والوں کا بھی۔

حضرت امام اعظم تمام فقہاءتمام فقہاء ومحدثین کے بلا واسطہ کے بلا واسطہ یا بالواسطہ استاد ہیں ، یہتمام حضرات امام اعظم کے شاگر د چنانچدامام شافعی حضرت امام محد کے سوتیلے جیٹے اور شاگر دہیں ،ایسے ہی امام مالک نے حضرت امام کی تصنیفات سے فیض حاصل کیا ، نیز امام بخاری

محدثین کے استاد ہیں اور امام بخاری کے بہت استاذ وشیخ حنفی ہیں گویا آسان علم کے سورج امام عظیم ہین باتی علاء تارے۔

امام اعظم رحمة الله عليه كے بلاواسط شاگر دا يك لا كاپ زيادہ ہيں، جن ہيں ہے اكثر مجتمد ہيں، جيسے امام محمد، امام ابو يوسف، امام زفر، <u>Q</u> المام ابن مبارک جود نیائے علم کے حیکتے ہوئے تارہے ہیں حضرت امام محمد صاحب نے نوسونوے دین شاندار کتابیں تصنیف فرما نمیں جن بیں سے چھ

ستابیں بڑے یائے کی جیں ،جنہیں کتب ظاہر الروایة کہا جاتا ہے اور بیتمام کتب فقد کی اصل ماتی جاتی ہیں۔ تمام نبیوں کے سردار تی ہیں آسانی صحیفوں کی سردار جارکت، قرشتوں کے سردار جارفر شیتے بسحابہ میں افضل واسطے جار بار بعلائے

مجتبدين من افضل جارامام پھران جارنبيوں ميں حضورافصل، جار کتابوں ميں قرآن افصل، جارفرشتوں ميں حضرت جبريل افصل، جاريار ميں ابوبكر

صدیق، فضل جاراماموں میں امام عظم افضل، اس لیے امام شافعی نے فرمایا کہ فقہاء ابوطنیفہ کی اولا دہیں، وہ ان سے کے والد

المام اعظم جیسے آسان علم مے سورج ہیں ویسے ہی میدان عمل کے شرموار چنا شجہ آپ نے جاکیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، چالیس سال ایسے روزے رکھے کہ کسی کوخبر ندہوئی ،گھرے کھا ٹالائے ، باہرطلبا وکوکلا دیا ،گھر والے سمجھے کہ باہر جاکر کھایا ، باہروالے سمجھے کہ گھر میں

کھا کرتشریف لائے۔ ہمیشہ ماہ رمضان میں انکسٹھ قرآن کریم فتم کرتے تھے، ایک قرآن دن میں، ایک رات میں ایک سارے مہینے میں تروا ت من مقتر يول كيهاته ، پين ج كيئ ـ

ا مام اعظم رضی الله عند کا مزار پرانوار قبول وعا کے لیئے اسپراعظم ہے، چنانچے حضرت امام شافعی قدس سرو، فرماتے ہیں، کہ جب مجھے کوئی

7

حاجت چین آتی ہے، تو بیں بغدادشریف امام اعظم کے مزارشریف پر حاضر ہوتا ہوں ، دورکعت نفل پڑھ کرامام اعظم کی قبرشریف کی برکت سے دعا كرتا بول بهت بى جلدها جت يورى بوتى ہے امام شافعى جب امام اعظم قدس سرة كى قبرانور برحاضر بوتے تو حفى نماز يڑھتے تھے، كرقنوت ناز لدت

پڑھتے تھے کسی نے پوچھااس کی وجد کیا ہے فر مایا کداس قبر دالے کا احر ام وادب کرتا ہوں۔شامی۔ خیسال دھے کہ اس کہ کا مطلب بیٹیں کہ اہام شافعی بغداد شریف میں اہام اعظم رضی اللہ عنہ کے مزار کے اوب میں سنت ترک قرماویتے تھے،

مطلب بدکہ کوئی امام یا مقلد یقین سے بیس کہ سکتا کہ میں برحق ہوں، دوسرے آئم غلطی پر بلکہ اپنے حق ہونے کاظن عالب کرتا ہے ہے کہ کہنا ہے کہ شاید دوسرے امام کا تول حق ہو،عقائد میں یفین ہے اور آئمہ کے اختلائی مسائل میں ہرائیک کوظن غالب ہے تو گویا حضرت امام شافعی نے یہاں

حاضر ہوکراس پڑھل کیا جسے امام اعظم سنت سجھتے ہیں اس میں ایک سقت کا ترک دوسری سنت پڑھل ہے لاہذا اس پرکوئی اعتر اخل نہیں۔

ا مام اعظم رحة الشماية في موبا روب تعالى كاخواب من و يكها وآخرى بارجود عارب سے اوچھى اور دب نے جوجواب دياوه روالخار من تفسيل وار درج ہے۔

اخت محمریہ کے بڑے بڑے اولیاءاللہ ، فوٹ وقطب ،ابدال ،اوتادحضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کے دامن سے وابستہ ہیں اورآپ کے

مقلد ہیں، جس فدراولیاء ندہب حنفی میں ہیں دوسرے ندہب میں نہیں، چنانچیر مصرت ابراہیم ابن ادھم شقیقی بلخی،معروف کرخی،حضرت بایز بیر بسطا می فضیل این عیاض خراسانی ، واوُ داین نصر ، این نصیراین سلیمانی طائی ، ابوعا مدلفاف خزر دی بلخی ، خلف این لیج ب عبدالله این مبارک ولی ، فقیه ،

محدث، وکیج این جراح ﷺ الاسلام ابو بکراین وراق تر ندی جیسے سروارانِ اولیا وغفی ہی ہیں، اور حضرت امام ابوصیفه رضی الله عند کے دامن ہے وابستہ ہیں،غرضیکہ ندہب حنفی ندہب اولیاء ہے،آج بھی تقریبًا سارے اولیاء حنفی ہی ہیں جغر یاک و ہند حضرت وا تا کبنج سیخش جھوری رحمۃ الله علیہ جن کا

آستان مرجع خلائق ہے، حقی تھے آپ نے اپنی کتاب کشف انجو ب میں حضرت امام اعظم کے بڑے فضائل کشف سے بیان فرمائے ای طرح تمام چشتى، قادرى ،نقشبندى ،سېروردى مشارئ سبحنى بير- ل معزت امام اعظم كا فرهب حنى عالم من الناشائع جواء الناكيل كه جهال اسلام ب، وبال فدجب حنى ب، اكثر مسلمان حنى بين ، حرمين

طبیین میں اکثر حنی بلکد دنیائے اسلام کے بعض خطےا ہے بھی ہیں جہاں صرف حنی ند ہب ہیں ہیں ، دوسرے ند ہب کوعوام جانتے بھی نہیں ، جیسے بلح بخارا، کابل قندھاراورتقریباً ساراہندوستان اور پاکستان کہ یہاں شافعی جنبلی ، ماک دیکھنے میں نہیں آئے کچھ غیر مقلد دہائی جوکہیں کے ٹہیں وہ دیکھے جاتے ہیں گر میٹھی بھر جماعت الیک تم ہے کہاس کا ہونانہ ہونے کی طرح ہاس مقبولیت عامدے معلوم ہوتا ہے کہ امام اعظم مقبل معرف میں مدھ

ب میں رہیں میں براما مصامل ایک اور میں اور میں اور میں میں میں میں میں میں میں انسان کیا بین کھیں جانے میں اور اور ند ہب خفی عنداللہ مجبوب ہے۔ علا امام اعظم کے مخالفین نے بھی امام اعظم کے فضائل و مناقب ہیں بہت عظیم الشان کتا بین تکھیں چنانچہ علامہ ابن حضر کی نے خیرات

لفل قرمایا، دو فرماتے ہیں کہ میں نے زمام ابوحنیفہ جیساعالم، فقہید متقی بہترین شددیکھا۔ شرب سرمایا میں میں میں کہ میں ہے اور اس میں میں مارس میں میں مارس میں میں مارس میں میں مارس میں میں مارس

سل منام آئر مجتدین علی حضرت امام ابوصنیفه رضی الله عند کاز ماند حضور عظیتی نبایت قریب ہے کہ آپ کی ولادت پاک سند ۸ م جری عمل ہے آپ تا بھی جیل آپ نے چارسحابہ سے ملاقات روایت کی جنہوں نے آپ تا بعیت کا انکار کیا تحص تعصب سے کیا میہ ہوسکتا ہے ، کرستیہ تا عبداللہ ابن ابی اونی جیسے سحابی امام عظم کے زمانہ میں کوف میں ہوں اور حضرت امام ان سے نہلیں ، آج بزرگوں سے ملنے و نیا کبھی آتی ہے ، سحابہ ک

شان کا کیا پوچستا، بہر حال آپ تابعی میں اور آپ کومیج حدیثیں حضور سے ملیس ،خیر القر وَن میں ہوئے۔ **خیال دھی** کرامام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ولا دت سنہ ۸جری میں وفات سنہ 2اھیس *عرشر بیف ۸سال ،حز*ارشر بیف بغداد ،مدینہ متورہ میں امام

شائعی کی ولاوت شریف سنه ۱۵ ه بیل وفات سنه ۲۰۴ه و ترشریف ۳۵ سال ، آپ امام اعظم کی وفات کے ون پیدا ہوئے ، امام احمدا بن طنبل کی ولادت شریف سنه ۱۲ اهیش وفات سنه ۲۴ هیش محرشریف ۷۷ سال۔

سمل معفرت امام اعظم رضی الله عندنے الی بیت نبوت سے خاص فیوش و ہر کات حاصل کیئے جو دوسرے آئمہ کو حاصل نہ ہوئے ، کیونکہ امام اعظم حضرت امام جعفرصا دق رضی اللہ عند کی مجلس پاک میں دوسال حاضر رہے خو دفر ماتے ہیں۔

ا المحضرت امام اعظم رضی الله عنه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه کے مظہراتم ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه حضور علیہ السلام کے

خلیفہ اوّل ہیں اورامام اعظم حضور علی کے کہ کہ سے سے جمعید اول صدیق اکبرجامع قرآن ہیں امام اعظم جامع مسائل فقداور تواکد دیدیہ ہیں حضرت صدیق اکبرنے حضور علی کے بعد پہلے عدل وانصاف کے قوانین خلافت کی بنیادر کھی ،امام اعظم نے اجتہاداور تفقہ کی بنیادر کھی ،ابو بمرصدیق نے امت مصطفونی کی بروفت مددواعانت کی کہ انہیں اخلیاف سے بچالیا ،شیراز دیکھرنے نددیا۔امام اعظم نے مسلماوں کی اتنی بردی مدد کی کہ انہیں

ے اسے مستوں میں بروست میرود ہوت میں دو ہوں اسان سے بچاہیا ، بیزار ہو سرے میرویا ہو اس اے مساوی میں اس کفرالحادز ندقہ کی آندھیوں سے بچالیاء آج ان کے اجتہادیکی کی برکت سے امت کفار دمرتدین کے فتوں سے محفوظ ہے۔

11 جیسے حضور غوث اعظم رضی اللہ عند تمام اولیا واللہ کے سروار ہیں کہ سب کی گرون پر حضور غوث اعظم رضی اللہ عند کا قدم ہے، آپ طریقت کے امام اوّل ہیں کئی نے کیا خوب کہا۔

غوث أعظم درميان اولياء چون جناب مصطفط درانبياء

ا ہے ہی امام اعظم تمام علاء کے سردار ہیں کہ تمام علاء شریف آپ کے زیرسایہ ہیں اس لیئے طریقت کے امام اوّل لقب غوث اعظم ہوااور شریعت کے امام اوّل لقب امام اعظم بغداد شریف جمع بحرین ہے کہ دونون امام وہاں آ رام فرماہیں۔

#### دوسرا مسئله

#### تقليدكي اسميت

ہم نے رب تعالی کے فضل وکرم سے جاءالحق حصداق ل میں مسئلہ تقلید تفصیل ہے لکھ دیا ہے، جس کا جواب آج تک وہابی غیرمقلدیں سے نہین سکا اگر شوق ہوتو وہاں مطالعہ فرماویں ،اس جگہ کتاب کی پھیل کے لیئے پھی بطور اختصار تقلید کی ضرورت تقلید کے فوائد تقلید نہ کرنے کے تقصانات عرض

کے جاتے ہیں،رب تعالیٰ تبول فرماوے،آ مین۔

**خيال وهي** كمامت محريطي صاحبها فضل الصلوة واكمل الخية مين بعض وه خوش نصيب لوگ بين ,جنهين حضور سيّد عالم ينطق كامحبت ميسر جوكي ، اور انہوں نے اپنی آتھوں سے دیداریار کیا وہ حضرت آسان نبوت کے تارے ساری امت کے ہادی وامام میں ان کے حق میں خود حضور الوسط نے نے

أصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمُ اِهْتَدَيْتُمْ

"میرے محابہ تاروں کی طرح ہیں تم ان میں ہے جس کی پیروی کرو گے ہدایت یاؤ گے۔"

بدعقیدگی نستل و فجو رہے محفوظ و مامون رکھا،خو دارشا دفر ما تاہے۔

وَ ٱلَّزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقُويٰ وَكَانُو ا حَقَّ بَهَا وَاهْلَهَا

" رب تعالیٰ نے ان صحابہ پر ہر بیز گاری کا کلمہ لازم قر مایا اور وہ اس کے مستحق ہیں۔"

دوسری جگه محابه کرام کوخاطب فرماتے ہوئے ارشادفر مایا ہے۔

وَكُرَّهَ اِلْيُكُمُ الْكُفُرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ

"ا ہے حابہ کرام رب نے کفرونسق اور گنا ہوں ہے تبہارے دلوں میں آغرت ڈالدی۔"

اورتمام صحابہ سے رب نے جنتی ہونے کا وعد و فر مالیا کدارشاد فر مایا۔

وَكُالُّو عُدَ اللَّهُ الْحُسْنِيٰ "ربن مار صحابت جنت كادعره فراليا"

بلكەرىپ تعالى نے جماعت صحاب كوتمام جہال كے ايمان كامعيار بتايا كەجسكا ايمان ان كى طرح جوده مؤمن ہے جس كا ايمان ان كے خلاف جوده ہے وین ہے، کے فرمایا۔

فَإِنَّ آمِنُوا بِمِثُلِ مَا آمَنُتُهُ بِهِ فَقَدِ اهْتَدُوا "الرياوكة بهارايان كى طرح ايمان لاوي ، توبدايت يربول ك\_" اگر صحابہ کرام کے فضائل ومراتب و یکھنا ہوں تو ہاری کتاب امیر معاویہ پرایک نظر مطالعہ کرو۔ بہر حال حضور عظیمتا کی صحبت شریف کی ایک برکت

سے سحابہ کے دل روٹن سینے نورانی تھے، وہ حضرات فرش پر قدی صفات کے حامل تھے، ندان میں دینی جھڑے تھے نہ بہت سے فرقے ند ذہبی

اختلاف نه فتنے وفسا دلہذا اس خیرالقرون کو ہا تا عدہ تقلید کی ضرورت نتھی ، وہ تمام جہاں کے امام تھے وہ کس کوتقلید کرتے۔

بعد میں مسلمانوں میں غراجب کا اختلاف خیالات اغتشار مسائل کی فراوانی فلسفہ ومنطق کا الحاق پیدا ہوا، تب علاء ملت نے قرآن وحدیث ہے

مسائل استباط فرمائے دین محمدی عظی سے جزئیات کوآئینہ کی طرح صاف فرمادیا است فے محسوب کیا کداب تقلیدا تمہے بغیر جارہ نہیں غرصکہ بعد کے مسلمان تین قتم کے ہو گئے ،عوام ،علماء، مجتبدین ،عوام نے علماء کی ویروی اور علماء نے ائٹ مجتبدین کی تقلید کو لا زمی ضروری سمجھاء پہ تقلید واجتهاد

ضرور بات زماند کے لحاظ ہے لازم ہوگی۔

اس کی مثال ہوں مجھوکہ اوّانا جب تک ضرورت پیش نہ آئی سحابہ کرام نے قر آن کریم بھی کتا لیشکل میں جمع ندفر مایا،عبدعثانی میں جب ضرورت پڑی

تو قرآن کٹانی منکل میں جمع ہوا، پھر بہت عرصہ کے بعد قرآن میں زیرز برنگائے پھر بہت عرصہ کے بعد اس میں رکوع سیارے مرتب کئے گئے کسی صحالی نے جمع حدیث اور حدیث کے اقسام واحکام بنانے کی ضرورت محسوس نفر مائی ، بخاری مسلم وغیر وعبد صحابہ کے بہت بعد کی کتابیں ہیں ،غرضکہ

ویی ضرورتیں پڑھتی گئیں، یہ چیزیں بنتی گئیں، یہ ہی حال آئمہ کی تقلید کا ہے، جیسے آج پہیں کہا جاسکتا، کہ قرآن کا جمع، اعراب سیارے بتانا، علم حدیث اور کتب حدیث، برعت بین عبد نبوی یا عبد صحابی ند شخه ایسے ای بیمی کہنا حماقت ہے کہ تقلید آئند اور علم فقد برعث بے عبد صحابین اس

كارواح ندتها آج اگرجع شدوقرآن اورمسلم بخارى ضروري بين توامامول كي تقليد بھي لازم ہے ہم اس جگه نهايت اختصار سے تقليد كي ايميت قرآن ، حدیث عمل امت ،عقلی ولاکل ہے ٹابت کرتے ہیں ،منیئے اور ایمان تازہ کیجئے رب فرما تا ہے۔ ا ی فَاسُتُلُوا اَهُلَ الدِّكُرِ إِنَّ كُنتُمُ لا تَعَلَمُونَ " فِيراً كُرَمَ نهائة بوتوعلم والول سے پوچھو۔" اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کردینی بات میں پی انگل نہ لگائے نا واقف کوخروری ہے کہ واقف سے پوچھے جالی عالم سے نہ پوچھے، فیرجمہد عالم جہدعالم جہد عالم اس میں کانام تعلیہ ہے۔

# ٣ . يَاايُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوْ الطِيْعُو اللَّهَ وَاطِيْعُو الرَّسُولَ وَأُولِي الْآمْرِمِنْكُمْ

"ا اے ایمان والواللہ کی اطاعت کرواوررسول کی قرما نبرواری کرواوراہے میں ہے امروالے علاء کی۔"

قرآن کریم پڑمل کی اطاعت ہے حدیث شریف پڑھل حضور کی قرما نبروار کی اور فقتہ پڑھل اولی المرکی اطاعت ہے، بیتغوں اطاعتیں ضرور کی ہیں ، امام رازی نے تضیر کبیر میں فرمایا کہ یہاں اولوالا مرسے مراوعلماء دین ہیں مذکہ سلاطین ، کیول کہ بادشا ہوں پرعلاء کی اطاعت بہر حال ضرور کی ہے۔ مگرعلاء پر بادشاہوں کی

اطاعت ہر حال میں واجب نیمیں ،صرف انہیں احکام میں واجب ہے جوشر ایت کے موافق ہوں ایسے بی حکام وسلاطین علاء سے احکام حاصل کریں گے۔

# ٣٠ وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْإِنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمُ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمُ

وَ رَضُو عَنْهُ مَنْ ''اول سیقت کرینوالے مہاجرین اور انصار اور وہ جنوں نے ان کی انتباع کی اللہ ان سے راضی ہوا، بیاللہ سے راضی'' اس سے پیدلگا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تین جماعتوں ہے راضی ہے ،مہاجرین ، انصار اور تا تیامت ان کی انتباع وتقلید کرنے والے مسلمان غیر مقلد

اس سے پیدلگا کہ اللہ تعالی مسلمانوں کی تین جماعتوں ہے راسی ہے، مہاجرین ، انصاراور تا نیامت ان کی انتہاح دنتا یہ ان تینوں جماعتوں سے خارج کیونکہ نہ تو وہ مہاجر محالی ہیں نہ انصاری ، اور نہ ان کے مقلدان کے نز و یک تقلید شرک ہے۔

# الله وَاتَّبِعُ سَبِيْلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى "اس كى راه چاوجو يرى طرف رجوع لايا-"

اس آیند سے معلوم ہوا کہ ہرمسلمان پر لازم ہے کہ اللہ کے مقبول بندول کا راستہ اختیار کرے چاروں امام خود بھی اللہ کے مقبول بندی ہیں اور تمام اولیا علیا ،صالحین مونین ان کے مقلد للبذاتقلید مقبولوں کا راستہ بے غیر مقلدیت و ہاہیت مردودوں کا راستہ ہے۔

٥ . يَالِيُّهَا الَّذِيْنَ امِنُوُ اتَّقُو اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِيْنِ "الاالله الوالله الدواور يحول كما تهر مو"

معلوم ہوا کہ صرف ہمارا تقویٰ و پر ہیز گاری بخشش کے لیئے کافی نہیں، پر ہیز گاری کے ساتھ اچھوں کی شکت بھی لازم ہے ورندراستہ ہیں ڈیمتی کا اندیشہ ہے چاروں امام اچھے ہیں اورامت کے سارے اچھوں نے تقلید کی سارے اولیاء محد ثین مفسرین مقلد گزرے، فیرمقلدوں ہیں اگر کوئی ولی گزرا ہوتو دکھا دو، جس شاخ میں بھل چھول ہے نہ کتیں وہ چو لھے کے لاکق ہوتی ہے کیونکہ اس کا تعلق جڑے ٹوٹ چکا ہے ایسے ہی فرقہ میں اولیاء

سروہ دوور صوروں میں میں ہیں۔ کی چوری ہے جدیدی رہیدے ہیں ہیں اور ہی ہیں۔ اللہ ندیموں وہ دوز خ کے قابل ہے، کیونکہ اس کا تعلق حضور علی کے ساتوٹ چکا ہے۔ میں میں میں میں میں کی میڈیو میں کے میڈیو میں کی اگر دیمیں کا کارٹر میں کا کارٹر میں کی کارٹر میں میں میں میں

جن پرتوئے انعام کیا۔'' اس سے معلوم ہوا کرسید ھے راستہ کی پیچان ہے ہے کہ اس پر اولیا واللہ علماء صالحین ہوں و کیے لوسار سے اولیاء صالحین مقلد ہیں ،حضور غوث یا ک،خواجہ

، سے سوم ہوں میں مصرف ہوں ہے جہ ہوں ہوتے ہوں مصد ہوتے ہوں۔ اجمیری خواجۂ بہا وَالدین نفتیندامام ترفدی وغیرہ جیسے پایہ کے ہزرگ مقلدین گزرے لہٰذا تقلید سیدھا جنت کا راستہ ہےاور وہا بیت غیر مقلدیت من ھارات جودوز رق تک پہنچائے گا۔

مُيْرِها راسته جودورْقُ تَكَ يَهُ يُعِلَّا عَالَمَ مِنْ بَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَعَبِعُ غَيْرَ سَبِيْل الْمُوْمِنِيْنَ نوِلِّهِ مَا تَوَلَىٰ وَنُصُلِهِ جَهَنَّمَ كى ﴿ وَمَنْ يَّشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَعَبِعُ غَيْرَ سَبِيْل الْمُوْمِنِيْنَ نوِلِّهِ مَا تَوَلَىٰ وَنُصُلِهِ جَهَنَّمَ

''جوکوئی ہدایت ظاہر ہونے کے بعد رسول کی خالفت کرے اور مسلمانوں کے راہ کے علاوہ دوسرا راستہ اختیار کرے جدھروہ بھرے گا ہم ادھر ہی مجرو ینگہ اور اسے دوزرخ میں بیمو نجا نمٹنگے۔''

مچردینگے اوراسے دوزخ میں پہو نچا نمینگے۔'' اس آیت سے معلوم ہوا کہ جومز احضور کی مخالفت کر نیوالے کفار کی ہے وہ ہی سز اان کلمہ کو بے دینوں کی بھی ہے جومسلمانوں کا راستہ چھوڑ کراپٹی

ہیں، یک سے سور ایک بنائیں، تقلیدعام مسلمانوں کاراستہ ہے، غیرمقلدان سب سے علیحدہ دوہ اپناانجام سوچ کیں۔ ڈیز ھا پینٹ کی مسجدالگ بنائیں، تقلیدعام مسلمانوں کاراستہ ہے، غیرمقلدان سب سے علیحدہ دوہ اپناانجام سوچ کیں۔

٨٠ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمُ أُمَّةً وَ سَطًا لِتكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا

"ای طرح ہم نے تم کودرمیانی امت بنایا تا کہتم لوگوں پر گواہ ہواور نبی تبہارے گواہ۔"

اس آیت ہے معلوم ہوا کے مسلمان رب تعالیٰ کے ونیاوآخرت میں گواہ ہیں،جس آدی یا جس راستہ یا جس مسلمان اچھا کہیں واقعی اچھا ہے اور جس کو پُر اکہیں وہ واقعہ میں بُراعام دیکھاو۔مسلمان تقلید کواچھا کہتے ہیں اور مقلد ہیں اور غیر مقلدوں کو پُر اجائے ہیں،لہٰذا تقلیدی اچھاراستہ ہے

اور مقلدین انچھی جماعت۔

#### احاديث شريفه

اس بارے بیں احادیث بہت ہیں کھ بطور نمونہ پیش کی جاتی ہیں۔

حديث نهبو ١ اين ماجه قصرت انس رضي الله عند روايت كيد

# إِتَّبِهُوُ االسَّوَادَ الْاَعْظَمَ فَإِنَّهُ مَنُ شَدٌّ شُدٌّ فِي النَّارِ

"بورے گروہ کی چیروی کرو کیونکہ جومسلمان کی جماعت ہے الگ رہاوہ دوزخ بیں علیٰحد ہ ہی جاویگا۔"

معلوم ہوا کہ مومن کوسلمانوں کی بری جماعت کے استھ رہنا جا ہے ، جماعت سے علیحد گی دوزخ میں جانے کاراستہ ہے، عام مقلدا پناانجام موچ لیں۔

حديث فمبر ؟ قاع مسلم ـ ترندى ـ احمد في حضرت حارث اشعرى ـ عدوايت كا ـ

# مَنُ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيدَ شَبُرٍ فَقَدْ خَلَعَ رَبُقَةَ الْإِسُلامِ مِنْ عُنْقِهِ (مشكرة كتاب الامارة)

" وفحض بالشت برابرجماعت المكل كياءاس في اسلام كايشا في كرون سے اتارويا-"

حديث نمبوه مسلم و بخارى في حضرت ابو بريره رضى الله عند يروايت كى -

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ الْإِيْمَانَ لَيَارُ زُالِي الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَارُزُ الْحَيَّةُ الى حُجُوهَا (مشكوة باب الاعتصام)

" فرماياني علي اليان مدينه منوره كى طرف ايساست آوے كا، جيسے ساني اپنے سوراخ كى طرف."

معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ ہمیشہ سے اسلام کا مرکز ہے اور رہیگا۔ وہاں ان شاءاللہ بھی شرک نہ ہوگا۔ انحداللہ کہ سارے جازخصوصا کہ معظمہ و مدینہ میں سارے مسلمان مقلد ہنے اور مقلد ہیں وہاں غیر مقلد ایک بھی نہیں ، نذر جسین وہلوی شریفے حسین کے زمانہ میں حریمین شریفین سے ، غیر مقلد بیت کی وہد ہے گرفتار کر لیئے گئے وہاں تقلید کر کے مقلد بین کر جان چیڑائی ، پھر ہندوستان آ کر غیر مقلد بین سمئے ، نذر جسین غیر مقلدول کے سرگر وہ گزرے ہیں۔ اب اگر چہ وہاں خیر بین کے میں اگر تقلید شرک ہوتی تو

یں۔ اب اس چود ہاں جدیوں کی مست ہے سرجدی کی اپ و بیر مسلامے ہوئے ہ حرین طبیعین اس سے پاک وصاف رہتے۔ معرور عرب شد ندر رہ ہے۔ المراح نے خصر معروز ان مرجع مات میں بالا عند مسروران ہے کی م

حدیث نمبی ۳ امام حملے حضرت معاذاتان جمل رضی الله عندے دوایت کی۔ قَدِلَ مَنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا أَمِدِ مَا أَمْ مِنْ مَا اللَّهِ مُعَادِمَ هَوْ مُنْ اللَّهِ مَنْ ال

# قَالَ رَسُولُ اللّه صَلِّمِ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّ الشَّيْطَانَ ذِنْبُ الْإِنسَانِ كَذِنْبِ الْغَنَمِ يَا خُذُ الشَّاذَّة وَالْفَاصِيَةَ وَالنَّاحِيَةَ إِيَّاكُمُ وَالشِّعَابَ وَعَلَيْكُمُ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ (منكوهباب الاعتمام)

'' فرمایا نبی عظیمی نے کہ شیطان انسان کا بھیڑیا ہے، جیسے بھیڑیا رپوڑ سے علیحد ہ رہنے والی یا کنارہ والی یا بچھڑ جانیوالی کا شکار کرتا ہے ایسے ہی شیطان جماعت مسلمین ہے الگ رہنے والے کا شکار کرتا ہے تم گھاٹیوں سے بچوجماعت اورعامیۃ امسلمین کے ساتھ رہو۔''

شيطان جماعت مسلمين سالگ رخ والكاشكاركرتائ كافيون سه بج جماعت اورعامة أسلمين كما تحديو" لا يَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الضَّلالَةِ وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ فَإِنَّ مَنْ شَدَّ شُدُّ فِي النَّار (مشكرة)

'' میری امت گراہی پر بھی نتنق نہ ہوگی ، جماعت پراللہ کی رحت ہے ، جو جماعت سے الگ رہاوہ دوز خ میں الگ ہر کر جاوے گا۔''

ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ سلمان کے نجات کی صرف بیصورت ہے کہا ہے عقا کدعامۃ اسلمین کے سے رکھے جو جماعت سلمین سے الگ رہا میں سے مربوع میں موجود میں مسلمیں تاریخ ہوئے ہیں ہے اور اس مسلمیں علاح

شیطان کے شکار میں آھمیا، عام جماعت مسلمین مقلد ہے، لہٰذا غیر مقلدر ہنا جماعت مسلمین سے علیحد گی ہے۔

عمل مسلمین ہیں۔ ہرطبقہ کے سلمان غیرمقلد ہوئے ، محدثین ، فقہا ، اولیاء اللہ ان میں کوئی غیرمقلد دہائی ہیں، چنانچہا مام قسطانی اور تاج الدین سکی نے صراحۃ امام تو وی نے اشارۃ فرمایا کہ امام بخاری شافعی ہیں، ترفدی ابوداؤ د، نسائی ، دارتطنی وغیرہ تمام محدثین شافعی ہیں۔ طحاوی وامام زیلعی ، بینی شارخ ، بخاری ، طبی ، علی قاری ،عبدالحق محدث دہلوی وغیرہ ہم تمام محدثین خفی ہیں۔

ہیں۔ محاوی وامام زمیعی مبینی شارح ، بخاری ، بینی قاری ،عبداحق محدث دالوی وغیرہ ہم تمام محدثین میں ہیں۔ تقبیر کبیر ،تغبیر خازن ، بیضاوی ،جلالین ہتوبرالمقیاس والے سارے منسرین شافعی ہیں۔تغبیر مدارک ،تغبیر صاوی والے سارے مفسرین حنفی ،فقہاء

اوراولیاءاللہ سارے کے سارے مقلد ہیں اور عام اولیاء نفی ہیں جیسے ہم پہلے بیان کر پچے ہیں، غیر مقلد وہائی سوچیں، کدان میں کتنے محدث، کتنے مفسر، کتنے فقہاء کتنے اولیاء ہیں،ان کی جڑکس زمین پر قائم ہاوروہ کس در خت کی شاخ یا کس کا پھل ہیں۔ عسقل کا تقاضاہ مجھی ہیے کہ تقلیدا شد ضروری فریضہ ہاور غیر مقلدیت نجدیت زہر قاتل ہے، ایمان کے لیئے سخت خطرنا ک ہے چندوجوہ ے ایک میک قرآن وحدیث مسائل تکالنے کے لیئے آسان نہیں،اس نے مسائل کا استباط سخت دشوار ہے،اس بی لیئے رب تعالی نے قرآن

سکھانے کے لیئے اسے بڑے رسول علیہ کو بھیجا اگراہے بھٹے کے لیئے صرف عثل انسانی کانی ہوتی تو اس کی تعلیم کے لیئے حضور علیہ نے بھیج

يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةُ "وورسول ملانون كور آن وحَمت كماتي بين"

جیے قرآن سمجانے کے لیئے صفور بھیج گئے ایسے ہی حدیث سمجھنانے کیلیئے آئمہ جہتدین پیدا فرمائے گئے جولوگ آج تظلیدے منہ پھرے ہوئے جیں۔وہ قرآن وحدیث میں ایس تھوکریں کھاتے ہیں کہ خدا کی بناہ میں نے بڑے بڑے غیر مقلدہ ہاہوں کو بار ہااعلان کیا کہ حدیث مجھنا تو کیاتم

صرف بينى بتادوكد صديث اورسنت يس كيافرق ب، صديث كے كہتے ہيں، اورسنت كے تم اينے كوائل صديث كہتے ہو، ہم الل سنت بيں بتاؤتم ميں جم میں فرق کیا ہے؟ مگریے فرق کے حدیث سے ثابت کیا جاوے، آج تک نہ بتا سکے اور ان شاء اللہ قیامت تک نہ بتا سکیں گے، ہمار ااعلان عام ہے

کہ آج بھی کوئی وہانی صاحب تکلیف کر کے جواب دیں، حدیث مجھٹا اس سے مسائل ٹکالنا تو ان پیچاروں کونصیب ہی کہاں صرف رفع یدین اور

آمین بالجمر کی جارحدیثیں بے سمجے رے لیں اور اہل حدیث بن محے حدیث سمجھٹا تو خدا کے فضل سے مقلدوں کا بی کام ہے اگرفہم حدیث کا لطف

ا اٹھانا ہے توجارا حاشیہ بخاری عربی یعنی تیم الباری کا مطالعہ فرماؤجس میں یفضلہ تعالی ایک ایک عدیث ہے تھ آتھ دی دیں مسائل کا استنباط کیا ہے كها يمان تازه موجاتا ب، بطور مثال ايك عام مشبور مخضري حديث پيش كرتا مول\_

أُحُد" جَبَل" يُحِبُّناً وَنَحِبُه، "أحديارْ بم عجت كرتاج بم ال عجت كرت إلى" بم في حسب ذيل مسائل شريعت وطريقت كيمستنبط كيئ -

<u>ا</u> حضور مظلیقه کی مجبوبیت صرف انسانوں سے خاص نہیں ک بے عقل جانور بے جان ککڑی پھر بھی حضور علیقی سے جاہنے والے ہیں، حسن پوسف لا کھوں نے دیکھا ، تمرعاشق صرف زلیخا بحسن محمدی آج کسی نے نہ دیکھا تمرعاشق کروڑوں حضور ساری مخلوق کے محبوب ہیں ، کیوں نہ ہوں ، کہ خالق کے مجبوب ہیں۔

ع جس انسان کوحضور عظی ہے محبت نہ بووہ پھرول ہے زیادہ بخت اور جانوروں ہے بھی گیا گز راہے۔ ع س جب حضور علی پھر کے دل کا حال جانتے ہیں کہ فرماتے ہیں اُحدہم سے محب کرتا ہے تو انسانوں کے دل کے راز کیوں نہ جانیں ان سے کوئی

غيب چھيانہيں۔ سے حضور علی کی بارگاہ شی عشق ومجت اور دلی کیفیت زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں وہ دل کی گہرائیوں کو جانتے ہیں ،احد نے منہ سے پچھ نہا،

تحراس کے دل کا حال حضور ﷺ پر روش تھا۔ اگر حضور علیہ انسانوں کے دلی حالات نہ جانبی اوکل قیامت پس شفاعت کیے کریں گے جوہمی حضور سيلين سے شفاعت كى درخواست كرے تو حضور صلى الله عليه وسلم فرياديں كەلىجھے خبر نہيں مومن تفايا كافر شفاعت كيسے كروں كيونكه بعض وہ بھى ہوں گے جو بغیر وضو کیئے فوت ہوئے ان کے چیروں پرآٹاروضو کی چیک نہ ہوگ۔

ھے تمام عبادتوں کا بدل جنت ہے گرمجت مصطفوی کانتیفہ محبت ہے کہ فرمایا احد ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں ،البذاعشق رسول عباوات سے اعلیٰ ہے کداس کا بدلد جنت والامحبوب ہے۔

بخارى شريف كى ايك حديث سنواوراس سے ايماني دعرفاني مسائل كا استنباط لماحظه كروايمان تازه كرو\_ حد دیست حضور دراز گوش پرسوار جارے ہیں سامنے دوقیری نمودار ہوئیں ورندگوش دویاوک سے کھڑا ہوگیا، جضورا تریزے اور فرمایا کہان قبر

والول پرعذاب ہور ہاہے جسے د کمچ کر چر گھبرا گیا، ان میں سے ایک تو انوٹوں کا چرواہا تھا جوانٹوں کے بیشاب کے چینٹوں سے پر بیز نہیں کرتا تھا۔ دوسرا چغل خور تھااس لیئے عذاب قبر میں گرفتار ہوئے ، بیفر ما کر مجور کی شاخ کی دوچریں فرما کر دونوں پر گاڑ دیں اور فرمایا کہ جب تك بيترين معذاب قبرين تخفيف موگ-

هواند ال ديث ي چيرفوا كدماهل بوك ا حضور عظی کی چٹم مبارک کے لیئے کوئی چیز آ رہیں ،آپ ہی پر دہ بھی دیکھتے ہیں ، دیکھوعذاب ہزاروں من ٹی کے یے یعن قبر کے اندر مور ہا

ب، مرتكاه ياك مصطلى علي تا تبركاوير الماطة فرماري ب-

ع جس جانور پرحضور سوار ہوجادیں ،اس جانور کی آنکھ ہے بھی مجاب اٹھادیئے جاتے ہیں کہ نچرنے حضور علیہ کی برکت سے تبر کاعذاب دیکھ لیا اور بھڑک گیاور ندہمارے ٹچرون رات قبرستان ہے گزرتے ہیں جہیں بھڑ کئے ،للبذاا گرحضور ﷺ کی ولی پرنظر کرم فرماویں تواس کی نگاہ ہے بھی

نیبی حجاب اٹھاجا <sup>کمی</sup>ں گے۔

س حضور علی کے طاہر وخفیدا گلے چھلے تمام اعمال جانتے ہیں ، کہ فرمایا کہا یک چغل خورتھا ، دوسرا پیشا ب سے پر ہیز نہ کرتا تھا ، حالانکہ ان دونوں نے بیا عمال حضور عصلی کے سامنے نہ کئے تھے لبذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمارے بڑمل سے خبر دار ہیں۔

س حضور ﷺ عذاب البی سے بچانا عذاب دور کرانا بھی جانے ہیں، گویا روحانی بیار یوں اور ان کےعلاج سے خبر دار ہیں ، کہان قبر والوں کا عذاب دفع كرنے كے ليئے ترشاخيس قبروں برگا ڑھ كرفر مايا كداس سے عذاب ملكا موگا۔

هے ترسنرہ کی میج کی برکت سے مومن کاعذاب قبر ہلکا ہوتا ہے۔الہذا اگر قبر پر تلاوت قرآن یا ذکر الله کیا جاوے تو میت کوفائدہ ہوگا۔ کیونکہ مومن کی تعبیح وجلیل سے تر سبز ہ کی شبیع سے اعلیٰ ہے۔

ل اگر چدفتك چيزي بحي تيجي پڙهتي جي، إلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ "ممراكل تيج ساعذاب قبردفع نيين موتاء" وكركى تا شيرك ليان بعي تا ثیروالی چاہیئے ،لہذاو ہابی وغیر فرحشکوں کی تلاوت قرآن وغیرہ بے فائدہ ہے ،مونن جسکے دل میں محبت مصطفیٰ علیقے کی تری وسبزی ہے اس کا ذکر

ے مومن کی قبر پرسبزہ وغیرہ والنامفید ہے کہ اس سے قبروالے کوفائدہ ہے حضور عظیقہ نے سبزشاخ قبر پرلگائی اور فرمایا جب تک کہ بیزر دہیگی تب تک عذاب میں تخفیف ہوگی۔ حلال جانور کا پیشاب نجس ہے اس سے پر ہیز ضروری ہے اس کی چھیفیں عذاب قبر کا باعث ہیں دیکھواونٹ حلال ہے اس سے پر ہیز ضروری ہے

اں کی چھینصیں عذاب قبر کا باعث ہو کیں۔ یہاں تک تو ہم نے آپ کواپنے حاشیہ بخاری کی کچھ سیر کرائی۔اب ہمارے حاشیہ القرآن کی بھی کچھ سیر کرلو،صرف ایک آیت کے فوائد عرض کرتا

فَمَادَلَّهُمُ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَايِّتُهِ ٱلْأَرُضِ تَاكُلُ مِنْسَأً تَهُ " جنات کوحضرت سلیمان کی وفات نه بتائی مگرزمین کی دیمک نے جوآپ کا عصا کھاتی تھی۔ "

حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات بحالت نماز ہوئی بیت المقدس کی تغییر ہور بی تھی ،آپ اسی طرح لکڑی کے سیارے کھڑے رہے چھ ماہ کے بعد و يمك نے الفى كھالى۔ الفى كريكى وجہ سے آپ كاجىم شريف زمين برآ رہا۔ تب جنات جو بيت المقدس كى تغير كرر بے تھے، كام چيور كر بھاگ

فاندي اس آيت اورواقعه عيشرفا كدے حاصل موئے۔

ل انبیاءکرام کے اجسام وفات کے بعد گلنے یا بگڑنے سے محفوظ ہیں کہ حضرت سلیمان علیدالسلام کاجسم شریف چھ ماہ تک قائم رہا، مگر کوئی فرق ندآیا۔ ع انبياء كرام كاجسام شريفه كوكير انبيل كهاسكتار ويجهود يمك في حضرت سليمان عليه السلام كى انفى كهائى يا وَل شريف نه كها يالبذا يعقعوب عليه السلام

كويقين تفاكه بوسف كو بھيڑ ہے نے نه كھايا، بيفرز ند فلط كهدر بے ہيں۔

س پینمبرکا کفن بھی گلنے میلا ہونے سے محفوظ ہے، دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام کالباس شریف ان چھ ماہ میں ندگلاند میلا ہوا، ورند جنات کوآپ کی وفات کا پینه چل جا تا۔

س انبیاء کرام بعد وفات بھی ونیاوی دینی حاجتیں پوری کرتے ہیں، دیکھوحضرت سلیمان علیہ السلام نے بعد وفات مسجد بیت المقدس کی پخیل

ه ين ضرورت كي وجد ي فيبرك وفن وكفن مين ديرا كاناستت الهيها، ويهورب تعالى في تحيل مجدك لين حضرت سليمان عليه السلام كو بعد

وفات چھ ماہ تک بغیر کفن دفن رکھا،للبذاصحابہ کرام کا تکمیل خلافت کے لیئے حضور کے گفن و ذفن میں تاخیر کرنا بالکل صحیح تھا کیونکہ پھیل خلافت پھیل مسجد

لے باث فیل یعنی اچا تک موت اللہ کے نیک بندوں کے لیئے عمّا بنہیں بلکہ رحمت ہے۔ دیکھ حضور سلیمان علیہ السلام کی وفات اچا تک ہوئی بمگر رحت تھی ہاں غافل کے لیئے عذاب ہے کہا سے توبہ کا وقت نہیں ملتا، لہٰذا حدیث شریف واضح ہے۔

ایک اورآیت کریمہ کے فوائدومسائل سنوجوہم نے اپنے حاشیہ قرآن میں بیان کیئے۔ إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتُحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ اَفُوَاجًا فَسَبِّحُ بِحَمَّدِ رَبِّكَ آیت کریمه میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب عظیمتھ سے اپنی دوخاص نعتوں کا ذکر فر مایا اوران کے شکریہ میں رب کی شبیح وحمہ کا تھکم دیا ایک تو فتح کمہ دوسرے فتح کے دن اور اس کے بعد لوگوں کا جوق درجوق فوج درفوج اسلام قبول کرنا۔ اس آیت سے حسب ذیل فائدے حاصل ہوئے۔ ا صحابہ کرام کی تعداد دوحیار بادی ہیں نہیں بلکہ ہزار ہاہے کیونکہ رب تعالیٰ نے انہیں افواج یعنی فوجیس فر مایا دوحیار آ دمیوں کی فوجیس نہیں ہوتیں جیسے

سوتيره بدروالے اور جارخلفاء راشدين جو كہے كه مومن صحابكل جاريا نچ تھے۔وہ اس آيت كامكر ہے۔ ع ِ فقح مکہ کے دن اور اس کے بعد ایمان لانے والوں کا ایمان رب تعالیٰ کے ہاں قبول ہوا کہ انہیں رب نے فرمایا کہ وہ اللہ کے دین میں واخل

حضرات اغبیاء کرام ایک لا کھ چوہیں ہزار ہیں جس میں تین سوتیرہ رسول ہیں اور چارمرسل ایسے ہی صحابہ کرام ایک لا کھ چوہیں ہزار ہیں جن میں تین

ہو گئے ،ان کا داخل فی الدین ہوجا تا قرآن سے ثابت ہوالہٰ زا بوسفیان ، ہتد ،عکر مد، امیر معاویہ وغیر ہم رضی الله عنهم سنچے کیے مخلص مومن ہیں ، جوان کے ایمان کا انکار کرے وہ ای آیت کا مشکر ہے۔ س فتح مكه ك دن ايمان لانے والوں ميں سے كوئى مرتد نه ہوامية حضرات ايمان پر قائم رہے أن كا خاتمه ايمان پر ہوا كيونكه ان كے ايمان ميں واخل

ہونے کی بیصریحی آیت موجود ہے،اسلام سے نکل جانے کی کوئی آیت نہیں نیز رب تعالیٰ نے ان کے ایمان کا ذکر بطور نعمت الہید کیا اگریہ لوگ آئندہ ایمان سے نکل جانے والے ہوتے تو رب تعالی بجائے تشیح وتخمید کے تھم کے یوں فرما تا کہ محبوب ان کے ایمان کا اعتبار نہ کریں بیاوگ پھر جائیں

ے، اب جوتاریخی واقعدان کا کفر ثابت کرے، وہ جھوٹا ہے کہ قرآن شریف کے خلاف ہے۔ وها بيو بولوآج تك قرآن وحديث كايسايمان افروز عارفانه مسائل كى ومابي صاحب كي ذبهن شريف ميس بهي آئي بينمت توالله تعالى نے مقلدوں کو بی بخش ہے بم نے صرف فلط سلط ترجے کرنا بی سیکھے ہیں۔

منفى بهانيو اكرتمبين اس جيب صدباعارفانه، عاشقاندايماني مسائل ديكين كاشوق هوتوجارا حاشيه القرآن أردوا ورهاشيه بخارى انشراح بخارى دوسرے مید کر آن وحدیث طب ایمانی کی دوائیں جی جب طب بونانی کی دوائیں جھنص اپنی رائے سے نہیں کرسکتا اگر کر بیگا تو جان سے ہاتھ

دھو نیگا ،ایسے ہی قرآن وحدیث ہے ہرخص مسئلہٰ ہیں نکال سکتا ،اگر نکالے گا تو وہا بیوں کی طرح ایمان سے ہاتھ دھوئے گا۔ تیسرے میدکیقر آن وحدیث سمندر ہیں ، جیسے سمندر سے ہر محض موتی نہیں نکال سکتا ایسے ہی قر آن وحدیث سے ہر شخص مسئلے نہیں نکال سکتا ہمہیں موتی سمندر سے نہیں ملیں سے بلکہ جو ہری کی دوکان ہے ایسے ہی تہمیں مسائل قرآن وحدیث سے نہلیں سے، بلکہ امام ابوحنفیہ وشافعی وغیرہ رضی اللہ

عنہم کی دوکا نوں سے ملیں گے۔ چوتھے ریکہ دنیامیں ہرشخص کسی پیشوا کا مقلد ہوتا ہے، کھانا پکانا، کپڑا میں پہننا،غرضکہ دنیا کا کوئی کام ایسانہیں جس میں اس کے ماہروں کی تقلید نہ کی جاوے، دین تو دنیا سے کہیں اہم ہے اگراس میں ہر محض بے تکیلے اونٹ کی طرح بے قید ہو کہ جس کا جس طرف مندا ٹھاا دھرچل دیا تو دین تباہ ہوجائیگا

غیرمقلدوہا بیوں کے چاہیے کہ یاؤں میں ٹوپی ،سر پرجونہ ٹا نگوں میں کرنہ اور کندھے پر یا تجامہ پہنا کریں ، کیونکہ عام لوگوں کی طرح لباس پہننے میں تقلید ہے یہ ہیں، غیرمقلد یہ کیا بات ہے کہ آپ ہر کام میں ہر طرح مقلداور صرف تین چارمسکے، قرائت خلف الا مام رفع یدین وغیرہ ہیں، غیرمقلد

اگرغیرمقلد بوتو پورے بنو ہرکام انوکھا کرو، ہربات نرالی کہو۔ یا نجویں بیر کہ بظاہراحادیث دیکھی جاویں تو چکرآ جاتا ہےاگر تقلید نہ کی جاوے ،صرف حدیثیں دیکھی جاویں ،تو جیرانی ہوتی ہے کہ یااللہ کیا کریں کدهرجا ئیں کوئی وہابی صاحب دورکعت نمازالی پڑھ کر دکھاویں ،جس ہیں ساری حدیثوں پڑمل ہو،ایک ایک مسئلہ پر دس در قتم کی روایتیں موجود ہیں حضور ﷺ وترایک رکعت پڑھتے تھے تین یا یا کچ پڑھتے تھے، ساتھ پڑھتے تھے،تو گیارہ تیرہ رکعتیں پڑھتے تھے،اب غیرمقلدالی وتر پڑھ کر

وکھا کیں، کہ سب حدیثوں پڑمل ہوجاوے ایک وہابی صاحب نے آمین بالجبر کی ایک حدیث پڑھی میں نے آمین بالاخفاء کی یانچ پڑھ دیں بیچارے

مند تکتے رہ گئے بیکام مجتبد کا ہے کدد کھے کون صدیث نائخ ہے کون منسوخ کون صدیث ظاہری معنیٰ پر ہے کون واجب التاویل، حدیث پر وہ عمل کرے جومزاج شناس رسول ہو، اور راز دار پیغیبر میراج شناس راز داری ہرارے سے غیرے کا کامنہیں۔ وسابی اور حدیث

غیر مقلدوں کا اصلی نام وہابی ہے، لقب نجدی کیونکہ ان کا مورث اعلیٰ محد ابن عبد الوہاب ہے جونجد کا رہنے والا تھا، اگر انہیں مورث اعلیٰ کی طرف

نسبت کیا جاوے تو وہانی کہا جاتا ہے اوراگر جائے پیدائش کی طرف نسبت دی جائے تو نجدی جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کی امت کومرزائی بھی کہتے ہیں اروقادیانی بھی پہلی نسبت مورث کی طرف ہے، دوسری نسبت جائے پیدائش کی طرف ای جماعت کی پیشن گوئی خود حضور عظیظے نے کی تھی کہ

خيد كے متعلق ارشا دفر مايا تھا۔ هُ نَاكَ الزَّلا زَلُ وَالْفِتَنُ وَيخُوجُ مِنْهَا قَوُنُ الشَّيُطَانِ " تجدين زارك ورفقتين بول ك، اوروبال الكسيطاني غرض کہاس جماعت کا بانی محمد ابن عبد الو ہاب نجدی ہے اور اس کا ہندوستان میں پرورش کرنے والا اساعیل دہلوی ہے، اس فرقہ کے حالات ہماری

کتاب جاءالحق حتیہ اوّل میں لاحظہ فر ماؤ بیلوگ عام مسلمانوں کومشرک اور صرف اپنی جماعت کوموحد کہتے ہیں،مقلدوں کے جانی وشمن اورائمیہ ار بعد حضرت امام ابوحنیف، امام شافعی ،امام ما لک ،امام احمدا بن حنبل رضی الله عنبم اجمعین کی شان اقدس میں تیرے کرتے ہیں۔ میلوگ اپنے آپ کواہل حدیث یاعامل بالحدیث کہتے ہیں، میلوگ پہلے تواپنے کوفخر میطور پر وہانی کہتے تھے، چنانچیان کی بہت کتب کے نام تحفهٔ وہا ہیہ

وغیرہ ہیں، محراب وہابی کے نام سے چڑتے ہیں،ان کے عقائد واعمال نہایت ہی گندے اسلام اورمسلمانوں کے دامن پر بدنما داغ ہیں،ہم

یہاں اہل حدیث نام پر مختصر تبسرہ کرتے ہیں ، تا کہ معلوم ہوکہ ان کا نام بھی درست نہیں ،مسلمانوں سے امید انصاف ہے اور اللہ تعالی اور اس کے محبوب علطي سامير قبول ہے۔

خیال رہے کہ دنیا کوئی شخص اہل حدیث یاعامل بالحدیث ہوسکتا ہی نہیں بھی کا اہل حدیث یاعامل بالحدیث ہونا ایسا ہی ناممکن ہے، جیسے درتقیصین یا دو ضدیں کا جمع ہونا غیرممکن کیونکہ حدیث کے لغوی معنی ہیں بات، گفتگویا کلارب فرما تا ہے۔ فَبِاَيِّ حَدِيثٍ بَعُدَه ' يُو مِنُونَ " قرآن كے بعد كونى بات يرايمان لائيں كـ

> اَللَّهُ نَزَّلَ اَحُسَنَ الْحَدِيثِ "الله تعالى فسب الإهاكام ازل فرمايا-" وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَشُتَرِى لَهُوَ الْحَدِيْثِ لِيضِلُّ عَنُ سَبِيُلِ اللَّهِ '' بعض لوگ وہ ہیں، جو کھیل کی ہاتیں وناول، قضے خریدتے ہیں، تا کداللہ کی راہ سے بہکا دیں۔''

اس تيسري آيت مين ناول قف كهانيون كوحديث فرمايا كياب\_ اصطلاح شریعت میں حدیث اس کلام وعبارت کا نام ہے،جس میں حضور سیّدعالم علیہ کے اقوال یا عمال ای طرح صحابہ کرام کے اقوال واعمال

بیان کئے جاویں،اس عامل بالحدیث فرقے ہے سوال ہے کہتم کونسی حدیث پرعامل ہو،لغو بیریااصطلاحی پر ہوا گرلغوی حدیث پرعامل ہوتو جا ہے کہ ہرناول گوقِصہ خواں اہل حدیث ہوکہ وہ حدیث یعنی باتیں کرتا ہے ہر سچی جھوٹی بات پڑمل کرتا ہے، اگراصطلاحی حدیث پرعامل ہوتو پھرسوال میہوگا کہ ہر حدیث پر عامل ہویا بعض پر دوسری بات تو غلط ہے کیونکہ حضور کے کسی نہ کسی فرمان پر ہر مخص بی عامل ہے۔حضور عصلی فرماتے ہیں کہ سیج

نجات دیتا ہے جبوٹ ہلاک کرتا ہے، ہرمشرک و کا فراس کا قائل ہے، وہ سب ہی اہل حدیث ہوگئے بتم ختقی ،شاقتی ۔ مالکی حنبلی مسلمانوں کواہل حدیث کیوں نہیں مانتے بیتو ہزارر ہاصدیثوں پڑمل کرتے ہیں ،اگرصدیث کے معنی ہیں حضور کی ساری صدیثوں پڑمل کرنے والے توبیانہ ممکن ہے کیونکہ حضور کی بعض حدیثوں منسوخ ہیں، بعض حدیثوں میں حضور کے وہ خصوصی اعمال شریف بیان ہوئے جوحضور کے لیئے مباح یا فرض

تھے، ہمارے لیے حرام ہے، جیسے منبر پرنماز پڑھنااونٹ پرطواف فرمایا،حضرت حسین سیّدالشہد اء خاتم آل عباررضی الله عند کے لیئے سجدہ دراز فرمایا، حضرت امامه بنت ابی العاص کوکند ھے پر لے کرنماز پڑھنا، نو بیویاں نکاح میں رکھنا، بغیرمبر نکاح ہونا از واج میں عدل ومہر واجب نہ ہونا۔ بلکہ مديث عنابت ب كرصور عَلِينَ كلم يون يرْحة تنع، لاَ إِلهُ إِلَّا اللَّهُ وُ إِنِّي رَسُولُ للَّهِ الع

''الله كے سواء كو كى معبود تيس اور بيس الله كارسول ہوں \_'' بیر حضرات ای حدیث رچمل کر کے اس طرح کلمه کا ورونہیں کر سکتے ،غرضکہ حدیث میں حضور عظیمی کے ایسے اقوال واعمال بھی ذکر ہیں جوحضور کے لئے کمال بیں، ہارے لیئے گفر۔

اس طرح حضورعلیہالسلام کے وہ افعال کریمہ جونسیان یا اجتہا دی خطاء سے سرز د ہوئے حدیث میں ندکور ہیں، عامل بالحدیث صاحبان کو جا ہے کہ ان پرہھی عمل کیا کریں۔ ہرحدیث پرجوعامل ہوئے بہرحال کوئی محض ہرحدیث پڑعمل نہیں کرسکتا، جواس معنی ہےاہیے کواہل حدیث یاعامل بالحدیث کہ، وہ غلب کہتا ہے جب بن نام جھوٹ ہے، تواللہ کے فضل سے کام بھی سارے کھوٹے بنی ہوں گے، اسی کیئے حضور علی فی ارشا دفر مایا۔

عَلَيْكُمْ بُسِنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلْفَاءِ الرَّاشِدِينَ "لازم پكروميرى اور ظفاء راشدين كى سنت كو." بین فرمایا کدمیری حدیث کولازم پکڑو، کیونکہ ہرحدیث لائق عمل نہیں ہرسقت لائق عمل ہے،حضور کے وہ اعمال طبیبہ جومنسوخ بھی نہ ہوئے ہوں،

حضور سے خاص بھی نہ ہوں خطاء انسیانا بھی سرز دند ہوں ، بلکدامت کے لیئے لائق عمل ہوں ، انہیں سنت کہا جاتا ہے ، البذا ہمارا تا م اہل سنت بالکل حق

ودرست ہے، کہ ہم بفصلہ تعالیٰ صنور علی کے ہرسنت پرعامل ہیں، مگر وہا ہوں کا نام اہل حدیث بالکل غلط ہے کہ ہر حدیث پرعمل ناممکن۔
اب حدیثوں کی بیر چھانٹ کہ کون کی حدیث منسوخ ہے کون حکم کون حدیث صنور علی کے کہ مسلم میں سے ہے، کون سب کی ا تباع کے لیئے کون فعل شریف اقتداء کے لیئے ہے، کون مسئلہ اشارة کون ولالة کون الله کون اقتصاء بیسب کھا مام مجہد ہی بتا سکتہ ہیں ہم جیسے عوام وہاں تک نہیں ہی تھے ، جیسے قرآن عمل کرانا حدیث کا کام ہے، ایسے ہی حدیث پرعمل کرانا

امام جمبتد کا کام یون مجھوکہ حدیث شریف رب تک چینچنے کاراستہ ہاورامام جمبتداس راستہ کا ٹورجیسے بغیرروشنی راہ طےنییں ہوتا، بغیرامام وجمبتد حضور ﷺ کی سنتوں پڑمل ناممکن ہے، ای لیئے علاء فرماتے ہیں۔ اَلْقُ اُلانُہُ مَا اُسْ کِلِدُ مُنْ اِلْکُ مِنْ اللَّہِ مِنْ اَلْکُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اَلْمُ مُنْ تَعْ اِلْمِن

اَلْقُواْنُ وَالْحَدِيْتَ يُضِلَّنِ إِلَّا بِالْمُجْتَهِد "بغير مِهْ وَآن وحديث مُراى كاباعث بين" رب تعالى قرآن كريم كم تعلق فرما تا ب-

یُضِلُّ بِهٖ کَثِیْرًا وَّیَهْدِی بِهٖ کَثِیْرًا ''الله تعالی قرآن کے ذریعے بہت کوہدایت دیٹا ہے اور بہت کو گمراہ کر دیٹا ہے۔'' چکڑالوی اس بی لیئے گمراہ میں کہ وہ قرآن شریف بغیر حدیث کے نور کے جھنا چاہتے ہیں، براہِ راست رب تک پنچنا چاہتے ہیں، وہانی غیر مقلدا می لئے راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں کہ بیحدیث کو بغیرعلم کی روشن اور بغیر جمہتد کے نور کے جھنا چاہتے ہیں،مقلدین اہل سنت کا ان شاءاللہ بیڑا پار ہے، کہ

ان کے پاس کتاب اللہ بھی ہےسنت رسول اللہ بھی اور سراج امت امام جمبتد کا نور بھی۔ خلاصہ کلام میہ ہے کہ اہل حدیث بنان ناممکن اور جھوٹ ہے، اہل سنت بنتاحق ودرست ہے، اہل سنت وہ بی ہوسکے گا جوکسی امام کا مقلد ہوگا ، قیامت میں رب تعالیٰ بھی اسپنے بندوں کواماموں کے ساتھ لیکارے گا، رب تعالیٰ فرما تا ہے۔

میں رب تعالیٰ بھی اپنے بندوں کواماموں کے ساتھ پکارےگا،رب تعالیٰ فرما تا ہے۔ میں رب تعالیٰ بھی اپنے بندوں کواماموں کے ساتھ پکارےگا،رب تعالیٰ فرما تا ہے۔ یَوُمَ نَدُعُوُ ا کُلُّ اقْنَاسِ بِلِمَا مِبِهِمُ ''اس دن ہم ہرخض کواس کے امام کیساتھ بلائیں گے۔'' خیال رکھوکے قرآن وسنت کاسمندرہم مقلد بھی عبور کرتے ہیں،اور غیر مقلد و ہانی بھی ،لیکن ہم تقلید کے جہاز کے ذریعہ جس کے ناخدا حضرت امام اعظم

ابوصنیفدرضی اللہ عند ہیں ان کی ذمدداری پرسفر کررہے ہیں،غیر مقلد و ہائی خودا پنی ذمدداری پراس سمندر میں چھلانگ لگارہے ہیں۔ ان شاءاللہ مقلدوں کا بیڑا پارہے،اور و ہابیوں کا انجام غرقا نی ہے۔ آخر میں ہم اہل حدیث حضرات سے پوچھتے ہیں کہ اسلام کی پہلی عبادت نماز ہے، براہ مہر ہانی آپ احادیث صیحہ کی روشنی میں بتادیں کہ

آخر میں ہم اہل حدیث حضرات سے پوچھتے ہیں کہ اسلام کی پہلی عبادت نماز ہے ، براہ مہرمانی آپ احادیث سیححہ کی روش میں بتادیں کہ فرض ، واجب ،سنت ،مستحب ،مکروہ تحریمی اورحرام میں کیا فرق ہے ، اورنماز میں کتنے فرض ہیں ، کتنے واجب ،کتنی سنتیں ، کتنے مستحبات ، کتنے مکروہ تنزیبی ، کتنے مکروہ تحریمی اور کتنے حرام ، ان شاء اللہ تا قیامت بیتمام مسائل بید حضرات حدیث سے نہیں بتا سکتے ، حالانکہ دن رات ان مسائل سے

واسطہ ہوتا ہے تو دوستوضد کیوں کرتے ہو، تقلیدا ختیار کرو، جس میں دینی ودنیا کی بھلائی ہے۔ خدا کاشکر ہے کہ بیہ کتاب کیم رمضان سنہ ۲ کے ۱۳ اھدا پریل سنہ ۱۹۵۷ء روز وھینہ کوشروع ہوکر ۳ ذی الحجہ سنہ ۲ کے ۳۱ء بروز ھینہ لیعنی دو ماہ دو دن میں معندی سمجھ سے تعدال مصد مستاللہ کے سے تعدالہ میں میں میں ایس میں سام کے سام

اختیام کو پنجی ۔رب تعالی اپنے حبیب عظامی کے صدیے اسے قبول فرمائے ،میرے لیئے کفارہ سیات اور صدقہ جارہے بنائے ،مسلمانوں کے لئے اسے نافع بنائے جوکوئی اس کتاب سے فائدہ اٹھائے وہ مجھ ہے کس گنام گار کے لیئے حسن خاتمہ ارومعافی سیات کی دیا کرے کہ اس بی لا کی میں میں نے بیر محنت کی ہے۔

- ي - - ي - . وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ وَنُوْرِ عَرُشِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحِبِهِ اَجْمَعِيْنَ امِيْن بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ